www.KitaboSunnat.com



## بينرانكوالخطالحير

## معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پور شر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

# لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةً . الله



إلم حَافِظ أَبُوالْ فَارْعِما وُالدِّين ابْنِ كَسَتُ يَعِيلِهُ

ترعبَّهُ مؤلانا هِنْ الْمِيْرِيْتِ مِنْ اللَّهِمْ الْمُؤْدِي

جاردم

www.KitaboSunnat.com





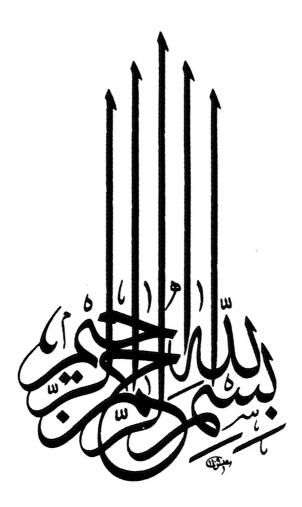

www.KitaboSunnat.com

14

I۸

IA

۱۸

\*\*

۲+

rr .

۲۴

25

40

10

24

24

2

24

24

24

49

19

۳۱

فكست كاسبب

جنگ كانقشه

مربہ ارسال کرنے کا سبب

اور فرات كامسلمان ہونا

حضرت ام کلثوم کی شادی

رسول الله ماليكم كي مخالفت

حويصه كاسلمان بونا

اور یہود کے قتل کا تھم

غزوه احد شوال ۳ ھ

كعب بن اشرف كاقتل

كعب كافتوي

مديث امد

انقاي جذبه

وحثي

خواب

ابو عزه اور نافع شاعر

وحثى كي تحريض

خواب اور اس کی تعبیر

صحلبہ کے جذبات

حضرت لعيم ويلفو

مسلمانوں کی پشمانی

ابن سلول كاعليحده مونا

نقل و حرکت کا جائزه 41 44 حضرت عاصم كاكارتامه جنگ کے بعد اجتماعی دعا 2

41 حضرت سعد بن ربيع كاليغام 4 42 سيد الشداء حفزت حمزه دافع 41 4

دره كاخالي مونا حضرت حمزه دی هو اور رسول الله ملايط كے زخم 1 الى بن خلف كأقتل شدائ احدير نماز جنازه 4 4

ابوسفيان كالزانا حضرت صفية كاصبروثات YO ۳۳ شاخ کا آہنی تکوار بن جانا رسول الله ماليكارك 44 زخمول کی تفصیل

شهيد كاخون 44 ٣٣ قبر گهری اور فراخ ہو سهم YY حضرت جابر کے والد کا واقعہ 3

تیراندازوں کی جلد بازی 44 شداء کی لاشوں کی حالت سات انصاری شهید ہوئے MY 44 زیارت قبور کی روایت 74 49

حضرت سعد بن انی و قاص دایجه شداء کی ارواح ۴۸ شداء کی تعداد

ین دینار کی خاتون 49 حضرت علی اور دگیر صحابه ۵۱ کے حس کردار کی تعریف 51

حضرت حمزه دايه كانوحه 00 پس منظراور وضاحت

4

4

41

25

4

25

45

۷۵

44

ابوسفيان كاتعاقب

50

معبد فزای کی خیرخواہی ٥٢

حسناالله کی فضیلت ۵۵

حضرت ابو طلحة انصاري

حضرت عثان کی ریت

احديس بدرايسے دانعات

الله کی حفاظت و نگهداشت حفرت انس بن مضورٌ

الى بن خلف جمحى مقتول

حضرت عبدالله کی فضیلت

حفرت ممان کی شادت

حضرت للادةً كي أنكه

حضرت جابر کے والد

الگ میدان کا نقشه

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

119

114

IFF

ITT.

177

110

110

110

112

اسرا

124

سهسما

٣

سمساا

112

100+

4

۷۸

۹۳

90

90

90

90

44

92

99

1+1

1+1

1+1

100

سيرت النبى مالجيام

عبدالله بن الى كى بوزيش

جنگ احد کے بارے اشعار

۵۷ شهید اور ۲۲ ہلاک

حضرت عثان کی شادی

واقعه احد كالحكملير

مريبه ابوسلمه

حفرت خبيب

حضرت خبيب كا قاتل

حضرت عبدالله بن طارق

دو رکعت نماز کا دستور

محیت کی انتہاء

خبيب كى لاش

شعراء كاكلام

**ت**قل کی سازش

رسول الله طائع کے

سرييه عمروبن اميه ضمري

ممريه بيئرمعونه

عامربن نحيره

غزوه بنى نضير

سوره حشر کانزول

مل نے

تخلستان کے جلانے کی حکمت

طريقه قتل خبيب

بعض آیات کاشان نزول

مشرک سے کراہت

واقعه رجيع

غزوه بني لحيان

غزوه ذات الرقاع

غورث بن حارث کا قصہ

نماز خوف

وجه تنميه

اہم عنوانات کی فہرست حملے کی شدت اور نماز عصر 101 نماز موخر کرنا IDO نماز بروقت يزهنا IDM رسول الله مطايط كي دعا 100 104 IDA 144 144 MA

لعیم بن مسعود التجعی<sup>6</sup> کی **تدبیر** حضرت حذيف بن يمان اور احزاب کا نقشه آسانی مدد شدائے خندق

غزوه بنى قريظه بى قريظه من نماز عمر

MM حضرت ابو لباية كعب كى سعى لا حاصل

اوس کی عرضداشت MA حفرت سعد ولطحه MΛ حضرت علی کا اعلان جنگ 149

الله كافيصله 149 حضرت سعد کا زخم ہرا ہوتا 14+ 14

حضرت سعد کی دعامتجاب 14 121 مقتولوں کی تعداد 121 حی نضیری 121

140 140

عطيه قرظى اور علامت بلوغ 140

مال غنیمت کی تقشیم حفزت ريحانة

حضرت سعد بن معاذ کی وفات 144 عذاب قبراور حضرت سعدة 124

M

19+

غزوه خندق اوربى قريظه

کے بارے اشعار و قصائد

ابور افعيروا مهاقام كز

حفرت عاكشة كاتنما حاتا يني قريظه كويجاكرنا

11. 11

MY ٣

100

100

174

174

محاصرہ اور غطفان سے صلح حضرت علی دہاہ کی شجاعت MA

10+

حضرت علی کی بیشانی زخمی ہونا

نوفل کی لاش 101 101

حضرت سعدين معاذر يطح عمرو بن يحددي ولقرض كالتصروشي الم مين المجهر بعد السارة اللعدد كه العداد من الم

ایک شوہر کا قصہ نماز میں محویت حضرت جابر کے اونٹ کا قص

غزوة بدر دوم م ہے حوادثات کا اجمالی خاکہ ۱۳۰

حضرت ام سلمة سے شادی

91 ۵ ہجری کے واقعات 1++ |++

غزوه خندق س ہجری کب شروع ہوا

-غزوہ خندق کے محرک حضرت جابر کی دعوت

تحجوروں میں اعجاز چٹان کی چیک سے عجائبات

خندق کی کھدائی کی تقتیم ایک اور معجزه

چٹان کی روایت اور میمون

احزاب كامحاصره

تتحقيق حال

104

1+2 I÷۸ حی اور کعب کا مکا*لم*ہ

110

IH

H

H۳

بیئر معونہ کے لئے روانگی ##

بنی نضیر کی جلاوطنی شراب کی حرمت

| ت           | اہم عنوانات کی فہرسہ          |             | www.KitaboSunnat.com                          |                       | ميرت النبى الأيلام                         |
|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| rrr         | مغجره                         | riz         | عبدالله كاجذبه                                | 14/~                  | خالد بن سفیان مذلی کا قتل                  |
| 222         | پر سکون حالات کا رسته         | <b>11</b> ∠ | اطاعت رسول ً                                  |                       | عمرو بن عاص کی نجاشی                       |
| ۲۳۳         | معجزه                         | 114         | عزل                                           | 197                   | کے ساتھ ملاقات کا قصہ                      |
| ۲۳۳         | شجر                           | MA          | حضرت جو ریہ ہے شادی                           |                       | ني ياليا كاحفرت ام حبيبة                   |
| 220         | پہلے کس نے بیعت کی            | MA          | خواب                                          | IAN                   | کے ساتھ نکاح                               |
|             | کیا حضرت ابن عمر              | 119         | مر                                            | 191                   | مر                                         |
| 200         | پہلے مسلمان ہوئے              | <b>119</b>  | واقعه افك                                     | 199                   | ولی اور وکیل                               |
| 227         | عمره صديبيه كابيان            | 7.4.1       |                                               | 199                   | شادی کا پیغام                              |
| 724         | بديل خزاعي                    | ***         | تهمت کی حد                                    | 199                   | خطبه نكاح                                  |
| ۲۳۷         | عروه ثقفي                     | 227         | غزوه حديبيه                                   | 199                   | شادی کے بعد دعوت طعام                      |
| ۲۳۷         | حفزت مغيرة كاقصه              |             | ••                                            | ***                   | مدیث مسلم پر اعتراض<br>مدیث مسلم           |
| 227         | ر سول الله ما الميلام كي بييت | 770         | عوام کو دعوت عمره                             |                       | ني عليه السلام كازينب                      |
| 229         | شراكط                         | 774         | حديبي                                         | r+1                   | بنت جحشے عقد كرنا                          |
| 149         | پہلی شرط                      | 774         | بديل                                          | <b>r</b> +1           | مر                                         |
| 44.         | حفزت عمره كامكالمه            | 772         | <b>مَرز</b><br>ط                              | r+m '                 | آیت محاب کا نزول                           |
| 201         | ابو بصيراور ابوجندل           | 172         | حلیس<br>ژبین                                  | r+r                   | معجزه                                      |
| ۲۳۲         | صلح مفین کے بارے              | 772         | عروه ثقفی                                     | r+0                   | ا ھ کے حالات                               |
| ٣٣٣         | مريه حفرت عكاشه بن محصن       | 772         | حضرت ابو بکر" کا ایمانی جوش                   | r+0                   | ی کیان کی طر <i>ف</i>                      |
| 202         | سريه حفزت ابوعبيده            | 227         | عجب منظر                                      | <b>۲</b> •4           | غزوه ذي قرد                                |
| ٣٣٣         | سريه حفرت محمد بن سلمه        | 772         | سقارت                                         | , • ,                 |                                            |
| 202         | مريه حفرت زيدٌ بن حارية       | 779         | بيعت رضوان                                    | 1+4                   | حفرت ابو عياش زرتی                         |
| ***         | مریه حفرت زید                 | 779         | پہلے کس نے بیعت کی                            | r+_                   | حفرت محرز شهيد                             |
| ***         | ابوالعاص كالتجارتى قافله      | 779         | پے <i>اے بیت</i><br>خود بیعت کی               | r+2                   | حضرت ابو قمارة                             |
| 444         | مریه حفرت زید ا               | rra         | عود بیت ی<br>سهیل بن عمرو اور مصالحت          | r+2                   | حفرت عكاشه                                 |
| ۲۳۲         | سریه حضرت علی ا               |             | ین بن عمره اور مصاحت<br>حضرت عمر کاجوش و جذبه | 110                   | خوف و هراس                                 |
| ***         | مريه حضرت عبدالرحمان          | 779<br>784  | مسرت مره بول و جدبه<br>شرائط صلح              | ru                    | عورت كاقصه اورناقه عضباء                   |
| ۲۳۳         | سریه حفرت کرز فهری ا          | 11"         | _                                             | 210                   | غزوه بني مصطلق                             |
| ۲۳٦         | اله کے اہم واقعات             | 11-         | حضرت ابو جندل دیاهو<br>گواه                   | ric                   | ایک مسلمان شهید ہوا                        |
| ۲۳∠         | غزوه خيبر                     | 221         | ابوجهل كالونث                                 | rio                   | ایک علمان عهمید هوا<br>این الی کا خبث باطن |
| ۲۳۷         | اميرمدينه                     |             | صلح حديبي                                     | 111                   | منافق کی معذرت                             |
| <b>r</b> r∠ |                               | گتب کا      | ولالميخ الجانئية وكمار وثمني أثملاكم          | <b>۲۱۷</b><br>شنی میں |                                            |

是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,我们就是一个时间,也是一个时间,也是一个

اہم عنوانات کی فہرست

| 199         | مریه کدید                                   | r_r            | رسول الله طاليل کی وراثت                          | rr2                   | رسول الله طالياط ك يزاؤ                  |
|-------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| 192         | كرامت                                       | 121            | ر حنون الله حلاييم مي ورانت<br>حضرت جعفر على آمد  | ۲۳۸                   | گدھے کاگوشت                              |
| <b>19</b> 2 | سرييه بشيربن سعد                            | 722            | حضرت جعفرہ کے رفقا                                | ۲۳۸                   | شهيد عامرة                               |
| <b>19</b> 2 | سريه الي حدرد'                              | 129            | حضرت ابو ہرر <sub>ی</sub> ہ کی آمد                | 100                   | ام المومنين حضرت صفيه "                  |
|             | ا قرع بن حابس کی                            | 149            | رف بر ہرری <sup>ں ن مد</sup> ر<br>مدعم غلام       | 101                   | فانح خيبر                                |
| <b>199</b>  | مصالحت کی کوشش                              |                | نہ آگا۔<br>زہر آلود بکری کے گوشت                  | rop                   | محمودبن مسلمه شهيد خيبر                  |
| <b>199</b>  | محکم کو زمین نے قبول نہ کیا                 | 149            | کا قصہ اور معجزے کا اظہار                         | rom                   | درد فتقيقه                               |
| ۳           | سریه عبدالله بن حذافه سهی                   | ۲۸۰            | اعتراف جرم                                        | 101                   | مرحب کا قاتل کون ؟                       |
| 1-1         | عمرة قضا                                    | M              | عورت کو قتل کرایا                                 | 102                   | مجبول اور منقطع روانیت                   |
| ۳+۱         | عمرهٔ قصاص                                  | ۲۸۲            | زينب زوجه سلام يهوديه                             |                       | جنتی جس نے ایک سجدہ<br>پرین              |
| ٣+٢         | رمل                                         |                | عيينه كالجحوثا خواب                               | roa                   | مجمی نهیں کیا<br>سریعہ رہیا ہ            |
| ٣٠٢         | ابن رواحہ کے اشعار                          | ۲۸۳            | اوريبود كااعتراف                                  | 141                   | گھوڑے کا گوشت<br>'                       |
| 14-14       | سواری پر طواف کیا<br>د                      | ۲۸۳            | حضرت ابوابوب کے لئے دعا                           | 741                   | بسن .                                    |
| 4-6         | دعوت وليمه                                  | ۲۸۵            | یاد آنے پر نماز پڑھ کی                            | 141                   | متعه<br>ایون فتل                         |
| ۳•۲         | ھدی کے جانوروں کا نگران<br>مع               | PAY            | "لاحول" کی فضیلت                                  | 744                   | سلالم آخر میں فتح ہوا<br>در اور سے مارین |
| r+2         | معجزه                                       | 277            | شدائے خیبر                                        | ۳۲۳                   | ابو الیسر کے لئے دعا                     |
| r+2         | رمل اور حضرت ابن عباس<br>مل مدروزین         | 114            | حجاج بن علاط بهزی کا قصه                          | 246                   | صفیہ بنت حی نفریہ کا قصہ<br>ا            |
| ۳•۸         | رمل میں اختلاف<br>دن ن                      | 174            | خوشی سے غلام آزاد                                 | 740                   | وليمه                                    |
| ۳•۸         | اذان سے نفرت<br>ا دیا اطہ اطہا کا دہ م      |                | وادی قریٰ پر نبی مافیظ کا گزرنا'                  | 744                   | خواب<br>د هه ی مخور                      |
|             | رسول الله الماييم كا حضرت ميمو.<br>في مريزة |                | یہود کا محاصرہ کرنا اور ان ہے                     | 744                   | بد عهدی اور مخبری<br>قل                  |
| ۳•۸         | سے شادی کا قصہ<br>عبد تنزیک رائیگ           | 191            | مصالحت كرنا                                       | 742                   | قلعه زبیر<br>قل ۱۱۱ سراد                 |
|             | عمرہ قضا کی ادائیگی کے<br>م                 |                | جلا وطنی                                          | <b>744</b>            | قلعه الى اور سموان<br>قلعه بزاة          |
| m1+         | بعد کمہ سے روا گلی<br>دختر حمزہ             | <b>191</b>     | حضرت عمرٌنے جلا وطن کیا                           | PYA                   | متعد پرءه<br>و طبح اور سلالم             |
| , ,.<br>r11 | د سر سره<br>عماره کی شادی                   | 191            | عمد نامہ اور اس کی اہمیت                          | PYA                   | و بن دور عدام<br>مصالحت                  |
| ۳۱۲         | ساره ن حادق<br>سریه این الی العوجا سلمی     | 792            | حضرت ابن عمرٌ برحمله                              | 14.                   | خيبر کي تقتيم                            |
| r1r         | رمیے بی ب رب می<br>۸ھ کے واقعات             | 191            | سرايا حضرت ابو بكر دايمته                         | 14.                   | مزارع تابع مرضی مالک                     |
| ۳۱۲         | حضرت عمرو بن عاص ولاهو                      | 191            | سريه حفزت عمر عافق                                | 141                   | تقتيم ميں اختلاف                         |
|             | حضرت خالدٌ بن وليد                          | 1917           | مريه عبدالله بن رواحه والحو<br>مع                 | <b>7</b> 2 <b>7</b>   | رسول الله مانييج كاحصه                   |
| 710         | کا اسلام قبول کرنا                          | <b>19</b> 0    | مريه بشيربن سعد ويطو                              | 124                   | سر نے پیائش کی                           |
| <b>711</b>  | <i>i</i> ,                                  | 190            | مریه غالب بن عبدالله کلبی ً<br>کا تند سرعه        |                       |                                          |
|             | کا سب سے بڑا مفت مرکز                       | ۲۹۵<br>ی کتب ٔ | کلمہ توحید کی عظمت<br>ں لکھی جانے والی اردو اسلام | <b>۱۷۲</b><br>وشنی می | <b>قر ك</b><br>كتاب و سنت كى ر           |
|             |                                             |                |                                                   |                       |                                          |

| ت    | اہم عنوانات کی فہرس               | wv         | vw.KitaboSunnat.com                      |            | سيرت النبى الأبيلم                      |
|------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| 209  | مقوقس' شاہ اسکندریہ کے نام        | <b>*</b> " | زېد و تقوي                               | ۲۲         | خواب                                    |
| 144  | تحا <i>كف</i>                     | اس         | نعت گوشاعر                               | 712        | مريه شجاع بن وهب اسدي                   |
| ١٢٣  | غزوه ذات سلاسل                    | ٣٣٢        | غزوہ مونۃ کے شداء                        | MIA        | مربيه كعب بن عمير غفاري                 |
|      |                                   |            | غزوہ موتہ کے امراء                       | ۳۱۸        | غزوه موية                               |
|      | حفزت عمرةٌ كااجتهاد               | ساماسا     | کی نضیلت                                 |            |                                         |
| 444  | اور عسل کرنا<br>شخر برای میر تشون |            | بادشاہوں کے نام'                         | 1119       | میودی کا تبقرہ                          |
| myp  | سيخين كاورع وتقوى                 | mrd        | رسول الله الماليط كے مكاتيب              | <b>MP+</b> | کس روز روانگی ہوئی<br>کن کی فیصل        |
| سالم | مربيه حضرت ابوعبيده<br>محيا       | لماسا      | شابانه اعزاز                             | mr+        | کفار کی فوج دو لاکھ<br>دھ میں میں اٹا   |
| 740  | مچھنی کی جسامت<br>رین             | لمالم      | خواب                                     |            | حعرت ابن رواحة<br>كرار المجرورة         |
| 240  | مربه اسامه بن زید                 | 202        | ابوسفيان دربارييس                        | 411        | کی ولولہ انگیز تقریر اور جذبہ<br>میں نہ |
|      | نجاشی کی وفات اور                 | 201        | سوالات                                   | 444        | صف آرائی                                |
| 444  | عائبانه نماز جنازه                | ٣٣٨        | كمتوب كراي                               | ٣٢٢        | لفرت کثرت سے نہیں                       |
| 244  | فتح كمه                           | ۳۳۸        | ہرقل کااعتراف                            | 2          | حفرت جعفر طيارة                         |
|      |                                   | 201        | حضرت ابوسفيان دافعه كالتبمره             | 222        | ابن رواحہ کے اشعار                      |
| ۳۷۹  | فتح کمہ کے اسباب                  | 201        | ابن ناظور کا بیان                        | mre;       | حضرت خالد کی امارت                      |
| 742  | باعث نزاع<br>. ه سر :             | 201        | ایک اور نجوی کی تائید                    | سلل        | شداء کی خبر                             |
| ٩٢٣٩ | پیش گوئی                          | 201        | نیا جال اور ہرقل کا حال                  | 244        | نوے سے زیادہ زخمی                       |
| 749  | ابوسفیان آستانه نبوی میں          | ror        | ابوسفيان ايليا ميں                       | rro        | حضرت جعفره کی جرات                      |
| 424  | رازداری کی انتها                  | ror        | صفاطریادری کی شهادت                      | 22         | حكمت عملي                               |
| 424  | زاد راه                           | بام        | آنحضور ملهظ كانامه مبارك م               | TTA        | استقبال                                 |
| 474  | حاطب بن ابی بلتعہ کا قصہ          | 1          | میں عیسائیوں کے شاہ کے نام               | 24         | حضرت سلمة                               |
| 20   | فط لکھنے کی معذرت                 |            | سریٰ شاہ فارس                            | ~~~        | تعزيت اور كھانا تيار كرنا               |
| 220  | باذبرس                            | 200        | کے نام کتوب                              |            | تنین روز تک                             |
| 724  | روائلی کب ہوئی                    |            | باذام کا دو آدمیوں کو آپ کو              | ~~~        | رونے کی مہلت                            |
| 474  | روزه                              | 204        | لانے کے لئے بھیجنا                       | 220        | محمه بن ابو بكر                         |
| 477  | فغ كب بوكي                        | 201        | <br>مکتوب شیروبیه                        | 220        | شفقت                                    |
| 477  | راسته میں روزہ کھول دیا           | r02        | باذام كا اسلام                           | 220        | تخم بن عباس                             |
| 221  | حضرت عباس والجحد                  | TOA        | عورت کی سرپراہی                          | 444        | حضرت زيد بن حارثه والجه                 |
|      | ابوسفیان بن حارث                  | ran        | ورت کا حررتنان<br>عجب مبلغ               | 22         | حفرت زید کی فضیلت                       |
| 24   | اور عيدالله كااسلام               | r09        | بب .ن<br>پیش گونی                        | TTA        | حفرت جعفر طيار ديجو                     |
| 429  | مرالظهران يس                      |            | بین وی<br>رسول الله ماهیط کا نامه مبارک' | +414       | حفرت عبدالله بن رواحه                   |
| WZ9  | عبدالله بن مسعود ويلحه            |            | ر حول الله عليهم مالمه عبار ت            | 444        | طاعت كانمونه                            |
|      | کا سب سے بڑا مفت مرکز             | می کتب     | یں لکھی جانے والی اردو اسلاد             | وشنی می    | کتاب و سنت کی ر                         |

قرایش سے خطاب

آزادی اور کلید کعبه

۳۲۰ بت

بت كو اشاره

حضرت ابراہیم کی تصویر

کعبہ کے اندر تصاویر

کعبہ میں اذان بلالی

حرم کے ساکل

رُائِي رَ<sup>1</sup>ائي

کعبہ کے اندر نماز پڑھی

کمہ صلح ہے فتح ہوا یا بزور

دعوت ميں تبليغ كااہتمام

فضاله لیثی کاارادهٔ قتل

مجاہدین کی تعداد

فنح مکہ کے موقعہ پر

حضرت حمال كاكلام

حفرت خالة بن وليدكي

یٰ جذیمہ کی طرف روائگی

رسول الله المايخ كي بيزاري

ابن عمراور سالم كااعتراض

حفزت خالد كوعتاب

سيرت النبى ملجايط

ابوسفیان کی گرفتاری

حضرت عباس کی تشویش

ابوسفیان اور حضرت عمرٌ

ابوسفيان اور تفكم كااعزاز

حضرت عباس اور

حضرت عمرٌ کی تکرار

اسلامي لشكر كامنظر

قومي غيرت

نماز كانظاره

جھنڈا حجون پر

سیاه عمامہ

سفيد جهنڈا

تواضع اور انکساری

ابو تحافه كامتلمان مونا

لشكركي ترتيب

حفرت سعد كاعلم

نامه بر کی غلطی اور

حضرت خالدة كاعمل

ابن خطل

حوريث

ساره

مقيس بن صبابه

حفزت عكرمه والجو

خيف بن كنانه مين قيام

عبدالله بن سعد بن افي سرح

تلاوت

الميت

نبوت ہے نہ کہ بادشاہت

حضرت ابوسفيان كالشكوه

مکہ میں کیے داخل ہوئے

بدمل اور حکیم کا مسلمان ہونا

**"** 1

**\*\*** 

m 1.

MAI

MAI

MAI

MAY

٣٨٢

2

2

٣٨٣

۳۸۵

200

MAG

MAY

MAY

MAY

MAY

MAL

3

٣٨٨

m 19

191

191

191

m91

m97

291

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب

اہم عنوانات کی فہرست بيعت سهم لكزي كاكبوتر

m90

290

144

194

194

m92

291

m91

m99

4++

4++

100

1+7

4.4

4.4

4.4

ال

111

717

ساام

411

MID

MIY

11/

112

MIA

19

بيعت كاوستور حفزت ابن عباس کی نضیلت 41

ایک غلط روایت 777 غزوهٔ ہوازن اور غزوهٔ حنین

سهم مشرک ہے ہتھیار مستعار 440 ١٢ بزار فوج 774 447

زات انواط غنيمت كامژوه MYL انس غنوی گار تبه MML آغاز جنگ میں اہل اسلام

كا فرار پھر بہتر انجام

حضرت اُنسؓ ہے سوالات

ر سول الله ما الله ما شجاعت

حضرت ابو قمادة كي شجاعت

حفرت عباس کی منظر کشی

حضرت سلمة کی صاف گوئی

حضرت ابس مسعودٌ كابيان

کی لوگوں کی روانگی

جاسوس

آغاز جنگ

صفوان کا قول

مے قتل کئے

دعاء متخاب

کلام کی تاثیر

رعب کی کیفیت

شيبه كارسول الله ملطيط

سن الك يكل مفية وهى كز

کے قتل کاارادہ کرنا

ثابت قدم لوگ

MYL MYA

149 440 177

777 444 444

ساسان ساساما

700 MA

ماسلما

MMA

MALA 179

MAA rmy

عوف کے قتل کا واقعہ حضرت خالد بن وليد

کاعزیٰ کو مسمار کرنا

کے قیام کی مرت

مكه مين رسول الله ماليايل

قیام مکہ کے دوران احکام

شرعی حدود میں سفارش

| عيسائي ختنه نبيس كرت           | 4          | ایک کو ڑے کا معاوضہ        | MYZ        | نے سب سے زیادہ مال دیا            | m92         |
|--------------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|
| مالک کی فراست اور زبیرٌ        | اسم        | اسير كب واپس كئے           | MYM        | بر سر منبرچنده کی اپیل            | m92         |
| عورت کو جنگ میں نہ قمل کرنا    | ۲۳         | انصارنے مبرنہ کیا          | PY9        | جنگ سے بیچے رہے                   |             |
| غزوهٔ اوطاس                    | 777        | انصار کو تسلی              | 21         | والول كابيان                      | <b>19</b> 1 |
|                                |            | انصار کی شکایت             | 21         | ابو - على اور ابن مغفل            | 1799        |
| وس مشرک بھائی اور ابو عامر     | ساماما     | خوش اخلاقی اور تیمک        | 24         | حضرت ابو موى واليھ كاواقعه        | 1799        |
| ابوعامر کی شهادت               | אאא        | تلیف قلبی کی ایک مثال      | 740        | تبوک کی طرف                       | ۵+۱         |
| لو <b>یڈی</b> کامسئلہ<br>-     | ۵۳۳        | مالك بن عوف خضوى ً         | 20         | اميريدينه                         | ۵+۱         |
| عجب نکته                       | ۵۳۳        | عمرة بن تعلب               | MZ4        | حضرت البوذر ولأهو                 | 0+1         |
| شدائے حنین اور اوطاس           | مهم        | حضرت حسان كاشكوه           | 724        | "ساعته عسرة "کی تفییر             | 0.          |
| غزوہ ہوازن کے بارے اشعار       | مهم        | رسول الله طاليط كي         |            | معجزانه بارش                      | 0+1         |
| غزوة طاكف                      | rar        | تقتيم پر اعتراض            | 422        | طعام میں معجزانہ برکت             | ۵٠٣         |
| يهلا قصاص                      | ۲۵۳        | رسول الله طاليظ كى رضاعي   |            | ثمود کے مکانات سے گزرنا           | ۵۰۵         |
| سرتابي                         | ۲۵۳        | ہمشیرہ کا جعرانہ میں آنا   | m29        | ناقہ والے کنوئیں پر               | ۵۰۵         |
| ابو وغال                       | 407        | بمن سے سلوک                | r49        | آندهی کی پیش گوئی اور دو          |             |
| •                              | ۲۵۳        | نضير كااظهار تشكر          | <b>6.V</b> | آدمیوں کی خلاف ورزی               | D-4         |
| كتنے روز محاصرہ                | 201        | ذی قعدہ میں عمرہ جعرانہ    | ۳۸۱        | ایلیه کا باوشاه اور امن کا پروانه | 0.4         |
| ۲۳ آدی از بے                   | ran        | عمره جعرانه كاانكار        | MAI        | دو نمازوں کو جمع کرنا             |             |
| منجنيق                         | r09        | چاشت ادر عمره جعرانه       | MAT        | تبوك میں تھجور کے تنے ہے          |             |
| حفرت ابو سفيان اور             |            | اترام                      | MAT        | ئيك لكاكر خطبه دين كابيان         | ۵+۸         |
| حضرت مغيرة كاكارنامه           | 109        | حضرت معاوية نے بال كائے    | ۳^A        | نمازی کے آگے                      |             |
| سفارت میں خیانت                | 109        | لمین کب آئے                | ۳۸۳        | ے گزرنے کی سزا                    | ۵+9         |
| اعمال جهاد كانواب              | L.A+       | کعب بن زہیر کا مسلمان ہونا |            | معاويه بن الي معاويه              |             |
| مخنث هيث                       | L.A+       | اور تعيده بانت سعاد        | ۳۸۵        | کی غائبانه نماز جنازه             | ۵۱+         |
| خواب                           | 4          | انصار كااعتراض             | 194        | تبوك مين رسول الله ما الله        |             |
| شدائے طائف                     | 44         | ۸ھ کے مشہور واقعات         | 44         | کے پاس قیصر کے قاصد کی آمد        | ۵۱۰         |
| صخر كاعجب واقعه                | 44         | غزوهٔ تبوک                 | 790        | كمتوب نبوى برائ يحنه              |             |
| طائف سے واپسی اور ہوازن        |            | <i>U 9. 83 )</i>           | 1. 40      | بن رؤبه و باشندگان ایله           | ماد         |
| کے مال غنیمت کی تقتیم          | المالد     | ٹائخ آیت                   | 44         | کمتوب نبوی برائے                  |             |
| رسول الله الخايام كي حكمت عملي | py         | •                          | 194        | الل جرباء وأذرح                   | ٦١٢         |
| فراغدلي                        | <b>LAA</b> | منافقوں کی روش<br>·        | 144        | حضرت خالدٌ بن وليد كو أكيدر       |             |
| ہوازن کی آمہ                   | 44         | حصرت عثان غنى ولأهو        |            |                                   |             |
|                                |            |                            |            |                                   |             |

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

|     |                                | ,       | www.KitaboSunnat.com         |       |                                      |
|-----|--------------------------------|---------|------------------------------|-------|--------------------------------------|
| ت   | اہم عنوانات کی فہرسر           |         | Ir                           |       | سيرت النبى الخييم                    |
| ۵۵۱ | باعث آمدن بني حتيم             | ٥٣٣     | سحری اور افطاری              | ۵۱۳   | دومه کی طرف روانه کرنا               |
| ممد | بنی تتیم کی فضیلت              | مسم     | بت خانے کا مال               | ماد   | وادى مشقق ميں پانى كا معجزه          |
| oor | بني عبدا تقيس كاوفد            | مهر     | اندهى عقيدت                  | ۵۱۵   | آپ الهيم كي بلاكت كامنصوب            |
| ٥٥٣ | علم اور سنجيد گي               | ٥٣٩     | مکتوب گرامی                  |       | صرف حفزت حذيفة كو                    |
| ممم | آسيب زده كاعلاج                | ۵۳۲     | عبدالله بن الي كي موت        | M     | ان کے ناموں کا علم تھا               |
| ۵۵۴ | جارود عيسائى                   | 022     | دحمت عالم                    | M     | چوده افراد منافق تھے                 |
| ۵۵۵ | علا بن حضري امير بحرين         | 'ora    | میت کو قبرسے نکالنا          | ۵۱۸   | مبجر ضرار کا قصہ                     |
| فد  | ثمامہ کا قصہ اور بن حنیفہ کے و | OFA     | ثعلبه بن حاطب                | ۵۱۸   | معجد ضرارکی رخصت                     |
| ۵۵۵ | کے مراہ میلمہ کذاب کا آنا      |         | حفرت ابو بكر صديق والجو      | ۵19   | مسجد قبايامسجد نبوئ                  |
| ۵۵۷ | مسيلمه كذاب مدينه مين          | محم     | كواميرحج بناكر بهيجنا        |       | رسول الله ما الله المايل كا حضرت ابن |
| ۵۵۸ | مسلمه کی شعیدہ بازی            |         | مشرک اور برہنه هخص           | 01+   | عوف کی اقتدا کرنا                    |
| 9۵۵ | مكتوب                          | ۵۳۰     | نه مج کرے نہ طواف            | 01+   | معندور لوگ برابر کے حصہ دار          |
| ۵۵۹ | قاصد كااحرام                   | ۵۳۱     | معاہرہ کی تفصیل              | 04+   | احتقبال                              |
| 440 | مهمانی اور نوازش               |         | كيا حضرت ابو بكر ديافة       | ١٦٥   | حديث حفرت كعب ولطو                   |
|     | گرجامسار کرنے اور اس           | ort     | والیں چلے آئے؟               | ort   | ابو قنادہ کی بے رخی                  |
| 0Y+ | جگہ مجدینانے کا تھم            | ort     | 9ھ کے اہم واقعات             | ort   | شاہ غسان کا مکتوب                    |
| IFG | وفعه اہل نجران                 | مهم     | نجاشی کی دفات                | مدر   | ہلال کی بیوی                         |
| Ira | مكتوب رسول الثد                | مهم     | حضرت ام کلثوم ملکی دفات      | orp   | بشارت                                |
| Ira | مکتوب پر غور د خوض             | ort     | مسجد ضرار                    |       | ان نافرمانوں کا بیان                 |
| OTT | وند کی روانگی مدینه کی طرف     |         | معاوبیہ کیشی اور             | 274   | جو يچھے رہ گئے تھے                   |
| 642 | آيات مبابله                    | ٥٣٣     | عبداللہ بن الی کی نماز جنازہ | 674   | حضرت ابولبابة                        |
| ٥٤٣ | شرحبيل كى دانشمندى             | ت       | رسول الله مانيط كي خدم       | 019   | ولد ثقيف كي آم                       |
| 542 | مكتوب                          |         |                              |       | حفرت عروه ثقفي كا                    |
| ara | نمائندگان قوم                  | יויום   | میں آنے والے وفد             | org   | اسلام اور شمادت                      |
|     | جاه پرست عالم اور              |         | بعض وفد فنح مكه              | ٥٣١   | بت مسارنه کرنا                       |
| ۵۲۵ | ساده لوح جاتل                  | مهم     | سے قبل آئے                   | ۵۳۱   | نماذنه يؤهنا                         |
|     | عيسائيول كالمسجد نبوي          | ۵۳۵     | مزینه کاسب سے پہلا دفد       | ما    | اسلام کے بعد زکوۃ اور جہاد           |
| rra | میں نماز اوا کرنا<br>مان       | ۵۳۵     | خزاعی مزنی                   | ٥٣١   | عثال کو امام نامزد کر دیا<br>به نه   |
|     | وفد بنی عامر' نیز عامر بن طفیل | مهم     | وفد بني تتيم                 | ort   | امام کو نصیحت                        |
| rpa | اور اربدین مقیس کا داقعه       | pary    | عطارو كاخطاب                 |       | رسول الله ماليام في                  |
| rya | سُلِّي كَيْ مِلْ الْمُفْت مركز | کتیم کا | لكون حافيم والكاذلاد واسلامى | يس سي | خود وم کیکتاب و سنت کی روش           |

| V/-                           | VP-1 V-11 V-11 V-11 V-11 V-11 V-11 V-11 | w.KitaboSumat.com             | ww          | Charles and the control of the contr | (250)      |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| عامر بن طفيل                  | ۵۲۷                                     | موزول پر مسح                  | ۵۹۵         | وفد كنانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4+4        |
| اربد پر بجل گری               | AFG                                     | شاه یمن ٔ وا ئل بن حجر کا آنا | ۵۹۵         | وفد الحجح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41+        |
| سوره رعد کی (۱۳/۸)            |                                         | انقلابات زمانه                | ۵۹۵         | وفد بابله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A1+        |
| آیات کا شان نزول              | 04.                                     | لقيط بن عامر كاآنا            | rea         | وفدین سلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41+        |
| ضام بن معلبه کاانی قوم        |                                         | آئندہ کے حالات                | 294         | داشد سکنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41+        |
| کی نمائندگی کرنا              | 041                                     | زیاد بن حارث صدائی کی آمد     | ۵99         | بی ہلال بن عامر کا وفد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41+        |
| وفد ضاد ازوی                  | ۵۲۳                                     | مكتوب نبوى                    | ۵99         | بیٰ بکربن وا کل کاوفد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>AII</b> |
| زید الحیل کے ہمراہ طے کاوفد   | 020                                     | بے جا سوال                    | 4++         | وفدبن تغلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111        |
| عدى بن حاتم طائي كا واقعه     | ۵۷۵                                     | معجزه پانی میں افزائش کا      | 400         | تبيب كاوفد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | III        |
| بھائی کا بھن سے سلوک          | ۵۷۵                                     | تنکریوں پر دم کرنا            | 4+1         | وفد خولان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111        |
| خطبه نبوى الملط               | ۵۷۸                                     | حارث بن حسان بکری کا آنا      | 4+1         | وفد جعفی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 411        |
| حصرت عدی کی زبانی             | ۵۷۸                                     | وافد عاد کی مثال              | 4+1         | ازو کے وفد کا آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 411        |
| حديث شق تمره                  | ۵۸۰                                     | عبدالرحمان بن الي عقيل        |             | وفد كنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111        |
| ووس اور طفیل بن عمرو کا قصه   | ۵۸۱                                     | کا پی قوم کے ہمراہ آنا        | 400         | وند صدف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111        |
| حفرت ابو ہررہ دافھ کی آمد     | ۱۸۵                                     | طارق بن عبدالله اور           |             | وفع خشين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111        |
| اشعربوں اور اہل بمن کی آمد    | ۵۸۱                                     | اس کے رفقا کی آمہ             | 400         | وفد بني سعد وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 119~       |
| عمان اور بحرين كا قصه         | DAT                                     | علاقہ معان کے حکمران مورہ من  | عمرو        | در ندوں کا وفد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111        |
| فروہ بن مسیک مرادی کا آنا     | ۵۸۳                                     | جزای کے قاصد کی آمد           | 4+12        | بھیڑیا بولتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111        |
| عمرو بن معدی کرب کا آنا       | ۵۸۳                                     | حضرت عميم داري كاآنا          | 4+D         | جنات کے وفد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 411        |
| ا شعث بن قبس کی آمہ           | MA                                      | بن اسد کاوفد                  | 4+0         | ایک منکر اور موضوع روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4IO        |
| اعشیٰ بن مازن کا آنا          | ۵۸۷                                     | بن عبس كاوفد                  | 4+4         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| مکتوب گرامی                   | ۵۸۸                                     | بی فزاره کاوفد                | 7+7         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| صرد بن عبدالله ازدی کا آنا    | ۵۸۸                                     | دعا کی استدعا                 | 4+4         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| جبل لشکر اور پیش قدی          | ۵۸۸                                     | بی مره کاوفد                  | 4+4         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| شاہان حمیر کے نمائندہ کا رسول |                                         | • -                           | 4+4         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| اللهام كي خدمت ميس آنا        | 019                                     | بی محارب کا وفد               | 4+          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| مکتوب گرای                    | ۹۸۵                                     | بی کلام کاوند                 | <b>Y+</b> A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| مکتوب گرای                    | ۵9+                                     | بی روُاس بن کلاب کا وفد       | <b>X+F</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| مكتوب بنام عمرو بن حزم        | ۵۹۱                                     | بني عقيل بن كعب كاوفد         | <b>Y+</b> A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| جریر بن عبداللہ بجل کا آنا    | 091                                     | بى قشير بن كعب كاوفد          | A+F         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| ذى الخلصه كاسمار كرنا         | موم                                     | بن بكا كا وفد                 | 4+4         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                               |                                         |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

www.KitaboSunnat.com

# غزوه نجدياذي امر

سود: تین ہجری کے آغاز میں غزوہ نجد پیش آیا' یہ غزوہ ''ذی امر'' کے نام سے بھی معروف ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول الله طابیخ غزوہ سویق سے والیس آئے تو مدینہ میں ذوالحج کے باتی ایام قیام فرمایا بھر نجد کی جانب غطفان پر حملہ کے ارادے سے روانہ ہوئے' بقول ابن ہشام' حضرت عثان بن عفان کو امیر مدینہ مقرر کیا اور بقول ابن اسحاق' غزوہ نجد میں قریباً ایک ماہ قیام فرمایا اور لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ غور شے کا مجزانہ واقعہ : واقد ی کا بیان ہے کہ رسول الله طابع کو اطلاع ملی کہ عطفان ان نی جعلہ بن

غورث كالمعجزانه واقعه: واقدى كابيان ہے كه رسول الله طبيط كو اطلاع ملى كه عطفان ازبى عطب بن محارب كا أيك كروه "ذى امر" ميس جمع مو چكا ب وه مدينه پر حمله آور مونا چاہتا ہے۔ چنانچه رسول الله الليظ مینہ سے بروز جعرات ۱۲۔ ربیع الاول سمھ کو روانہ ہوئے۔ عثمان بن عفان کو امیر مینہ مقرر کیا آپ کے ہمراہ ساڑھے چار سو افراد پر مشمل لشکر تھا۔ آپ کو دیکھ کر' وہ گروہ گھبرا کر بہاڑوں کی چوٹیوں پر منتشر ہو گیا' آپ چلتے چلتے چشمہ ''ذوامر'' پر پہنچے اور وہاں فروکش ہوئے پھروہاں خوب بارش ہوئی اور آپ' کا لباس بھیگ گیا آپ وہاں ایک درخت کے نیچ آئے اور اپنا لباس خٹک ہونے کے لئے پھیلا دیا یہ منظر مشرکین کے سامنے تھا چنانچہ انہوں نے ایک بہادر اور جرات مند آدمی غورث بن حارث یا دعثور بن حارث روانہ کیا کہ اللہ نے تیرے لئے محم کو قتل کرنے کاموقعہ فراہم کیا ہے چنانچہ وہ آدمی شمشیر بکف آیا اور آپ کے سربر تلوار بول كربولا اے محرا آج تحقيم ميري تلوار سے كون بچاسكتا ہے؟ تو آپ نے بے ساختہ فرمايا الله! اور جبرائیل نے اس کے سینہ پر مارا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی پھر رسول اللہ ماہیم نے تلوار پکڑ کر فرمایا۔ اب مجھے کون بچا سکتا ہے تو اس نے 'کوئی سیں' اور میں اب الله کی توحید اور آپ کی رسالت کا قرار کر آ موں' واللہ! آئندہ مجھی آپ کے خلاف لشکر کشی نہ کروں گاچنانچہ رسول اللہ طابیط نے اس کو تلوار واپس کر وی وہ اپنے رفقاء کے پاس واپس گیا تو انہوں نے کہا' افسوس! مجھے کیا ہو گیاہے؟ تو اس نے کہا میں نے ایک دراز قامت انسان دیکھا' اس نے میرے سینے میں مارا اور میں سرکے بل جیت مگر بڑا' تو میں سمجھا کہ وہ فرشتہ ہے اور میں تہہ دل سے قائل ہو گیا کہ محمد اللہ کے رسول میں واللہ! میں آپ کے خلاف کوئی گروہ اکٹھا نہ كرول كا اور وہ اپن قوم كے سامنے اسلام كى وعوت بيش كرنے لكا اور الله تعالى نے فرمايا "اے ايمان والو! الله كااحسان اسين اوپر ياد كروجب لوگول نے ارادہ كياكہ تم پر دست درازى كريں پھراللہ نے ان كے ہاتھ تم ر اٹھنے سے روک دیے اور اللہ سے ڈرتے رہو" (۵/۱۱) (واضح رہے اس سفر میں آپ دس روز مدینہ سے

بیہ قی کا بیان ہے کہ اس سے ملتا جلتا ایک قصہ "غزوہ ذات الرقاع" میں بھی بیان ہو گا ممکن ہے یہ دو واقعات ہوں ' میں ۔۔۔ ابن کثیر۔۔۔ کہتا ہوں اگریہ واقعہ درست ہے تو ذات الرقاع والا واقعہ یقینا اور ہے

کیونکہ اس آدمی کا نام بھی غورث بن حارث ہے مگروہ مسلمان نہیں ہوا بلکہ وہ برابر اپنے دین پر قائم رہا اور نہ ہی اس نے رسول اللہ ملاکیظ سے لڑائی اور جنگ نہ کرنے کامعلمہ کیا تھا' واللہ اعلم۔

غروہ فرع جانب ، محران : امام ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول الله طابیا نے پورا رہیج الاول سھ یا اس سے کم عرصہ مدینہ میں قیام فرمایا چر قریش پر حملہ کرنے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ (بقول ابن ہشام' ابن ام مکتوم کو امیرمدینہ مقرر فرمایا) آپ چلتے چلتے "، بحران" میں پنچ گئے جو تجاز میں "فرع" کی جانب ایک معدن اور کان ہے بقول واقدی' رسول الله طابیع مدینہ سے وس روز غائب رہے۔

مریخہ میں یہود بنی قینقاع کا واقعہ: بقول واقدی نیہ واقعہ بروز ہفتہ ۱۵۔ شوال ۲ھ میں پیش آیا اور اس آیت (۵۹/۱۵) کا مصداق کی لوگ ہیں۔ "ان کا حال تو پہلوں جیسا ہے کہ جنہوں نے ابھی اپنے کام کی سزا پائی ہے اور ان کے لئے آخرت میں درد ناک عذاب ہے "(۵۹/۱۵) بقول الم ابن اسحان 'بی تینقاع کے ساتھ جنگ کا معالمہ اسی عرصہ کے در میان پیش آیا۔ واقعہ یوں ہے کہ رسول اللہ طابع نے ان کو ایک بازار میں اسم کے فرمایا' اے گروہ یہوو! تم اللہ کے عذاب سے ڈرو جیسا کہ قرایش پر نازل ہوا ہے تم بخوبی میں اسم کے فرمایا' اے گروہ یہوو! تم اللہ کے عذاب سے ڈرو جیسا کہ قرایش پر نازل ہوا ہے تم بخوبی جانے ہو کہ میں "نبی مرسل ہوں اور یہ بات تم اپنی کتابوں میں تحریر پاتے ہو۔ اور اللہ نے تم سے عمد و پیان لیا ہے ہیہ من کروہ کی اور نا تجربہ کار سجھتا ہے یہ خام بیان لیا ہے ہیہ من کروہ کی اس تو تو تھے تو تھے اس نے ایک موقعہ میسر آگیا سنو! واللہ! آگر ہمارا تم سے پالا پڑا تو معلوم ہو جائے گا کہ ہم جنگ جو لوگ ہیں۔ ابن اسحان از غلام ذید بن خابت اور از عکرمہ از ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آیت (۱۳/۱۳۱۳) بھی ان ساحان از غلام ذید بن خابت اور از عکرمہ از ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آیت (۱۳/۱۳/۱۳) بھی آیں اس اس نے ایک موقعہ میسر آگیا سنو! واللہ! آگر ہمارا تم میں نوبوں ۔۔۔ ایل بدر اور قرایش ۔۔۔ کا گزر چکا ہے گیا وار دو، برا ٹھکانا ہے تمارے سامنے ابھی آیک نمونہ دو فوجوں ۔۔۔ ایل بدر اور قرایش ۔۔۔ کا گزر چکا ہے کے جاؤ سے دوگنا دیکھ رہ جیں' آئکھوں کے دیکھنے کے ساتھ اور دو سری فوج کافروں کی ہے وہ کافر مسلمانوں کو اپنے دوگان دیکھ رہ جیں' آئکھوں کے دیکھنے کے ساتھ اور اللہ جے چاہے اپنی مدد سے قوت دیتا ہے۔ اس سے دوگنا دیکھ رہ جیں' آئکھوں کے دیکھنے کے ساتھ اور اللہ جے چاہے اپنی مدد سے قوت دیتا ہے۔ اس سے دوگنا دیکھ رہ جیں' آئکھوں کے دیکھنے کے ساتھ اور اللہ جے چاہے اپنی مدد سے قوت دیتا ہے۔ اس

ابن اسحاق نے عاصم بن عمر بن قنادہ سے بیان کیا ہے کہ یہود میں سے بی تینقاع نے سب سے پہلے عمد شکنی کی 'بدر اور احد کے درمیانی عرصہ میں وہ رسول الله مالی الله علی کے 'بدر اور احد کے درمیانی عرصہ میں وہ رسول الله مالی کا میں ہوئے۔

واقعہ میں دیکھنے والوں کے لئے عبرت ہے۔" (آل عمران ۱۲–۱۳)

 سے داد رسی کی فریاد کی تو مسلمان طیش میں آگئے چنانچہ مسلمانوں اور بنی تینقاع کے درمیان فتنہ فساد بریا ہو گیا۔

ابن اسحاق نے عاصم بن عمر بن قادہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ماٹھیم نے بی قینقاع کا محاصرہ کیا بلاخروہ آپ کے فیصلہ پر قلعوں سے اتر آئے اور قدرت نے ان کے خلاف آپ کے ہاتھ مفبوط کر دیے تو عبداللہ بن ابی ابن سلول 'رکیس المنافقین نے استدعا کی اے محمیا آپ میرے حلیفوں کے بارے احسان فرما دیں۔ (یہ لوگ خزرج کے حلیف تھے) رسول اللہ ماٹھیلم نے کوئی توجہ نہ دی تو اس نے پھر کما تو یہ من کر آپ نے اس سے منہ پھیرلیا تو اس نے آگے بڑھ کر رسول اللہ ماٹھیلم کی زرہ (بقول ابن ہشام ذات الففول زرہ) کی گربیان میں ہاتھ ڈال دیا تو رسول اللہ ماٹھیلم نے ناراض ہو کر فرمایا مجھے چھوڑ دے یماں تک کہ ناراضگی کی گربیان میں ہاتھ ڈال دیا تو رسول اللہ ماٹھیلم نے ناراض ہو کر فرمایا 'افسوس! تو مجھے چھوڑ دے (اتن منت ساجت نہ کر) اس نے پھر عرض کیا واللہ! میں آپ کو چھوڑنے کا نہیں آوقتیکہ آپ میرے حلیفوں پر احسان فرما دیں وہ تین سو زرہ پوش ہیں اور چار سو بغیرزرہ کے 'وہ عرب و مجم سے میری حفاظت کرتے ہیں 'افسان فرما دیں وہ تین سو زرہ پوش ہیں اور چار سو بغیرزرہ کے 'وہ عرب و مجم سے میری حفاظت کرتے ہیں 'آپ ان کو آج ہی گاجر مولی کی طرح کاٹنا چاہتے ہیں' واللہ میں ایسا آدمی ہوں کہ مجھے حواد ثات وہر کا خطرہ آپ ان کو آج ہی گاج مولی کی طرح کاٹنا چاہتے ہیں' واللہ میں ایسا آدمی ہوں کہ مجھے حواد ثات وہر کا خطرہ آپ ان کو آج ہی گاج مولی کی طرح کاٹنا چاہتے ہیں' واللہ میں ایسا آدمی ہوں کہ مجھے حواد ثات وہر کا خطرہ آپ بن ہشام' محاصرہ کے دوران ابولبا بہ بشیر بن عبدا کمنذر کو امیر مدینہ مقرر کیا اور یہ محاصرہ بخدرہ دوران بیون بین عبدا کمنذر کو امیر مدینہ مقرر کیا اور یہ محاصرہ بخدرہ دوران بیونہ بھر بن عبدا کمنذر کو امیر مدینہ مقرر کیا اور یہ محاصرہ بخدرہ دوران بیونہ بھر بھر بھر بی عبدا کمنذر کو امیر مدینہ مقرر کیا اور یہ محاصرہ بوران کو قران بیونہ بھر بین عبدا کمنذر کو امیر مدینہ مقرر کیا اور یہ محاصرہ بندرہ دوران بیونہ بھر بین عبدا کمنذر کو امیر مدینہ مقرر کیا اور بھر بین عبدا کمنذر کو امیر مدینہ مقرر کیا اور بید موران بی ور اس بیا ہو بین کی محاصرہ بیا کی بھر کی میں کو سور

تک جاری رہا۔

عبادہ اور اللہ طابع الی سلول: ابن اسحاق (ابوہ عبادہ بن دلید) عبادہ بن صامت نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع کی بی قینقاع سے جنگ ہوئی تو عبداللہ بن ابی ابن سلول ان کے معلمے میں آڑے آیا اور ان کی جمایت کی۔ نیز عبادہ بن صامت جو ابن سلول کی طرح ان کا علیف تھاوہ بھی ان کے معلمے میں رسول اللہ طابع سے بات چیت کرتا رہا گروہ تو ان کے طیفانہ تعلقات سے دست بردار ہو گیا اور اس نے عرض کیا یارسول اللہ! میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں اور ان گفار کی محبت و الفت سے بکدوش ہو تا یارسول اللہ! میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں اور ان گفار کی محبت و الفت سے بکدوش ہو تا بول چنانچہ عبادہ بن صامت اور ابن سلول راس المنافقین کے بارے سورہ ماکدہ کی یہ (۵۵–۵۲۵) آیات بازل ہو کمیں۔ "اے ایمان والو! یہود اور نصاری کو دوست مت بناؤ وہ آپس میں ایک دو سرے کے دوست بین اور جو کوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوسی کرے تو وہ انہی میں سے ہے اللہ ظالموں کو ہدایت نمیں کرآئ ہو کو ان ان میں دوڑ کر جا ملتے ہیں کہ جمیں ڈر ہے کہ بھر تو ان لوگوں کو دیکھے گاجن کے دلوں میں بیاری ہے ان جس دوڑ کر جا ملتے ہیں کہ جمیں ڈر ہے کہ بم پر زمانہ کی گردش نہ آجائے۔" اور فرمایا (۵/۵۵) "اور جو محض اللہ اور اس کے رسول اور ایمان داروں کو دوست رکھے تو اللہ کی جماعت ہونے والی ہے۔"

زید بن حارثہ کے فوجی دستہ کی ابوسفیان یا صفوان کے تجارتی قافلہ کی طرف روانگی یونس' بکیری معرفت' ابن اسحاق سے بیان کرتے ہیں کہ یہ داقعہ جنگ بدر سے چھ ماہ بعد پیش آیا۔ بقول ابن اسحاق' کہ جنگ بدر کے بعد قریش نے ڈر کے مارے شام کا راستہ تبدیل کرلیا تھا اور عراق کے راستہ سے آمدورفت شروع کر دی تھی چنانچہ چند تاجر سامان تجارت لے کر روانہ ہوئے ان میں ابوسفیان بھی تھا ان کے پاس سامان تجارت میں کافی چاندی تھی اور یمی ان کاعظیم تجارتی سرمایہ تھا۔ انہوں نے قبیلہ بحرین واکل کا ایک مخص فرات بن حیان عجلی حلیف بن سمم اجررکھ لیا کہ راستہ میں راہنمائی کرے۔ بقول ابن اسحاق 'رسول الله طابیم نے زید بن حارثہ کو روانہ کیا اور چشمہ "قردہ" پر زید نے ان کو جالیا اور ان کے تمام تجارتی سامان پر قبضہ کر لیا قافلہ والے لوگ بھاگ گئے اور یہ سارا مال غنیمت زید رسول الله طابیم کی خدمت میں لے آئے اس کے بارے حضرت حسان نے کہا۔

بدعوا فلجات الشام قد حال دونها حلاد كافواه المحاض الاوارك بايدى رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاره حقاً وأيدى للملائك اذا سلكت للغور من بطن عالج فقولا لها ليس الطريق هنالك

(شام کے چشموں کا خیال چھوڈ دو۔ اس کے درے پیلو کے درخت کھانے والے اونوں کے منہ کی طرح مغبوط کوڑے حاکل ہو چکے ہیں۔ جو ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جنوں نے اپنے رب کی طرف بجرت کی نیز انسار اور طائکہ کے ہتھوں میں ہیں۔ جب وہ قافلہ عالج کے مقام سے "غور" کی طرف روانہ ہو تو اسے کمہ دو یمال راستہ منیں ہے)

سمریہ ارسال کرنے کا سبب اور فرات کا مسلمان ہوتا: واقدی کا بیان ہے کہ اس فوجی دستہ میں زید بن حارث جرت ہے ۲۸ ماہ بعد آغاز جمادی اولی سمھ میں روانہ ہوئ تجارتی قافلہ کا رکیس مفوان بن امیہ تھا۔ حضرت زید بن حارث کو ردانہ کرنے کا باعث یہ ہوا کہ تعیم بن حارث (جس نے ابھی اسلام قبول نہ کیا تھا) مدینہ آیا اور اس کے پاس اس تجارتی قافلہ کی معلومات تھیں وہ اور سلیط بن نعمان اسلمی کنانہ بن ابی الحقیق کے ہمراہ بنی نظیر میں اکتھے ہوئے اور شراب نوشی کا دور چلا۔ (یہ حرمت شراب سے قبل کا واقعہ ہے) تو تعیم نے مہوثی کے عالم میں قافلے کے سارے معلومات اگل دیئے چنانچہ سلیط نے فورا یہ سارے معلومات رسول اللہ علیم کے گوش گزار کر دیئے تو آپ نے زید بن حارث کو فوری روانہ کر دیا چنانچہ اس نے سارے مال و متاع پر قبضہ کر لیا اور قافلے کے آدی بھاگ نکلے صرف ایک یا دو آدی ہاتھ آئے۔ حضرت زید سارے مال فنیمت رسول اللہ علیم کے پاس لے آئے۔ آپ نے اس سے پانچواں حصہ لے لیا جس کی قیت سارا مال فنیمت رسول اللہ علیم کے پاس لے آئے۔ آپ نے اس سے پانچواں حصہ لے لیا جس کی قیت سارا مال فنیمت رسول اللہ علیم کے باس لے آئے۔ آپ نے اس سے پانچواں حصہ لے لیا جس کی قیت بن حیان بھی تھا وہ مسلمان ہو گیا۔

حضرت ام کلثوم کی شاوی : واقدی کابیان ہے کہ ربیع سوھ میں حضرت عثان بن عفان نے حضرت ام کلثوم بنت رسول الله طاحیا سے شادی کی اور جمادی اخری سوھ میں رخصتی عمل میں آئی۔

 نوشی حرام ہوئی۔ واضح رہے کہ امام بخاری اور بیہی نے یہ واقعہ بی نفیری جلاو طمنی کے بعد بیان کیا ہے۔ قتل کعب بن اشرف کے عنوان سے امام بخاری (علی بن عبداللہ ' سفیان ' عرد) جابر بن عبداللہ اُ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے فرمایا کعب بن اشرف کا کون کام تمام کرتا ہے۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو افتحت بہنچائی ہے۔ یہ من کر محمد بن مسلمہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یار سول اللہ طابع ایکیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر ڈالوں' آپ نے ''ہاں'' میں جواب دیا تو اس نے استفسار کیا کہ آپ مجھے اجازت و بجئے کہ میں اس کو خوش کرنے کے لئے بچھ کموں' آپ نے اجازت مرحمت فرمادی۔

چنانچہ محمہ بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس آئے اور کہنے گئے ' جناب اس مخص (لینی محمہ ) نے ہم سے صدقہ و خیرات طلب کیا ہے اور جان جو کھوں میں ڈال دی ہے۔ میں آپ سے قرض لینے کی خاطر آیا ہوں۔ یہ سن کر کعب نے کہا ابھی کیا ہے ' بخدا تم اس کی وجہ سے رنج و ملال میں جتلا ہو جاؤ گے تو محمہ بن مسلمہ نے کہا ہم اس کی پیروی اختیار کر چکے ہیں اب انجام دیکھے بغیراس کو چھوڑ بھی نہیں سے ہمارا خیال ہے کہ تم ہمیں قرض دے دو۔ اس نے کہا ہاں ' دے دیتا ہوں ' مگر تم میرے پاس کوئی چیز گروی رکھ دو' پوچھا کیا گروی رکھ یو بی ہیں آپ کیا گروی رکھ سے ہیں ' آپ کیا گروی رکھ سے ہیں ' آپ کیا گروی رکھ سے ہیں نوجوان ہیں۔ (آپ کو دیکھ کر ہماری بیویاں فریفتہ ہو جائیں گی) پھراس نے کہا چلو' بیوں کو گروی کردو' عرض کیا بچوں کو کیوں کر گروی رکھیں ' لوگ ساری عمران کو طعنہ دیتے رہیں گے کہ یہ بچوں کو گروی کردی رہا ہے۔ یہ بوی شرم کی بات ہے البتہ ہم آپ کے پاس اسلحہ گروی کر کیا ہیں۔ ایک یا دو وست کھور کے عوض گروی رہا ہے۔ یہ بوی شرم کی بات ہے البتہ ہم آپ کے پاس اسلحہ گروی کر سے ہیں۔

اس بات چیت کے بعد محمر بن مسلمہ است کو آنے کا وعدہ کرکے چلے آئے چنانچہ وہ رات کو آیا اور ابونائلہ 'کعب کا رضای بھائی بھی اس کے ہمراہ تھا۔ کعب نے ان کو قلعہ کے پاس بلالیا اور خود قلعہ سے اتر کر ان کے پاس چلا آیا اترتے وقت اس کی بیوی نے کہا' اتن رات ہو چکی ہے کہاں جاتا ہے؟ اس نے مزید کہا اس آواز سے تو گویا خون نبک رہا ہے۔ کعب نے کہا' یہ تو میرا بھائی محمد بن مسلمہ ہے اور ابونائلہ میرا رضای بھائی ہے' اگر معزز محف کو رات کے وقت بھی نیزہ زنی کیلئے بلایا جائے تو وہ حاضر ہو تا ہے۔

محمد بن مسلمہ اپنے ساتھ دو آدی اور لائے اور اس نے ان کو کہا جب کعب آجائے میں اس کے سرکے بال تھام کر سو تھوں گا جب تم دیکھو کہ میں نے اس کا سر مضبوطی سے تھام لیا ہے تو اس کو پکڑ کر قتل کر ڈالنا۔ ایک بار محمد نے یہ بھی کہا کہ میں تم کو سو تھھاؤں گا۔ چنانچہ کعب چادر کندھوں پر ڈالے نیچے اترا' اس کے بدن سے خوشبو مہلک رہی تھی تو محمد بن مسلمہ نے کہا میں نے آج کی طرح بھی خوشبو نہیں سو تکھی تو کعب نے بدن سے خوشبو نہیں سو تکھی تو کعب نے کہا میں نے آج کی طرح بھی خوشبو نہیں سو تکھی تو تین کعب نے کہا میری بیوی عرب کی سب عور توں سے زیادہ عطر استعمال کرنے والی ہے اور عرب کی حسین ترین عور توں سے ہے۔ ایسا معطر منظر دیکھ کر محمد بن مسلمہ نے کہا کیا مجھے اپنا سرسو تکھنے کی اجازت دیتے ہو؟ اس نے کہا اچھا سونگھ لو 'محمد بن مسلمہ نے نود سونگھا اور اپنے ساتھیوں کو سونگھایا۔ اس نے دوبارہ کہا میں آپ کا سرسو تکھوں ' تو اس نے کہا ہاں ' سونگھ لو جب محمد بن مسلمہ نے سرمضبوطی سے تھام لیا تو اس نے کہا

س کو پکڑلو' چنانچہ انہوں نے اس کو مہ تیج کرویا پھر رسول اللہ طابیع کے پاس آئے اور آپ کو سارا ماجرا

بقول محمہ بن اسحاق' کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ یہ ہے کہ وہ طی قبیلہ کے بنی نبهان کے خاندان میں سے تھا اس کی والدہ بنی نفیر میں سے تھی۔ زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ غزوہ بدر کی فتح کی بشارت لے کر آئے تو اس نے کہا بخدا اگر محمہ اس قوم کو قتل کر چکا ہے تو موت زندگی سے بہتر ہے۔ جب اس نے واقعہ کی تصدیق کرلی تو کمہ کی طرف روانہ ہو گیا اور کہ میں مطلب بن ابی وداعہ سمی کا مہمان ہوا اور ابن ابی وداعہ کی بوی عا تکہ بنت ابی العیص بن امیہ بن عبد مشس تھی' اس نے کعب کی خوب مدارات کی' اور حسن سلوک سے پیش آئی اور یہ ابل کمہ کو رسول اللہ ملاحظ کے خلاف خوب اشتعال دلا آ مرضیہ پڑھتا اور مقتولین بدر کے اوصاف و خصائص بیان کر کے رو آ۔ اس نے ایک قصیدہ کہا جس کا مطلع ہے۔

صحنت رحيي بدر لمهلك أهله ولمشل بدر تستهل وتدميع

اس کے جواب میں حضرت حسان بن فابت وغیرہ نے بھی قصیدے کھے۔ پھر جب مدینے چلا آیا تو مسلمان خواتین کی تشبیب کرنے لگا۔ ان کے اوصاف بیان کرکے عشق و محبت کا اظهار کرنے لگا۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کی اذبیت ناک ہجو بیان کرنے لگا۔

کعب کا فتوکی : موکی بن عقبہ کا بیان ہے کہ کعب بن اشرف کے ازبی نظیر رسول اللہ اللہ علیم کی شان میں گتانی کرتا اور جوبہ اشعار کہتا اور قریش کو ورغلا تا۔ مکہ میں ابوسفیان نے اس سے بوچھا خدارا بتا ہے ! کیا ہمارا دین اللہ تعالی کو زیادہ بہند ہے یا محمہ اور اس کے صحابہ کا دین ؟ آپ کے نزدیک ہم میں سے کون بہتر ہدایت یافتہ اور حق و صدافت کے زیادہ کے زیادہ قریب ہے ، ہم کوہان والے عمدہ اونوں کو ذرئے کرکے کھلاتے ہیں ، گھاٹ پر لوگوں کو دودھ بلاتے ہیں اور خشک سالی میں مختاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں ، بیہ من کر کعب بن اشرف نے کہا تم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو' اس کے بارے اللہ تعالی نے وحی اتاری' دکھیا تم نے ان لوگوں کو ضیں دیکھا جنہیں کتاب کا پچھ حصہ دیا گیا ہے وہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کافروں سے ہیں کہتے ہیں کہ بیہ لوگ مسلمانوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں ہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور جس پر اللہ کہ بعت ہے اور جس پر اللہ کی لعنت ہے اور جس پر اللہ کی لعنت ہے اور جس پر اللہ کے بیت کے اس کا کوئی مددگار نہ بائے گا۔" (نیاء۔ ۵۱۔ ۴/۵۲)

رسول الله ملطیمیطم کی مخالفت: موئی اور محمد بن اسحاق کابیان ہے کہ وہ مدینہ واپس آیا۔ برملا عداوت اور مخالفت کا اظہار کرنے لگا لوگوں کو جنگ پر اکسانے لگا اور مکہ میں بھی وہ رسول الله ملطیمیم کے خلاف جنگ کرنے کا منصوبہ تیار کرکے دے آیا تھا۔ ام فضل بن حارث وغیرہا مسلمانوں کی نیک خواتین کی وہ اشعار میں تشبیب بیان کر آاان کے حسن و جمال کی اعلانیہ تشمیر کر آ۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عبداللہ بن مغیث بن ابی بردہ نے بتایا کہ رسول اللہ ملاہیم نے فرمایا کعب بن اشرف کا کام کون تمام کر تا ہے۔ یہ سن کر محمد بن مسلمہ برادر بنی عبدالا شل نے عرض کیا یارسول اللہ ملاہیم! میں یہ کام انجام دول ملک میں ایس کو قبل کھول دیگاتے ہوں نو فرمایل اگر قدامت کا تو ایسا کے چنانجے ہوں ایس کو جا آیں

یہ من کر کعب نے فاقرانہ لہجہ میں کہا میں ابن اشرف ہوں بخدا! اے ابن سلامہ! میں تجھے آگاہ کر آ ہوں کہ یہ معاملہ تمہاری تنگ دستی اور بدعالی پر منتج ہو گا۔ پھر سلکان ابونا کلہ نے کہا میری خواہش ہے کہ آپ ہمیں غلہ ویں اور ہم آپ کے پاس پچھ گرو کر دیتے ہیں اور پختہ وعدہ کرتے ہیں 'آپ احسان فرمائیں۔ اس نے کہا اپنے نیچے گرو کر دویہ من کر سلکان نے کہا' تو ہمیں رسوا کرنا چاہتا ہے۔ سنو! میرے ساتھ میرے ہم خیال اور دوست بھی ہیں میرا ارادہ ہے کہ میں ان کو بھی ساتھ لے آؤں اور آپ ان کو بھی غلہ فروخت کریں اور مروت سے پیش آئیں ہم آپ کے پاس اسلحہ گرو کر دیتے ہیں جو تمہارے غلہ کی قبت کے برابر ہو گا۔۔۔ سلکان نے اسلحہ کا ذکر اس لئے کیا کہ اسلحہ د کھے کروہ بدک نہ جائے ۔۔۔ چنانچہ کعب نے کما واقعی اسلحہ غلہ کی قبت کے مساوی ہے۔

ابونائلہ سلکان نے واپس آگراپنے ساتھیوں کو مطلع کیا اور ان کو کہاکہ اسلحہ لے کر میرے پاس آجاؤ' پھر وہ رسول اللہ طابع کے پاس آئے ۔۔۔ ابن اسحاق کابیان ہے کہ توربن زید نے عکرمہ کی معرفت ابن عباس سے نقل کیا ہے ۔۔۔ اور رسول اللہ طابع ان کے ساتھ « مقیح الغرقد " تک آئے پھران کو روانہ کر کے دعا فرمائی اللہ کا نام لے کر چلو' یااللہ! ان کی اعانت کر۔

آپ واپس چلے آئے اور وہ چلتے چلتے کعب کے قلعہ تک پہنچ گئے 'رات چاندنی تھی' اس کی نئی نئ شادی ہوئی تھی۔ ابوناکلہ نے اس کو آواز دی تو وہ چادر اوڑھے فور آ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی بیوی نے چادر کا وامن پکڑ کر کما' تو آزمودہ کار جنگ جو آدی ہے۔ ایسے وقت جنگ جو لوگ گھرسے باہر نمیں نکا کرتے۔ کعب نے کما' یہ ابونائلہ ہے۔ اگر میں نیند میں ہو آتو مجھے نہ بلا آ۔ بیوی نے کما بچئے! مجھے اس کے آواز سے شروفساد محسوس ہو رہا ہے۔ کعب نے اس کو جواب دیا اگر مرد میدان کو نیزہ زنی کی طرف بلایا جائے تو وہ بھد خوشی قبول کرتا ہے' یہ باتیں کرتا ہوا وہ نیچے چلا آیا۔ انہوں نے کچھ در یاہمی گفتگو کی' پھر ابونا کلہ وغیرہ نے کہا چلوا دشعب عجوز" تک چلتے ہیں وہاں رات بھر خوب باتیں ہوں گی۔ کعب نے کہا تمہاری مرضی ہے۔ چنانچہ وہ تھوڑی در چلے تو ابونا کلہ نے اس کے سرکے بالوں میں ہاتھ ڈال کر سوٹکھا اور کہا' میں نے ایسی عمدہ خوشبو بھی نہیں سوٹکھی پھر چلتے چلتے اس نے دوبارہ سریر ہاتھ رکھ کر سوٹکھا اور وہ مطمئن رہا۔ پھر اس نے مرکے بال مغبوطی سے پکڑ کر کہا "ارو" اللہ کے دشمن کو" چنانچہ اوھر اوھر سے اس پر تلواریں پڑیں اور سرے بال مغبوطی سے پکڑ کر کہا "ارو" اللہ کے دشمن کو" چنانچہ اوھر اوھر سے اس پر تلواریں پڑیں اور اس نے کوئی مزاحمت نہ کی۔

محد بن سلمہ کا بیان ہے۔ مجھے یاد آیا کہ نیام میں خبر ہے۔ میں نے وہ پکڑ کر اس کے پیڑو میں گھونپ دیا اور اپنا سارا وزن اس پر ڈال دیا کہ خبر نیچے تک پنچ گیا' اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ خبر پڑتے ہی کعب اتنا زور سے چیخا کہ گردونواح سب قلعوں پر آگ کے الاؤ روشن ہو گئے۔ ہماری اپنی ہی تلوار سے حارث بن اوس بن معاذ کا سریا پیر زخمی ہو گیا اور ہم وہاں سے نکل آئے۔ بنی امیہ بن زید 'بنی قریظہ اور بعاث کی بستیوں سے ہوئے ''حرۃ العریض'' میں آگر رک گئے اور حارث کا انتظار کرنے لگے' اس کے زخم سے خون بنے لگا' اور وہ آہستہ آہت ہمارے پیچے پیچے چلا آرہا تھا وہ ہمارے پاس پنچا تو ہم نے اس کو اٹھالیا۔ رات کے آخری پر ہم رسول اللہ مال ہوئے کی پاس آئے۔ آپ نماز میں معروف تھے ہم نے سلام عرض کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ باہر تشریف لائے' ہم نے کعب کے قبل کی نوید سائی اور آپ نے حارث کے زخم پر اعاب دبن لگایا اور ہم اپنے گھوں میں چلے آئے۔

اس واقعہ کے بعد ' میںودی ہم سے خوف کھانے لگے اور ہر میںودی اپنے آپ کو خطرہ میں محسوس کر آ تھا۔ واقدی کا بیان ہے کہ وہ رسول اللہ ملاکیا کی خدمت میں کعب کا سر کاٹ کرلے آئے تھے۔

کعب بن مالک نے اس کے بارے میں کہا۔

فغودر منهم کعب صریعاً فذلت بعد مصرعه النضیر علی الکفین نیم وقد علته بایدینا مشهرة ذکور بیام الکفین نیم وقد علته بایدینا مشهرة ذکور بیام محمد إذ دس لیسلا الی کعب الحاکعب یسیر فمسا کیره فانزله بمکسر و محمود الحسو ثقه حسور راحب ان مین سے قل کر کے چھوڑ دیا گیا ہم اس کے قل اور ہاتھوں کے بل گرنے کے بعد بی نفیر ذیل ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ مل کیا کے حکم سے جب آپ نے دات کو کعب بن اشرف کے پاس اس کا رضائی بھائی بھیجا۔ اس

یے خوب تدبیری اور اس کو بڑے سلیقے سے قلعہ سے اتارا پختہ عزم والا مرد محمود اور جرات مند ہو تاہے) بقول امام ابن کیٹر کعب بن اشرف جنگ بدر کے بعد اوس کے قبیلہ کے لوگوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔

بھول انام ابن غیر تعب بن امرت بہت بدرے بعد اوں سے جید سے تو وں سے ہوں اس ہوا۔ بعد ازاں خزرج نے جنگ احد کے بعد' ابو رافع بن ابی الحقیق کو قتل کیا۔ ابن اسحاق نے حضرت حسان ﷺ کے اشدا. نقل کئے میں ب

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حویصه کا مسلمان ہونا اور بہود کے قتل کا حکم: بقول ابن اسحان 'رسول الله علی ہے فرمایا جس بہودی پر تہیں دسترس ہو اسے قتل کر دو 'یہ سن کر محیصہ بن مسعود اوسی نے ایک بہودی آجر 'ابن سننہ پر تملہ کرکے قتل کر دیا جو ان سے میل جول رکھتا تھا اور کاروبار کر تا تھا۔ اس کا بڑے بھائی حویصہ "غیر مسلم" اس کو زدو کوب کرنے اور ملامت کرنے لگا۔ اے اللہ کے دشمن تم نے اس کو قتل کر دیا ہے واللہ تیرے پیٹ میں اکثر چربی اس کی خوراک سے پیدا ہوئی ہے۔ محیصہ کا بیان ہے واللہ! اس کے قتل کا حکم مجھے ایسی ذات نے دیا تھا وہ اگر مجھے تیرے قتل کا حکم بھی دیتے تو تیرا سر قلم کر دیتا۔ یہ و حکم کی حویصہ کے دل میں اتر گئی اور اس نے جیرت کے عالم میں پوچھا' واللہ! اگر محمہ کجھے میرے قتل کا حکم دیں تو تو مجھے قتل کر دے گا؟ اس نے کما "جی ہاں" واللہ! اگر آپ مجھے تیرے قتل کا حکم دیں تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ جواب س کر اس نے کما "دی ہاں" واللہ! اگر آپ مجھے تیرے قتل کا حکم دیں تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ جواب س کر اس نے کما اس دین پر تو اس قدر فریفتہ ہے یہ عجب بات ہے 'چنانچہ وہ متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔

ابن اسحاق کابیان ہے یہ حدیث مجھے بی حارث کے غلام نے بنت محیمہ کی معرفت محیمہ سے بتائی اور محیمہ نے اس بارے کہا۔

يلوم ابن أم لو أمرت بقتله لطبقت ذفراه بابيض قراب حسام كلون الملح أخلص صقلة متى ما أصوبه ليس بكاذب وما سرنى أنسى قتلتك طائعاً وأن لنا ما بين بُصرى ومارب

(بھائی مجھے ملامت کر تا ہے اگر مجھے اس کے قتل کا حکم ہو جائے تو میں اس کے کان کی ہڈی پر صیفل شدہ نمک کی طمرح سفید تکوار سے وار کر دوں گا۔ جب میں اس کو جھکاؤں تو وہ کند نہیں ہے۔ اور مجھے یہ پہند نہیں ہے کہ میں تجھ کو رضامندی سے قتل کروں گو ہمیں بصر کی اور مارب کا درمیانی علاقہ مل جائے)

تعاقب : ابن ہشام نے ابوعبیدہ کی معرفت ابوعمرہ مدنی سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مٹاپیم کا یہود کو قتل کرنے کا تھم دینا' محیصہ کا کعب بن یہوذا یہودی کو قتل کرنا اور حویصہ کا اپنے بھائی کو لعن طعن کرنا اور اس کا مسلمان ہونا' بنی قدیفلہ کے قتل کے بعد کا واقعہ ہے۔

نوٹ : امام بیمقی اور امام بخاری نے بی نضیر کا واقعہ جنگ احد سے قبل بیان کیا ہے اس کو جنگ احد کے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بعد بیان کرنا درست ہے جیسا کہ ائمہ مغازی محمد بن اسحاق وغیرہ نے بیان کیا ہے اس کی دلیل بیہ ہے کہ بنی نضیر کے محاصرے کے دوران شراب کی حرمت نازل ہوئی اور صحیح بخاری میں ہے کہ بعض شدائے احد نے شراب پیا تھا تو معلوم ہوا جنگ احد میں مے نوشی حلال تھی۔ اس کی حرمت بعد میں نازل ہوئی تو معلوم ہوا کہ بنی نضیر کا قصہ جنگ احد کے بعد رونما ہوا۔

نوٹ : بنی قینقاع کا واقعہ جنگ بدر کے بعد واقع ہوا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ اس طرح کعب بن اشرف کا قتل' اور بنی نضیر کا واقعہ جنگ احد کے بعد رونما ہوا۔ اس طرح ابو رافع یہودی کے قتل کا واقعہ اور بنو قریظہ کا قصہ غزوۂ خندق اور احزاب کے بعد وقوع پذر ہوا جیساکہ آئندہ بیان ہوگا۔

### غزوه احد شوال ۱۳ ه

"احد" کا وجہ تسمیہ بیہ ہے کہ دیگر پہاڑوں سے الگ تھلگ اور تنما متاز ہونے کی وجہ سے اس کو احد کہتے ہیں۔

حدیث احد: بخاری شریف میں ہے کہ جبل احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے بیاد کرتے ہیں اس سے مراد احد کے لوگ ہیں یعنی انصار 'یا اس سے مراد مدینہ ہے کہ جب کوئی سفرسے واپس آتا ہے تو یہ اس کو اپنے اہل و عیال کے قریب ہونے کا مردہ ساتا ہے جیسا کہ دوست خوش آمدید کہتا ہے۔ یا ظاہری مفہوم پر محمول ہے جیسے "مذہ المما یہبط من خشیة الله (۲/۷۲) بعض پھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ ابو عبس بن جرسے مردی ہے کہ جبل احد ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ قیامت کے دوز جنت کے دروازے پر ہوگا اور جبل عیر ہم کو ہرا سمجھتا ہے ہم اس کو برا سمجھتے ہیں اور یہ دوزخ کے دروازے پر ہوگا۔ اہم سمبلی نے اس مفہوم کی تائید میں "المعرمع من احب" برا سمجھتے ہیں اور یہ دوزخ کے دروازے پر ہوگا۔ اہم سمبلی نے اس مفہوم کی تائید میں استدلال ہے کیونکہ برا سے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے سے استدلال کیا ہے اور یہ سمبلی کا عجیب و غریب استدلال ہے کیونکہ حدیث سے بشر مراد ہے اور جبل بشر نہیں ہوتا۔

بقول زہری، قادہ موکی بن عقب الک اور محمد بن اسحاق غزوہ احد سمھ شوال میں ہوا اور بقول ابن اسحاق پندرہ شوال کو اور بقول ابن اسحاق پندرہ شوال کو اور بقول امام مالک صبح سورے اور بہ ضبح کا وقت ، مشہور قول کے مطابق ہے قرآن پاک میں ہے (۱۲۱/۳) "اور جب تو صبح کو اپنے گھرسے نکلا مسلمانوں کو لائی کے مطابق ہے قرآن پاک میں ہران (۱۲۱–۱۲/۳) کی متعدد آیات میں غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ ہم لائی کے تھیر میں خوب بحث کی جو کافی شانی ہے کہ للہ احد والد منة علاء منازی محمد بن اسحاق وغیرہ نے جو غزوہ احد کے بارے بیان کیا ہے ہم اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔

انتقامی جذبہ: محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ امام زہری محمد بن یکیٰ بن حبان 'عاصم بن عمر بن قادہ اور حصین بن عبد الم اللہ علم نے جنگ احد کے بارے بتایا (قرباً سب کا مصین بن عبد المرحمان بن عمرو بن سعد بن معاذ وغیرہ اہل علم نے جنگ احد کے بارے بتایا (قرباً سب کا حصین بن محلف مرکز اسب کا سب سے بڑا مفت مرکز اسب سے بڑا مفت مرکز اسب کا سب سب کا سب کا سب سب کا سب سب کا سب سب کا

مشترکہ بیان ہے) کہ جنگ بدر میں قریش کی شکست فاش کے بعد جب شکست خوردہ لوگ واپس مکہ چلے آئے اور ابو سفیان کا تجارتی قافلہ بھی صحیح سلامت پہنچ گیا تو عبداللہ بن ابی رہیم، عکرمہ بن ابی جمل اور صفوان بن امیہ ویگر اشخاص کے ہمراہ جن کے عزیز و اقارب بدر میں قبل ہو چکے تھے۔ ابوسفیان اور تجارتی قافلہ کے حصہ داران کی خدمت میں آئے اور درخواست کی اے قریشیو! محد نے تم پر ظلم و ستم کیا ہے اور تماری مدد کرد کہ ہم اس سے انتقام لے سکیں یہ تمہارے رؤسا کو قبل کیا ہے۔ اس مال تجارت سے ہماری مدد کرد کہ ہم اس سے انتقام لے سکیں یہ درخواست سب نے فورا قبول کرلی۔ بقول ابن اسحاق ان کے بارے یہ آیت (۱۳۹/انفال) نازل ہوئی، " بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں سو ابھی اور بھی خرچ کریں گے بھر وہ ان کے لئے حسرت ہوگا کھر مغلوب کئے جائیں گے۔"

ابو عزہ اور نافع شاعر: ابوسفیان اور تجارتی قافلہ کے حصہ داران نے یہ ورخواست منظور کرلی تو سب قرایش اپنے قبائل کتانہ اور اہل تہامہ کے ساتھ رسول اللہ مائیلم کے خلاف لڑائی کے لئے اکتھے ہو گئے۔ ابوعزہ عمرو بن عبداللہ جمجی اسیران بدر میں شامل تھا۔ مفلوک الحال اور عیال دار تھا' رسول اللہ مائیلم نے بہ تقاضائے رحمت اس کو رہا کر دیا تھا۔ اس کو صفوان بن امیہ نے کہاجناب ابوعزہ! آپ قادرالکلام معروف شاعر بین اپنی آتش بیانی سے ہاری مدد کیجئے۔ ہمارے ساتھ قبائل ہیں 'چلئے۔ تو اس نے کہا محمد نے جھے پر احسان کیا تھا۔ میں ان کے خلاف کسی کی مدد کرنا نہیں چاہتا۔ تو صفوان نے پھر کہا ارے! آپ معروف شاعر ہیں ہمارا تعاون کیجئے' اللہ ضامن ہے اگر تو صحیح سلامت واپس چلا آیا تو تھے مستعنی کر دول گا اگر میدان جنگ میں کام آئیا تو تھے مستعنی کر دول گا اگر میدان جنگ میں کام آئیا تو تھا مہاری زیر کفالت ہوں گی۔ چنانچہ ابوعزہ قبائل کنانہ اور اہل تمامہ میں مسلمانوں کے خلاف اشتعال دلانے لگا۔

أيا بنسى عبد منساة السرزام أنتسم حمساة وأبوكسم حسام لا يعدونى نصر كم بعدد العسام لا تسلمونى لا يحسل اسسلام الدي يعدونى نصر كم بعدد العسام لا تسلمونى لا يحسل اسسلام الله عبر عبر مناة كى اولاد! تم لوگوں كے حاى و تاصر بو اور تمارا والد حام ہے۔ اس سال كے بعد تمارى مدت محروم نہ ربول مجھے بے سارانہ چھوڑو اسلام نہ آجائے)

عند حطيم الكعبة المعظم

(اے مالک! قدیم حسب و بزرگ کے مالک! میں عزیز و اقارب اور پختہ عزم دالے کو خدا کا واسطہ ریتا ہوں۔ دررمند اور بے درد کو دوستی کابلد حرام کے وسط میں 'قابل احرام کعبے کے حظیم کے پاس)

وحشى : جبير بن مطعم بن عدى اپنے حبثى غلام 'وحثى نامى كو (جو بلا كا تيرانداز تھااس كانشانه كم ہى خطا

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جاتا تھا) بلا کر کما تو جنگ میں لوگوں کے ساتھ جا۔ اگر تو نے میرے پچا طعیمہ بن عدی کے عوض حزہ محد کے جوالی پچاکو قتل کردیا تو تو آزاد ہے۔ چنانچہ قریش برے کرو فراور پوری تنگ و دو سے بنی کنانہ اور تمامہ کے حوالی موالی لے کر روانہ ہوئے 'جنگ میں جوش پیدا کرنے اور ثابت قدمی کی خاطر خواتین کو بھی ہمراہ لائے۔

خواتین : ابوسفیان سپ سالار اور قائد عوام کے ہمراہ اس کی بیوی (۱) ہند بنت عتبہ بن ربیعہ تھی '(۲) عکرمہ بن ابی جہل بن ہشام کے ساتھ اس کی رفیق حیات بنت عم ام حکیم بنت حارث بن ہشام بن مغیرہ تھی '(۳) حارث بن ہشام کی معیت میں اس کی زوجہ فاظمہ بنت ولید بن مغیرہ ہمثیرہ خالد بن ولید تھی (۳) صفوان بن امیہ کی رفاقت میں اس کی بیوی برزہ بنت مسعود بن عمرو بن عمیر شقفیه تھی (۵) عمرو بن عاص کے ساتھ اس کی بیوی ام عبداللہ ربیطہ بنت منبہ بن تجاج تھی علاوہ اذیں متعدد خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ میدان جنگ میں آئیں۔

و حشی کی تحریض : وحثی جب بھی ہند بنت عتبہ کے پاس سے گزر آیا ہند اس کے پاس سے گزرتی تو اس کو حزہؓ کے قتل پر آمادہ کرتی۔ شاباش اے وحثی ابو دسمہ! ہمارا جوش انتقام مصند اکر اور آزاد ہو جا۔وہ لشکر چلتے چلتے ''کوہ عینین'' کے پاس کھاری زمین میں تناۃ وادی کے کنارے پر فروکش ہوا۔

خواب : مسلمانوں کو کنانہ کی آمد کے بارے معلوم ہوا تو رسول اللہ مال پیلم نے فرمایا واللہ میں نے ایک اچھا خواب ویکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ گائیں ذرج کی جا رہی ہیں اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کی دھار میں رخنہ پڑگیا ہے اور میں نے خواب دیکھا کہ اپنا ہاتھ مضبوط زرہ میں ڈال دیا ہے۔ میں نے اس کی تعبیرلگائی کہ سے مدینہ ہے۔

یہ متفق علیہ روایت (ابی کیب از ابو اسامہ از بزید بن عبداللہ بن ابی بردہ از بردہ) حضرت ابو موئ اشعری سے مروی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ججرت کر کے نخلتان والے علاقے میں جا رہا ہوں ۔ میرا خیال ہوا کہ وہ میامہ ہے یا ہجر تو معلوم ہوا کہ بیہ ہے مدینہ ''یٹرب'' میں نے خواب میں ویکھا کہ میں نے تکوار کو جنبش دی تو اس کی نوک ٹوٹ گئ تو معلوم ہوا کہ جنگ احد میں مسلمان شہید ہوں گے پھر میں نے اس او دوبارہ بیش دی تو وہ بهترین بن گئ تو اس کی تعبیریہ تھی کہ اللہ نے آخر کار مسلمانوں کو فتح میں اخ اس بھی اچھا ہے تو اس کی تعبیریہ ہوئی کہ جنگ احد میں مسلمان شہید ہوں گے۔

دی اور ان میں اتحاد ہو گیا اور میں نے اس خواب میں گائیں دیکھیں واللہ بیہ خواب بھی اچھا ہے تو اس کی تعبیریہ ہوئی کہ جنگ احد میں مسلمان شہید ہوں گے۔

خواب اور اس کی تعبیر: امام بیمق (ابوعبدالله الحافظ اصم محمد بن عبدالله بن عبدالله ابن وهب ابن ابی الزیاد ابی عبدالله بن حضرت ابن عبال عبد بنان کرتے ہیں که رسول الله طاقی به جنگ احد میں مشرکین جب مقابله کیا جائے وہ مشرکین جب مقابله کیا جائے وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک نه ہو سکے تھے ان کی رائے تھی که مدینہ کے اندر ره کر ان سے مقابله کیا جائے وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک نه ہو سکے تھے ان کی رائے تھی که بارسول الله طاقید ایم ان کی طرف پیش قدمی کرکے "احد" میں لڑائی لؤس ۔ ان کا اصل خیال تھا کہ جو فضیلت و بزرگی اہل بدر کو حاصل ہے وہ ہمیں بھی کرکے "احد" میں لڑائی لؤس ۔ ان کا اصل خیال تھا کہ جو فضیلت و بزرگی اہل بدر کو حاصل ہے وہ ہمیں بھی کرکے "احد" میں لڑا ملت می دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا ملت مرکز

میسر ہو جائے 'رسول اللہ طلح کے ہوا ہورہ بار بار دیتے رہے آ آنکہ آپ اسلحہ سے لیس ہو گئے۔ یہ صور تحال وکھ کر نادم و پشیمان ہوئے (ہم نے خواہ مخواہ رسول اللہ طلح کے اور عرض کیا یارسول اللہ طلح کے آپ مدینہ ہی میں قیام فرمائیں' آپ کی رائے ہی درست ہے پھر آپ نے ان کو بتایا کہ کسی نبی کی شان یہ نہیں کہ ہمسیار پہن کر آباد دے یہاں تک کہ اللہ تعالی نبی اور اس کے مخالفوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔

آپ نے ہتھیار پیننے سے قبل اس روز بتایا تھا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک مضبوط ذرہ میں ہوں' میں نے ہتھیار پیننے سے قبل اس روز بتایا تھا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے مینڈھے کو ہوں' میں نے اس کی تعبیر میں نے قیام سے کی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ میری اپنا ردیف بنایا ہوا ہے اس کی تعبیر میں نے لشکر کے مینڈھے سے کی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ میری تلوار ذوالفقار میں رخنہ اور شکتگی ہے۔ میں نے اس کی تعبیر' تمہاری شکست و ریخت سے کی ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ گائے ذریح کی جا رہی ہے واللہ گائے کے ذریح ہونے میں خیرور شد ہے۔ اس روایت کو ترفدی اور ابن ماجہ نے عبدالر حمان بن ابی الزناد از ابیہ بیان کیا ہے۔

امام بیستی نے (مادبن سلم از علی بن زید از انس ) مرفوع بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مالھیلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے گویا میں بحری اور مینڈھے کو ردیف بنائے ہوئے ہوں اور میری تلوار کی دھار ٹوٹ گئ ہے۔ ہی نے سے اس کی تعبیریہ کی ہے کہ میں رکیس قوم کو قتل کروں گا اور دھار ٹوٹنے کی تعبیریہ کی ہے کہ میرے خاندان سے ایک آدمی شہید ہو گا چنانچہ حمزہ شہید ہوئے 'رکیس قوم اور علم بردار طلح کو آپ نے قتل کیا ہے۔

خواب کی مزید تفصیل: موی بن عقبہ کا بیان ہے کہ قریش جنگ بدر سے شکست کے بعد واپس آئے انہوں نے مشرکین عرب کا اجتماع کیا اور ابوسفیان بن حرب قریش کی جعیت کو لے کر روانہ ہوا' غروہ بدر سے ایک سال بعد ماہ شوال میں وہ چلتے چلتے احد کے بالمقائل وادی میں فروکش ہوئے۔ ۔۔۔۔ جو صحابہ شکل بدر میں شائل نہ ہو سکے تھے وہ اس محرومی پر نادم تھے اور و شمن سے جماد کرنے کے آر زومند تھے کہ وہ بھی اہل بدر کے سے فضا کل سے بہرہ ور ہوں ۔۔۔۔ ابوسفیان اور اس کے لشکر نے کوہ احد کے دامن میں پڑاؤ ڈالا تو وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شرکت نہ کر سکے تھے وہ دشمن کی آمہ سے شاداں و فرحاں تھے کہ اللہ نے ہماری خوابش کا سامان بہم پہنچایا ہے۔ رسول اللہ اللہ اللہ علی واللہ! یہ خواب آیا اور آپ نے ضبح صحابہ کو بتایا کہ میں نے خواب بس دیکھا ہے۔ رسول اللہ اللہ علی واللہ! یہ خواب بستر ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ میری ذوالفقار تکوار دھار کے پاس سے ٹوٹ گئی ہے (یا فرمایا اس میں "وندانے" ہیں) میں نے اس کو ناگوار دیف بنائے ہوئے ہوں بعد ازاں انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ طابح ہم آپ نے اس کی کیا تحییر فرمائی ہے۔ ردیف بنائے ہوئے ہوں بعد ازاں انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ طابح ہم آپ نے اس کی کیا تحییر فرمائی ہے۔ ردیف بنائے ہوئا ہماری قوم میں چر پھاڑ ہے۔ اور میں نے تکوار والے خواب کو ناگوار محسوس کیا ہو۔ اور میں نے دو وہ خواب جو تکوار کوار کا درے دیکھا' اس کی تعیر آپ کے چرہ مبارک کا فرمائے کہ کہ عتب بن ابی وقاص نے آپ کے چرہ مبارک پر تیر مارا' کفار نے آپ کا دانت شہید کردیا اور آپ

کے ہونٹ میں شگاف کر دیا اور گائے کے ذرئع ہونے کی تعبیر جنگ احد میں مسلمانوں کی شہادت ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے مینڈھے کی تعبیر ہے کہ وہ دشمن کے لشکر کار کیس ہے اللہ اس کو ہلاک کرے گا اور مضبوط زرہ کی تعبیر" مینہ "ہے اس میں ٹھرو اور بال بچوں کو محلات میں محفوظ رکھو' آگر دشمن کالشکر گلیوں میں حملہ آور ہوگا تو ہم ان سے لڑیں گے اور اوپر سے بال بچے ان پر پھر پھینکیں گے (یاد رہے) کہ مدینہ کی گلیوں اور بازاروں کو دیوار اور دروازے لگا کر قلعے کی طرح محفوظ کر لیا تھا۔

صحابہ کے جذبات: جنگ بدر میں شرکت سے محروم لوگوں نے کہا' ہم تو اس روز کے آرزومند تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے چنانچہ اللہ نے ان کو ہماری طرف بھیجا ہے اور مسافت کو قریب کردیا ہے۔ ایک انساری نے عرض کیا یارسول اللہ طابید! ہم اپنی وادی میں ان سے جماد نہ کر سکے تو کب کریں گے؟ ایسان نے کما' ان طالت میں ہم وفاع نہ کر سکے تو آئندہ کیسے کر سکیں گے؟ ان لوگوں نے رائے پیش کی اور اس پر عمل در آمد کر کے عملی جامہ بہنا دیا۔ ان میں سے حضرت حزہ تھے جنہوں نے کما اس ذات منزہ کی قشم جس نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے۔ ہم ان سے ضرور جنگ و جماد کریں گے۔

مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کی خواہش کا اظہار عموا ان لوگوں کی طرف سے تھا جو غزوہ بدر میں شمولیت سے محروم تھے اور اہل بدر کے فضا کل و مناقبت سے آشنا تھے۔ جمعہ کے خطاب میں رسول اللہ طابیخ نے لوگوں کو وعظ و نصیحت فرمائی' جدوجہد اور جہاد کی تلقین فرمائی' نماز جمعہ سے فراغت کے بعد' لباس جنگ پہنا اور لوگوں کو باہر نکل کر مقابلہ کرنے کی اجازت فرمائی' معالمہ فنم لوگوں اور ارباب بست و کشاد نے اس منظر کو دیکھا تو کہنے گئے کہ رسول اللہ طابیخ نے جمیں مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کرنے کا تھم دیا تھا اور آپ ہی اللہ اور آپ پر شب و روز آسان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ طابیخ ہم اپنی رائے سے باز آئے' آپ اپنی رائے کے مطابق مدینہ میں ہی تشریف رکھیے تو آپ نے فرمایا۔ کسی نبی کو زیبا نہیں کہ لوگوں کو سفر جہاد کا تھم دے کر اور ہتھیار بہن کر آثار دے یہاں تک کہ وہ جنگ سے فارغ ہو جائے' میں نے تہمیں اسی بات کی طرف متوجہ کیا تھا لیکن تم نے باہر نکل کر مقابلہ کرنے پر اصرار کیا۔

سات سو مجام بن اور کفار کی تعداو: اب تقوی اور خوف خدا کو شعار بناو ' جنگ کے وقت صبرو ثبات سے کام لو اور جس بات کا اللہ نے عظم فرایا اس کو بجا لاؤ۔ چنانچہ رسول الله طابع اور مجامد "بدائع" کے کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز راستہ پر چلے، مسلمان ایک ہزار سے اور غیر مسلم تمین ہزار ہے۔ آپ چلتے چلتے کوہ احد کے پاس فروکش ہوئے، عبداللہ بن ابی رکیس المنافقین تمین سوکی جمعیت لے کر واپس چلا آیا اور رسول اللہ طابیخ کے پاس صرف سات سو مجاہد باتی مرہ سات سو مجاہد باتی مرف سات سو مجاہد باتی رہ گئے اور امام زہری ہے منقول ہے کہ چار سو باتی رہ گئے نیز امام زہری ہے اس سند کے ساتھ منقول ہے کہ وہ سات سو تھ، واللہ اعلم۔ موئ بن عقبہ کا بیان ہے کہ مشرکین کے پاس ایک سو گھوڑے کا دستہ تھا۔ اور اس کا امیر خالد بن ولید تھا اور عثمان بن علمہ علم بردار تھا اور مسلمانوں کے پاس ایک گھوڑا بھی نہ تھا۔ (منفصل آئندہ بیان ہوگا)

محدین اسحاق کابیان ہے کہ رسول اللہ ملے کے صحابہ کو خواب سناکر فرمایا تمماری رائے ہو تو مدینہ کے اندر پناہ گزین ہو کر مقابلہ کرو' اور وہ جمال اترے ہیں ان کو وہیں رہنے دو' اگر وہ وہیں تھمرے رہے تو بدترین حالت میں ہوں گے اگر انہوں نے پیش قدی کی تو ہم مدینہ میں رہتے ہوئے ان کا مقابلہ کریں گے عبداللہ بن ابی بن سلول کی رائے بھی رسول اللہ ملے کے اور اللہ مقابلہ تھی کہ مدینہ سے باہر نہ نکلا جائے۔ غزوہ احد میں شمادت کا ورجہ پانے والوں اور غزوہ بدر میں شمولیت سے محروم رہنے والوں کی رائے بیہ تھی یارسول اللہ ملے کے اور مشمن کے آئے سامنے لے چلیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان بردل بیہ تھی یارسول اللہ ملے کا اور حمن کیا یارسول اللہ ملے کے ایک سامنے نہ آئیں واللہ! ہمارا تجربہ ہے اور کمزور ہیں۔ ابن سلول نے عرض کیا یارسول اللہ ملے کے ان ان کے سامنے نہ آئیں واللہ! ہمارا تجربہ ہم نے مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کیا تو و شمن غالب آیا اگر اندر پناہ گزین رہے اور دشمن نے پیش رفت کی تو و شمن مغلوب ہوا' صحابہ سول اللہ ملے کے ابر اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ آپ گھرے اندر کی تو و شمن مغلوب ہوا' صحابہ سول اللہ ملے کے ابر اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ آپ گھرے اندر گئے اور ہشمیار پین کر باہر آئے۔

مالک نجاری کی وفات : یہ جعد کے روز ماہ شوال ساھ کا واقعہ ہے' اس روز مالک بن عمرو نجاری فوت موا اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔

ابن سلول کا علیحدہ ہوتا: ابن اسحاق کابیان ہے کہ چلتے چلتے مدینہ اور احد کے درمیان "مقام شوط" میں پنچے تو ابن سلول قریبا ایک تمائی فوج لے کر الگ ہو گیا اور اس نے اعتراض کیا کہ ان کی بات مان لی گئ ہے اور میری رائے کو محکرا دیا گیا ہے۔ اے لوگو! ہم اپنی جانوں کو کیوں ہلاکت میں ڈالیں۔ چنانچہ وہ اپنے ہم نوالوگوں کو ساتھ لے کر واپس لوث آیا۔ جابر کے والد عبداللہ بن عمرو بن حرام سلمی نے ان کے پاس جاکر عرض کیا خدارا خیال کرو ' دسمن مر پر بیٹا ہے ' بی اور اپنے لوگوں کو رسوا نہ کرو اور ان کو بے سمارا نہ عرض کیا خدارا خیال کرو ' دسمن میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

چھوڑو۔ یہ سن کر انہوں نے کہا' اگر جمیں معلوم ہو تا کہ تم لاو گے تو ہم تم سے الگ نہ ہوتے گر ہم نمیں سبجھتے کہ لڑائی ہو گی جب انہوں نے بہرطال واپس جانے پر اصرار کیا تو جابڑ کے والد نے کہا اے اللہ کے وشنو! اللہ تم کو تباہ کرے' اللہ اپن تیراس آیت (۱۲۷س) کا مصداق اور محور میں لوگ ہیں ''اور ناکہ منافقوں کو ظاہر کر دے اور انہیں کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو مصداق اور محور میں لوگ ہیں ''اور ناکہ منافقوں کو ظاہر کر دے اور انہیں کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمن کا وفاع کرو تو انہوں نے کہا اگر جمیں علم ہو تا کہ آج جنگ ہو گی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اس وقت بہ نبیت ایمان کے کفرے زیادہ قریب تھے وہ اپنے منہ سے وہ بات کتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے'' ۔۔۔ یعنی اگر لڑائی کی توقع ہوتی تو ہم ضرور تمہارا ساتھ ویتے وہ اس طفل تسلی میں محض دروغ گو ہیں کہ میدان جنگ سامنے صاف ظاہر ہے' جس میں کی قشم ساتھ ویتے وہ اس طفل تسلی میں محض دروغ گو ہیں کہ میدان جنگ سامنے صاف ظاہر ہے' جس میں کی قشم کا شک و ارتیاب نہیں' ۔۔۔ ان ہی کے بارے اللہ نے ان کے اعمال کے سب سے انہیں الٹ ویا ہے کہ ایک گروہ نے کہا ہم ان سے جہاد کریں اور دو سرے گروہ نے کہا ہم ان سے جہاد نہ کریں' جیسا کہ سمجین میں نہ کور

غیر مسلم سے تعاون نہ کرتا: امام زہری کابیان ہے کہ اس وقت انصار نے رسول اللہ طاویخ سے اپنے "حلیف یہود" سے تعاون حاصل کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ فرمایا ہمیں اکلی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت جابر کے قبیلہ کا شکستہ ول ہوتا: عروہ بن موئ بن عقبہ کابیان ہے کہ عبداللہ بن ابی ابن سلول 'مع اپنے ہم خیال لوگوں کے واپس چلا آیا تو بنی سلمہ اور بنی حارث نے بردلی اور کروری کے مظاہرہ کا ارادہ کیا۔ پھر اللہ نے ان کو خابت قدم رکھا بنابریں اللہ نے فرمایا ہے (۳/۱۳۲) "جب تم میں سے دو جماعتوں نے قصد کیا کہ نامروی کریں اور اللہ ان کا مددگار تھا" --- اس نے ان کو سنجمال لیا اور مضبوط کر دیا است حضرت جابر بن عبداللہ سلمی کابیان ہے کہ ہماری خواہش نہ تھی کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی کہ اللہ نے فرمایا وہ ان کا مددگار ہے۔

ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول اللہ مطابع چلتے ہے "نتو بن عارف" میں پنچ تو ایک گھوڑے نے اپن وم سے کھیاں ہٹائیں انفاقا اس کی دم تلوار کے چھلے پر پڑی تو کلوار نیام سے نکل پڑی۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ مطابع نے تلوار والے کو فرمایا تلوار کو میان میں ڈال لومیں دیکھ رہا ہوں کہ آج تلواریں نیام سے باہر ہوں گی۔ مختصر راستہ اور ایک منافق کا سلوک : رسول اللہ مطابع نے فرمایا کہ قریش کے پاس ایسے مختصر راست سے کون لے جائے گاجو ان کے قریب سے نہ گزر آبہ و' تو ابو خیثمہ حارثی نے کہا یارسول اللہ مطابع! یہ کام میں انجام دیتا ہوں چنانچہ وہ آپ کو حرہ بنی حارشہ اور ان کے کھیتوں کے درمیان سے چلتا ہوا صربع بن تو وہ تین کی خات میں لے گیا' وہ اندھا اور منافق تھا۔ اس نے رسول اللہ مطابع اور مجاہدین کی آہٹ می تو وہ کھڑا ہو کر مٹی اڑانے لگا اور کہنے لگا اگر تو اللہ کا رسول ہے تو میں اپنے نخلتان میں واخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ (بقول ابن اسحاق) اس نے مٹی میں خاک اٹھا کر کہا اے مجمڑا اگر مجھے معلوم ہونا کہ یہ خاک شیس دیتا۔ (بقول ابن اسحاق) اس نے مٹی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الگ میدان کا نقشہ: رسول الله طاقیم جبل احد کی دادی اور اس کے دامن میں فرد کش ہوئ اور جبل احد کی طرف اپنی پشت کی اور الشکر کو ہدایت فرمائی کہ میرے تھم کے بغیر کوئی مجابد لڑائی کا آغاز نہ کرے۔ قریش نے اپنی سواریاں اور مال مولیق آزاد چھوڑ کر گرد و نواح کی تھیتی باڑی برباد کر دی تھی۔ ایک انصاری نے رسول الله طاقیم کا فدکور بالا فرمان من کر عرض کیا کیا بنی قبلہ کے تھیت اجاڑے جا رہے ہوں اور

ورے پر تیر اندازوں کا تقرر: رسول الله طابط نے سات سو مجابدین کی صف آرائی کی عبدالله بن جیر برادر بن عمرو بن عوف کو "جو سفید پوش تھا کہ بچاس تیر اندازوں کے دستہ پر امیر مقرر کیا اور اس کو تعید برادر بن عمرو بن عوف کو "جو سفید پوش تھا کہ بچاس تیر اندازوں کے دستہ پر امیر مقرر کیا اور اس کو تھیجت کی کہ تیروں سے ہمارا دفاع کرو " بچھے سے ہم پر کوئی حملہ آور نہ ہو اپنی جگہ پر قائم رہو خواہ فتح ہویا

مقرركيا

أبو رجانه

ایک فوجی کی عمر : ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول اللہ طاہر افریت نے دو زریس بہنیں اور حضرت مصعب بن عمیر بدری کو علم عنایت کیا اور کم سن نوخیز لڑکوں کو میدان جنگ سے واپس لوٹا دیا' ان میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی شامل تھے جیسا کہ متفق علیہ روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں مجھے رسول اللہ طاہر اللہ علی سامنے پیش کیا گیا تو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے مجھے جنگ کی اجازت نہ فرمائی اور غزوہ خندت ۵ھ میں مجھے پیش کیا گیا تو آپ نے مجھے اجازت فرمادی میری عمراس وقت پندرہ سال تھی۔

ای طرح اسامہ بن زید بن ثابت 'براء بن عازب' اسید بن ظمیر' ابن اسید بن خیشمہ اور عرابہ بن اوس بن خیشمہ اور عرابہ بن اوس بن قیفی کو والیس لوٹا دیا گیا۔ (ذکرہ ابن قتیبہ و اور دہ المسہیلی) اور غزوہ خندق میں سب کو جنگ میں شمولیت کی اجازت دے دی۔ عرابہ کے بارے شاخ شاعرنے کما

اذا ما رايسة رفعست لجسد تلقاهسا غرابسة بساليمين

سمرہ اور رافع کی عمر: سمرہ بن جندب اور رافع بن خدیج کو پندرہ سال کی عمر کے باوجود الزائی میں شمولیت کی اجازت نہ ملی تو کسی نے کہا یارسول الله طابیع! رافع تو بڑا تیرانداز ہے، پھر آپ نے اس کو اجازت مرحمت فرما دی پھر کسی نے عرض کیا یارسول الله طابیع! کہ سمرہ تو رافع کو کشتی میں پچھاڑ دیتا ہے پھر آپ نے اس کو بھی اجازت فرما دی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قریش لشکر تین ہزار پر مشمل تھا۔ ان کے ہمراہ دو سو محمد عن اور میسرہ تعینات کر دیا پھر میمنہ پر خالد بن ولید کو اور میسرہ پر عکرمہ بن الی جمل کو

: رسول الله طرفيم نے تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا۔ اس تلوار کا کون حق اوا کرے گا؟ اس کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سعادت کے لئے بہت سے لوگ آگے آئے گر آپ نے کسی کو نہ دی یہاں تک حفرت ابو دجانہ ساک بن خرشہ ساعدی نے عرض کیا یارسول الله طابیع! اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا دشمن پر اس قدر وار کرو کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے تو انہوں نے عرض کیا یارسول الله طابیع! میں اس کے حق کی ادائیگی کا اقرار کرتے ہوئے اس کو لیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے یہ ان کو عطا فرما دی۔ ابن اسحاق نے اس روایت کو منقطع بیان کیا ہے۔

امام احمد (یزید اور عفان ماد بن سلم ' ثابت) رسول الله طابیع سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے جنگ احد میں تلوار کی کر فرمایا ''اس تلوار کو کون لیتا ہے'' یہ سن کر لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا ''اس تلوار کو لے کر کون اس کا حق اوا کرے گا' تو سب لوگ چیچے ہٹ گئے تو حضرت ابو دجانہ نے کہا میں اس کے حق کی اوائیگی کا اقرار کرتے ہوئے لیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے یہ تلوار لے کی اور مشرکین کے سرقلم کر ویئے۔ اس کو امام مسلم نے ابو بکراز عفان بیان کیا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابودجانہ بڑے بہاور اور ولیر تھے۔ اس کو امام مسلم نے ابو بکراز عفان بیان کیا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابودجانہ بڑے بہاور اور ولیر تھے۔ لڑائی کے وقت فخر و غرور کا مظاہرہ کرتے تھے اور سر پر سرخ رومال باندھا کرتے۔ جب انہوں نے رسول الله طابیع کے وست مبارک سے یہ تلوار حاصل کی' تو اپنا یہ رومال نکال کر سر پر باندھا اور میدان جنگ میں منگ کر فخر و غرور سے چلتے ہوئے دیکھا تو میں منگ کر فخر و غرور سے چلتے ہوئے دیکھا تو میں الله طابیع نے ان کو اکٹر کر فخر و غرور سے چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ چال الله تعالیٰ کو سخت ناگوار ہے گراس وقت یہ پر بندیدہ عمل ہے۔

ہند کے اشعار اور علم برواری: ابن اسحاق کابیان ہے کہ ابو سفیان نے "بی عبدالدار" کو قتل و قال اور جنگ و جدال پر آمادہ و تیار کرنے کی خاطر کما' اے فرزندان عبدالدارا جنگ بدر میں علم بردار تم تھے۔ سب کو معلوم ہے کیا انجام ہوا' جنگ میں شکست علم کی بدولت ہوتی ہے۔ جب علم سرگوں ہو جا تا ہے تو لشکر تتر بتر ہو جا تا ہے یا تو تم علم کی ذمہ داری محسوس کرو' یا اس منصب سے دست بردار ہو جاؤ' ہم خود اسکا اہتمام کر لیس گے۔ انہوں نے دھمکی آمیز لجہ میں کما' کیا یہ علم برداری کا منصب تیرے سپرد کردیں۔ کل جب جنگ شروع ہوگی تو واضح ہو جائے گا ہم شجاعت و جمارت کے کیسے جو ہردکھاتے ہیں؟ اور ابوسفیان کا جب جنگ شروع ہوگی تو واضح ہو جائے گا ہم شجاعت و جمارت کے کیسے جو ہردکھاتے ہیں؟ اور ابوسفیان کا بھی کی منشا تھا۔ جب جنگ کا آغاز ہوا اور ایک فریق دو سرے پر حملہ آور ہونے لگا تو ہند بنت عتبہ دیگر خوا تین کے ہمراہ فوج کے پچھلے حصہ میں دف بجاتی تھیں' اکو قتل و قبل پر ابھارنے کیلئے یہ اشعار پڑھتی تھیں۔

ويهاً بني عبد الدار ويها حماة الادبار ضرباً بكل بتـــار

ان تُقبل و نفرس النمور انعوا نعوا نعوا نعوا نعوا و نفرس النمور النمور و المورس النمور و المورس التوريخ المورو الموروو المور

ابو عامروالر حضرت حنظله غسل ملائمكيد وألى ابن العاتبي عاصم بن عمرين قاده سے بان كيا ب

کہ ابو عام عبدود بن صیفی بن مالک بن نعمان صبیعی' رسول اللہ طابیع کا مخالف تھا' مدینہ چھوڑ کر اپنے پہلے بیارہ فلاموں سمیت مکہ میں آباد ہو گیا تھا اور قریش ہے کہتا تھا آگر وہ انصار کے پاس چلا گیا تو بالاتفاق سب اس کے پاس چلے آئیں گے چنانچہ جب لڑائی کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے میدان جنگ میں مختلف اقوام کے لوگوں اور مکہ کے فلاموں کے ہمراہ میدان جنگ میں آیا اور اس نے تعارف کرایا اے قبیلہ اوس کے لوگو! بہجانتے ہو میں ابو عامرہوں سے من کر سب نے کما خدا تیری آرزو برنہ لائے! اے فاس (اس کو جابلی دور میں "راہب" کہتے تھے رسول اللہ مائی میا نے اس کا نام فاس رکھ دیا تھا) اوس کا جواب من کر اس نے کما میں "میرے بعد' میری قوم بھڑگی ہے' پھروہ خوب لڑا' اور ان کو پھرار تا رہا۔

ابو وجانہ: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عام جنگ شروع ہوئی اور گھسان کا رن پڑا اور ابودجانہ دشمن کے دل میں گھس گیا۔ ابن ہشام نے اکثر اہل علم سے بتایا کہ زبیر بن عوام نے کما میں نے رسول الله طابیع سے گوار کی درخواست کی اور آپ نے مجھے عطانہ فرمائی حالا تکہ میں رسول الله طابیع کی پھو پھی صفیہ کا بیٹا اور قریشی ہوں' آپ نے مجھے نظر انداز کر کے ابو دجانہ کو عطاکر دی' واللہ! میرے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں وہ کیا کارنامہ انجام دیتا ہے۔ چنانچہ اس نے سرخ ردمال نکال کر سرپر باندھ لیا تو انصار نے کما ابودجانہ فی موت کا پینام لانے والا رومال نکال لیا ہے۔ (جب کوئی سرخ رومال باندھ کر نکا تو انصار اس طرح کما کرتے تھے) اور وہ یہ اشعار پڑھتا ہوا حملہ آور ہوا۔

أنسا السندى عساهدنى خلياسى ونحسن بالسفح لسدى النخيسل أن لا أقوم الدهسر فسى الكيسول أضرب بسيف الله والرسسول (مين وه مخض بون جن سے ميرے غليل نے نخلتان كے دامن مين عمد ليا تھا۔كه مين كبھى آخرى صف مين نہ ربون اللہ اور اس كے رسول كى تكوار كے ساتھ وشمنوں كو ماروں)

کیول: اموی نے ابو عبید سے ایک حدیث بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ میدان جنگ میں تھے۔ آپ نے فرمایا اگر میں تجھے یہ تلوار عطاکر دوں تو تو "کیول" اور آخری صف میں رہ کر جماد کرے گا؟ اس نے عرض کیا جی نہیں۔ چنانچہ آپ نے اس کو تلوار عطا فرما دی اور وہ یہ شعر پڑھنے لگا۔

أنـــا الـــــذي عـــــاهدني خليلــــي ان لا أقــوم الدهــر فـــــي الكيـــول

یہ حدیث شعبہ سے مروی ہے۔ شعبہ اور اسرائیلی دونوں ابوا عال کی معرفت ہند بنت خالد سے بیان کرتے ہیں اور بعض مرفوع بھی بیان کرتے ہیں کیول معنی آخری صف متعدد اہل علم سے مسوع ہے اور صرف اس حدیث میں منقول ہے۔

ابو وجانہ: زبیرنے کما ابن ہشام کابیان ہے کہ حضرت ابو دجانہ کے سامنے جو آبادہ اس کو موت کی نیند سلا دیتے۔ مشرکین کے نشکر میں ایک آدمی تھاوہ جس مجاہد کو زخمی پا ہا' موت کے گھاٹ ا تار دیتا' ابودجانہ اور

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وہ دونوں میدان جنگ میں قریب قریب ہونے گئے۔ میں نے اللہ سے دعاکی کہ ان دونوں کو اکٹھا کر دے چنانچہ دہ اکٹھے ہوئے تو آپس میں عمرا گئے 'مشرک نے ابودجانہ پر حملہ کیا تو ابو دجانہ نے اس کا وار ڈھال پر دوک لیا اور ڈھال کٹ گئی 'ابودجانہ اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کو نہ تیخ کر دیا۔ پھر میں نے حضرت ابودجانہ کو دیکھا کہ انہوں نے ہند بنت عتبہ کے سرپر تلوار جھکائی اور اٹھائی 'یہ منظرد کھ کر میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانے ہیں۔ واقعی انہوں نے تلوار کا حق ادا کر دیا۔ اس روایت کو دلا کل میں بہتی نے اس کا رسول خوب جانے ہیں۔ واقعی انہوں نے تلوار کا حق ادا کر دیا۔ اس روایت کو دلا کل میں بہتی نے لوگوں کو بری طرح نوچ رہا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابودجانہ نے کہا میں نے کسی کو دیکھا کہ وہ کو گورت ہے۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ مالھا 'دیکھا تو وہ بلبلا اٹھا' دیکھا تو وہ بلبلا اٹھا' دیکھا تو وہ عورت ہے۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ مالھیم کی تلوار کی کو عورت کے خون سے محفوظ رکھا۔ موکیٰ بن عقبہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ مالھیم نے آپ تلوار کی کو عطا کرنے کے لئے فرمایا تو حضرت عمر نے ورخواست کی آپ نے ان کو نہ دی۔ پھر حضرت زبیر نے طلب کی تو آپ نے ان سے اعراض کیا چنانچہ بید دونوں اس وجہ آپ نے ان کو نہ دی۔ پھر حضرت ابودجانہ نے مائی تو ان کو عطا کردی اور انہوں نے تلوار کا حق ادا کردیا۔

حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ میں مسلمانوں کے لشکر میں شامل تھا۔ میں نے دیکھا کہ مشرکوں نے شداء کی لاشوں کا "مشله" کر دیا ہے۔ میں وہاں کھڑا ہو گیا۔ دیکھا ہوں کہ ایک مشرک اسلحہ جمع کر کے شداء کی لاشوں پر سے گزر رہا ہے اور وہ کہ رہا ہے اکتھے ہو جاؤ جیسے "فارشتی بحریاں" اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ایک زرہ پوش مجاہد اس کے انتظار میں ہے میں بھی اس کی اوٹ میں ہو گیا پھر میں نے مجاہد اور کافر کا موازنہ کیا تو کافر کا اسلحہ زیادہ تھا، میں ان کو مسلسل دیکھا رہا آتا تکہ وہ ایک دو سرے پر حملہ آور ہو گئے اور مسلمان نے کافر کے کندھے پر تکوار کا وار کیا وہ چیرتی ہوئی سرین تک چلی گئی اور لاش دو کھڑے ہو گئی اور مسلمان نے اپنے چرے سے نقاب الٹ کر کھا، جناب کعب! کیاد یکھا، میں ہوں ابودجانہ"۔

حضرت حمزہ والی کی شہاوت: ابن اسحاق کابیان ہے کہ حضرت حزوا نے قریش کے علم بردار ارطاۃ بن عبد شدحبیل بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار کو قتل کیا اسی طرح عثان بن ابی طلحہ علم بردار کو بھی جو بید شعر بردھ رہا تھا۔

ان علم اللواء حقا أن يخضبوا الصعدة أو تندق ( (علم برداروں كافرض مے كه دہ نيزے كو خون ميں رنگ ديں يا وہ ثوث جائے)

حضرت حمزة کے پاس سے سباع بن عبدالعزیٰ غبیانی ابونیار گزرا تو حضرت حمزة نے کما ادھر آ او منے کا سنے والی کے بینے! اس کی والدہ ام انمار شریق تعفی کی لونڈی مکہ میں یہ پیشہ کرتی تھی۔ جب یہ دونوں آمنے سامنے آئے تو حضرت حمزة نے اس کو تکوار مار کر ڈھیر کر دیا۔

وحشی اور حضرت حمراف : جبیر بن مطعم بن عدی کے غلام وحثی نے کماواللہ! میں حضرت حمراف کو دکھ رہا تھا گندم کوں اونٹ کی طرح دراز قامت ، وہ لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے ، جو سامنے آ یا دو نیم ہو جا یا۔ ابونیار ، سباع سامنے آیا تو حضرت حمرافی نیم ہو جا یا۔ ابونیار ، سباع سامنے آیا تو حضرت حمرافی نیم ہو جا یا۔ ابونیار ، سباع سامنے آیا تو حضرت حمرافی نیم ہو جا یا۔ ابونیار ، سباع سامنے میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نے ایک ہی وار میں اس کا سرقلم کر دیا۔ میں نے اپ "حربہ" اور تیر کو جنبش دی جب میں اس کے نشانہ پر مطمئن ہو گیا تو چھینک کر مارا جو ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ فی نے حملہ کرنا چاہا لیکن لڑ کھڑا کر گر پڑے۔ میں نے انتظار کیا جب ان کی روح پرواز ہو گئی تو میں نے اپنا "حربہ" نکال لیا اور لشکر کی طرف واپس لوٹ آیا' علاوہ ازیں میرا کوئی کام نہ تھا۔

ابن اسحاق 'جعفر بن عمرہ بن امیہ مغمری ہے بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبیداللہ بن عدی بن خیار ' حضرت امیر معاویہ بی ہ کے عمد ظافت میں روم کے علاقہ میں گئے۔ جب بھارا گزر شمر '' محص '' کے قریب ہوا' جہاں جبیر بن مطعم کا غلام وحثی رہائش پذیر تھاتو عبیداللہ بن عدی نے کما کیا خیال ہے؟ وحثی ہے حضرت جمزہ کی شماوت کا قصہ دریافت کریں ' میں نے کما آپ کی مرضی ہے ' چنانچہ بم اس کی حلاش میں نکلے اور ایک آدی ہے دریافت کیا تو اس نے بتایا وہ اپنی رہائش گاہ میں ہوگا۔ وہ اکثر و بیشتر شراب میں مست اور مخمور رہتا ہے آگر وہ شراب میں مدہوش ہو' تو واپس چلے آنا' اگر وہ ہوش میں ہو تو وہ ایک سلقہ مند عرب مخمور رہتا ہے آگر وہ شراب میں مدہوش ہو' تو واپس چلے آنا' اگر وہ ہوش میں ہو تو وہ ایک سلقہ مند عرب ہے۔ تم اپنے گوہر مقصود کو پا سکو گے چنانچہ حلاش کرتے کرتے آئے تو اس کو اپنے گھر میں کمبل پر بیشا ہوا موجود پایا۔ عمر رسیدہ اور کر س جیسا ہے اور باہوش ہے۔ بم نے صافر ہو کر سلام عرض کیا' تو اس نے کما' بن عدی کو مخاطب کر کے کما' تم عدی بن خیار کے فرزند ہو' اس نے کما ''جی ہاں'' یہ بن کروحثی غیداللہ بن عدی کو مخاطب کر کے کما' تم عدی بن خیار کے فرزند ہو' اس نے کما ''جی ہاں'' یہ بن کروحثی باؤں نئلے ہو گئے تھے' اس وقت سے لے کر آبایں دم میں نے تھے و یکھا نہیں اور اب پہچان لیا ہے۔ چنانچہ باوں اللہ مظام کو بتائی تھا جب آپ نے جم سے اس کی تفسیل ہو چھی تھی۔ رسول اللہ مظام کو بتائی تھا جب آپ نے جم سے اس کی تفسیل ہو چھی تھی۔

میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا'اس کا چھا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں قتل ہو گیا تھا' قریش ''احد''کی طرف چلے تو جھے جبیر نے کما اگر تو میرے چھا طعیمہ کے بدلے محمہ (بالھیم) کے چھا حمزہ کو قتل کر دے تو' تو آزاد ہے۔ چنانچہ میں بھی لوگوں کے ہمراہ احد کی جانب روانہ ہوا میں حبثی طرز سے تیر پھینکا تھا۔ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہو یا تھا جب جنگ کا آغاز ہوا تو میں حمزہ کی تلاش میں تھا' یمال تک کہ میں نے اس کو لوگوں میں چارہ کھے لیا۔ وہ دراز قامت خاکشری اونٹ ایسا تھا تلوار مار تاجا تا تھا کوئی اس کے سامنے نہ نکتا تھا۔ واللہ! میں اس کو تیر مارنے کے لئے تیار ہوا' درخت یا چھرکی اوٹ میں چھپ گیا کہ وہ میرے قریب آجائے۔ اچاتک سباع بن عبدالعزیٰ اس کے سامنے آیا' حضرت حمزہ نے اس کو دیکھ کر کما ادھر آ' کمال جا تا ہے اے شخص سباع بن عبدالعزیٰ اس کے سامنے آیا' حضرت حمزہ نے اس کو دیکھ کر کما ادھر آ' کمال جا تا ہے اے شخص سباع بن عبدالعزیٰ اس کے سامنے آیا' حضرت میں لگا اور پار ہو گیا' وہ میری طرف آنے گئے' لیکن لڑکھڑا کہا اور کر پڑے۔ جب ان کی روح پرواز ہوئی تو میں ان کے جسم سے اپنا تیر نکال کر فشکر میں واپس چلا آیا اور کر گرے۔ جب ان کی روح پرواز ہوئی تو میں ان کے جسم سے اپنا تیر نکال کر فشکر میں واپس چلا آیا اور کر گرام سے بیٹھ گیا کہ اس کے علاوہ میراکوئی کام ہی نہ تھا۔ میں نے آزادی کی خاطران کو قتل کیا۔

میں مکہ واپس چلا آیا حسب وعدہ آزاد ہوا اور مکہ میں ہی مقیم رہافتح مکہ کے دوران طائف بھاگ آیا

وہاں مقیم رہا جب طائف کا وفد اسلام قبول کرنے کی خاطر رسول اللہ طابیع کی خدمت میں روانہ ہوا تو سارے رائے بھے پر نگ ہو گئے۔ میرے ول میں آیا شام چلا جاؤں' یا یمن یا اور کی علاقے میں' میں ای ادھیڑ بن میں تھا کہ کی نے مجھے کہا' افسو س! تو کس خیال میں ہے واللہ! جو ان کے دین میں داخل ہو جائے اور توحید و رسالت کا اقرار کرلے وہ اسے قتل نہیں کرتا۔ یہ بن کرمیں رسول اللہ طابیع کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہوا رسول اللہ طابیع کو اس وقت پنہ چلا جب میں یکا یک آپ کے پاس کھڑا کلمہ توحید بڑھ رہا تھا۔ آپ نے جھے وکھ کر بوچھا' تو وحثی ہے عرض کیا جی ہاں یارسول اللہ! آپ نے فرمایا میش جا بتاؤ تو نے حمزہ کو کس طرح قتل کیا تھا؟ چنانچہ میں نے انہیں اس تفصیل سے بتایا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ جب میں بتا چکا تو آپ کے فرمایا تو میری نگاہ سے دور رہ' میں کھے دکھے دکھے درکھ نہ یا تیں۔

کبلدین جب میلمہ کذاب کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوئے تو میں بھی ان کے ہمراہ وہی تیر لے کر نکلا جس سے میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تفاجب لڑائی کا آغاز ہوا تو میں نے دیکھا کہ سیلمہ شمشیر بھت کھڑا ہے۔ میں اس کو پہلے نہ جانتا تھا چنانچہ میں اور ایک انصاری --- ابودجانہ ساک بن خرشہ --- اس کی ناک میں تھے۔ میں نے اپنے تیر کا نشانہ باندھ کر اس کی طرف پھینکا تو دہ اس پر جالگا اور انصاری نے اس پر تکوار کا وار کر دیا۔ خدا ہی بھتر جانتا ہے کہ ہم دونوں میں سے اس کو کس نے قتل کیا ہے آگر میں نے اس کو جنم رسید کیا ہے تو میں نے رسول اللہ ملاحظ کے بعد بھتر محض (حضرت حمزہ کی کو شہید بھی تو کیا ہے۔

انصاری کون تھا؟ : بقول امام ابن کیر' میلم کا انصاری قاتل' ابودجانه ساک بن خرشہ ہے جیسا کہ جنگ میامہ میں بیان ہوگا اور بقول واقدی' عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی ہے۔ اور بقول سیف بن عمرو' عدی بن سمل ہے' اس نے کما تھا۔

الم تـــر انـــى ووحشـــيهم قتلـــت مســـيامة المعـــن ويســال النــاس عـــن قتلــه فقلـت ضربــت وهـــذا طعــن

(کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں نے اور وحثی نے موٹے میلم کو قتل کیا ہے۔ لوگ مجھ سے اس کے قتل کے بارے پوچھتے ہیں میں نے کہامیں نے تکوار ماری اور اس نے نیزہ)

مشہور بات ہیں ہے کہ وحثی نے اس پر پہلے وار کیا اور ابودجانہ نے اس کو موت کے گھاٹ ا آر دیا جیسا کہ ابن اسحاق نے اس کو ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ میں نے جنگ بیامہ میں اعلان سنا کہ اس کو حبثی غلام نے قتل کر دیا ہے۔

قیافہ: امام بخاری نے شادت حضرت حزہ کا قصہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ ما بشون عبداللہ بن فضل 'سلیمان بن بیار بعضر بن عمرو بن امیہ ضمری سے بیان کیا جیسا کہ فدکور بالا درج ہے۔ اس میں بیان ہے کہ عبیداللہ بن عدی کے سرپر عمامہ تھا 'اس کی صرف آنکھیں اور پیر ننگے تھے۔ وحشی نے صرف پاؤل د کیے کہ عبیداللہ بن عدی کے سرپر عمامہ تھا 'اس کی صرف آنکھیں اور پیر ننگے تھے۔ وحشی نے صرف پاؤل د کیے کر پیچان لیا تھا صالا تکہ ان کے د کیے کر پیچان لیا تھا صالا تکہ ان کے کہ عبیداللہ عبدا مفت مرکز مدلی کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

رتگ میں تفاوت تھا۔ اس میں مزید اضافہ ہے کہ جب فریقین نے لڑائی کے لئے صف آرائی کی تو سباع نے صف سے تکل کر للکارا'کوئی ہے دست بدست لڑنے والا' یہ سن کر حضرت حمزہ نے سامنے آکر کہا اے ام انمار کے بیٹے! او شنے کاشنے والی کے بیٹے! کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت و معاندت کرتاہے پھراس پر حملہ کیا تو وہ نابود ہو گیا۔ وحش نے کہا میں ایک پھر کی اوٹ میں حمزہ کے لئے گھات لگا کر چھپ گیا۔ جب وہ میں عرب قریب آگئے تو میں نے ان کی ناف میں تیر مارا اور وہ یار ہو گیا اور یہ ان کا آخری وقت تھا۔

رسول الله مطاعظ کے وصال کے بعد میلم کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو میرے ول میں آیا شاید میں اس کو قتل کر کے حزہ کا بدلہ اتار سکوں۔ چنانچہ لوگوں کے ہمراہ جنگ بمامہ ۱۳ میں گیا' معلوم ہوا کہ وہ دیوار کے روزن میں کھڑا ہے۔ اس کے سرکے بال پر آگندہ ہیں' خاکشری اونٹ کی طرح لمبا تو نگا ہے' میں نے اس کی طرف نیزہ بچینکا وہ اس کی چھاتی میں لگا اور پار ہو گیا اور ایک انصاری نے بردھ کر تلوار سے سرپر حملہ کیا اور اس کو موت کے گھاٹ آتار دیا۔ عبداللہ بن فضل نے سلیمان بن بیار کی معرفت حضرت ابن عرش سے نقل کیا ہے کہ یہ منظر دیکھ کر چھت کے اوپر سے ایک لونڈی نے پکارا بائی! امیر المومنین کو حبثی غلام نے قتل کردیا۔

صبیتی: ابن ہشام کابیان ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ مے نوشی کے جرم میں طبقی کو حد لگتی رہی آآنکہ وظیفہ خواروں کے رجس سے اس کا نام خارج کر دیا گیا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالی حضرت حمزہ کے قاتل کو ایسے ہی نہ چھوڑے گا' بقول امام ابن کیر' وحشی بن حرب ابو دسمہ یا ابو حرب ممص میں فوت ہوا اور اس نے سب سے اول مدلوکہ اور سنری لباس پہنا تھا۔

بقول ابن اسحاق رسول الله طائیم نے مصعب کی شہادت کے بعد علم حضرت علی ہے سپرد کردیا ، مگریونس بن بکیر نے ابن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ ابتداء میں علم حضرت علی ہے پاس تھا جب رسول الله طابیم کو معلوم ہوا کہ قرایش کا علم بردار عبدری ہے تو آپ نے فرمایا ہم قومی مناصب کے قرایش سے زیادہ پاسداری معلوم ہوا کہ قرایش کا علم بردار عبدی آپ نے حضرت علی سے علم لے کر حضرت مصعب بن عمیر کے سپرد اور وفاداری کرنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی سے علم لے کر حضرت مصعب بن عمیر کے سپرد کیا۔ جس صعب شہید ہوئے تو یہ علم حضرت علی سے سپرد کیا۔ حضرت علی اور دیگر مجاہدین سب اس علم کے تلے اور تر رہے۔

رسول الله ما الله ما انصار کے علم سلے آنا اور حضرت علی کا کردار: ابن ہشام نے مسلم بن ملقم ملم بن معلم علم سلے م ملقمہ مازنی سے بیان کیا ہے کہ غزوہ احد میں جب تھمسان کا رن پڑا تو رسول الله مالی انسار کے علم سلے تشریف فرما ہوئے اور حضرت علی "دانا ابو القعم" کہتے تشریف فرما ہوئے اور حضرت علی "دانا ابو القعم" کہتے ہوئے آگے بوھے تو ابو سعد بن ابی طحہ قریش کے علم بردار نے ان کو مخاطب کر کے کہا کیا رو در رو اور جنگ میں جنگ مبارزت کی خواہش رکھتے ہو؟ تو حضرت علی نے اثبات میں جواب دیا۔ چنانچہ وہ دونوں میدان جنگ میں اترے 'ایک دو سرے پر حملہ آور ہوئے تو حضرت علی نے اس پر وار کر کے گرا دیا اور موت کے گھاٹ نہ اتارا تو کسی نے بچھا آپ نے اس کو چہ تیج کیوں نہ کیا؟ تو بتایا کہ اس نے اپنا ستر کھول دیا اور جھے رحم آگیا اور میں نے کہا کہ اللہ تعالی نے اس کو ہلاک کر دیا ہے۔ جنگ صفین ۲اھ میں حضرت علی نے بسربن ارطاق پر وار کیا تو اس نے بھی اپنا ستر کھول دیا تو انہوں نے اس کو قتل نہ کیا۔ اس طرح حضرت عمرو بن عاص نے بھی جنگ صفین کے دوران حضرت علی کو حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنا ستر کھول دیا تھا۔ اس سلسلہ میں حارث بن نضو نے کہا۔

الى كل يوم فارس غير منته وعورته وسط العجاجة باديه يكف لها عنه على سنانه ويضحك منها في الخلاء معاويه

(ہر جنگ میں پیپا نہ ہونے والا شاہ سوار سامنے آیا اور اس کا ستر میدان جنگ میں کھلا ہوا برہنہ تھا۔ حضرت علی ؓ نے اس کے باعث اپنا نیزہ اس سے روک لیا اور حضرت معاویہ ؓ بنا بریں خلوت میں ہنس رہے تھے)

" و زیر میرا حواری ہے" کا شمان ورود: یونس نے ابن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ ملحہ بن ابی ملحہ عبدری قریش کے علم بروار نے جنگ مبارزت کی پیش کش کی اور لوگ اس کے مقابلہ سے شکے تو حضرت زبیر بن عوام کو رک اس کے اونٹ پر چڑھ گئے اور اس کو نیچ گر اکر متہ تیج کر دیا۔ بید منظر دیکھ کر رسول اللہ ملک ہے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری اور خاص دوست ہو تا ہے اور میرا دوست و مددگار زبیر ہے اور رسول اللہ ملک ہے فرمایا اگر وہ اس کے مقابلہ میں نہ آتا تو میں خود اس کے روبرو 'جنگ مبارزت کرتا کیونکہ عام لوگ اس کے مقابلہ سے ججمک محسوس کر رہے تھے۔ نیز ابن اسحاق سے یہ بھی مروی ہے کہ اس کو حضرت سعد بن ابی و قاص نے قتل کیا۔

حضرت عاصم کاکارنامہ اور عہد: حضرت عاصم بن ثابت بن ابو الا تلح نے نافع بن ابو طلحہ اور اس کے بھائی حلاس کے جم میں یکے بعد دیگر نیزہ پیوست کر دیا (جو جان لیوا ثابت ہوا) چنانچہ وہ اپنی والدہ سلافہ کے پاس آئے اور اپنا سر آغوش مادر میں رکھ دیا تو اس نے پوچھا اے پیارے بیٹے! یہ کس نے تمہیں پیوست کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ جب عاصم نے نیزہ مارا تو اس نے کہا اس وار کو سنبھال 'میں ہوں ابو ا قلح کا فرزند ارجمند! یہ سن کر اس عورت نے منت مائی کہ اگر اس کو میسر ہوا تو وہ عاصم کے سرکی کھوپڑی میں شراب نوش کرے گی۔ حضرت عاصم نے اللہ تعالی سے عمد کیا تھا کہ وہ مشرک کو بھی نہ چھو کیں گے اور نہ ہی مشرک ان کو ہاتھ لگائے گا۔ اس کے اللہ تعالی نے 'ویوم رجیع'' میں ان کے جمد خاکی کو محفوظ رکھا۔

ابو عامراور حنظله باپ اور بیٹے کا کروار: ابن اسحاق کابیان ہے کہ ابو عامر عبد عمرو بن میفی جابلی دور میں اپنی ریاضت و عبادت کی بدولت "راہب" کے نام سے معروف تھا جب اس نے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کی اور مدینہ چھوڑ کر مکہ میں آباد ہو گیا تو رسول الله ماہیم نے اس کا نام "ابو عامر فاسق"

رکھ دیا' اس کا بیٹا'' حنظلہ غیل ملائیکہ'' کے نام سے معروف ہے میدان جنگ میں ابوسفیان اور اس کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت حنظلہ نے وار کرنے کے لئے ہاتھ اٹھایا تو اچانک شداد بن اوس عرف ابن شعوب نے اس پر وار کرکے شہید کر دیا۔ رسول اللہ طاہیخ نے فرمایا کہ تمہارے شہید کو ملائیکہ عشل وے رہے ہیں۔ اس کے اہل خانہ سے دریافت کرو کیا بات ہے؟ تو اس کی بیوی (بقول واقدی' جیلہ بنت ابی ابن سلول رئیس منافقین' جس کی اس رات تازہ شاوی ہوئی تھی) نے کہا کہ وہ جنبی تھا اور جنگ کا اعلان سنتے ہی وہ جنگ میں شریک ہوگیا تو رسول اللہ طاہیم نے فرمایا اس لئے اس کو فرشتوں نے عشل دیا۔ موئی بن عقبہ کا بیان ہے کہ اس کے والد ابو عامر نے سینے پر پیر مارتے ہوئے کہا تم نے دو جرم کئے ہیں میں نے تم کو اس میں حاضر ہونے سے روکا تھا۔ واللہ ابو عامر نے والا اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا تھا۔

ابن شعوب نے کما

ر جمسین صاحبی و نفسسی بطعند مشل شیعاع الشده و نولا دفاعی یا ابن حرب و مشهدی الافیت یوم النعف غیر مجیب و نولا مکری المهر بالنعف فرفسرت علیده ضباع أو ضراء کلیب (من اپنی اور ساتھی کی حفاظت کرتا ہوں ایے نیزے کے ساتھ جو سورج کی شعاع کی طرح چمکتا ہے۔ اے ابوسفیان! اگر میں اور میرا دفاع نہ ہوتا تو تو جنگ احد میں "مرکر" خاموش ہو جاتا۔ اگر میں جنگ احد میں گھوڑے کے ساتھ حملہ آور نہ ہوتا تو اس کو بجو اور خونخوار کے کھاجاتے)

ابو سفیان نے کہا۔

ولو شنت بحتنى كميت طمرة ولم أحمل النعماء لابن شعوب رما زال مهرى مزحر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروب أقساتلهم وأدّعسى يالغسالب وأدفعهم عنى بركن صليب فبكى ولا ترعى مقالة عاذل ولا تسامى من عَبرة ونجيب

(اگر میں چاہتا تو کمیتی تیز رفتار گھوڑا مجھے نجات سے ہمکنار کرویتا اور میں ابن شعوب کے اصان کا زیر بار نہ ہو تا۔ میرا گھوڑا صبح سے شام تک ان سے معمولی فاصلہ پر رہا۔ میں ان سے لڑتا رہا اور غالب کی جے پکار آ رہا اور میں اپنا وفاع مضبوط تکوار سے کرتا رہا۔ اے ہند! تو آہ و بکا کر اور طامت گرکی بات کا دھیان نہ کر' آنسو بمانے اور واویلا سے نہ آتا)

أباك واخوانا ك قد تسابعوا وحق لهم من عبرة بنصيب وسلى الذى قد كان فى النفس اننسي قتلت من النجار كل نجيب ومن هاشم قرماً كريماً ومصعباً وكان لدى الهيجاء غير هيوب فلو أننسى لم أشف نفسى منهم لكانت شجى فى القلب ذات ندوب (التي والداور اس كه بهائيوں پر جو بي وربي قتل ہو گئ ان پر اشكبار ہونا ضرورى امرے - ميرے ول كر رئج و

میں اس کے مشابہ ہیں)

الم كو اس بات نے تسكين بخش ہے كہ ميں نے نجار خاندان كے ركيس لوگوں كو قبل كيا ہے۔ اور بن ہاشم سے حمزہ اور منعب كو جو لڑائى كے وقت عدر تھا۔ اگر ميرے ول كو ان سے تسكين نہ ہوتى تو ول ميں رنج و الم كے زخم باتى رجح)

ف آبوا وقد أودى الجلابيب منهم بهم خدب من مغبط و كئيب أصابهم من لم يكن لدمائهم كفاء ولا فسى خطة بضريب (وه واپس ہوئ اور ان ميں سے كئى افراد ہلاك ہوگئ بعض كے زخموں سے خون به رہاتھا اور بعض غمناك تھے۔ ان كو معيبت سے ايے مخص نے دوچاركيا ہے جس كا خون ان كے مساوى نہيں ہے اور نہ وہ كى اچھى خصلت

ذكرت القروم الصيد من آل هاشم ولست كرت القرور قله بمصيب

حضرت حمان نے اس کے جواب میں کہا۔

اتعجب أن اقصدت حمزة منهم بحيباً وقد سميت بنحيب الم يقتلوا عمراً وعتبة والنه وشيبة واللحجاج وابن حبيب غداة دعا العاصى علياً فراعه بضربة عضب بله بخضيب (وقة تال باشم كے رؤساكا ذكركيا به اور تواس دروغ گوئى ميں حق بجانب نميں به كياتو تعجب كرتا به كه توخ حزة كو ية تيخ كرويا به حالاتك تم نے اس كو شريف اور بزرگ انسان قرار ديا به كياال اسلام نے عمو شيه وليد شيه ، وليد شيه ، وار ابن حبيب كو موت كے گھائ نميں اتارا۔ جب عاص نے على كو پكارا اور اس نے عاص كو تكوار كوار سے خون آلود كرديا)

فککست کاسبب: ابن اسحاق کابیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت کی اور ان سے وعدہ وفاکیا ؟ چنانچہ مسلمان ان کو تلواروں سے مہ تیخ اور قتل کر رہے تھے اور میدان جنگ سے حریف کے پاؤں اکھڑ چکے ۔ تھے اور بلائٹک و ارتیاب وہ فکست و ہزیمت سے دوچار تھے۔

ورہ کا خالی ہوتا: ابن اسحاق (یکی بن عباد بن عبداللہ بن زبیر' ابوہ عباد' عبداللہ بن زبیر) حضرت زبیرے بیان کرتے ہیں واللہ! میں نے ہند بنت عتبہ اور اس کی سیلیوں کے پازیب دیکھیے وہ پنڈلیوں سے کپڑا اٹھائے بھاگ رہی تھیں' ان کو گر فقار کرنے سے کوئی امرمانع نہ تھا۔ درہ چھوڑ کر جب ہم نے دشمن کے پاؤں اکھاڑ دیے تو تیرانداز ''درہ چھوڑ کر'' یکا یک لشکر میں چلے آئے اور ہماری پشت کو دشمن کے لئے خالی چھوڑ دیا اور وہ پیچھے سے ہم پر حملہ آور ہوئے اور کسی نے چلا کر کہا' سنو! محمر قتل ہو گئے ہیں! بیہ من کر ہم ''درحواسی'' کے عالم میں پلٹے اور وشمن ٹوٹ کر ہم پر حملہ آور ہوا طالا تکہ ''لوائی میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا'' اور ہم کئی ایک علم برداروں کو ہلاک کر چھے تھے' یمال تک کہ کوئی بھی ہمارے نزدیک نہ پھٹکنا تھا۔

قریش کاعلم: بعض اہل علم کابیان ہے کہ قریش کاعلم گر کرزمین پر بڑا رہا حی کہ عمرہ بنت علقمہ حارفیہ نے پکڑ کر قریش کے سامنے اس کو بلند کیا اور وہ اس کے آس پاس جمع ہو گئے اور سے علم بنی ابی علجہ کے حبثی اس کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز قلام "صواب" نامی کے پاس تھا۔ سب سے آخر میں اس نے یہ علم ہاتھ میں لیا تھا وہ لڑ تا رہا۔ یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے پھر وہ علم پر سینے کے بل گرا' سینے اور گردن کے سمارے سے علم کو تھام لیا میمال تک کہ مدتیج کر دیا گیا اور وہ کمہ رہا تھا یااللہ! کیا میں اپنے فرض سے سکدوش ہو گیا ہوں اس سلسلے میں معضرت حیان نے کہا

فخرتم باللواء وشر فخر لواء حين رد الى صواب جعلتم فخركم فيه لعبد وألأم من يطاعفر التراب ظننتم والسفيه له ظنون وما ان ذلك من أمر الصواب بأن جلادنا يصوم التقينا بمكة بيعكم حمر العياب أقر العين ان عصبت يداه وما ان تعصبان على خضاب

(تم نے علم پر تخروغرور کا اظهار کیا ہے بدترین تخروہ علم ہے جو غلام صواب کے سپرد کر دیا جائے۔ تم نے اپنا سے فاخرانہ منصب غلام کے سپرد کر دیا اور رؤے زمین پر چلنے والوں میں سب سے کینے کے۔ تم نے گمان کیا (اور ب وقوف کے مختلف وہم و گمان ہیں) اور یہ کوئی درست بات نہیں۔ کہ بروز جنگ ہماری حرب و ضرب مکہ میں مہمارے سرخ تھیلوں کی فروخت کے لئے ہے۔ اس کے ہاتھوں کی بندش نے آگھ کو خٹک کر دیا وہ خضاب اور ممندی پر ان کی بندش نہ تھی)

حضرت حسان نے عمرہ بنت علقمہ حارفید کی علم برداری کے بارے کہا۔

اذا عضل سیقت الینا کانها جدایة شرك معلمات الحواجب اقمنا لهمم طعنا مبیراً منكلا وحزنهم بالضرب من كل حانب فلسو لا لسواة بیع الجلائب فلسو لا لسواة بیع الجلائب فلسو لا لسواة بیع الجلائب (جب عضل قبیله که لوگ مهاری طرف لائے گئے گویا وہ مقام شرك کے آبوکے بچ ہیں جن کی ابرو نشان زدہ ہیں۔ ہم نے ان کے لئے مملک اور قلع قمع كرنے والی تیراندازی افتیار کی اور ہم نے ان کو ہرست سے مار كر اکتما كرلیا۔ آگر عمرہ صارفی علم كو نہ اٹھاتی تو وہ بازاروں میں ور آمدی مال كی طرح فروخت ہوتے)

رسول الله ملا و کیا۔ یہ وقت مسلمانوں کے لئے برا جات کا بیان ہے کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے اور وشمن نے مملک وار کیا۔ یہ وقت مسلمانوں کے لئے برا جاتکاہ اور آزائش کا تھا' الله تعالی نے بہت سے مسلمانوں کو شہادت کے ورجہ پر فائز کیا یہاں تک کہ وشمن رسول الله طاقیام تک چننے میں کامیاب ہو گیا۔ اور آپ پھر چھنے گئے آپ پہلو کے بل گر گئے۔ آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا' چرہ مبارک زخی ہو گیا اور ہونت سے خون بنے لگا' اس جرم کا مرتکب ہے عتبہ بن ابی و قاص۔ ابن اسحاق' حمید طویل کی معرفت معرفت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ غزدہ احد میں رسول الله طاقیام کا دانت ٹوٹ گیا اور چرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ آپ خون صاف کرتے ہیں کہ غزدہ احد میں رسول الله طاقیام کا دانت ٹوٹ گیا اور چرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ آپ خون صاف کرتے ہوئے فرما رہے تھے وہ قوم کیا فلاح یا عتی ہے جس نے اپنے نبی کے چرے کو خون سے رنگ دیا اور وہ ان کو اللہ کی طرف بلا تا ہے' اللہ تعالی نے اس بارے یہ آیت (۲/۱۲۸)

نازل فرمائی ''آپ کو اس کام میں کوئی دخل نہیں یا ان کو نوبہ نصیب کردے یا ان کو عذاب کرے اس لئے کہ ۔ وہ ظالم ہیں۔''

ابن قمیہ: تاریخ میں ابن جبید نے (محر بن حین احر بن نفل اساط) سدی سے نقل کیا ہے کہ ابن قمیہ حارثی نے رسول اللہ طابیخ کے چرہ مبارک پر پھر مارا آپ کی ناک وانت مبارک اور چرہ زخمی ہو گیا اور آپ تدھال ہو گئے اور ''اکثر'' مجاہدین آپ سے متفرق اور منتشر ہو گئے ابعض مدینہ میں چلے گئے اور بعض بہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور رسول اللہ طابیخ مجاہدین کو آداز دے رہے تھے اوھر آؤاے اللہ کے بندو! میری طرف لوٹو اے اللہ کے بندو! یہ آواز من کر تمیں مجاہد اکشے ہو گئے اور یہ آپ کے روبرو اور سامنے تھے۔ محضرت طلح اور حضرت سمل بن حنیف کے علاوہ کوئی بھی نہ فک سکا۔ طلحہ کے ہاتھ پر تیر برسے وہ شل اور ناکارہ ہو گیا۔

ابی بن خلف کا قتل : ابی بن خلف اوهر آنکلا اور اس نے حلف اٹھا رکھا تھا کہ وہ "معاذ اللہ" بی علیہ السلام کو قتل کرے گا۔ چنانچہ وہ آیا تو آپ نے فرمایا بلکہ میں اس کو قتل کروں گا اور آپ نے اس کو مخاطب کر کے لاکارا' اے کذاب! کہاں بھا گتا ہے۔ پھر آپ نے اس کی زرہ کی گریبان میں تیر مارا اور اس کو معمولی زخم آیا وہ زخم کی تاب نہ لا کر گر پڑا اور بیل کی طرح آواز نکال رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کو اٹھالیا اور تسلی دی کہ تجھے زخم تو کوئی نہیں چلا تا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا' کیا محمد نے کہا نہ تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا' اگر اس کے سامنے ربیعہ اور فہر قبائل بھی آجائیں تو وہ ان کو بھی موت کے گھاٹ آثار وے۔ چنانچہ وہ ایک آدھ روز کے بعد اس زخم کی تاب نہ لا کرہلاک ہوگیا۔

حضرت انس بن منصو کا روح افزا قول : لوگوں میں یہ افواہ چیل گی کہ معاذ اللہ رسول اللہ طاہیم شہید ہو چکے ہیں تو بعض لوگوں نے کہا کاش! کوئی ہمارا نمائندہ عبداللہ بن ابی کے پاس جاتا اور وہ ابوسفیان سے ہمارے لئے پروانہ امن حاصل کر لیتا۔ اے قوم! محمد طابیع شہید ہو چکے ہیں' تم اپنے وطن اور قوم کی طرف لوٹ چلو۔ مبادا قریش آئیں اور تہیں نہ تیج کر دیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت انس بن منصر نے کہا اے قوم! اگر حضرت محمد طابیع شہید ہو چکے ہیں تو ہمت نہ ہارو' ان کا رب تو زندہ جادید ہے۔ اس دین کی خاطر تم جماد کرو' جس کی خاطر محمد طابیع جماد کرتے رہے ہیں۔ یا اللہ! میں ان کی بات سے تیری طرف معذرت خواہ ہوں اور ان کے کردار سے بیزار ہوں چروہ اپنی تکوار سے حملہ آور ہوا اور اڑتا ہوا شہید ہو گیا۔

ہوں اور اللہ طابیع اور سے بیرار ہوں پر روہ بی موار سے سعہ اور ہوا اور اور الهوا اللہ علی ہو ہو۔

رسول اللہ طابیع اوگوں کو آواز دیتے دیتے بہاڑ والوں کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے آپ کو دیکھا تو
ایک مجاہد نے کمان پر تیر چڑھا کر بھینکا اور رسول اللہ طابیع نے یہ وکھ کر فرایا مین اللہ کا رسول ہوں۔ وہ
رسول اللہ طابیع کو دیکھ کر خوش ہوئے اور رسول اللہ طابیع بھی یہ منظر دیکھ کرشاداں و فرحال ہوئے کہ صحابہ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو آپ کی حفاظت کا باعث ہیں۔ رسول اللہ طابیع اور صحابہ آبھے ہو گئے تو
میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو آپ کی حفاظت کا باعث ہیں۔ رسول اللہ طابیع اور صحابہ آبھے ہو گئے تو
سب کا غم و اندوہ دور ہو گیا وہ فتح اور شکست کی باتیں کرنے گئے اور شمداء کا تذکرہ کرنے گئے اور اللہ تعالیٰ
نے ان لوگوں کے بارے یہ آیت نازل فرمائی جن لوگوں نے کہا تھا کہ مجمد (طابیع) شہید ہو چکے ہیں اس لئے
نے ان لوگوں کے بارے یہ آیت نازل فرمائی جن لوگوں نے کہا تھا کہ مجمد (طابیع) شہید ہو چکے ہیں اس لئے
کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اپن وطن اور قوم کی طرف واپس چلے چلو و ما محمدالار سول قدخلت من قبله الرسل (٣/١٣٣)

البوسفیان کا اترانا: ابو سفیان بہاڑ پر چڑھ کر مسلمانوں کی طرف جھانکا' جب مسلمانوں نے اس کی طرف و کھا اور وہ اس کے خوف سے بے فکر ہو چکے سے تو رسول اللہ طاقیا نے فرمایا ان کی مجال نہیں ہے کہ وہ ہم پر غالب آئیں۔ یا اللہ! اگر مسلمانوں کی یہ معمولی می جماعت ہلاک ہو گئی تو کرہ ارض میں تیری پرستش نہ ہو گئی۔ پھر آپ نے صحابہ کو تھم دیا انہوں نے پھر مار کر ابوسفیان وغیرہ کو ینچے اتر نے پر مجبور کر دیا اس روز ابوسفیان نے کہا تھا جہل کی جے! حنظلہ بن ابوسفیان کے عوض حنظلہ بن ابوعام قتل کر دیا گیا ہے' غروہ بدر کے عوض غروہ احد ہے یہ روایت نمایت غریب ہے اور اس میں نکارت اور عجوبہ بن ہے۔

رسول الله ملا پیم کے زخمول کی تفصیل: ابن ہشام (رئے بن عبدالرمان بن ابی سعید ابی) ابوسعید سے بیان کرتے ہیں کہ عتب بن ابی و قاص نے بھر مارا اور آپ کا ینچے والا دائیں طرف کا دانت توڑ دیا اور زیریں ہونٹ زخمی کر دیا عبدالله بن شماب زہری نے آپ کی پیشانی مبارک کو زخمی کر دیا اور عبدالله بن قمید نے آپ کے بیشانی مبارک میں بیوست ہو گئیں۔ رسول الله قمید نے آپ کے رضار کو گھا کل کر دیا اور خود کی دو کڑیاں چرو مبارک میں بیوست ہو گئیں۔ رسول الله طابع ایک گڑھے میں گر بڑیں۔ چنانچہ حضرت علی نے الله علی کر بھی ہو بیا کا ہم بین عبداللہ نے آپ کو چھے سے اٹھایا حتی کہ آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے۔ ابوسعید کے والد مالک بن سان نے آپ کے چرو مبارک کا خون چوس کر نگل لیا اور رسول الله ملا پیم کے۔ ابوسعید کے والد مالک بن سان نے آپ کے چرو مبارک کا خون چوس کر نگل لیا اور رسول الله ملا پیم نے فرمایا جس کے خواں میں میرا خون مخلوط ہو جائے وہ آگ سے محفوظ ہو گا۔

قادہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیط پہلو کے بل گرے اور بے ہوش ہو گئے تو سالم مولی ابی حذیفہ نے آپ کو اٹھا کر بٹھایا اور چرہ مبارک سے خون صاف کیا اور آپ ہوش میں آئے اور فرما رہے تھے کہ وہ قوم کیسے فلاح پاسکتی ہے جس نے اپنے پیفیر کے چرے کو خون سے لت بت کر دیا اور وہ ان کو اللہ کی طرف بلا آ ہے۔ اللہ تعالی نے اس بارے نازل فرمایا لیس لک من الامر شئی (۳/۱۲۸) اس روایت کو ابن جریر نے بیان کیا ہے اور یہ مرسل ہے اسکی تفصیل آئندہ ایک باب میں بیان ہوگ۔

امام ابن کیرکا بیان ہے کہ پہلے پر مسلمانوں کا پلہ بھاری تھاجیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے (٣/١٥٢) "اور اللہ تو اپناوعدہ تم سے سچا کرچکا ہے جب تم اس کے تھم سے انہیں قتل کرنے لیے یماں تک کہ جب تم نے نامردی کی اور کام میں جھڑا ڈالا اور نافرمانی کی 'بعد اس کے کہ تم کو دکھادی وہ چیز جے تم پند کرتے تھے بعض تم سے دنیا چاہتے تھے اور بعض تم میں سے آخرت کے طالب تھے پھر تمہیں ان سے پھیردیا ناکہ تمہیں آزمائے اور البتہ تحقیق تمہیں اس نے معاف کر دیا اور اللہ ایمان داروں پر فضل والا ہے۔ جس وقت تم چڑھے جاتے تھے اور کسی کو مر کرنہ دیکھتے تھے اور رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہا تھا سو اللہ نے تمہیں اس کی پاواش میں غم دیا جہ سبب غم دینے کے ناکہ تم مغموم نہ ہو' اس پر جو ہاتھ سے نکل گئ اور نہ اس پر جو تمہیں پیش آئی۔ "(٣/١٥٣)

جنگ كا نقشته : امام احم (عبدالله ابي سليمان بن داؤد عبدالرحمان بن ابي الزماد ابوه عبيدالله) حضرت ابن

عباس سے بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا اللہ تعالی نے جنگ احد میں جیسی اہدادی ہے ایی کی جنگ میں نہیں کی۔ عبیداللہ راوی کہتا ہے کہ ہم نے اس بات کا انکار کیا تو ابن عباس نے کہا میرے اور آپ کے درمیان قرآن تھم ہے کہ اللہ تعالی نے جنگ احد کے بارے فرمایا ہے۔ (۱۳/۱۵۲) اور اللہ تو اپنا وعدہ تم سے سیا کر چکا ہے جب تم اس کے تھم ہے انہیں قتل کرتے تھے یمان تک کہ تم نے نامردی کی۔ پھر فرمایا و متحبیس اس نے معاف کر دیا" یعنی ان تیر اندازوں کو جنہیں رسول اللہ طابیط نے ایک درہ میں قائم فرمایا تھا و متحبیس اس نے معاف کر دیا" یعنی ان تیر اندازوں کو جنہیں رسول اللہ طابیط نے ایک درہ میں قائم فرمایا تھا کہ تم ہماری پشت کی حفاظت کو 'اگر تم دیکھو کہ ہم یہ تیج کے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا' اور اگر تم دیکھو کہ ہم مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا جب نبی علیہ السلام مال غنیمت پر کامیاب ہو گئے اور مسلمانوں نے قریش کے لئکر کو تتر بتر کر دیا۔ تو تیر انداز لئکر میں شامل ہو کرمال غنیمت کو جع کرنے گئے اور صحابہ کے دونوں گروہ آپس میں مخلوط ہو گئے وہ تشبیک (ایک ہاتھ کی انگلیاں دو سرے میں داخل کر دینا) کی طرح باہم پوست ہو گئے۔ تیر اندازوں کے چلے آنے ہے وہ درہ خالی ہو گیا جس کے وہ ماملیان کی طرح باہم پوست ہو گئے۔ تیر اندازوں کے چلے آنے ہے وہ درہ خالی ہو گیا ہو سے وہ ایش محلوظ ہو گئے تو قریش کا گھوڑوں کا دستہ ای درہ سے داخل ہوا اور ایک دو سرے پر تملہ آور ہوئے قریش اور مسلمانوں کا لئکر باہم مخلوط ہو گیا اور بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔

پہلے کہل رسول اللہ ملاہیم اور صحابہ کا بلیہ بھاری تھا یہاں تک قریش کے سات یا نو علم بردار یہ تیج کر ديئ گئے۔ مسلمان بہاڑ کی طرف گھوے اور "غار" تک نمیں پنچ ، جمال لوگ کتے ہیں بلکہ صرف "مراس" كے دامن تك كئے اور شيطان نے چلاكركما ، محمد شهيد ہو گئے ہيں۔ سبنے اس بات كو يج سمجما اور ہم اس بات کو حقیقت پر ہی محمول کر رہے تھے کہ رسول الله الجائظ حضرت سعد بن معالاً اور حضرت سعد بن ابی و قاص کے درمیان نمودار ہوئے اور ہم نے آپ کو رفتار اور چلنے کے انداز سے پہچان لیا ہم آپ کو د کھے کر ایسے مسرور ہوئے گویا ہمیں کوئی تکلیف پنچی ہی نہیں چنانچہ رسول الله طابیع جماری طرف تشریف لا رہے تھے اور فرما رہے تھے اس قوم پر اللہ کا شدید غضب ہے جس نے اپنے پیغیرے چرے کو خون آلود کر دیا اور مجھی فرماتے ان شاء اللہ! وہ ہم پر غالب نہ آئمیں گے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ ہمارے پاس پہنچ گئے تو معمولی در بعد بہاڑ کے دامن سے ابوسفیان نے بہ آواز بلند دو بار کما اے مبل تیری فتح ہے' اے مبل تیری تو كاميابي ہے ' بتاؤ ابن ابی حبش العنی محمد كهال بين ؟ ابن ابي تعافية كهال ہے؟ ابن خطاب كهال ہے؟ يه من كر حضرت عمر نے اجازت طلب کی کہ میں اس کو جواب دوں۔ تو فرمایا کیوں نہیں۔ جب ابوسفیان نے "اعلیٰ جبل" اے جبل! تو اونچا ہو یا غالب رہ 'کما تو حضرت عمرؓ نے کما اللہ تعالیٰ اعلیٰ اور برتر ہے۔ یہ من کر ابوسفیان نے کہا اے ابن خطاب! مبل نے اچھا کیا' اب اس کا ذکر نہ کر۔ اس نے پھر پوچھا ابن ابی سبشہ' محمد کہاں ہیں' ابن الى تحافية كمال ب ابن خطاب كمال ب ي بي من كر حضرت عمر في كما وه بي رسول الله المعالم بي بي ابو بکر اور میں عمر بول رہا ہوں۔ تو ابوسفیان نے کہا جنگ احد جنگ بدر کا جواب ہے۔ زمانہ انقلاب کا نام ہے اور جنگ مجھی اس کی فتح مجھی اس کی۔ یہ س کر حضرت عمر نے جواب دیا یہ بات مساوی نہیں ہارے شہید جنت میں ہیں اور تمهارے مقتول جنم میں۔ تو ابوسفیان نے کما یہ تمهارا محض زعم ہے۔ اگر درست ہے

116 2013

جب تو ہم خائب و خاسر ہیں۔ پھر ابوسفیان نے کہاتم اپ شہیدوں میں 'مثلہ اور لاش کی بے حرمتی پاؤگ یہ ہمارے تھم سے نہیں ہوا۔ پھر اسے جاہلیت کا جوش آیا اور اس نے کہا اگر لاشوں کے ناک کان کاٹ کر مثلہ کر دیا گیا ہے تو مجھے یہ ناپند نہیں۔ اس حدیث کو ابن ابی حاتم نے بیان کیا ہے اور متدرک میں حاکم نے نقل کیا ہے اور دلائل میں بیہق نے درج کیا ہے بہ روایت سلیمان بن داؤد ہاشی یہ حدیث غریب ہے اور حضرت ابن عباس کی مرسل روایات میں سے ہے 'اس کے شواہد متعدد اساد سے موجود ہیں' ان میں سے پچھ ان شاء اللہ ہم بیان کریں گے۔ وبدالثقة وعلیه التكلان و هو المستعان

تیر اندازوں کی جلد بازی : امام بخاری ، حضرت برائ ہے بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں مشرکین ہے ہمارا مقابلہ ہوا اور نبی علیہ السلام نے تیر اندازوں کی ایک جماعت کو درہ پر مقرر کردیا اور حضرت عبداللہ بین جبیب کو ان کا امیر مقرر کر دیا اور تھیحت کی۔ یمال سے ہٹنا نہیں ، اگر تم دیکھو کہ ہم کامیاب ہیں تو بھی یمال سے نہ ہٹو۔ اگر تم محسوس کرو کہ ہم مغلوب ہیں تو بھی ہماری مدد کو نہ آتا۔ جب ہم نے جنگ شروع کی تو قریش پہا ہو گئے ، میں نے ان کی خواتین کو پہاڑ کے اندر بھائے دیکھا ، اپنی پنڈلیوں سے شلواریں اٹھائے ہوئے ہیں ، ان کی پازیبیں نگی ہو رہی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر درہ والے تیر انداز کنے لگے ، مال غنیمت اکٹھا کر ہوئے و حضرت عبداللہ بن جبیب نہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ججھے ہدایت فرمائی ہے کہ تم یمال سے نہ ہٹو ، مگر سب نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے رسول اللہ طابیع کی بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو ان کے چرے پھر فرمایا اس کو جواب نہ دو ، خاموش رہو ، پھر اس نے بوچھا کیا تم میں ابن ابی تعانی شروح د ہیں ؟ آپ نے پھر فرمایا اس کو جواب نہ دو ، خاموش رہو ، پھر اس نے موال کیا کیا تم میں ابن خطاب ہیں ؟ جواب نہ پاکر اس نے کہا یہ تینوں شہید ہو چکے چپ رہو ، پھر اس نے سوال کیا کیا تم میں ابن خطاب ہیں ؟ جواب نہ پاکر اس نے کہا یہ تینوں شہید ہو چکے جب اللہ کیا تو درہ ، پھر اس نے سوال کیا کیا تم میں ابن خطاب ہیں؟ جواب نہ پاکر اس نے کہا یہ تینوں شہید ہو چکے جب اللہ کے درہ ، پیرا تو درہ ، پھر اس نے سوال کیا کیا تم میں ابن خطاب ہیں؟ جواب نہ پاکر اس نے کہا یہ تینوں شہید ہو جگے درئی تو درہ ، پھر اس دیا ہو ہواب دیا ہے اللہ کے درہ ، پھر اس دیا ہو کہا ہوں کو جواب دیا ہو اس کیا ان کو تیرے رسوا کرنے کے لئے بھید دیات رکھا ہے۔

یہ من کر ابوسفیان نے کہا ''اعلیٰ ہمل'' اے ہمل! تو اونچا رہ۔ رسول اللہ طاقیم نے فرمایا اس کو جواب دو۔ پوچھا کیا جواب دمیں تو فرمایا تم کہو' اللہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ پھر ابوسفیان نے کہا ہمارا مددگار عزیٰ ہیں ہے۔ رسول اللہ طاقیم نے فرمایا اس کو جواب دو۔ صحابہ نے دریافت کیا' کیا کمیں تو آپ نے فرمایا تم کہو اللہ ہمارا مولیٰ اور معاون ہے اور تمہارا مولیٰ اور مددگار نہیں ہے۔ پھر ابوسفیان نے کہا جنگ بدر کا جواب جنگ احد ہے۔ اور لڑائی کتو کیں کا ڈول ہے بھی ادھر' بھی ادھر۔ بعض لاشوں کے نے کہا جنگ بدر کا جواب جنگ احد ہے۔ اور لڑائی کتو کیں کا ڈول ہے بھی ادھر' بھی ادھر۔ اس روایت میں تم ناک کان کئے ہوئے پاؤ کے میں نے ایسا تھم نہیں دیا اور نہ ہی یہ بات مجھے ناگوار ہے۔ اس روایت میں بخاری منفرد ہیں' مسلم میں فدکور نہیں۔

مزید تفصیل: امام احمد (مویٰ زہیر ابواحان) براء بن عازب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علام خیل نے جنگ احد میں بچاس تیر اندازوں پر عبداللہ بن جبید کو امیر مقرر کیا اور فرمایا اگر تم دیھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں تب بھی یمال سے نہ ہمنا آدو قتیکہ میں تہیں پیام بھیجوں۔ اگر تم محسوس کرو کہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

غالب آچکے ہیں اور ہم نے ان کو پامال کرکے رکھ دیا ہے تب بھی اس مقام سے الگ نہ ہونا آوقتگہ میں تم کو پیغام بھیج کر بلا لوں۔ چنانچہ مسلمانوں نے قریش کو ہزیمت سے دوچار کر دیا اور ہم نے دیکھا کہ خواتین بہاڑ پر دوڑ رہی ہیں ان کی پنڈلیاں اور پازیبیں نئگی ہو رہی ہیں۔ یہ منظرد کھے کر حضرت عبداللہ بن جبید کے رفقا نے کہا اے قوم غنیمت کا مال حاصل کرو' تمہارے لوگ غالب آچکے ہیں اب کس بات کا انظار ہے؟ یہ من کر انہوں نے کہا'کیا تم رسول اللہ طاح کا فرمان فراموش کر چکے ہو' تو انہوں نے کہا واللہ! ہم ان کے پاس ضرور جائیں گے اور مال غنیمت کے حصول میں شامل ہوں گے۔

جب وہ مال ننیمت کے حصول میں مصروف ہو گئے تو ان کے چرے پھر گئے اور شکست کھا کر بھاگے اور رسول اللہ مٹائیلم ان کو پیچھے سے بلا رہے تھے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ مٹائیلم کے پاس صرف بارہ افراد باتی رہ گئے اور قرایش نے ستر مسلمان شہید کر دیئے۔ یاد رہے کہ جنگ بدر میں اہل اسلام نے ایک سو چالیس افراد پر گرفت کی ستر کو اسیر بنایا اور ستر کو جہنم رسید کیا۔ ابوسفیان نے تین بار کھا کیا تم میں محمد موجود ہیں؟ آپ نے ان کو جواب دینے سے روک دیا پھر اس نے دوبار پوچھا کیا تم میں ابن ابی تعافیہ باتی ہیں؟ پھر اس نے دو دفعہ دریافت کیا کیا تم میں ابن خطاب نزیدہ ہیں؟ پھر اس نے اپنے رفقاء کو مخاطب کر کے کہا یہ سب قتل ہو چکے دریافت کیا کیا تم میں ابن کو حضرت عمر سے ضبط نہ ہو سکا اور بے افتیار بول اشھے اے اللہ کے دشمن! تو جھوٹا ہے جن کا تو بین رفعاء جن کا تو جھوٹا ہے جن کا تو نے نام لیا وہ بقید حیات ہیں اللہ نے تیری رنجش کا سامان باتی رکھا ہے۔

یہ سن کر ابوسفیان نے کہا' یہ جنگ بدر کاجواب ہے' اور لڑائی کاپانسہ بھی ادھراور بھی ادھر- تم مقتولوں میں بعض ایسے لاشے پاؤ گے جن کے ناک کان کاٹ دیئے گئے ہیں نہ میں نے اس کا حکم دیا اور نہ ہی مقتولوں میں بعض ایسے لاشے پاؤ گے جن کے ناک کان کاٹ دیئے گئے ہیں نہ میں نے اس کا حکم دیا اور نہ ہی یہ مجھے ناپند ہے۔ پھر اس نے دو دفعہ کہا اعلیٰ جبل' اے جبل! تو بلند رہ' بلاشبہ جمارا معاون عزیٰ ہے اور تمہارا عزیٰ نہیں ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ مطبیع نے فرمایا اس کاجواب کیوں نہیں دیتے عرض کیا یارسول اللہ مطبیع کیا جواب دیں تو آپ نے فرمایا تم کمو' اللہ جمارا مولا اور مددگار ہے' تمہارا مولیٰ اور دوست نہیں ہے۔ اس روایت کو امام بخاری نے زہیر بن معاویہ سے مختفر بیان کیا ہے اور یہ مطول روایت اسرائیل از ابواسحات قبل ازیں بیان ہو چکی ہے۔

سات انصاری شہید ہوئے: امام احمد (عفان عماد بن سلم علی بن زید) حفزت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ جب کفار نے رسول اللہ مٹھیم کا محاصرہ کرلیا تو آپ کے ہمراہ صرف سات انصاری اور ایک مهاجر تھا۔ آپ نے فرمایا جو مخص دفاع کرے گا وہ جنت میں میرا رفیق ہو گا چنانچہ ایک انصاری آگ بروہ کر لڑتا رہا حتی کہ وہ شہید ہو گیا جب کفار نے گھیرا مزید نگ کردیا تو آپ نے فرمایا جو مجاہد دفاع کرے گا وہ جنت میں میرے ہمراہ ہو گا۔ حتی کہ سات کے سات ہی شہید ہو گئے تو آپ نے فرمایا ہم نے آپ دفقا ہے انصاف نہیں کیا اس روایت کو امام مسلم نے حدید بن خالد کی معرفت حماد بن سلمہ سے نقل کیا ہے۔ آپ انوبراز جابر") آپ کے محافظ گیارہ انصاری اور طلحہ: دلائل میں امام بیعتی نے (عمارہ بن غزیہ از ابو الزیراز جابر")

بيان كيا عجابك وجلنت اعد ورفض علميان التهي اللغ واللغ التح اردت المعدم يطعب كاامب آب بيك بلان مرف كياره

انساری اور ایک مهاجر باقی رہ گیا۔ آپ بہاڑ پر جانا چاہتے تھے کہ مشرکون نے آپ کو مصار میں لے لیا تو آپ نے فرمایا ان کاکوئی مقابلہ کرے گا؟ تو حضرت ملحہ نے عرض کیا یارسول الله المعظم میں حاضر ہوں تو آپ نے فرمایا اے ملحہ مصروب بیس من کر ایک انساری نے کما یارسول الله طاعظ میں حاضر ہوں۔ چنانچہ وہ انساری آپ کا وفاع کرتا رہا' رسول اللہ ماليد ماليد اور آپ كے باقى ماندہ رفقاء بهاڑ پر چڑھ كے اور اس انصارى نے آپ كا دفاع كرتے ہوئے جام شادت نوش كيا كفار نے پھر آپ كا محاصرہ كرايا تو آپ نے فرمايا كوئى ہے جو ان كا مقابلہ کرے تو حضرت ملحہ نے چرپیش کش کی تو رسول اللہ ملھام نے ان کو پہلے جیساجواب دیا یہ من کر ایک انساری نے عرض کیا یارسول الله طاح میں حاضر ہوں چنانچہ وہ وفاع کرتا رہا اور باقی ماندہ لوگ بہاڑ پر چڑھتے رہے پھروہ لڑ الر ماشہید ہو گیا تو مشرکین نے پھر آپ کو گھیرے میں لے لیا آپ نے پھر فرمایا ، حضرت طلحة پیش کش کرتے رہے اور آپ اس کو ٹالتے رہے حتی کہ سب انساری شہید ہو گئے' آپ کے ہمراہ صرف طلحة باقی رہ گئے اور کفار نے آپ کا حصار مزید تنگ کرویا تو آپ نے فرمایا ان کامقابلہ کون کرے گا تو علمہ نے عرض كيايار سول الله طايع إيس حاضر مون وه اس قدر جوش و جذبه سے الرے كه سب رفقا سے فوقيت لے مكف اور آپ كى الكليال زخى موكئيل اور دروكى وجه سے "حس" اور اف كما تو آپ نے فرمايا أكر تو بسم الله کتا تو ملائیکہ تجھے فضامیں اٹھا لیتے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے۔ بعد ازاں رسول الله طاہیم پہاڑ پر چڑھ کراپنے رفقاء کے پاس چلے گئے۔ امام بخاری نے قیس بن ابی حازم سے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت ملحی کا بیکار ہاتھ دیکھا ہے جس سے وہ جنگ احد میں رسول اللہ طاہیم کا وفاع کرتے رہے۔ ابوعثان نهدی سے ایک متفق علیہ روایت میں مروی ہے کہ بعض غزوات جن میں لڑائی کا موقعہ آیا نبی علیہ السلام کے ہمراہ صرف حفزت ملحة اور حضرت سعدة بى باقى موجود رب- ابوعمان نے بد بات حضرت ملحة اور حضرت سعدة سے سى-

حضرت سعد بن الى و قاص والله : حس بن عرف (مردان بن معادیه الله ملاید) معدی معدی مدی سید بن مید بن مید بن مید بن معادیت سعد بن الى و قاص والله الله علی الله ملاید می الله ملاید میرے سامنے اپنا تیر دان وال دیا اور فرمایا اے سعد! تم پر میرے ماں باب قربان! تیر چلاتے جاؤ اس روایت کو امام بخاری نے عبدالله بن محمد از مروان بیان کیا ہے۔ صبح بخاری میں حضرت علی سے مروی ہے کہ میں نے نہیں سنا کہ رسول الله ملاید نے سعد کے علاوہ کی اور سے بول فرمایا ہو میرے مال باب تجھ پر قربان۔ میں نے سنا کہ رسول الله ملاید ملاید احد میں فرمایا اے سعد! تجھ پر میرے مال باب قربان! تیر چلاؤ۔

محمد بن اسحاق (صالح بن كيان ابعض آل سعد) حضرت سعد بن ابى وقاص سے بيان كرتے ہيں كه انهوں في جنگ احد ميں رسول الله طابع على ورے تير اندازى كى۔ رسول الله طابع على تير دے كر فرماتے تھے اللہ سعد! ميرے مال باپ تجھ پر قربان "تير چلاؤ - رسول الله طابع على مجھے بغير پھل كے بھى تير ديتے اور ميں چلا آ۔ محمودی ميں ميں حضرت سعد بن ابى وقاص سے مروى ہے كه جنگ احد ميں "ميں نے نبى عليه السلام ك دائيں بائيں دو سفيد بوش آدميوں كو ديكھا وہ خوب الر رہے تھے۔ ميں نے ان كو قبل ازيں كھى نہيں ديكھا " يہ جبرائيل اور ميكائيل ہيں۔

حضرت ابو طلحہ انساری: امام احمد (عفان ' ثابت) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں ابو طلحہ نبی علیہ السلام اس کی پشت کو ابو طلحہ نبی علیہ السلام اس کی پشت کو دھال بنائے ہوئے تھے ' جب وہ تیر کھینکا تو رسول اللہ طلحیظ مرافعا کر دیکھتے کہ تیر کمال گر رہا ہے اور ابو طلحہ اپنا سینہ اٹھا کر عرض کرتا ایسے نہ دیکھتے یارسول اللہ طلحیظ ' مبادا آپ کو تیر لگ جائے ' میراسینہ آپ کے سینے کے ورے ہے۔ ابو طلحہ اپنے جسم کو آپ کے سامنے دیوار بنا دیتے تھے اور عرض کرتے یارسول اللہ طلحیظ ایس طاقتور آدمی ہوں آپ مجھے اپنی ضروریات کے سلمہ میں جمال چاہیں روانہ کریں۔

امام بخاری ، حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں لوگ رسول اللہ مٹاہیم کو چھوڑ کر بھاگے گرابو طلحہ انصاری آپ کے سامنے وُھال بن کر آڑ بنے ہوئے تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری فضب کے تیر انداز تھے اور زور سے کمان کھینچنے والے تھے جنگ احد میں ۲ یا ۳ کمانیں تو ٹیں ، جو بھی مجاہد تیر دان لئے سامنے سے گزر تا ، آپ فرماتے اس کو ابو طلحہ کے سامنے وُال دے۔ آپ گردن اٹھا کر دشمن کی فوج کی طرف سامنے تو ابو طلحہ عرض کرتے ، میرے مال باپ قربان! آپ گردن نہ اٹھائیں ایسانہ ہو کہ کوئی تیر لگ جائے ، میرا سید آپ کے سامنے ہے۔ میں نے حضرت عائشہ اور حضرت ام سیم کو دیکھا کہ وہ بائنچ چڑھائے ہوئے ہیں ، پازیب نظر آرہے ہیں ، مشکیس بھر بھر کر لاتی ہیں اور زخمیوں کو بلاتی ہیں ، مشک خالی ہو جاتی تو جا کر بھر لاتیں اور بیاسوں کو بلاتی ہیں ، شک خالی ہو جاتی تو جا کر بھر لاتیں اور بیاسوں کو بلاتی ہیں ، شک خالی ہو جاتی میں ابو طلحہ کے ہاتھ سے دویا تین بار تلوار گری۔

او نگھ: امام بخاری، حضرت ابو طلحہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں تھاجن پر جنگ احد میں نیند طاری ہوئی تھی یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے تلوار کی بارگری، وہ گر جاتی میں اٹھا لیتا پھر گر جاتی اور اٹھا لیتا۔ امام بخاری نے اس کو معلق بیان کیا ہے اور اس کی تائید قرآن پاک کی اس آیت (۱۵۲/۳) سے ہوتی ہے۔ "پھر اللہ نے اس غم کے بعد تم پر امن و چین کی اد نگھ طاری کی، اس نے بعض کو تم میں سے ڈھاتک لیا اور بعض کو اپنی جان کا فکر پڑ رہا تھا۔ اللہ پر جھوٹے خیال جاہوں جیسے کر رہے تھے، کہتے تھے ہمارے ہاتھ میں پچھ کام اور بات ہے، کہہ دو کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ اپنے دل میں چھپاتے ہیں جو تیرے میں بچھ کام اور بات ہے، کہہ دو کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں بھی اس جگہ مارے نہ جاتے کہہ دو اگر تم سامنے ظاہر نہیں کرتے تو جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا تھا وہ کی بمانے قتل گاہ میں آ موجود ہوتے (اور اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا تھا وہ کی بمانے قتل گاہ میں آ موجود ہوتے (اور یہ اس لئے ہو') کہ اللہ آنوان کو جن تم میں سے پیٹھ پھیر گئے جس ون دو فوجیں ملیں، شیطان نے ان کے گناہ جانئے والا ہے، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے پیٹھ کھیر گئے جس ون دو فوجیں ملیں، شیطان نے ان کے گناہ جانئے والا ہے، بے شک وہ لوگ کی تھا اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے بے شک اللہ بخشے والا محل کرنے والا ہے۔ "کی اللہ بخشے والا محل کرنے والا میاسی سے انہیں برکا دیا تھا اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے بے شک اللہ بخشے والا محل کرنے والا ہے۔ "کہ اللہ بخشے والا محل کرنے والا

جنگ احد سے فرار کو اللہ نے معاف کرویا: امام بخاری عثان بن موهب سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی (یزید بن بشر سکس) آیا اس نے ج کیا اور چند لوگوں کو بیٹیا ہوا دکھ کر بوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کسی نے کما یہ قریش کے لوگ ہیں۔ اس نے بوچھا یہ شیخ کون ہے ' تو اس کو بتایا یہ حضرت ابن عمر ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں ایک مسلد پوچھنا چاہتا ہوں'کیا آپ بتا دیں گے؟ اس نے کہا میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثان جنگ احد میں سے بھاگ گئے تھے؟ آپ نے فرمایا "جی ہاں" پھر اس نے کہا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ جنگ بدر میں نہ تھے آپ نے فرمایا بالکل' اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ بیعت رضوان میں موجود نہ تھے۔ آپ نے اثبات میں جواب دیا تو اس نے نعرہ تحبیر مارا۔

حضرت عثمان کی بریت: تو حضرت ابن عمر نے فرمایا آؤ میں تہیں ہے بتا آبوں اور صورت حال سے آگاہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان کا جنگ احد سے بھاگنا تو اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا اور جنگ بدر سے اس وجہ سے غائب رہے کہ آپ کی بیوی دختر رسول اللہ طابیع بیار تھیں (آپ تیارداری میں مصروف تھے) اور رسول اللہ طابیع نے فرمایا آپ کو مال غنیمت میں رسول اللہ طابیع نے فرمایا آپ کو ایک بدری ایبا ثواب ہوگا اور رسول اللہ طابیع نے آپ کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا باقی رہا بیعت رضوان سے غائب ہونا تو سنو! اگر کوئی حضرت عثمان سے نیادہ مکہ میں محترم اور معزز ہو تا تو آپ اسے بیجے۔ چنانچہ آپ نے دھرت عثمان کو کہ جیا اور بیعت رضوان ان کے مکہ چلے جانے کے بعد ' واقع ہوئی اور رسول اللہ طابیع آپ نے دائیں ہاتھ کو نکال کر فرمایا ہے ہے عثمان کا ہاتھ۔ چنانچہ آپ کے بعد ' واقع ہوئی اور رسول اللہ طابیع کے دائیں ہاتھ کو نکال کر فرمایا ہے ہے عثمان کا ہاتھ۔ چنانچہ آپ کے دو ہاتھ اپنے دو سرے ہاتھ یر مار کر کہا ہے ہے عثمان کا ہاتھ۔ جااور یہ جوابات بھی یاد رکھ۔

اس روایت کو امام بخاری نے متعدد مقامات پر بیان کیا ہے اور ترفدی نے اس کو (از ابی عوانہ از عثان بن عبداللہ بن موهب) بیان کیا ہے۔ "مغازی" میں اموی (ابن احاق' یکیٰ بن عبد بن عبداللہ بن زبر' ابیہ' جدہ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطویۃ نے فرمایا کہ بعض لوگ جنگ احد سے بھاگے اور مقام اعوص سے متصل منقیٰ تک پہنچ گئے۔ حضرت عثمان اور سعد بن عثمان انصاری بھاگتے بھاگتے جبل جلعب تک پہنچ گئے جو مدینہ کی سمت مقام اعوص کے متصل ہے اور وہاں سے تین روز کے بعد واپس ہوئے اور ان کا خیال ہے کہ رسول اللہ مطہم نے ان کو مخاطب کرکے فرمایا (لقدذهبةم فیها عریضة) تم تو اس میں دور دراز چلے گئے۔

الله طابیخ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا (لقد ذهبتم فیها عربیضة) تم تو اس میں دور دراز چلے گئے۔

الحد میں برر ایسے واقعات ہوئے : الغرض غزوہ احد میں بھی غزوہ بدر سے ملتے جلتے حالات و واقعات رونما ہوئے مثلاً دوران جنگ او نگھ کا طاری ہو جانا 'یاد رہے کہ او نگھ کا طاری ہو جانا اللہ کی نصرت و مدد پر اطمینان اور کمال توکل کی علامت ہے 'جیسا کہ ابن مسعود وغیرہ اسلاف سے منقول ہے کہ جنگ میں او نگھ ایمان و اطمینان قلب کی علامت ہے۔ اور نماز میں نفاق کی 'بنابریں اس کے بعد ارشاد ہوا ''اور بعض کو جان ایمان و اطمینان قلب کی علامت ہے۔ اور نماز میں نفاق کی 'بنابریں اس کے بعد ارشاد ہوا ''اور بعض کو جان کی قکر لگ گئی '' (۳/۱۵۳) نیز نبی علیہ السلام جنگ بدر کی طرح جنگ احد میں بھی ''نفرت اللی '' کے طلب گار ہوئے' جیسا کہ امام احمد نے حضرت انس ' سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابی ہے احد میں دعا کی یااللہ!اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دنیا میں پرستش نہ ہو ۔۔۔ اس روایت کو امام مسلم نے (تجابح بن شاعر' عبدالصمد' عاد بن طرح 'ثابت از انس) بیان کیا ہے۔

Www. Kitabo Sunnat.com

میں عابت آزامی) بیان کیا ہے۔ امام بخاری ' حضرت جابر بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں ایک مجاہد نے رسول اللہ طاقع اللہ علیام سے عرض کیا فرمایے' اگر میں شہید ہو گیا تو کماں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں (اس بشارت سے بے خود

ہوكر) اس نے اپنے ہاتھ ميں باقى ماندہ محبوروں كو بے اعتبائى سے بھيئا اور لڑ آلڑ آشميد ہوگيا۔ اس روايت كو امام مسلم اور نسائى نے سفيان بن عينيہ سے بيان كيا ہے۔ يہ واقعہ عمير بن صام شميد بدر كے واقعہ كے بالكل مشابہ ہے۔

رسول الله ملا الله ملا المد مين مشركين كے باتھوں زخمی ہونا: امام بخاری "جنگ احد ميں جو رسول الله ملا الله ملا الله ملا الله ملا الله ملا الله ملا الله علي الله عنوان ميں حفرت ابو ہريه سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله ملا الله عنوان ميں حفرت ابو ہريه سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله ملا الله كا سخت عبارك سے وانت كی طرف اشاره كيا "الله اس مخص سے سخت ناراض ہے جس كو رسول الله علي الله كی راه ميں قتل كريں" اس روايت كو امام مسلم نے عبدالرزاق سے بيان كيا ہے۔ مخلد بن خالد مضرت ابن عباس سے بيان كرتے ہيں الله اس مخص پر سخت ناراض ہے جس كو الله كا بنج بياں ليا الله كی راه ميں قتل كرے الله تعالى كا سخت غيظ و غضب ہے اس قوم پر جس نے اپنے بی كے چرو كو خون آلوده كيا۔

خون نہ تھمنے کی دوا: امام بخاری عفرت سل بن سعد سے بیان کرتے ہیں واللہ میں خوب جانتا ہوں جس نے رسول اللہ طاقیم کا زخم دھویا اور جس نے پانی ڈالا 'اور جو دوا استعال کی گئی۔ حضرت فاطمہ زہرا الزخم دھویت تفام کی معرب کیا کہ خون تھتا نہیں دھوتیں تھیں اور حضرت علی سر پر پانی ڈال رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ نے محسوس کیا کہ خون تھتا نہیں تو چٹائی کا ایک عکرا جلا کر اس کی راکھ کو زخم پر ڈال دیا اور خون تھم گیا جنگ احد میں آپ کا دانت مبارک شہید ہوا چرہ زخمی ہوا اور خود کی کڑیاں آپ کے سرمیں پیوست ہو گئیں۔

ے کڑیوں کو نکالنے لگا تو ابوعبیدہ نے کماللہ یہ کڑیاں مجھے نکالنے دیجئے۔ چنانچہ اس نے ہاتھ کی بجائے منہ سے کڑی نکالی مبادا آپ کو تکلیف ہو اور کڑی کے ساتھ اس کا دانت بھی منہ سے گر پڑا۔ ابو بکر کا بیان ہے کہ میں دو سری کڑی نکالنے کی فکر میں تھا کہ اس نے پھر اللہ کا واسطہ دیا تو اس نے پہلے طریقے سے ہی دو سری کڑی نکالی اور اس کا دو سرا دانت بھی گر پڑا چنانچہ حضرت ابوعبیدہ وانت اکھڑنے کی وجہ سے سب سے نیادہ خوبرو تھے 'ہم رسول اللہ مالھیلم کی دیکھ بھال سے فارغ ہو کر طلحہ کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ ایک گڑھے میں پڑے ہیں دور ان کی ایک انگلی کٹ چکی میں پڑے ہیں دور ان کی ایک انگلی کٹ چکی میں پڑے ہیں دور ان کی ایک انگلی کٹ چکی میں پڑے ہیں دور ان کی ایک انگلی کٹ چکی ہے پھر ہم نے ان کا علاج کیا۔

الله كى حفاظت و تكمداشت: واقدى (ابن الى بره اسحاق بن عبدالله بن الى ضرده ابو الحويث) نافع بن جبيد سے بيان كرتے ہيں كہ ميں نے ايك مهاجر سے ساجو جنگ احد ميں موجود تھا اس نے كها ميں نے ديكھا كہ ہر طرف سے تير برس رہے ہيں اور رسول الله طابيع ان كے وسط ميں محفوظ ہيں اور آپ سے تيرادھر ادھر گزر جاتے ہيں۔ ميں نے عبدالله بن شهاب زہرى كو اس روز كہتے ہوئے سا ججھے بتاؤ محراكهاں ہے اگر وہ زندہ نے گيا تو ميں نہ زندہ رہوں گا۔ حالانكہ رسول الله طابيع تن تنا اس كے پيلو ميں موجود تھے۔ صفوان بن اميد نے اس سلمله ميں ذائد كر بتايا تو اس نے كها والله! ميں نے اس كو نہيں ديكھا ميں حلفا كہتا ہوں وہ محفوظ اور ہمارى وسترس سے بالا ہيں۔ ہم چار آدى اس كے قل كا معاہدہ كركے آئے تھے مگر ہم ان تك نہ بہنج سكے۔

زخمول کی تفصیل اور عتب کے بارے بدوعا: واقدی کابیان ہے کہ ججھے یہ بات بہ تحقیق معلوم ہوئی ہے کہ رخسار پر تیر مارنے والا ابن تھیہ ہے۔ ہونٹ کو زخمی اور دانت توڑنے والا عتب بن ابی و قاص ہے۔ (ابن اسحاق کا بھی ای قتم کابیان 'قبل ازیں بیان ہو چکا ہے) اور یہ رباعی دانت نیچے والے جڑے میں رائیں طرف تھا۔ ابن اسحاق 'حضرت سعد بن ابی و قاص سے بیان کرتے ہیں کہ عتب بن ابی و قاص کے قتل کا میرا پختہ عزم تھا اور وہ اپنی قوم میں نمایت بداخلاق اور تاپندیدہ محض تھا لیکن رسول اللہ طابیط کا فرمان ۔۔۔ بیس نے رسول اللہ طابیط کا چرہ خون آلود کیا اس پر اللہ کا شدید غیظ و غضب ہے ۔۔۔ ججھے کھایت کر گیا۔ اور بدالرزاق نے مقسم سے نقل کیا ہے کہ عتب بن ابی و قاص نے رسول اللہ طابیط کا وانت تو ڑا اور چرہ خون بدالرزاق نے مقسم سے نقل کیا ہے کہ عتب بن ابی و قاص نے رسول اللہ طابیط کا وانت تو ڑا اور چرہ خون بدالرزاق نے مقسم سے نقل کیا ہے کہ عتب بن ابی و قاص نے رسول اللہ طابیط کا وانت تو ڑا اور چرہ خون بدائر کرا تو آپ نے بددعا فرمائی 'یااللہ! یہ آیک سال سے قبل ہی 'بہ حالت کفر مرجائے چنانچہ سال سے قبل ہی 'بہ حالت کفر مرجائے چنانچہ سال سے قبل ہی 'بہ حالت کفر مرجائے چنانچہ سال سے قبل ہی بہ خالت کفر مرجائے چنانچہ سال سے قبل ہی نہ میں سید ہوگیا۔

بدہ بڑی سے علاج : ابوسلیمان جوزجانی (محرین حن ابراہیم بن محر ابن عبداللہ بن محرین الی برین حرب الی برین حرب ابدی ابو المحدین سل بن طبیع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طبیع بنے جنگ احد میں اپنے چرب کا علاج بوسیدہ بڑی سے کیا۔ یہ حدیث غریب ہے اموی کی کتاب "مغازی" میں میں نے جنگ احد کے بیان میں دیمھی ہے۔

افواہ: ابن تمیہ رسول الله طابیم پر قاتلانہ حملہ کرنے کے بعد' یہ کتا ہوا واپس آرہا تھا کہ میں نے محمد کو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(معاذ الله) قتل کردیا ہے اور عقبہ کے شیطان ''ازب'' نے بہ آواز بلند کما سنوا محم قتل ہو چکا ہے یہ افواہ سن کر مسلمان بدحواس ہو گئے اور اکثر نے بختہ عزم کرلیا کہ وہ مرکز اور اسلائی حدود و نواتی کی حفاظت کرتے ہوئے' اس طریقہ پر جان قربان کر دیں گے جس پر رسول الله مالئیم نے جام شمادت پیا ہے۔ ان میں سے حضرت انس بن خضر وغیرہ کے اساء گرامی قابل ذکر ہیں۔ اس حادثہ فا جعہ کے بالفرض وقوع پذیر ہونے کی صورت ہیں الله تعالی نے بطور تسلی اور ول جمی یہ آیات (۳/۱۵۱–۱۳/۱۵) تازل فرمائیں ''اور محمد ایک رسول میں' ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں پھر کیا آگر یہ مرجائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤگرے گا' الخ (۱۵۱/۳)

رسول الله طالع کل وفات حسرت آیات کے بعد حضرت ابو بر صدیق نے پہلے خطاب میں فرمایا' اے لوگو! جو شخص محمد کی پرستش کر تا تھا وہ من لے کہ محمد فوت ہو چکے ہیں اور جو الله تعالیٰ کی پرستش اور عبادت کر تا تھا تو وہ بھی من لے کہ الله زندہ جاوید ہے' پھریہ آیت (۳/۱۳۳) تلاوت کی' وما محمدالارسول قد خلت من قبله الموسل افعان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم --- لوگوں کی بدحوای اور وارفتگی کا بیے عالم تھا گویا کہ یہ آیت قبل ازیں انہوں نے می نہیں چنانچہ یہ آیت ہر شخص کی زبان پر تھی۔

حضرت النس بن مضر : ولاكل ميں بيعق نے ابو بحج سے بيان كيا ہے كہ ايك مماجر نے انسارى كے پاس سے گزرتے ہوئ كما جو خون ميں ترف رہا تھا، جناب! كيا معلوم ہے كہ محر قتل ہو گئے ہيں تو انسارى نے كما، اگر محر شہيد ہو كے ہيں اور انہوں نے اوائے رسالت كا اپنا فريضہ انجام دے ديا ہے تو تم اپنے دين كا وفاع كرو۔ چنانچہ يہ آيت نازل ہوئى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل (٣/١٣٣) غالبًا يہ انسارى حضرت انس شخاوم رسول الله طابيع كے پچا حضرت انس بن نضر ہيں۔

امام احمد (بزید مید) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے پچا جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اور انہوں نے کما کہ میں جنگ بدر میں رسول اللہ طابیع کے ساتھ حاضر ہونے سے قاصر رہا اگر جھے آئندہ مشرکوں کے ساتھ جنگ کرنے کا موقعہ میسر ہوا تو میرا کارنامہ قابل دید ہوگا۔ جنگ احد میں جب لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کما یاللہ! میں ان کے فرار سے معذرت خواہ ہوں اور میں مشرکین کے کروار سے بیزار ہوں 'پھروہ جبل احد کی طرف آگے برجھے تو سعد سے ملاقات ہوگئ۔ حضرت سعد نے کما میں بھی آپ بیزار ہوں 'پھروہ جبل احد کی طرف آگے برجھے تو سعد سے ملاقات ہوگئ۔ حضرت سعد سے کہ میں ان کی طرح بے باکانہ نہ لڑ سکا اور ان کے جمم پر برجھے اور تیخ و سان کی طرح بے باکانہ نہ لڑ سکا اور ان کے جمم پر برجھے اور تیخ و سان کے اس سے زائد زخم تھے۔ ایسے کروار کے حامل مجاہدوں کے بارے آیت (۳۳/۲۳) نازل ہوئی ''پھر ان میں سے بعض تو اپنا کام پورا کر جھے ہیں اور بعض منتظر ہیں۔ ''

اس روایت کو ترندی نے عبد بن حمید سے بیان کیا ہے اور نسائی نے اسحاق بن راھویہ سے اور یہ دونوں برید بن ہارون سے بیان کیا ہے اس روایت کو حسن کما' بقول امام ابن کیٹر' بلکہ یہ سند تو تصحیحین کی شرط کی حامل ہے۔ امام احمد (بہزاور ہاشم' سلیمان بن مغیرہ' ٹابت) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ میرا چچا جنگ بدر میں رسول اللہ طابیع کے ساتھ حاضرنہ ہو سکا تھا اور اس کو یہ غیرحاضری سخت ناگوار تھی کہ

پہلی جنگ میں ہی 'میں رسول اللہ طاہیم کے دوش بدوش نہ لڑ سکا' واللہ! اگر آئدہ کی جنگ میں رسول اللہ طاہیم کے ہمراہ موقعہ ملا تو قدرت دیکھے گی میں کیا کام سرانجام دیتا ہوں چنانچہ وہ جنگ احد میں رسول اللہ طاہیم کے ہمراہ گیا' راستہ میں حضرت سعد سے ملاقات ہوئی تو اس نے سعد کو کما سعد کمال جا رہے ہو! چہ خوب مجھے تو جبل احد کے ورے جنت کی ممک آرہی ہے۔ اور وہ جنگ کر آگر تا شہید ہو گیا اور اس کے جسم پر تموار' تیر اور برجھے کے اسی (۸۰) سے زائد زخم پائے گئے۔ اس کی ہمشیرہ ربھے نے کما میں نے اپنے بھائی کی تموار' تیر اور برجھے کے اسی (۸۰) سے زائد زخم پائے گئے۔ اس کی ہمشیرہ ربھے نے کما میں نے اپنے بھائی کی بین طرف ایک پورے سے بہچانی اور (۳۳/۲۳) آیت نازل ہوئی' ''ایمان والوں سے ایسے آدمی بھی ہیں جنموں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے بچ کر دکھایا پھر ان میں سے بعض تو اپنا کام پورا کر چکے اور بعض منتظر جیس ۔''

اوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیت ایسے ہی کردار کے حال لوگوں کے بارے نازل ہوئی۔ اس روایت کو امام مسلم نے محمد بن حاتم از بنر بن اسد بیان کیا ہے' ترندی اور نسائی نے عبداللہ بن مبارک سے' نیز امام نسائی نے ابو داؤد اور حماد بن سلمہ سے اور ان چاروں راویوں نے سلمان بن مغیرہ سے بیان کیا ہے اور ترندی نے حسن صحیح کما ہے۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیح جبل احد کے شعب میں آئے تو ابی بن خلف نے آپ کو موجود پاکر کما اگر تو زندہ نجات پاگیا تو میں زندہ نہ رہوں گا' صحابہؓ نے عرض کیا یارسول اللہ اکوئی ہم میں سے اس پر حملہ آور ہو؟ تو رسول اللہ طابیح نے فرمایا جانے دو' جب وہ آپ کے مزید قریب ہو گیا تو آپ نے حارث بن صحہ سے برچھا پکڑا' موقع پر حاضرین ہیں ہے کی کا بیان ہے کہ جب آپ نے برچھا پکڑا کر جنبش دی تو ہم آپ کے پاس سے کھیوں کی طرح اڑ گئے' جسے اونٹ کی پشت سے جنبش کے وقت کھیاں اڑ جاتی دی تو ہم آپ کے پاس سے کھیوں کی طرح اڑ گئے' جسے اونٹ کی پشت سے جنبش کے وقت کھیاں اڑ جاتی ہیں۔ پھر رسول اللہ طابیع نے اس کی گردن پر نیزہ مارا اور وہ گھوڑے سے لڑکھڑا آ ہوا گر بڑا۔

عجب واقعہ: واقدی نے کعب بن مالک سے اس طرح بیان کیا ہے اور واقدی نے کما ہے کہ حضرت ابن

عمرنے بیان کیا کہ ابی بن خلف بطن رابغ میں فوت ہو گیا۔ میں رابغ میں پچھ رات گئے سفر کر رہا تھا کہ میں

نے روش آگ دیکھی اور میں ڈرگیا۔ کیا دیکھا ہوں کہ ایک آدی اس سے نمودار ہوا جو زنجر کھینچے کھینچے کھینچے کے بیاس سے بلکان ہو رہا ہے اچانک ایک اور آدی نظر آیا جو کہ رہا ہے' اس کو پانی مت بلا' یہ رسول اللہ طابیع کے ہاتھوں قتل ہوا ہے' یہ ابی بن خلف ہے۔ سمجین میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابیع فی سالہ کا رسول قتل کرے اس پر اللہ کا غضب شدید ہو تا ہے اور بخاری میں ہے درمایا جس محض کو راہ خدا میں اللہ کا رسول قتل کرے اس پر اللہ کا غضب شدید ہو تا ہے اور بخاری میں ہے "اشد غضب الله علی من قتله رسول اللہ بیدہ فی سبیل الله"

حضرت جابر کے والد عبداللہ کی فضیلت: امام بخاری مخترت جابر سے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد شہید ہو گئے تو میں ان کی لاش و کی کررو رہا تھا اور بار بار چرے سے کیڑا اٹھا رہا تھا۔ صحابہ مجھے منع کر رہ رہا تھا اور رسول اللہ طابع نظر من ان کی لاش میں مت رو' یا "ما تبکیه" تو اس پر مت رو' یا "ما تبکیه" فرمایا اے فاطمہ (جابر کی پھو پھی) تو اس پر نہ رو' اس پر تو فرشتے جب تک اس کا جنازہ اٹھایا گیا سابیہ کئے رہے۔

حضرت مصعب بن عمير : امام بخارى نے يہ روايت كتاب المغازى ميں معلق بيان كى ہے اور كتاب المغازى ميں معلق بيان كى ہے اور كتاب المعاز ميں (بندار از غندر از شعبہ) پورى سند سے بيان كى ہے۔ امام بخارى ابراہيم سے بيان كرتے ہيں كہ ايك وفعہ حضرت عبدالر حمان بن عوف روزہ سے شے كہ ان كے سامنے كھانا ركھا گيا تو كہنے گئے مصعب بن عمير شهيد ہوئے وہ مجھ سے بهتر شے ان كو ايك ايلے تنگ اور چھوٹے كپڑے ميں كفن پينايا اگر سرؤها نيخ تو بير شكئے ہو جاتے بير وُھا نيخ تو سر كھل جا آ۔ ابراہيم كابيان ہے كہ حضرت عبدالر حمان نے يہ بھى كما كہ حزرہ شهيد ہوئے وہ بھى مجھ سے افضل شے ' پھر ہم پر دنيا كی فراوانی كر دی گئی اور جميں به فراغت دنيا فراہم كر دى گئی اور جميں به فراغت دنيا فراہم كر دى گئی ہو بائے دريا تك روتے رہے حتی كہ كھيں انديشہ ہے كہ كميں ہمارى نيكول كا صلد دنيا ميں نہ وے ديا گيا ہو ' پھر آپ دير تك روتے رہے حتی كہ كھانا محدثدا ہو گيا۔ انفود به البخارى۔

امام بخاری مضرت خباب بن ارت علی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر رسول اللہ مظاہرہ کے ساتھ ہجرت کی۔ (ان شاء اللہ) ہمارا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ثابت ہو گیا بعض مهاجر دنیا ہے رخصت ہو گئے 'انہوں نے دنیا میں کچھ بدلہ نہ لیا۔ من جملہ ان کے مصعب بن عمیر تھے وہ جنگ احد میں شہید ہوئے ان کا ترکہ صرف ایک چھوٹا ساکپڑا تھا سر ڈھانیخ تو پیر کھل جاتے پیر ڈھانیخ تو سر نگا ہو جا آ۔ چنانچہ رسول اللہ مظاہرہ نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پیروں پر اذخر اور کھوی ڈال دو۔ بعض ہم میں سے ایسے ہیں جن کو دنیا بہ افراط میسر ہے اور وہ محظوظ ہو رہے ہیں۔ اس روایت کو ابن ماجہ کے علاوہ سب اصحاب صحاح ستہ نے اعمی سے بیان کیا ہے۔

حضرت یمال کی شمادت: امام بخاری و حضرت عائش سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں مشرکین میں سے دوچار ہو گئے تو ابلیس لعین نے "وهوک کی خاطر" کما اے اللہ کے بندو! اپنے چیچے آنے والوں سے ہوشیار ہو جاؤ یہ سن کر اگلے چیلوں پر ٹوٹ پڑے اور گھسان کی لڑائی شروع ہوگئ۔ چنانچہ کتاب و اسان کی سن کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حضرت حذیفہ " نے دیکھا کہ ان کا والد ''بمان'' تلواروں کی زومیں ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے بندو! یہ تو میرا والد ہے یہ میرا والد' لوگ نہ رکے حتیٰ کہ اس کو شہید کر دیا اور حضرت حذیفہ نے کہا' اللہ تعالیٰ تنہیں معاف فرما دے۔ عروہ کابیان ہے بخدا' جب تک حذیفہ زندہ رہے ان کے دل میں نیکی ہی رہی۔

بقول امام ابن کیر کہ یمان اور ثابت بن و تش اپنے ضعف اور پیرانہ سالی کی وجہ سے خواتین کے ہمراہ محلات اور قلعوں میں تھے۔ ان کا خیال ہوا کہ ہم چراغ سحری ہیں ، قریب الرگ لوگ ہیں۔ (یمال محفوظ مقام میں رہنے سے کیا حاصل) چنانچہ وہ محل سے اترے اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ راستہ مشرکوں کی طرف سے تھا چنانچہ حضرت مابت کو مشرکوں نے شمید کر دیا اور حضرت یمان فلطی سے مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ حضرت حذیفہ نے یمان کی دیت معاف کر دی کو آبی اور فلط فنی کی بنا پر کسی کو براجھال نہیں کہا۔

حضرت قبادہ کی آنکھ: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جنگ احد میں حضرت قبادہ بن نعمان کی آنکھ کی تپلی رخسار پر و هلک پڑی تو رسول الله ملاہیم نے اپ دست شفا سے واپس لوٹا وی چنانچہ وہ پہلے سے بھی خوبصورت ہو گئی اور اس کی بینائی تیز ہو گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث میں ہے کہ جنگ احد میں قبادہ بن نعمان کی آنکھ نکل کر رخسار پر لٹک گئی اور رسول الله ملاہیم نے اس کو اپ وست شفاء سے واپس لوٹا دیا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی اور اس کی بینائی بھی تیز ہو گئی اور یہ آنکھ بھی و کھتی بھی نہ سی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی اور اس کی بینائی بھی تیز ہو گئی اور یہ آنکھ بھی و کھتی بھی نہ سی خصے۔ وار قطنی رحمہ اللہ بہ سند غویب (مالک محمد بن عبداللہ بن ابی سعید) حضرت قبادہ بن نعمان سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں میری دونوں آنکھیں نکل کر رخساروں پر لٹک گئیں اس حالت میں جھے رسول اللہ ملاہیم کے پاس لایا گیا آپ نے ان کو واپس لوٹا کر لعاب وہن ڈالا اور وہ منور ہو گئیں۔ گر مشہور بی رسول اللہ ملاہ کیا آبکھ زخمی ہوئی تھی 'بنا بریں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس جب حضرت قبادہ کا بیٹا ایک وفد میں حاضر ہوا تو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے باس جب حضرت قبادہ کا بیٹا ایک وفد میں حاضر ہوا تو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے بوچھاتو کون ہے تو اس نے بے ساخت کما۔

انا ابن الذی سالت علی الخد عین فیرُدن بکف المصطفی أحسن السرد فعادت کما کسانت الأول أمرها فیاحسنها عیناً ویاحسن مساخد (میں اس مجاہد کا فرزند ہوں جس کی آنکھ رضار پر لٹک گئ تھی اور وہ مصطفیٰ کے وست شفاسے اچھی طرح سے واپس لوٹادی گئے۔وہ پہلے کی طرح ہوگئی اس آنکھ اور رضار کے حسن و جمال کاکیا کہنا)

حفرت عمر بن عبدالعزيز رحمه الله نے اس وقت کمااور اس کو خوب عطيات سے نوازا۔

تلك المكارم لاقعبان من لبن شيبا بماء فعدادا بعد أبوالا (يه بن سدابمار فضائل و محان كى كرو يالے نبيل كه او هر پيثاب كرات فكل كئے)

ام عمارہ نسبہ بنت کعب نے جنگ احد میں جماد کیا: ابن ہشام کابیان ہے کہ سعید بن ابی زید انساری نے ذکر کیا کہ ام سعد بنت سعد بن الربّع، ام عمارہ کے پاس سنکی اور ان سے پوچھا خالد! مجھے اپنا جنگ احد کا واقعہ تو بتائے، تو ام عمارہ نے فرمایا، کہ میں صبح سورے میدان احد کی طرف روانہ ہوئی۔ دیکھوں

کہ لوگ کیا کر رہے ہیں' میرے پاس پانی کا مشکیزہ تھا' میں چلتے چلتے رسول الله طاہیم کے پاس پہنچ گئ آپ صحابہ میں تشریف فرہا ہیں' مسلمان غالب اور فتح سے سرشار ہیں۔ پھر جب مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے تو میں رسول الله طاہیم کے پاس چلی آئی' جہاد میں شریک ہو گئ' تلوار اور کمان سے آپ کا دفاع کرنے لگی یمال تک کہ میں زخی ہو گئ' ام سعد کا بیان ہے کہ میں نے اس کے کندھے پر ایک گرا زخم دیکھا پوچھا یہ زخم کس نے لگایا تو اس نے کما ابن قمیہ نے' اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے۔

جب لوگ رسول الله طالع کے آس پاس سے بھاگ گئے 'ابن قمیہ یہ کتا ہوا آگے بوھا کہ جمعے محمد کی نشان وہی کرد 'وہ زندہ بچاتو میں نہ زندہ رہوں گا چنانچہ میں اور مععب بن عمیر وغیرہ جو رسول الله طابع کے بیاس متع اس کے آڑے آس نے مجمعے یہ ضرب لگائی میں نے بھی اس کو مارا لیکن الله کے دشمن ابن تھیہ نے اوپر تلے دو زرہیں بہن رکھی تھیں۔

ابودجانہ ڈھال بن گئے: ابن اسحاق کابیان ہے کہ حضرت ابودجانہ رسول اللہ ماہیم کے سامنے سپر بن گئے۔ جو تیر آیا تھا ان کی پشت میں کافی تیر چھ گئے۔

رسول الله ملطيط كى كمان : ابن اسحاق نے عاصم بن عمر بن قدادہ سے بيان كيا ہے كه رسول الله ملطيط الله ملطيط في كار دوہ نے كار كا ايك كنارہ ٹوٹ كيا پھر اس كو قدادہ بن نعمان نے پكر ليا اور وہ اس كے پاس تھى۔ اس كے پاس تھى۔

حضرت انس بن مضور : ابن اسحاق نے قاسم بن عبدالر عمان بن رافع انساری سے بیان کیا ہے کہ انس خادم رسول اللہ طاہیم کے پچا انس بن نفر جنگ احد میں عمرو " طلح بن عبیداللہ وغیرہ مماجر اور انساری صحابہ کے پاس آئے انہوں نے مایوس ہو کر ہتھیار ڈال دیئے تھے " ان سے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کما رسول اللہ طاہیم تو شمادت پا چکے ہیں۔ (اب لڑ کر کیا کریں گے) تو ابن نضو نے کما ان کے بعد تم ذندہ رہ کر کیا کریا کرو گے افو اور اسی دین پر جان دے ووجس پر رسول اللہ طاہیم نے جان نار کی ہے پھروہ وحشن کی طرف آگے ہو اور جماد کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ ان کے نام پر حضرت انس خادم رسول اللہ طاہیم کا نام رکھا گیا تھا۔ حضرت انس بن مالک خادم رسول اللہ طاہیم کا بیان ہے کہ پچا انس کو ستر زخم گئے تھے۔ ان کی ہمشیرہ نے ان کے بورے کی وجہ سے ان کو پہچانا۔

حضرت عبد الرحمان بن عوف : ابن مشام كابيان به كد بعض ابل علم في بنايا كد حضرت عبد الرحمان بن عوف في جنايا كد حضرت عبد الرحمان بن عوف كي جنگ احد مين دانت كر كئ تقد اور ان كو بين يا اس سے زيادہ زخم آئے تھے ، بير زخمي ہونے كي دجہ سے لنگرے ہو گئے تھے۔

حضرت کعب بن مالک کا اعلان کرنا: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول الله ماہیم کی شہادت کے اعلان اور لوگوں کے بھاگ جانے کے بعد 'سب سے پہلے رسول الله طابیم پر حضرت کعب بن مالک کی نگاہ پری۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے خود کے درمیان میں سے آپ کی آئھیں چکتی ہوئی و کی کھر بلند آواز سے پکارا ''او مسلمانو! خوش ہو جاؤ رسول الله طابیم یہ جس سے من کر رسول الله طابیم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جاتے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

خاموش رہ۔ جب مسلمانوں نے رسول اللہ طاقیم کو تلاش کر لیا تو آپ ان کے ہمراہ شعب کی طرف روانہ ہوئے آپ کے ساتھ حفرت ابو برصدیق معرت عمر حضرت علی حضرت طلح بن عبداللہ و حضرت زبیر بن عوام اور حضرت حارث بن صمر وغیرہ صحابہ کرام تھے۔ جب رسول اللہ طاقیم شعب میں پنچ تو الی بن خلف بھی وہاں آدھمکا۔

الى بن خلف كاملاك ہونا: ابن اسحاق كابيان ہے كه بقول صالح بن ابراہيم بن عبد الرحمان بن عوف ' كله ميں الى بن خلف كى رسول الله طابيط سے ملاقات موتى تو دھمكى ديتاكه ميرے ياس كھوڑا ہے ميں روزانه اس کو ایک وسق --- پیانہ --- جوار کھلا تا ہو' میں اس پر سوار ہو کر کچھے قتل کروں گا۔ بیہ سن کر رسول اللہ ماليكا فرمات تم نيس بلكه ميس تحقي قتل كرول كا ان شاء الله عبد رسول الله الهيار ك حمله ك بعد وريش کے پاس آیا (اور آپ کے تیر کی وجہ سے گردن پر معمولی می خراش آئی تھی اور خون نہ نکلاتھا) تو اس نے كما والله! مجھے محر بنے بلاك كر والا ب اس كے رفقاء نے كما والله! تو مت بار كيا ب كوئى زخم وخم نهيں تو اس نے کما کہ محروث فیصے مکہ میں کما تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ واللہ! وہ مجھ پر تھوک بھی دیتا تو مجھے ہلاک كروالتا چنانچه وه واپس آيا موا كه ك قريب سرف مين بلاك موكيا حضرت حمان ك اس كے بارے كما۔ لقد ورث الضلالــةُ عــن أبيــه أبـــيٌّ يــوم بــــارزه الرســـولُ أتيت اليه تحميل رم عظه وتوعده وأنيت به جهول وقد قَتلت بنو النحار منكم أمياة اذ يغرون ياعقيل وتب أبنا ربيعة اذ أطاعا أباجهل لأمهما الهبول وأفلت حارث لما شعلنا بأسر القوم اسرته فليا (الى بن خلف اسي باب سے صلالت و روالت كاوارث مواجب اس سے رسول الله طاع نے جنگ مبارزت كى ـ تو بوسیدہ ہڈی ان کے پاس لے کر آیا اور تو ان کو دھمکی دیتا تھا حالائکہ تو ان کی قدرومنزلت سے بے خرتھا۔ بی نجار نے تم میں سے امیہ کو مدیخ کیا جب وہ عقیل سے مدد کا طلب گار تھا۔ عتیبہ ادر شیبہ پسران رہیمہ ہلاک ہو گئے جب انہوں نے ابوجمل کی بات سلیم کی'ان کی والدہ ان کو گم پائے۔ حارث فی کر نکل گیاجب ہم اس کی قوم کی گر فقاری میں مصروف تھے اور اس کا خاندان شکست خوروہ ہے)

الا مسن مبليغ عنسى أبيساً فقد القيت في سحق السعيم تمنسى بالضلالية مسن بعيسد وتُقسم ان قدرت مسع النذور تمنيسك الامساني مسن بعيسد وقول الكفر يرجع في غرور

نقد لافتك طعنة ذى حفاظ كريم البيت ليس بذى فحور له فضل على الأحياء طرا اذا نابت ملمات الامور

(میرا پیغام ابی کو کون پنچائے گا بے شک تو گرے دوزخ میں پھینک دیا گیا ہے۔ تو ضلالت و ذلت کے زمانہ کا بعید سے خواہش مند تھا اور تو اپنی تند کے ساتھ طف اٹھا آ تھا اگر تھے قدرت ہو۔ تو زمانہ قدیم سے ہی خواہشات کا متعنی اور آرزو مند تھا۔ اور کافرانہ قول کا انجام غرور فریب ہے۔ تجھے ایک غضبناک خاندانی نیک مرد کا نیزہ لگا۔ وہ سب ذی روح سے افضل و برتر ہے جب اہم امور درپیش ہوں)

زخم کی صفائی کے لئے پائی علی الئے: ابن اسحال کا بیان ہے کہ رسول اللہ ماہیم شعب کے دھانے پہنچ تو حضرت علی چشمہ مراس سے سپر میں پانی بھر کر لائے کہ رسول اللہ طاہیم نوش فرمائیں۔ وہ پانی بدیودار تھا اس لئے آپ نے اس کو پینا بیند نہ کیا۔ اس سے آپ کے چبرے کا خون دھو دیا گیااور آپ کے سرپر ڈال دیا گیا۔ دریں اثنا آپ فرما رہے تھے' اس محض پر اللہ کا غیظ و غضب شدید ہے جس نے نبی کے چبرے کو خون سے لیت کیا۔ ایس روایات قبل ازیں بیان ہو چکی ہیں جو اس باب میں کانی ہیں۔

کفار کو چوٹی سے اتارا: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام 'صحابہ کرام کے ہمراہ شعب میں تشریف فرما تھے کہ قریش کا ایک گروہ پہاڑکی چوٹی پر چڑھا 'بقول ابن ہشام ' ان میں خالد بن ولید بھی تھے ان کو دکیھ کر رسول اللہ طابیح نے فرمایا یااللہ! ان کو مناسب اور لائق نہیں کہ وہ ہم سے بلند مقام پر ہوں چنانچہ حضرت عمرٌ اور دیگر مهاجرین نے ان کو ینچے اترنے پر مجبور کردیا۔

حضرت طلحة : پھر بی علیہ السلام بہاڑی چوٹی پر چڑھنے لگے اور آپ اوپر تلے دو زر ہیں پہنے ہوئے تھے تو بو جھل ہونے کی وجہ سے اوپر نہ چڑھ سکے تو حضرت علی بن عبیداللہ آپ کے نیچے بیٹھے اور آپ اوپر چڑھ گئے۔ ابن اسحاق' حضرت زبیڑ سے بیان کرتے ہیں کہ اس روز جب علیہ نے یہ کام انجام دیا تو رسول اللہ اللہ یکا نے فرمایا علیہ نے جنت عاصل کرلی۔

قومی اور وطنی مجاہد کا انجام: "قرمان" نامی ایک نووارد اور اجنبی آدمی تھاجب اس کے جنگی کار ناموں کا ذکر ہو یا تو رسول الله طابیح فرمات وہ دوزخیوں میں ہے ہے۔ احد میں وہ خوب جوش و خروش اور جذب سے لڑا تنما اس نے سات یا آٹھ مشرکوں کو جنم رسید کیا۔ بڑا شجاع اور بلاکا مرد میدان تھا زخموں نے اس کو لاچار اور بے تاب کر دیا تو اسے بی ظفر کے محلّہ میں پہنچا دیا مسلمان اس کو تسلی اور ہمدردی کے لئے کتے ، واللہ! اے قرمان! تو نے آج بڑا کارنامہ انجام دیا ہے مبارک ہو' بیہ س کر اس نے کما مجھے کیا مبارک باد دیے ہو؟ بخد اا میں نے اپ قومی جذبہ سے سرشار ہو کر جماد کیا ہے درنہ میں جنگ میں شرکت نہ کرتا جب درد شدید ہوا تو اس نے اپنے قومی جذبہ سے سرشار ہو کر جماد کیا ہے درنہ میں جنگ میں شرکت نہ کرتا جب درد شدید ہوا تو اس نے اپنے تیر دان سے تیر نکال کر خود کئی کرلی' اس قتم کا واقعہ جنگ خیبر میں بھی رونما ہوا' جو ترید بیان ہوگاان شاء اللہ

فاسق کے ذریعیہ وین کی ارداو: امام احمد (عبدالرزاق معر زبری سیب) حفرت ابو ہریہ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالع الله علیہ کے بارے فرمایا جو اسلام کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کا مدی تھا یہ دوز خیوں میں سے ہے۔ جب جہاد شروع ہوا تو وہ مردانہ دار لڑا اور زخمی ہو گیا' رسول اللہ ملہیم کو کسی نے بتایا کہ جس آدمی کے بارے آپ نے بتایا تھا کہ وہ جنمی ہو گا اس نے تو آج خوب جنگ لڑا اور کمال کر دیا ہے اور فوت ہو گیا ہے یہ س کر رسول اللہ ملہیم نے فرمایا وہ جنم رسید ہوا قریب تھا کہ بعض لوگ آپ کی بات میں تردد اور شک شبہ کا ظہار کرتے' ای اثناء میں کسی نے کہا کہ وہ مرا نہیں لیکن زخموں کی شدت کو برداشت نہ کر سکا' تو اس نے خود کشی کر لی' یہ س کر رسول اللہ ملہیم نے نعرہ تحمیر مار کر کہا' میں شاہد ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں' بعدازاں آپ نے بلال کو لوگوں میں یہ اعلان کرنے کا تھم فرمایا کہ جنت میں مسلمان ہی داخل ہو گا اور اللہ تعالی فاسق و فاجر کے ذریعہ دین کی مدد کر تا ہے۔ یہ واقعہ صحیحین میں عبدالرزاق سے مروی ہے۔

مخیراتی اور مدینہ میں پہلا وقف: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مخیرین کے ازبی تھلہ بن غیطون نے جگہ اصد کے وقت کما اے یہودیو! واللہ! تم خوب جانتے ہو کہ محمر کی مدد و نصرت تم پر ضروری امر ہے تو انہوں نے کما آج ہفتہ کا روز ہے تو اس نے کما ہفتہ کا احترام کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر اس نے مسلح ہو کر کما 'انہوں نے کما آج ہفتہ کا روز ہے تو اس نے کما ہفتہ کا احترام کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر اس نے مسلح ہو کر کما 'اگر میں جنگ میں کام آگیا تو میرے باغات محمد کے سرد ہیں وہ جو چاہیں کریں۔ پھر وہ رسول اللہ طابع کے پاس احد میں گیا اور لوتا رہا یمال تک کہ قتل ہو گیا ہمارے مطابق رسول اللہ طابع نے فرایا 'مخیرین اچھا یمودی تھا' بقول سمیلی' رسول اللہ طابع نے اس کے باغات کو جو سات عدد تھے مدینہ میں وقف قرار دے دیا اور بقول محمد بن کعب قرظی' مدینہ میں سے پہلا وقف تھا۔

الیما جنتی جس نے کوئی نماز نہ پڑھی ہو: ابن اسحان ، حفرت ابو ہریرہ ہے بیان کرتے ہیں کہ وہ کما کرتے سے کہ ایسا مسلمان ہاؤ جس نے بھی نماز نہ پڑھی ہو اور جنتی ہو؟ جب لوگ نہ ہتا سکتے تو پوچھتے وہ کون ہے؟ ہتاتے وہ ہے اصیرم کیے از بنی عبدالا شحل عمرو بن طابت بن و حش ، حصین کا بیان ہے کہ بیس نے محبود بن اسد سے پوچھا؟ اصیرم کاکیا قصہ ہے؟ اس نے ہتایا کہ وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر تا تھا جنگ احد کے روز اس کے دل بیس آیا اور وہ مسلمان ہو گیا پھروہ مسلم ہو کر میدان جنگ بیس چلا آیا لا تا رہا جی کہ ذخوں سے چور ہو کر گر پڑا، بنی عبدالا شحل کے لوگ میدان جنگ بیس اپنے شداء کو خلاش کر رہے تھے ، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں اصیرم موجود ہے ، انہوں نے جرت و استجاب سے کہا یہ اصیرم ہے۔ وہ کو کر آیا ہم تو اس کو مدینہ بیس چھوڑ کر آئے تھے اور وہ اسلام کا منکر تھا چنانچہ لوگوں نے اس سے دریافت کیا اے عمروا کیو کر آیا کہا کیا تو میں بھوڑ کر آئے تھے اور وہ اسلام کا منکر تھا چنانچہ لوگوں نے اس سے دریافت کیا اے عمروا کیو کر آیا ہو ، اللہ اور اسلام کا منکر تھا جنانچہ لوگوں نے اس سے دریافت کیا اے عمروا کیو کر آیا ہم کی میت سے سرشار ہو کریا مسلمان ہو کر؟ تو اس نے کہا میں تو صرف اسلام کی خاطر آیا ہو ، اللہ اور اسلام کی خاص کی خاطر آیا ہو ، اللہ اور اس کی دوران اس کی روح پرواز کر گئی اور انہوں نے یہ واقعہ یہاں تک کہ بیس زخموں سے نام اللہ ہو گیا اور اس و دران اس کی روح پرواز کر گئی اور انہوں نے یہ واقعہ رسول اللہ مٹام کیا گھر گرار کیا تو آپ نے فرمایا وہ جنتوں بیس سے ہے۔

عمرو بن جموح اعرج کا جماد پر اصرار : ابن اسحال نے اپنے والد کی معرفت شیوخ بن سلمہ سے بیان کیا ہے کہ عمرو بن جموح کافی لنگوا کر چلتا تھا اور اس کے چار بیٹے شیر جیسے بمادر اور دلاور تھے۔ رسول الله

مالی کے ساتھ غزوات میں شامل ہوا کرتے تھے۔ جنگ احد کے روز ان کا خیال ہوا کہ وہ اس کو جنگ میں نہ جانے دیں کہ وہ ایک معذور مخص ہے۔ چنانچہ وہ رسول الله مالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اس کے بیٹے اس کو جنگ میں جانے سے منع کر رہے ہیں اور آپ کی رفاقت سے روک رہے ہیں واللہ! میں خواہش مند ہوں کہ اس کنگڑے بن کے باوجود میں جنت میں واخل ہوں یہ من کر رسول الله مالی کے فرمایا الله تعالی نے تمہیں معذور قرار دیا ہے' تم پر جہاد فرض نہیں اور اس کی اولاد کو کہا' تم اس کو منع نہ کرو' ممکن ہے الله تعالی اس کو منصب شہادت پر فائز کروے چنانچہ وہ جنگ احد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔

ابن اسحاق نے صالح بن کیمان سے بیان کیا ہے ہند بنت عتبہ اور دیگر خواتین قرایش نے شہداء کی لاشوں سے ناک کان کائے اور ان ''پھولوں'' کے ہار اور پازیب بنائے پھر انہوں نے ہار' پازیب اور بالیاں وحشی کو تھا دیں اور ہند حضرت حمزہ کا جگر نکال کر کھا گئی مگر نگل نہ سکی اور اس کو اگل دینا پڑا۔ موی بن عقبہ کابیان ہے کہ حضرت حمزہ کا پیٹ وحثی نے جاک کیا اور جگر نکال کر ہند کو دیا اس نے چبایا مگر نگل نہ سکی' واللہ اعلم۔ ابن اسحاق کابیان ہے کہ ہندنے بلند چوثی ہر چڑھ کر با آواز بلند سے اشعار کے۔

نحسن جزینا کم بیسوم بسدر والحرب بعسد الحرب ذات سعر ما کان لی عن عتب من صبر ولا أخسی وعمسه وبکسر شفیت نفسی وقضیت ندری شفیت وحشی، غلیل صدری فشیت وحشی، غلیل صدری فشیک وحشی منابع فسی قسیری وحشی اعظمی فسی قسیری اجلی بدر کانم نے بدلہ چکا دیا ہے اور جنگ کے بعد جنگ بھڑکتی ہے۔ میں عتبہ شبہ ولید اور بکر کے قتل پر مبر نہ کر سکی سوزش کو شفا بخشی۔ وحثی کا تاحیات مجھ پر شکر واجب ہے اور قریم ہڈیوں کے بویدہ ہونے تک)

ہند بنت اٹاف بن عباد بن مطلب نے جواب آل غزل کے طور پر کما۔

حزیتِ فی بدر وبعد بدر یا بنت وقاع عظیم الکفر صبّحال الله غداة الفحرم الهاشمین الطووال الزُهدر بکل قطاع حُسام یفری حمزة لیشی وعلی صقری اذ رام شهب وأبوك غدری فخضبا منه ضواحی النحر وندرك السوء فشر نندر

(اے ہند! تو بدر اور بدر کے بعد بھی رسوا ہوئی' اے ہلاک ہونے والے اور عظیم کفروالے کی بٹی! صبح سورے اللہ تخصے سفید فام دراز قامت ہا شمیوں کی تلوار سے ہلاک کرے۔ حمزہ میرا شیر ہے اور علی میرا شاہین ہے۔ جب شبد اور عتبہ نے مجھ سے غدر اور بدعمدی کی اور اس سے انہوں نے سینہ رنگین کردیا۔ اور تیری نذر بدترین نذر ہے) البوسفیان کی کدورت : ابوسفیان محضرت حمزہ کے کلے اور رخسار پر تیر مار کر کمہ رہا تھا اے عاتی اور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

افرمان یہ سزا برداشت کر۔ حلیس بن آیان حارثی نے دیکھ کر کہا' اے بنی کنانہ یہ رکیس قریش! اپنے مردہ ابن عم سے نمایت فتیج حرکت کر رہا ہے۔ یہ سن کر ابوسفیان نے کہا افسوس! یہ بات کسی کو بتانا نہیں' یہ میری افعات م

الوواعی گفتگو: این اسحاق کابیان ہے کہ ابوسفیان نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر بہ آواز بلند کما تو نے اچھا کیا 'جنگ دو سر دارد' جنگ احد' جنگ بدر کاجواب ہے۔ اے جبل تیرا دین غالب ہو' میں کہ رسول الله طابیع نے حضرت عمر کو کہا اس کے جواب میں یہ کمہ الله بزرگ و برتر ہے ہمارا تمهارا معالملہ مساوی نہیں ہمارے شہید جنت میں ہیں اور تمهارے مقتول جنم میں۔ ابوسفیان نے کہا اے عمر بات سنو! رسول الله مطابع نے فرمایا جاؤ دیکھو! سنو! کیا بات ہے؟ تو ابوسفیان نے پوچھا خدارا بتاؤ کیا ہم نے محمد کو میں۔ فقل کر ڈالا ہے' تو عمر نے کما بالکل نہیں' اب وہ تیری بات سن رہے ہیں' تو ابوسفیان نے کہا آپ میرے نمزدیک ابن تمیہ سے زیادہ قابل اعتبار اور راست کو ہیں۔

ابن اسحاق کابیان ہے کہ ابوسفیان نے اعلان کیا کہ تمہاری لاشوں میں مثلہ بھی ہیں واللہ! نہ میں اس کو پہند کرتا ہوں اور نہ ہی میں نے اس بات کا تھم پہند کرتا ہوں اور نہ ہی میں نے اس بات کا تھم کویا ہے اور روانگی کے وقت ابوسفیان نے بلند آواز ہے کہا آئندہ سال بدر میں معرکہ ہو گا۔ یہ سن کر رسول اللہ مطابع نے ایک صحابی کو کہا کمو منظور ہے یہ ہمارا تمہارے ساتھ وعدہ ہے۔

المقل و حرکت کا جائزہ: ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول اللہ طابیظ نے حضرت علی کو ابوسفیان کے پیچھے روانہ کیا اور فرمایا دیکھو وہ کیا کرتا ہے اور اس کا کیا عزم و ارادہ ہے۔ اگر وہ اونٹوں پر سوار ہو کر چل دیے اور گھو ڈوں کو خالی ساتھ لیتے گئے تو (سمجھو!) ان کا ارادہ مکہ جانے کا ہے۔ اگر وہ گھو ڈوں پر سوار ہو کر اونٹوں کو خالی ساتھ لیے جوں تو ان کا مقصد ''مدینہ'' ہے بخد ا! اگر ان کا ارادہ مدینے جانے کا ہوا تو ہم بھی ان کی خالی ساتھ لیے جوں تو ان کا مقصد ''مدینہ'' ہے بخد ا! اگر ان کا ارادہ مدینے جانے کا ہوا تو ہم بھی ان کی نقل و مطرف چلیں گے اور ان سے مقابلہ کریں گے۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ میں ان کے پیچھے ان کی نقل و مرکب کا جائزہ لینے کے لئے روانہ ہوا تو دیکھا وہ اونٹوں پر سوار ہیں اور گھو ڈوں کو ساتھ لئے ہوئے ہیں اور گھرف متوجہ ہیں۔

جنگ کے بعد اجتماعی وعا: الم احمد (مردان بن معادیه فزاری عبدالواحد بن ایمن کی ابن رفاعه زرتی) رفاعه در گرفت بیان کرتے ہیں اتوار کے روز مشرک روانہ ہو گئے تو رسول الله طابع نے فرمایا 'برابر صف باندھ کر گھڑے ہو جاؤ میں اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرنا جاہتا ہوں 'چنانچہ صحابہ کرام آپ کے بیچھے صف بستہ ہو گئے گوڑے ہو عاکو ہوئے۔ آپ دعا کو ہوئے۔

اللهم لک الحمد کله یاالله تمام تریف تیرے گئے ہے۔ اللهم لاقابض لما بسطت یاالله جس کو تو قراح کرے اس کو کوئی شک نہیں کر سکتا ولا باسط لما قبضت اور کوئی فراخ نہیں کر سکتا جس کو تو شک گرے۔ ولا هادی لمن اضللت اور جس کو تو گراہ کرے کوئی ہدایت نہیں وے سکتا۔ ولا مضل لمن عدیت جس کو تو ہدایت کرے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ولا معطی لما منعت جس چیز کو تو روک لے مدیت جس کو تو ہدایت کرے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ولا معطی لما منعت جس چیز کو تو روک لے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ ولا معطی لما منعت جس چیز کو تو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ ولا مانع لما اعطیت اور جو چیز تو عطا کرے کوئی روک نہیں سکتا ولا مقرب لما باعدت جس چیز کو تو بعید کرے اس کو کوئی قریب نہیں کر سکتا ولا مبعد لما قربت اور جس چیز کو تو قریب کرے اس کو کوئی بعید نہیں کر سکتا اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمت و فضلک ورزقک یا اللہ تو اپنی برکت و رحمت اور فضل و رزق کی جم پر کشادگی اور فراخی کر۔

اللهم انی اسئلک النعیم المعقیم الذی لا یحول ولا یزول یا الله! پس تیری ذات ہے پاکدار نعمت کا سوال کرتا ہوں جو زوال پذیر اور تبدیل نہ ہو۔ اللهم انی اسئلک النعیم یوم العیله والا من یوم الخوف یا الله! پس تجھ ہے تک دی اور مخابی کے روز نعمت کا سوال کرتا ہوں اور خوف کے روز امن کا اللهم انی عائذ بک من شر مااعطیتنا و شرما منعتنا یا الله پس تیری ذات ہے تیری عطا کردہ چیز کے شرہ پنا گاتا ہوں اور تیری محوم کردہ چیز کے شرہ اللهم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا یا الله! تو ہمیں انگاتا ہوں اور تیری محوم کردہ چیز کے شرہ اللهم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا یا الله! تو ہمیں ایمان کو محبوب بنا وے اور اس کو ہمارے دلوں پس استوار اور مزین کر دے وکرہ الینا الکفر و الفسوق والعصیان کفر فتی اور نافرانی کو ہمارے لئے تاگوار بنا دے واجعلنا من الراشدین اور ہم کو رشدو خیر والعصیان کفر فتی اور نافرانی کو ہمارے لئے تاگوار بنا دے واجعلنا من الراشدین اور ہم کو رشدو خیر یات والوں ہے کر دے اللهم توفنا مسلمین یا الله ہم کو مسلمان ہوتے ہوئے فوت کر واحینا مسلمین اور اسلام پر زندہ رکھ والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین ہمیں بغیر رسوائی اور فتنہ فسادے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے اللهم قاتل الکفرة الذین یکذبون رسلک و ویصدون عن سبیلک واجعل علیهم رجزک وعذابی یا الله ان کافروں کو ہلاک کرجو تیرے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں اور تو ان پر اپنا قراور عذاب مسلط کر اللهم قاتل الکفرة الذین اوتوالکتاب الله الحق یا الله وان کافروں کو تباہ کرجو اہل کتاب ہیں اے سے معبود۔

اس روایت کو 'فالیوم والیہ '' میں امام نسائی نے (زیاد بن ایوب' مروان بن معاویہ' عبدالواحد بن ایمن' عبید بن رفاعہ زرقی بیان کیا ہے۔

حضرت سعد بین رہیج کا پیغام: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مجھے محمد بن عبداللہ بن عبدالر جمان بن ابی صعد مازنی نجاری نے بتایا کہ رسول اللہ طابیع نے فرایا سعد بن رہیج کو کون تلاش کرے گا؟ کیاوہ زندہ ہے یا شہید' ایک انصاری نے عرض کیا ''جی میں جاتا ہوں'' چنانچہ اس نے سعد کو دیکھا کہ اس کے آخری سانس تھے۔ انصاری نے کما' مجھے رسول اللہ طابیع نے بھیجا ہے کہ معلوم کردل کیا تو زندہ ہے یا شہید' اس نے کما میری جان کنی کی حالت ہے۔ رسول اللہ طابیع کو میرا سلام پنچا کرعرض کرنا کہ سعد بن رہیج گزارش کرتا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو وہ بمترین جزائے خیرعطا کرے جو کسی نبی کو امت کی طرف سے اس نے دی ہے اور قوم کو بھی میرا سلام عرض کرنا اور ان کو میرا سے پیغام دینا کہ سعد بن رہیج تنہیں بتا رہا ہے کہ تمماری زندگی میں اگر کوئی دشمن رسول اللہ طابیع تک بہنچ گیا تو اللہ کے ہاں تممارا عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ انصاری کا بیان ہے آگر کوئی دشمن رسول اللہ طابیع تک روم پرواز کرگئی اور میں نے رسول اللہ طابیع کو سارا قصہ عرض کردیا۔ کہ میں وہاں کھڑا تھا کہ اس کی روح پرواز کرگئی اور میں نے رسول اللہ طابیع کو سارا قصہ عرض کردیا۔ کہ میں وہاں کھڑا تھا کہ اس کی روم پرواز کرگئی اور میں نے رسول اللہ مطابی کو سارا قصہ عرض کردیا۔ کہ میں وہاں کھڑا تھا کہ اس کی روم پرواز کرگئی اور میں نے رسول اللہ مظاہری کو سارا قصہ عرض کردیا۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردہ واسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بقول امام ابن كثيرا واقدى كے مطابق حضرت سعد الو محد بن مسلمہ نے تلاش كيا اس نے دو دفعہ آواز دی تو كوئى جواب نہ آيا پھر اس نے كماكہ مجھے رسول الله المھيلام نے فرمايا كه ميں آپ كو تلاش كروں پھر اس نے دھيمى آواز ميں جواب ديا مگر استيعاب لابن عبد البرميں ہے كہ ابى بن كعب نے سعد كو تلاش كيا والله اعلم حضرت سعد بن رئيج ليلتہ عقبہ ميں نقيبول ميں سے تھے۔ حضرت عبد الرحمان بن عوف اور ان كورميان رسول الله ملھيلام نے اسلامى اخوت قائم كى تھى۔

سید الشهداء حضرت حمزہ برائع : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول الله طابیط حضرت حمزہ کی تلاش میں گئے تو ان کو وادی احد میں اس حال میں پایا کہ ان کے تاک کان کاٹ لئے گئے ہیں اور بیٹ چاک کر کے جگر نکال لیا گیا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مجھے محمد بن جعفر بن زبیر نے بتایا کہ رسول الله طابیط نے حضرت محزہ کی لاش کی حالت دکھے کر فرمایا 'اگر صفیہ کے غم و اندوہ اور مردہ کو نہ دفن کرنے کا سنت بن جانے کا اندیشہ نہ ہو آتو میں اس کو بے گور چھوڑ ربتا اور وہ در ندول پر ندول کی خوراک بن جا آ۔ اگر اللہ نے مجھے کسی جنگ میں کامیاب فرمایا تو میں تمیں لاشوں کو مثلہ کرول گا۔

مسلمانوں نے رسول اللہ طاقیم کا حضرت حمزہ کی لاش پر رنج و الم کا اظہار و کھ کر کہا واللہ! اگر جمیں اللہ فی جمعی کامیابی بخشی تو جم ان کو ایسا مثلہ کریں گے جس کی عرب میں مثال نہ ہو۔ ابن اسحاق نے بریدہ بن سفیان بن فروہ اسلمی کی معرفت محمد بن کعب سے اور کسی ثقہ راوی کی معرفت حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس بارے نازل فرمایا (۱۲۹/۱۲۱) "اگر تم بدلہ لو تو اتنا بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف بہنچائی گئی ہے اور اگر صبر کرو تو یہ صبر والوں کے لئے بہتر ہے۔ " چنانچہ رسول اللہ طابیم نے معاف فرما دیا۔ معرکیا اور مثلہ کرنے سے روک دیا۔

تعاقب : بقول امام ابن کیر' یہ آیت (۱۲/۱۲۲) کی ہے اور غزوہ احد ۳ ھیں واقع ہوا تو یہ روایت کیے ورست ہوگی واللہ علم۔ حمید طویل از حن از سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیح جمال بھی جاتے وہاں سے رخصت ہونے سے قبل صدقہ و خیرات کی تلقین کرتے اور مثلہ کرنے سے منع فرماتے۔ بقول ابن ہمام' رسول اللہ طابیح ہے حضرت حمزہ کی لاش پر کھڑے ہو کر فرمایا تجھ پر رنج و غم جیسا صدمہ مجھے بھی نہ پہنچ گا اور میں اس سے زیادہ کسی رنجیدہ اور غمناک مقام پر بھی کھڑا نہیں ہوا پھر آپ نے فرمابا کہ جرائیل نے جھے بتایا ہے کہ سات آسانوں میں حضرت حمزہ کا نام اس طرح محتوب ہے۔ حمزہ بن عبد اللہ' اسداللہ' ورسول اللہ اور اس کے رسول کا شیر۔ بقول ابن ہشام' حضرت حمزہ اور حضرت ابوسلمہ بن عبد اللہ' رسول اللہ طرح کو رضاعی بھائی ہیں' ان تینوں کی رضاعی ماں ثوبیہ' ابولیب کی کنیز ہے۔

جمعرت حمزاہ اور شہدائے احد پر نماز جنازہ: ابن اسان ایک نقد راوی سے مقسم کی معرفت معرف ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیا کے تھم سے حفزت حزہ کی لاش کو کپڑے ہیں کہ رسول اللہ طاقیا کے تھم سے حفزت حزہ کی لاش کے کیٹیٹ دیا گیا چر آپ نے سات تنبیر سے نماز جنازہ پڑھائی پھر دیگر شداء کو باری باری لا کر حمزہ کی لاش کے ماجر رکھ دیا جا آ چنانچہ آپ نے حضرت حمزہ کے ساتھ سب کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس طرح حضرت حمزہ کے ساتھ سب کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس طرح حضرت حمزہ کی 21

بار نماز جنازہ پڑھی' یہ حدیث غریب ہے اور اسکی سند ضعیف ہے۔ بقول سمیلی' اسکا کوئی عالم بھی قائل نہیں۔

امام احمد' ابن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ مجاہدین کے پیچیے مسلمان خواتین' مشرکوں کے زخمیوں کا کام تمام کر رہی تھیں' اس روز اگر میں حلفا کہتا کہ ہم میں سے دنیا کا طالب کوئی نہ تھا تو میرا خیال تھا کہ میں اپنی قسم میں سپا ہو تا مگر جب منکم من یوید الدنیا (۳/۱۵۲) آیت نازل ہوئی تو صورت حال کا علم ہوا۔ صحابہ فسم میں سپا ہو تا مگر جب منکم من یوید الدنیا (۳/۱۵۲) آیت نازل ہوئی تو صورت حال کا علم ہوا۔ صحابہ نے جب رسول اللہ طابیط کے حکم کی مخالفت اور معصیت کی تو رسول اللہ طابیط صرف نو صحابہ ۔۔۔ (۷ انصاری اور ۲ مهاجر) کے مختصر سے گروہ میں تنا رہ گئے جب کفار نے آپ کو گھیرے میں لے لیا تو آپ نے فرمایا اللہ اس مجاہد پر رحمت نازل کرے گاجو ان کو ہم سے والیں لوٹا دے' آپ مسلسل سے بات دہراتے رہے فرمایا اللہ اس مجاہد پر رحمت نازل کرے گاجو ان کو ہم سے والیں لوٹا دے' آپ مسلسل سے بات دہراتے رہے حتیٰ کہ سات کے سات شہید ہو گئے تو رسول اللہ طابیط نے مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا۔

پھر ابوسفیان نے کما اے جمل تیرا دین غالب ہو گیا تو رسول اللہ طابیط نے فرمایا تم "الله اعلی و اجل"
کمو تو صحابہ نے کما اللہ ' اعلی اور بزرگ و برتر ہے پھر ابوسفیان نے کما ہمارا معبود و مددگار عزی ہے اور تمہاری کوئی "عزی" نہیں۔ آپ نے فرمایا تم کمو' اللہ ہمارا مولی و مددگار ہے اور تمہارا مولی نہیں۔ پھر ابوسفیان نے کما جنگ مدر کا جواب ہے ایک میں ہماری فتح اور دو سرے میں شکست' یوم نساء اور یوم نسر ہے حفظلہ بن ابوسفیان کے بدلے حفظلہ بن ابی عامر یہ بن کر رسول اللہ طابیط نے فرمایا "یہ معاملہ کیسال نہیں' ہمارے شہید زندہ ہیں ان کو رزق مہیا کیا جا رہا ہے اور تمہارے مقتول جہنم میں عذاب دیئے جا رہے ہیں۔" ابوسفیان نے کما تمہارے مردوں میں بعض مثلہ ہیں۔ یہ ہمارے روسا کے تکم سے عمل میں نہیں نہیں آیا نہ میں نے تکم دیا اور نہ منع کیا نہ پہند کیا نہ برا محسوس کیا' نہ مجھے ناگوار ہے نہ خوشگوار۔ چنانچہ صحابہ نے شمداء کی لاشیں دیکھیں تو معلوم ہوا کہ حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کیا گیا ہے۔ ہند بنت عتبہ نے ان کا جگر نکال کر چبایا ہے اور اس کو نگل نہ سکی۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ طابیع نے بوچھا کیا اس نے پچھ کھایا محابہ نے کما جی نہیں' تو آپ نے فرمایا اللہ کو پہند نہ تھا کہ حمزہ کے جم کاکوئی حصہ آگ میں جائے۔ صحابہ نے کما جی نہیں' تو آپ نے فرمایا اللہ کو پہند نہ تھا کہ حمزہ کے جم کاکوئی حصہ آگ میں جائے۔

رسول الله مطابع کے سامنے حضرت حمزہ کا جنازہ رکھا گیا آپ نے نماز جنازہ پڑھائی پھر ایک انصاری کا جنازہ لایا گیا وہ حضرت حمزہ کے بہلو میں رکھ دیا گیا تو آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کو اٹھالیا گیا اور حضرت حمزہ کے جنازہ کو وہیں رہنے دیا 'پھر اور جنازہ لایا گیا اور اس کا جنازہ پڑھایا اس طرح بدستور نماز جنازہ پڑھائی جمزہ کے جنازہ کو وہیں رہنے دیا 'پھر اور جنازہ پڑھی گئے۔ امام احمد اس روایت میں منفرہ ہیں 'اس سند میں بھی عطاء بن سائب کی وجہ سے ضعف ہے 'واللہ اعلم۔ اور امام بخاری کی روایت ہی صحیح ہے۔

امام بخاری 'حضرت جابر بن عبداللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظہیم شداء احد میں سے دو دو کو ایک ہی کفن میں لییٹ دیتے ' پھر پوچھتے کس کو قرآن زیادہ یاد تھا' جب معلوم ہو جاتا تو اس کو لحد میں رکھتے اور آپ نے فرمایا بروز قیامت میں ان پر گواہ ہوں گا' اس طرح آپ نے شدا کو خون سمیت دفن کرنے کا

تھم دیا نہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی' اور نہ عسل دیا' یہ روایت صرف بخاری یں ہے۔

اس روایت کو اصحاب سنن نے لیٹ بن سعد سے بیان کیا ہے۔ امام احمد ' جابر بن عبداللہ دیاتھ سے بیان كرتے ہيں كه نبى عليه السلام نے شداء احد كے بارے فرمايا ان كا مرزخم قيامت كو كستورى كى طرح مسكے گا۔ آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہاں یہ ثابت ہے کہ وفات سے کچھ دیر پیلے آپ نے ان کی نماز جنازہ کئ سال بعد پڑھی جیسا کہ امام بخاری عقب بن عامر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ماليا نے آٹھ سال بعد شمدائے احد کی نماز جنازہ پڑھی جیسے زندوں اور مردوں سے رخصت ہوتے ہیں پھر آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا "میں تممارا پیش خیمہ موں اور تم پر حواہ موں اور ملاقات کا وعدہ حوض کو رہے اور میں تو اس جگہ کھڑا ہوا حوض کوڑ دیکھ رہا ہوں' مجھے یہ اندیشہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گر مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرو اور اس میں مجنس جاؤ۔ "میں (عقب) نے منبریر آخری مرتبہ رسول الله ماليظم كو د کھا۔ اس روایت کو امام بخاری نے متعدد مقامات پر بیان کیا ہے 'امام مسلم ' ابوداؤد اور نسائی نے برید بن ابی حبیب سے ای طرح نقل کیا ہے۔

اموی عبیب بن ثابت سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ عالات معلوم کرنے کی خاطر جبل احد کی طرف سحری کے وقت ہی روانہ ہو کمیں چلتے چلتے صبح صادق ہو گئی تو دیکھا ایک مرد دوڑ آ ہوا یہ محنكنا رہا ہے۔ ليث قليلا يشهد الهيجا حمل پھرمعلوم مواكه وه اسيد بن حفيرٌ بيں پھر تھوڑى در بعد ايك اونٹ نظر آیا اس پر ایک عورت دو وسق کے درمیان سوار ہے ہم اس کے قریب ہو کیں تو وہ ہے عمرو بن جوح کی بیوی 'جم نے اس سے پوچھا کیا خبرہ؟ اس نے بتایا کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ ماليم كا دفاع فرمايا ہے اور مومنوں کو شہادت کا درجہ نصیب فرمایا ہے اور اللہ نے کافروں کو ان کے غصہ میں بھرا ہوا لوٹایا ہے انہیں کچھ بھی ہاتھ نہ آیا اور اللہ نے مسلمانوں کی لزائی اپنے ذمہ لے لی ہے (اور وہ کانی ہے) اللہ طاقت ور غالب ہے۔ پھروہ اپنی سواری بٹھا کرنیجے اتری تو ہم نے پوچھا یہ کیا ہے' تو اس نے بتایا یہ میرے بھائی اور خاوند کی لاش ہے۔

حضرت صفیم کا صبروثبات اور حمزہ کا دفن : ابن احال کا بیان ہے کہ حضرت صفیہ بنت عبدا لمطلب مضرت حزةً كو ديكھنے آئيں وہ ان كے حقیقی بھائى تھے ، تو رسول الله ماليكم نے اس كے بيٹے زبير بن عوام کو کہا' جاؤ اس کو واپس کر دو اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنے نہ پائیں' تو اس نے عرض کیا امال جی! رسول الله ماليا كل تحكم ہے كه آپ واپس چلى جائيں اس نے كها كيوں ميں اپنے بھائى كاماجرا من چكى موں اور يہ الله کے راہ میں کوئی بڑی قربانی نہیں ہے۔ واللہ! میں اللہ کی رضا ملحوظ رکھوں گی اور ان شاء اللہ صبر کروں گی مجر حضرت زبیر نے رسول اللہ مٹاہیم کو یہ ساری بات بتا دی تو آپ نے اجازت فرما دی چنانچہ وہ لاش پر سکیں دعاء مغفرت کی اور اناللہ واناالیہ راجعون بردھ کروایس آگئیں پھررسول الله طبیط نے حضرت حمزہ کے دفن کا تھم فرمایا ان کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن جسش دفن ہوئے جو اسمہ بنت عبدالمطلب کے فرزند اور حضرت حمزہ کے بھانجے تھے' ان کابھی مثلہ کیا گیا تھا گران کا بیٹ نہ چاک کیا گیا تھابقول سہیلی یہ "مجدع فی اللہ" کے نام WWW. KitaboSunnat com کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی روسانی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سے مشہور ہے۔

"سلب" اور جنگی لباس لے جائے چنانچہ ای طرح ہوا۔ عبداللہ نے دعاکی کہ وہ ایک شاہ سوار سے نبرد آزما ہو' اور وہ شاہ سوا اس کو قتل کر کے اس کا ناک کاٹ دے' چنانچہ اس طرح دعا تبول ہوئی۔

شاخ کا آہنی مگوار بین جاتا: زبیر بن بکار نے بیان کیا ہے کہ جنگ احدیث عبد اللہ بن جحش کی الوار ٹوٹ گی۔ رسول اللہ طابیم نے ان کو آلیک شاخ عطا فرما دی اور وہ ان کے ہاتھ میں آئی مگوار میں تبدیل ہوگئ پھروہ دو سو دنیار کے عوض ان کے شیئے نے فروخت کی اور یہ واقعہ حضرت عکاشہ کے جنگ بدر کے واقعہ کے مشابمہ ہے۔

ایک قبر میں دو دو دو تھے اور لد میں پہلے اس کو اتارتے جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا اور دو دوستوں اور بھی دو شہیدوں کو پہنا دیتے تھے اور لد میں پہلے اس کو اتارتے جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا اور دو دوستوں اور مصاحبوں کو ایک، قبر میں دفن کرتے جیسا کہ عبداللہ بن عمرو دالد جابر اور عمرو بن جموح کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا کہ دہ آپس میں مصاحب اور دوست تھے اور ان کو بغیر عسل کے خون میں لت بت ہی دفن کر دیا گیا۔ ایک قبر میں دو تین شہیدوں کو اس وجہ سے دفن کی رخصت عطا فرمائی کہ مجابدین زخموں سے چور تھے 'بر ایک کے لئے علیحدہ قبر کھودنا دشوار تھا۔

شہید کا خون: ابن اسحاق عبداللہ بن معبد بن صعیر سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں شداء کے دفن سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا "میں ان شداء پر شاہد ہوں راہ خدا میں جو هخص مجردح ہوا اللہ اس کو قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گاکہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہو گا خون کا رنگ سرخ ہو گا اور کستوری کی طرح ممکتا ہو گا۔" ابن اسحاق اپنے پچا موئ بن یبار کی معرفت حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ساتھ نے فرمایا "ما من جریح یجرح فی الله الا والله یبعثه یوم القیامة وجرحه یدمی اللون لون الدم والریح ریح المسک" یہ حدیث محیمین میں متعدد اساد سے مروی ہے۔

امام احمد (علی بن عاصم عطاء بن سائب سعید بن جیر) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں رسول الله طاویل نے فرمایا کہ دوشمداء کا سامان حرب آثار لیا جائے اور لباس میں خون سمیت وفن کر دیا جائے۔"اس روایت کو ابوداؤد اور ابن ماجہ نے علی بن عاصم سے بیان کیا ہے۔

قبر گمری اور فراخ ہو: سنن میں ابوداؤد' ( تعنیٰ سلیمان بن مغیو، حید بن ہال) ہشام بن عامرے بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں انصار نے رسول الله طابیخ سے عرض کیا ہم زخموں سے چور ہیں قبر کے بارے آپ کیا فرماتے ہیں تو آپ نے ان کو ہتایا کہ قبر کھلی اور فراخ کھودو' ایک قبر میں دو دو' تین تین' دفن کردو' عرض کیا یارسول الله طابیخ پہلے کس کو لحد میں رکھیں تو فرمایا جس کو قرآن زیادہ یاد ہو ۔۔۔ توری از ابوب از حمید کی سند میمان او مشاف کی اور واسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز حمید کی سند میمان او مشاف مرکز

شہید کو مقتل میں وقن کرو: ابن اسحاق کابیان ہے کہ لوگوں نے اپنے شداء کو مدینہ میں لے جاکر وقن کردیا پھررسول اللہ ملاہیم نے اس بات سے منع فرمایا اور ہدایت کی کہ ان کو جائے شادت میں وفن کرو۔ حضرت جاہر کے والد کا واقعہ: امام احمد (علی بن اسحان عبداللہ اور عباب عبداللہ عبداللہ عبرا ابی بنید میں ابی بنید میں ابی الم احمد اللہ عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے ، میری بمشیرگان نے ایک سواری بھیجی کہ اس پر "ابابی" کو لاد کرلے آؤ اور بنی سلمہ کے قبرستان میں وفن کر دو چنانچہ میں اپنا انظام کر کے وہاں پنچا اور نبی علیہ السلام کو بھی اس بات کا علم ہو گیا۔ آپ احد میں شریف فرایت تو آپ نے فرمایا واللہ وہ باتی شداء کے ساتھ ہی وفن ہوگا چنانچہ ان کو احد میں وفن کر دیا "تفر بہ احمد۔ امام احمد ' جاہر بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ شداء احد کو احد سے خفل کر لیا گیا تو رسول اللہ ملاہیم کے منادی نے اعلان کیا کہ شداء کو ان کی جائے شادت میں واپس لے آؤ۔ اس حدیث کو ابوداؤد اور نسائی نی قبر ن سول اللہ طابیع مین مین عین سے اور ان سب نے (اسود بن قبر ک نے احد میں گئی مجبد سے بیز نسائی اور ابن ماج نے سفیان بن عینہ سے اور ان سب نے (اسود بن قبر ک کرنے کے احد میں گئی مجبد سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیع مین مین قبر میں بی بی مشرکین کے ساتھ میں دو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ حتی کہ ماری فتح اور شاست واضح ہو جائے واللہ! اگر میری بیٹیاں نہ ہو تیں تو میرے میں تو قبرے ساخت ہو جائے واللہ! اگر میری بیٹیاں نہ ہو تیں تو میری خواہش تھی تو میرے ساخت شہید ہو جائے۔

شہداء کی لاشوں کی طالت: حضرت جابر کا بیان ہے کہ میں مدینہ میں ہی تھا کہ میری پھوپھی میرے والد اور ماموں کی لاشیں سواری پر لاد کر لے آئی کہ ہمارے قبرستان میں دفن کر دے۔ یکایک ایک منادی نے اعلان کیا کہ رسول اللہ طابع کا فرمان ہے کہ تم شہداء کو واپس احد میں لے جاؤ اور ان کی جائے شہادت میں دفن کر دیا۔ حضرت امیر معادیہ وٹافو میں دفن کر دیا۔ حضرت امیر معادیہ وٹافو کی خلافت کے دور (۱۹سم میں میں مجھے ایک مخص نے آکر کہا کہ امیر معادیہ نے عملہ نے تیرے والد کی قبر کو کی خلافت کے دور (۱۹سم میں میں مجھے ایک مخص نے آکر کہا کہ امیر معادیہ نے عملہ نے تیرے والد کو ای شکل و کھود ڈالا ہے۔ ان کے جسم کا کچھ حصہ نمودار ہو چکا ہے چنانچہ میں قبر کے پاس آیا تو والد کو ای شکل و صورت میں پایا جسے میں نے دفن کیا تھا۔ ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ امام بیستی (حماد بن ذید ابوالزیر) حضرت جابر بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ چالیس سال بعد امیر معادیہ وٹائو نے شہدائے احد کے دفن کے پاس چشمہ جاری کیا ہم نے ان سے التوا کی استدعا کی اور ان کو وہاں سے منتقل کرنا شروع کیا تو حضرت ہمزہ کے پاؤں کو کسی لگ گئی اور خون جاری ہو گیا اور ابن اسحاق از جابر میں یہ ہے کہ ہم نے ان کو لحد سے نکالا تو گویا وہ کل ہی دفن کے گئے ہیں۔

واقدی کابیان ہے کہ حضرت معاویہ فی وادی احد میں چشمہ جاری کرنا چاہا تو ان کے منادی نے اعلان کیا کہ وادی احد میں جشمہ جاری کرنا چاہا تو ان کے منادی نے اعلان کیا کہ وادی احد میں جن کے شداء مدفون ہیں وہ حاضر ہوں۔ حضرت جابر کابیان ہے کہ میں نے والد کی قبر کو کھودا تو والد کو قبر میں ایساپایا گویا وہ اپنی طبعی ہیئت و حالت میں سوئے ہوئے ہوں۔ اور حضرت عمرو بن جموح بھی ان کے ساتھ مدفون تھے۔ ان کا ہاتھ اپنے زخم پر رکھا ہوا تھا ہاتھ ہٹایا گیا تو زخم سے خون جاری ہو گیا۔

ان کی قبروں سے کستوری الی ممک آرہی تھی۔ رضی اللہ عنم اجمعین 'یہ دفن کے روز سے ۳۸ سال بعد کا واقعہ ہے۔ امام بخاری 'حضرت جابر "سے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے غزوہ احد میں شمولیت کا ارادہ کیا تو جمعے رات کو بلا کر کما 'معلوم ہو تا ہے کہ صحابہ میں سے 'سب سے پہلے میں شہید ہوں گا۔ رسول اللہ مطاقط کے بعد تو جمعے سب سے بیارا ہے 'سنو! میں مقروض ہوں میرا قرض ادا کرنا اور ہمشیرگان سے اچھا سلوک رکھنا۔ چنانچہ صبح کو میدان وادی احد میں وہ سب سے پہلے شہید سے 'ان کی قبر میں ایک اور شہید بھی مدفون تھا 'گرمیں اس بات پر خوش نہ تھا چنانچہ ۲ ماہ بعد 'میں نے ان کو دو سری قبر میں دفن کر دیا ان کا جسم ترو تازہ تھا جیا جسے آج دفن کر دیا ان کا جسم ترو تازہ تھا جیا تا کہ میں اس بات پر خوش نہ تھا چنانچہ ۲ ماہ بعد 'میں نے ان کو دو سری قبر میں دفن کر دیا ان کا جسم ترو تازہ تھا جیا تھا جسے آج دفن کی اور کا سے کے۔

تصحیحین میں حضرت جابڑے مروی ہے کہ جب ان کے والد شہید ہو گئے تو وہ ان کے منہ سے بار بار کپڑا اٹھاتے تھے اور روتے تھے' صحابہ نے ان کو روکا اور رسول اللہ مٹاپیم نے فرمایا تو اس پر رویا نہ رو' فرشتے تو اس پر جنازہ اٹھانے تک سامیہ کئے رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جابر کی پھوپھی رو رہی تھی۔

اس عالم دوبارہ نیست: بیسی (ابوعبدالله الحافظ اور ابوبرائه بن حن قاض ابوالعباس محمد بن ابوالعباس محمد بن ابوالعباس محمد بن ابوعبارہ نیست نیش بن ویُن بھری ابوعبارہ انساری زہری عورہ) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیلم نے جابر کو مخاطب کیا کیا میں مجھے ایک نوید ساؤل عرض کیا کیوں نہیں فرمایے تو آپ نے فرمایا کیا معلوم ہے کہ الله نے تیرے والد کو زندہ کر کے کما کوئی آرزو تیری ہر آرزو قبول ہوگی اس نے عرض کیا اے میرے بروردگار! میں نے تیری عباوت کا حق ادا کیا ہے میری تمنا ہے کہ مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے اور میں تیرے بی کی رفاقت میں شہید ہو جاؤل اور تیرے راہ میں دوبارہ شہادت کا درجہ پاؤل تو الله نے فرمایا ہمارا دستور ہے کہ دنیا میں دوبارہ نہ دنیا میں دوبارہ نہ دوبارہ نہ دوبارہ نہ لوٹایا جائے گا۔

امام بیہ قی (ابوالحن محر بن ابی المعروف استرایی ابوسل بشر بن احمد اصر بن حسین بن نفر علی بن مدی موت بار بن ابراہیم بن کیر بن بشر بن ناکہ انساری طور بن خواش بن عبدالر مان بن خواش بن محد انساری سلی) حضرت جابر بن عبداللہ عبداللہ ہے جابر بن عبداللہ ہے جابر بن کر اسول اللہ ملی ہے جو دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے خمگین معلوم ہوتے ہو؟ عرض کیا یارسول اللہ ملی ہے اللہ شلی ہے ہوں مقروض تھا اور عیال دار بھی۔ یہ من کر رسول اللہ ملی ہے فرمایا (ان افکار و آلام کا مت خیال کر) سوا اللہ تعالی نے سب سے پس پردہ بات کی اور تیرے باپ سے آمنے سامنے بات کی اور کما اے میرے بندے! سوال کر، قبول ہو گاتو تیرے والد نے کما میں درخواست کر تا ہوں کہ جمعے دنیا میں بھیج دے کہ میں تیری راہ میں دوبارہ شہید ہو جاؤں۔ اللہ تعالی نے اس کو جواب دیا کہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ انسان کو دوبارہ دنیا میں نہ بھیجا جائے گا یہ من کر اس نے اللہ تعالی سے التجا کی کہ میرے پس ماندگان کو ان حالات سے آگاہ فرما دے تو اللہ نے وی نازل کی (۱۲۹/۳) ''اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردے نہ سمجھو' بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں سے رزق دیے جاتے ہیں۔ ''

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ر سول الله طلی ان فرمایا اے جابر میں تمہیں خوش خبری ساؤں؟ اس نے عرض کیا کیوں نہیں' تو آپ نے

فرمایا کہ تیرا والد احد میں شہید ہوا تو اللہ نے اس کو زندہ کر کے پوچھا اے عبداللہ! تو کیا پند کرتا ہے؟ اور
کون می چیز کا خواہش مند ہے تو اس نے عرض کیا اے پروردگار عالم! میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دنیا میں
دوبارہ لوٹا دیں میں تیری راہ میں جماد کروں اور دو سری بار شہید کر دیا جاؤں۔ اس روایت کو امام احمد نے (علی
بن مدین مغیان بن عین محمد بن علی بن رہید بن سلی ابن عفیل) حضرت جابڑ سے بیان کیا اور اس میں یہ اضافہ
بیان کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا میرا ازلی فیصلہ ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ نہ لوٹائے جائیں گے۔

زیارت قبور کی روایت: بیعتی (عبدالاعلی بن عبدالله بن ابی مرده اور رسول الله مایید بن عمیر) حضرت ابو برید الله میرا کی الاش پری تھی اور رسول الله ماییم ان کے پاس سے گزرے تو تھر کر دعا فرمائی اور یہ آیت تلاوت کی (۳۳/۲۳) "ایمان والوں میں ایسے آدمی بھی بین جنموں نے الله سے جو عمد کیا تھا اسے سے کر دکھایا" اور یہ بھی فرمایا "میں شاہد ہوں کہ یہ لوگ قیامت کے دوز الله کے شہید ہیں ان کے قبرستان میں آؤ اور ان کی زیارت کرو۔ والله قیامت تک ان کو جو شخص بھی سلام کے گاوہ اس کا جواب ویں گے۔ " یہ حدیث غریب ہے اور عبید بن عمیر سے مرسل مروی ہے۔ (اور مرسل روایت قابل جمت نہیں ہوتی)

بہتی (مویٰ بن یعقوب عباد بن ابی صالح ابیہ) حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاہیم شدا کے قبرستان میں آتے ، جب وادی کے نشیب میں پہنچ جاتے تو کتے السلام علیکم بما صبر تم فنعم عقبی المداد تم پر سلامتی ہو اتمارے صبر کرنے کی وجہ سے پھر آخرت کا گھر کیا بی اچھا ہے۔ بعد ازال حضرت ابو پکڑ حضرت عمر اور حضرت عمران زیارت کے لئے جاتے رہے۔

واقدی کابیان ہے کہ نبی علیہ السلام ہرسال زیارت کے لئے تشریف لے جاتے تھے جب وادی احد کے قریب پہنچ جاتے تو کتے السلام علیکم بما صبوتم فنعم عقبی الداد پھر حضرت ابو بکڑ حضرت عمر اور حضرت عمان ہرسال زیارت کرتے۔ حضرت فاطمہ ہمی زیارت کے لئے جاتیں اور ان کے لئے وعاکر تیں۔ حضرت سعد سلام کمہ کر اپنے رفقا کو مخاطب کر کے کتے تم ان شداء کو سلام کیوں نہیں کتے جو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ پھرواقدی نے ابوسعید 'ابو ہریرہ' عبداللہ بن عمراور ام سلمہ (رضوان اللہ علیمم) سے بھی ان کی زیارت کرنے کا ذکر کیا ہے۔

عطاف کی خالہ کا عجب انکشاف: ابن ابی الدنیا عطاف بن خالدے بیان کرتے ہیں کہ اس کی خالہ نے جات کی خالہ کے جات کی خالہ نے جاتیا (جو شداء کے قبرستان میں سواری پر گئی۔ حضرت حمزہ کی قبر کے پاس اتری وریہ کی دعا کرتی رہی وہاں ایک غلام کے علاوہ جو سواری تھاہے ہوئے تھا کوئی بندہ بشرنہ تھا جب میں اپنی دعا سے فارغ ہوئی تو میں نے ہاتھ اٹھا کر "السلام علیم" کما اس کا

سيرت النبى الفيظ

بیان ہے کہ میں نے سلام کا جواب ساجو زمین کے نیچے سے آرہا تھا' میں اس سلام کی آواز کو اس طرح یقینی طور پر جانتی ہوں جیسا کہ میں شب و روز میں امتیاز کرتی ہوں میں آواز من کرمیرے بدن پر کیکی طاری ہوگئ اور دونگٹے کھڑے ہو گئے۔

محمد بن اسحاق (اساعیل بن اسی اور الویر سعید بن جبیر) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیخ نے فرمایا کہ غزوہ احد کے شمداء کی ارواح کو الله نے سبز رنگ کے پرندوں میں واخل کر دیا ہے وہ جنت کی شموں کا پانی چیتے ہیں اور اس کے پھل کھاتے ہیں اور طلائی قدیلوں میں رہتے ہیں جو عرش کے سایہ میں آویزاں ہیں۔ جب شمداء اپنے خوردونوش اور آرام و راحت سے محظوظ ہوئے تو انہوں نے کما کہ ہمارے اس آرام و راحت کی خبر ہمارے بھائیوں کو کون بتائے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں اور رزق سے لطف الله ارب ہیں اگر وہ جماد سے عاجز اور ناتواں نہ ہوں اور نفرت و بے رغبتی کا مظاہرہ نہ کریں تو الله تعالی نے فرایا تممارا یہ پیغام میں پنچا دیتا ہوں پھر الله تعالی نے نازل فرمایا (۱۲۹/۳۳) ولا تحسین المذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند رہم پرزقون

شمداء کی ارواح: امام مسلم اور بیمق (ابومعادیه اعمن عبدالله بن مره) مسروق سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبدالله بن مسعود سے آیت (۱۲/۱۹) بل احیاء عند ربہ میرزقون کے بارے دریافت کیا تو انہوں نے کما ہم نے اس کے بارے رسول الله طابع سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ شمداء کے ارواح سبز رنگ کے پرندول میں ہیں وہ جمال چاہتے ہیں پھرتے ہیں پھروہ ان قند بلوں میں چلے آتے ہیں جو عرش سے آویزال ہیں وہ اس لذت و مسرت سے شادال و فرحال ہیں کہ الله تعالی نے ان پر نگاہ کرم ڈال کر فرمایا ما گوجو چاہتے ہو' انہوں نے عرض کیا اے پروردگار! ہم کس نعمت کا سوال کریں تو جنت کی بر بما نعموں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں الله تعالی نے تین باریہ پیشکش کی تو وہ سمجھ گئے کہ سوال ایک ناگزیر امرے تو انہوں نے اس خواہش کا اظمار کیا کہ ہم دوبارہ زندہ کر دیئے جائیں اور تیری راہ میں دوبارہ شہید ہوں۔ یہ س کر الله تعالی نے ان کے سوال کو نظرانداز کر دیا۔

شمداء کی تعداد: موئی بن عقبہ کابیان ہے کہ جنگ احد میں انصار اور مهاجر کل ۲۹ مجابد شہید ہوئے اور امام بخاری کے نزدیک صحح حدیث میں حضرت براء ہے مروی ہے کہ ستر مسلمان شہید ہوئ واللہ اعلم۔ قادہ نے حضرت انس نے بیان کیا ہے کہ جنگ احد میں ستر 'بیئر معونہ میں ستر اور بمامہ بھی ستر مجابد شہید ہوئے۔ تماد بن سلمہ نے فابت کے حوالے سے حضرت انس سے بیان کیا ہے کہ غزوہ احد 'بیئر معونہ 'غزوہ مونۃ اور جنگ بمامہ میں قریباً ستر مسلمان شہید ہوئے۔ امام مالک ' بجی بن سعید انصاری کی معرفت سعید غزوہ مونہ اور جنگ بحسر ابوعبید میں بھی میں مسید ہوئے۔ اور جنگ جسر ابوعبید میں بھی میں مسید ہوئے۔ عروہ ' عکرمہ ' زہری اور ابن اسحاق کاشدا احد کے بارے میں قول ہے اور اس کی تائید فرمان اللی (۳/۱۹۵) سے ہوتی ہوتی ہوتے اور اس کی تائید فرمان اللی (۳/۱۹۵) سے ہوتی ہوتی ہوتی اور ستر اسیر بنائے۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ انصار لیعنی مسلمانوں میں سے جنگ احد میں ۲۵ مجاہر شہید ہوئے۔ چار مہاجر' حضرت حمزہ' حضرت عبداللہ بن جسش' حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت شاس بن عثان اور الا انصاری۔ اور قبیلہ وار سب کی فہرست بیان کی ہے۔ ابن ہشام نے اس میں پانچ کا اضافہ کیا ہے۔ چنانچہ بقول ابن ہشام شہداء احد کی تعداد ستر ہوگی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ۲۲ مشرک قتل ہوئے۔ عودہ کا بیان ہے کہ جنگ احد میں ۲۳ یا ۲۳ مسلمان شہید ہوئے اور ۱۲ مشرک قتل ہوئے اور ۲۱ مشرک قتل ہوئے اور ۲۱ مشرک قتل ہوئے اور ۲۱ مشرک قتل ہوئے اور بقول ابن اسحاق ۲۲۔

مسلمان دوبار فریب نہیں کھا تا: رئے نے اہام شافع سے نقل کیا ہے کہ جنگ احد میں صرف ابوعزہ جمعی کو گرفقار کیا وہ اسران بدر میں بھی شامل تھا رسول اللہ طابیع نے اس پر احسان کرکے زر فدیہ وصول کئے بغیر رہا کر دیا بشرطیکہ وہ رسول اللہ طابیع کے خلاف نبرد آزمانہ ہو گا۔ اس نے عرض کیا تھا یارسول اللہ طابیع! میری بیٹیوں کی وجہ سے مجھ پر احسان فرمائے۔ جنگ احد میں گرفقار ہوا تو اس نے عرض کیا اے محری احسان فرمائے اور میں پختہ عمد کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف بر سرپیکار نہ ہوں گائیہ سن کر رسول اللہ طابیع نے فرمایا میں تھے رہانہ کروں گاکہ تو مکہ میں منہ پر ہاتھ پھر کرکے کہ میں نے محری کو دو دفعہ فریب دیا پھر آپ کے تھم سن خور احد مرتین) کہ دمسلمان ایک جگہ سے دو دفعہ فریب نہیں کھا آ۔"

حمنہ بنت جحش کا کروار: ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول اللہ مظامیم مدینہ واپس آرہے تھے کہ آپ کو حمنہ بنت جحش راستہ میں ملی او لوگوں نے اس کو بتایا تیرا بھائی عبداللہ شہید ہوگیا ہے تو اس نے مغفرت کے بعد کی دعاکی اور اناللہ پڑھا پھر اس کو ماموں حمزہ کی شمادت کی اطلاع ملی تو پھر بھی اس نے دعائے مغفرت کے بعد انال اس کو فاوند کی شمادت کے بارے بتایا تو یہ سن کروہ چیخی اور چلائی تو رسول اللہ مظامیم نے فرمایا کہ عورت کے دل میں فاوند کا ایک مقام و مرتبہ ہو تا ہے کیونکہ تم نے دیکھا کہ جب بھائی اور ماموں کی شمادت کی خبرسی تو وہ صبرو ثبات اور اطمینان سے رہی اور فاوند کی شمادت کی خبرس کر چلاا تھی۔ امام ابن ماجہ (محمد بن کی 'احاق بن محمد فردی' عبداللہ بن عرف ابراہیم بن محمد بن عبداللہ بن جحش' ابیا ) محمنہ بنت جحش سے بیان کرتے ہیں کہ اسکو معلوم ہوا کہ اسکا بھائی شہید ہو گیا تو دعائے تر تم کرتے ہوئے اناللہ پڑھا پھر اسکو بتایا گیا کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے تو اس نے کما ہائے رہے وغم! یہ سن کر رسول اللہ مظامیم نے فرمایا کہ عورت کے دل میں شوہر کی ایکی قدرومنزلت ہوتی ہے جو کمی اور کیلئے نہیں ہوتی۔

بنى ديناركى خاتون : ابن اسحاق (عبدالواحد بن ابى عون اساعيل عمر) حضرت سعد بن ابى و قاص على بيان كرتے ہيں كه بنى ديناركى خاتون كا خاوند عبر برادر اور باپ سب جنگ احد ميں شهيد ہو چكے تھے جب اس كو ان متيوں كى شمادت كے بارے بتايا گيا تو اس نے بوچھا رسول الله مائيلم كيے ہيں؟ انهوں نے بتايا اے ام فلال! بحد الله وہ تيرى خواہش كے مطابق صحح سالم ہيں۔ يہ سن كر اس نے كما مجھے بتا دو كه ميں ان كو دكھ لوں اس كو اشارے سے بتايا گيا تو اس نے دكھ كر اطمينان كا سائس ليا اور كما "تيرے ہوتے ہوئے سب

مصائب ہیج ہیں"۔

میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا اے شہ دین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم

بقول ابن ہشام لفظ جلل قلیل اور کثیر حقیر اور عظیم دونوں معنوں میں مستعمل ہے۔ اور حدیث بالا میں قلیل اور پیچ کے معنی میں مستعمل ہے۔ امروء القیس نے کہا۔ الاکل شئی خلاہ جلل کینی ہر چیزاس کے علاوہ تیج اور قلیل ہے۔

حضرت علی اور ویگر صحابہ کے حسن کردار کی تعریف : ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول اللہ مالیمیم نے گھر پہنچ کر اپنی تکوار حضرت فاطمہ کو دے کر کما اے پیاری بیٹی! اس سے خون صاف کر دو۔ واللہ! اس نے مجمعے خوب جو ہر دکھائے پھر حضرت علی نے بھی حضرت فاطمہ کو تکوار صاف کرنے کے لئے دے کر کما واللہ! آج اس نے مجمعے خوب کام دیا' یہ سن کر رسول اللہ بالیمیم نے فرمایا اگر تو لڑائی میں اپنی جان پر کھیل گیا ہے' تو سمل بن حنیف اور ابودجانہ نے بھی تیرے ہمراہ خوب جنگ لڑی ہے۔ بقول مولیٰ بن عقبہ' رسول اللہ بالیم نے جنگ میں خوب کردار اداکیا ہے تو عاصم اللہ بالیم نے جنگ میں خوب کردار اداکیا ہے تو عاصم بن عابت بن اللہ علیم خوب جنگ لڑی ہے۔

جیمقی (سفیان بن عینیه عرد بن دینار عرب کرمه) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں که حضرت علی نے جنگ احد کے بعد حرب و ضرب کی وجہ سے حمدید تلوار حضرت فاطمہ کو دیتے ہوئے کہا یہ عمدہ تلوار سنبھال لو' اس نے میرے ول کی امنگ پوری کر دی ہے۔ یہ سن کر رسول الله طابع نے فرمایا اگر تم نے مروانہ وار جنگ لڑی ہے تو سمل بن حنیف' ابو وجانہ 'عاصم بن ثابت اور حارث بن صمدنے بھی اپنالوہا منوالیا ہے۔

ذوالفقار: بقول ابن بشام 'رسول الله طاليم کی اس تلوار کا نام ذوالفقار ہے۔ اور بعض اہل علم نے ابن ابی نجیج سے بیان کیا ہے کہ جنگ احد میں کمی منادی نے اعلان کیا "لاسیف الا ذوالفقار" تلوار صرف ذوالفقار ہی ہے اور رسول الله طالیم نے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مشرکین ہمیں آئندہ ایسے مصائب سے دوجار نہیں کر سکتے حتی کہ الله تعالی ہمیں ان پر غلبہ نصیب کردے گا۔

حضرت حمزہ کا نوحہ : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیخ بی عبدالا شل کے مخلہ میں سے گزرے اور شداء پر آہ و بکا اور ماتم کی آوازیں سنیں تو رسول اللہ طابیخ آب دیدہ ہو گئے اور فرمایا لیکن حمزہ کا کوئی نوحہ خوان نہیں ہے۔ یہ من کر سعد بن معاذ اور سعید بن نفیز 'بی عبدالا شل کے محلّہ میں گئے اور اپی خواتین کو حکم دیا کہ وہ کمربند باندھ لیں اور رسول اللہ طابیخ کے دولت کدہ پر جاکر رسول اللہ طابیخ کے چچاکا ماتم کریں۔ کا بین اسحاق نے حکیم بن عبد بن عباد بن حلیف کی معرفت بی عبدالا شل کے بعض افراد سے بیان کیا ہے) جب رسول اللہ طابیخ نے ان خواتین کے ماتم کی آواز سی تو باہر تشریف لائے اور فرمایا اللہ تم پر رحمت کرے دب رسول اللہ طابیخ نے ان خواتین کے ماتم کی آواز سی تو باہر تشریف لائے اور فرمایا اللہ تم پر رحمت کرے واپس اپنے گھروں میں جلی جاؤ ، تم نے ہدردی اور حزن و ملال کا اظہار کیا ہے۔ اور بقول ابن ہشام 'رسول اللہ طابیخ نے اس وقت نوحہ کرنے سے منع فرما دیا۔ یہ منقطع اور مرسل آٹار جس (امام احمد نے اس کو مسند کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردہ واسلامی کتب کا تسب سے بڑا مفت مرکز

اور مرفوع بیان کیاہے)

بعد من ميت پر نه روئيس-

امام احمد (زید بن حباب اسامہ بن زید کافع) حضرت ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطابع جنگ اصد سے واپس آئے اور انصار کی خواتین اپنے شمداء پر نوحہ اور ماتم کرنے لگیس تو رسول الله طابع نے فرمایا لیکن حمزہ کا کوئی نوحہ خوال نہیں۔ پھر آپ سو کربیدار ہوئے تو وہ آپ کے دولت کدہ پر آہ و بکا کر رہی تھیں

تو آپ نے فرمایا وہ آج حمزہ کا مائم کر رہی ہیں۔ یہ روایت شرط مسلم کی حال ہے۔

ابن ماجہ (ہاردن بن سعید' ابن دھب' اسامہ بن زید گئی' نافع) حضرت ابن عمرؓ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیم بن عبدالا شمل کے محلّہ میں سے گزرے اور ان کی خواتین کی شمداء احد پر آہ و بکا کی آوازیں سن کر فہایا لیکن حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں' چنانچہ انصاری خواتین حضرت حمزہؓ کا ماتم کرتی ہوئی آئیں۔ ماتم کی آواز من کر رسول اللہ طاقیم کی آگئی تو فرمایا افسوس! ابھی والس نہیں گئیں' واپس چلی جائیں اور آج کے من کر رسول اللہ طاقیم کی آگئی اور آج کے

ار منظر اور وضاحت : مویٰ بن عقب کابیان ہے کہ رسول اللہ طابع مدید کے گلی کوچوں کے اندر

تحریف لائے تو انسار کے گھروں میں ماتم ہیا تھا۔ آپ نے پوچھا ''یہ کیا ہے'' تو حاضرین نے کما' انساری خواتین شمداء احد پر آہ و بکا کر رہی ہیں یہ س کر رسول اللہ طابیع نے فرمایا لیکن حمزہؓ پر کوئی رونے والا نہیں ادر حمزہ کے لئے وعائے مغفرت کی نہ یہ س کر سعد بن معاذ' سعد بن عبادہ' معاذ بن جبل اور عبداللہ بن رواحہ لیخ اپنے اپنے گھروں میں گئے اور مدینہ کی نوحہ کرنے والی خواتین کو اکٹھا کرکے کماتم اپنے شمداء پر آہ و بکا نہ کرو کی کہ تم عم رسول اللہ طابیع پر ماتم کرو معام مہوا ہے کہ مدینہ میں ان پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ (بقول بعض ان خواتین کو صرف عبداللہ بن رواحہ بی لائے تھے) رسول اللہ طابیع نے ماتم کی آواز س کر پوچھا یہ کیا تھے۔ اور آپ کو صورت حال سے آگاہ کیا گیا تو آپ نے ان کے لئے مغفرت کی دعا کی اور فرمایا میرا یہ ارادہ نہ تھا اور میں میت پر رونا پیند نہیں کر آ اور رسول اللہ طابیع نے نوحہ کرنے سے منع فرما دیا۔ ابن کھید

موی بن عقبہ کابیان ہے کہ مسلمانوں کی آہ و بکا س کر منافق لوگوں نے اسلام کے خلاف محاذ قائم کر دیا اور رسول الله طاہر ہے صحابہ کرام کو برگشتہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا اور صحابہ کے مزید غم و اندوہ میں جتلا کرنے کا وطیرہ اختیار کرلیا اور یمود کا مکر فریب کھل کر سامنے آگیا غرضیکہ سارا مدینہ مکر فریب اور نفاق کا گڑھ بن میں اور اسلام کے خلاف ایک جوش و خروش بیا ہو گیا اور یمود نے برملا کہا آگر محمد ہی ہو تا تو وہ اس پر غالب نہ مات اور نہ ہی وہ ایسے مصائب سے دوچار ہو آ۔ (معلوم ہو آہے) وہ حکومت و مملکت کا طالب ہے جنگ میں معلوب نیز منافق لوگوں نے بھی اس قتم کے خیالات کا اظہار کیا اور مسلمانوں

نے ابوالاسود کی معرفت عروہ بن زبیرے بھی اس طرح نقل کیا ہے۔

سے کما آگر تم ہماری بات مان لیتے تو عزیز و اقارب کی موت اور مصائب سے محفوظ رہتے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے قرآن پاک اثارا (۳/۱۲۱) واذ عذوت من اهلک (۳/۱۲۱) ہم نے ان آیات پر تفیر میں مفصل بحث کی ہے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## رسول الله ما الله على المحمول سے چور صحابة كولے كر ابوسفيان كا تعاقب كرنا

موکیٰ بن عقبہ نے غزوہ احد کا واقعہ بیان کرنے اور رسول اللہ ماہیم کی مدینہ واپسی کا ذکر کرنے کے بعد '
بیان کیا ہے کہ مکہ کا ایک باشدہ رسول اللہ ماہیم کے پاس آیا آپ نے اس سے ابوسفیان اور اس کے لشکر

کے بارے دریافت فرمایا تو اس نے بتایا میں ان کے پاس کچھ دیر تک ٹھراتھا وہ ایک دو سرے کو ملامت کر

رہے تھے کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ صرف ان کی شان و شوکت اور ترقی و عروج پر ضرب کاری لگائی اور
استیصال اور بڑنے کئی کئے بغیروالیس چلے آئے ان کے چند بااثر افراد باقی بیج گئے ہیں جو تممارے خلاف آئدہ
لاکٹر کو جمع کریں گے۔ یہ من کر رسول اللہ ماہیم نے مسلمانوں کو باوجود ختہ حالی کے دشمن کا تعاقب کرنے کا
کی اور فرمایا ہمارے ساتھ وہی مجابد چلے جو جنگ احد میں شریک تھا۔ صرف جابر بن عبداللہ کو ساتھ چلئے
کی اجازت دی کہ اس نے بتایا کہ میرے والد نے مجھے ہشیرگان کی حفاظت کے لئے مدینہ میں رہنے کا تکم
فرمایا تھا۔ عبداللہ بن ابی نے بھی جنگ میں شرکت کی پیش کش کی اور آپ نے نامنظور فرمائی چنانچہ جنگ احد
نے شرکاء نے ختہ حالی کے باوجود آپ کی دعوت پر لبیک کما اور ساتھ روانہ ہو گئے۔ سورہ آل عمران (۲٪ا/
کی میں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا تھم مانا بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے جو ان
میں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا تھم مانا بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے جو ان

رسول الله طاميم مع لشكر دشمن كے تعاقب ميں روانه ہوئے اور "محراء الاسد" مقام پر بہنچ گئے۔ ائن کميع نے ابوالاسود كى معرفت عوده بن زبيرے اس طرح بيان كياہے۔

مغازی میں محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جنگ احد بروز ہفتہ ۱۵ شوال سمھ میں واقع ہوئی اور دو سرے روز اتوار ۱۲ شوال سمھ کو رسول اللہ مالھیم کے منادی نے وسمن کے تعاقب میں نکلنے کا اعلان کیا کہ ہمارے ساتھ وہی مجابد روانہ ہو جو کل جنگ احد میں شامل تھا یہ س کر جابر بن عبداللہ نے ساتھ چلنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے منظور فرما لی۔ رسول اللہ طابیم وسمن کو دھمکانے اور مرعوب کرنے کی خاطر روانہ ہوئے گا۔ وسمن کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان ایک ناقائل تسخیر طاقت ہیں اور جو ان کو معمولی تکلیف پنچی ہے وہ ان کے عزائم پست نہیں کر سمی کی۔

ابن اسحاق (عبدالله بن فارج بن زید بن فابت) ابوالسائب غلام عائشہ بنت عثان سے بیان کرتے ہیں کہ ایک اشعل نے بتایا کہ میں اور میرا بھائی بنگ احد سے زخموں سے چکنا چور واپس آئے جب رسول الله مظھیا کے منادی نے وشمن کے تعاقب کا اعلان کیا تو میں نے اپنے بھائی سے بیان کیا تو اس نے کما کیا ہم رسول الله مظھیا کے ہمراہ جنگ میں شریک ہونے سے محروم رہ جائیں گے والله ہمارے پاس سواری نہ تھی اور ہم سخت محروح سے چنانچہ ہم رسول الله مظھیا کے ہمراہ روانہ ہو گئے اور میں اپنے بھائی سے کم زخمی تھا وہ جب چنت محروح سے چنانچہ ہم رسول الله مظھیا کے ہمراہ روانہ ہو گئے اور میں اپنے بھائی سے کم زخمی تھا وہ جب چنے سے معذور ہو جاتا تو میں اس کو اٹھا لیتا اس طرح ہم چلتے چلتے مجاہدین کے ہمراہ منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ بقول ابن اسحاق و رسول الله طابع روانہ ہو کر ''ہمراء الاسد'' تک پہنچ گئے جو مدینہ سے آٹھ میل کی مسافت پر واقع ہے اور وہاں تین روز ۔۔۔ سوموار 'منگل بدھ ۔۔۔ قیام فرما کر مدینہ واپس چلے آئے۔ بقول مسافت پر واقع ہے اور وہاں تین روز ۔۔۔ سوموار 'منگل بدھ ۔۔۔ قیام فرما کر مدینہ واپس چلے آئے۔ بقول کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ابن ہشام' ابن ام مکتوم کو امیر مدینه مقرر فرمایا۔

بوسفیان نے معبد سے بوچھا! کوئی آزہ خر' تو اس نے بتایا کہ محمد ایک بے مثال لشکر لے کر تمہارے تعاقب میں آرہا ہے جو غیظ و غضب سے بے تاب ہے محمد کے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جو احد میں شریک نہ ہو سکے سطے اور وہ اپنی عدم شرکت پر سخت پشیان ہیں اور غصہ سے بچ و تاب کھا رہے ہیں یہ من کر ابوسفیان نے کہا افسوس! تو کیا کہ رہا ہے تو معبد خزاعی نے کہا واللہ! تو چلے گا تو گھوڑوں کی پیشانیاں و کھے لے گا' پھر ابوسفیان نے کہا واللہ! ہم تملہ آور ہو کر ان کا کام تمام کر دیں تو معبد خزاعی نے کہا میں مختلے اس عزم سے منع کرتا ہوں' واللہ میں نے ان کے غیظ و غضب اور عزم سے متاثر ہو کر چند اشعار کے ہیں تو اس نے کہا۔

کادت تُهددُ سن الأصوات راحلت الذه سالتِ الارضُ بالجرد الأبابيل تسردی باسد كرام لا تنابل الله عند اللقاء ولا ميل معازيل فظلت عَدُواً أظن الارض مائلة الماسمعوا برئيس غير مخدول فظلت عَدواً أظن الارض مائلة الماسمعوا برئيس غير محدول الرئيس غيري سواري لشكر كے مولناك اور ميب آواز سے گر پرتی جب زمن پر عده گو ژول كے جتے كاسلاب آگيا۔ وه بمادر شيرول كو نمايت تيز رفاري سے لئے آرہے ہيں جو لاائی كے وقت بے بمت اور غير مسلح نہيں ہيں۔ وو رقتے ہوئے ميرا گمان تھا كه زمين پر لرزه طارى ہے جب وه مطاع اور مقتدا رئيس كی طرف برسے)

فقلت ویل ابن حرب من لقائکم اذا تغطمط ب البطحاء بالجیل انی نذیر لاهل البشل ضاحیة اکل ذی ارب منهم ومعقول انی نذیر لاهل البشل ضاحیة الکل ذی ارب منهم ومعقول من جیش احمد لا و حش قنابله ولیس یوصف ما آنذرت بالقیل (می نے کما تممارے ساتھ برسر پیکار ہونے سے ابن حرب کی ہلاکت ہے جب وادی میں لوگوں کا سیلاب اللہ آیا۔ میں روز روش میں قریش کو آگاہ کرتا ہوں اور ان کے برصاحب عقل و شعور کو۔ احمد مالی کے لشکر سے باخر کرتا ہوں جو رہت نہیں ہیں اور میرا یہ انتجاہ بے وزن بات نہیں)

اس صویت حال نے ابوسفیان اور اس کے لشکر کے عزائم کو مضحل اور پریشان کر دیا۔

عبد القيس كا قافلہ: ابوسفيان كے پاس سے عبد القيس كا ايك قافله گزرا۔ ابوسفيان نے پوچھاكمال جا رہے ہو؟ انہوں نے كما مدينه 'پوچھاكس غرض سے 'بتايا غله خريد نے كے لئے 'ابوسفيان نے اس گفتگو كے بعد كما كيا تم محد كو ميرا پيغام پنچا دو گے؟ اور ميں تممارے يہ سارے اونٹ عكاظ كے ميلے ميں زبيب اور مويز سے لاد دول گا جب تم وہاں آؤ گے۔ اس نے اثبات ميں جواب ديا تو ابوسفيان نے كما جب تم "اس" كے باس جاؤ تو اس كو بتا دو كه "ہم (ابوسفيان مع الشكر) نے محمد اور اس كے رفقا پر حمله كرنے كا پخت عزم كرايا ہے كہ ان كے باتى ماندہ لوگوں كا كام تمام كرديں"

حسبنا الله كى فضيلت : چنانچه به قافله "حمرا الاسد" من رسول الله طايع كه پاس سے گزرا اور اس في الله عنوان كا پيغام بنچايا تو رسول الله عليم فرمايا حسبنا الله ونعم الوكيل (٣/١٧٣) بمي الله كافى ج اور بمترين كارساز ج - حضرت حسن بعرى نے بھى اى طرح بيان كيا ج -

امام بخاری مخرت ابن عباس و لی ای کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو نذر آتش کیا گیا تو انہوں نے حسبنا الله و نعم الوکیل کما اور یمی دعا رسول الله طابیع نے پڑھی۔ جب انہوں نے کما کہ مکہ والوں نے حسبنا الله و نعم الوکیل کما اور یمی دعا رسول الله طابیع نے تممارے مقابلہ کے لئے سامان جمع کیا ہے سوتم ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زیادہ ہوا اور کما کہ ہمیں الله کانی ہے اور وہ بمترین کارساز ہے (۳/۱۷۳) (تفروبه البخاری)

ایک غریب بیان قابل توجہ: امام بخاری ' حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ ' دبن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا تھم مانا (۳/۱۷۲) ان کے بارے حضرت عائشہ نے عودہ کو بتایا کہ اے میرے بھانج! ان لوگوں میں تیرے والد اور نانا ابو بکر دونوں موجود تھے جب جنگ احد میں رسول اللہ طابیخ مصائب سے دو چار ہوے اور مشرکین وہاں سے کوچ کر گئے اور آپ کو اندیشہ ہوا کہ وہ بیٹ کر حملہ آور ہوں گ تو آپ نے فرایا ان کے تعاقب میں کون جائے گا چنانچہ سر مجاہدین تیار ہوئے جن میں زبیراور ابو بکر بھی شامل تھے۔ امام مسلم نے اس روایت کو ہشام کی سند سے مختصر بیان کیا ہے' سعید بن منصور اور ابو بکر حمیدی نے اس کو سفیان بن عبید سے نقل کیا ہے اور ابن ماجہ نے اس روایت کو ہشام بن عودہ سے بیان کیا اور متدرک میں سفیان بن عبید سند ابوسعید از ہشام بن عودہ بیان کیا ہے نیز بروایت سدی از عودہ بھی بیان کیا ہے اور ان دونوں سندوں کو صحیح قرار دے کر کہا ہے کہ مسلم و بخاری نے اس کی تخریج نہیں گی۔ یہ بیان نمایت غریب ہے سندوں کو صحیح قرار دے کر کہا ہے کہ مسلم و بخاری نے اس کی تخریج نہیں گی۔ یہ بیان نمایت غریب ہے کہ مسلم و بخاری ہے اس میں عروہ وہی مجاہ وہی مجاہد گئے تھے جو جنگ احد میں شریک تھے جن کی تعداد سات سو ہے ان میں سے سر شہید ہوئے اور باتی آپ کے ہمراہ روانہ احد میں شریک تھے جن کی تعداد سات سو ہے ان میں سے سر شہید ہوئے اور باتی آپ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔

عجیب و غریب قول : ابن جریر نے عونی کی معرفت حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے جنگ احد کے بعد ابوسفیان کو مرعوب کردیا اور وہ مکہ روانہ ہو گیا۔

تجارت پیشہ لوگ ماہ ذی قعد میں مرینہ منورہ آتے اور بدر صغری میں ہرسال میلہ منعقد کرتے یہ لوگ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ازدو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز آمجی شفایاب نہ ہوئے تھے اور رسول اللہ ملاہیم سے معذرت کا اظہار کیا۔ تو رسول اللہ ملاہیم نے ان کو جانے پر آمادہ کیا اور تعکاوٹ کے باوجود اتباع پر مجبور کیا اور فرمایا تم اب سفرانفتیار کرد اور جج پر چلو' آئندہ سال تک الیسے عمل کی قدرت نہ ہو گی۔ اور شیطان اپنے ہم خیال اور دوستوں کو خوفزدہ اور مرعوب کرنے لگا۔ اور اس نے کما لوگ تہماری ہلاکت کے لئے جمع ہو چکے ہیں چنانچہ لوگوں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور آپ نے فرمایا میں خود جاؤں گا خواہ میرے ساتھ کوئی فرد بشر بھی نہ ہو چنانچہ آپ کے ہمراہ جانے پر ستر مجلد تیار ہو گئے' حضرت ابو بکر' عمران علی' علی' زبیر' سعد' عبدالر حمان بن عوف' ابوعبیدہ' ابن مسعود اور

جنگ احد (جو شوال ساھ میں واقع ہوا تھا) کے بعد بدر صغریٰ میں آئے اور مسلمان جنگ احد کے زخموں سے

علم نیار ہو سے سرت ہو ہو سر مال میں شامل تھے۔ ابوسفیان کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور مقام "صفراء" میں مخلفہ (رضوان الله علیم) ان میں شامل تھے۔ ابوسفیان کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور مقام "صفراء" میں پہنچ گئے اور الله تعالی نے نازل فرمایا (۳/۱۷۲) الذین استجالوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح

للذين احسنوا منهم واتقو اجر عظيم يه اثر بحى غريب اور جوب بن كاحال --

صفوان بن امیہ کے مشورہ سے ابوسفیان کاعزم سے باز آنا: ابن ہشام 'ابوعبیدہ کی معرفت بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد سے فراغت کے بعد ابوسفیان مکہ کی طرف روانہ ہو گیا تو اس نے راستہ بس میند پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو صفوان بن امیہ نے کہا 'ایبانہ کرد' مسلمان سخت غیظ و غضب میں ہیں ہمیں اندیشہ ہے کہ ان کے ساتھ پہلے جیسی جنگ نہ ہوگ۔ واپس چلنے میں ہی عافیت ہے۔ چنانچہ وہ واپس مکہ چلے اندیشہ ہے کہ ان کے ساتھ پہلے جیسی جنگ نہ ہوگ۔ واپس چلنے میں ہی عافیت ہے۔ چنانچہ وہ واپس مکہ چلے

-2-1

عذاب : رسول الله طائع كوجب معلوم ہواكہ وہ مدينه پر حمله كرنا چاہتے ہيں تو آپ نے "حمراء اسد" ميں فرمايا، والله! اس كى قتم جس كے ہاتھ ميں ميرى جان ہے، ان كى ہلاكت كے لئے پھروں پر علامت لگا دى گئ تھى اگر وہ واپس آتے تو نيست و نابود ہو جاتے۔

معاوید اور ابوعزہ: رسول الله طابیخ نے مدید آنے سے قبل معادید بن مغیرہ بن ابی العاص بن امید بن عبد مشن عبد الله علی الله علی الله مطابع الله علی الله عبد الله الله عبد الله عبد الله عبد الله الله عبد الله الله عبد الله الله عبد الله عبد

دی۔

ابن ہشام نے سعید بن مسب سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیط نے فرمایا مسلمان ایک سوراخ ادر مقام سے دو بار فریب میں نہیں آگ۔ اے عاصم بن ثابت! اس کی گردن اڑا دے چنانچہ اس نے اس کا سر قلم کردیا۔ ابن بشام کابیان ہے کہ معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص (عبدالملک کے نانا) کے لئے حضرت عثان کے نے رسول اللہ طابیط سے امان کی درخواست کی کہ وہ تین رات کے بعد یمال نہ ٹھرے گا بعد ازاں رسول اللہ طابیط نے زید بن عارشہ اور عمار بن یا سرکو روانہ کیا اور فرمایا تم اس کو فلال مقام میں پاؤ گے اور اس کو

قتل کرو' چنانچہ انہوں نے حسب فرمان قتل کر دیا۔

عبدالله بن ابی کی بوزیش : ابن اسحاق کابیان ہے کہ جیسا کہ مجھے امام زہری نے بتایا کہ عبدالله بن ابی اپنی قوم کا بزرگ اور مطاع تھا اور اس کا ایک مقام اور مرتبہ تھا۔ اس کا دستور تھا کہ جب رسول الله مظھیم بروز جمعہ خطبہ کے لئے منبر پر تشریف فرما ہوتے تو وہ اٹھ کر کہتا 'اے لوگو! رسول الله مظھیم تمہارے درمیان تشریف فرما ہیں الله تعالی نے متہیں ان کی بدولت اعزاز و اکرام بخشا ہے تم ان کی بدو و نصرت کرد۔ ان کی بات سنو اور اطاعت کرو 'یہ کلمات کمہ کر بیٹے جا آ۔

رسول الله ما الله ما الله علی احد سے واپس تشریف لائے تو وہ بروز جمعہ حسب دستور کھڑا ہو کرنہ کور بالا کلمات کمنے لگا تو مسلمانوں نے اس کو پکڑ کر کہا' اے الله کے دشمن! اے عدواللہ! بیٹے جا' تو اس گفتگو اور کلام کا اہل نہیں' تیری کرتوت واضح ہو گئ ہے۔ (کہ تو نے اپنے ہم خیال لوگوں کو جنگ میں جانے سے روک لیا تھا) چنانچہ وہ لوگوں کی گردنیں بھاند تا ہوا مبجد سے باہر نکل آیا اور وہ کہہ رہا تھا گویا ہیں نے کوئی بری بات کہد دی واللہ! میں تو ''اس' کی بات کی توثیق ہی کے لئے کھڑا ہوا تھا۔ مسجد کے دروازے پر اس کی چند انصاریوں سے ملاقات ہو گئی' انہوں نے پوچھا افسوس! کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں ''اس' کی بات کی توثیق کے لئے کھڑا ہوا تھا۔ یہ بن کر انصار نے کہا میں نے کوئی بری بات کی۔ میں تو محض اس کی بات کی توثیق اور پختگی کے لئے کھڑا ہوا تھا۔ یہ بن کر انصار نے کہا افسوس! واپس چلو رسول الله مالی بات کی توثیق اور پختگی کے لئے کھڑا ہوا تھا۔ یہ بن کر انصار نے کہا افسوس! واپس چلو رسول الله مالیہ کی دعا و مغفرت کا طلب گار میں ہوں۔

ابن اسحاق نے غزوہ احد کے بارے جو ساٹھ آیات (واذ غدوت من اھلک) (۳/۱۲ سے لے کر ۱۳/۱۸ سے کے کر ۱۳/۱۸ سے کے ۱۳/۱۸ سے کے ۱۳/۱۸ سے کے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سال کا توضیح و تشریح کی ہے۔ اور تفسیر میں ہم نے بھی ان آیات پر سیرحاصل بحث کی۔

\* کے شہید اور ۲۲ ہلاک : بعد ازاں ابن اسحاق نے حسب عادت شمدائے احد کے بہ تفصیل نام بیان کئے ہیں جن میں چار مہاجر حضرت جمزہ 'حضرت مصعب بن عمیر' عبداللہ بن جحش اور شاس بن عثمان بیان کئے ہیں اور الا انصاری ذکر کئے ہیں اور ابن ہشام نے پانچ اور شمدا کا نام و آرکی ہے۔ بنا بریں شمداء احد کی تعداد ستر ہو گئے۔ پھر ابن اسحاق نے مشرکین کے بائیس مقتولوں کے تعیلہ وار نام تاکے ہیں۔

امام ابن کثیر کا بیان ہے کہ امام شافعی وغیرہ کے بیان کے مطابل جنگ! عد میں صرف ابوعزہ مجمحی گر فقار ہوا اور رسول اللہ مطابیع کے تھم سے اس کا سر' زبیریا عاصم بن ثابت بن ابی النافح نے قلم کیا۔

جنگ احد کے بارے مسلم اور غیرمسلم کے اشعار: ہم کفارے اشعار اس لئے بیان کر دہ ہم کفار کے اشعار اس لئے بیان کر دہ ہیں کہ ان کے جواب میں مسلمان شعراء کا کلام پیش کریں آکہ ان کا سجھنا آسان ہو اور کفار کا دندان شکن جواب ہو۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ اشعار صیرة بن الی وہب مخزوی کے ہیں جب وہ قریش کے دین پر تھا۔

ما بال هم عميد بات يطرقنى بالود من هند اذ تعدوا عو اديها باتنى هند و تعدوا عو اديها باتنى هند و تعدلني والحرب قد شغلت عنى موالها تتاب و سنت كن روشنى مين لهي جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا تعلق مركز

ان کو لے جارہاتھا)

مهالا فالا تعذلینی ان من خلقی ما قد علمت وسا ان لست احفیها مساعف لبنی کعب بما کلفوا حمال عبء واثقال اعانیه و مساعف لبنی کعب بما کلفوا حمال عبء واثقال اعانیه وقد حملت سلاحی فوق مشترف ساط سبوح اذا یجری یباریه (درد تاک رنج و الم کاکیا حال ہے جو مجھ ہند کی محبت سے رات کو ستارہا ہے جب اس کی پریشانیاں حدسے تجاوز کر ربی ہیں۔ ہند مجھے عتاب اور ملامت کرنے گی اور لڑائی کے جان باز مجھ سے معروف تھے۔ رک جاتو مجھے ملامت فیہ کرائتو میری طبیعت سے آشنا ہے اور میں اس کو مخفی نہیں رکھتا۔ میں بنی کعب کی خواہشات کا ہم نوا اور مطبع ہوں اور میں بو مجسل بو مجسول کو اٹھانے والا ہوں۔ میں نے ایک نامور گھوڑے پر اپنے ہتھیار سجائے جو دراز قدم تیز رفتار ہے جب دو ڈتا ہے تو عمرہ گھوڑوں کا مقابلہ کرتا ہے)

كأنسه اذ حرى عير بفدفدة مكدم لاحق بالعون يحميها

من آل أعبوج يرتاح الندى له كحداع شعراء مستعل مراقيها اعدد أسه ورقاق الحدد منتخال ومارنا لخطوب قد الاقيها اعدد أسه ورقاق الحدد منتخالاً ومارنا لخطوب قد الاقيها هذا وبيضاء منسل النهسي محكمة لظت على قما تبدو مساويها سقنا كنانة من اطراف ذي يمن عرض البلاد على ما كان يزجيها (جب وه ووژ آئے گویا چنیل میدان میں نیل گاؤے جو نیل گاؤے گلہ عل كران كي تفاظت كرآئے وه گھوڑا وجب وہ نیل گاؤے گاہ من كران كي تفاظت كرآئے وه گھوڑا وہ على قبل اس كو ديه كر جھوم المحتى ہے۔ شاخ دار مجوركي شاخ كي مائد ہے اور اس كي الله وربلند ہے۔ ميں نے اس كو اور تيز دھار كو پند كيا ہے اور پكدار نيزے كو پش آمدہ حواد ثات كے بنتخب كيا ہے۔ اس كے علاوہ مضبوط اور چكدار زرہ ہے تالب كی طرح وہ میرے جم پر پیوستہ ہے نقائص سے پاک ہے۔ اس كے علاوہ مضبوط اور چكدار زرہ ہے تالب كی طرح وہ میرے جم پر پیوستہ ہے نقائض سے پاک ہے۔ ہم كنانہ كو "دي يمن" كے اطراف و نواح میں وسیع و عریض علاقے میں لے گئے كہ وہ اس علاقے میں پاک ہے۔ ہم كنانہ كو "دي يمن" كے اطراف و نواح میں وسیع و عریض علاقے میں لے گئے كہ وہ اس علاقے میں

الله جواس نے اپنے انڈے سینے کی جگہ پھینک دیئے ہیں)

أو حنظ ل دعدعته الريح في غصن بال تعاوره منها سوافيها قد نبذل المال سحا لا حساب له ونطعن الخيل شزرافي مآقيها وليلة يصطلى بالفرث حازرها يختص بالنقرى المثرين داعيها وليلة من جمادي ذات أندية جَرْبا جُمادية قد بت أسريها لا ينبح الكلب فيها غير واحدة من القريس ولا تسرى أفاعيها

(یا تمہ اور اندرائن ہے جس کو بوسیدہ شاخ میں اندھیواں اوھر اوھر لڑھکا آج ہیں۔ ہم بے شار مال خرچ کرتے ہیں اور گھو ڈوں کی آ تھوں میں دائیں بائیں سے نیزہ مارتے ہیں۔ اور بست ی موسم سرماکی راتیں جن میں قصاب گوبر سے آگ آیتا ہے ایس راتوں میں دعوت دینے والا سرمایہ داریاں کی خصوصی دعوت کرتا ہے۔ اور بست می قحط زدہ موسم سرماکی راتیں میں نے بسرکی ہیں۔ جن میں کتا نمایت سردی کی وجہ سے نہیں بھو نکتا اور نہ ہی اس میں سانپ حرکت کر سکتے ہیں)

أو قدت فيها لذى الضراء حاحمة كالبرق ذاكية الأركان أحميها أومرنسى ذلكَم عمسرو ووالده من قبله كان بالمشتى يغاليها كانوا يبارون أنسواء النحوم فما دنت عن السورة العلياء مساعيها (اليي راتول مين مين في حاجت مندول كے لئے آگ روش كى جو يجلى كى طرح ان گھرول كو روش كرتى ہے جن كى ميں حفاظت كرتا ہوں۔ عرو اور اس كے والد نے مجھے يہ خصلت وراثت ميں دى ہے جو قبل ازيں كے بعد ويگر اس كو روش ركتا تھا۔ وہ قبط كا مقابله كرتے تھے اور ان كى مائى جملہ بلند رتبہ حاصل كرنے ہے قاصرنہ تھيں)

امام ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت حسان نے اس کے جواب میں کما اور بقول ابن ہشام ہے اشعار حضرت کعب بن مالک وغیرہ سے بھی مروی ہیں لیکن بقول امام ابن کثیر ابن اسحاق کا قول مشہور و معروف ہے واللہ اعلم۔۔۔

سقتم كنانة جهلا من سفاهتكم الى الرسول فجند الله مخزيها أوردتموها حياض الموت ضاحية فالنار موعدعا والقتل لاقيها جمعتموهم أحابيشاً بلاحسب أثمة الكفر غرَّتكم طواغيها ألا اعتبرتم بخيل الله إذ قتلت أهل القليب ومن ألقيته فيها كم من أسير فككناه بلا ثمن وجز ناصية كنا مواليها

(تم نے کنانہ قبیلہ کو اپنی حماقت کی لاعلمی کی وجہ سے رسول اللہ طابیع کی طرف جنگ میں روانہ کیا اللہ کا لشکر ان کو رسوا کرنے والا ہے۔ تم نے روز روشن میں اس لشکر کو موت کے کنوؤں میں ڈال دیا آگ ان کا متعقر ہے اور قتل ان کا نصیب ہے۔ تم نے معمولی اور اوئی قتم کے لوگوں کو جمع کر لیا جو کفر کے پیٹوا تھے تمہارے سرکش اور متکبر لوگوں نے تم کو فریب دیا۔ تم نے اسلامی لشکر سے عبرت کیوں نہ حاصل کی جب اس نے جنگ بدر میں ان کو قتل کر ۔۔، قلیب میں دفن کر دیا۔ بہت سے اسروں کو ہم نے زر فدیہ کے حصول اور پیٹانی کے بال کا نیخے کے بغیر ہی رہا کر ۔۔، قلیب میں دفن کر دیا۔ بہت سے اسروں کو ہم نے زر فدیہ کے حصول اور پیٹانی کے بال کا شخے کے بغیر ہی رہا کر

دیا' ان اسرول کے ہم آقاتھ)

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ کعب بن مالک نے بھی میرہ بن الی وهب مخزوی کا جواب دیا۔ ألا هل أتبي غسان عنا ودونهم من الارض خرق سيره متنعنع

صحارى وأعلام كأن قنامها من البعد نقع هامد متقطع تظل به البزل العراميس رزّحاً ويخلوا به غيث السنين فيمرع

به حيف الحسرى يلوح صليبها كما لاح كتبان التحار الموضّع ب العِين والآرام يمشين خلف أ وبيض نعام قيضه يتفلي

(کیا غسان کو جاری خبر پہنچ چکی ہے اور ان کے ورے وسیع و عریض چٹیل میدان ہیں جس کا عبور کرنا باعث تردد ہے۔ صحرا اور بلند پہاڑ ہیں گویا ان کی ساہی دور سے ایسی معلوم ہوتی کہ وہ غبار کے قطعہ ہیں۔ ان میں طاقتور اور مضبوط اونث تھک جانے والے اور قحط کے سالوں میں بارش برستا ہے وہ خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ اس میں تھکے ماندے مردہ اونٹ پڑے جن کی چربی ظاہر ہے جساکہ تاجروں کی منقش جادر کے خطوط نمایاں ہیں۔ اس میں نیل گاؤ اور ہرنیاں آگے پیچیے چلتی ہی اور شرمرغ کے انڈوں کے تھلکے بڑے ہی)

بحالدنا عن ديننا كل فحمة مذربة فيها القوانسس تلمسع وكل صموت في الصوان كأنها اذا لبست نهي من الماء مُرتع ولكن ببدر سائلوا من لقيتم من الناس والأنساء بالغيب تنفع وانا بـأرض الخوف لـو كـان أهلهـا صوانا لقـد أجلــوا بليــل فاقشــعوا اذا جاء منا راكب كان قوله أعدوا لما يزجى ابن حرب ويجمع (حارا کام اپنے وین سے ہر بوے نشکر کی جارحانہ کارروائی کا دفاع کرنا ہے جو لڑائی کے ماہر ہیں اس میں خودیں چیک رہی ہیں۔ اور مضبوط زرہیں جب وہ بہنی جائیں تو مویا کہ وہ چمکدار ہیں پانی کے تلاب کی طرح۔ یہ باتیں چھوڑو اور

کوئی بات نہ کرد' لیکن بدر کے بارے جس سے ملاقات ہو پوچھو اور شنیدہ باتیں مفید ہوتی ہیں۔ ہم ایسے خوف زوہ علاقہ میں ہیں اگر جارے علاوہ کوئی اور قبیلہ یہال مقیم ہو تا تو وہ ڈر کے مارے رات کی تاریکی میں جلا وطن ہو جا آ۔ جب ہمارا شاہ سوار آیا ہے تو اس کا نعرہ ہو تا ہے کہ جو ابن حرب نے سلمان جنگ جمع کیا ہے اس کے لئے تیار ہو جاؤ)

فمهما يهم الناس مما يكيدنا فنحن له من سائر الناس أوسع فلو غيرنا كانت جميعاً تكيده البريسة قد أعطوا يدأ وتوزُّعوا

نحالد لا تبقي علينا قبيلة من الناس إلا أن يهابوا ويفظعوا ولما ابتنوا بالعرض قسالت سُسراتنا عسلام إذا لم تمنسع العسرض نسزرع

وفينا رسول الله نتبع أمرره اذا قال فينا القول لا ننظلع (ہمارے پیش افدادہ مولناک امور لوگوں کو کتنے ہی غمزدہ کر دیں لیکن ہم سب لوگوں سے زیادہ ان کو وسعت قلبی سے

برداشت کریں گے۔ آگر لوگ ہارے علاوہ کی اور کے خلاف ہو جاتے تو وہ خود گرفتاری پیٹ کر دیتے اور وہ

گروہوں میں تقتیم ہو جاتے۔ ہم جہاد کریں گے سب قبیلے ہیبت زدہ ہو کر پریشان ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے مقام "عرض" میں خیے نصب کر لئے تو ہمارے اچھے لوگوں نے کہا جب ہم عرض کا دفاع نہ کریں گے تو کہاں کاشت کریں گے۔ ہم میں اللہ کا رسول مالھیم موجود ہے اس کے امر کی ہم اتباع کرتے ہیں جب کوئی تھم فرماتے ہیں تو ہم کج روی نہیں کرتے)

تدلی علیه الروح من عند ربه ینزگ من حو السماء ویرفع نشداوره فیما نرید وقصرنا اذا ما اشتهی آنا نطیع ونسمع و نشداوره فیما نرید وقصرنا اذا ما اشتهی آنا نطیع و نسمع و قدال رسول الله لما بدوا لنا ذروا عنکم هدول المنبسات واطمعوا و کونوا کمن یشری الحیاة تقرباً الی ملک یحیا لدیده ویرجع ولکن حذوا آسیافکم و تو کلوا علی الله إن الأمسر لله أجمع ولکن حذوا آسیافکم و تو کلوا علی الله إن الأمسر لله أجمع (اس کے رب کے پاس سے جرائیل اس پر نازل ہو آئے آمان کی فضا سے ان پر احکام انارے جاتے ہیں اور ان کا قدرومنزلت بلند کیا جاتا ہے۔ ہم ان سے اپنے عزائم میں مشورہ لیتے ہیں اور ہماری غرض و غایت یہ ہم کہ جب وہ کی بات کی خواہش کرے تو ہم ان کی اطاعت کریں اور ان کی بات سیں۔ جب وہ ہمارے سامنے آئے تو رسول الله طاحیل کے فرایل تم موت کے غم و اندوہ کا قر نہ کو اور فتح کی امید رکھو۔ تم ایسے مخص کی مائد ہو جاؤ جو الله کا تقرب حاصل کرنے کی خاطر اپنی زندگی فروخت کرتا ہے وہ الله کے پاس زندہ رکھا جائے اور لوٹایا جائے گا۔ لیکن تم اپنی تواریس پکڑ کر الله پر توکل کرو ' بے شک سب معالمات الله کے ہاتھ میں ہیں)

فسِرْنا اليهم جهرةً في رحالهم ضُحَيّا علينا البيضُ لا نتخشع علمومة فيها السنور والقنا اذا ضربوا أقدامها لا تورع فجتنا الى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقنّع ثلاثة آلاف ونحسن نصيّة ثلاث منسين إن كثرنا فأربع نغاورهم تجسى المنية بينناً نشارعهم حوض المنايا ونشرع

نعاورهم تجسری المنیسة بیننساً نشارعهم حسوض المنایسا و نشسرع (ایم ان کی طرف برملا چلے ہماری تلواریں چک رہی تھیں اور ہم خوف زدہ نہیں ہیں۔ ایسے عظیم الشکر میں کہ اس میں اسلحہ اور نیزے تھے جب ان کے قدموں پر مارتے تھے تو وہ رکتے نہ تھے۔ ہم سمندر کی ایک موج کی طرح چلے اس کے وسط میں متفرق اقوام کے لوگ تھے ابعض ان میں سے نگے سرتھے اور بعض خود پہنے۔ وہ تین ہزار تھے اور ہم موت کے بہترین لوگ صرف سات سو تھے۔ ہم ان پر حملہ کرتے تھے ہمارے درمیان موت کا منظر تھا ہم ان کو موت کے حوض سے پہنتے تھے)

تهادى قسى النبع فينا وفيهم وما هو إلا اليثربى المقطع ومنحوقة حرميسة صاعديه يذر عليها السم ساعة تصنع تصوب بأبدان الرحال وتارة تمرّ بأعراض البصار تقعقع وخيل تراها بالفضاء كأنها حراد صبا فى قرة يستريّه

فلما تلاقینا و دارت بنا الرحا ولیسس لا مسرحی الله مدفسع (جمران نے درمیان نع درخت کی کمانیں چلی تھیں اور پیڑب کی تانیں توڑی گئیں۔ اور حرم کے تیم ہمیں ماعدی کاریگر کے ماخت کے وقت ان پر زم چھڑگا گیا ہے۔ جو لوگوں کے جموں کو پھاڑتے ہیں اور ہمی پھروں کے کناروں پر گر کر آواز کرتے ہیں۔ اور افکر کو تو فضا میں دیکھے گاگویا وہ یاد صباکا ٹیژی ول ہے جو موسم سرما میں آتا مائے ہوئے اور گھمان کا ران پڑا اور الله کی قضاء و قدر کی کوئی روک تھام نمیں ہے) ضربناهم حتسی تر کنا سسراتھم کانھم بالقاع خشس مصسرع ضربناهم حتسی تر کنا سسراتھم کانھم بھام ھراقت ماءہ الریح مقلع وراحوا سسراعاً موجعین کانھم جھام ھراقت ماءہ الریح مقلع ورحنا وانحرانی بطاء کاننے اسود علی لحمہ ببیشہ ضلع ورحنا وانحرانی بطاء کاننے اسود علی لحمہ ببیشہ ضلع فنلنا و نسال القوم منا وربی فعلنا ولکن الله ما لدی الله آوسے فنلنا و نسال القوم منا وربی فعلنا ولکن الله ما لدی الله آوسے کر شام تک لؤتے رہے گویا کہ لؤائی کی طیش ہرایک کو جھلارتی ہے۔ وہ ورد کے ارب جلدی جلدی چلای وہ تیب میں ستون گرے ہوئے ہیں۔ ہم صبح سے وہ برما ہوا باول ہے اور ہوا تیز دوڑ ربی ہے۔ اور ہم بھی روانہ ہوے اور ہمارے لگر کا آخری حصہ ست رفاز تھا گویا ہم بیشہ کے شرییں جو گوشت پر پل پڑے ہیں۔ ہم نے ان کو قتل کیا اور انہوں نے ہم کو قتل کیا اور بااو قات ہم کرتے ہیں لیکن اللہ کی تقدیر غالب ہوتی ہے)

و دارت رحانا واستدارت رحاهم وقد جعلوا كل من الشر يشبع ونحن أناس لا نسرى القتل سبة على كل من يحمى الذمار ويمنع حلاد على ريب الحوادث لا نسرى على هالك عيناً لنا الدهر تدمع بنو الحسرب لا نعيا بشئ نقوله ولا نحن مما جرت الحرب نحسزع بنو الحسرب إن نظفر فلسنا بفحش ولا نحسن من اظفارنا تتوجع

(اماری اور ان کی لڑائی کا چکر چلا اور ہر فریق قتل سے سراب ہوا۔ اور ہم ایسے بمادر ہیں کہ قتل کو ہر محافظ اور اپن فرائفن کے گران پر عار نہیں مجھتے۔ ہم حواوثات وحر پر صبر مند ہیں 'کی مرنے والے پر ہم کو تو آنو بماتے نہ ویکھے گا۔ ہم جنگ پر کمرستہ ہیں 'ہم اپنے قول سے عابز نہیں رہتے اور نہ ہی ہم جنگ کے وبال سے رنجیدہ ہوتے ہیں۔ ہم جنگ جو ہیں اگر غالب آئیں تو ہم فحاثی نہیں کرتے 'اور نہ ہی ہم اپنی موت پر بزع و فزع کر سے ہیں و کنا شہاباً یتقسی الساس حرب ویفسر ج عندہ مسن بلیسہ و بست فخرت علی ابن الزبعری وقد سری لکم طلب من آخر اللیسل میں فیسے فسل عند فی علیا معدد وغیر ہا ومن ہو لم برال لدہ الحرب مفحراً ومن خدہ یہ و الکریہ آنسر ع

عليكم وأطراف الأسنة شسرع

شـــددنا بحــول الله والنصــر شـــــــــة

(ہم آگ کا شعلہ ہیں لوگ اس کی حرارت سے ڈرتے ہیں اور جو محض اس کے قرب و جوار میں ہو وہ بھاگ جا آ اور جل کر راکھ ہو جا آ ہے۔ اب ابن زعری! تو نے مجھ پر افتخار کا اظہار کیا طالا نکہ رات کے آخری حصہ میں تمہارا قافلہ جبتو کے لئے روانہ ہوا۔ تو اپنی بارے معد وغیرہ قبائل کے لوگوں سے پوچھ کون ہے؟ زیادہ ذلیل و شنیج۔ اور کون ہے وہ محض کہ جنگ نے اس کے لئے کوئی فخرو مبابات کا مقام نہیں چھوڑا اور کون ہے وہ محض کہ اس کا چرہ بروز جنگ ذلیل و رسوا تھا۔ اللہ کی نصرت اور عدد سے ہم نے حملہ کیا اور نیزوں کی انیاں تیز تھیں)

برور جلک ویں و رسوا مال اللہ والمروسے ، م سے ملہ یا اور بیروں ی ایاں بیر یں )

تکسر القنا فیکسم کان فروعها عسر اللہ مسزاد ماؤها یتها تو عمدنا الی أهل اللہ واء و مسن یطسر بذکر اللواء فهو فی الحمد أسرع فحانوا وقد أعطوا یسداً و تخساذلوا أبسی الله إلا أمسره وهو آصنع فحانوا وقد أعطوا یسداً و تخساذلوا أبسی الله إلا أمسره وهو آصنع (نیزے ان کے جسموں میں دوبارہ سہ بارہ پڑتے تھے گویا ان کے زخم ہیں مشیروں کے منہ ، جن سے پائی بہہ رہا ہے۔ ہم نے علم برداروں کی طرف قصد کیا اور جو مخص علم کے ذکر پر تاذکرے وہ حمومتائش میں سریع ہے۔ وہ بلاک ہو گئے اور دست بردار ہو گئے اور ذلیل و رسوا ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اپنے امرکو تافذ کیا اور وہی تقدیر کو تافذ کرتا

عبدالله بن ز معری نے بہ حالت کفرو شرک غزوہ احد کے بارے کہا۔

یا غراب البین اسمعت فقل ایما تنطق شیداً قد فعل ان لیا غراب البین اسمعت فقل ایما تنطق شیداً قد فعل ان لیخسیر وللشسر مسدی و کالا ذلك و جدة وقبل و العطیّسات حسساس بینه و سواه قسیر مسٹر ومقُل کرل عیسش و نعیسم و ائسل و بنات الدهسر یلعسب بکسل کسل عیسش و نعیسم زائسل و بنات الدهسر یلعسب بکسل (اے فراق کی خردین والے کوے! تو نے بات پہنادی اور کہو تو وہی بات بتا تا ہے جو ہو چکی ہے۔ بھلائی اور برائی کا ایک وقت مقرر ہو تا ہے اور یہ دونوں انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ مل و زر ان کے درمیان ایک حقر چیز ہے۔ سرایہ دار اور نادار کی قبر یکسال ہوتی ہے۔ ہر عیش و عشرت اور نعت زوال پذیر ہے۔ حوادث زمانہ ہر فرد کے ساتھ چلتے ہیں)

أبلغا حسّانَ عنى آية فقريض الشعر يشفى ذا الغلل كرم ترى بالجر من جمحمة وأكف قد أترَّت ورجل وسرابيل حسان سريت عن كماةٍ أهلكوا في المنتزل كمم قتلنا من كريم سيد ماحد الجدين مقددام بطل

(حمان کو میری طرف سے ایک بات بتا دے کہ شعر گوئی دل کی حرارت کو شفا بخشی ہے۔ تم پہاڑ کے دامن میں بست می کھور میاں ہاتھ اور پیر شکت دیکھے گا۔ اور عمدہ زرہیں جو ان بہادر لوگوں سے اتار لی گئی ہیں جو میدان جنگ میں ہلاک کر دیئے گئے۔ ہم نے بہت سے اچھے اور رکیس قتل کئے جو نجیب الفرفین تھے پیش قدمی کرنے والے میں بلاک کر دیئے گئے۔ ہم نے بہت سے اچھے اور رکیس قتل کئے جو نجیب الفرفین تھے پیش قدمی کرنے والے

صادق النجدة قرم بارع غیر ملتاث لدی وقع الاسل فسل المجهراس ما ساکنه بین اقحاف وهام کالحجل فسل المجهراس ما ساکنه بین اقحاف وهام کالحجل لیت آشیاحی ببدر شهدوا حزع الخیزرج من وقع الاسل حین حکت بقباء بر کها واستحر القتل فی عبد الاشل میں وقعت کا مظاہرہ کرنے والے فائق و لائق رکیس نیزوں کے حملہ پڑنے کے وقت وہ ضعیف و ناتواں نہیں۔ تو مراس چشمہ سے پوچھ اس میں کس کی سکونت ہے کھورایوں اور سروں کے درمیان بھل کی ماند۔ کاش! بدر میں میرے مقول مشائع خزرجیوں کی لاائی میں جزع و فزع دیکھتے۔ جب اس نے قباء میں اپنا سید کھیا اور عبدالا شل میں قبل اور خون ریزی خوب ہوئی)

شم خفّ وا عند ذاكم رُقَّصاً رَقص الحَفَان يعلو في الجبل فقتلنا الضعف من أشرافهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل لا السوم النفسس الا أننسا لو كررنا لفعلنا المفتعل بسيوف الهند تعلوه هامهم عَلَىلاً تعلوهم بعد نهال

(پھروہ اس وقت تیز بین چلے جیسا کہ شر مرغ بہاڑ پر چڑھتے ہیں۔ ہم نے ان کے اشراف میں سے زیادہ قتل کئے ' غزوہ بدر کی بھی اور کمی کو ہم نے پورا کر دیا اور وہ بدلہ برابر ہو گیا۔ میں خود ملامت نہیں کر آ الا یہ کہ اگر ہم دوبارہ حملہ کر دیتے تو عظیم کارنامہ انجام دیتے۔ ہندی تکواروں کے ساتھ بار بار حملہ کرتے جوان کے سرپر بلند ہوتیں)

## حضرت حسان بن ثابت : ناس كردواب ميس كها

ذهبت بابن الزَبعَ ری وقعة کان منا الفضل فیها لو عدل ولقد ناتسم ونانسا منکم وکذاك الحرب أحیانسا دول نضع الاسیاف فسی أکتافکم حیث نهوی عَلَىلاً بعد نَهَل خصل تخرج الاصبح من أستاهکم کسلاح النیب یا کلن العصل إذ تولون علی اعقی الشعب اشباه الرسل اذ تولون علی واقعه نے چرت زوه کرویا به اس میں ماری فغیلت و مرتبت واضح تنی آگروه انساف کر آله تم ادر وائی واقعه نے چرت زوه کرویا به اس میں ماری فغیلت و مرتبت واضح تنی آگر وه انساف کر آله تم مارے اثراف قتل کے اور بم نے تممارے افراد ہلاک کے اور بنگ اس طرح پانسر بدلتی ہے۔ ہم تماری بیخوں سے دودھ کی میسا محلول نکالتے تنے جمال ہم ان کو یکے بعد ویکرے استعال کرتے تھے۔ ہم تماری بیخوں سے دودھ کی میسا محلول نکالتے تنے جیساکہ اونوں کا فضلہ ہو تا ہے جو عمل گھاس کھائیں۔ جب تم بمریوں کی طرح شعب میں بھاگ کر ہیا ہو رہے تھے)

إذ شددنا شدّةً صادقة فأجأنا كم الى سفح الجبل بخناطيل كأشداق المسلا من يلاقوه من الناس يهل

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ضاق عنا الشعب إذ نجزعه وملأنا الفرط منه والرجل

بر جسال لسستم أمنساهم أيسدوا جسبريل نصراً فسنزل وعلونا الله وتصديسق الرسك وعلونا الله وتصديسق الرسك وعلونا الله وتصديسق الرسك (جب بم نے بحربور حمله كيا اور تم كو بہاڑك دامن كى طرف پناه لينے پر مجور كرديا- متعدد كروبوں كے ساتھ جو عظيم پيروں كى طرح سے ، جو ان كے سامنے آيا وہ خوف زدہ ہوگيا- ہمارے بجوم سے وادى تك ہوگئ جب ہم اس كو عبور كر رہے سے ہم نے اس كى بلند اور ہموار زمين كو بحرديا- ايسے نامور لوگوں سے جو تم جيسے نہ سے جرائيل كى ان كو عبور كر رہے تھے ہم نے اس كى بلند اور جرائيل آگ بدر ميں ہم تقوى طاعت الى اور رسولواں كى تصديق كى

وقتلنا کے محصاح رف ل و ترکنا فسی قریس عسورة یہ و قتلنا کیل جحجاح رف ل و ترکنا فسی قریس عسورة یہ وم بدر واحسادیث المشیل ورسول الله حقاً شساهدا یہ وم بدر والتنسابیل الهب فسی قریس مین جموع جمعوا مثل ما یجمع فی الخصب الهمل شخص لا امشالکم وُلْدُ استها نحضر الباس الا الباس نیزل نخس لا امشالکم وُلْدُ استها نحضر الباس الا الباس نیزل می ان کے ہرریم کو قتل کیا اور ہر سردار متکر کو ہلاک کیا۔ ہم نے بدر میں قریش کے لئے معیوب اور شرم کا مقام چھوڑا اور وہ لوگوں میں ضرب الشل ہو گئے۔ اور رسول الله طابع واقعی جنگ بدر میں موجود تھے اور قریش کے کہنے بھاری بھر کم ۔ لوگ جمع ہوئے جیسا کہ سنز چارے والی زمین میں آوارہ ادف پھرتے ہوں۔ ہم تم جیسے نمیں جب جنگ کاموقعہ ہو تو ہم میدان جنگ میں ازتے ہیں)

## كعب بن مالك انصارى : حزه اور شداء امد كا مرفيه كت بير،

نشجت وهل لك من منشج وكنت متى تدكر تلجيج تذكر والمنت متى تدكر تلجيج تذكر والمنت متى الزمن الأعروج تذكر والمنت من الأعروج فقلبك من ذكرهم المنت من الشوق والحزن المنت وقتلاهم في حنان النعيم كرام المداحسل والمحسرج وقتلاهم والمحسرج الوجن والمال عن رويا م اوركيا رونا فاكده مندم اورجب توان كاذكركرتام تو محكم جاتام الي لوكول كا ذكر جن كى باتين ناماز زمانه مين موصول موكين وتيراول ان كم شوق ويدار اور غم واندوه سرم قرار اور پريثان مدار ان كم شوق ويدار اور غم واندوه سرم قرار اور پريثان مدار ان كم شميد نعت والى جنات مين بين جن كا آنا جانا خوشكوار م)

بما صبروا تحت ظل اللواء لواء الرسول بذى الاضوج غيداة أجابت بأسيافها جميعاً بنو الاوس والخيزرج وأشياع احمد إذ شيايعوا على الحق ذى النور والمنهج فما برحوا يضربون الكماة ويمضون في القسطل المرهج كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جاني والى اردو اسلامي كتب كا سب سي برا مفت مركز

(اس وجد سے کہ انہوں نے "وی اضوج" مقام میں رسول الله طابط کے علم سلے صبر کیا۔ جب سب اوس اور خزرج کے لوگوں نے تکوار سے مسلح ہو کر آپ کی وعوت کو لبیک کما۔ اور احمد طابط کے بیرو کار جب وہ روش حق اور واضح طریق پر اس کے تابع ہوئے۔ وہ بمادر لوگوں کو مارتے رہے اور بلند گردوغبار میں جلتے رہے)

كذلك حتى دعاهم مليك الى جنة دوحة المولج وكلهم مات حر البلاء على ملة الله فم يحرج كحمزة لما وفى صادقا بذى هبة صارم سلجج

فلاقاه عبد بني نوف ل يسبربر كالجمل الأدعسج

(وہ اس طرح لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے ان کو گھنے درختوں والی جنت میں بلا لیا۔ وہ سب اللہ کے دین پر خالص آزمائش میں بغیر تک ول کے فوت ہوئے۔ مثلاً حمزہؓ جب اس نے اپنا عمد ابت قدی سے نبھایا قاطع اور تیز تکوار کے ساتھ۔ اس کے سامنے بنی نو فل کا غلام آیا جو سیاہ اونٹ کی طرح چخ رہا تھا)

ف أوجره حرب ق كالشهاب تلهب في اللهب الموهب و و نعم اللهب الموهب و و نعم ال أو في يميثاق من الخير الم يحنب ج عن الحق حتى غدت روجه الى منزل في اخر الزبرج

أولئسك لا مسن شوى منكسم من النسار فسى السدرك المرتسج (اس في عزة كو نيزا مارا آل ك شعل كى ماند جو جلتى موئى آل سے بلند مو رہا مو- اور نعمان بن عبد عمو في اپنا

وعدہ پوراکیا اور حفظلہ غیل الملائیکہ بھی راہ حق سے برگشتہ نہ ہوا۔ یمال تک کہ اس کی روح خوشما مزل کی طرف پرواز کر گئے۔ یہ لوگ ہیں قابل ستائش نہ وہ جو تم میں سے آگ کے زیریں مقام میں بڑے جل رہ ہیں)

حضرت حسائ : ابن اسحال كابيان ہے كه حضرت حسان و حضرت حمزہ اور ديگر شداء احد ك مرهيه خوان بي اور يہ تصيده اميد بن ابي صلت كے تصيده كے وزن برہ اور بعض الل علم كاخيال ہے كه يه اشعار

حفرت حال کے نہیں۔

كالحاملات الوقر بالثقل الملحات الدوالح وكأن سيل دموعهاالانصاب تخضب بالذبائع وكأنها أذناب خيل بالضحي شمس روامح يبكين شجو مسلبات كدحتهن الكوادح

إذ أقصد الحدثمان من كنا نرجى إذ نشايح

ينقضن أشعاراً لهن هناك بادية المسائع من بين مشرور وبحزور يذعذع بالبوارح ولقد أصاب قلوبها بحل له حلب قوارح

يامي قومى فاندبي بسحيرة شبجو النوائح

المعولات الخامشات وجوه حرات صحائح

(اے امیہ! تو کھڑی ہو اور سحری کے دفت نوحہ کرنے والیوں کی طرح رنج و غم کا اظہار کر' ان اونؤں کی طرح جو پوجھ تلے دب جا رہے ہیں۔ جو رونے والی ہیں اور صحت مند چروں کو نوچنے والی ہیں۔ گویا کہ ان کے آنو پھروں پر بھہ رہے ہیں جو ذبیحہ کے خون سے رتگین ہوتے ہیں۔ بعض کا گوشت متفرق پڑا ہے اور بعض فرئے کئے جا رہے ہیں جو قحط کے زمانہ میں تقیم کئے جاکیں گے۔ وہ غم سے رو رہی ہیں ماتی لباس پہن کر حوادث زمانہ سے وہ متاثر ہیں۔

## ان کے ول زخی ہیں اور ان کے زخم پر تکلیف وہ کھرینڈ ہے جس سے ہم امیدوار تھے اس کو حوادث زمانہ نے گزند پنچائی جب ہم نے خطرہ محسوس کیا)

من كان فارسنا وحامينا اذا بعث المسالح لمناخ أيتسام وأضياف وأرملة تلامسح يا فارساً يامِدُرهاً ياحمز قد كنت المسامح ذكرتني أسد الرسول وذاك مدرهنا المنافع يعلوالقماقم جهرة سبط اليدين أغر واضح أصحاب أحد غمالهم دهر أنم لسه حوارح باحمز لا والله لا أنسساك مسا صسر اللقسائح ولماينوب الدهسر في حرب لحرب وهي لاقع عنا شديدات الخطوب إذا ينبوب لهن فادح عنا وكمان يعلدُ إذ عد الشريفون الجحاجع

(اسحاب اصد سے ان کو زمانہ نے ہلاک کر لیا جس کی اندوہ ناکی ان پر حادی ہے۔ جو مخص ہمارا شاہ سوار اور محافظ تھا جب مسلح لوگوں کو روانہ کیا جائے۔ اے حمزہ! واللہ جب تک او نٹیوں کے دودھ پر کپڑا باندھا جائے گا میں تجھے نہ بھولوں گا۔ بیبیوں' مہمانوں اور بیوہ عورتوں کے آنے کی وجہ سے جو دردید نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ اور لڑائیوں میں مصائب زمانہ میں مسلسل اضافہ کی وجہ سے۔ اے حمزہ! اے شاہ سوار! اے قوم کا دفاع کرنے والے! تو ہم سے بہت سے دفاع کرنے واللے ہو جب ان کے لئے بار گراں کی نوبت آتی ہے تو نے مجھے رسول اللہ المجھیلا کے شیر کو یاد دلا دیا ہے اور وہ ہمارا خوب وفاع کرنے والا تھا۔ جب شرفاکا شار ہو تو اس کا شرفا و رؤسا میں شار ہو تا تھا سادات میں سے عالی مقام تھا فیاض واضح سفید نام تھا)

خر فليس يغبُّ حاراً منه سيب أو منادح المطعمون اذا المشاتى ما يصفقهسن ساضح ليدافعوا عن حارهم مارام ذوالضغن المكاشح شم بطارقة غطارفة خضارمة مسامع والجامزون بلجمهم يوماً إذا ما صاح صائح

لا ضائش رعش ولا ذوعلة بالحمل أنسع أودى شباب ألى الحفائظ والثقيليون المراجع خم الجلادونوقه من شحمه شطب شرائع ففى لشبان رزئناهم كانهم المصابع المشترون الحمد بالاموال ان الحمد رابع

(وہ بے وقار اور نامرد نہ تھا اور نہ وہ علیل تھا جو بوجھ سے بلبلا رہا ہو' وہ کئی تھا اپنے ہسایہ سے عطیہ اور خیرات کو رکتا نہ تھا۔ غضبناک لوگوں کا شباب چلا گیا اور بھاری بحر کم مخل مزاح چلے گئے جو قحط کے ایام میں بھوکوں کو کھلاتے سے 'شکم سیر نہ ہونے والا ان کا دودھ نہیں دوہتا۔ او نؤں کا گوشت جس پر چہلی کی صاف شفاف تہہ در تہہ ہے ناکہ وہ اپنے ہمسایہ کا وفاع کریں کوئی کینہ ور دشمن ان کا قصد نہ کرے۔ مجھے صرت اور افسوس ہے ان جوانوں پر جن کی ہمیں تکلیف پنچی گویا وہ اندھیرے میں روشن چراغ سے۔ معزز 'رکیس' مردار' فیاض اور تخی ہے۔ مال و دولت صرف کر کے وہ تعریف و ستائش نفع مند ہے جب کوئی ایسا آدی پکارے تو وہ اپنی سواریوں کے نگاموں کے ساتھ میدان میں کو دیڑتے ہیں)

من كان يرمى بالنواقر من زمان غيرصالح ما ان تزال ركابه يرسمن في غير صحاصح راحت تبارى وهوفى ركب صدورهم رواشح حتى تثوب له المعالى ليس من فوز السفانح ياحمز قد أو حدتنى كالعود شذ به الكوافح أشكو اليك وفوقك الترب المكور والصفائح

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

من جندل يلقيه فوقك إذا حادالضرح ضارح في واسع يحشونه بالترب سوَّته المماسع فعزاؤنا أنا نقول وقولنا بسرح بسوارح من كان أمسى وهو عما أوقع الحدثان حانح

(جو تاہموار زمانے کے مصائب سے دوجار ہو' اس کی سواریاں نرم ہموار زمین کی گردوغبار میں چلتی رہتی ہیں۔ وہ قل فلے میں مقابلہ کرتی رہتی ہیں ان کے سینے کینے سے شرابور ہیں یمال تک کہ اس کو عالی مقام حاصل ہو جائے جو فاکلم نہ ہو۔ اے حزہ! تونے مجھے تنا چھوڑ دیا اس چھڑی کی مائند جس کو کاٹے والوں نے کاٹ کر رکھ دیا۔ میں تیرے یاس شکوہ کر رہا ہوں حالاتکہ تجھ پر مدب مد مٹی ہے اور بھرکی سلیں۔ جو تم پر ڈال رہے ہیں جب قبر بنانے والے نے تھمدہ قبر بنائی ہے وسیع جگہ میں جس کو مٹی سے بھر رہے ہیں اس کو کدالوں نے ہموار کر دیا ہے۔ ہماری تعزیت و

فليأتنسا فلتبسك عينساه لهلكانسا النوافسح القائلين الفاعلين ذوى السماحة والممادح

تسلی سے کہ ہم کتے ہیں اور ہمارا قول نمایت شاق اور تکلیف دہ ہے کہ جو مخص حواوثات دہرے زخم خوروہ

من لا يزال ندي يديه لــه طـوال الدهـر مــائح ( پو گفتارو کردار کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے فیاض اور قابل تعریف تھے جن کے دست سخاوت سے زمانہ بھر کے لوگ

استفیدرے)

کعب بن مالک : حضرت حزه اور دیگر شداء کے مرفیہ خوال ہیں۔

طرقمت همومك فالرقاد مسهد وجزعت أن سلخ الشباب الاغيمد ودعت فؤادك للهوى ضمرية فهواك غوري وصحوك منجد فدع التمادي في الغواية سادراً قد كنت في طلب الغواية تفند ولقد أنسى لـك أن تنساهي طائعـاً أو تســـتفيق اذا نهـــاك المرشـــــد ولقمد همددت لفقمد حميزة همدة ظلت بنبات الجموف منهما ترعمد ا مربح وغم میں متلا ہے اور نیند اجات ہے اور تو پریشان ہے کہ تازہ جوانی یامال اور زائل ہو چک ہے۔ ایک ضمری

الون نے تیرے دل کو محبت و مودت کے لئے یکارا ہے۔ تیری محبت نشیبی ہے ادر اس سے رستگاری سرفرازی ہے۔ ففلت سے محبت کی ممرابی میں انہاک کو چھوڑ دے تو محبت کی طلب میں ملامت زدہ تھا۔ اور وقت آجا ہے کہ تو بہ ا المعنى من جائے يا موش ميں آجائے جب تيرا مرشد مخفي منع كرے۔ ميں حزه كى مولناك شادت سے لوث محوث ا ہوں اور میرے بید کی آنوں یر اس سے لرزی طاری ہے)

ولو أنه فجعت حِراء بمثله لرأيت راسي صخرها يتبدد قسرم تمكسن فسي ذؤابه هاشم حيث النبوة والندى والسودد والعماقر الكوم الجملاد اذا غمدت ريح يكماد الماء منهما يجمم والتارك القررن الكمي محدًلا يروم الكريهة والقنا يتقصد الركوه حراء ير اليي جانكال مصيبت آجاتي تو' تو ديكمناكه اس كے مضبوط بقر كريزتے - باشم كے عالى خاندان كا وه کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

رکیس ہے جہاں نبوت و سخاوت اور ریاست جلوہ افروز ہے۔ بری کوہان والے قوی اونٹوں کو وہ ذریح کرنے والاجب الیم محندی ہوا مطلے جس سے قریب ہے کہ پانی جم جائے۔ جنگ میں بمادر مدمقابل کو زمین پر چھاڑ دیتا ہے اور نیزا شکته ہو تاہے)

وتسراه يرفسل في الحديب كأنسه ذو لبسدة شستن السبراثن أربسد عـــ النبي محمــد وصفيـه ورد اخمام فطاب ذاك المسورد واتسى المنيسة معلماً فسي أسرة نصروا النبسي ومنهم المستشهد ولقد إحمال بمذاك هنمدأ بشرت لتميست داحمل غصمة لاتمبرد

(تو د کھیے گاکہ وہ زرہ بہن کر اکر کر چانا ہے گویا وہ شیر ہے سخت بنجوں والا خاکستری رنگ کا۔ نبی محمر کا چیا اور ان کا متاز اور برگزیرہ وہ موت کی گھاٹ پر گیا اور یہ جانا مبارک اور طیب ہوا۔ وہ نی کے مددگار کروہ میں تمغہ لگا کر موت کی طرف آیا اور ان ہی میں ہے شہادت طلب کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہند کو اس کی بشارت دی گئی ہے کہ وہ نہ فرد ہونے والے اندرہ غم و غصہ کا یہ اوا کر سکے)

مما صبحنا بالعقنقل قومها يوماً تغيب فيه عنها الأسعد حتى رأيت للدى النبي سُراتهم قسمين نقتل من نشاء ونطرد فأقسام بالعَطن المعطِّن منهم سبعون عتبـة منهُـم والاسـود

(جس سے بدر کے شلہ میں 'ہم نے اس کی قوم کو دوجار کیا جس میں ان سے اسعد غائب ہو گیا۔ اور بدر کے کنو کیں میں جب جبراکیل جارے اور محمر کے علم تلے ان کو ہم سے لوٹا رہے تھے۔ یہاں تک کہ رسول الله مالکام کے گردونواح ان کے رؤسا کو تو دو حصول منقم یائے گاجس کو ہم چاہتے تھے قتل کرتے اور جس کو چاہتے بھگا دیتے۔ ان میں سے سر میدان میں کام آئے عتب اور اسود بھی ان میں شامل ہیں)

وابسن المغييرة قد ضربنا ضربية فيوق الوريد لهما رشماش مزبيد وأمية الجمحي قروم ميله عضب بايدى المؤمنين مهند فاتساك فسل المشسركين كسأنهم والخيسل تثفنهسم نعسام شسرّد شتان من همو في جهنم ثاويها أبداً ومن همو في الجنمان مخلمه

(اور ابن مغیرہ کی گردن بر ہم نے ایس ضرب لگائی کہ اس سے جھاگ دار خون کا فوارہ پھوٹ رہا تھا۔ اور امیہ جمحی کی کجی کو' مسلمانوں کی ہندی تلوار نے سیدھا کر دیا۔ تیرے یاس شکست خوردہ مشرک ایسے آئے گویا کہ وہ بھاگے ہوئے شر مرغ ہیں اور الشکر ان کا تعاقب کر رہا ہے۔ ابد تک جنم میں رہنے والے اور جنت خلد میں آرام و راحت سے رہنے والے میں بہت تفاوت ہے)

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عبداللہ بن رواحہ نے حمزہ اور شمداء احد کا مرضیہ کما اور بقول ابن ہشام میہ مرقیے کعب بن مالک انصاری کا ہے جو ابوزید نے مجھے بتایا۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بکت عینی وحق لها بکاها ومایغنی البکاء ولا العویل علی أسَد الإله غداة قالوا أحمزة ذاکم الرجل القتیل أصیب المسلمون به جمیعاً هناك وقد أصیب به الرسول أبایعلی لك الارکان هُدت وأنت الماجد البر الوصول (میری آنکه الکبار به اوراس کے لئے آنو بمانا تاکز یو امر کیان رونا اور چلانا مفید نیس مزه شیر خدا پر جب

انموں نے کماکیا یہ شہید مخص حزہ ہی ہے۔ رسول الله طابیع اور سب مسلمان ان کی وجہ سے رنجیدہ اور مصیبت زدہ اور سے کی وجہ سے رنجیدہ اور مصیبت زدہ اور سے حزہ ابو علی تیری وجہ سے خاندان کے لوگ ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں اور آپ ہیں شریف و بزرگ نیک اور صلم رحی کرنے والے)

علیا سلام ربا فسی جنان مخالطها نعیسم لا یسزول الا یا هاشسم الأحیار صبراً فکل فعالکم حسن جمیا وسول الله مصطبر کریسم بامر الله ینطستی إذ یقسول الله مضطبر کریسم بامر الله ینطستی إذ یقسول الا مَن مُبلِع عنسی لُؤیا فبعد الیسوم دائل ة تسدول الا مَن مُبلِع عنسی لُؤیا فبعید الیسوم دائل ة تسدول الحقی پر تیرے پروردگار کا جنت میں سلام ہو جس کی تعتیں لا زوال ہیں۔ اے ہاشم قبیلہ کے برتر اور ربرتر لوگو! مبر کرد

غداةً ثــوى أبوجهــل صريعــاً عليــه الطــير حائمــة تحــول وعتبــة وابنــه خــرًا جميعــا وشـيبة عضــه الســيف الصقيــل

(جنگ احد سے قبل انہوں نے ہماری قوت کو پہچانا اور ہمارے واقعات کا مزہ چکھا جس سے ول کی سوزش رفع ہوتی ہے۔ تم قلیب بدر والی مار کو بھول چکے ہو' جب تم کو فوری موت نے گھیر لیا۔ جب ابوجمل گر پڑا اس پر پرندے کھوم رہے تھے۔ عتبہ اور ولید بن عتبہ دونوں گر پڑے اور ثیبہ کو چکدار تکوار نے قطع کر دیا)

ومتركنا أمية مجلعبا وفي حيزومه لدن نبيل وهام بني ربيعة سائلوها ففي أسيافنا منها فلول الايما هند فابكى لا تملي فأنت الواله العبرى الهبول ألا يا هند لا تبدى شماتا بحمزة إذَّ عزّ كُم ذليل

اور امیہ کو زمین پر گرا پڑا چھوڑ ویا اور اس کے سینہ میں زم نیزہ پیوست تھا۔ اور بنی رہید کے سروں سے پوچھو' ماری مکواروں میں ان کی وجہ سے رخنے ہیں۔ اے ہندا تو مسلسل رو' اکناؤ نہیں تو ہے پریشان اشکبار اور اپنے عزہ کو هم پانے والی۔ اے ہندا تو حزہ کی موت پر خوشی کا اظہار نہ کر تمہارا عزیز دراصل ذلیل ہے)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

صفیہ : ابن اسحاق کابیان ہے کہ حضرت صفیہ رسول الله مطبیع کی چھو پھی ، حضرت زبیر کی والدہ 'نے اپنے بھائی حضرت حمزة کی شمادت یہ کما

بقول ابن اسحاق 'شاس بن عثمان یکی بیوی نعم نے کما۔

بھائی اور معاون کو اللہ جزائے خیر عطا کرے)

یاعین حودی بفیض غیر ابساس علی کریم من الفتیان لباس صعب البدیه تمیمون نقیبته حمال ألویه رکساب أفسراس أقول لما أتی الناعی له جزعا أودی الجواد وأودی المطعم الکاسی وقلت لما خلت منه محالسه لا یبعد الله منا قسرب شماس وقلت لما خلت منه محالسه لا یبعد الله منا قسرب شماس (اے آکھ! تو بے سافتہ اپ آنو بما بمترین نوجوان زرہ پوش پر- آغاز امریمی بی شخت مبارک طبع علم بردار شاہ سوار- اس کی موت کی خبر آئی کہ میں نے گھراہٹ کے عالم میں کما سخاوت تابود ہو گئی ہے لوگوں کو کھلانے اور پہنانے والا چلا گیا۔ جب اس کی ہم نشینی نہ رہی تو میں نے کما اللہ ہم سے شاس کے قرب کو بعد میں نہ بدلے) نعم کی تعزیت کرتے ہوئے اس کے بھائی تھم بن سعید بن بربوع نے کما۔

اقْنَیْ حیاءًك فی ستر وفسی كرم فانما كان شماس من الناس الله تقتلی النفس إذ حانت منیته فی طاعة الله یوم الروع والباس قد كان حمزة لیث الله فاصطبری فذاق یومنذ من كأس شماس كتاب و سنت كی روشنی میں لكهی جانے والی اردو اسلامی كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

لاؤ اور موت نے ابھی پہلی بار پیا ہے)

(پروے اور عصمت و عفت میں اپنے حیا و شرم کا اہتمام کر شاں بھی لوگوں میں سے ایک فرد تھا۔ اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈال ' جبکہ وہ جنگ میں' اللہ کی اطاعت میں قربان اور شہید ہو گیا ہے۔ حزہ نے بھی جو اللہ کا شیر تھا اس جنگ میں شاس جیسا موت کا ذاکقہ چکھا ہے)

مند بنت عتب : زوجه ابوسفیان نے جنگ احد سے والی کے وقت کما

رجعت وفی نفسی بلابل جمیة وقد فاتنی بعض الذی کان مطلبی من أصحاب بدر من قریش وغیرهم بنی هاشم منهم ومن أهل یشرب ولکننی قد نلست شیئاً و لم یکن کماکنت أرجو فی مسیری ومرکبی (میں واپس ہوئی اور میرے ول میں رنج وغم موجزن تھے اور میرے بعض مطالب و مقاصد پورے نہ ہو سکے۔ قریش باشی اور ییری بدریوں سے لیکن میں نے اپنی کچھ آرزو پوری کرلی ہے اور حسب خواہش میں اس میں کامیاب نہ ہو سکی)

امام ابن اسحاق نے اس مقام پر بہت اشعار بیان کئے ہیں' ہم (ابن کثیر) نے کافی اشعار بخوف طوالت اور ملامت نظرانداز کردیئے ہیں اور ہمارے بیان کردہ اشعار ہی کافی وافی ہیں' دللہ الحمد۔

"مغازی" میں اموی نے حسب عادت ابن اسحال سے بھی زیادہ اشعار نقل کئے ہیں خصوصاً جنگ احد کے بیان میں 'من جملہ ان کے وہ اشعار بھی ہیں جو اس نے حضرت حسان سے نقل کئے ہیں جو اس نے جنگ احد کے بیارے کیے 'گویا میہ اشعار عبداللہ بن زعری کے جواب کا پچھ حصہ ہیں' واللہ اعلم۔

واقعہ اصد کا تکملہ : سورے غزوات و سرایا اور حواوثات ہم بیان کر چکے ہیں ان میں سے جنگ احد شرہ آفاق ہے جو ۱۵ شوال سور کو ظہور پذیر ہوا اس کی تفصیل قبل ازیں بیان ہو چکی ہے 'وللہ الحمد۔ حضرت حمزہ ابو سعل یا ابو عمارة بن عبد المعلب' اسداللہ' اور اسد رسول اللہ' رسول اللہ مالیم کے چپا'

جنگ احد ساھ میں شہید ہوئے۔ رسول اللہ طاقیام حمزہ اور ابو سلمہ بن عبدالاسد نتیوں رضاعی بھائی ہیں ان کو توسیہ کنیزانی لہب نے دودھ پلایا جیسا کہ متفق علیہ روایت سے قابت ہے۔ بنا بریں بروز شہادت حضرت حمزہ ا کی عمریجاس سال سے متجاوز ہوگی۔ آپ کاشار شجاع و دلیراور صدیق لوگوں میں تھا۔ آپ کے ہمراہ احدیس ۲۹ مجاہد اور شہید ہوئے 'رضی الله عنهم الجمعین۔

وستہ کا میں نے تخفے امیر مقرر کر دیا ہے۔ اور آپ نے ان کو علم دے کر مزید فرمایا کہ بنی اسد کے علاقہ میں کو جملہ آور ہو جاؤ اور ان کو خدا تری کی وصیت کی نیز اپنے رفقاء کے ساتھ اچھے بر آؤ کی وصیت بھی فرمائی۔ چنانچہ وہ ڈیڑھ سو مجاہدین کو لے کربنی اسد کے چشمہ قطن کے پاس پہنچ گئے اور وہاں ملیحہ اور سلم ۔ پسران خویلد نے اپنے حلفا کو رسول اللہ مطابیع کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے اکٹھا کر رکھا تھا۔

ان میں سے ایک آدمی نے آکر مخری کی تق سمل اللہ مطابط نے اس کے ہماور فرمی دیت العسلم کی

ان بیں سے ایک آدی نے آکر مخبری کی تو رسول الله طابیط نے اس کے ہمراہ بیہ فوجی دستہ ابوسلمہ کی قیادت میں روانہ کر دیا جب بیہ فوجی دستہ وہاں بہنچا تو وہ ڈر کے مارے سب اونٹ اور بکریاں چھوڑ کر منتشر ہو گئے۔ ابوسلمہ ٹے اس سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا اور ان کے تین غلام بھی اسیر بنا لئے اور مدینہ واپس چلے آئے اور اس مخبر کو مال غنیمت میں سے وافر حصہ دیا' رسول اللہ طابیط کے لئے بطور "مفی" ایک غلام منتخب کیا اور مال غنیمت میں بانچواں حصہ نکال کر باتی ماندہ مال کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔

عمر بن عثان ' (عبدالملک بن عبید ' عبدالرحان بن سعید بن بربوع) عمر بن ابی سلمہ سے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ابوسلمہ " کو (جنگ احد میں) ابواسامہ جشی نے زخمی کیا تھا وہ مہینہ بھر علاج کرنے کے بعد شدرست ہوئے تو رسول الله طابیخ نے ان کو محرم مہم میں ''قطن '' کی طرف روانہ فرمایا اور وہ اس سلسلہ میں مدینہ سے دس روز سے زائد غائب رہے۔ واپس آئے تو وہی زخم پھوٹ پڑا اور ۲۷ جمادی اولی مہم کو فوت ہو گئے 'میری والدہ سے عدت (چار ماہ دس روز) کے بعد رسول الله طابیخ نے شادی کر کی اور ماہ شوال میں رخصتی عمل میں آئی 'میری والدہ فرمایا کرتی تھیں کہ ماہ شوال میں نکاح اور رخصتی سے کوئی مضائقہ نہیں کہ رسول الله طابیخ نے ماہ شوال میں میرے ساتھ نکاح کیا اور اسی ماہ میں رخصتی ہوئی۔ اور بقول عمر بن نمیں کہ رسول الله طابیخ نے ماہ شوال میں میرے ساتھ نکاح کیا اور اسی ماہ میں رخصتی ہوئی۔ اور بقول عمر بن

رجیع : واقدی کا بیان ہے کہ صفر سمھ میں رسول اللہ ص نے اہل مکہ کا جائزہ لینے کے لئے ایک قافلہ روانہ کیا اور رجیع چشمہ عسفان سے آٹھ میل کی مسافت پر ہے۔

الم كتفادى شيضرت الوجرية ميه اعلن كرت على كردني عليد الطاب عله اليك على والمقافل مروان كااور

نے عاصم سمیت سات صحابہ کو شہید کردیا۔

مسفان اور مکہ کے درمیان پہنچ گئے تو ہزیل قبیلہ کے آیک خاندان بنی لیمان کو' ان کے بارے کسی نے بتا دیا تو انہوں نے سو تیر انداز ان کے تعاقب میں روانہ کر دیتے یہ لوگ تلاش کرتے کرتے آیک منزل میں آئے جمراہ محابہ ٹھرے ہوئے تھے چنانچہ انہوں نے وہاں تھجور کی گھلیاں بھی دیکھیں جو وہ مدینہ سے اپنے ہمراہ لاکے تھے یہ گھلیاں دیکھ کر کہنے گئے یہ تھجور پیڑب کی معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ ان کے نقش یا پہ چلتے مراہ کر ہے۔ یہاں تک کہ کفار بنی لیمان نے صحابہ کے قافلہ کو پالیا تو عاصم اور اس کے رفقاء نے آیک پہاڑی پر پناہ کی اور بنی لیمان نے ان کا محاصرہ کرکے کہا' ہم پختہ عمد و پیان کرتے ہیں کہ آگر تم از کر ہمارے پاس آجاؤ تو ہم تم میں سے کسی کو قبل نہ کریں گے۔ یہ بن کر حضرت عاصم شے کہا' میں تو کسی کافر کی پناہ میں نہ

آخروں گا' ياالله! ان كے حالات كى اطلاع رسول الله ماييم كو پنچادے چنانچه وہ ارت رہے يمال تك انهوں

حضرت محبيب في : حضرت زيد اور ايك صحالي كو انهول نے عمدويان ديا تو وہ ان كے عمدويان يريني

ان کے امیر حضرت عاصم بن خابت (جو عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا تھے) کو مقرر کیا وہ چلتے جلتے جب

ائر آئے جب بنی لیمان نے ان کو خوب قابو کر لیا تو ان کی کمانوں کی تانت ا تارکز ان کو اس سے باندھ لیا تو تغیرے محافی نے کہا یہ پہلی بے وفائی اور وغا ہے۔ چنانچہ اس نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا انہوں نے اس کو تفسیٹا اور ساتھ لے جانے کی کوشش کی مگروہ جانے پر تیار نہ ہوا تو بنی لحیان نے اس کو قتل کر وہا۔ حضرت ضبیب نے جنگ بدر میں حارث وہا۔ حضرت ضبیب نو فل کو قتل کیا تھا بنا بریں فرزندان حارث نے حضرت خبیب کو خرید لیا چنانچہ وہ ایک ماہ تک ان کے پاس اسپر رہے یہاں تک کہ جب ان کے قتل کا عزم کیا تو انہوں نے حارث کی کسی بیٹی سے صفائی کے باس اسپر رہے یہاں تک کہ جب ان کے قتل کا عزم کیا تو انہوں نے حارث کی کسی بیٹی سے صفائی کے بات استرالیا اس عورت کا بیان ہے کہ وہ استرا دے کر اپنے نیچ سے غافل ہو گئی اور وہ ان (ضبیب) کے پاس مجل استرالیا اس عورت کا بیان ہے کہ وہ استرا دے کر اپنے نیچ کو دیکھا تو میں گھبرا گئی اور اس گھبراہٹ کو میں استرا موجود تھا) تو انہوں نے کما کیا تہیں خطرہ ہے کہ میں اس

یکے کو قتل کردوں گا' ان شاء اللہ میں ایسا بھی نہ کروں گا۔

چنانچہ وہ خاتون (زینب بنت حارث) کما کرتی تھی میں نے خبیب سے بہتر اسیر کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے کھا کہ وہ انگور کا خوشہ کھا رہے تھے اور اس زمانہ میں مکہ میں انگور نہ تھا اور وہ لوہے کی بیریوں میں جکڑے ویک شے اور یہ محض اللہ کی جانب سے رزق تھا۔ بنی حارث ان کو حرم سے باہر لے جا کر قتل کرنے گئے تو ان کے کما مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ پھر انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کما اگر تمہارا یہ اللہ نہ ہو تاکہ میں موت سے گھرا تا ہوں تو میں اور نماز پڑھتا۔ غرضیکہ حضرت خبیب نے قتل ہوتے وقت فرکعت نماز پڑھنا کا دستور جاری کیا پھر دعا کی یااللہ! ان سب کو گن گن کر ہلاک کر اور جدا جدا قتل کر پھر کما

ولست أبــانى حـــين أقتـــل مســـلما على أى شق كان فـــى الله مصرعــى

وذنے فسی ذات الالیہ وان یشی کہ اللہ کی دارے الالیہ وان یشی کہ اللہ کی راہ میں کس پہلوگر پڑوں۔ یہ اللہ کے لئے ہے (میں مسلمان ہوتے ہوئے قتل کیا جاؤں تو جھے پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلوگر پڑوں۔ یہ اللہ کے لئے ہے اگر وہ چاہے توجیم کے پارہ پارہ کلڑوں پر برکت فرما دے)

حضرت خبیب کا قاتل : پھر عقب بن حارث نے ان کو قتل کر دیا۔ قریش نے عاصم بن ثابت کی لاش پر چند لوگوں کو بھیجا کہ اس کے جم کا کوئی حصہ کاٹ کر لائیں جس کو وہ پہچان سکیں۔ حضرت عاصم نے جنگ بدر میں ان کے برے رئیس (عقب بن ابی معیط) کو قتل کیا تھا چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی لاش پر بھڑوں کا ایک بھتہ بھیج دیا جس نے حضرت عاصم کی لاش کو ان سے بچالیا وہ ان کے جم سے پچھ نہ حاصل کر سکے۔ امام بخاری (عبداللہ بن محر، سفیان عمره) حضرت جابر بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت حبیب کا قاتل امام بخاری (عبداللہ بن محر، سفیان عرو) حضرت جابر بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت نحبیب کا قاتل "ابو سروعہ" ہے۔ بقول امام ابن کیر، اس کا نام عقب بن حارث ہے، بعد ازاں وہ صلمان ہو گیا تھا۔ "رضاع" کے بارے اس سے ایک حدیث مروی ہے بعض کا خیال ہے کہ ابو سروعہ اور عقبہ دونوں بھائی بین واللہ اعلم۔

کتاب المغازی میں امام بخاری نے اسی طرح بیان کیا ہے توحید اور جماد کے عنوان میں (زہری' از عمرد بن ابی سفیان سے نقل کیا ابی سفیان اور اسد بن حارث تفقی حلیف بی زہری) بیان کیا ہے اور بعض راویوں نے عمر بن ابی سفیان سے نقل کیا ہے اور مشہور ''عمرو'' بی ہے اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ رسول الله طابیح نے دس افراد کا قافلہ جاسوسی کے لئے روانہ کیا اور عاصم بن ثابت بن ابی استحلے کو امیر مقرر کیا۔

وو احادیث میں تقاوت: امام محربن اسحاق موی بن عقب اور عروہ بن زبیر نے امام بخاری کی بعض باتوں میں مخالفت کی ہے۔ ہم ابن اسحاق کا کلام نقل کرتے ہیں تاکہ دونوں کا اختلاف اور تفاوت واضح ہو جائے علاوہ ازیں امام محمد بن اسحاق بلا اختلاف فن تاریخ اور مغازی کے امام ہیں جیسا کہ امام شافعی کا مقولہ ہے کہ «علم مغازی کا طالب علم محمد بن اسحاق کا خوشہ چین اور محاج ہے۔ "

محد بن اسحاق عصم بن عمر بن قادہ سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے بعد رسول الله طابع کی خدمت میں عضل اور قارہ قبیلوں کا ایک وفد آیا اس نے عرض کیا یارسول الله طابع ہم مسلمان ہیں ' ہمارے ساتھ کچھ صحابہ روانہ فرما دیں جو ہمیں دین سمجھائیں اور قرآن سکھائیں اور اسلامی تعلیمات سے آگاہ کریں۔ چنانچہ رسول الله طابع نے ان کے ہمراہ چھ صحابہ کو روانہ فرما دیا۔ (۱) مر ثد بن ابی مر ثد غنوی حلیف محرہ بفول این اسحاق امیر قافلہ ' (۲) خالد بن کمیر یشی حلیف بی عدی ' (۳) عاصم بن ابات بن ابی ا قلع براور بی عمرو بن عوف ' (۵) زید بن مدی براور بی بیاضہ بن عامر ' (۲) عبدالله بن علی براور بی بیاضہ بن عامر ' (۲) عبدالله بن طارق حلیف بی ظفر (رضی الله عنم)

مویٰ بن عقبہ نے بھی چھ افراد مع اساء بیان کئے ہیں اور امام بخاری نے بتایا ہے کہ وہ دس اشخاص سے اور ان کا امیرعاصم بن ثابت تھا' واللہ اعلم۔ بقول ابن اسحاق' یہ صحابہ ان کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ ہذیل کے چشمہ "رجیع" پر پہنچے جو محاز کی جانب تھا تو انہوں نے عمد فکنی اور غداری کی اور ہذیل قبیلہ سے ان کے ظاف مدد طلب کی وہ یکا یک شمشیر بھت نمودار ہوئے اور صحابہ کو حصار میں لے لیا تو انہوں نے بھی مقابلہ کرنے کے لئے تلواریں سونت لیں تو انہوں نے صحابہ سے کہا واللہ! ہم تنہیں قتل نہیں کرنا چاہتے، ہمارا صرف یہ ارادہ ہے کہ تمہمارے عوض اہل مکہ سے پھھ حاصل کرلیں۔ ہم حلفاً عمد و پیان کرتے ہیں کہ منہیں قتل نہ کریں گے۔ یہ سن کر مر ثد خالد بن بمیراور عاصم بن ثابت نے کہا واللہ! ہم کسی مشرک کا عمدویتان بھی قبول نہ کریں گے اور عاصم نے کہا واللہ اعلم۔

ما علتى وأنا حلد نابل والقوس فيها وتر عنابل ترزلُ عن صفحتها المعابل الموت حق والحياة باطل وكل ما حمّ الإله نازل بالمرء والمرء اليه آيل ان لم أقاتكم فامي هابل

(میں علیل نہ ہوں بلکہ میں تو تیرانداز ہوں' اور کمان میں مضبوط آنت ہے۔ جس کے پہلو سے نیزہ چھل جاتے ہیں موت برحق ہے اور زندگی خواب اور علیائیدار ہے۔ اگر میں تم سے نہ لاوں تو میری والدہ مجھ کو گم پائے)

حفرت عاصم نے یہ بھی کہا۔ أبو سليمان وريـــش المقعــد وضالــة مثــل الجحيـــم الموقــِـد اذا النواحـــى افتر تحـــت لم أرعـــد و بحنــاً مـــن حلــد ثــور أحــَـرد

ومؤمسن بمساعلسي محمسد

(ابوسلیمان عاصم ہے مقعد کاریگر کے تیر ہیں۔ اور کمان ہے شعلہ بار۔ جب میرے گردونواح آباد ہو' مجھے کوئی خوف و ہراس نہیں۔ اور مضبوط ہے بال چری ڈھال اور سپر ہو۔ اور محد کپر نازل قرآن پریقین و اذعان رکھتا ہے) اور اس نے ہیر بھی کہا۔

آبو سلیمان و مثلبی رامسا و کان قومی معتسرا کرامسا (ابوسلیمان بو اور میری قوم معزز لوگ بس)

بعد ازال عاصم ابو سلیمان ارا مبا وفاع کرتا رہا ہمال تک کہ وہ اور اس کے دونوں ساتھی شہید ہو گئے۔ حضرت عاصم کی شہادت کے بعد انبیل کے لوگوں نے ان کا سر قبضہ میں کرنا چاہا کہ اس کو سلافہ بنت سعد بن سہیل کے پاس فروخت کریں۔ جنگ احد میں اس کے دو لڑکوں کو عاصم نے موت کے گھاٹ ا تارا تھا۔ بدیں وجہ اس نے نذر مانی تھی کہ اگر ہو سکا تو میں عاصم کے سرکی کھوپڑی میں شراب نوش کروں گی۔ تو بھڑکے جعتہ نے اس کی حفاظت کی جب بھڑکا بھتہ ان کے در میان حائل ہو گیا تو انہوں نے کما شام تک

انتظار کرو بھڑکا چھتہ اڑ جائے ہم اس کو کاٹ لیس گے' چنانچہ اللہ تعالیٰ کے تھم سے وادی میں سیلاب آگیا اور وہ حضرت عاصم کی لاش کو بہا کر لے گیا۔ معرب

مشرک سے کراہت : حضرت عاصم نے اللہ سے عمد کیا تھاکہ وہ مشرک کو نجاست اور خباشت کی وجہ سے کھی نہ چھو کیں گے اور نہ ہی مشرک ان کو ہاتھ لگائے۔ حضرت عمر کو جب بے واقعہ معلوم ہوا تو انہوں

شہید کر دیا۔ ان کی قبر "ظہران" میں ہے۔

نے کما' اللہ مرد مومن کی حفاظت کرتا ہے عاصم نے نذر مانی تھی کہ نہ مشرک اس کو ہاتھ لگائے اور نہ وہ مشرک کو ہاتھ لگائے گا۔ چنانچہ اللہ نے اسکی وفات کے بعد حفاظت کی جیساوہ اپنی زندگی میں محفوظ رہا۔ حضرت عبداللہ بن طارق : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت نبیب بن عدی' حضرت زید بن دشنه اور حضرت عبداللہ بن طارق نے نرمی اور ناتوانی کا اظہار کیا اور زندگی میں رغبت کی'لاائی سے دست بردار ہو گئے چنانچہ کفار ان کو گرفتار کر کے مکہ میں فروخت کے لئے روانہ ہو گئے۔ "ظہران" میں پنچ تو حضرت عبداللہ بن طارق نے رسی سے اپنا ہاتھ نکال کر تکوار پکڑلی تو کفار آپ سے دور ہٹ گئے اور ان کو پھر مار کر

خبیب اور زیر کو انہوں نے مکہ میں لا کر اپنے دو اسروں کے عوض فروخت کر دیا بقول ابن اسحال خبیب کو جیر بن ابی اصحاب متی حلیف بن نوفل نے عقبہ بن حارث بن عامر کی خاطر خرید لیا کہ وہ اس کو اپنے والد کے بدلہ فتل کر سکے 'حارث بن عامر جیر کا اخیانی بھائی تھا۔

زید بن دشنہ کو صفوان بن امیہ نے خرید لیا کہ اپنے باپ کے عوض اس کو قتل کرسکے۔ چنانچہ صفوان نے اس کو اپنے غلام نسطاس کے ہاتھ حرم کے باہر متنعیم میں قتل کرنے کے لئے بھیج دیا اور اس کے ہمراہ قریش کے چند لوگ بھی تھے جن میں ابوسفیان بن حرب بھی موجود تھا۔ زید کے قتل کی تیاری ہوئی تو ابوسفیان نے کہا' اے زید! خدارا بتاؤ کہ کیا تھے پند ہے کہ اب تیرے بجائے ہم محر کا سر قلم کرتے اور تو اپنے گھر میں بشاش بشاش ہو تا تو حضرت زید نے کہا واللہ! میں تو یہ بھی پند نمیں کرتا کہ حضرت محمد طابح کو اب اپنے مکان میں کانٹا چھ جائے اور میں اپنے اہل و عیال میں آرام سے بیشا ہوں۔ یہ بن کر ابوسفیان نے کہا' میں نے لوگوں میں سے کی کو الی محبت کرتے نمیں دیکھا جیسی صحابہ محمد سے کرتے ہیں۔ پھر نسطاس نے آپ کو قتل کردیا۔

کرامت: ابن اسحاق عبداللہ بن ابی نجیج کی معرفت بیان کرتے ہیں کہ جیر بن ابی اھاب کی مسلمان کنیز مادیہ نے بتایا کہ حضرت خبیب میرے گھر بر محبوس سے میں نے ایک روز دیکھا کہ آدمی کے سرکے برابر اس کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ ہے اور اس وقت انگور کا موسم بھی نہ تھا۔ ابن اسحاق عاصم بن عمر بن قادہ اور عبداللہ بن ابی نجیج کی معرفت بیان کرتے ہیں کہ تجیر کی کنیز نے بتایا کہ حضرت خبیب کے قتل کا وقت آیا تو انہوں نے کہا جمجھ استرا دو کہ میں قتل کے لئے طہارت اور صفائی کرلوں 'اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک لؤکے کو استرا دے کہ میں آدمی کو دے دو 'اس نے کہا واللہ جمجھ معاً خیال آیا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے کہ اس نے بدلہ لے لیا۔ اس لڑکے کو وہ قتل کر دے گا اور معالمہ برابر برابر ہو جائے گا۔ بری غلطی کی ہے کہ اس نے بدلہ لے لیا۔ اس لڑکے کو وہ قتل کر دے گا اور معالمہ برابر برابر ہو جائے گا۔ لڑکے سے انہوں نے استرا لے کر کہا تیری بھا کی قتم! تیری ماں کو میری عمد شکنی اور بے وفائی کا احساس نہ ہوا' جب اس نے تجھے یہ دے کر ' رے پاس جھیجا۔ پھر انہوں نے لڑکے کو چھوڑ دیا' بقول ابن بشام یہ لڑکا اس کا بیٹا تھا۔

رو رکعت نماز کا رستور: حضرت ضبب کو جب صدود حرم کے باہر تنعیم میں قل کے لئے لے گئے تو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز انہوں نے کہا تمہارا دل چاہے تو مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ انہوں نے اجازت دے دی تو خوف سے نمایت اطمینان سے دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہا واللہ! تہمیں سے گمان نہ ہو تاکہ میں موت کے خوف سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں دیر تک نماز پڑھتا۔ چنانچہ حضرت خبیب پہلے مقتول ہیں جنہوں نے قتل کے وقت دو رکعت نماز پڑھنے کا دستور ایجاد کیا۔ ہے

پھر کفار نے ان کو لکڑی کے ساتھ مضبوط باندھ دیا تو انہوں نے دعا کی بااللہ! ہم نے تیرے رسول کا پیغام پہنچا دیا ہے اب ہمارے رسول کو ہمارے حالات سے آگاہ فرما دے یااللہ! ان کو گن گن کرہلاک کر اور ان کو متفرق قتل کر اور کسی کو باقی نہ چھوڑ' بعد ازاں کفار نے ان کو قتل کر دیا۔

(حاشیه از امام این کثیر)

الله المجاد الله المجاد الله المروض الانف ج١/١٤) يه دو رکعت نماز مسنون ہے کيونکه رسول الله طابيع کے عمد مسعود هيں ايجاد ہوئي اور اس کو مستحن سمجھا گيا۔ زير بن حاری نے بھی رسول الله طابيع کی حیات هيں يہ دو رکعت نماز پڑھی تھی ۔۔۔ اہم سميلی (ابی بحر بن ابی فیٹمہ، کی بن معین، کی بن عبدالله بن کير) ایث بن سعد ہے بیان کمرتے ہيں کہ جھے يہ بات معلوم ہوئی کہ زير بن حاری فی خان ہوئے اور فیجروالا ایک وران مکان میں اس کو لے اس کو جایا کہ وہ جمال چاہے گا وہ اس کو بہنچائے گا چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور فیجروالا ایک وران مکان میں اس کو لے عمیا دیکھا تو وہال متعدد لاشیں پڑیں ہیں جب فیجروالے نے قتل کا ارادہ کیا تو زید نے کما اجازت و بحج من دو رکعت مماز پڑھی اور ان کی نماز کچھ مفید نہ ہوئی۔ زید مناز پڑھی اور ان کی نماز کچھ مفید نہ ہوئی۔ زید کا بیان ہے کہ من نماز ہو گئے مناز پڑھی اور ان کی نماز کچھ مفید نہ ہوئی۔ زید کا بیان ہے کہ من نماز سے مفید نہ ہوئی۔ زید کا بیان ہے کہ من نماز کچھ مفید نہ ہوئی۔ زید کا بیان ہے کہ من نماز کچھ مفید نہ ہوئی۔ زید کا بیان ہے کہ من نماز کچھ مفید نہ ہوئی۔ زید کا بیان ہے کہ من نماز ہے گئے ہوا تو وہ مجھے مار نے کے لئے لیکا تو میں نے کما "یاار مم الرا تمین" اور قاتل نے پھر "لا تعتد" منا تو وائمیں ووبارہ مجھے قتل کرنے کے لئے بر حال تو میں نے پھر "یاار مم الرا تمین" اور قاتل نے پھر "لا تعتد" منا تو وائمیں کے ہاتھ میں برچھا ہے برچھے کی نوک پر آتھیں شعلہ ہے۔ اس نے اس کو مارا اور وہ مرکر زمین پر گر پڑا پھر شاہ سوار ہے اس نے بیائی جب تو نے وبارہ وعا کی تو میں اس وقت ساتو ہیں آئیا۔

جحربن عدی بن اوبر کو جب عراق سے حضرت امیر معاویہ کی طرف روانہ کیا گیا اور اس کے پاس "زیابن اسیہ" کا محتوب تھا اس میں تحریر تھا کہ "اس نے بغاوت کی ہے۔ اور سرکشی کا ارادہ کیا ہے" اور اس محتوب پر متعدد آبھین کے دستخط شے من جملہ ان کے حسن بھری اور ابن سیرین ہیں۔ جب وہ امیر معاویہ کے پاس حاضر ہوئے تو "السلام علیم یا امیر المومنین" کہا ہے سن کر امیر معاویہ نے کہا کیا اس بغاوت و سرکشی کے بعد بھی میں امیر المومنین ہوالیا موسنین اور اس کے قل کا تخل کا ایم معاویہ نے بھی قبل از قل دو رکعت نماز پڑھی پھراس کو قل کر دیا گیا۔ معزت عائشہ نے ججربن عدی کے قل کے بارے امیر معاویہ کو کھے کہا ساتو امیر معاویہ نے جواب دیا اس کے حضرت عائشہ نے جربن عدی کے بارے بات نہ کریں روز قیامت میری اس سے ملاقات ہوگی۔ یہ س کر حضرت عائشہ نے کہا تجھ سے ابوسفیان کا علم و درگزر کہاں غائب ہو گیا تو انہوں نے عرض کیا جب قوم سے کر حضرت عائشہ نے کما مزاح تابید ہو گئے۔

حضرت امیر معاویہ کا بیان ہے کہ حضرت خبیب کے قتل کے وقت 'میں بھی اپنے والد کے ہمراہ موجود تھا مجھے یاد ہے کہ حضرت خبیب کی بددعا کے خوف سے مجھے زمین پر لٹا دیا اور ان کا اعتقاد تھا کہ بددعا کے وقت آدمی پہلو کے بل لیٹ جائے تو بددعا کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔

موی بن عقبہ کے "مغازی" میں ہے کہ حضرت خبیب اور حضرت زید ایک ہی ون میں شہید کئے گئے اور ان کی شہاوت کے روز رسول اللہ مٹاہیم کو یہ کہتے ہوئے ساگیا اے خبیب علیک السلام 'اس کو قریش نے قتل کر دیا ہے۔ حضرت زید کو قتل سے قبل نیزے مارے گئے کہ ان کو دین سے برگشتہ کر سکیں مگراس اذیت نے ان کی قوت ایمانی میں اور اضافہ کیا۔

محبت کی انتماء: عردہ اور مولی بن عقبہ کابیان ہے کہ جب حضرت خبیب کو قتل کے لئے لکڑی کے سختے پر باندھ دیا تو مشرکین نے ان سے پوچھا خدارا بناؤ کیا تجھے پیند ہے کہ محمر تمہارے بجائے قتل کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کما واللہ العظیم! میں یہ بھی پیند نہیں کر تاکہ میرے بجائے ان کے تلوے میں کاننا بھی چبھ جائے۔ یہ بات من کروہ نہی ذاق اڑانے لگے۔ ابن اسحاق نے حضرت زیر کے حالات میں بھی یہ قصہ بیان حبائے۔ یہ بات من کروہ نہی خول مولی بن عقبہ مضرت خبیب کو عمرو بن امیہ نے دفن کیا۔

طریقتہ قبل خبیب: ابن اسحاق' (یکیٰ بن عباد بن عبدالله بن زیر' عباد' ابیہ) عقبہ بن حارث سے بیان کرتے ہیں کہ واللہ! میں نے خبیب کو قبل نہیں کیا میں تو بہت کم من تھا۔ لیکن ایسا ہوا کہ ابو میسرہ عبدری نے برچھا کی کر کر اس کو مارا اور قبل کر دیا۔ نے برچھا کی کر کر اس کو مارا اور قبل کر دیا۔ بقول ابن ہشام میں خبیب کو حرام مہینہ گزرنے کے بعد قبل کیا گیا۔

وعاکی تاثیر اور سعید بن عامر بھی : ابن اسحاق کابیان ہے کہ ظیفہ دوم حضرت عمر فاروق والد نے اشام کے علاقہ پر حضرت سعید بن عامر بن حذیم بھی کو امیر مقرر کیا 'سر مجلس ان پر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر کو اطلاع ملی کہ ان کو جنون کا مرض لاحق ہے۔ وہ حضرت عمر کے پاس آئے تو پوچھا سعید! تجھے کیا تکلیف لاحق ہوئی ہے؟ تو کہنے گئے واللہ یا امیر الموسنین! مجھے کوئی مرض لاحق نہیں گربات ہے کہ میں خبیب کے قل کے وقت حاضرین میں موجود تھا۔ میں نے ان کی بدوعاسی تھی واللہ! وہ خیال جب بھی میرے دل میں آبا ہے تو مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ بات من کر حضرت عمر کے دل میں ان کا مرتبہ اور بروھ کیا۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت عمر کا میہ مقولہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جو محض بے نظیر محض کو دیکھنا چاہے وہ سعید بن عامر کو دیکھ لے۔

کی قبر کااب تک تذکرہ نہیں ساگیا۔ العبد میں سروں نہا

لچعض آیات کا شمان نزول: این اسحاق نے محمد بن ابی محمد از سعید یا عکرمہ از ابن عباس نقل کیا ہے کہ چشمہ رجیج والے صحابہ کرام شمید ہو گئے تو بعض منافقوں نے کما ان ویوانوں اور جیرت زدہ لوگوں پر افسوس آیا ہے کہ وہ الیی غربت کے عالم میں فوت ہوئے نہ گھر میں رہے اور نہ ہی پیغام پنچا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا (۲/۲۰۴۳) "اور بعض ایسے بھی ہیں جن کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو بھلی معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے ول کی بات پر اللہ کو گواہ کرتے ہیں حالانکہ وہ سخت جھاڑالو ہیں" اور اس کے بعد ود آیات اور سریے والوں کے بارے اللہ نے نازل فرمایا (۲۰۲/۲) "اور بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا جوئی کے لئے مربے وان بھی چے ویت ہیں اور اللہ بندوں پر بڑا مربان ہے۔"

واقعہ رجیع کے بارے شعراء کا کلام: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس مم کے بارے جو اشعار کے گئے من جملہ ان کے خبیب کے اشعار بھی ہیں جو اس نے اپنے قتل کے موقعہ پر کھے۔

لقد جمع الاحزاب حولى وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وكلهم مبدى العداوة حاهد على لاننى في وثناق بمضع وقد جمعوا أبناءهم ونستاءهم وقربت من حذع طويل ممنع الى الله أشكو غربت ثم كربتى وما أرصدا الاعداء لى عند مصرعى فذا العرش صبرنى على ما يراد بى فقد بضعوا لحمى وقد ياس مطمعى

(گروہ در گروہ لوگ میرے گرد جمع ہو رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قبائل کو جمع کر لیا ہے اور ہر بردی جماعت کو انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے۔ یہ سب میرے خلاف بغض و عداوت کا اظہار کر رہے ہیں اور میرے خلاف تک و دو میں ہیں کہ میں اس منقل اور ہلاکت گاہ میں بندھا ہوا ہوں۔ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بھی بلا رکھا ہے اور میں ایک مضبوط اور دراز لکڑی کے قریب کر دیا گیا ہوں۔ میں اپنی بیگا گی اور بے وطنی اور درماندگی کا اظہار اللہ کے پاس کر رہا ہوں اور جس کا دشمنوں نے میری موت کے وقت میرے خلاف منصوبہ بنایا ہے۔ اے عرش والے! میرے خلاف جو ہوں اور جس کا دشمنوں نے میری موت کے وقت میرے خلاف منصوبہ بنایا ہے۔ اے عرش والے! میرے خلاف جو اراوے ہیں ان پر جمجھے صبر کی توفیق دے انہوں نے میرا گوشت کاٹ لیا ہے اور میری امید مایو سی میں تبدیل ہو چکی

وذلك في ذات الإله وان يشاً يبارك على أوصال شاو ممنزع وقد خيرونى الكفر والموت دُونه وقد هملت عيناى من غير بحزع وما بي حذار الموت انبى لميت ولكن حذارى جحم نار ملفع فو الله ما أرجو اذا مت مسلماً علىأى جنب كان في الله مضجعى فلست بمبد للعدو تخشعاً ولا جزعا انسى الى الله مرجعي واوريرسب كي الله كي رضاك لئ م اوراً وه چائ تو كوشت كم مركز عي بركت عطاكر انهول في مرات عطاكر انهول في مرات عطاكر انهول الله عن الله الله مرجعي الله كي رضاك لئ م اوراً وه جائ تو كوشت كم مركز عن بركت عطاكر انهول الله عن الله الله مرجعي الله كي رضا كران عن ورب توموت بمترب اورين وفرع كي آبريده بول اورن له

ہی مجھے موت کا ڈر ہے کیونکہ میں بسرحال مرجاؤں گا مجھے تو جہنم کی شعلہ بار آگ سے ڈر ہے۔ واللہ! جب میں مسلمان ہوتے ہوئے مرجاؤں تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر گر جاؤں۔ میں وشمن کے سامنے بجزو درماندگی کا اظہار نہ کروں گا اور نہ پریشانی اور گھبراہٹ کا بے شک خداکی طرف میرا جاتا ہے) بقول محمد بن اسحاق 'حسان ٹے خصرت خبیب کا مرفیہ کہا۔

ما بال عینے لا ترقا مدامعها سحاً علی الصدر مثل اللؤلؤ الفلق علی حبیب فتی الفتیان قد علموا لا فشل حین تلقاه ولا نیزق فیاده خبیب خبیب جزاك الله طیبة وجنة الخلد عند الحور فی الرُّفُق ما ذا تقولون ان قال النبی لکم حین الملائکة الابرار فی الافق فیم قتلتم شهید الله فی رجل طاغ قدا وعث فی البلدان والرُّفَق (تیری آگه کو کیا ہوگیا ہے کہ جس کے آنو تھے نہیں اور محرک موتی کی طرح سے پر گررہ ہیں۔ جوان مردوں کے جوان مردوں میں درجی ہیں۔ جوان مردوں کے جوان مرد میں اسے طاقات ہوتو وہ نہ بردل ہے نہ بداخلاق۔

کے جوان مرد حبیب پر جس کے بارے وہ جانتے ہیں کہ جب تیری اس سے ملاقات ہو تو وہ نہ بزدل ہے نہ بداخلاق۔
اے حبیب! تو بہ سلامت جا مجھے اللہ رفقا میں حوروں کے پاس جنت خلد اور عمدہ زندگی عطاکرے۔ اگر نبی نے تم
سے پوچھ لیا جبکہ نیک ملائیکہ بھی افق پر موجود ہوں گے ، تم کیا جواب دو گے۔ تم نے اللہ کے بندے کو کیوں شہید کیا
اور اس مرکش آدی کے بدلے جس نے سارے علاقے اور دوستوں میں اودھم مجا رکھا تھا)

بقول ابن اسحاق' حضرت حسان ٹے ان لوگوں کی ججو کی جنہوں نے اصحاب رجیع سے غداری کی' واللہ علم۔

ان سرك الغدر صرف لا مزاج له فأت الرجيع فسل عن دار لحيان قوم تواصوا بأكل الجار بينهم فالكلب والقرد والانسان مثلان لو ينطق التيس يوماً قام يخطبهم وكان ذا شرف فيهم وذا شان

(اگر کھے خالص غداری دیکھنا مسرت بخش ہو جس میں آمیزش نہ ہو تو چشمہ رجیع میں جااور بنی لیمان کا محلّہ پوچھ۔ وہ ایسے لوگ ہیں جنبوں نے آپس میں ہسایہ کے مال کھانے کی وصیت کر رکھی ہے۔ کتا 'بندر اور انسان دونوں برابر ہیں۔ اگر بحرا بھی بولے تو ان کا خطیب ہو'کوا بھی ان میں معزز اور عظیم الثان ہو گا)

نیز حضرت حسان نے ہزیل اور بن لمیان کی غداری کے بارے یہ اشعار بھی کھے۔

لعمری لقد شانت هذیل بن مدرك أحادیث كانت فی خبیب وعاصم أحادیث لخیان صلوا بقبیحها ولحیان حرّامون شرّ الجرائیم أناس هُم قومهم فی صمیمهم بمنزلة الزمعان دبر القوادم هم غدر وا یوم الرجیع وأسلمت أمانتهم ذا عفة ومكارم رسول رسول الله غدراً و لم تكن هذیل توقیی منكرات المحارم (محص میرے بقای فتم! بدیل کو ان باتوں نے عیب تاک کردیا ہے جو حبیب اور عاصم کے بارے معتول ہیں۔ بی

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

لمیان اپنی بری باتوں کی وجہ سے معیوب ہو چکے ہیں اور بنی لمیان بدترین جرائم پیشہ ہیں۔ یہ لوگ اپنے معزز لوگوں می میں سے بہنرلہ ان بالوں کے ہیں جو جانوروں کے پاؤں پر ہوتے ہیں۔ انہوں نے رجیع کے روز غداری کی اور ان کی المات و ریانت نے عفیف اور کرم آدی کو رسواکر دیا۔ رسول اللہ طابط کے بام برسے بہت بری غداری کی اور

الکت و ریانت کے تنقیف اور عرم ادمی کو رسوا کر ریا۔ رسول اللہ طاقیام سے پیام بر سے بہت برقی عداری کی اور ہولی قبیلہ بدر میں محرمات سے ارتکاب ہے بھی پر ہیز نہیں کرتا)

فسوف يرون النصر يوماً عليهم بقتل الدى تحميمه دون الحرائهم أبابيل دبر شمّس دون لحمه حمت لحم شهاد عظيم الملاحم لعل هذي الا أن يروا بمصابه مصارع قتلى أو مقاما لماتم

و نوقع فیھنا وقعے ذات صولے یوافی بھا الرکبان اُھل المواسم (ایک روز وہ عقریب نفرت و حمایت کو اپنے ظاف دیکھیں کے اور ان کاکوئی معادن نہ ہو گا۔ اس مخص کے قتل

کے بدلے۔ جس کے جم کی بھڑوں نے حفاظت کی انہوں نے بری جنگوں میں حاضر ہونے والے کے جم کی حفاظت کی۔ ممکن ہے کہ مذیل اپنے اس جرم کی وجہ سے اپنے متقولوں کی قتل گاہیں دیکھیں یا عورتوں کا ماتم کرنا۔ ہم ان پر ایک شدید حملہ کریں گے جس کی خبرشاہ سوار موسم جج میں پہنچائیں گے)

◄ بـــأمر رســـول الله ان رســـوله رأى رأى ذى حــزم بلحيــان عــالم قبيّلـــة ليـــس الوفــــاء يهمهـــم وان ظلموا لم يدفعوا كــف ظــالم اذا النــاس حلــوا بالفضــاء رأيتهــم . محـرى مسيل المـــاء بــين المحــارم محلهـــم دار البـــوار ورأيهـــم اذا نــابهم أمــر كــرأى البهـــائم

(رسول الله طاهام ك حكم سے بے شك الله كے رسول كى ليمان كے بارے ايك مخاط عالم كى رائے ہے۔ وہ ايك حقير سا قبيلہ ہے وفادارى كى ان كوكوئى فكر نہيں اگر وہ مظلوم ہوں تو ظالم كا دفاع نہيں كر كتے۔ جب لوگ ہموار ميدان ميں فروكش ہوں تو ان كو ديكھے گا پہاڑوں كے دامن ميں سيلاب گاہوں كے نزديك ان كامقام ہلاكت گاہ ہے اور جب كوئى معالمہ پیش آئے تو ان كى رائے جانوروں جيسى ہوتى ہے)

حضرت حمال اصحاب رجیع کی مدح و ستائش کرتے ہیں اور اشعار میں ان کے اساء گرامی بیان کرتے ہیں جسیا کہ ابن اسحاق نے ان اشعار کو نقل کیا ہے بقول ابن ہشام کہ اہل علم شعراء 'ان اشعار کو حضرت حمان

جیسا کہ ابن اسحاق نے ان اشعار کو تفل کیا ہے بقول ابن ہشام کہ اہل علم شعراء' ان اشعار کو حضرت حسا کی طرف نسبت کرنے سے انکار کرتے ہیں

صلى الإله على الذين تتابعوا يسوم الرجيع فساكرموا واثيبوا رأس السرية مَرْتُد وأمسيرهم وابن البكير إمامهم وخبيب وابن البكير إمامهم وخبيب وابن لطارق وابن دثنة منهم وافساه تَسم حِمامه المكتوب والعاصم المقتول عند رجيعهم كسب المعالى انه لكسوب منع المقادة أن ينسالوا ظهره حتى يجالد انه لنحيب

اور رکیس قافلہ مر ثد ہے ابن بکیران کا امام ہے اور حبیب ہے۔ اور عبداللہ بن طارق ہے اور زید بن مشنه بھی ان میں شامل ہے اس کو وہاں اس اجل مقرر نے آلیا۔ اس نے مراتب حاصل کئے۔ بے شک وہ عالی رحبہ حاصل کرنے والا ہے۔ اس نے مراتب حاصل کرے دالا ہے۔ اس نے مرتبلیم خم کرنے سے انکار کر دیا حتی کہ وہ جنگ کرے بے شک وہ شریف و نجیب ہے)

رسول الله ملا يلم كي سازش: واقدى عبدالواحد بن ابى عوف سے بيان كرتے ہيں كه كمه ميں ابوسفيان نے چند قريشوں كے ساخ اس خواہش كا اظمار كيا كوئى ايبا نہيں ، جو محد كو چيكے سے فريب دے كر قتل كر آئ ، وہ مدينہ كے بازاروں ميں آزاوانه پھر آئے۔ اس طريقے سے ہم اپنا بدله چكاليں گے چنانچہ ايك عربی نے اس كے مكان پر پہنچ كر كما ، اگر آپ مجھے زاو راہ دے ديں تو ميں جاكراس كو قتل كر آؤں گا۔ ميں راہ سے بخوفي واقف ہوں ، خوب جانتا ہوں ميرے پاس كرس كے پر ايبا نخبر ہے۔ يہ من كر ابوسفيان نے كما تو ہى ہمارا مطلوب و مقصود ہے۔ اور اس كو سوارى اور زاد سفر دے كر كما ، يہ بات صيغه راز ميں رہے۔ مجھے انديشہ ہے كہ كوئى يہ بات من كر محمد كو پہنچا دے گا۔ عربی نے كما ، كسى كو بھى پنة نہ چلے گا۔

چنانچہ وہ رات کو روانہ ہوا اور چھٹے روز صبح سورے مدینہ پہنچ کر رسول اللہ مالیم کے بارے دریافت كرنا بوا "مصلى" تك أكيا توسمى نے بتايا كه رسول الله ماليم بن عبدالا شمل كے محلّه كى طرف كتے بين وہ عربی بھی سواری سمیت بنی عبدالا شمل کے محلّہ میں پہنچ گیا۔ سواری باندھ کر رسول اللہ کی طرف چل دیا۔ اس نے آپ کو مجد میں چند صحابہ کے ساتھ منتلو کرتے ہوئے پایا۔ وہ اندر آیا تو رسول الله طابع نے اس کو و کھ کر فرمایا "دیہ مخص غدر اور فریب کے ارادہ سے آیا ہے۔ لیکن اللہ میرے اور اس کے مقصد کے درمیان حاكل ب" چنانچه اس نے سر مجلس آكر بوچهاتم ميں سے ابن عبدا لمطلب كون ب؟ يدس كر رسول الله عليم نے فرمايا ميں ہوں' ابن عبدالمطلب' يه س كروہ آپ كى طرف ايسے جھكا كويا وہ آپ سے رازكى بات كرنا چاہتا ہے۔ يه صورت حال و كيم كر حضرت اسيد بن حفيرنے اس كو تھينج كركما 'رسول الله طابير سے يتھيے ہٹ جا' اس کے بنہ بند کا دامن تھینچا تو معلوم ہوا کہ اس کے پاس ختجر ہے۔ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ علیظ میہ مخص فریب کار اور دغاباز ہے۔ چنانچہ اس عربی نے ندامت اور شرمندگی سے عرض کیا اے محمد! معانی معانی۔ حضرت اسید بن حفیر نے اس کو گریبان سے پکر لیا تو رسول الله طابط نے فرمایا سے بتا او کون ہے اور كيونكر آيا ہے۔ اگر تو نے بچ بات بنا دى تو سچائى عجمے مفيد ہوگى، اگر تو نے جموث سے كام ليا تو سن لے، میں تیرے ارادے سے مطلع ہو چکا ہوں۔ یہ س کرعربی نے عرض کیا مجھے امان ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو امان میں ہے۔ چنانچہ اس نے ابوسفیان کی ساری بات اگل دی تو آپ نے اس کو اسید بن تضیر کے سپرد کردیا۔ دوسرے روز آیا تو آپ نے فرمایا تو امن و امان میں ہے جمال جاہے جا سکتا ہے لیکن ایک بات اس سے بھی بمترب اس نے بوچھا وہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کی توحید اور میری رسالت کا اقرار کرچنانچہ اس نے كما اشمد ان لا اله الا الله وانك رسول الله-

پھراس نے کہا اے محمر الم میرے دل میں لوگوں سے ڈر' خوف نہ تھا لیکن آپ کو دیکھتے ہی' میں حواس باختہ ہو گیا اور میرے قویٰ مضحل ہو گئے۔ علاوہ ازیں آپ میرے مخفی ارادے پر مطلع ہو گئے جس کو کوئی

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اور نہ جانتا تھا۔ بنا بریں مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ معصوم اور محفوظ ہیں اور برحق ہیں اور ابوسفیان کا گروہ شیطان کا گروہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ طابی اللہ علیہ عمیم فرماتے رہے اور وہ آپ کی خدمت میں کئی روز تک مقیم رہا۔ پھروہ اجازت کے کرچلا گیا۔ بعد ازاں اس کا ذکر سننے میں نہ آیا۔

مرب عمرو بن المب ضمری : رسول الله طاوی نے عروبن المیہ ضمری اور سلمہ بن اسلم بن حریش کو فرمایا کہ جاو اگر ابوسفیان کو عافل اور بے خبری کے عالم میں پاؤ تو قتل کر دو۔ عمرو کا بیان ہے کہ میں اور میرا ساتھی دونوں روانہ ہوئ۔ "بطن یا بیج" میں پنچ کر اپی سوار یوں کو باندھ دیا تو میرے رفیق نے کہا' عمروا کیا خیال ہے؟ ہم رات کی تاریکی میں کمہ کے اندر جائیں اور طواف اور دو رکعت نماز پڑھ کر چلے آئیں' میں نے کہا' میں المل مکہ کو خوب جانتا ہوں' وہ رات کی تاریکی میں اپنے صحوں کے سامنے چھڑکاؤ کر کے مجلس لگا لیتے ہیں اور میں مکہ میں ابلق گھوڑے سے بھی زیادہ معروف ہوں۔ اس نے اصرار کیا تو ہم مکہ کی طرف روانہ ہو گئے کہ پنچ کر طواف کیا دو رکعت نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو میری معاویہ بن ابوسفیان سے ملا قات روانہ ہو گئے کہ چھے پیچان کر کہا' عمرو بن امیہ! ہائے رنج و غم! چنانچہ اہل مکہ کو ہماری آمہ کا علم ہو گیا اور انسوں نے کہا وہ خیرے نہیں آیا۔ (عمرو ضمری جابلی دور میں معروف شجاع' دلیراور بمادر تھا) چنانچہ وہ اکتھے ہو کہ ایک میا گیا در میں بھاگے درجے میں بھاگے درجے۔

 لاش وہیں پھینک دی اور لاش کے گرنے کی آواز سی اور جلدی میں پاؤں سے اس پر مٹی ڈال دی اور "صفراء" کا راہ اختیار کیا اور میری جان بکی وہ ادھرادھر ڈھونڈ کرواپس چلے گئے 'میرا رفیق سفر مدینے چلا آیا اور اس نے رسول اللہ طابیع کو صور تحال سے مطلع کیا۔

عمرو کا کافر کو قبل کرنا: اور میں کوہ ضیحان کے ذخیرہ میں چلا گیا اور وہاں ایک غارییں چھپ گیا میرے پاس اس وقت تیر' کمان اور خبخر تھا۔ میں اس میں ابھی داخل ہی ہوا تھا کہ بنی بحرکا ایک کانا اور لمباتز نگا مخص اپنی بھیڑ بکریاں غار میں لے آیا اس نے پوچھا کون ہو؟ میں نے کہا بنی بھیر فبیلہ سے تعلق ہے۔ اس نے کہا میں بھی اسی قبیلے سے ہوں' پھر ٹیک لگا کر اونچی آواز سے کہنے لگا۔

فلست ، مسلم مادمت حیساً ولست أدين دين المسلمينا (ش جب تک زنده ربااسلام قبول نه كرول گااور نه بى مسلمانول كادين افتيار كرول گا)

میں نے دل میں کما واللہ تجھے قتل کر دوں گا وہ سوگیا تو میں نے اس کو بری طرح قتل کر دیا۔ پھر میں وہاں سے نکل کر راستے میں آیا تو وہ وہ آدمی موجود تھے جن کو قریش نے جاسوی کی غرض سے بھیجا تھا میں نے کما گرفتار ہو جاؤ۔ ایک نے گرفتار ہونے سے انکار کر دیا تو میں نے اس کو تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ منظر دکھے کر دو سرے نے گرفتاری پیش کر دی اور میں اس کو گرفتار کرکے نبی علیہ السلام کے پاس لے آیا۔

مدینہ آیا تو انصاری بچے کھیل رہے تھے وہ اپنے بررگوں سے یہ س کرکہ یہ عمرو ضمری ہے ، دو ڑتے ہوئ رسول الله طابیع کے اور آپ کو مطلع کیا۔ ادھر میں بھی قیدی کا. آنت سے اگوٹھا باندھے ہوئے رسول الله طابیع کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میں نے دیکھاکہ رسول الله طابیع مسکرا رہے ہیں اور آپ نے مجھے دعاء خیردی۔ یاد رہے کہ عمرو ضمری مسلمہ بن اسلم سے تین روز بعد آئے۔ (روایت بہتی)

ابن ہشام نے ابن اسحاق پر استدراک کرتے ہوئے یہ قصہ واقدی کے مطابق بیان کیا ہے مگر اس میں عمرو بن امیہ ضمری کا رفق سفر جبار بن صخر بیان کیا ہے ' واللہ اعلم وللہ الحمد۔

مرب بیسر معونہ: صفر مهد میں وقوع پذیر ہوا اور مکول کا نمایت غریب قول ہے کہ یہ خندق کے بعد تھا۔ امام بخاری (ابو معمر عبدالوارث عبدالعزیز) حضرت انس بن مالک ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ستر قاریوں کو کسی کام کی غرض سے بھیجا۔ راستہ میں بیئر معونہ کے پاس رعل اور ذکوان دو قبیلے ان کے آئے تو قاریوں نے کما واللہ! ہمیں تم سے کچھ غرض نہیں ہم تو رسول اللہ طابیم کے ایک کام کے لئے جارہ ہیں مگر انہوں نے ان کی ایک نہ سنی اور ان کو قتل کردیا چنانچہ نبی علیہ السلام نے ممینہ بھر فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔ میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس روایت کو امام مسلم نے حماد بن سلمہ از ثابت از انس اس مطرح بیان کیا ہے۔

امام بخاری (عبدالاعلیٰ بن حماد' بزید بن زریع' سعید' قاده) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ ذکوان' عصیہ اور بنی لحیان قبائل نے رسول اللہ مالی کے سے اپنے وشمن کے خلاف مدد طلب کی' آپ نے ان کی امداو کے لئے سر انساریوں کو روانہ کیا ان لوگوں کو ہم '' قاری'' کہتے سے یہ دن کو ایندھن لاتے (فروخت کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

گزارہ کرتے) اور رات کو قیام کرتے۔ جب یہ لوگ ''بیئر معونہ'' میں پنچے تو ان قبائل نے ان کو دھوکے سے قتل کر دیا' سے قتل کر دیا' نبی علیہ السلام کو یہ خبر معلوم ہوئی تو آپ نے فجر کی نماز میں ان قبائل کے خلاف دعاء قنوت پڑھی۔ انس کا بیان ہے کہ ہم نے ان کے بارے ان چند آیات بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا کی تلاوت کی جو بعد میں منسوخ ہوگئ۔

امام بخاری (مویٰ بن اساعیل' ہمام' اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلہ) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حرام بن ملحان "حضرت انس کے ماموں کو ستر سواروں کے ساتھ (بنی عامری طرف) روانہ کیا۔ رکیس مشرکین عامرین طفیل نے رسول اللہ مطابع کو تین باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا تھا (۱) شہری علاقہ میں آپ کی حکومت ہو اور دیمات میں میری' (۲) یا میں آپ کا جانشین ہوں' (۳) یا میں غطفان کے دو بڑار آدمی لے کر آپ سے جنگ کروں۔ بعد ازاں عامر ایک عورت کے گھر میں طاعون میں جتلا ہوا اور اس نے کما فلاں عورت کے گھر میں ججھے اونٹ کے غدود کی طرح غدود لکلا ہے۔ میرا گھوڑا لاؤ' چنانچہ وہ گھوڑے کی چیھے پر ہی مرا)

حرام بن ملحان برادر ام سلیم 'اعرج اور ایک محف (منذر بن محمه) کو ساتھ لے کر روانہ ہوئ ان سے کما تم دونوں میرے قریب قریب رہو۔ میں ان کے پاس جا تا ہوں اگر انہوں نے ججھے امن و امان دیا تو تم قریب ہی ہو' میرے پاس چلے آنا۔ اگر انہوں نے ججھے قتل کر دیا تو تم اپنے رفقاء کے پاس چلے آنا۔ چنانچہ حرام نے کما کیا تم میرے امن و امان اور حفاظت کا انتظام کرتے ہوکہ میں رسول اللہ طابع کا پیغام پہنچا سکوں۔ وہ ان سے گفتگو کر رہے تھے کہ کسی نے ایک آدمی کو اشارہ کیا اور اس نے پیچھے سے برچھا گھونپ دیا (بقول ہما مراوی) اور اس کو آرپار نکال دیا تو حرام نے کما فزت ورب الکعبه رب کعبہ کی قتم! میں نے اپنا مقصد پا بعد ازاں وہ شہید ہو گئے ماسوائے اعرج محف کے 'کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا تھا' اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے قرآن نازل کیا پھروہ منسوخ ہوا یعنی انا لقد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا ''ب شکہ ہماری اپنی پروردگار سے ملاقات ہوئی ہے وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے خوش ''چنانچہ نبی علیہ السلام نے ''ایور تک رعل ' ذکوان ' بنی لحیان اور عصبہ کے خلاف جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی' دعائے توت پڑھی۔

امام بخاری (حبان عبدالله معر ثمام بن عبدالله بن عبدالله بن انس) حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ ماموں حرام بن ملحان کو بیئر معونہ میں برچھالگا تو اس نے خون کو ہاتھ میں لے کر منہ اور سریر چھڑک کر کما ، رب کعبہ کی قتم! میں تو بامراد ہو گیا۔

عامر بین تھیرہ: امام بخاری (عبید بن اسائیل' ابواسامہ' بشام بن عودہ) عروہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب قراء بیئر معونہ میں شہید ہو گئے اور عمرو بن امیہ ضمری اسیر ہو گیاتو عامر بن طفیل نے ایک شہید کی طرف اشارہ کر کے اس سے بوچھا یہ کون ہے؟ تو عمرو ضمری نے کہا یہ عامر بن فھیرہ ہے۔ تو عامر بن طفیل نے کہا کہ وہ مفتول ہونے کے بعد آسان کی طرف اٹھایا گیا یہاں تک کہ میں نے اس کو زمین اور آسان کے درمیان فضا

میں معلق دیکھا پھراس کی لاش زمین پر آگئ۔ رسول اللہ مطھیم کو ان کی اطلاع پینجی تو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ تمهارے رفقاء شہید ہو چکے ہیں۔ اور انهوں نے اپنے رب سے درخواست کی تھی اے پروردگار! ہماری خبر مارے بھائیوں کو پنچا دے کہ ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے خوش 'چنانچہ اللہ نے مسلمانوں کو ان کی خبردے دی۔ ان شداء میں عردہ بن اساء بن صلت تھے' بعد میں جب عردہ بن اساء کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام عروہ رکھا گیا اور ای طرح منذر بن عمرو کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام بھی منذر رکھا گیا۔

بخاری کی روایت میں اس طرح عروہ سے مرسل ندکور ہے اور امام بیہتی نے اس روایت کو (یجیٰ بن سعید ' ابواسامہ ' شام ' عردہ ) حضرت عائشہ سے مرفوع بیان کیا ہے اور اس نے حدیث ججرت بیان کر کے آخر میں بیہ قصہ بیان کیا ہے جو بخاری نے مغازی میں بیان کیا ہے' واللہ اعلم۔

فرت کی تا شیر : واقدی نے مععب بن ثابت از اسود اور عروہ یہ ندکور بالا قصہ بیان کیا ہے عامر بن فھیرة کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے اور عامر بن طفیل کا مشاہرہ بھی نقل کیا ہے اور جبار بن سلمی کلابی (قابل حرام بن ملحان) کا واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ جب اس نے برچھا مارا تو حرام نے کہا رب کعبہ کی قتم! میں کامیاب ہو گیا بعد ازال جبار بن سلمی نے بوچھا فرت یعنی کامیابی کا کیا مطلب ہے تو اس کو بتایا یعنی جنت کے عاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ س کر جبار کلابی نے کما واللہ! اس نے سچ کما اس واقعہ کی وجہ سے پھر جبار بن سلمی کلانی مسلمان ہو گیا۔

بیئر معونہ کے لئے روائگی: مویٰ بن عقبہ کے مغازی میں عروہ سے مروی ہے کہ عامر بن فھیدہ شہید کی لاش بیئر معونہ میں نہ بائی گئی خیال ہے کہ ملائیکہ نے ان کو دفن کردیا ہو۔ یونس نے ابن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ رسول الله مالی جنگ احد کے بعد شوال وی تعد اور ذی الج (سھ) اور محرم سھ میں مدینہ میں مقیم رہے پھر آپ نے عفر مہم میں بیئر معونہ کیلئے قراء کو روانہ کیا۔

محمه بن اسحاق 'اسحاق بن بیبار ' مغیرہ بن عبدالرحمان بن حارث بن ہشام اور عبدالرحمان بن الی بکر بن محمہ بن عمرو بن حزم وغيره نے اہل علم سے بيان كيا ہے كه ابو براء عامر بن مالك بن جعفر "ملاعب الاسنه" مدينه میں رسول الله طاحیط کی خدمت میں حاضر ہوا رسول الله طاحیط نے اس کو اسلام کی وعوت وی تونہ وہ اسلام لایا اور نہ اس نے نفرت کا اظہار کیا اور عرض کیا یا محمرًا اگر آپ اپنے چند صحابۃ اہل نجد کی طرف روانہ کریں اور وہ ان کو آپ کے دین کی طرف دعوت دیں تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ کے دین کو قبول کرلیں گے۔ یہ من کر آپ نے فرمایا مجھے اہل نجد کی طرف سے خطرہ ہے تو ابو براء نے عرض کیا میں ان کو پناہ دیتا ہوں' چنانچہ رسول الله طائع منذر بن عمرو ساعدى ("المعنق ليموت" موت كے لئے به سرعت جانے والا) كو جاليس ا فراد کا قائد بناکر روانه کردیا ان میں حارث بن ممه، حرام بن ملحان نجاری عروه بن اساء سلمی، نافع بن بدیل بن ورقاء خزاعی عامر بن فهیره غلام حفرت ابو بكر بهی موجود تھے۔ وہ چلتے چلتے بيئر معونه ميں (جو حره بنی سليم اور بن عامر کے علاقہ کے درمیان واقع ہے) فروکش ہو گئے تو حرام بن ملحان کو رسول الله طاح کا مكتوب گرامی دے کر عامر بن طفیل کے پاس روانہ کیا گیا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے مکتوب گرامی پڑھنے

نے یہ کمہ کر انکار کر دیا کہ ہم ابو براء کا عمد نہ تو ڑیں گے کہ اس نے ان کو پناہ دی تھی۔ پھر اس نے بنی سلیم کے دیگر قبائل (عصیہ ' رعل ' ذکوان اور قارہ) کو مدد کے لئے پکارا تو انہوں نے اس کی آواز پر لبیک کما اور اس کے ساتھ چل پڑے یہاں تک انہوں نے پڑاؤ میں صحابہ گا محاصرہ کرلیا۔ صحابہ نے بھی شمشیر کھن دفاع کیا حتی کہ وہ ماسوائے کعب بن زید دیناری نجاری کے سب شہید ہو گئے۔ کعب کے بھی آخری سانس متھے گروہ جال بر ہو گئے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔

سے علی ہی حرام بن ملحان کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور بنی عامرے صحابہ کے خلاف مدد طلب کی تو انہوں

عمرو بن امیہ ضمری اور ایک انساری کے از بنی عمرو بن عوف 'مویشیوں اور سواریوں میں یہاں ہے کانی دور تھے۔ ان کو صحابہ کی شماوت کا علم پرندوں ہے ہوا جو ان کے پڑاؤ کے اوپر گھوم رہے تھے 'انہوں نے آپس میں کہا کہ ان پرندوں کے گھومنے کا کوئی سبب ہے۔ چنانچہ وہ آئے تو صورت حال ہے آگاہ ہوئے کہ صحابہ خون میں لت پت پڑے ہیں اور حملہ آور وہاں کھڑے ہیں۔ یہ منظرہ کھ کر انساری نے عمرو ضمری ہے پہر چھاکیا خیال ہے؟ تو عمرو ضمری نے کہا میری رائے ہے کہ ہم رسول اللہ ملاہیم کو اس "مصیبت عظمیٰ" ہے آگاہ کریں۔ یہ سن کر انساری نے کہا کین میں تو اپنی جان کو ایسے میدان جنگ سے عزیز نہیں سجھتا جس میں منذر بن عمرو شہید ہو چکا ہے اور نہ ہی میں یہ پیند کرتا ہوں کہ لوگوں کو اس کے بارے اطلاع دوں چنانچہ وہ لو تا لا تا شہید ہو گیا اور عمرو ضمری کو امیر بنالیا گیا۔ عمرو ضمری نے ان کو بنایا کہ اس کا نسبی تعلق ضمر ہے ہو تو عامر بن طفیل نے اس کی بیشانی کے بال کائ کر اپنی والدہ کی طرف سے آزاد کر دیا جس نے ایک غلام آزاد کرنے کی نذر مانی تھی۔

عرو ضمری واپسی میں وادی قنا کے کنارے پہ واقع ''قرقرہ'' کے مقام پر پہنچا تو وہاں وہ ایک سایہ کے پنچ لیٹ گیا۔ اتفاقاً بنی عامر کے دو مخص بھی اس کے پاس آگئے (جو رسول اللہ اللہظم سے عہد و پیان اور امن و الله عامل کر چکے تھے اور عمرو ضمری کو اس بات کا علم نہ تھا) عمرو ضمری نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم بنی عامر سے ہیں۔ جب وہ سو گئے تو عمرو ضمری نے ان کا کام تمام کر دیا اور یہ سمجھا کہ اس نے ان کو قبل کر کے شہداء بیئر معونہ کا کچھ انتقام لے لیا ہے جب وہ رسول اللہ طابع کی خدمت میں عاضر ہوا تو اس نے یہ سارا ماجرا سایا تو رسول اللہ طابع نے فرمایا تم نے دو آدمیوں کو قبل کر دیا ہے (وہ معاہد تھے) میں ان کی دیت لازم اوا کوا کھر رسول اللہ طابع نے فرمایا بیئر معونہ کا صادمۃ ابو براء کا کیا وھرا ہے۔ میں اس کو الله کا تیم اور خوفناک سمجھتا تھا۔ رسول اللہ طابع کا تیمرہ ابو براء کو معلوم ہوا تو اس کو عامر بن طفیل کا یہ علیم بن طفیل کا یہ

المحارنام " ناگوار گزرا۔ حضرت حمال نے عامر بن طفیل کا ابو براء کا عمد تو ڑنے کے بارے اور ابو براء کی اولاد اور علی میں کہا۔ او عامر بن طفیل کے خلاف مشتعل کرنے کے سلسلہ میں کہا۔ اسلس ایم البنسی آٹ البنسین آئم اُرع کے سلسہ وائنسہ مسن خوائسب اُحسل نحسد

تهكه عسامر بابي براه ليخفره وما خطأ كعمد ألا أبلغ ربيعة ذا المساعى فما أحدثت في الحدثان بعدى أسوك أبو الحسروب أبسو بسراء وحالك مساجد حكم بسن سعد

(اے ام البنین کی اولاد! تم ہو اہل نجد کے رؤسا میں سے کیا تم کو ابو براء کے معاہدہ کے ساتھ عامر بن طفیل کے مصلم اور نداق نے پیشان نہ کیا۔ کہ اس کے معاہدہ کو وہ توڑ ڈالے ' غلطی دانستہ امر جیسی نہیں ہوتی۔ سنو! رہیمہ برے کارنامے انجام دینے والے کو بتا دو کہ تو نے میرے بعد کیا تغیر اختیار کرلیا۔ تیرا والد 'لڑا کیوں کا بانی 'ابو براء ہے اور تیرا ماموں بزرگوار تھم بن سعد ہے)

بقول ابن ہشام' ام البنین' ابو براء کی والدہ ہے اور عمرو بن عامر بن ربیعہ بن عامر بن معصد کی بیٹی ہے۔ ربیعہ بن عامر بن مالک نے عامر بن طفیل کے ران پر نیزہ مارا' گھوڑے سے گر پڑا گروہ زندہ رہا۔ اور اس نے کما یہ ابو براء کا کام ہے۔ اگر میں مرگیا تو میرا خون میرے چچا کے لئے اس سے کوئی مطالبہ نہ کیا جائے اگر میں زندہ رہا تو اپنی رائے کے مطابق کول گا۔

ابن اسحال کے مطابق حضرت حسان بن ثابت نے شمداء بیئر معونہ کا مرفیہ کما۔

على قتلى معونة فاستهلى بدمع العين سَحاً غير نَرْر على خيل الرسول غداة لاقوا ولاقتهام منايساهم بقدر أصابهم الفناء بعقد قوم تخون عقد حبلهم بغدر فياله في المفى لمند فراذ ترولى وأعنق في منيته بصبر و كائن قد أصيب غداة ذاكم من أبيض ماجد مهن سر عمرو (اك آكاء! توشداء معونه پر بهت اشكبار بود رسول الله الهيم كاك الكر پر بوضح كوقت وشمن سے بر مربيكار بوا اور قضاء و قدر كے موافق ان كو موت لاحق بوئى۔ ايك قوم كے عدك باعث وہ موت كے گھائ اترك ان كا

معاہدہ غدر و بے وفائی سے توڑ دیا گیا۔ ہائے افسوس! منذر بن عمرو پر جب وہ پلٹا اور موت کے منہ میں صبر کے ساتھ چلا گیا۔ سفید فام بزرگوار آل عمرو کے بہتر شخص کو تقدیر نے اس صبح آلیا)

غروہ بنی نضیر اور سورہ حشر کا نزول: صحیح بخاری میں ہے کہ ابن عباس سورہ حشر کو سورہ بنی نضیر کمتے تھے۔ امام بخاری نے زہری کی معرفت عردہ سے نقل کیا ہے کہ بنی نضیر کا واقعہ غزوہ بدر کے چھ ماہ بعد قبل از احد و قوع پذیر ہوا۔ اس روایت کو ابن ابی حاتم نے اپنی تغیر میں ابو حاتم (عبدالله بن صالح، یث عقیل) زہری سے مرفوع بیان کیا ہے۔ حنبل بن اسحال نے (ہال بن علاء عبدالله بن جعفر رق مطرف بن مازن یمانی معر) زہری سے بیان کیا ہے کہ غزوہ بدر کا رمضان مھ میں ہوا پھر شوال سم ھ میں آپ نے بنی نضیر سے بنگ کی پھر شوال مم میں جنگ خندق ہوئی۔ بقول بیمقی امام زہری کا بیان ہے کہ واقعہ بنی نضیر قبل از احد پیش آیا۔

بقول امام ابن کیر' امام ابن اسحاق نے بھی واقعہ بیئر معونہ 'عمرو ضمری کی واپسی' اس کے دو عامریوں کے نادانستہ قبل اور رسول اللہ مطابیط کا ان کی دیت دینے کے ذکر کے بعد بیان کیا ہے۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ مالیم میں عامر کے دو مقولوں کی دیت کے سلسلہ میں بنی نضیر کے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اللول مين اميرمقرر كرديا-

کریں گے۔ پھرانہوں نے خفیہ سازش تیار کی کہ آئندہ اس مخص کے بارے بھی موقعہ میسرنہ ہو گا (رسول اللہ طابع اس وقت دیوار کے پہلو میں تشریف فرما تھے) کوئی آدمی چھت پر چڑھے اور اس پر پھر گرا دے اور اس سے نجات دلا دے چنانچہ اس منصوبہ پر عمل در آمد کے لئے عمرو بن تجاش بن کعب یہودی تیار ہو گیا' اس نے کما میں اس کو عملی جامہ پہناؤں گا چنانچہ وہ حسب ارادہ پھر گرا دینے کے لئے چھت پر چڑھا۔ رسول اللہ طابع چند صحابہ کے ہمراہ موجود تھے' ان میں حضرت ابو بکڑ' حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ بھی شامل تھے' اللہ طابع کے وان کے منصوبے کی اطلاع آسان سے مل گئی اور آپ فور آ مدینے واپس چلے آئے۔ صحابہ میں لیڈ تا کے این کے منصوبے کی اطلاع آسان سے مل گئی اور آپ فور آ مدینے واپس چلے آئے۔ صحابہ کے آپ کا دیر تک انتظار کیا اور آپ کی تلاش میں چل نگے۔ راستہ میں مدینے سے آتے ہوئے ایک آدمی

سے ملاقات ہوئی اس سے بوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ مطابط کو مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے

بنی نضیر کی جلاوطنی : واقدی کا بیان ہے کہ رسول الله طابیع نے محمد بن مسلمة کو یمود کے پاس بھیجا کہ

و يكها ہے چنانچہ صحابة آپ كے پاس پنج كئے تو آپ نے ان كويبود كے منصوب سے آگاہ فرما ديا۔

پاس گئے جن کو عمرو ضمری نے نادانستہ قتل کر دیا تھا۔ بنی نضیر او دبنی عامر کے درمیان عمد و بیان تھا رسول الله طابیع نے ان کو دیت میں تعاون کے بارے کما تو انہوں نے کما اے ابوالقاسم! ہم آپ کا خاطر خواہ تعاون

آپ کا تھم ہے کہ وہ مدینہ اور اس کے قرب و جوار کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ سن کر منافقوں نے ان کو تسلی تشفی دی اور ان کو قیام پر آمادہ کیا اُور بروقت مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ اندریں حالات بنی نضیر دلیراور حملی ہو گئے اور جی بن اخطب جوش میں آگیا اور انہوں نے رسول اللہ طبیع کے پاس پیغام بھیج دیا کہ وہ مدینہ سے نہیں تکلیں گے اور سابقہ معاہدہ تو ڑ دیا تو رسول اللہ طبیع نے صحابہ کو ان کی طرف نکلنے کا تھم دے دیا اور آپ نے ماہوم تک ان کا محاصرہ کیا' بقول ابن اسحاق نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ جنگ کے لئے تیاری کا تھم دے وہا اور ان کی طرف جیلے کا ارشاد فرمایا۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ حضرت ابن ام مکوم کو مدینے کا مہم رہیج

مشراب کی حرمت: بقول ابن اسحاق' آپ نے مدینہ سے روانہ ہو کر چھ روز تک ان کا محاصرہ جاری رکھا (اور شراب کی حرمت بھی اسی دوران نازل ہوئی) اور وہ اپنے قلعوں میں محفوظ ہو گئے تو رسول الله معلم نے کھیور کے درختوں کو کاٹنے اور جلانے کا تھم فرہا دیا یہ دیکھ کر انہوں نے پکارا اے محمد! آپ تو شرو مسلوسے منع کرتے ہیں شرارتی اور فسادی مخص کو براکتے ہیں تو نخلتان کا کاٹنا اور جلانا شرو فساد نہیں؟ قبیلہ فی عوف بن خزرج نے (جن میں عبداللہ بن ابی ودیعہ ' مالک ' سوید اور داعس بھی شامل تھے) بنی نضیر کو بیغام مجھیا کہ تم ثابت قدم رہو اور مضبوط رہو۔ ہم تنہیں بے سمارا نہ چھوڑس کے اگر تم سے جنگ ہوئی تو ہم

فی عوف بن خزرج نے (جن میں عبداللہ بن ابی ودیعہ 'مالک' سوید اور داعس بھی شامل تھے) بنی تضیر کو پیغام میں عبداللہ بن ابی ودیعہ 'مالک ' سوید اور داعس بھی شامل تھے) بنی تضیر کو پیغام میں گئی ہم جھی کہ تم ثابت قدم رہو اور مضبوط رہو۔ ہم شہیں بے سمارا نہ چھوڑیں گے اگر تم سے جنگ ہوئی تہ اسلام سکونت ترک کر دیں گے۔ چنانچہ میں انہوں نے کوئی مدد نہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مرعوب کر وہ ان کی مدد و نصرت کے انتظار میں رہے لیکن انہوں نے کوئی مدد نہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مرعوب کر

فی نضیر کا آپ سے جلاو طنی کا سوال: چنانچہ بی نضیر نے رسول اللہ بھیلا سے قتل کی بجائے جلا

وطنی کی درخواست کی علاوہ ازیں سامان حرب کے بغیروہ اپنا مال و دولت اونٹول پر لاد کر لے جا سکیں گے۔
عونی نے حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ "جر تین آدمیول" کو ایک اونٹ دیا وہ باری باری سوار ہوتے
سے۔ (روایت بیہقی) امام بیہقی (یعقوب بن محمر زہری ابراہیم بن جعفر بن محمد ابیہ بدہ بدہ) محمد بن مسلمہ
سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظہیم نے اس کو بنی نضیر کے پاس جھیجا اور ان کو جلا وطنی میں تین دن کی
مملت دی۔ بیہقی وغیرہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کا لوگوں کے ذمہ مؤجل قرضے تھے تو رسول اللہ مظہیم نے
ان کو فرمایا معاف کر دو اور فور اس طح جاؤ اس حدیث کی صحت میں نظرہے واللہ اعلم۔

ابن اسحاق کابیان ہے کہ بن نفیر نے اپنا سب مال و دولت اونٹوں پر لاد لیا گھر کی چو کھٹ تک بھی وہ لاد کر لے گئے 'بعض ان میں سے خیبر چلے گئے اور بعض شام کی طرف۔ اور جو لوگ خیبر گئے ان میں سلام بن ابی الحقیق 'کنانہ بن رہج بن ابی الحقیق اور حی بن اخطب بھی تھے وہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا رکیس تسلیم کر لیا۔ ابن اسحاق نے عبداللہ بن ابی بحر کی معرفت بیان کیا ہے کہ بنی نفیرا پے اہل و عیال اور مال و دولت سب لے گئے اور ان کے ساتھ باج گاج اور گویا عور تیں تھیں جو ان کے چیچے پیچے فخرو مبلہات سے دف بجاتیں اور گئے واز ان کے ساتھ باج گاج اور گویا عور تیں تھیں جو ان کے جیچے بیچے فخرو مبلہات سے دف بجاتیں اور گئے واز کی سواریاں بھی ان کی نظر بجاتیں گزریں۔

مال فے: بنی نضیر غیر منقولہ جائداد نخلستان وغیرہ چھوڑ کر چلے گئے اور یہ مال فے رسول اللہ طاہیم کے ایک مخصوص تھا آپ اس کو جس طرح چاہیں تقسیم فرما دیں چنانچہ سے مال رسول اللہ طاہیم نے مهاجرین میں تقسیم فرما دیا' صرف دو انصاریوں (سل بن حنیف اور ابودجانہ") کو ان کے فقروفاقہ کی وجہ سے حصہ دیا اور بعض نے حارث بن ممہ انصاری کابھی ان میں اضافہ کیا ہے۔ (حکاہ سمیلی)

صرف ۲ نضیری مسلمان ہوئے: ابن اسحاق کابیان ہے کہ بنی نضیر میں سے صرف دو محض یا مین بن عمیر بن کعب (عمرو بن محباش کا ابن عم) اور ابو سعید بن وهب مسلمان ہوئے ان کا اپنی جائیدار پر بدستور قبضہ رہا۔ رسول اللہ مالیولا نے یا مین کو مخاطب کر کے فرمایا دیکھا تیرے ابن عم نے کیا کیا' اور میرے بارے کیا سوچا چنانچہ یا مین نے نے اجرت دے کر ملعون عمرو بن حجاش کو قتل کروا دیا۔

سورہ حشر كانزول: ابن اسحاق كابيان ہے كه سورہ حشربه كمال و تمام بنى نضير كے بارے نازل ہوئى۔ ابن اسحاق نے اسكى خوب تفير و تشريح بيان كى ہے۔ ہم نے بھى تفيير ميں اس پر مفصل بحث كى ہے، ولله الحمد۔

سے بدللہ ما فی السموات والارض و موالعزیز الحکیم (۵۹/۱) "جو محلوقات آسان اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تبیع بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔" لینی اللہ سجانہ وتعالی نے اپنی ذات کریم کو ہر عیب اور نقص سے بالا بیان فرمایا اور بتایا کہ اس کی تمام کائنات اور محلوقات زمینی اور آسانی اس کی تبیع بیان کرتی ہے اور وہ غالب ہے۔ مضبوط و محکم آستان والا' اس کی عظمت و کبریائی کو چیلیج نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی تمام مخلوقات اور جملہ تقدیر و تشریح میں حکمت و مصلحت والا ہے۔ من جملہ اس کے اللہ کی تدبیرو تقدیم کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہے کہ رسول الله مالی اور مسلمانوں کو ان کے یہود دشمنوں پر غلبہ و استیلاء کی خاطر روائلی کا تھم دیتا ہے جو الله اور اس کی شریعت سے انجاف کرتے ہیں۔ الله اور اس کی شریعت سے انجاف کرتے ہیں۔

ان کے ساتھ جنگ کا موجب قبل ازیں بیان ہو چکا ہے' ان کا محاصرہ اس ذات بابر کات نے کیا جس کی تائید و نصرت ایک ماہ کی مسافت کے رعب و داب سے کردی گئی ہے۔ بایں ہمہ آپ نے مع صحابہ چھ روز تک ان کا محاصرہ جاری رکھا اور وہ اس قدر مرعوب ہوئے کہ وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ ان کو قتل نہ کیا جائے اور وہ اپنے منقولہ مال و دولت سے صرف وہی لے جائیں گے جو ان کی سواریاں اٹھا سکیس اور اپنی خلت و حقارت کا اعتراف کرتے ہوئے اسلحہ سے وستبردار ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر بار کو ایٹ اور مسلمان کے ہاتھوں سے جاہ و برباد کیا' اے عقمندو! اس المیہ اور حادثہ سے عبرت حاصل کرو۔ پھر الله تعالی نے بیان فرمایا آگر الله نے ان کے لئے دیس نکالانہ لکھ دیا ہو باتو انہیں دنیا ہی میں سزا دیتا۔ یعنی قتل

وخون ریزی جو اس سے بھی بدترین ہوتی۔ مزید برآل آخرت میں تو ان کے لئے آگ کا عذاب ہے۔

فخلستان کے جلانے کی حکمت: بعد ازال اللہ تعالی نے نخلستان کو جلا کر راکھ کردینے اور بعض کو بدستور قائم رکھنے کی حکمت و مصلحت بنائی کہ جنگی نقطہ نظر سے بیہ سب پکھ روا اور مباح ہے۔۔۔۔ مسلمانو! تم نے جو بی نضیر کے محبور کے درخت کا ڈالے یا ان کو ہاتھ نہ لگایا اور ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا چھوڑ ویا کو سب خدا کے حکم سے تھا اور خدا کو بیہ منظور تھا کہ نافرہانوں کو ذلیل کرے۔ (۵۹/۵) یعنی درختوں کا کائنا اور نہ کائنا سب اللہ تعالی کی طرف سے مشروع ہے اس میں کوئی حرج نہیں اور یہ تمہاری تدبیر نمایت اچھی تھی یہ درختوں کا کائنا اور جلانا فساد نہ تھا جیسا کہ ان شریبند لوگوں کا خیال ہے بلکہ یہ تو اپنی قوت کا مظاہرہ اور کیا رسوائی کاموجب تھا۔

(قتیبه از ایث از نافع از ابن عمر) متفق علیه روایت میں ہے که رسول الله طابیخ نے بنی نفیر کے نخلستان او بورہ "کے بعض درخت جلا دیئے اور کچھ کاٹ دیئے تو الله تعالیٰ نے سورہ حشر کی (۵۹/۵) آیت نازل فرمائی۔ امام بخاری نے جورہ بن اساء سے نافع کی معرفت حضرت ابن عمر سے بیان کیا ہے که رسول الله طابیخ فرمائی۔ امام نخلتان کے بعض درخت کا شخ اور بعض کو جلانے کا حکم فرمایا۔ اس کے بارے حضرت حسان نے کمانا

ر دسان علی سراۃ بنسی لوئی حریستی بسالبویرۃ مستصر (رؤماء بی لوی کے لئے بویرہ نخلتان میں آگ کے شعلے معمولی ساواقعہ ثابت ہوئے)

تو جواب آل غزل کے طور پر ابوسفیان بن حارث نے کہا۔

أرام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير

ستعلم اینا منها بستر و تعلم ای ارضینا نضمیر (الله تعالی بیر کام جاری رکھے اور اس کے گرد و نواح آگ بھڑ کتی ہے۔ عنقریب معلوم ہو جائے گاکہ اس سے کون محفوظ ہے اور کس کی زمین کو نقصان دہ ہے) ابن اسحاق کا بیان ہے کہ کعب نے بنی نضیری جلا وطنی اور کعب بن اشرف کے قتل کا ذکر کیا۔

لقد حزيت بغدرتها الحبور كذاك الدهر ذو صرف يدور وذلك انههم كفروا بسرب عظيه أمسره أمسر كبسير

وقبد أوتبوا معياً فهمياً وعلمياً وجساءهم مين الله النذيب

فقــالوا مــا أتيـــت بـــأمر صـــدق وأنـــت بمنكـــر منــــــا جديــــر

(انی بد عهدی کی وجہ سے علماء یہود رسوا ہو مھئے اس طرح زمانہ میں انقلاب رونما ہو تا ہے۔ اور بیا کہ انہوں نے

اپنے عظیم پروردگار سے کفر کیا اس کا علم بوا ہے۔ ان کو علم و فهم عطا کیا گیا ہے اور الله کی طرف سے آگاہ کرنے والا نبي بھي آيا ہے۔ سيج آگاہ كرنے والے نے كتاب الله كى داضح اور روشن آيات كى تبليغ كى۔ انهوں نے كما تو محي

بات لے کر نہیں آیا اور تو ہارے انکار کے لائق ہے)

فقال بلے لقد أديت حقاً يصدقني به الفهم الخبير

فمن يتبعمه يهمد لكمل رشمد ومن يكفسر بمه يخمز الكفسور فلما أشربوا غمدرا وكفرا وجداً بهم عن الحق النفور أرى الله النبي برأى صدق وكان الله يحكم لا يجور ف أيده و سلطه عليهم وكان نصيره نعم النصير

(اس نے کہا کیوں نہیں میں نے تبلیغ کا حق اوا کرویا ہے اس بات کی سمجھ دار اور باخبرعالم تصدیق کرتا ہے۔ جو مخض ان کی اتباع کرے گااس کی ہرنیکی کی طرف راہنمائی کی جائے گی اور جو اس کے ساتھ کفر کرے گاتو سنو! کافر رسوا ہو گا- جب وہ عمد فکنی اور کفر میں جتلا ہو گئے اور حق بات سے نفرت کرنے میں وہ کوشاں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے نمی علیہ السلام کو اچھی تدبیرو رائے بھائی اور اللہ تعالیٰ عادلانہ حکم و فیصلہ فرما تا ہے۔ اللہ نے اس کی تائید کی اور اس کو

ان پر غالب کیا اور اللہ اس کا نصیرو مدوگار ہے ، وہ اچھا مدوگار ہے)

فغُـودِرَ منهـم كعب صريعاً فذلَّت بعد مصرعه النضير على الكفين ثم وقد علته بأيدينا مشمَّة ذكرور

بامر محمد إذ دس ليسلا ألى كعب أخسا كعب يسير

فمسا كسره فأنزله بمكسر ومحمود أحو ثقة ثقة جسور فتلك بنمو النضير بسدار سوء أبسارَهُم بمسا اجسترموا المبسير

(ان میں سے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا گیا اس کے قتل کے بعد وہاں بنی نضیراینے ہاتھوں کے بل کر کر ذلیل ہو گے۔ اور ہماری نگی تکواریں اس پر غالب آگئیں۔ محمد طابیع کے امرے جب اس نے رات کو کعب کی طرف کعب کے بھائی کو خفیہ بھیجا۔ اس نے کعب کو ایک تدبیر سے نیچے آثارا' جسارت مند' قابل اعتبار ہخص محمود و مقبول ہو آا ہے۔ یہ جیں بی نضیر ذات و رسوائی کے مقام میں۔ ہلاک کرنے والے نے ان کو بدا ممالیوں کی بدوات ہلاک کرویا)

غمداة أتماهم في الزحيف رهموا رسول الله وهمو بهم بصمير

وغسان الحماة مسؤواز روه علي الاعداء وهبو لهم وزير فقال السلم ويحكم فصدوا وحالف أمرهم كمذب وزور فذاقسوا غِـب أمرهم وبالا لكل ثلاثمة منهم بعدير وأجلـــوا عـــــامدين لقينقـــــاع وغبـــودر منهــــم نخــــــل ودور

(جب ان کی طرف اللہ کا رسول حملہ آور لشکر میں برسکون آیا اور وہ ان کے طلات سے باخر ہے۔ اور حفاظت كرنے والے غسان اس كے معاون بي وحتمن كے خلاف اور وہ ان كامعاون اور اہتمام كرنے والا ہے۔ اس نے كما افسوس! مصالحت اختیار کرو' وہ اس بات سے رک گئے اور وہ کذب و زور اور جھوٹ کے حلیف ہو گئے۔ انہوں نے اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھ لیا ہے۔ ان میں ہرسہ کے لئے ایک اونٹ ہے۔ بنی تینقاع کا قصد کرتے ہوئے وہ جلا وطن ہو گئے۔ اور ان کے تخلتان اور محلات وران چھوڑ دیئے گئے)

این تقیم عبسی کا قصیدہ: حال یہودی نے ان اشعار کاجواب دیا تھا ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے اور بقول ابن اسحال مك بن نضيرك بارے جو تعبيدے كي كئ ان ميں سے ابن نقيم عبى كا تعبيدہ بھى ہے بعض کا خیال ہے کہ یہ قیس بن بحربن طریف انجعی کا قعیدہ ہے۔

أهلى فداء لامـرئ غـير هـالك أحـلُّ اليهـود بالحِسـى المزنــم

يقيلون فيي خمسر العضياه وبدلسوا أهيضب عبوداً ببالودي المكمسم فانايك ظني صادقا بمحمد تبروا خيلة بسين الصلا ويرمسرم يؤم بها عمرو بن بهشة انهم عدو وما حتى صديق كمجرم عليهن أبطال مساعير في الوغسى يهزون أضرافالوشيج المقوم

(میرا اہل و عیال قربان ہو اس زندہ جادید مخص کے لئے جس نے یہود کو ختہ حال میں رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ عضاہ درخت کے انگاروں میں وہ روپسر بسر کرس گے۔ خوشے والی تھجوروں کے بدلے ان کو "عودی" مقام کی بلند جگہ نصیب ہوئی۔ اگر محمدؓ کے بارے میرا گمان سچا ہوا تو تم اس کے گھوڑوں کو صلا اور سر مرم مقامات کے درمیان دیکھ لو گے۔ وہ ان کو لے کر عمرو بن عشہ کا رخ کرے گا بے شک وہ دستن ہن دوست قوم' مجرم کی طرح نہیں ہوتی۔ ان پر اے بمادر لوگ سوار ہیں جو آتش حرب تیز کرتے ہیں اور نیزے کے اطراف کو متحرک رکھتے ہیں)

وكل رقيق الشفرتين مهند تُوورثين من أزمان عدد وجرهم

فمن مبلغ عنبي قريشاً رسالة فهل بعدهم في الجحد من متكرم بِأَنْ أَحِياهِم فِياعِلُمنَّ مُحميدًا للهذ الندي بِين الحَجون وزمرز فدينوا له بالحق تجسم أموركم وتسمو من الدنيا لي كل معضم

به تلافته من الله رحمه ولا تسألوه أمسر غيب مرجّب (اور ہر دو دھاری ہندی تکوار کو چلاتے ہیں جس کے دہ عاد اور جرہم کے عمد سے وارث ہیں۔ میری طرف سے

قریش کو کون پیغام پنچائے کیا ان کے بعد بھی کوئی مجدو شرف میں کرم اور معزز ہے۔ کہ معلوم رہے کہ تمہارا براور محمد قدیم سے فیاض ہے جون اور ریزم کے درمیان۔ تم حق کو قبول کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرو، تمہارے حالات سنور جائیں گے اور تم دنیا میں ہر برے منصب پر فائز ہو جاؤ گے۔ وہ نبی ہے اللہ کی رحمت سے بہرہ در ہے اور تم اس سے اندھا وھند غیب کی بات نہ یوچھو)

فقد کان فی بدر لعمری عبرة نکم یا قریس والقلیب الملمم غداة أتی فی اخزرجیة عامداً الیک مضعاً للعضیم المکرم نعانا بروح القدس ینکی عدوه رسولا من الرحمن حقا بمعلم رسولا من الرحمن حقا بمعلم رسولا من الرحمن بتلعثم أرى أمره یزداد فی کل موضن علواً لامر حمّ الله محکم آرى أمره یزداد فی کل موضن علواً لامر حمّ الله محکم الله محکم تمارا قصد کرک رب عظیم کی اطاعت کرتا ہوا آیا۔ جرائیل سے اس کی مدوک گئ ایخ مخالف کو ضرر پنجاتا ہو وہ تمارا قصد کرک رب عظیم کی اطاعت کرتا ہوا آیا۔ جرائیل سے اس کی مدوک گئ ایخ مخالف کو ضرر پنجاتا ہو وہ حق روش ہوگیا تو وہ وہ گئا ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ جرمقام میں اس کا کام تق پذیر ہے اللہ کی محکم قضاء و قدر کی وجہ سے)

بقول ابن اسحاق حضرت علی نے کہا اور بقول ابن ہشام 'ید اشعار کسی مسلمان کے ہیں اور حضرت علی فل کی طرف ان اشعار کی نسبت کسی نے نہیں کی۔

عرفت ومن يعتمدل يعرف وأيقنت حقما ولم أصدف عن الكلم المحكم السلاء من لدى الله ذى الرأفة الأرأف رسائل تدرس في المؤمنيين بهن اصطفى أحمد المصطفى فاصبح أحمد فينا عزيزا عزيز المقامسة والموقد فيا أيها الموعدوه سفاها ولم يئات حسوراً ولم يعنف

(میں عارف ہوں اور جو اعتدال کی راہ اختیار کرے وہ پہچان لیتا ہے میں نے اس کو بیقین سمجھا اور میں نے انحراف نہیں کیا۔ ان محکم کلمات سے جو اللہ رؤف و ارء ف کی جانب سے ہیں۔ پیغامات میں جو مسلمانوں کے اندر پڑھے جاتے ہیں انمی سے اللہ نے احمد مصطفیٰ متاز کیا ہے۔ احمہ کا ہم میں بلند مقام و مرتبہ ہے۔ اے اس کو حماقت سے

وهمكى وين والواس نے كوكى ظلم وستم نيس كيا اور نداس نے تشدوسے كام ليا)

الستم تخافون أدنى العداب وما آمن الله كسالاحوف وان تصرعوا تحست أسيافه كمصرع كعب أبى الاشرف غيانسه وأعرض كاجمل الاجندف فيأنزل جسيريل فبى قتله بوحسى الى عبده ملطف فكانزل وسنت كي روشني مين لكهي جاني والى اردو اسلامي كتب كا سب سي برا مفت مركز

ملدس الرسلول رسلولا لله بابيض ذي هبلة مرهلد

(کیاتم اللہ کے قریب تر عذاب سے نہیں ڈرتے ہو اور اللہ کے امن و امان میں رہنے والا خوف زدہ کی مائند نہیں ہوتا۔ اور یہ کہ تم اس کی تلواروں کے بینچ ہلاک کر دیئے جاؤ۔ ابو الا شرف کعب کے قتل کی مائند۔ جب اللہ نے اس کی طغیان و سرکٹی کو دیکھا اور وہ ٹیٹر ھے اونٹ کی طرح منحرف ہوگیا۔ اللہ نے اس کے قتل کے بارے جراکیل کو لطیف وحی دے کر اپنے بندے کی طرف اتارا۔ رسول اللہ طابیع نے اپنے قاصد کو مضبوط قاطع کوار دے کر اسے بعد ہم دے کہ اسے ہم اور دے کر

فباتت عيون له مُعْولات متى يُنع كعب لها تلوف وقلس لأهمد ذرنها قليه فإنها من النوح مُ نشتف فخلاهُ من تنم قسال اضعنوا دحوراً على رغم الآنه فخلاه وأجلس النفسير انسي غربة وكانوا بدار ذوى زحرف الى أذرعهات ردافها وهم على كل ذى دبر أعجف

(پس لوگ اس پر روتے چلاتے رہے ان کو کعب کی موت کی خبرجب آئی تو وہ خوب روئے۔ انہوں نے احمد مصطفیٰ!

سے عرض کیا ہمیں معمولی می مملت دے ہم نوحہ خوان سے ابھی شفلیاب نہیں ہوئے۔ اس نے ان کو چھوڑ دیا پھر
کیا یماں سے ذلیل و رسوا چلے جاؤ۔ رسول اللہ مالھیم نے بنی نفیر کو پرولیں میں جلاوطن کر دیا اور وہ برے نازونعت
والے مقام میں تھے۔ اذرعات کی طرف ایک دوسرے کے ردیف اور وہ زخمی اور مریل اونٹ پر سوار تھے)

سل یہودی نے ان اشعار کاجواب دیا ہے لیکن ہم نے ان کو نظرانداز کر دیا ہے۔ •

مل فے : اللہ تعالی نے رسول اللہ طابیع کوئی نضیر کے "اموال" میں تھم بنا دیا اور اس کو آپ کی ملیت قرار دے دیا آپ اللہ کی رضا کے موافق اس کو جمال چاہیں استعال کریں جیسا کہ محیحین میں حضرت عمر فاروق واللہ سے مروی ہے کہ بنی نضیر کے "اموال" ان اموال میں سے تھے جو اللہ نے اپنے رسول کو دلا دیے بغیر جنگ کے کہ مسلمانوں نے اس سلسلہ میں اونٹ اور گھوڑے نہ دوڑائے یہ "اموال" خالفت" رسول اللہ کا طابیع کے کہ مسلمانوں نے اس میں سے اپنے گھروالوں کے لئے سال بھرکا خرچہ نکال لیتے تھے باتی ماندہ کو اللہ کی طابیع کے سے اس میں سے اپنے گھروالوں کے لئے سال بھرکا خرچہ نکال لیتے تھے باتی ماندہ کو اللہ کی سامان حرب کی خریداری میں صرف کر ویتے تھے۔ پھراللہ تعالی نے فی تقسیم کے مصارف بیان راہ میں سامان حرب کی خریداری میں صرف کر ویتے تھے۔ پھراللہ تعالی نے فی تقسیم کے مصارف بیان کے کہ "دوہ مماجرین انصار اور ان لوگوں کے لئے ہیں جو نیکی میں ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور قرابت والوں کے لئے تاکہ وہ محض تممارے سرمایہ داروں میں نہ پھر تا رہ والوں کے لئے تاکہ وہ محض تممارے سرمایہ داروں میں نہ پھر تا رہ والوں کے لئے تمہیں رسول دے لے لواور جس سے منع کرے باز رہو۔" (۱۹۵۵)

فتوحات کے بعد عطیات لوٹا دیئے: امام احمد (عارم اور عفان معتمر البیہ سلیمان انس بن مالک) بیان کرتے ہیں کہ سرمامیہ دار محض رسول اللہ ماہیم کے لئے اپنے مال اور باغات میں سے کچھ وقف کر دیتا تھا یمال تک کہ قدریظہ اور نضیر کی فتوعات ہو نمیں۔ بعد ازاں آپ نے ان کے ایسے عطیات ان کو لوٹا دیئے تھے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ میرے اہل خانہ نے مجھے بھیجا کہ میں نبی علیہ السلام سے اس مال کے بارے

رسول الله مطالع فرما رہے تھے تجھے مزید اتنا اتنا مال رہتا ہوں اور وہ کمہ رہی تھی واللہ! بالکل نہیں۔ اور آپ فرما رہے تھے مزید اتنا اتنا مال دیتا ہوں۔ حضرت انس کابیان ہے میرا خیال ہے کہ آپ نے اس کو قریباً وس گنا مزید مال دے دیا (او کما قال) ہیر روایت معتمر کی روایت سے متفق علیہ ہے۔

الله تعالیٰ نے ان منافقین کی ندمت بیان فرمائی ہے جو درپردہ بی نضیر کی طرف ماکل تھے اور ان سے تعاون کا وعدہ کر رہے تھے گر می کھے نہ ہوا بلکہ شدید ضرورت کے وقت انہوں نے ان کو مایوس کیا اور فریب دیا الله تعالیٰ نے فرمایا (۵۹/۱۱) دکیا آپ نے منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کتے ہیں

اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم بھی تمہارے ساتھ لکلیں گے اور تمہارے معالمہ میں بھی کسی کی بات نہ مائیں گے اور الله گواہی ویتا ہے کہ وہ سراسر جھوٹے ہیں اگر وہ نکالے تم سے اور الله گواہی ویتا ہے کہ وہ سراسر جھوٹے ہیں اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کی مدونہ کریں گے اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدونہ کریں گے اور اگر ان

کی مدد کریں گے تو پیٹے پھیر کر بھاگیں گے پھران کی مدد نہ کی جائے گ" پھراللہ تعالی نے ان کی بردلی کم علمی اور کم عقلی کی ندمت بیان کرتے ہوئے شیطان کے ساتھ تشبیه

میں ظالموں اور بدکاروں کی ہی سزا ہے۔ عمرو بن سعدی الفرظی کا قصمہ: عمرو قرظی کاجب بنی نضیر کی بہتی ہے گزر ہواجو وریان پڑی تھی اس میں کوئی بندہ بشرنہ تھا حالانکہ بنی نضیر' بنی قد مظلہ ہے اشرف و برتر تھے تو اس واقعہ نے اس کو اسلام کی

میں کوئی بندہ بشرنہ تھا حالانکہ بنی نضیر' بنی قریظہ سے اشرف و برتر تھے تو اس واقعہ نے اس کو اسلام کی طرف متوجہ کیا اور اس نے توراق سے رسول اللہ مٹاکام کی صفات و تعدت کا اظہار کیا۔

واقدی ابراہیم بن جعفر ، جعفرے بیان کرتے ہیں کہ بنی تضیر جب مدینہ بدر ہو گئے تو عمرو قرطی ان کے ویران مکانوں میں آئے اور ان کی ختہ حالی و کھے کر پریٹان ہوئے۔ پھر بن قریظہ کے پاس گئے وہ اس وقت انفاقاً کئیسہ میں موجود سے اس نے بوق اور نرسنگا کو بجایا تو وہ سب اسٹے ہو گئے۔ زبیر بن باطانے اے و کھ کر پوچھا جناب ابوسعید عمرو (جو کئیسہ سے بھی غائب نہ ہو یا تھا اور وہ برا عابد اور زاہد تھا) آپ کمال غائب رہے؟ اس نے کما میں نے آج عبرت ناک مناظر دیکھے ہیں۔ میں نے دیکھاکہ ہمارے بھائیوں ۔۔۔ بن نضیر رہے؟ اس نے کما میں پڑے ہیں ، وہ برے معزز و محرم اور عقل مند سے ، وہ اپنے مکانات اور باغات چھوڑ گئے ہیں اور غیران پر قابض ہیں اور نمایت ذات و رسوائی سے خانہ بدر ہوئے ہیں۔ تورات کی قتم! اللہ تعالی

نے ان کو ایسی قوم پر مسلط کیا ہے جس کی اللہ کے ہاں کوئی قدرومنزلت نہیں۔ قبل ازیں اس نے کعب بن اکٹرف "معزز و محرم" کو اس کے گھر میں شب خون مار کر ہلاک کروا دیا پھراس نے ان کے رکیس ابن سنینہ کا کام تمام کیا پھراس نے بنی تینقاع کو بیشتر سلمان حرب اور وافر افرادی قوت کے بلوصف بلا استثنا جلاوطن کیا گور کمی کو معاف نہیں کیا۔

اے میری قوم! تم حالات کا دھارا و کھ چے ہو۔ میری بات مانو اور آؤ ہم محر کی اتباع کرلیں واللہ تم محر کی جائے ہوکہ وہ نبی جائے ہوکہ وہ نبی جائے ابو عمیر بن ہیدبان اور ابن حراش جو یہود کے متاز علماء میں سے تھے انہوں نے ہمیں ان کی آمد کی بشارت دی اور ان کی اتباع کا حکم دیا وہ ان کی آمد اور بعثت کے منتظر تھے انہوں نے ہمیں بھت المقدس سے لا کر یماں آباد کیا اور مرتے وقت انہوں نے وصیت کی کہ ہم آپ کو ان کا سلام پنچائیں بھت انہوں نے وصیت کی کہ ہم آپ کو ان کا سلام پنچائیں کہ ہم نے ان کو اس حمد میدان میں دفن کر دیا ہے بات من کر لوگ وم بخود رہ گئے کمی نے جواب نہ دیا اس کے بھر قرباً اس کلام کا اعادہ کیا۔ تو زبیر بن باطانے کما تورات کی قتم! میں نہیں ہے جس کو ہم نے مرتب کے خود مطالعہ کیا ہے جو موی علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور یہ "مثانی" میں نہیں ہے جس کو ہم نے مرتب

یہ من کر کعب بن اسد نے کما' اے ابوعبدالر جمان! تو پھران کی اتباع سے کیا مانع پیش آیا تو اس نے پھر جہا جناب کعب ' آپ کو کیا عذر پیش آیا تو کعب نے کما تورات کی قتم! بیس تیرے اور ان کے در میان بھی ماکل نمیں ہوا تو زبیر بن باطانے کما آپ ہمارے رئیس اور صاحب بست و کشاد ہیں آگر آپ ان کی اتباع گریں گے تو ہم بھی ان کے تابع ہو جائیں گے آگر آپ اعراض اور انکار کریں گے تو ہم بھی انحواف کریں گے۔ پھر عمرو قرظی اور کعب بن اسد نے اس موضوع پر گفتگو کی اور بات چیت کرتے عمرو قرظی نے کما میرے پاس تو رسول اللہ مالاہ کے بارے بھی معلومات ہیں گر ان کی اطاعت سے دل بیزار ہے۔ (روایت بھیرے پاس تو رسول اللہ مالاہ کے بارے بھی معلومات ہیں گر ان کی اطاعت سے دل بیزار ہے۔ (روایت

قرروہ بنی لحیان: ولائل میں اس کا بیعتی نے ذکر کیا ہے اور ابن اسحال نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے اور میں اس کا تذکرہ کیا ہے اور میں خند ق میرے --- ابن کثیر--- مطابق ابن ہشام نے زیاد از ابن اسحال نقل کیا ہے کہ بیہ ماہ جمادی عصر میں خند ق اور بی قریظہ کے بعد ہوا اور بیہ حافظ بیعتی کے بیان کی نسبت زیادہ قربن ہے' واللہ اعلم۔

آقاقب: "سنة سنتين من الهجرة" كے اقتباس نقل كرنے ميں سمو معلوم ہواكہ سيرت ابن بشام ميں ' خزوہ خند آ كے بارے ہے كہ بيد او شوال هو ميں ہوا بعد ازاں ٢٥- يوم تك بنى قريند كا محاصرہ جارى رہا۔ اور غزوہ بنى لحيان كے ذيل ميں منقول ہے كہ فتح بنى قريظه كے چھ او بعد جمادى اولى هو ميں رسول اللہ العام بنى لحيان كى طرف روانہ ہوئے۔ (ندوى)

حافظ بیمقی (ابو عبدالله الحافظ ابو العباس اصم احمد بن عبد الببار دفیرہ سے) بیان کرتے ہیں کہ حبیب اور ان کے رفقاء شہید ہو گئے تو رسول الله طابیم بن لمیان کی طرف ان کا انتقام لینے کی غرض سے روانہ ہوئے کہ ان کو بے خبری کے عالم میں جا پائیں چنانچہ شام کے راہ پر روانہ ہوئے کہ معلوم ہو کہ آپ بن لمیان کی طرف

نہیں جا رہے۔ چنانچہ آپ چلتے چلتے بی لمیان کے علاقہ میں پنچے تو وہ مخاط ہو گئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں روپوش ہو گئے تو رسول اللہ مٹاہیم نے فرمایا "آگر ہم عسفان میں جا اتریں تو قریش سمجھیں گے کہ ہم مکہ پر حملہ کرنے کے لئے آرہے ہیں "چنانچہ آپ دو سوشاہ سواروں کو لے کرروانہ ہوئے اور عسفان میں فروکش ہوئے بھر آپ نے دو سواروں کو روانہ کیا وہ کراع عمیم تک پہنچ کر واپس چلے آئے۔ ابو عیاش زرتی نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مٹاہیم نے عسفان میں نماز خوف بڑھی۔

نماز خوف : امام احمد (عبدالرزاق ورئ منصور عبابر) حضرت ابن عیاش سے نقل کرتے ہیں کہ عسفان میں ہم لوگ رسول الله مظهیم کے ساتھ تھ مشرک ہمارے سامنے آئے ان کے امیر خالد بن ولید تھے اور وہ لوگ ہمارے الله مظہم نے ہمیں نماز ظہر پڑھائی تو مشرکوں نے کہا وہ عالت میں تھے کاش ہم ان کی عفلت کو غنیمت سیمھتے پھر انہوں نے آپس میں کہا۔ اب ان کی فولت کی عفلت کی حالت میں تھے کاش ہم ان کی عفلت کو غنیمت سیمھتے پھر انہوں نے آپس میں کہا۔ اب ان کی نماز کا وقت آرہا ہے جو ان کے نزدیک اپنی جان اور اوالد سے بھی محبوب ہے پھر جرائیل آیت (۱۲/۱۰۲) واذا کنت فیھم فاقمت لھم الصلاۃ لے کر ظراور عمر کے در میان نازل ہوئے چانچ نماز عمر کا وقت آیا تو کنت فیھم فاقمت لھم الصلاۃ لے کر ظراور عمر کے در میان نازل ہوئے چانچ نماز عمر کا وقت آیا تو رسول الله طاہیم نے فرمایا وہ مسلح ہوئے اور آپ کے پیچے دو صفوں میں کھڑے ہوگے آپ نے رکوع کیا تو سب نے رکوع کیا تو دو سری صف نے سجدہ کیا بھر سب نے رکوع کیا تو دو سری صف والے بیٹھے اور آپ کی حفاظت میں کھڑی رہی۔ پہلی صف والے سجدہ کرکے کھڑے ہوگئے تو دو سری صف والے بیٹھے اور سجدہ کیا بعد ازاں پیجلی صف والے آگے ہوگے اور آگی صف والے بیٹھے ہوگئے۔

پھر آپ نے دو سری رکعت کا رکوع کیا تو سب نے رکوع کیا پھر سب نے رکوع سے سراٹھایا' پھر رسول اللہ طلیع کی متصل صف نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا اور پچھلی صف والے کھڑے ان کی حفاظت کرتے رہے۔ پہلی صف والے سجدہ کر کے بیٹھ گئے تو دو سری صف والوں نے سجدہ کر لیا پھر رسول اللہ ملاہیم نے سب مقتدیوں کے ساتھ سلام پھیرا اور نمازے فارغ ہو گئے۔

حضرت ابن عباس کابیان ہے کہ رسول الله طاہم نے دو دفعہ نماز خوف پڑھی۔ عسفان میں اور بن سلیم کے علاقہ میں۔ اس روایت کو امام احمہ نے منذر از شعبہ از منصوری اس طرح بیان کیا ہے اور امام ابوداؤو نے اس کو سعید بن منصور از جریر بن عبدالحمید بیان کیا ہے اور امام نسائی نے فلاس از عبدالعزیز بن عبدالعمد از محمد بن منصور سے بیان کرتے ہیں ' یہ سند محمد بن مثنی اور بذار از غندر از شعبہ اور یہ تینول (توری ' جریر اور شعبہ) منصور سے بیان کرتے ہیں ' یہ سند محمد بن شرط کی حامل ہے محمد مسلم و بخاری دونول نے اس کی تخریج نہیں گی۔

لیکن امام مسلم نے ابی خیثمہ زبیر بن معاویہ از ابو زبیر از جابر بیان کیا ہے کہ رسول الله طابیع کے ہمراہ ہم نے جمیدہ قوم سے جنگ کی انسوں نے خوب جنگ لڑی 'جب ہم نے نماز ظهر پڑھی تو مشرکوں نے کما اگر ہم کی بارگی حملہ کر دیتے تو ہم ان کے پر نچے اڑا دیتے۔ رسول الله طابیع کو جرائیل نے مطلع کیا اور رسول الله طابیع نے ہمیں بتایا کہ مشرک کہتے ہیں کہ عنقریب ان کی نماز کا وقت آنے والا ہے وہ ان کو اپنی اولاد سے بھی محبوب ہے بعد ازاں نہ کور بالا روایت کی طرح بیان کیا ہے۔

ابوداؤد طیالی، حضرت جابر بن عبداللہ عین کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم نے صحابہ کو نحل میں نماز علم رہودائی اور مشرک لوگوں نے حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا پھر انہوں نے آپس میں کما اب چھو ڈو، ظہر کے بھر ایک نماز ہے جو ان کو اولاد سے بھی محبوب ہے پھر جرائیل نے رسول اللہ طابیم کو بتایا۔ چنانچہ آپ نے فماذ عصران کو پڑھائی اور مقتربوں کو دو صفوں میں تقیم کر دیا، رسول اللہ طابیم مقتربوں کے آگے ہیں اور رسول اللہ طابیم کے سامنے دسمن صف آراء ہے۔ رسول اللہ طابیم نے تحبیر تحریمہ کی سب نے تحبیر کی اور سب نے اکشے رکوع کیا پھر آپ کے ساتھ متصل صف نے بحدہ کیا اور دو سرے کھڑے رہے۔ جب وہ محبدہ سب نے اکشے رکوع کیا پھر آپ کے ساتھ متصل صف نے بحدہ کیا اور دو سرے کھڑے رہے۔ جب وہ محبدہ سے فارغ ہو گئے تو پچھی صف والوں نے سجدہ کیا۔ بعد ازاں اگلی صف بیجے ہو گئ اور پچیلی صف آگ ہو سے مقبل صف نے آپ کے ہمراہ سب نے تعبد کیا اور پچیلی صف نے آپ کے ہمراہ سب مقبل صف نے آپ کے ہمراہ سب نے کہیں اور رکوع بھی سب نے اکشے کیا۔ پھر آپ سے متصل صف نے آپ کے ہمراہ سب میں نہ کور بالا روایت بشام کو بطور استشاد بیش کیا۔

امام احمد (عبدالعمد سعید بن عبید بنائی عبدالله بن شفق) حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیم مختلف اور عسفان کے درمیان فروکش ہوئے مشرک لوگوں نے کما کہ مسلمانوں کی ایک نماز ہے جو ان کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی زیادہ عزیز ہے 'تم سب اکشے ہو جاؤ اور یکبارگی حملہ آور ہو جاؤ۔ جرائیل مسلول الله مطابیم کے پاس آئے اور آپ کو بتایا کہ صحابہ کو دو حصوں میں تقسیم کردو' ایک حصہ کو نماز پڑھائیں اور دو سراگروہ ان کے بیچے ہو۔ اور اسلحہ سے لیس ہو۔ پھریہ گروہ آجائے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور جو گروہ کی رسول الله مطابیم کی نماز دو رکعت ہوگی۔ اس طرح ہرگروہ کی رسول الله مطابیم کے عبدالعمد رکعت ہوگی اور رسول الله مطابیم کی نماز دو رکعت ہوگی۔ اس روایت کو امام ترخی اور نسائی نے عبدالعمد سے بیان کیا ہے اور ترخی نے اس کو حسن صحیح کما ہے۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ آگر اس جنگ میں بذات خود موجود تھے تو لامحالہ یہ خیبر کے بعد کا واقعہ ہے۔ واقعہ ہے۔ ورنہ یہ روایت مراسل صحابہ میں سے ہوگی اور جمہور کے نزدیک یہ اسلوب بیان نقصان دہ فہیں واللہ اعلم۔ امام مسلم اور ابوداؤد طیالی کی حدیث جابرہ میں غزوہ عسفان اور خالد بن ولید کا ذکر نہیں گر بھا ہریہ معلوم ہو تا ہے کہ یہ ایک ہی قصہ ہے۔

نی قریظه کے بعد: اب بہ بات باتی ہے کہ غزوہ عسفان خدت سے قبل تھایا بعد میں۔ امام شافعی وغیرہ اہل علم کا خیال ہے کہ نماز خوف غزوہ خندت کے بعد مشروع ہوئی کیونکہ مسلمانوں نے جنگ کی وجہ سے غزوہ خندت میں نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر دیا۔ اگر اس وقت نماز خوف مشروع ہوتی تو اس کو بروقت پڑھ لیتے اور مئوخر نہ کرتے 'بنا بریں بعض علماء مغازی کا بیان ہے کہ غزوہ بنی لحیان بہ مقام عسفان جس میں رسول اللہ مطابع نے نماز خوف پڑھی 'بن قریظہ کے محاصرہ کے بعد ہوا۔

بہلی نماز خوف : واقدی نے بہ اساد خوف خالد بن ولید سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مالی اللہ علی مدیبہ کی طرف روانہ ہوئے و سامنے بیش مصرف روانہ ہوئے تو مسفان میں میں نے آپ کو پایا میں آپ کے بالمقابل کھڑا ہوا اور آپ کے سامنے بیش

آیا۔ آپ نے نماز ظہر ' صحابہ کو ہمارے سامنے پڑھائی۔ ہم نے حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا گرہمارا پختہ عزم نہ ہوا بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے عزائم سے مطلع کر دیا تو آپ نے صحابہ کو نماز عمر' نماز خوف پڑھائی' واضح رہے کہ عمرہ صدیبیہ ماہ ذی تعدہ اور میں غزوہ خندت اور بی قریظہ کے بعد ہوا۔ اور ابو عیاش زرقی کی روایت کا تقاضا یہ ہے کہ نماز خوف کی آیت غزوہ عنفان میں بازل ہوئی۔ تو واضح ہوا کہ غزوہ عنفان میں پہلی نماز خوف پڑھی' واللہ اعلم۔ نماز خوف کی کیفیت اور اس میں روایات کا اختلاف ان شاء اللہ ہم کتاب الاحکام الکبیر میں بیان کریں گے۔ وبدالثقة وعلیه التکلان

غزوہ ذات الرقاع: بقول ابن اسحاق عزدہ بنی نضیر کے بعد رسول اللہ طابع نے دو ماہ (رہے الدول اور آخر) اور جمادی اولی کے بعض ایام مدینہ میں قیام فرمایا۔ پھر آپ بنی علمان کے دو قبائل بنی محارب اور بنی هطب سے نبرد آزما ہونے کے ارادہ سے نبدکی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ کا نظام حضرت ابوذر کے سپرد کر دیا (اور بقول ابن ہشام حضرت عثمان بن عفان کے سپرد کیا) آپ چلتے رہے حتی کہ مقام نمی پر فروکش ہوئے اور یہی ہے غزوات ذات ارقاع۔

وچہ تسمیمہ: بقول ابن ہشام ' ذات الرقاع اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اپنے علموں پر انہوں نے پوند لگائے ہوئے تھے یا وہاں ایک بہاڑ تھا اس میں سفید ' سیاہ اور سرخ نشانات تھے۔ حدیث ابوموی ' کے مطابق شدید حرارت اور تپش کی وجہ سے پاؤں پر چیتھڑے باندھے ہوئے تھے۔ بقول ابن اسحاق ' وہاں غطفان کی ایک جمعیت سے آمنا سامنا ہوا گر جنگ کی نوبت نہ آئی ان سے سخت خطرہ لاحق ہوا یہاں تک کہ رسول اللہ ما پیلے نے صحابہ کو نماز خوف پڑھائی۔

ابن ہشام (عبدالوارث بن سعید توری ' یونس بن عبید ' حسن ' جار بن عبدالله ) (اور عبدالوارث ' ایوب ' ابو الزبیر ' جار ؓ) (اور عبدالوارث ' ایوب ' نافع ' ابن عرؓ) ان تین طرق سے نماز خوف نقل کرتے ہیں مگر کسی میں بھی غزوہ نجداور ذات الرقاع کا نام ذکور نہیں اور نہ ہی کسی زمان و مکان کا تذکرہ ہے۔

سے کب ہوئی: علمنان کے قبائل بنی محارب اور بنی مطب سے نجد کے اطراف میں غزوہ ذات الرقاع کا خندق سے قبل وقوع پذیر ہونا کل نظرہ اور امام بخاری کا خیال ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد معرض وجود میں آیا۔ اس وجہ سے کہ حضرت ابو موئ اشعری کی اس میں شمولیت فدکور ہے۔ حضرت ابو موئ اشعری ، حضرت جعفر وغیرہ کے ہمراہ جنگ خیبر کے زمانہ میں آئے تھے اور اسی طرح حضرت ابو ہمریرہ بھی غزوہ خیبر کے وقت آئے اور اس نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ طابع کے ہمراہ غزوہ نجدمیں نماز خوف پڑھی۔

وقت آئے اور اس نے بیان لیا ہے کہ میں نے رسول اللہ طاقیم نے ہمراہ عزوہ مجدیں مماز حوف پولی ۔
اشکال: غزوہ خندت کے بعد واقع ہونے کی یہ بھی ایک ولیل ہے کہ غزوہ خندت پہلا موقعہ ہے جس میں حضرت ابن عمر کو رسول اللہ طاقیم نے جنگ میں شمولیت کی اجازت دی اور بخاری میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نجد کے اطراف میں میں نے رسول اللہ طاقیم کے ہمراہ جنگ میں شمولیت کی اور حضرت ابن عمر نے اس سفر میں نماز خوف کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ولقدی کا بیان کہ رسول اللہ طاقیم چار سویا سات سو افراد کو لے کر ذات الرقاع کی طرف بروز ہفتہ دس محرم ۵ھ میں روانہ ہوئے محل نظر ہے۔ مگر اس سے بھی اشکال کے کر ذات الرقاع کی طرف بروز ہفتہ دس محرم ۵ھ میں روانہ ہوئے ، محل نظر ہے۔ مگر اس سے بھی اشکال کے کر ذات الرقاع کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

رفع نہیں ہو تاکہ نماز خوف غزوہ خندق کے بعد مشروع ہے۔ کیونکہ غزوہ خندق شوال مھھ یا ھھ میں وقوع نزیر ہوا ہے۔ لیکن حدیث ابن عمر سے مخلص کی راہ نکل آتی ہے۔ باتی رہا حدیث ابو ہریرہ اور ابومویٰ اشعری کامعالمہ تو یہ مشکل امرہے۔

مورث بن حارث کا قصہ: ابن اسحاق (عرد بن بدید اسن) حضرت جابر بن عبداللہ است بیان کرتے ہیں کہ کا کیوں کا بن کا اس نے کما کیوں فی اس کے کما کیوں کی کا اس نے کما کیوں کی کا کیوں کیے قتل کرے گا اس نے کما دھوکے اور فریب ہے ارسول اللہ طابیع تشریف فرما تھے اور آلوار آلی کے آخوش میں تھی وہ آیا اور اس نے کما اے محما میں یہ آلوار دیکھ سکتا ہوں؟ آپ نے اثبت میں جواب ویا تو وہ آلوار پکر کر ہلانے لگا اور اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا کہ اس نے کما اے محما کیا تو جھ سے خاکف نہیں تو اس نے کما میرے ہاتھ میں آلوار ہے کیا اب خاکف نہیں و اس نے کما میرے ہاتھ میں آلوار ہے کیا اب بھی نہیں و رہا آپ نے فرمایا بلکل میں تجھ سے خاکف نہیں تو اس نے کما میرے ہاتھ میں آلوار ہے کیا اب محمل ناللہ طابیع کو جمل اللہ طابیع کو جمل اللہ طابیع کو جمل اللہ طابیع کو جب لوگوں نے فرمایا نہیں اللہ تعالی تم سے میری حفاظت کرے گا پھر اس نے رسول اللہ طابیع کو گوار واپس کر دی پھر اللہ تعالی نے یہ آست (۱۱۵) نازل فرمائی ''اے ایمان والو! اللہ کا احسان اپ اور یاد گرو' جب لوگوں نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں پھر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اشف سے دوک وسے اور اللہ سے ڈرو۔"

عمرو بن عبید قدری : ابن اساق کابیان ہے کہ جھے یزید بن رومان نے بتایا کہ یہ آیت بی نضیر کے عمرو بن عبید قدری : ابن اساق کابیان ہے کہ جھے یزید بن رومان نے بتایا کہ یہ آیت بی نضیر کے عمرو بن مجاش کے بارے تازل ہوئی تھی۔ ابن اسحاق نے غورث والا یہ قصہ عمرو بن عبید قدری وقد قدریہ کے رکیس سے اس طرح نقل کیا ہے۔ وہ آگرچہ حدیث میں دانستہ دروغ گوئی سے ملوث نہیں مگر پھر بھی اس کی پرعت و جدت کی بدولت اس سے روایت نقل کرنا مناسب نہیں 'یہ حدیث محیمین میں متعدد طرق سے مروی ہے۔ وللد الحمد نیز حافظ بہتی نے اس حدیث کے متعدد طرق بیان کے ہیں۔

تعلیما کے ہمراہ غزوہ نجد میں شرکت کی۔ واپسی میں ایک خاردار در ختوں والی دادی میں دوپر کا وقت آگیا۔

المجان کے ہمراہ غزوہ نجد میں شرکت کی۔ واپسی میں ایک خاردار در ختوں والی دادی میں دوپر کا وقت آگیا۔

الوگ سلیہ کی خاش میں ادھر ادھر بھر گئے اور رسول اللہ طابیع بھی ایک در خت پر آلموار الفکا کر سامیہ میں لیٹ گئے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ ہم ذرا سا سوئے تھے کہ یکایک رسول اللہ طابیع نے ہمیں بلایا اور ہم چلے آگئے توکیا دیکھتے ہیں کہ ایک بدو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے' آپ نے فرمایا اس نے میری آلموار سونت کی میں جاگا تو تھی تکوار اس کے ہاتھ میں دیکھی تو اس نے کما اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا' میں نے کما اس تھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا' میں نے کما اس ختا سے کون بچائے گا' میں نے کما اس نے تاحلانہ اس نے تاحلانہ اس نے تکوار نیام میں بند کرلی اور بیٹے گیا' رسول اللہ طابیع نے اس کو سزا نہ دی حالا تکہ اس نے قاحلانہ اس نے تاحلانہ کو اس اس کو سے کون بچائے گا' میں نے تاحلانہ اللہ کا تھا۔

الم مسلم (ابو بحربن ابی شیب عفان ابان یکی بن ابی کیر ابو رس) حضرت جابر سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله طابیع کے ساتھ واپس آئے چلتے چلتے "ذات الرقاع" میں پنچے تو ایک گھنے سامید دار درخت کو ہم نے رسول الله طابیع کی خاطرچھوڑ دیا (آپ وہال لیٹ گئے) آپ کی تکوار درخت سے معلق تھی کہ ایک مشرک نے آگر آپ کی تلوار سونت لی اور کها مجھ سے ڈرے؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں' اس نے پوچھا آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے' آپ نے فرمایا اللہ! یہ منظر دیکھ کر صحابہ نے اس کو ڈانٹا اور اس نے نیام میں تلوار بند کرکے لئکا دی۔

نماز خوف : پھراذان ہوئی آپ نے ایک گردہ کو دو رکعت نماز پڑھائی پھرو، چلاگیاتو دوسرے گردہ کو بھی دو رکعت نماز پڑھائی پھرو، چلاگیاتو دوسرے گردہ کو بھی دو رکعت نماز پڑھائی چنانچہ رسول اللہ مطبیع کی نماز چار رکعت ہوئی اور صحابہ کی دو رکعت اس حدیث کو المم بخاری نے ابان سے بہ صیغہ جزم معلق بیان کیا ہے۔ الم بخاری نے مسدد از ابی عوانہ از ابی بشر نقل کیا ہے۔ کہ اس حملہ آور کا نام غورث بن حارث ہے۔

امام بیمقی (ابو عوانہ ابوبٹر سلیمان بن قیس) حضرت جابڑ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیج نے مقام کئی میں محارث آیا۔ وہ خطفان سے جنگ کی اور انہوں نے مسلمانوں کو عافل پایا اور ایک آوی خورث بن حارث آیا۔ وہ نگی تکوار لے کر رسول اللہ مالیج کے سرپر آن کھڑا ہوا اور اس نے لاکارا 'آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ! یہ سن کر اس کے ہاتھ سے تکوار گر پڑی اور رسول اللہ مالیج نے تکوار کون بچا سکتا ہے؟ تو اس نے کما آپ بہترین پکڑنے والے بنیں 'آپ نے فرمایا کیا تو محمد کر آ شمادت دیتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی اللہ نہیں تو اس نے کما میں یہ گوائی تو نہیں ویتا لیکن آپ سے عمد کر آ ہوں کہ آپ سے جنگ کروں گا اور نہ آپ بے خلاف کی کی مدد کروں گا۔ آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ اپنے رفقا کے پاس چلا آیا تو اس نے کما میں دنیا کے بہترین انسان کے پاس سے آیا ہوں' پھر راوی نے نماز خوف کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ مالیکی نے چار رکھات نماز پڑھائی اور ہر فریق کی وو دو رکھات ہو کیں۔

بیہی نے ذات الرقاع میں نماز خوف کو (صالح بن خوات بن جیر از سل بن ابی حثمہ) تقل کیا ہے اور (زہری از سالم از ابیہ) بھی نماز خوف کو غزوہ نجد میں بیان کیا ہے۔ ان مسائل کا مقام کتاب الاحکام ہے 'واللہ اعلم۔

ایک شوہر کا قصہ: ابن اسحاق ، جابر بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ مقام مخل میں ہم رسول اللہ طابیع کے ہمراہ غزوہ زات الر قاع میں شامل سے کہ ایک آدی نے مشرک کی بیوی کو گر فار لیا اور جب رسول اللہ طابیع غزوہ سے واپس لوٹے اور ایک مقام پر فروکش ہوئے تو اس عورت کا خاوند آیا جو اس حادث کے وقت غائب تھا اس کو صورت حال کا علم ہوا تو اس نے طفا کہا وہ اصحاب محمہ میں خون ریزی سے در لیخ نہ کرے گا چنانچہ وہ رسول اللہ طابیع کے تعاقب میں آیا اور رسول اللہ طابیع نے فرمایا رات کو ہماری حفاظت کون کرے گا بین نے والیک مماجر اور ایک انصاری نے عرض کیا یارسول اللہ ہم حاضر ہیں تو آپ نے فرمایا کون کرے گا نہ سن کر ایک مماجر اور ایک انصاری نے عرض کیا یارسول اللہ ہم حاضر ہیں تو آپ نے فرمایا ہم اس وادی کے شعب کے دھانے میں چلے جاؤ چنانچہ مماجر حضرت عمار بن یا سراور انصاری حضرت عباد بن اس وادی کے شعب کے دھانے پر چلے گئے تو انصاری نے مماجر سے پوچھاکیا رات کو آپ پہلے پہر پہرہ دینا پند ہم کرتے ہیں یا پچھلے پہر؟ تو مماجر نے کہا آپ پہلے پہر پہرہ دیں۔ چنانچہ مماجر لیٹ کرسوگیا اور انصاری کھڑے ہو کر نماز برضے لگا۔

نماز میں محویت: عورت کا شوہر آیا'اس نے ایک آدمی کو دیکھ کر سمجھا کہ وہ نگہبان ہے چنانچہ اس نے ایک تیر مارا اور نشانہ پر لگا تو انصاری نے تیر کو نکال کر پھینک دیا اور خود نماز میں مشغول رہا'اس نے دو سرا تیر مارا انصاری نے وہ بھی نکال کر جھنک دیا اور نماز میں محو رہا'اس نے تیسرا تیر مارا تو انصاری نے وہ بھی نکال کر پھینک دیا تو اس نے رکوع و سجدہ کے بعد نماز سے فارغ ہو کر اپنے ساتھی کو جگا کر کما'اٹھ بیٹھو! میں زخمی ہو چکا ہوں' یہ من کروہ اچھل کر اٹھا' جب عورت کے شوہر نے ان کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ آگاہ ہو کے بین چنانچہ وہ بھاگ کھڑا ہوا۔

مماجر نے انصاری کو خون میں لت بت و کیھ کر کہا ارے! سجان اللہ تم نے مجھ کو پہلے تیر پر ہی کیوں نہ جگا دیا تو انصاری نے کہا میں ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے اس کو در میان میں ترک کرتا پہند نہ کیا جب اس نے مسلسل تین تیر مارے تو میں نے نماز سے فراغت کے بعد آپ کو جگایا، واللہ! اگر مجھے رسول جلیہ طابقہ کے حکم کے موافق مجمبانی میں خلل اندازی کا خطرہ نہ ہو آتو وہ مجھے سورت کے اختیام سے قبل قتل کر دیتا۔ مغازی میں ابن اسحاق نے اس طرح بیان کیا ہے اور امام ابوداؤد نے ابو تو بہ سے عبداللہ بن مبارک کی معرفت ابن اسحاق سے نقل کیا ہے۔

واقدی نے (عبداللہ عمری) اپنے عبیداللہ، قاسم بن محمر، صالح بن خوات بے حدیث نماز خوف کو مکمل بیان کیا ہے اور مزید بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طالع کے ان کو رہائش گاہوں میں صرف عورتوں کو موجود پایا اور ان میں ایک، خوبصورت عورت بھی جے اس کا خاوند عزیز از جان سمجھتا تھا اس نے حلفا کہا کہ وہ محمد (طابع) کو ضرور تلاش کرے گا اور واپس نہ ہو گا تلو قتیکہ وہ کسی کو قتل کردے یا اپنی بیوی کو واپس لے آئے بھرواقدی نے ابن اسحاق کی طرح واقعہ نقل کیا ہے۔

پرندے کا واقعہ: واقدی نے بیان کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم ایک سفر میں رسول الله طاقعہ کے ہمراہ تھے کہ ایک سحابی پرندے کے چوزے کو لے آیا۔ رسول الله طاقع اس کو دیکھ رہے تھے کہ پرندے کو جنم دینے والے نر اور مادہ یا ان میں سے ایک نے اپنے آپ کو چوزہ پکڑنے والے کے ہاتھ اپر گرا دیا' لوگ یہ منظرد کھ کر جیران رہ گئے تو رسول اللہ طاقع نے فرمایا کیا تم اس پرندے پر جیرت اور استجاب کا اظمار کرتے ہو جس کا چوزہ تم نے پکڑلیا ہے اور اس نے خود کو اپنے بچ پر محبت و مرمانی کی وجہ سے گرا ویا ہے واللہ! تمارا رب تم پر اس پرندے سے بھی زیادہ مرمان ہے۔

جمعرت جابر کے اوش کا قصہ: ابن اسحاق ' دھب بن کیان) حضرت جابر بن عبداللہ اسے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ طابیم کے ہمراہ ایک نمایت ناتواں اونٹ پر سوار ہو کر مقام نحل پر غزوہ ذات الرقاع میں شرکت کے لئے روانہ ہوا ' واپسی میں میرے ساتھی آگے آگے سے اور میں چیچے تھا کہ رسول اللہ طابیم کے جمعے فرمایا اے جابر! کیا بات ہے۔ عرض کیا اس اونٹ نے جمعے چیچے رہنے پر مجبور کر دیا ہے تو آپ نے فرمایا اس کو بٹھا دیا تو جمعے فرمایا اپنا یہ عصافی اس کو بٹھا دیا تو جمعے فرمایا اپنا یہ عصافی وے در اور مرسول اللہ طابیم کے سرد کر دیا تو آپ نے مسلم دے دہ رسول اللہ طابیم کے سرد کر دیا تو آپ نے مسلم دے دہ رسول اللہ طابیم کے سرد کر دیا تو آپ نے کہا دے کا سب سے بڑا مفت مرکز

اس کو چند ضربیں مار کر فرمایا سوار ہو جا' میں اس پر سوار ہو گیا تو واللہ وہ آپ کی سواری سے مقابلہ کر رہا تھا اور میں نے رسول اللہ طابیہ سے (دریں حال) بات چیت بھی کی اور آپ نے فرمایا۔ جابرا کیا یہ اون جھے یہ فروخت کر دے گا؟ عرض کیا فروخت نہیں بلکہ میں آپ کو بہہ کرتا ہوں' آپ نے فرمایا بہہ نہیں بلکہ جھے یہ قیماً" دے دو' میں نے عرض کیا آپ اس کا مول تول کرلیں۔ آپ نے فرمایا میں اسے ایک درہم کے عوض لیتا ہوں عرض کیا یارسول اللہ مطابع یہ تو صریح نقصان ہے پھر آپ نے مسلسل قیمت میں اضافہ کرتے رہے حق کی کہ آپ نے ایک اوقیہ تک مول لگا دیا میں نے عرض کیا' کیا آپ برضاء و رغبت یہ قیمت لگاتے ہیں؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا تو میں نے عرض کیا یہ اونٹ آپ کا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اے قبول کیا۔

رسول الله طائع نظم نے مجھ سے پوچھا جابرا تم نے شادی کرلی ہے؟ عرض کیا جی ہاں یارسول الله طائع پھر پوچھا کوری ہے؟ عرض کیا جی ہاں یارسول الله طائع پھر پوچھا کنواری یا شوہر دیدہ ' آپ نے فرمایا تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی ' تو اس سے کھیلنا وہ تجھ سے کھیلتی' عرض کیا یارسول الله طائع الله میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے اور میری سات بہنیں ہیں' اس وجہ سے میں نے سلیقہ مند عورت سے شادی کی ہے کہ وہ ان کے سر پیرکو آراستہ کرے اور ان کی مگرداشت رکھ' میہ سن کررسول الله طائع نے فرمایا ان شاء الله تم نے درست کیا ہے۔

نماز: اگر ہم مقام ''صرار'' میں پنچ تو وہاں اونٹ ذرج کریں گے اور دن بھر قیام کریں گے کہ خواتین ہمارے بارے سن لیں۔ اپنے قالین اور عالیچ جھاڑ کر صاف کرلیں' میں نے عرض کیا یارسول اللہ مٹاہیم! ہمارے پاس تو عالیچ نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا آئندہ ہوں گے اور جب تم مدینہ جاؤ تو دانشمندانہ کام کرنا' پھر رسول اللہ مٹاہیم اور ہم سب مدینہ آگئے' تو میں نے اپنی ہوی کو رسول اللہ مٹاہیم کی ساری گفتگو سائی تو اس نے کہا' یاد رکھو اور رسول اللہ مٹاہیم کی اطاعت و اتباع کرد۔

صبح ہوئی تو میں اونٹ لے کر دسول اللہ طاہیم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اونٹ کو رسول اللہ طاہیم کے در پر بڑھا دیا اور خود مبحد میں اس کے قریب بیٹے گیا' رسول اللہ طاہیم گر سے باہر تشریف لائے' اونٹ دیکھ کر پر چھا دیا اور خود مبحد میں اس کے قریب بیٹے گیا' رسول اللہ ایہ اونٹ جابر لایا ہے۔ آپ نے پوچھاوہ کمال ہے۔ چنانچہ میں حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا اے برادر زادہ! اے بھتے! اونٹ لے جاؤ یہ تممارے لئے ہے اور آپ نے بلال کو بلاکر کما جابر کو ایک اوقیہ دے دے دے چنانچہ میں اس کے ساتھ گیا اور اس نے ایک اوقیہ سے کچھ زائد دیا واللہ! وہ مال میرے پاس برھتا رہا اور اس کی برکت محسوس کی جاتی تھی یمال تک کہ وہ 'میوم حمد'' میں '' خدان محسوس کی جاتی تھی یمال تک کہ وہ 'میوم حمد'' میں ''دید بن محاویہ کے عمد میں'' ضائع ہو گیا۔ امام بخاری نے اس روایت کو ''کتاب المبیوع'' میں (مبیداللہ بن عرعری) از دھب بن کیان از جابر) قریباً اسی طرح بیان کیا ہے۔

عجیب نکتر : امام سمیلی (ج۱۸۳/۲) کا بیان ہے کہ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جو رسول الله مطابع فی الله عبد الله کو تائی تھی کہ الله تعالیٰ نے تیرے والد کو زندہ کر کے کہا کہ اپنی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

آرزو اور تمنا کا اظهار کیجئے؟ اس وجہ سے کہ وہ شہید تھے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے (۱۱۱/۹) "بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کا مال اس قیمت پر خرید لئے ہیں کہ ان کے لئے جنت ہے" اور (۳۹/ ۴) "جنہوں نے بھلائی کی ان کے لئے بھلائی ہے اور زیادتی بھی۔ " یعنی اللہ نے عوض اور معوض دونوں کو اکٹھا کر دیا اور ان کو وہ روحیں بھی عطا کر دیں جو ان سے خرید کی تھیں اور فرمایا (۱۲۹/۲۹) "اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں انہیں مردے نہ سمجھو' بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں رزق دیئے جاتے ہیں" اور انسانی جسم کے لئے روح بمنزلہ سواری ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مقولہ ہے۔ اس لئے رسول اللہ طابع نے حضرت جابڑے ان کی سواری خریدی پھران کو اصل زر کے علاوہ کچھ مزید بھی دے دیا۔ امام سمیلی کا بیان ہے کہ واقعہ جمل میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جو آپ نے حضرت جابڑ کو اس کے والد کے بارے بنائی تھی' یہ امام سمیلی کا بیان ہے کہ واقعہ جمل میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جو آپ نے حضرت جابڑ کو اس کے والد کے بارے بنائی تھی' یہ امام سمیلی کا بجیب و غریب تکتہ اور نرالا تخیل ہے' واللہ اعلم۔

"دلائل النبوه" میں امام بیمقی نے اس حدیث پر یہ عنوان قائم کیا ہے۔ (باب ما کان ظهر فی غزاته هذه من برکاته وآیاته فی جمل جابر" یہ حدیث متعدد طرق سے حضرت جابر ہے منقول ہے۔ اس میں مختلف الفاظ ہیں اور جمل کی قیمت میں کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے بھی اختلاف ہے۔ اور اس کی بالاستیعاب تحریر کا مقام "کتاب الاحکام" ہے واللہ اعلم۔ یہ واقعہ "غزوہ ذات الرقاع" میں معرض وجود میں آیا "نیز کی اور جنگ میں بھی یہ واقعہ ندکود ہے لیکن اس کا متعدد ہونا بعید از فهم ہے 'واللہ اعلم۔

غروة بدر دوم : يه وي جنگ ہے جس كانهوں نے باہمى فيصله كيا تھاجيسا كه بيان ہو چكا ہے۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیخ غزوہ ذات الرقاع سے واپس آئے اور مدینہ میں باتی مائدہ جمادی اولی 'جمادی اخریٰ اور رجب میں قیام فرمایا پھر شعبان سمھ میں بدر کی طرف ابوسفیان سے طے شدہ جنگ کے لئے روانہ ہوئے۔ (بقول ابن ہشام عبداللہ بن ابی بن سلول کو مدینہ پر امیر مقرر کیا) اور مقام بدر میں پہنچ کر آٹھ روز تک ابوسفیان کا انظار کیا۔ اور ابوسفیان بھی اہالیان مکہ کو لے کر موالظہران کی جانب " بجنہ" مقام پر فروکش ہوا بعض کا خیال ہے کہ وہ عسفان میں پہنچا پھر اس کا واپس چلے جانے کا خیال ہوا اور وہ ہمت ہار گیا تو اس نے کما اے گروہ قرایش! کہ جنگ خوش حالی اور شادابی کے زمانہ میں مناسب ہوتی ہے جب تم اس میں جانوروں کو سر سبز در ذہت چراؤ اور خود دودھ پیؤ۔ یہ زمانہ خنگ سالی کا ہے۔ میں واپس جا رہا جب تم اس میں جانوروں کو سر سبز در ذہت چراؤ اور خود دودھ پیؤ۔ یہ زمانہ خنگ سالی کا ہے۔ میں واپس جلے آئے۔ اور اہل مکہ نے اس لشکر کا نام ''جیش سوایت' تجویز کیا کہ وہ محض ستو پینے کے لئے گئے تھے۔

بدر میں قیام کے دوران فحقی بن عمرو ضمری 'رسول الله طابعیلا کی خدمت میں عاضر ہوا جس نے غزدہ ودان میں رسول الله طابعیلا کی خدمت میں عاضر ہوا جس نے غزدہ ودان میں رسول الله طابعیلا سے اپنے قبیلہ کے لئے مصالحت کرلی تھی اور اس نے عرض کیا اے محد الکیا آپ مہال قرایش کے ساتھ جنگ کے لئے آئے ہیں 'آپ نے اثبات میں جواب دے کر فرمایا اگر چاہو تو ہم تم سے اپنا معاہدہ منسوخ کر دیتے ہیں اور تم سے جنگ کرتے ہیں 'آگے جو الله فیصلہ کرے۔ اس نے بیہ من کرعرض کیا لا واللہ! بخدا ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں 'پھر رسول الله طابعیل مدینہ واپس کیلے آئے اور جنگ تک

نوبت نہ پنچی۔ بقول ابن اسحاق' حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ابوسفیان کے انتظار اور بغیر جنگ کے واپسی اور مراجعت کے بارے کما' بقول ابن ہشام ہے اشعار حضرت کعب بن مالک کے ہیں۔

وغدنا أبا سفيان بدراً فلم نحد ليعاده صدقا وما كان وافيا فاقسم لو لاقيتنا فلقيتنا لابت ذميما وافتقدت المواليا تركنا به أوصال عتبة وابنه وعمرا أباجهل تركناه ثاويا (بم نے مقام برركا ابوسفيان سے وعده طح كيا تقام من اس كو اين وعده بين سحا نمين يايا اور نه اس نے وعده وفا

(ہم نے مقام بدر کا ابوسفیان سے وعدہ طے کیا تھا ہم نے اس کو اپنے وعدہ میں سی نہیں پایا اور نہ اس نے وعدہ وفا کیا۔ میں حلفاً کہتا ہوں اگر تو وہاں آیا تو ہمیں موجود پاتا اور تو ذلیل و خوار واپس ہوتا اور اپنے کئی دوستوں کو مفقود پاتا۔ ہم نے بدر میں عتبہ ولید اور ابوجمل کی لاشوں کو تزیتا جھوڑا تھا)

عصبت رسول الله اف لدینک و آمر کم السی الدی کسان غاویسا فسانی و آمر کم السی الدی کسان غاویسا فسانی و آمر کم السول الله اهلی و مالیس آصعناه می نعدل می فینسا بغسیره شهاباً لنا فی ضلمة اللیسل هادیسا (تمهارے دین پر صد افسوس! اور تمهارے برے اور گمراه طریقہ پر تم نے رسول الله طریق کی معصبت کی خواہ تم مجھے طامت کو میں تو کتا ہوں کہ میرا مال و جان اور اہل و عیال رسول الله طریقا پر قربان ہے۔ ہم نے ان کی اطاعت کی ہے ہمارے لئے وہ رات کی تاریخ میں روشن کا مینار اور راہنما ہے ،ہم نے ان کے عدیل اور مثیل کی کو نہیں دیکھا)

نیز حفرت حمان بن ثابت انصاری کے اس کے بارے کما۔

دعوا فلجات الشام قد حال دونها حلاد كافواه المخاض الاوارك الدى رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاره حقاً وايدى الملائك الذا سلكت للغور من بطن عالج فقولا لها ليس الطريق هناك أقمنا على السرس النزوع ثمانيا بارعن حرار عريض المبارك بكل كميت حوزه نصف خلقمه وقب طوال مشرفات الحوارا

(اے قریشیو! تم شام کے رائے ترک کر دو' ان کے وربے پیلو کا درخت پڑنے والی حالمہ اد ننیوں کے منہ جیسے وسیع و عریض کو ڑے حائل ہو چکے ہیں۔ جو مهاجرین' انسار اور فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ :ب تو عالج کے نشیبی علاقہ میں سفر کرے تو ان کو کہو کہ یہاں راستہ نہیں۔ ہم نے بدر میں ہاتھ سے پانی نکالنے والے کنو کمیں پر آٹھ روز قیام کیا بہت ہوے لشکر کے ساتھ جس کی فرودگاہ وسیع و عریض تھی۔ ہر ایک کمیتی گھوڑے کے ساتھ جس کا پیٹ آدھا حصہ تھا۔ تقییرشدہ دراز قامت' بلندشانے والے)

ترى العرفيج العامي تذرى أصوليه مناسبه الحفياف المضى الرواتك مان تلق في تطوافسا والتماسية فرات بين حيان يكن رهن هالك وان تنق قيس بن أمرئ القيس بعدد يزد في سواد لونيه ليون حيالك ف ابلغ أب اسفیان عندی رسالة فانك من غر الرحال الصعالك (تو وہاں مال بھری پیداشدہ گھاس کو دیکھے گاجس کی جڑوں کو تیز رفتار سواریوں کے پاؤں پالل کررہ ہیں۔ اگر تم فرات بن حیان کو پالیتے تو وہ ہلاک و برباد ہو جاتا۔ اگر ہم اس کے بعد قیس کو پالیتے تو اس کے سیاہ فام میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ تو ابوسفیان کو میری جانب سے پیغام پنچادے بے شک تیرا شار سفید فام فقراء میں ہے)

ابوسفیان بن حارث بن عبدالمعلب نے جواب آل غزل کے طور پر کماوہ بعد ازال مسلمان ہوگیا۔ احسان اما یا ابس آکلیة الفغا وجدك نغتال الخسروق كذلك حرجنا وما تنجو الیعافیر بیننا ولیو وألبت منا بشد مدارك اذا ما انبعثنا من مناخ حسبته مدمّن أهل الموسم المتعارك قصت على الرس السنزوع تریدنا و تتركنا في النخط عند المدارك على الزرع تمشى خيلنا وركابنا فما وطئت ألصقنه بالدكادك

(اے حسان! اے تھجور کھانے والی کے بیٹے! تیرے دادے کی قتم ہم اس طرح وسیع دشت طے کرتے ہیں۔ ہمارا ہم غفیرروانہ ہوا ہرنی کے بچے ہمارے درمیان زندہ نہ زیج سکتے آگر وہ ہم سے مسلسل دوڑ کر پناہ حاصل کرتے۔ جب ہم اپنی فرود گاہ سے چلے تو تو اس پڑاؤ کی جگہ کو میلے میں پائے گا بکٹرت ہجوم کی وجہ سے گوبر ملی اور کوڑا کرکٹ والی پائے گا۔ تو دستی کنو کمیں پر ہمارا انتظار کڑتا رہا اور مقام مخل کے قریب مقامات پر تو نے ہمیں نظرانداز کر دیا۔ ہمارے گھوڑے اور اونٹ کھیتی باڑی میں چلتے رہے اور جو انہوں نے پامال کیا وہ انہوں نے رہت میں ملادیا)

أقمنا ثلاثاً بين سلع وفارع بجرد الجياد والمطي الرواتك حسبتم جلاد القوم عند فنائكم كمأخذكم بالعين أرطال آنك فلا تبعث الخيل الجياد وقل لها على نحو قول المعصم المتماسك سعدتم بها وغيركم كان أهلها فوارس من أبناء فهر بن مالك فانك لافي هجرة إن ذكرتها ولا حرمات دينها أنت ناسك

ف انك لافسى هجرة إن ذكرتها ولا حرسات دينها انت ناسك (هم في المحالك المورون اور تيز رفقار سواريون كم ساته- المحمد في المحمد في المحمد في المحمد المحمد في ال

مویٰ بن عقبہ نے زہری اور ابن کھید' ابوالاسود' عردہ بن زبیرے بیان کیا ہے کہ رسول الله طابیم نے الوسفیان کے وعدہ کے مطابق لوگوں کو جماد سے روکنے لگے اور منافق لوگوں کو جماد سے روکنے لگے اللہ تعالیٰ نے خالص مسلمانوں کو ان سے محفوظ رکھا چنانچہ مسلمان رسول الله طابیم کے ہمراہ روانہ ہوئے اور اسپنے ساتھ تنجارتی سامان لے لیا کہ اگر حسب وعدہ ابوسفیان سے آمناسامنا ہو کمیا تو بمترورنہ بدر کے میلے

پر خریدہ فروخت کریں گے۔ پھرابن اسحاق کی طرح اس نے مکمل قصہ بیان کیا ہے۔

واقدی کا بیان ہے کہ رسول الله طابیع فریڑھ ہزار کی فوج لے کربدر کی طرف کم ذی قعد مہھ کو روانہ ہوئے اور مدینہ پر عبداللہ بن رواحہ کو امیر مقرر کر دیا مگر ابن اسحاق کا قول درست ہے کہ آپکی روائگی شعبان معرب موئی جیسا کہ موسیٰ بن عقبہ نے ساھ بیان کیا ہے جو سراسروہم ہے کہ عزدہ احد شوال ساھ میں یہ وعدہ طے پایا تھا جیسا کہ قبل ازیں بیان ہو چکا ہے 'واللہ اعلم۔

واقدی کے مطابق' بدر کے میلہ میں مسلمانوں نے آٹھ روز قیام کیا اور ایک ورہم سے وو ورہم منافع کمایا اور ایک ورہم سے وو ورہم منافع کمایا اور بقول کے ' پھر مسلمان اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوث آئے انہیں کوئی تکلیف نہ پنجی اور اللہ کی رضاء کے تابع ہوئے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ (۳/۱۷۳)

سم کے حواو ثات کا اجمالی خاکہ: بقول ابن جریر 'جمادی اولی سمھ میں حضرت رقیہ بنت رسول اللہ ملے کے گئت جگر اور حضرت عثان بن عفان کے بیٹے عبداللہ جے سال کی عمر میں فوت ہوئے 'رسول اللہ ملے کے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں خود حضرت عثان بن عفان نے آبار۔ بقول امام ابن کیر' سمھ میں ابوسلمہ عبداللہ بن عب

بقول ابن جریر' اواکل شعبان سمھ میں حضرت فاطمہ ؓ کے لخت جگر حضرت علی بن ابی طالب کے بیٹے حضرت حسین بن علی پیدا ہوئے اور رمضان سمھ میں رسول اللہ طابع نے حضرت زینب بنت خزیمہ بن حارث بن عبداللہ بن عمرو بن عبدمناف بن ہال بن عامر بن صعمع هلالیہ سے شادی کی۔ ابن عبدالبرن علی بن عبدالعزیز جرجانی سے نقل کیا ہے کہ وہ میمونہ بنت حارث کی ہمشیرہ تھیں۔ پھراس نے اس بیان کو عجیب و غریب سمجھ کر خود ہی ہے کہ کر تردید کر دی ہے کہ ہے اس کے علاوہ کی اور سے منقول نہیں۔ حضرت زینب ام المومنین ؓ کو ہی تیموں اور مسکینوں پر احسانات اور صد قات و خیرات کی وجہ سے ام المساکین کما جاتا قعا' ان کا مہر رسول اللہ طابیع نے ایک اوقیہ سے کچھ زائد اواکیا تھااور ماہ رمضان میں رخصتی ہوئی۔ قبل ازیں طفیل بن حارث نے ان کو طلاق دی تو (بقول ابن عبدالبراز علی بن عبدالعزیز جرجانی) اس کے بھائی عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبدمناف نے ان سے شادی کر لی اور اسد الغابہ از ابن عبدالبر میں ہے کہ وہ عبداللہ حارث بن مطلب بن عبدمناف نے ان سے شادی کر لی اور اسد الغابہ از ابن عبدالبر میں ہے کہ وہ عبداللہ عبن جدش کی ہوی تھیں جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ بقول ابن عبدالبر' بلا اختلاف وہ رسول اللہ طابیع بن جدش کی ہوی تھیں جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ بقول ابن عبدالبر' بلا اختلاف وہ رسول اللہ طابع بن و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کے حین حیات ہی فوت ہو گئیں تھیں' صرف دویا تین ماہ آپ کی زوجیت میں رہیں۔

حضرت ام سلم ": واقدى كابيان ب كه شوال اله مي رسول الله طايع في حضرت ام سلم "بنت الى الله عليه في في الله عليه في الله عليه في الله عليه في الله عليه في الله في الله

ا بیک ماہ سے علائ معاجد سے بعد وہ سندرست ہو سے۔ پھر ایک سمریہ میں روانہ ہو آئے۔ سترہ روز بعد پھروہ زخم پھوٹ پڑا اور ۲۷ جمادی اولی مھھ میں فوت ہوئے۔

بعد از عدت شوال سمھ میں رسول اللہ طابع نے ان کو شادی کا پیغام بھجوایا اور اس سلسلہ میں حضرت عمر بن خطاب کو کئی بار بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک تیز مزاج عورت ہوں نیز بال بچوں والی ہوں جن کی وجہ سے مجھے فرصت نہ ہوگی دیگر وہ روزی اور پرورش کے محتاج ہیں' ان کے گزر او قات کے لئے مجھے کام کرنا کیو تا ہے۔ یہ من کر آپ نے کما بچوں کا نان و نفقہ تو ہمارے ذمہ ہے۔ باتی رہی غیرت تو میں اللہ سے دعا کروں

ر با ہے۔ یہ من کر آپ نے لما بچوں کا نان و نقد تو ہمارے ذمہ ہے۔ باقی رہی عیرت ہو میں اللہ سے دعا کروں کا اللہ اس کی بچکچاہٹ کو دور کر دے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی رضامندی کا اظمار کرتے ہوئے حضرت عرا کو آخری بات یہ کئی۔ (قم فزوج الذہبی) "آپ نی علیہ السلام سے میری شادی کر دیجئے۔ " بعض اہل علم کا وہم ہے کہ یہ بات اس نے اپنے عمرو بن ابی سلمہ کو کئی تھی حالانکہ وہ اس وقت کم من بچہ تھا جو عقد نکاح میں ولایت کا اہل نہ تھا۔ ہم (ابن کیر) نے اس سلسلہ میں ایک علیحدہ رسالہ مرتب کیا ولملہ الصحدوالمنة

مکت : عقد نکاح کا متولی اس کا برا بیٹا سلمہ بن ابی سلمہ تھا کیونکہ اس کا والد ام سلمہ کا ابن عم اور پچا زاد تھا' بیٹے کو اپنی والدہ کی ولایت کا بالاجماع اس وقت حق پنچتا ہے جب کوئی اور سبب بھی موجود ہو۔ ایسے ہی آزاد کرنے والا ہو یا حاکم وقت ہو۔ باقی رہا محض بیٹا ہونے کی وجہ سے امام شافعی کے نزدیک وہ عقد نکاح کی والایت کا اہل نہیں۔ امام ابو حنیفہ "امام مالک" اور امام احمد اس مسئلہ میں امام شافعی کے خلاف ہیں اس کی تفصیل کا مقام ہے کتاب الاحکام الکبیر' ان شاء اللہ۔

وعائے مستجاب : امام احمد (یونس، یث بن سعد، یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن الهاد، عروبی ابی عرو، مطلب) ام سلمہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مائیلم کے پاس سے ایک روز ابوسلمہ گھر آئے اور بتایا کہ میں نے رسول اللہ سے ایک مسرت آمیز بات سی ہے کہ کی مسلمان کو مصیبت پنچے اور وہ اس وقت انا للہ وانا الیہ ماجون کے بعد یہ دعا پڑھے الملمم اجونی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا تو حسب خواہش اس کی مراو پوری ہوتی ہے۔ میں نے یہ دعا حفظ کرلی۔ جب ابوسلمہ فوت ہوئے تو میں نے استرجاع کے بعد فرکور بالا وعا پڑھی اور دل میں سوچا کہ ابوسلمہ سے کون بہتر ہو سکتا ہے۔ عدت گزر جانے کے بعد رسول اللہ مائیلم میرے گھر تشریف لائے اور اجازت طلب کی، میں چڑے کی دباغت میں مصروف تھی۔ میں نے ہاتھ دھو کر میرا اللہ طابیلم کو اجازت دی اور تکیہ جس کے اندر مجود کے بیتے بھرے ہوئے تھے، پیش کر دیا۔ آپ اس مرسوف فرما ہوئے اور آپ نے جھے شادی کا پیغام دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ طابیلم! الی کوئی بات میں کر میات اور خواہش نہ ہو، کیکن میں ایک غیرت مند عورت ہوں، ججھے اندیشہ ہے کہ میں کہ ججھے آپ کی رغبت اور خواہش نہ ہو، کیکن میں ایک غیرت مند عورت ہوں، ججھے اندیشہ ہے کہ

آپ کو میری کوئی بات تاگوار گزرے اور میں عذاب النی کی مستوجب ہوں ' دیگر میں عمر رسیدہ اور عیال دار کی است کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہوں ' یہ س کر آپ نے فرمایا ' غیرت اور ایکی ہٹ تو اللہ تعالی رفع کر دے گا باتی رہا عمر کا معالمہ تو میں بھی تہماری عمر میں ہوں ' اور تہمارا اہل و عیال میرا کنبہ ہے۔ پھر میں نے رسول اللہ طابیخ سے اپنی رضا کا اظہار کر دیا۔ حضرت ام سلمہ "کا بیان ہے کہ اللہ نے جھے ابو سلمہ " سے بھی بہتر شو ہر دے دیا یعنی رسول اللہ طابیخ سے بیان کیا اس روایت کو ترفہ کی اور نسائی نے (حماد بن سلمہ از ثابت از عربن ابی سلمہ از اس ملم از اس ملم از ابن عمر بن ابی سلمہ از جو اور ترفی نے اس کو حسن غریب کما ہے اور نسائی کی ایک سند میں ہے ثابت از ابن عمر بن ابی سلمہ از "ابی عمر" اس روایت کو ابن ماجہ نے (ابو بحر بن ابی شیہ ' بزید بن بارون ' عبدالملک بن قدامہ بھی ' ابید) عمر بن ابی سلمہ سے بیان کیا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیخ غزوہ بدر دوم سے مدینہ تشریف لے آئے اور ماہ ذوالح مدینہ میں بی بسرکیا' امسال جم مشرکین کے زیر اہتمام ہوا۔ واقدی کا بیان ہے کہ مہم میں رسول اللہ طابیخ ہے خضرت زید بن ثابت کو تھم دیا کہ عبرانی زبان لکھنا پڑھنا سکھ لو' بخاری میں ہے کہ انہوں نے کہ عبرانی نبار میں نے پندرہ یوم میں عبرانی سکھ لی واللہ اعلم۔

## ۵ ہجری کے واقعات

غروہ دومتہ الجندل رہیج اللول ۵ھ: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول الله طابع خردہ دومتہ الجندل میں رہوں الله طابع خردہ دومتہ الجندل میں (بقول ابن بشام) رہے الدول ۵ھ میں تشریف لے گئے اور سباع بن عرفط غفاری کو امیر مدینہ مقرر کیا (بقول ابن اسحاق) وہال چنچنے سے قبل ہی بغیر جنگ و جدال کے مدینہ تشریف لے آئے اور باقی ماندہ سال ۵ھ کا عرصہ وہیں قیام کیا۔

واقدی نے اپنی سند کے ساتھ اسلاف سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طابیع نے شام کی سرحد پر جانے کا ارادہ فرمایا اور آپ سے عرض کیا گیا کہ یہ قیصر کی گھراہٹ اور خوف و پریٹانی کا باعث ہو گا۔ آپ کو اطلاع پنچی تھی کہ دومتہ الجنمل میں ایک بواگروہ ہے جو آنے جانے والے سافروں پر ظلم و ستم کرتا ہے اور وہ مدینہ کے قرب و جوار میں حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا ہے چنانچہ رسول اللہ طابیع نے صحابہ کو اس پر متوجہ کیا اور ایک ہزار کی فوج کے کر روانہ ہوئے دات کو سفر کرتے اور دن میں چھچے رہتے آپ کے ہمراہ نی عذرہ کا فرکور نامی ایک ماہر راہنما تھا۔

ميا- اور رسول الله ما الله ماينه واليس تشريف لے آئے۔

بعتول واقتدی! که رسول الله ماهییم دومته الجندل کی طرف ۵ھ ماہ رہیج الا خرمیں روانہ ہوئے (کیکن تاریخ طری میں واقدی سے منقول ہے کہ آپ رہی الاول میں روانہ ہوئے) اس غزوہ کے دوران حضرت سعد بن عباۃ کی والدہ فوت ہوئیں اور سعلۃ رسول اللہ طابط کے ساتھ اس جنگ میں شامل تھے۔

فاسمان جنازه: امام ترندى (محربن بشار كي بن سعيد ، سعيد بن ابى عوب فاده) سعيد بن سيب سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله على يكم موجودگى ميں سعدكى والده مدينه مين فوت ہوئيں۔ آپ ايك ماہ بعد تشریف لائے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی' واقدیؓ کے بیان کے مطابق ظاہرہے کہ رسول اللہ مٹاہیم اس غزوہ میں ایک ماہ سے زائد عرصہ تک مدینہ سے باہر رہے۔

غروہ خندق یا غروہ احزاب : سورہ احزاب کی پہلی ۲۷ آیات غروہ احزاب کے بارے نازل مو کیں۔ ہم تغیرابن کثیر میں تمام آیات پر مفصل بحث کر چکے ہیں اور یمال ان شاء اللہ غزوہ احزاب سے متعلق ا آیات پر مخفتگو کریں گے۔

ابن اسحاق 'عروہ بن زبیر' ملاوہ اور بیعتی دغیرہ علائے سلف و خلف کے مطابق غزوہ خندق ماہ شوال ۵ھ میں وقوع پذیر ہوا۔ مویٰ بن عقب نے زہری سے نقل کیا ہے کہ غزوہ احزاب ماہ شوال مھ میں واقع ہوا۔ امام احمد نے مونیٰ بن داؤد کی معرفت امام مالک ؓ ہے بھی اس طرح بیان کیا ہے' بقول امام بیہقی' ان دو اقوال کے درمیان دراصل کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ چار سال گزر جانے کے بعد اور پانچویں سال کی محیل اور افتام سے عبل یہ معرک معرض وجود میں آیا۔

یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ مشرکین نے احد سے واپس ہوتے ہوئے مسلمانوں سے آئندہ سال صف آرائی کا عمد و پیان کیا تھا اور نبی علیہ السلام ماہ شعبان مہرہ میں جہاد کے لئے روانہ ہوئے اور ابوسفیان راستے سے ہی قط سالی کا بہانہ بنا کروالیس مکہ میں چلاگیا تھا۔ بنابریں یہ بات دشوار ہے کہ وہ وہ ماہ بعد پھرمدینے چلے آئیں۔ پس واضح ہو گیا کہ غزوہ خندق ماہ شوال ۵ھ میں واقع ہوا' واللہ اعلم۔

امام زہری نے صراحت سے بتایا ہے کہ غزوہ خندق عزوہ احد --- شوال سمھ --- سے دو سال بعد پیش آیا اور به حقیقت ہے کہ غزوہ احد ماہ شوال ساھ میں واقع ہوا۔

سن ہجری کب شروع ہوا: ماسوائ ان علاء کے جن کا خیال ہے کہ من ہجری کی ابتدا 'سال کے دو سرے محرم سے شروع ہوئی یہ علاء پہلے سال کے نو ماہ کو شار نہیں کرتے جیسا کہ بیہق نے نقل کیا ہے اور یعقوب بن سفیان فسوی بھی اس کے ہم نوا ہ<sub>ی</sub>ں' اس نے بھراحت بیان کیا ہے کہ بدر اھ احد ۲ھ بدر دوم سمھ اور خندق شوال مھھ میں واقع ہوئے گریہ جمہور کے قول کے خلاف ہے کیونکہ مشہور ہے کہ حضرت عمر ا نے من جری کی ابتداء سال جرت کے ماہ محرم سے شروع کی تھی اور امام مالک کے نزدیک من جری کی ابتداء ماہ رہیج الاول سے شروع ہوتی ہے۔ پس اس مسئلہ میں تین قول منقول ہوئے' واللہ اعلم۔ مگر صحیح جمہور کا قول ہے کہ غزوہ احد شوال ساھ میں اور خندق ماہ شوال ۵ھ میں واقع ہوا' واللہ اعلم۔

باقی رہی متفق علیہ حدیث جو حضرت ابن عرائے ہے مروی ہے کہ غزوہ احد میں مجھے رسول اللہ مالی کا مریس بھے سامنے ۱۲ سال کی عمر میں پیش کیا گیا تو آپ نے مجھے شرکت کی اجازت نہ دی اور پندرہ سال کی عمر میں مجھے غزوہ خندق کے وقت پیش کیا گیا تو آپ نے مجھے شرکت کی اجازت دے دی۔ (گویا غزوہ خندق اس میں واقع ہوا) اہل علم کی ایک جماعت نے اس کا یہ جواب دیا ہے جن میں بہتی بھی شامل ہیں کہ غزوہ احد میں محضرت ابن عرار سول اللہ مالی کے سامنے ۱۳ ویں سال کے آغاز میں پیش کے گئے۔ اور غزوہ خندق میں اویں سال کے اختام پر پیش گئے گئے۔ بقول اہم ابن کیش ان کا مطلب بیہ ہو گا کہ وہ غزوہ خندق میں پندرہ مال کی عرب ممل ہونے کے وقت پیش کئے گئے ہوں گے جس عمر میں نوجوانوں کو جنگ میں شمولیت کی اجازت دی جاتی ہے لہذا یہ حدیث ذکور بالا قول کے خلاف نہ ہوگی۔

بنابریں نافع نے حضرت عمر بن عبدالعزیز ریالید کو یہ حدیث بتائی تو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ؓ نے کہا یہ حدیث بالغ اور نابالغ بچے اور جوان کے درمیان حد فاصل ہے پھر خلیفہ مرحوم نے اپنی قلمرو میں یہ علم تحریر کرکے روانہ کردیا نیز جمہور کا بھی ای قول پر اعتاد ہے 'واللہ اعلم۔

غروہ خندق کے محرک : ابن اسحاق 'یزید بن رومان 'عروہ اور دیگر معتبراشخاص 'عبیداللہ بن کعب بن مالک 'محد بن کعب قراف خیر معتبراللہ بن کعب بن مالک 'محد بن کعب قراف خیر بن کعب قراف خیر بن کعب قراف خیر بن کعب قراف خیر بن کعب بن عربن عاصم بن عربن قادہ 'عبداللہ بن ابی بکر اور دیگر علاء سے معمول نقاوت کے ساتھ مشترکہ بیان نقل کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کا واقعہ یہ ہے کہ یہود کے چند افراد از قبیلہ بن نفیراور بن قبیل واکل جن میں سلام بن ابی الحقیق نفری 'می بن اخطب نفری 'کنانہ بن رہیج بن ابی الحقیق موزہ بن قبیل واکل جن میں سلام بن ابی الحقیق نفری کی بن اخطب نفری 'کنانہ مل اللہ مالیہ کے خلاف لوگوں کو جنگ کرنے پر آمادہ کیا اور آپ کے برخلاف ان کو آمادہ جنگ کرتے ہوئے اپنی نفرت و حمایت کا یقین دلایا کہ ''جب تک ہم ان کا استیصال اور بخ کی نہیں کرلیں گے ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔''

قریش نے پوچھا اے گروہ یہود! تم اہل کتاب ہو اور تم ہمارے اور محر کے درمیان نزاع سے بخوبی واقف ہو۔ بتاؤ ''کیا ہمارا دین بہترہے یا اس کا'' تو انہوں نے کہا' تہمارا دین اس سے بہترہے اور تم ان سے زیادہ حق پرست ہو۔ انہی کے بارے اللہ تعالی نے نازل فرمایا (۵/۳) ''کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے وہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کافروں سے یہ کتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔'' یہ جواب س کر قریش خوش ہوئے اور رسول اللہ ماہیم کے خلاف جنگ کرنے کے بیان کر لیا۔ پھر یہود کا یمی جنگ کرنے کے اور اس کے لئے عمد و پیان کر لیا۔ پھر یہود کا یمی گروپ قیس عیلان کے علمان قبیلہ کے پاس آیا اور ان کو رسول اللہ ماہیم کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیا اور ان کو یشیوں نے بھی اس منصوبے کی حامی بھر لی اور ان کو یشیوں نے بھی اس منصوبے کی حامی بھر لی ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ متفق ہو گئے۔

چنانچہ قرایش ابوسفیان کی قیادت میں' غلفان' عینیہ بن حصن فزاری کی کمان میں' حارث بن عوف مری' بنی مرہ کی فوج میں اور مسعر بن ر خیلہ بن نوریہ بن طریف بن سمہ بن عبداللہ بن ہلال بن خلاوہ بن کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ا جھے بنی ا جھے کے قبائل کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ طابید کو ان کی آمد کی اطلاع ہوئی اور ان کے عزائم کا حال معلوم ہوا تو آپ نے خندق کھودنے کا تھم فرمایا (بقول ابن ہشام) خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان نے دیا تھا (طبری اور سمیلی کے مطابق) موئ علیہ السلام کے عمد مسعود میں میں منو شمرین ایزج بن آفریدون تھا جس نے سب سے اول خندق کھودنے کا تھم دیا۔

ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول اللہ مطبیع نے مسلمانوں کو اجر و ثواب کی رغبت دلانے کی خاطر خود بھی خنرق کھوونے میں حصہ لیا اور مسلمانوں نے بھی جوش و خروش سے کام کیا 'منافقوں کے ایک گروہ نے ضعف و تاتوانی کا بہانہ بنا کر بہلو تھی کی۔ اور بعض منافق رسول اللہ مطبیع کو اطلاع دیے بغیر خفیہ طور پر کھسک صحنے 'اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے سورہ نور (۱۲-۱۳۳–۱۳۳۸) کی آخری تین آیات نازل فرمائیں۔

جعیل: بقول ابن اسحاق 'مسلمانوں نے خنرق کو خوب محکم اور پختہ بنایا اور وہ ایک جعیل نامی مسلمان کے نام کے ساتھ رجزیہ شعر پڑھتے تھے جس کانام رسول اللہ مالیم نے تبدیل کرکے عمرو رکھ دیا۔
مسادہ مسن بعسد جُعیسل عَمْسراً و کسان للبسائس یومسا ضہر

صحابہؓ جب ''عمراً'' کہتے تو رسول اللّٰہ ما پیتم بھی ان کے ساتھ یہ لفظ دہراتے اور جب وہ ظہراً پڑھتے تو رسول اللہ ما پیلم بھی یہ آخری لفظ ان کے ساتھ کہتے۔

امام بخاری (عبداللہ بن محمر معادیہ بن عمرو ابواسحاق مید) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ معلیم خندق پر تشریف لائے تو و یکھا کہ مماجر اور انصار سخت سردی میں صبح کے وقت خندق کھودنے میں مصوف ہیں ان کے پاس کام کاج کرنے کے لئے غلام نہ تھے 'رسول اللہ مٹاکیا نے ان کی تھکاوٹ اور بھوک محسوس کرکے فرمایا۔

اللهم انه لاحير الاحير الآحره فاغفر للمهاجرين والانصار (الله) بقينا اصل زندگي تو آخرت بي كي زندگي همه بين الفار اور مهاجرين كي بخشش فرما) چنانچه صحابة آپ كے جواب بين كهتے -

خسن الذيسن بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبد المحمود الذيسن بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبد المحمود المحمود المحمود على المحمود المحم

تعیمین میں (شعبہ از معادیہ بن قرہ از انس) اس طرح مردی ہے اور امام مسلم نے (تماد بن سلم از خابت د مید از انس مید از انس) اس طرح بیان کیا ہے۔ امام بخاری (ابو معمر عبدالدارث عبدالدریز) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں مدینہ کے نواح میں مهاجر اور انصاری خندق کھودتے تھے اور اپنی پشت پر مٹی اٹھا کر ڈھوتے تھے اور بید مختم بڑھے۔ معمر بڑھتے تھے۔

نحسن الذيسن بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا اور رسول الله ملهيم ان كر جواب مين فرمات م

(یااللد! بھلائی اور فائدہ صرف آخرت کائی ہے انسار اور مهاجرین میں برکت فرما)

حضرت انس کا بیان ہے کہ (خوراک کا بیہ حال تھا) مٹھی بھر جو 'بدبو دار چربی میں ان کیلئے پکائے جاتے تھے اور وہ بھوکے ہوتے (اسکو کھا جاتے) حالانکہ وہ چربی بدبودار اور بدمزہ ہوتی حلق کو پکڑلیتی۔

امام بخاری (تیب بن سعید عبدالعزیز بن ابی حازم) حضرت حسل بن سعد سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله طابیع کے ہمراہ خندق میں تھے۔ صحابہ خندق کھودتے اور ہم لوگ اپنے کندھوں پر مٹی ڈھوتے ' یہ منظر دیکھ کر رسول الله طابیع نے فرمایا۔

اللهم ان العيش عيش الآخره فيأغفر الأنصرو والمهاجره (يالله! عيش وبمار صرف آخرت كي زندگي مين م يس انصار اور مماجرون كي بخشش فرما)

اس روایت کو امام مسلم نے از قعنبی از عبدالعزیز بیان کیا ہے۔

امام بخاری (مسلم بن ابراہیم، شعبہ ابواسحاق) حضرت براء بن عازب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیم خندق کے روز بہ نفس نغیس مٹی ڈھو رہے تھے یہال تک کہ آپ کا شکم مبارک گرد سے چھپ گیا تھایا گرد آلود ہو چکا تھا آپ یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔

والله لــو لا الله مــا اهتدینـا ولا تصدَّقنـا ولا صلینـا و الله فــا اهتدینـا ولا تصدَّقنـا ولا صلینـا فــا فـ فـــانزلنُ ســکینه علینـا و ثبــت الاقـــدام إن لاقینـا إن الاُلی قــد بغــوا علینـا اذا أرادوا فتنـا ق آبینـا اذا والله! (والله! اگر الله بدایت نه کرتا تو بم نه بدایت یافته بوتے اور نه صدقه خیرات کرتے اور نه می نماز پر هےــا الله!

ہم پر سکینت اور تسلی اٹار' اگر ہم جہاد کریں تو ثابت قدم رکھ۔ بے شک میہ سب لوگ ہم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں جب وہ فتنہ و فساد کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم ظلم و ستم سنے سے انکار کرتے ہیں) رسول اللہ طاعظ یہ اشعار پر چتے وقت ''ایدنا'' کو خیبہ کھینچ کر پڑھتے ''ایدنا ایدنا'' اس وابر ترکہ ارام مسلم

رسول الله طاہیم بیہ اشعار پڑھتے وقت "ابینا" کو خوب تھینچ کر پڑھتے "ابینا ابینا" اس روایت کو امام مسلم نے شعبہ سے نقل کیا ہے۔

امام بخاری (احمد بن عثان 'شریج بن مسلم 'ابراہیم بن یوسف' ابوہ ' ابواسحاق) حضرت براء بن عازب ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیمیم نے غزوہ خندق میں بہ نفس نفیس خندق کی کھدائی میں حصہ لیا میں نے دیکھا کہ آپ خندق سے مٹی اٹھا رہے ہیں ' یسال تک کہ مٹی کی وجہ سے آپ کاشکم مبارک گرد آلود تھا اور آپ کے سینے پر بہت بال تھے آپ مٹی اٹھاتے ہوئے عبداللہ بن رواحہ کے اشعار پڑھ رہے تھے۔

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقن ولا صلين في أنزل سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا ان الألى قد بغوا علينا وان أر ادوا افتناة أبينان الكايان م كم شعرك آخرى لفظ كو وردار آواز ما لمباكرك يرعقد

ولا كل مين المام بيهق (على بن احمد احمد بن عبيد صفار اساعيل بن فضل بجلى ابراجيم بن يوسف بلخى سيب بن

شریک زیاد بن ابی زیاد' ابوعثان) حضرت سلمان سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہیم نے خندق میں ضرب لگائی اور کما۔

(الله ك اسم مبارك ك ساتھ اور اى كى بدولت بم بدايت يافة بير- اگر بم غيرالله كى پرستش كرتے تو بد بخت موت - كيا خوب ب رب اور كيا اچھا ب دين)

(يه حديث اس سندسے غريب م

امام احمد (سلیمان شعبہ معادیہ بن قرہ) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ صحابہ خندق کھود رہے تھے اور رسول اللہ مالیم نے فرمایا

اللهم الاحرر الاحرر الآحره فأصلح الانصر والمهاجره بي حديث ملم اور بخاري مين منذر از شعبه مروى ب-

مجرہ : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خندق کی کھدائی کے دوران کچھ واقعات رونما ہوئے ہیں جن میں رسول اللہ طابیخ کی تصدیق و تشبیت کا سامان موجوہ ہے اور آپ کی نبوت کی علامات درخشاں ہیں' من جملہ ان کے حضرت جابر بن عبداللہ سے ایک واقعہ منقول ہے کہ خندق کے ایک مقام پر سخت چٹان ظاہر ہوئی۔ صحابہ نے رسول اللہ مظاہر کے پاس اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے ایک برتن میں پانی منگوایا' پھر آپ نے کچھ پڑھ کر اس میں لعاب دہن والا اور اس کو چٹان پر چھڑک دیا۔ بخداوہ چٹان اس قدر خشہ ہو گئی کہ وہ ریت کے شیلے کی مائند ہو گئی جو کدال کو سمار نہ سکتی تھی' میں روایت ابن اسحاق نے حضرت جابر بن عبداللہ سے منقطع نقل کی ہو۔

حضرت جابر کی دعوت: امام بخاری (خلاد بن یکی عبدالواحد بن ایمن ابی) حضرت جابر ہے بیان کرتے ہیں کہ ہم خندق کی کھدائی کر رہے تھے کہ ایک بخت چہان نمودار ہوئی۔ صحابہ نے رسول اللہ طابیخ کے پاس کا تذکرہ کیا تو آپ نے بیٹ پر پھر بندق میں اتر کر اس کو تو ڑتا ہوں۔ آپ خندق میں اتر نے کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ کے بیٹ پر پھر باندھا ہوا تھا اور ہم نے تمبن روز سے کچھ نہ چھا تھا، رسول اللہ طابیخ فیر کے کدال لے کرمارا تو وہ ختہ تو دہ بن گیا۔ جابر کتے ہیں میں نے عرض کیا یارسول اللہ طابیخ بجھے گھر جانے کہ اجازت فرمایئے چنانچہ میں آیا اور اپنی بیوی کو بتایا کہ میں نے رسول اللہ طابیخ کی ایسی حالت دیکھی ہے جو ناقل برداشت ہے۔ تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے۔ اس نے کما میرے پاس (معمولی سے) جو اور ایک برغالہ ہے چنانچہ میں نے بمری کے بیٹی فور اس نے جو پیس دیئے بمال تک کہ ہم نے گوشت کو ہانڈی میں فوال دیا پھر میں رسول اللہ طابیخ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا' آٹا ردٹی پکانے کے قابل فرم ہو گیا تھا اور ہا بائڈی چو لیے پر پکنے کے قابل فرم ہو گیا تھا اور ہیل دو ایک وری صورت حال بیان کردی تو آپ نے فرمایا' بہت اور ایک وری اور چلے چلیں۔ آپ نے نوچھا وہ کتنا ہے میں نے پوری صورت حال بیان کردی تو آپ نے فرمایا' بہت توری اور جلے چلیں۔ آپ نے نوجھا وہ کتنا ہے میں نے پوری صورت حال بیان کردی تو آپ نے فرمایا' بہت توری اور جلے چلیں۔ آپ نے نوجھا وہ کتنا ہے میں نے پوری صورت حال بیان کردی تو آپ نے فرمایا' بہت

ہے اور عدہ ہے۔ آپ نے فرمایا' اپنی ہوی کو کہو کہ وہ میرے آنے تک ہانڈی چو لیے سے نہ اتارے اور روثی توریس سے نہ نکالے' بھر آپ نے اعلان کیا اٹھو' چلو' چنانچہ سب مہاجر اور انصار اٹھ کر چلے آئے۔ حضرت جابر اپنی ہیوی کے پاس چلے آئے اور اسے بتایا کہ رسول اللہ مٹھیم سارے مہاجروں اور انصار کو لئے آرہے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا رسول اللہ مٹھیم نے تجھ سے پھھ پوچھا تھا میں نے اثبات میں جواب دیا (اس اثنا میں رسول اللہ مٹھیم تشریف لے آئے) اور آپ نے فرمایا آرام سے اندر چلو اور دھکم دھکا نہ کو' آپ روٹی تو رقی ایر کو شانہ رکھ دیتے۔ (ہانڈی اور تنور میں سے روثی ایار کر ڈھانپ دیتے) اور صحابہ کو تھا دریتے۔ آپ برابر روثی اور گوشت تقسیم کرتے رہے تا آنکہ وہ سب سیر ہو گئے اور تھوڑا سا کھانا نیچ رہا آپ نے حضرت جابر کی ہوی کو کہا خود کھاؤ اور لوگوں کو تحفہ دو' کیونکہ لوگ ''آج کل'' بھوکے ہو رہے ہیں۔ (تفرو بہ البخاری)

اس روایت کو امام احمد نے (دکیح از عبدالواحد بن ایمن از ابوہ ایمن عبثی غلام بی مخروم از جابر) چٹان کا قصہ اور پیٹ پر پھر باند ہے کا واقعہ نقل کیا ہے اور امام بیہ قی نے ''دلا کل" میں (حاکم' اصم' احمد بن عبدالبار' بونس بن بیر' عبدالواحد بن ایمن' ابی) حضرت جابر ہے امام بخاری کی روایت سے زیادہ مفصل قصہ بیان کیا ہے۔ اس میں بیر اصافہ ہے کہ رسول اللہ بیل بیا نے کھانے کی مقدار معلوم کر کے سب معلمانوں کو کما جابر کے گھر چلو بنانچہ وہ سب چلے آئے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ کھانا بقدر کفایت نہ ہونے کی وجہ سے میری شرم و حیا کی کیفیت کو اللہ بی جانتا تھا میں نے دل میں کما کہ ایک صاغ جو اور بکری کا بچہ ہے۔ اور آپ جم غفیر کو لے کیفیت کو اللہ بی جانتا تھا میں نے دل میں کما کہ ایک صاغ جو اور بکری کا بچہ ہے۔ اور آپ جم غفیر کو لے آئے ہیں اور میں نے آئی بیوی سے بھی اس بات کا اظمار کیا کہ ''آج" تو رسوا ہو جائے گی رسول اللہ طابیع نے بی رسول اللہ طابیع مور تحال سے سب اہل خندت کو لئے آرہ ہیں۔ اس نے یہ بن کر پوچھاکیا رسول اللہ طابیع تشریف لائے اور فرمایا تم گوشت کھانا کس قدر ہے؟ میں نے اثبات میں جواب دیا تو اس نے کہا اللہ اور اس کا رسول طابیع صور تحال سے خوب آگاہ ہے اس نے یہ کہ کر میرا بچھ غم ہم ایک بیائیچہ رسول اللہ طابیع تشریف لائے اور فرمایا تم گوشت خوب اور برا کھلاتے رہے 'آئے اور ہم بائی کی وجہ بین کی بیری کو اجازت دی کہ تم کھاؤ اور قرب و جوار میں بھی جیجو' چنانچہ تھا۔ پھر رسول اللہ طابیع نے حضرت جابر کی بیوی کو اجازت دی کہ تم کھاؤ اور قرب و جوار میں بھی جیجو' چنانچہ تھا۔ پھر رسول اللہ طابیع کی نبست زیادہ بی وہ خود کھاتی رہی اور دن بھر لوگوں کو جیجی رہی۔

ائل خندق \* ٨٠٠ ما \* ٢٠٠٠ : اس روايت كو اس طرح ابو بكر بن ابى شبه في (عبدالرحان بن محمد كاربى) عبد الواحد بن ايس، ابيه حضرت جابر سے اس سے بھى زيادہ مبسوط بيان كيا ہے اور روايت كى آخر ميں بيہ بيان كيا ہے كه اصحاب خندق آٹھ سو تھے يا تين سو۔ يونس بن بكير في (بشام بن سعد ابوالزبير) حضرت جابر سے صرف طعام والاقصہ نقل كركے بتايا ہے كہ وعوت ميں آفے والے تين سوافراد تھے۔

امام بخاری' حضرت جابر سے بیان کرتے ہیں کہ جب خنرق کھودی جا رہی تھی میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بھوکے ہیں' میں اپنی بیوی کے باس آیا اس سے پوچھا کیا تیرے باس کچھ کھانے کو ہے کہ میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

رسول الله طابیط کو بہت بھوکا اور خالی بیٹ دیکھا ہے' اس نے ایک تھیلی نکالی جس میں ایک صاع جو تھے اور ہمارے پاس بحری کا ایک پالتو بچہ تھا' میں نے اس کو ذرع کیا اور اس نے جو پہیے۔ وہ میرے فارغ ہونے تک پہینے سے فارغ ہوگئی اور میں نے گوشت کاٹ کرہانڈی میں ڈال دیا بھر میں رسول الله طابیط کے پاس آنے لگا تو اس نے کہا مجھے رسول الله طابیط کو اور ان کے رفقا کے سامنے رسوا نہ کرنا (کہ تو بہت سے آدمی بلالاہے) چہانچہ میں رسول الله طابیط کی خدمت میں آیا اور چیکے سے عرض کیا یارسول الله طابیط کہ ہم نے بحری کا ایک پہنانچہ میں رسول الله طابیط کی خدمت میں آیا اور چیکے سے عرض کیا یارسول الله طابیط کہ مو کا آٹا بیسا ہے جو ہمارے پاس تھا آپ مع چند صحابہ تشریف لے چلئے۔ یہ سنتے ہی رسول الله طابیط نے' بہ آواز بلند اعلان کیا اے اہل خندق! حضرت جابر نے تمہارا کھانا تیار کیا ہے' چلو جلدی چلو' اور آپ نے جابر کو بتایا کہ میری آمد تک ہانڈی چو لیے سے نہ آبارنا اور نہ ہی روٹیاں پکانا۔ حضرت جابر کا بیان ہو کہا اور آپی بیوی کو جابر کا بیان ہو کہا اور آپی بیوی کو جابر کا بیان ہو کہا ہو تم نے جھے بتایا تھا' چنانچہ آپ کے اس میں لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا کی پھر آپ ہانڈی کی طرف گئے آپ سامنے آٹا پیش کیا گیا' آپ نے اس میں لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا کی پھر آپ ہانڈی کی طرف گئے اس میں بھی لعاب ڈال کر برکت کی دعا گی۔

پھر آپ نے میری بیوی سے فرمایا روٹی پکانے والی کوئی اور عورت بھی بلالوجو تمہارے ساتھ مل کر روٹی پکائے اور ہانڈی سے گوشت نکالتی جائے اور اس کو چولیے پر سے نہ اتارے (اور بید مہمان ایک ہزار تھے) حضرت جابر نے حلفا بیان کیا کہ سب نے کھایا اور بقایا کھانا چھوڑ کر چلے گئے اور ہماری ہانڈی کا وہی حال تھا وہ گوشت سے اہل رہی تھی اور آٹے کی بھی وہی کیفیت تھی۔ اس روایت کو امام مسلم نے تجاج بن شاعراز ابو عاصم اسی طرح بیان کیا ہے۔

ابن اسحاق کی تعجب خیز روایت: محربن اسحاق نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور اس کے سیاق اور بیان بیان بیس بعض وجوہ سے غرابت اور بجوبہ بن ہے اس نے سعید بن بیناء کی معرفت حضرت جابر بن عبداللہ سے بیان کیا ہے کہ ہم خندق میں رسول اللہ طابع ہے ہمراہ کام انجام دے رہے تھے۔ میرے پاس ایک موثی تازی بمری تھی میں نے دل میں کما واللہ!اگر ہم اس کو رسول اللہ طابع کی دعوت میں پکا دیں (تو بهتر ہو) میں نے اپنی بیوی کو کہا اس نے بچھ جو پیس کر کھانا تیار کر دیا۔ ہم دن بھر کام کرتے تھے اور شام کو واپس گھر آجاتے تھے 'شام ہوئی اور رسول اللہ طابع نے واپس کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ طابع ہمارے باس ایک بحری تھی اس کو ہم نے ذریح کرکے سالن تیار کیا ہے اور جو کے آئے کی روٹیاں پکا کمیں ہیں۔ میری نواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ گھر تک چلیس میرا خیال تھا کہ میرے ساتھ تنا رسول اللہ طابع تریف فواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ گھر تک چلیس میرا خیال تھا کہ میرے ساتھ تنا رسول اللہ طابع تریف فواہش نے کہ آب میرے ساتھ بیات رسول اللہ طابع کے گوش گزار کی تو آپ نے اثبات میں جواب وے کرایک مانوی کو کہا 'اس نے اعلان کیا کہ رسول اللہ طابع کے گوش گزار کی تو آپ نے اثبات میں جواب وے کرایک مانوی کو کہا 'اس نے اعلان کیا کہ رسول اللہ طابع کے ساتھ جابر بن عبداللہ کے گھر تک چلو میں نے بید اعلان میں کرانا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا۔

چنانچہ رسول الله طاعظ اور تمام لوگ چلے آئے آپ تشریف فرما ہوئے اور ہم نے آپ کے سامنے کھانا

لا کر رکھ دیا آپ نے بھم اللہ پڑھ کر برکت کی دعا کی اور آپ نے کھایا اور لوگ نوبت بہ نوبت آتے رہے۔ ا کی گروہ فارغ ہو جا آ دو سرا آجا آ حتیٰ کہ سب اہل خندق کھا کر فارغ ہو گئے۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ اس روایت کو امام احمد نے سعید بن میناء کی سند سے (یعقوب بن ابراہم بن سعد' ابیہ' ابن احال سعید بن میناء) حفرت جابر سے بالكل اى طرح بيان كيا ہے۔

محجورول میں اعجاز : ابن اسحال نے سعید بن میناء کی معرفت بیان کیا ہے کہ بشیر بن سعد کی دخر" نعمان بن بشیر کی ہمشیرہ نے بتایا کہ مجھے میری والدہ عمرہ بنت رواحہ نے کپڑے میں لیبیٹ کر پچھ تھجوریں دیں اور کما کہ ان کو اپنے والد اور ماموں عبداللہ بن رواحہ کے لئے لے جاؤ چنانچہ میں ان کو لے کر چلی گئی ' جاتے جاتے میں رسول اللہ مل اللہ کے پاس سے گزری۔ میں اپنے والد اور ماموں کی تلاش میں تھی کہ رسول اللہ عليه في الله الله الله المعراد المراد الله المالية المالية المالية المالية المالية المحاري إلى ميرى والدہ نے میرے والد اور ماموں کے لئے یہ جیجی ہیں۔ آپ نے فرمایا لاؤ کچنانچہ میں نے وہ رسول الله علیم کے دونوں ہاتھوں میں ڈال دیں اور ہاتھ مبارک پر نہ ہوئے پھر آپ نے دستر خوان بچھانے کا تھم فرمایا دستر خوان پریه تھجوریں پھیلا دیں اور پاس بیٹھے کسی محابی کو کما اہل خندق میں اعلان کر دو کہ آؤ کھانا کھا لو' چنانچہ جملہ اہل خندق چلے آئے وہ کھا رہے تھے اور دستر خوان پر تھجوروں میں اضافہ ہو رہاتھا یمال تک سب اہل خندق کھا کرفارغ ہو گئے اور تھجوریں تھیں کہ دسترخوان کے اطراف سے نیچ گر رہی تھیں۔

ابن اسحال نے اس روایت کو اس طریق سے بیان کیا ہے اور اس میں ا تقطاع ہے اور حافظ بہتی نے بھی اس کو اس طرح بیان کرکے کچھ اضافہ نہیں کیا۔

چٹان کی چمک سے عجائیات ---: ابن اسحاق کابیان ہے کہ مجھے حضرت سلمان فارس کا واقعہ کسی نے بتایا کہ میں نے خندق کے ایک گوشہ میں کدال مارا اور وہ چٹان نہ کٹ سکی۔ رسول اللہ ماليم ميرے قریب ہی تشریف فرماتھے آپ نے یہ کیفیت دیکھ کر میرے ہاتھ سے کدال لیااور آپ نیجے اتر آئے پھر آپ نے ایک ضرب لگائی تو ضرب کے ینچے سے ایک روشنی نمودار ہوئی پھر آپ نے دو سری ضرب لگائی تو اس کے ینچے سے بھی ایک جھلک درخشاں ہوئی۔ پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی تو اس کے پنچے سے بھی ایک نور عیاں ہوا۔ میں نے عرض کیا یار سول اللہ! آپ پر میرے والدین صدقے! وہ کیسی روشنی تھی جو کدال کی ضرب کے پنچے سے نمودار ہوئی۔ آپ نے بوچھا' سلمان! کیاتم نے وہ دیکھی' میں نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہلی چک تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھ پر یمن کے دردازے کھول دیئے ہیں اور دو سری روشنی سے اللہ نے مجھ پر شام اور مغرب کے در وا کر دیئے ہیں باتی رہی تیسری جھلک تو اس سے اللہ نے مجھ پر مشرق کا دروازہ کھول دیا ہے۔

امام بہق کا بیان ہے کہ بیر روایت جو ابن اسحاق نے بیان کی ہے اس کو موی بن عقب نے اپنے "مغازى" ميں نقل كيا ہے اور اس كو ابوالاسود نے عروہ سے بھى ذكركيا ہے پھر بيھتى نے محمد بن يونس كديمى كى سند سے مدیث کو بیان کیا ہے۔ اس کی مدیث محل نظر ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

خندق کی کھدائی کی تقسیم: گراس روایت کو طبری نے اپنی تاریخ میں (بندار اور محد بن بشار 'محد بن خالد بن عثم 'کثر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف مزنی' ابی' جدہ) بیان کیا ہے اور اس میں بیہ ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ طابع نے وس آدمیوں کے گروہ کو خندق میں جالیس ہاتھ کی کھدائی سیردی۔

مهاجر اور انصار حضرت سلمان فارس کے بارے جھگڑنے لگے (ہر فریق وعویدار تھا کہ سلمان ہمارا ہے) میہ سن کر رسول الله مطابط نے فرمایا سلمان ہم میں سے ہے اہل بیت میں سے ہے۔

خندق کی آیک بانث: حضرت عمرو بن عوف مزنی کا بیان ہے کہ میں 'سلمان ' حذیفہ ' نعمان بن مقرن اور چھ انصاری چالیس ہاتھ کی آیک بانٹ میں تھے۔ ہم کھودتے ہوئے ینچ تک پہنچ تو آیک سفید چٹان نمودار ہوئی اس نے ہمارے کدال تو ڑ ڈالے اور اس کا ٹوٹنا مشکل ہو گیا تو سلمان ٹرسول اللہ مٹائیم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ایک ترکی خیمہ میں تشریف فرما تھے ' سلمان ٹے اسی چٹان کے بارے بتایا تو آپ نے سلمان کا کدال پکڑ کر چٹان پر ایک ضرب لگائی اور اس میں شگاف کر دیا اور اس سے ایک روشن ورخشاں ہوئی جس سے مدینہ کے دونوں سیاہ سنگاخ زمینوں کے کنارے جگمگا اٹھے۔ گویا وہ تاریک رات میں روشن چراغ ہے ' یہ وکھ کر رسول اللہ سال بیا نے فتح کا نعرہ تحبیر باواز بلند لگایا اور مسلمانوں نے بھی نعرہ تحبیر مارا پھر آپ نے اس طرح دو سری اور تیسری ضرب لگائی۔

حضرت سلمان اور صحابہ نے اس چمک کا رسول اللہ اللہ اللہ کا کیا ور اس کی بابت دریافت کیا تو آپ نے فرایا کہلی چمک سے میرے سامنے جرہ اور ہدائن کسری نمودار ہوئے گویا وہ کتوں کے دانتوں کی طرح چمکدار ہیں 'جرائیل نے مجھے بتایا کہ میری امت اس پر غالب آئے گی اور دو سری روشن سے روم کے سرخ محلات در خثال ہوئے گویا وہ کتوں کے دانتوں کی طرح ہیں اور جرائیل نے جھے آگاہ کیا کہ میری امت اس پر قابض ہوگی اور تیسری جھک سے صنعاء کے محلات نمایاں ہوئے گویا وہ بھی کتوں کے دانتوں کی مانند ہیں جبرائیل نے مجھے مڑوہ سایا کہ میری امت اس پر قابض اور فاتح ہوگی۔ تم یہ مردہ س کر خوش ہو جاؤ۔ مسلمانوں نے خوش ہو کر کما بجم اللہ یہ سچا وعدہ ہے۔

عمرو بن عوف مزنی کا بیان ہے کہ جب احزاب اور عرب کے مختلف قبائل مدینہ پر حملہ آور ہوئے تو مسلمانوں نے ان کو دیکھ کر کما ہے وہ ہے جس کا ہم سے اللہ اور اسکے رسول نے وعدہ کیا تھا اللہ اور اسکے رسول نے پچ کما تھا اور اس سے ایکے ایمان اور فرمان برداری میں اضافہ اور ترقی ہو گئی۔

منافقوں نے کہانی مہر بارت وہا ہے کہ وہ یٹرب سے ہی جرہ کے محلات اور بدائن کسریٰ کا منظر وکھ وہ کی ہوں گے اوھرید بوزیش اور صور تحال ہے کہ تم خود خندق کھود وہ ہوں گے اوھرید بوزیش اور صور تحال ہے کہ تم خود خندق کھود ارہے ہو' اور ڈر کے مارے تم رفع حاجت کے لئے دور نہیں جا کتے' اللہ نے ان کے بارے فرمایا (۳۳/۱۲) اور جبکہ منافق اور جن کے دلوں میں شک تھا کئے لئے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا مرف وہوکا ہی تھا (یہ حدیث غریب ہے)

تعرو مارتا : حافظ ابوالقاسم طراني (بارون بن طول ابو عبدالرصان عبدالرصان بن زياد "افريق" عبدالله بن يزيد)

حضرت عبداللہ بن عمرو ہے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ طہیم نے خندق کی کھدائی کا تھم فرمایا اور لوگ کھدائی میں مصروف ہو گئے تو انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ طہیم! ایک چٹان نمودار ہوئی ہے ہم اس کو کھود نہیں سکے۔ بیہ بن کر رسول اللہ طہیم اٹھے اور ہم بھی آپ کے ہمراہ چلے آئے 'آپ نے کدال پکڑ کر ایک ضرب لگائی اور نعرہ تحبیر مارا میں نے ایک بے مثال گرج کی آواز سنی اور آپ نے فرمایا علاقہ فارس فتح ہو گیا۔ پھر آپ نے دو سری ضرب لگائی اور نعرہ تحبیر بلند کیا' میں نے حسب سابق گرج کی ایک فقید المثال آواز سنی اور آپ نے فرمایا علاقہ روم فتح ہو گیا۔ پھر آپ نے تیمری ضرب لگائی اور نعرہ تحبیر مارا اور ایک گرج کی آواز سائی دی الیم آواز میں نے کبھی نہیں سنی تو آپ نے فرمایا اللہ حمیر قبیلے کو بہ طور معاون و گرج کی آواز سائی دی الیم آواز میں نے بھی نہیں سنی تو آپ نے فرمایا اللہ حمیر قبیلے کو بہ طور معاون و مدولات کے دوگار لے آیا ہے۔ بیہ حدیث بھی اس سند سے غریب ہے۔ اور اس میں عبدالر حمان بن زیاد بن الغم افریق ضعیف رادی ہے۔

ایک اور معجزہ: امام طبرانی (عبراللہ بن احمر بن ضبل 'سعید بن محمر جری 'ابو نمید 'نعیم بن سعید الغری ' عرب ر حضرت ابن عباس ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ اور صحابہ نے بھوک کی وجہ سے پیٹوں پر پھر باندھ کر خندق کی کھدائی کی۔ یہ صورت حال و کھے کر رسول اللہ طابیخ نے پوچھاکیا تم ایسے آدمی کی نشان وہی کر خندق کی کھدائی کی۔ یہ صورت حال و کھے کر رسول اللہ طابیخ نے فرمایا ایسے نہیں تم آگے چلو اور جمیں بناؤ سے ہو جو جمیں کھانا کھلائے؟ ایک آدمی نے کما جی بال! آپ نے فرمایا ایسے نہیں تم آگے چلو اور جمیں بناؤ چنانچہ وہ سب اس آدمی کے گھر پر چلے آئے و یکھا تو معلوم ہواکہ وہ تو خندق میں اپنی بانٹ میں کام کر رہا ہے چنانچہ اس کی بیوی نے پیغام بھیجا کہ چلے آؤ رسول اللہ طابیخ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں' وہ آدمی دوڑ تا ہوا آیا اور اس نے کما آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔

اس کے پاس ایک بھیڑ تھی اور اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا وہ بھیڑ کو کپڑنے لگا تو رسول اللہ مالھیم نے فرمایا نیچ کو ذن گر ' چنانچہ اس نے ذن کی کیا اور اس کی بیوی نے آٹا گوندھ کر روٹیاں پکائیں اور ہانڈی بھی تیا رہو گئی چنانچہ اس نے ٹرید بنا کر رسول اللہ مالیمیم اور صحابہ کے سانے پیش کیا رسول اللہ مالیمیم نے اس میں انگشت مبارک رکھ کر ' بسم اللہ اللہم مبارک فیدھا'' پڑھ کر فرمایا تناول کر ' چنانچہ وہ سب شم سر ہو کر چلے گئے اور صرف ایک تمائی کھانا کھایا اور وہ تمائی کی رہا پھر آپ نے ان وس افراد کو (جو آپ کے ساتھ کھانا کھا کھی اور دو تمائی کھی دو چنانچہ وہ چلے گئے اور دس آوی اور آگئے' انہوں نے بھی چکے تھے) فرمایا کہ تم جاؤ اور دس افراد کو بھیج دو چنانچہ وہ چلے گئے اور دس آوی اور آگئے' انہوں نے بھی سے میں ہو کر کھایا پھر آپ نے جملہ اہل بیت کے لئے وعائے خیر کی اور خندق کی طرف چلے آئے اور فرمایا میان کے پاس چلو۔ آپ آٹ تو دیکھا کہ ایک چٹان ہے سلمان اس کو تو ٹر نہیں سکے۔ آپ نے فرمایا ہٹو! میں اس پر ضرب لگائی تو چٹان کا ایک تمائی حصہ ٹو میا اللہ اور آپ بین کی قراب نے دو سری ضرب لگائی تو چٹان کا ایک تمائی حصہ ٹو میا اللہ ایک را بیا ہوں ' آپ نے فرمایا اللہ ایک را بیا ہوں کو بیش خندق کھوہ رہ بیں اور آپ ہیں کہ خارس اور روم کے محلات کی تھا کہ وہ ایک میان اس کو در کے مارے اپنے گروہ پیش خندق کھوہ رہ بیں اور آپ ہیں کہ فارس اور روم کے محلات کی فتوات کا مردہ نا رہ بیں۔

چڑان کی روایت اور میمون: حافظ بیهتی (علی بن احد بن عبدالله احد بن عبد صفار عمر بن عالب بن حرب عود و عود استاد زهری) حضرت براء بن عازب انصاری ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابعی نے خدر ق کی کھدائی کا حکم فرمایا تو خندق کے کئی گوشہ میں ایک سخت چٹان نمووار ہوئی جس سے کدال اچٹ جاتی تھی اثر انداز نہ ہوتی تھی۔ یہ بات رسول الله طابعی کوش گزار کی تو آپ نے کدال پکڑی اور بسم الله پڑھ کرایک ضرب لگائی اور اس کا ایک تمائی تو و دیا اور الله اکبر کا نعوہ مار کر فرمایا مجھے شام کی تجیاں عطاکی علی والله بی والله اور الله اکبر کا نعوہ بلند کرتے ہوئے فرمایا مجھے فارس کی چابیاں عطاکر دی گئی ہیں والله! ایک تا مور اس کا بحد بین کی چابیاں عطاکر دی گئی ہیں والله! میں مارٹ کا سفید محل و کھے رہا ہوں۔ پھر آپ نے بین مانہ پڑھ کر تیسری ضرب لگائی تو باتی ماندہ چٹان کو مسار کرویا پھر الله اکبر کہ کہ کرویا پھر الله ایک استان کا سفید محل و کھے بین کی چابیاں عطاکر دی گئی ہیں والله! میں اب اپنی اس جگہ سے صنعاء کرویا پھر الله اکبر کہ کہ کرویا و کھر رہا ہوں۔

یہ حدیث بھی غریب ہے اس میں میمون بن استاذ زہری بھری منفرد ہے وہ حضرت براء اور حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت بیان کرتے عبداللہ بن عمرو سے روایت بیان کرتے ہیں۔ ابو حاتم نے اسحال بن منصور کی معرفت ابن معین سے نقل کیا ہے کہ وہ ثقہ ہے۔ علی بن مدین کا بیان ہے کہ کی بن سعید قطان اس سے روایت بیان نہیں کرتا تھا۔

المام نسائی ( عینی بن بونس ، خمرہ ، ابو زرعہ سیانی ، ابو سکنہ بحرن ، از کیے از صحاب ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملے یکے خندق کی کھدائی کا تھم فرمایا تو دوران کھدائی ایک چٹان نمردار ہوئی جو ٹوٹ نہ سکی تو رسول اللہ علیم نے درائے مبارک اثار کر خندق کے ایک کنارے پر رکھ دی اور تدمت کلمات دبیہ صدقا وعد لا لامبدل لکلمة و هوالسمیع العلیم ( ۱۹۱۸) پڑھ کر کرال ماری تو چٹان کا تیمرا حصہ ٹوٹ کر گر پڑا۔ معضرت سلمان فاری گھڑے دوکھ رہے تھے کہ آپ کی ضرب کے ساتھ ایک چگ نمودار ہوئی پھر آپ نے وہی سورہ انعام کی آیت ( ۱۸۱۵ ) پڑھ کر دوسری ضرب لگائی تو ایک تمائی جٹان اور ٹوٹ گئی اور اس سے ایک روشی سورہ انعام کی آیت پڑھ کر تیمری ضرب لگائی تو چٹان کا باتی ماندہ حصہ اور شن کی علیہ السلام خندق سے باہر تشریف لائے اور روائے مبارک پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت سلمان کے عرض کیا یارسول اللہ طالیم ایک بیا ہیں نے دیکھا ہے کہ جب بھی آپ ضرب لگائی تو چاں سے ایک روشی مخمودار ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا جب میں نے ہیں مضرب دگائی تو بدائن کروانا ہوتی ہیں نے یہ روشنی دیکھی تھی۔ آپ نے فرمایا جب میں نے ایک قشم معوث فرمایا ہے ، میں نے یہ روشنی دیکھی تھی۔ آپ نے فرمایا جب میں نے ان کو جن کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے ، میں نے یہ روشنی دیکھی تھی۔ آپ نے فرمایا جب میں نے ان کو جن کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے ، میں نے یہ روشنی دیکھی تھی۔ آپ نے فرمایا جب میں نے ان کو کہار کو ہمار کا لگائی ان کو ہمارے ذیر قبضہ کر دے اور ان کی اولاد کو ہمارا مال غنیمت بنا دے اور ہم ان کے علاقہ کو ہمس نہ س

بعد ازاں آپ نے فرمایا کہ میں نے دو سری ضرب لگائی تو مدائن قیصر اور ان کا ماحول میرے سامنے آویزاں کر دیا گیا یماں تک کہ میں نے ان کو بچشم خود دیکھا۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ ملاہیم! اللہ ہے دعا بیجے کہ ان شہروں کو ہماری فتوحات میں شامل فرما دے اور ان کی اولاد کو ہمارا مال غنیمت بنا دے اور ہم ان کے علاقہ کو پامال کر دیں۔ آپ نے دعا فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے تیسری ضرب لگائی تو حبشہ کے علاقہ کو پامال کر دیں۔ آپ نے دعا فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے تیسری ضرب لگائی تو حبشہ کے شہر اور ان کے گردونواح کی بستیاں میرے سامنے نمایاں کر دی گئیں۔ یمال تک کہ میں نے ان کو اپنی نگاہ سے دیکھا۔

بعد ازاں رسول الله طهیم نے فرمایا تم ترک اور حبش کو اس وقت تک نہ چھیڑنا جب تک وہ تہیں نہ چھیڑیں۔ امام نسائی نے اس روایت کو طویل نقل کیا ہے۔ اس روایت سے امام ابوداؤد نے صرف (دعوا الحبشة ماودعوکم واتر کو الترک ماتر کوکم) نقل کیا ہے (از عیل بن محر رلی' از ضرہ بن ربید از ابوزر مدین بن عمر الشیبانی)

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مجھے ثقہ اور غیر متم افراد نے حضرت ابو ہریرہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمران اور حضرت عمان کیا ہے کہ حضرت عمران کی ہے کہ حضرت عمران کی عمد خلافت میں جب سے علاقے فتح ہوئ تو حضرت ابو ہریرہ کی خان جو تم اسلامی میں ہو فتح کرتے چلو'اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے کہ جو علاقے تم نے فتح کر لئے ہیں اور جو تاقیامت فتح کرد گے اللہ تعالی نے ان علاقہ جات کی چاہیاں قبل ازیں محمد ملاحظ کو عطا فرما دیں تھیں۔ یہ روایت اس سند سے منقطع ہے اور متعدد اساد سے موصول بھی ہے' وللہ الجمد۔

امام احمد (جَاجَ ایث عقیل بن خالد ابن شاب سعید بن سیب) حفرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط نے فرمایا میں جوامع المكلم كے ساتھ مبعوث ہوا ہوں و مشن پر رعب اور سم جانے ك وبال سے ميرى مددكى گئى ہيں اور وہ ميرے وبال سے ميرى مددكى گئى ہيں اور وہ ميرے دست سخاوت پر ركھ دى گئى ہيں۔ اس كو صرف امام بخارى نے يكي بن بكيراور سعد بن عفير از يث نقل كيا دست سخاوت پر ركھ دى گئى ہيں۔ اس كو صرف امام بخارى نے يكي بن بكيراور سعد بن عفير از يث نقل كيا ہے۔ اور بخارى ميں ہے كہ حضرت ابو ہريرہ شنے كما رسول الله طابع كا وصال ہو چكا ہے اور تم ونيا كا مال و دولت نكال رہے ہو۔

امام احمد (یزید، محمد بن عرو، ابوسلم) حضرت ابو ہریرہ ہے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی انے فرمایا (دغمن کے لئے) "رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے اور جھے جوامع الکلم سے نوازا گیا ہے اور تمام روئے زمین میرے لئے معجد اور طہور کا تحم رکھتی ہے۔ میں خواب میں تھا کہ جھے کرہ ارض کے خزانوں کی کنجیاں عطاکی گئیں اور میرے ہاتھ میں ڈال دی گئیں۔" یہ سند قوی اور جید ہے اور امام مسلم کی شرط کی عامل ہے اور اصحاب سنن نے اس کی تخریج نہیں کی۔ متفق علیہ روایت ہے کہ جب قیصر ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد کوئی کرئی نہ ہوگا اور جب کرئی ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد کوئی کرئی نہ ہوگا۔ والله والذی نفسی بیدہ! تم قیصرہ کرئی نے بوگا۔ والله والذی نفسی بیدہ! تم قیصرہ کر میرے سامنے کر دیا ہے، میری الله تعالی نے کرہ ارض کے بورب اور بھیم مشرق اور مغرب کو سمیٹ کر میرے سامنے کر دیا ہے، میری کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

امت کی حکومت اس علاقے تک پہنچ گی جو مجھے سمیٹ کر دکھا دیا گیا ہے۔

احزاب کا محاصرہ: ابن اسحال کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ ملط خندت کی کھدائی سے فارغ ہو گئے تو رومہ مقام کے مجمع الاسیال میں جرف اور زغابہ کے درمیان قریشی اپنے احامیش' بنی کنانہ اور اہل تہامہ میں سے حوالی موالی سمیت دس ہزار کا لشکر لے کر فروکش ہوئے' نیز غففان اور ان کے ہم نوا نجدی' احد کی جانب ''فزنب نقمی'' میں اترے اور خیمہ زن ہوئے۔ رسول اللہ ملط کیا اور مسلمان ان کے مدمقائل تین ہزار کی فوج لے کر آئے اور کوہ سلم کی طرف پشت کرکے' اپنی فرودگاہ افقیار کی۔ خندق مسلمانوں اور کفار کے ورمیان حائل تھی۔ بچوں اور خواتین کو محلات میں محفوظ مقام پر پہنچا دینے کا تھم دیا تھا۔ (بقول ابن ہشام) ابن ام محتوم کو مدینہ کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ بقول ابن کشر' یہ ہے مطلب اس آیت (۱۰/۱۳۳۳) کا کہ ''جب چڑھ آئے تم پر اوپر کی طرف سے اور نیچ سے اور جب نگاہیں پھراگئیں اور دل حلق میں آگئے۔''

امام بخاری (عثان بن ابی ثیبه 'عبیه' ہشام بن عودہ' عودہ) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار (۳۳/۱۰) کا مصداق غزوہ خندق ہے۔

حی اور کعب کا مکالمہ : مویٰ بن عقبہ کابیان ہے کہ احزاب ، رینہ کے گردو نواح خیمہ زن ہوئ تو بنی قریظه نے اپنے قلعوں کے دروازے بند کر لئے تھے۔ (بقول ابن اسحاق) جی بن ا خطب نضری کعب بن اسد قرظی کے مکان پر آیا ہوائیے قبیلہ کا مختار اور صاحب بست و کشاد تھا۔ اس نے حی کی آواز س کر اپنا وروازہ بند کرلیا' اس نے اجازت طلب کی تو کعب نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا' پھراس نے آواز دی! اے کعب! افسوس! دروازہ کھول۔ اس نے جواب دیا کی افسوس! تو منحوس آدی ہے میں نے محم سے معاہدہ کیا ہوا ہے' میں اس کے عمد و پیان کو فنخ نہیں کروں گا۔ میں نے اس کو سچا اور وفادار پایا ہے یہ س کر اس نے کہا افسوس! دروازہ کھول' میں تجھ ہے ایک بات کرنا چاہتا ہوں' کعب نے کہا' میں دروازہ نہ کھولوں گا- یہ من کر حی نے کہا واللہ! تو نے اس اندیشے سے وروازہ بند کر لیا ہے کہ میں تیرے ساتھ حلیم نہ کھا سکوں' بیہ بات کمہ کر حی نے اس کو طیش دلا دیا اور اس نے وروازہ کھول دیا۔ اندر آکر حی نے کہااے کعب! میں تیرے پاس زمانہ کی عزت اور لشکر جرار لے کر آیا ہوں' اس نے بوچھاوہ کیا ہے بتایا کہ میں قرایش کو ان کے قائدوں اور رؤساء سمیت لے آیا ہوں اور ان کو مقام رومہ کے مجمع الاسیال میں تھمرا دیا ہے ، غطفان کو ان کے سربراہوں کی قیادت و سیادت میں لا کر کوہ احد کے پہلو میں "ذنب تھی" میں اتار دیا ہے۔ سب نے مجھ سے پختہ عمد و پیان کیا ہے کہ وہ محمہ (مٹاپیلم) اور اس کے رفقاء کا قلع قمع کئے بغیرواپس نہ جائیں گے' یہ س کر کعب نے کما واللہ! تو میرے پاس زمانہ بھر کی ذلت و رسوائی اور بارش سے خالی ابر لایا ہے اس میں گرج چک کے علاوہ کچھ نہیں' اے حی افسوس! مجھے میرے حال پر رہنے دے میں نے محر سے صدق و وفا کے بغیر مجھ نہیں دیکھا۔

موی بن عقبہ کے مطابق پھر عمرو بن سعد قرظی نے بہت اچھی بات کی 'ان کو رسول الله ملط الله کا عهد و پیان یاد دلایا 'اور اس کے کوائف بیان کر کے کہا جب تم محم کی نفرت و حمایت نہیں کر سکتے تو تم غیر جانب

داری کا مظاہرہ کرو' اس سے اور اس کے دشمن سے تعلقات قطع کر لو۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ تی اس کو بھا آ کہ اور اس سے اور اس کے دشمن سے تعلقات قطع کر لو۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ تی اس کو بھا آ رہا یہاں تک کہ وہ رسول اللہ طابیع کے ساتھ عمد جمئی اور احزاب کی حمایت پر آمادہ ہو گیا بشرطیکہ تی اس کے ساتھ پختہ معاہدہ کرلے کہ اگر قریش اور غطفان مملہ سے دست بردار ہو کر چلے گئے اور مجمد (طابیع کا کو کسی فتم کا نقصان نہ پہنچا سکے تو وہ اس کے ساتھ قلعہ میں رہے گا یہال تک کہ وہ بھی اس کے ساتھ مصائب میں حصہ دار ہو گا۔ چنانچہ کعب بن اسد نے عمد تو ڑ دیا اور رسول اللہ طابیع کے معاہدہ سے دستبردار ہو گیا۔

مر غمال طلب كرتا: موى بن عقبه كابيان ہے كه كعب بن اسد اور بنى قريظه فى بن اخطب سے مطالبه كياكه وہ قريش اور غطفان سے پچھ لوگ بطور گرو حاصل كرے جو ان كے پاس بر غمال كے طور پر جول باكه وہ ظلم و ستم سے محفوظ رہيں 'اگر وہ واپس چلے جائيں اور نوے ركيس ان كے پاس بطور برغمال ہوں چنانچہ كى ان كے پاس رہا 'اندريں حالات بنى قريظه نے عمد شكنى كى 'اور "معامده" پھاڑ ڈالا ماسوائے اسد 'اسيد اور محلبہ بسران سعنہ كے 'وہ ان سے الگ ہوكر رسول الله طابع كے پاس چلے آئے۔

تحقیق حال: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ مظیم اور مسلمانوں کو اس بات کی خبرہوئی تو انہوں نے رکیس اوس حفرت سعط بن معاذ کر کیس خزرج حضرت سعط بن عبادہ 'حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت خوات بن جبید کو یہود ''بنی قریظہ '' کے پاس بھیجا کہ وہ ان کے پاس جا کر معلوم کریں کہ کیا عمد شکنی کی افواہ درست ہے؟ اگر وہ وا تعتہ '' برعمدی کر چکے ہوں تو اشارے کنائے اور مہم الفاظ ہے جھے بتانا میں سمجھ جاؤں گا اور مسلمانوں میں بددلی مت کھیلانا اگر وہ عمد و پیان پر قائم ہوں تو اعلانیہ بتا دینا چنانچہ وہ ان کے پاس پہنچ گئے۔ (بقول مولی بن عقبہ) ان کے قلعہ میں داخل ہو گئے اور ان کو مصالحت اور تجدید عمد کی وعوت پیش کی تو انہوں نے کہا ابھی تم نے بی نضیر کو جلا وطن کر کے ہمارا بازو تو ڑ ڈالا (اور اب تجدید عمد کی بات کرتے ہو) اور انہوں نے رسول اللہ بھیلا کی شان میں گناخی کی تو حضرت سعد بن عبادہ نے بھی ان کو ترکی بہ ترکی جواب دیا تو سعط بن معاذ نے کہا واللہ! ہم گائی گلوچ کے لئے نہیں آئے' ہمارا معالمہ گائی گلوچ کے سے بھی بڑھ کر ہے۔

پھر حضرت سعد بن معاذ نے کہا اے بنی قریظہ اتم ہمارے باہمی تعلقات و معاملات سے بخوبی واقف ہو مجھے تم پر بنی نضیر کے سے انجام کا خطرہ ہے بلکہ اس سے بھی شدید تر۔ بیہ س کر انہوں نے گالی دی تو سعد بن معاذ نے کہا بد کلامی سے اجتناب زیادہ بمتر تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے ' بنی قریظہ نے رسول اللہ طاہیم کی توہین کی اور کہا اللہ کا رسول کون ہے؟ ہمارے اور مجھ کے در میان کوئی عمد و پیان نہیں۔ بیہ سن کر حضرت سعد بن معاذ نے جو کچھ تیز مزاج تھے ان کو ہرا بھلا کہا اور انہوں نے بھی جواب میں گالیاں دیں۔ سعد بن عبادہ نے ان کو سے سعد بن عبادہ کے ان کو سمجھایا چھو ڑو ' ہمارا معاملہ گالی گلوچ سے بہت آگے ہے۔

پھریہ لوگ رسول اللہ مظھیم کی خدمت میں حاضر ہوئے 'سلام کے بعد عرض کیا (عضل اور قاره) لیمیٰ بدعمدی میں 'اصحاب رجیع کی طرح ہیں جنہوں نے حبیب اور اس کے رفقاء سے عمد شکنی کی تھی۔ یہ س کر کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ر سول الله مطابیع نے نعرہ تحبیر مار کر فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت! خوش ہو جاؤ۔

طبعی فکر مندی : موی بن عقبہ کابیان ہے کہ رسول الله طبیع نے بی قریظہ کی عمد شکی کی خبر من کر سر اور چرہ کیڑے سے ڈھانپ لیا اور دیر تک جب لیٹے رہے۔ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر لوگ اور زیادہ پریشان ہو گئے اور سجھ گئے کہ بی قریظہ کی جانب سے پرامید خبر نہیں آئی پھر رسول الله طبیع نے سرمبارک الله کی نفرت و حمایت اور فتح سے خوش ہو جاؤ۔

وعا: صبح ہوئی تو فریقین کا آمنا سامنا ہوا اور باہمی تیروں اور پھروں کا جادلہ ہوا۔ حضرت سعید بن مسیب میلید کا بیان ہے کہ رسول الله طاحیم نے دعا فرمائی اے الله! میں تیرے عمد اور وعدہ کی وفا کا سائل ہوں یا الله! اگر تو جائے کہ تیری پرستش نہ ہو ---

خوف و ہراس : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس وقت اضطراب بردھ گیا خوف و ہراس شدید ہو گیا اور دخمن اور کی طرف اور نشیب کی طرف سے آیا اور لوگوں میں بے اطمینانی پھیل گئی اور نفاق نے بھی مر نکالا یمال تک کہ معتب بن قشیر نے کہا محمد الجائیم تو ہم سے وعدے کرتے ہیں کہ ہم کرئی و قیصر کے خزانے کھائیں گے اور یمال یہ کیفیت ہے کہ رفع حاجت کے لئے جانے میں بھی' جان کی خیر نہیں اور اوس بن تینی نے برطا کہا یارسول اللہ الجائیم! ہمارے گھر دشمن سے محفوظ نہیں' بیرون شہر میں ہمیں گھر جانے کی اجازت دیجے' ای قبیل کے لوگ اس آیت (۱۳/۱۳) سے مراد ہیں ''اور جبکہ منافق اور جب کہ دلوں میں اجازت دیجے' ای قبیل کے لوگ اس آیت (۱۳/۱۳) سے دعدہ کیا تھا صرف دھوکائی تھا اور جبکہ ان میں سے ایک ہماعت کئے گئی کہ اے مدینہ والو! تمہارے لئے ٹھرنے کا موقع نہیں سو' لوٹ چلو اور ان میں سے کچھ لوگ نبی سے رخصت مانگتے ہوئے کہنے گئے کہ ہمارے گھرائیے ہیں حالانکہ وہ اکیلے نہ سے وہ صرف بھاگنا اور جب کہنے ہوئے کہنے گئے کہ ہمارے گھرائیے ہیں حالانکہ وہ اکیلے نہ سے وہ صرف بھاگنا ہوئے تھے۔''

محاصرہ اور عطفان سے صلح: ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول اللہ طابع قریباً ایک اہ تک مورچہ میں رہے اور مشرکین آپ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے اس دوران سوائے تیر اندازی کے عام لڑائی تک نوبت نہ بہتی۔ جب محاصرے کی شدت سے لوگ گھبرا گئے تو ۔۔۔ بقول عاظم بن عمر بن قادہ وغیرہ از زہری ۔۔۔ رسول اللہ طابع نے غطفان کے دو رئیسوں' عینیہ بن حصن اور حارث بن عوف کو پینام بھیجا اور ان کو مدینہ کے ایک تمائی کھل کی چش کش کی' بشرطیکہ وہ اور ان کے ہم نوا مدینہ سے واپس چلے جائیں۔ صلح کی بات چیت جاری تھی یمال تک وصلح نامہ "بھی تحریر کر لیا ابھی معالمہ زیر غور تھا' گوابی اور شمادت تک نوبت نہ آئی تھی کہ رسول اللہ طابع نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کو پینام بھیجا اور ان سے مشورہ مگلب کیا تو انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ طابع ای اور تمان کی ذاتی رائے ہے اور ہم آپ کی خاطر اس پر عمل در آمد کریں؟ یا اللہ نے آپ کو تھم دیا اور اس پر عمل در آمد ناگزیر ہے۔ یہ بن کر آپ نے فرمایا یہ میری ذاتی رائے ہے۔ واللہ! میری یہ رائے بھی اس بنا پر ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سارا عرب تمہارے طان متحد ہے اور وہ ہر سو سے تملہ آور ہے۔ میرا ارادہ ہوا کہ میں ان کی طافت و شوکت میں کچھ درا ژوال خطاف متحد ہے اور وہ ہر سو سے تملہ آور ہے۔ میرا ارادہ ہوا کہ میں ان کی طافت و شوکت میں کچھ درا ژوال خطاف متحد ہے اور وہ ہر سو سے تملہ آور ہے۔ میرا ارادہ ہوا کہ میں ان کی طافت و شوکت میں کچھ درا ژوال خطاف متحد ہے اور وہ ہر سو سے تملہ آور ہے۔ میرا ارادہ ہوا کہ میں ان کی طافت و شوکت میں کچھ درا ژوال کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت موکذ

دول\_

یہ من کر حضرت سعد بن معاذ واللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ طابع اجب ہم اور وہ مشرک تھے بت پرست سے اللہ اور اس کی پرستش سے بیزار اور بے بہرہ تھے تو وہ بجر میزبانی اور خریدو فروخت کے محبور کا ایک دانہ لینے کی بھی جرات نہ کر سکتے تھے ' اب جبکہ اللہ نے ہمیں اسلام سے سرفراز کر دیا ہے اور اس کی طرف راہنمائی فرمائی ہے اور آپ کی وجہ سے ہمیں عزت بخش ہے ان سازگار حالات کے ہوتے ہوئے ہم اپنا مال ان کو دیں گے؟ واللہ! اس ذات آمیز صلح کی قطعاً ضرورت نمیں واللہ! ہم ان سے بجو تلوار اور جماد کے پچھ ان کو دیں گے یمال تک کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ یہ استقلال و کھے کر رسول اللہ بات نہ کریں گے یمال تک کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ یہ استقلال و کھے کر رسول اللہ بات نہ کریں گے یمال تک کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ یہ استقلال و کھے کر رسول اللہ بات نہ کریں گے یمال تک کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ یہ استقلال و کھے کر دسول اللہ بات نہ کریں گے یمان سے جو بن آئے کر دکھائیں۔

حضرت علی والی کی شجاعت: رسول الله الهام اور صحابہ حصار میں تھے و مثن سے کوئی قابل ذکر لڑائی نہ تھی بجز چند قریش شاہ سواروں کے (جن میں عمرو بن عبدود بن ابی قیس عکرمہ بن ابی جمل مخزوی بہیرہ بن ابی وهب مخزوی اور ضرار بن خطاب بن مرواس فہری بھی شامل تھے) جو لڑائی کے لئے آگے برھے اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر بی کنانہ کی قیام گاہ کے پاس سے گزرتے ہوئے کما اے بی کنانہ! لڑائی کے لئے تیار ہو جاؤ معلوم ہو جائے گا آج کون شجاع اور شہ سوار ہے۔ یہ کمہ کروہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے خندق کیا سینج گئے۔ یہ و کیھ کر انہوں نے جرت و استجاب کے عالم میں کما واللہ! یہ الی تدیر اور چال ہے جس کو عرب اختیار نہ کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کم عریض اور شک مقام تلاش کرکے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور پار پہنچ گئے 'خندت اور کوہ سلح کے در میان شور زدہ زمین میں وہ اپنے گھوڑے دوڑانے لگے۔

حضرت علی مع چند مسلمانوں کے آگے بردھے اور کفار نے جس نگ مقام سے خندق کو عبور کیا تھا'اس پر بقضہ کر لیا اور قرایش بھی گھوڑے دوڑاتے ہوئے ان کی طرف چلے آئے۔ عمو بن عبد ود جنگ بدر میں شامل تھا' شدید گھاکل ہو کر واپس چلا گیا تھا۔ جنگ احد میں شامل نہ ہو سکا تھا' جنگ خندق میں شجاعت کا خاص نشان لگا کر گھوڑے پر سوار ہو کر پوری آن بان سے نکلا اور لاکارا میرے مقابلہ میں کون آ ہے؟ چنانچہ حضرت علی چینچ قبول کرتے ہوئے آگے آئے اور کھا اے عموا تو نے اللہ سے عمد کر رکھا ہے کہ کوئی قریش تجھ سے دو باتوں کی درخواست کرے گاتو' تو ایک ضور قبول کرے گا؟ اس نے اثبات میں جواب دیا تو علی نے کہا میں تجھ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا تا ہوں اور اسلام قبول کرنے کی درخواست کر تا ہوں۔ تو عمرو نے کہا میں تجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر حضرت علی نے کہا میں تجھے میدان میں مقابلے کا چینچ کر تا ہوں۔ یہ ہوں۔ یہ س کر اس نے کہا اے برادر زادہ! واللہ! میں تجھے قبل کرتا پہند نہیں کرتا۔ یہ س کر حضرت علی نے کہا کہا گئین میں آئیا' گھوڑے سے کود پڑا' اس کی کوئی جس کا کیکن میں آئیا' گھوڑے سے کود پڑا' اس کی کوئی بلا خر حضرت علی نے کہا کی دونوں مرد میدان تھے' خوب خکر ہوئی بالا خر حضرت علی نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ منظر دیکھ کر باتی ماندہ شاہ سوار شکست کھا کر دوڑے یہاں تک کہ وہ نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ منظر دیکھ کر باتی ماندہ شاہ سوار شکست کھا کر دوڑے یہاں تک کہ وہ

## بھاگتے ہوئے خندق عبور کر گئے۔ اس وقت حضرت علی نے کما۔

نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت رب محمد بصواب فصدرت حين تركته متحدلا كالجذع بين دكادك وروابي وعففت عن أثوابه ولو انني كنت المقطر بَزَّني أثوابي

لا تحسين الله خياذل دينيه ونبيسه يسا معشر الاحزاب

(اس نے اپی سفاہت اور تماقت سے بتوں کی تمایت کی اور میں نے اپی صواب دید سے "رب محد" کے دین کی مدد کی۔ میں اس کو زمین پر گرا ہوا چھوڑ کر چلا آیا جو محبور سے سے کی طرح ریت اور ایک چٹان کے درمیان پڑا تھا۔ میں نے اس کا لباس نمیں آبارا آگر میں مقتول ہو یا تو وہ میرا لباس آبار لیتا۔ اے احزاب والو! تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ ایٹ دین اور نبی کو رسوا کرے گا)

بقول ابن ہشام' اکثر ماہرین شعراء کے نزدیک بیہ اشعار حفرت علیؓ کے نہیں۔ عکرمہ بھاگتا ہوا اپنا نیزہ بھی پھینک گیا تھا' اس کے بارے حفرت حسان نے کما'

فرر والقری لنا رمحه لعلا عکرم لم تفعیل و گیت تعدو کعد و الفلیم میا ان بحدور عین المعدل و م تفعیل و میان بحدو کعد و الفلیم میان قفیل قفیل فرعیل و م تلب و ضهر لا مستانسیا کیان قفیل قفیل فرعیل اس نے بھا گتے ہوئے ہمارے لئے نیزہ چھوڑ دیا اے عکرمہ! شاید کہ تونے یہ از خود شیں کیا۔ اور شرم ع کی طرح دوڑ آ ہوا تو لیك گیا جو این دائے سے نیس مڑتا۔ تونے اپنی پیٹے پھیر کر بھی خبرنہ لی گویا تیری گدی بھی کی گدی

سابقہ حملہ کی تفصیل: ولائل میں بیعی نے ابن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ عمرو بن عبد ود زرہ پین کر میدان میں آیا اور اس نے مبارزت کے لئے لاکارا تو حضرت علی نے اٹھ کر کما یا بی الله! میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ عمرو ہے ' بیٹھ جاؤ۔ پھر دوبارہ عمرو نے دھمکی آمیز لجہ میں لاکار کر کما تمہاری وہ جنت کمال ہے جس کے بارے تمہارا زعم ہے کہ تمہارا مقتول اس میں داخل ہوگا۔ کیا ہوگیا ہیں جاتا مقابلہ کے لئے کمی کو کیوں نہیں نکالتے؟ یہ س کر حضرت علی پھر کھڑے ہوئے یار سول الله طابیع! میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا ' پھراس نے تیری بار مبارزت کے لئے بکار کریہ اشعار کے۔

ولقد بححت من النداء لجمعهم هل من مبارز ووفقت إذ حبن المشجع موقف القررن المنساجز ولي المنساج ولي المناك إنساء أزل متسرعاً قبيل المزاهر النال المناك إنساء والجدود من خير الغرائر النال المناك ا

(ان کو حل من مبارز کی لکار سے میرا گلا بھی بیٹھ گیا ہے میں جنگ جو مدمقائل کا منتظر تھا جب بمادر ادر جری نے بردی و کھائی۔ اس وجہ سے میں اڑا کیوں سے قبل سبک گام ہوتا ہوں نوجوان میں شجاعت اور سخاوت بهترین خصال

میں ہے)

یہ من کر حضرت علی نے عرض کیا یارسول اللہ طابید ایس اس کے سامنے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ عمرو ہے۔ عرض کیا اگرچہ وہ عمرو ہے لیکن میں مقابلہ کروں گا۔ چنانچہ رسول اللہ طابید من آگرچہ وہ عمرو ہے لیکن میں مقابلہ کروں گا۔ چنانچہ رسول اللہ طابید من آگر ہو ہے۔ تو وہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے ہوھے۔

لا تعجل ن فقد اتساك مجيب صوتك غيير عاجز

فسسی نیست و ربصسیرة و الصدق منحسی کسل فسائز انسی لأرجسو آن أقیسم علیسك نائحسة الجنسائز مسس ضربسة نحسسلاء یبقسی ذکرهسا عند الهزاهسز الملایات کرایک طاقتور تیرا چینج قبول کرکے سامنے آگیا ہے بہتر نیت اور بصیرت کے ساتھ صدق مقال میں پر فائزو کامیاب کی مجات ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ تجھ پر ہاتم بیا کرد وسیع زخم سے جس کا تذکرہ لڑا ئیوں میں باتی

حضرت علی کی پیشانی کا زخمی ہوتا: حضرت علی میدان کارزار میں اترے تو عمود نے پوچھاکون ہے؟
ہتایا "علی ہوں" اس نے کما علی بن عبد مناف؟ بتایا علی بن ابی طالب۔ تو اس نے کما اے براور زاوہ من!
تیرے بچا بچھ سے بیش عمر سے میں تیری خون ریزی کو پند نہیں کر آ۔ یہ سن کر حضرت علی نے کمالیکن میں
تو واللہ! تیرے قمل کا مشاق ہوں۔ یہ سن کروہ جوش میں آگیا گھوڑے سے اترا اور شعلہ کی طرح چمکدار
تکوار پرتلے سے نکالی اور غضبناک ہو کر حضرت علی کی طرف بڑھ کروار کیا اور حضرت علی نے اس کاوار سپر
پر روکا کیکن ڈھال میں ڈوب کر نکلی اور بیشانی کو زخمی کرویا ' رکرم اللہ و جمہ) پھر حضرت علی نے وار کیا اور سیر کوار سے شانہ کاٹ دیا اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا اور غبار اٹھی۔ رسول اللہ طابیع نے نعرہ تجبیر کی آواز سی اور سمجھ گئے کہ علی نے نہ اس کاکام تمام کردیا ہے۔ اور حضرت علی نے یہ کتا

أعلى تقتحم الفوارس هكذا عنى وعنهم أخروا أصحابي اليوم يمنعنى الفرار حفيظتى ومصمم في الرأس ليس بنابي

عبد اخصارة من سفاهة رأية وعبدت ربَّ محمد بعصواب كيا شاه سوار مجه بال الحمد بعصواب كيا شاه سوار مجه براس طرح آگر بره كروار كرتے بين ميرے احباب كو مجه سے اور ان سے وور ركھو۔ آج مجھ كو فرار سے ميرا غيظ و غضب روك رہا ہے اور ميرى استقلال مزابى جو جدا نہيں ہوتى۔ اس نے اپنى كم عقلى سے بت كى بستش كى اور بين نے اپنى صواب ديد سے محمد الله يا كے رب كى عبادت كى)

پھر حضرت علی درخشندہ اور بشاش بشاش رسول الله طابیم کی طرف چلے آئے اور حضرت عمر نے کہا تو فی اس کی زرہ کیوں نہ اتار لی عرب میں اس سے بمترزرہ نہیں۔ تو حضرت علی نے کہا میں نے اس پر وار کیا اور اس نے برہنہ ہو کر جمھ سے بچاؤکی تدبیر کی چنانچہ میں اس کی زرہ اتار نے سے شرما گیا۔ ان کابیان ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

باتی ماندہ شاہ سوار شکست کھا کر خندق میں گھس گئے۔

لاش كامعلوضه: ابن اسحاق سے مروى ہے كہ حضرت على في اس كى بنىلى ميں نيزہ ماركر بيك كى جھلى سے پاركر ديا اور وہ خندق ميں گركر مركبيا ، مشركين نے رسول الله ملطيع كے پاس اس كى لاش كے عوض وس بزار درہم ارسال كے تو آپ نے فرمايا ہم مردوں كى قيت وصول نہيں كرتے ، يہ بلا معاوضہ تمہارا ہے۔ امام احمد ، حضرت ابن عباس سے بيان كرتے ہيں كہ مسلمانوں نے غزوہ خندق ميں ايك مشرك كو قتل كيا اس كى لاش كے عوض انہوں نے پچھ مال و زر بھيجا تو رسول الله طابع نے فرمايا اس كى لاش ان كو دے دو اس كى لاش بھى بليد ہے اور لاش كا معاوضہ بھى۔ آپ نے پچھ معاوضہ نہ ليا۔

امام بیہ قی نے اس روایت کو (حماد بن سلمہ ' قباح بن ارطاۃ ' تھم ' مقم) حضرت ابن عباس ہے بیان کیا ہے کہ غزوہ خندق میں ایک مشرک قتل ہوا تو کفار نے اس کی لاش کا معاوضہ بارہ ہزار درہم روانہ کئے تو آپ نے فرمایا اس کے لاشتے اور معلوضے میں کوئی خیرو برکت نہیں۔ اس روایت کو امام ترفدی نے (سفیان ٹوری ' ابن ابی لیل ' تھم ' مقم) حضرت ابن عباس سے نقل کرکے غریب کما ہے۔

نوفل کی لاش: موئی بن عقب نے بیان کیا ہے کہ مشرکین نے نوفل بن عبداللہ مخودی کی لاش کے عوض دیت پیش کی تو آپ نے اس کے وصول کرنے سے انکار کردیا کہ وہ پلید ہے اس کی دیت بھی پلید ہے اللہ اس پر اور اس کی دیت پر لغت بھیج 'ہمیں اس کی دیت کی کوئی ضرورت نہیں اس کے وفن کرنے سے ہم روکتے نہیں۔ یونس بن بکیرنے ابن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ نے وعوت مبارزت دی تو حضرت زبیر بن عوام اس کے سامنے آئے اور تلوار کے وار سے اس کو دو مکرے کردیا۔ اور ان کی تلوار میں دندانے بڑ گئے 'اور وہ یہ شعر بڑھتے ہوئے واپس چلے آئے۔

انسى امسرؤ أحمسى وأحتمسى عسن النبسى المصطفسى الأمّسى

ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ نوفل خندق میں پھنس گیا تو لوگ اس پر سٹک باری کرنے لگے تو اس نے کما اے قوم عرب! میں شریفانہ موت چاہتا ہوں تو حفرت علی نے خندق میں اتر کر مار ڈالا' پھر مشرکین نے تعمت سرصول الله طالبی سے اس کی لاش طلب کی تو آپ نے قیمت لینے سے انکار کر دیا اور ان کو لاش بلا معاوضہ دے دی۔ یہ روایت دو وجہ سے غریب ہے۔

امام بیہقی مضرت عبداللہ بن زبیر سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے وقت خواتین اور بیج قلعوں میں محفوظ کر دیئے گئے۔ میرے ہمراہ عمر بن ابی سلمہ بھی تھا وہ پنچے بیٹھتا اور میں اسکی پشت پر چڑھ کر دیکھتا چنانچہ میں نے دیکھا کہ میرے والد بھی اوھر حملہ کرتے اور بھی اوھر جو سامنے آیا اسکو فنا کر دیتے 'شام کو ہمارے پاس قلعہ میں آئے تو میں نے عرض کیا اباجی! میں نے آج آپ کا کارنامہ دیکھا۔ پوچھا اے فرزند من! تو نے جمھے دیکھا میں نے اثبات میں جواب دیا تو کہا میرا مال باپ تیرے قربان۔

حفرت سعد بن معاذ: ابن اسحاق' ابو لیلی عبدالله بن سل بن عبدالرحمان بن سل انصاری کی معرفت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ ام المو منین غزوہ خندق میں بنی حارثہ کے قلعہ میں تھیں اور یہ مدینہ

کے محفوظ ترین قلعوں میں سے تھا۔ سعد بن معاذ کی والدہ بھی ان کے ہمراہ تھیں اور یہ پردہ کی آیات کے بزول سے قبل کا واقعہ ہے۔ حضرت سعد بن معاذ آئے وہ ایک چھوٹی می زرہ پنے ہوئے تھے ان کے بازو نگلے تھے ' ہاتھ میں برچھا تھا وہ بڑے ناز اور گخرسے یہ شعر بڑھ رہے تھے۔

بَست قليسلا يشسهد الهيجا جمسل لا بأس بالموت اذا حان الاجسل المعمول دير انظار كر حمل لاائي من شريك بو كاموت سے كوئى خوف نيس جب موت آجائ)

یہ من کر اس کی والدہ نے کہا بیٹا واللہ! تم نے دیر کر دی فور ا چلا جا۔ حضرت عائشہ کابیان ہے کہ بیں نے کہ اللہ اس سعد! کاش! سعد کی زرہ لمی ہوتی ' مجھے اندیشہ ہے کہ اسے تیرنہ لگ جائے۔ القا قاسعد بن معاذ کے ایک تیر لگا جس سے رگ اکس کٹ گئی۔ ابن اسحال نے عاصم بن عمر بن قادہ سے نقل کیا ہے کہ حیان بن قیس بن عرقہ میل از بنی عامر نے تیر مار کر کہا تھا۔ یہ تھام لے میں ابن عرقہ ہوں۔ حضرت سعد نے اس کے جواب میں کہا اللہ تیرے چرے کو آتش جنم میں غرق آلود کرے۔ یااللہ! اگر قریش سے جہاد ابھی باقی ہے تو مجھے اس کے لئے زندہ رکھ کہ مجھے ایس قوم سے جہاد کرنا بہت محبوب ہے جس نے تیرے رسول کو اذبت پہنچائی اور تکذیب کی اور جلا وطن کر دیا۔ یااللہ! اگر لڑائی اختیام پذیر ہو تو اس زخم کو میری شہادت کا باعث بنا اور بنی قریظہ کے معالمہ میں میری آئھوں کی ٹھنڈک عاصل ہونے سے قبل مجھے موت نہ دے۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مجھے ایک ثقہ مخص نے عبداللہ بن کعب بن مالک سے بتایا کہ سعد کو تیر ابواسامہ جشی حلیف بنی مخزوم نے مارا تھا اور اس نے اسکے بارے عکرمہ بن ابی جهل کو مخاطب کرے کہا تھا۔

عكرم ها لمتنبى اذ تقول لى فداك بآطام المدينة خالد الست الذى الزمت سعدا مريشة ها بين أثناء المرافق عاند قضى نحبه منها سعيد فأعولت عليه مع الشمط العذارى النواهيد وأنت الذى دافعت عنه وقددعا عبيدة جمعاً منهم اذ يكابد عنى حين ماهم جائر عن طريقة وآخر مرعوب عن القصد قاصد

(اے عکرمہ! تو نے مجھے کیوں نہ ملامت کی جب تو نے مجھے مدینہ کے محلات کے بارے کما اے خالد میں تجھ پر فدا ہوں۔ کیا میں وہ تیر انداز نہیں ہوں جس نے سعد کے زخم سے خون کے چھینے آڑا دیے بازو کے اثناء سے 'نہ تھنے والا خون جاری تھا۔ اس تیر کی وجہ سے سعد نے جان جان آفرین کے سپرد کی اور بلند آواز سے بوڑھی عورتوں کے

ساتھ نوجوان لڑکیاں بھی روئیں۔ اور تو نے اس کا دفاع کیا تھا اور عبیدہ نے اپنی جماعت کو بلایا تھا جب وہ مشکل میں تھا۔ ایسے وقت میں کہ وہ اپنے راستہ سے بھٹکا ہوا تھا اور دو سرا مرعوب تھا' میانہ روی سے متنفر)

ابن اسحاق کابیان ہے کہ خدا ہی بھتر جانتا ہے کہ ان تینوں میں سے کون تیر انداز تھا اور بھول ابن ہشام' سعد کو تیر مارنے والا خفاجہ بن عاصم بن حیان ہے۔ امام ابن کیر کابیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی سعد بن معاذکی وعا بنی قریظہ کے بارے قبول فرمائی اور اس کی آنکھوں کی خنکی کا سلمان مہیا فرمایا چنانچہ اس نے ان کے بارے یہ فیصلہ سنایا کہ جوانوں کو تہ تیخ کر دیا جائے اور بچوں کو اسیر بنالیا جائے۔ حتی کہ اس کو رسول اللہ

مان کا ایکا کہ تونے وہی تھم دیا ہے جو اللہ نے سات آسانوں کے اوپر سے تھم دیا۔ حصر درجہ اوپڑ قامہ کران دروں اساق نے کیا ہے وار میں ان کے معا

جھرت حسان قلعہ کے اندر: ابن اسحاق نے یکیٰ بن عباد بن عبدالله بن زبیر کی معرفت عباد بن عبدالله سے بیان کیا ہے کہ حفرت صفیہ بنت عبدالمطلب عبدالله سے بیان کیا ہے کہ حفرت صفیہ بنت عبدالمطلب حفرت حسان بن البت کے اندر پناہ گزین تھیں۔ ان کا بیان ہے کہ حسان بھی خواتین اور بچوں کے ہمراہ وہیں تھے ایک یمودی آیا اور قلعہ کے گرد چکر کالمنے لگا۔ بن قریظہ بھی رسول الله طابیع سے اپنا عمد و پیان تو از کر بر سر پیکار تھے ، ہمارا ان یمودیوں سے کوئی دفاع کرنے والا موجود نہ تھا۔ رسول الله طابیع اور جملہ مسلمان دشمن سے محاذ آرا تھے۔ جب کوئی حملہ آور ہو تو وہ دشمن کو چھوڑ کر ہماری طرف نہیں آسکتے تھے۔

میں نے کہ اے حسان اپ یہودی قلعہ کا چکر لگ رہا ہے جیسا کہ دیکھ رہے ہو' واللہ! مجھے خطرہ ہے کہ سے باقی یہود کو ہماری کمزوری سے مطلع کر دے گا۔ رسول اللہ طابیخ اور صحابہ مشغول ہیں' اتر کر اس کو قتل کر دو۔ بیہ سن کر حسان نے کہا' اے بنت عبدا لمعلب! اللہ آپ کی مغفرت کرے! واللہ! آپ کو معلوم ہے کہ میں اس میدان کا مرد نہیں۔ جب اس نے معذوری کا اظمار کیا تو میں نے کمر باندھ کر خیمہ کی ایک چوب اٹھا فی اور قلعہ سے اتر کر اس کو لکڑی سے مار مار کر قتل کر دیا پھر قلعہ کے اندر واپس چلی آئی اور حسان سے کہا واز ہمتھیار اور لباس آثار لاؤ (مرد ہونے کی بنا پر میں اس کا لباس نہ آثار کتی تھی) تو حسان نے کہا جھے اس کی کوئی ضرورت نہیں (نوٹ) ہے مدیث منقطع ہے صبح اور قابل جت نہیں۔ آگر ہے درست ہوتی تو حضرت کوئی ضرورت نہیں (نوٹ) ہے مدیث منقطع ہے صبح اور قابل جت نہیں۔ آگر ہے درست ہوتی تو حضرت حسان کے مد مقابل شعراء ان کو بردلی کا طعنہ دیتے جبکہ ہے کی سے منقول نہیں بشرط صحت ممکن ہے حضرت حسان علیل ہوں۔ (ندوی)

حملے کی شدت اور نماز عصر : مویٰ بن عقبہ کا بیان ہے کہ مشرکوں نے مسلمانوں کو قربباً ہیں روز تک ہر طرف سے گھیرے میں لے کر گویا قلعہ میں محدود اور محصور کر دیا اور رسول اللہ مٹاہیم کی قیام گاہ کی طرف ایک عظیم لشکر روانہ کر دیا جو رات تک نبرہ آزما رہا' عصر کا وقت ہوا تو وشمن کے لشکر نے گھیرا مزید تنگ کر دیا کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ حسب خواہش باجماعت نماز نہ پڑھ سکے اور یہ کیفیت رات تک رہی۔ اور رسول اللہ طابیم نے فرمایا ان لوگوں نے ہمیں نماذ سے مشغول رکھا اللہ ان کے شکم اور دلوں (ایک روایت میں ہے) اور فبروں کو آگ سے بھر دے۔ جب حالات دگرگوں ہو گئے اور بہت سے لوگوں نے نفاق کو اظہار کیا اور طرح طرح کی بری باتیں کیس تو رسول اللہ طابیم صورت حال کے مد نظران کو بشارت کی نوید خانے سانے سکھ۔ بخدا' والذی نفسی بیدہ! یہ موجودہ شدت اور سختی کافور ہو جائے گی اور میں امیدوار ہوں کہ ہم امن و چین سے بیت اللہ کا طواف کریں گے اور کعبہ کی چابی اللہ میرے سپرد کردے گا' اللہ کری گاور تم ان کے خزانوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرو گے۔

صان از محد بن سرین از عبیدہ از علی ) بیان کیا ہے۔ امام مسلم اور ترفدی نے (سعید بن ابی عرب از قادہ از ابی صان اعرج از عبیدہ از علی ) بیان کیا ہے اور ترفدی نے اس کو حسن صحیح کما ہے۔

امام بخاری (کی بن ابراہیم، شام، یکی، ابوسله، جابر بن عبدالله) حضرت عمر سے بیان کرتے ہیں کہ وہ جنگ خندق کے دوران غروب آفاب کے بعد قریش کو برا بھلا کہتے ہوئے آئے اور عرض کیا یارسول الله طابیم! میں نے بھٹکل نماز عصر سورج غروب ہوتے ہوتے پڑھی ہے، یہ س کر رسول الله طابیم نے فرمایا والله میں نے تو ابھی پڑھی ہی نہیں۔ پھر ہم رسول الله طابیم کے ہمراہ وادی بطحان میں گئے آپ نے اور ہم سب نے وضوکیا، نماز عصر غروب آفاب کے بعد پڑھی بعد ازاں نماز مغرب پڑھی۔ اس روایت کو امام بخاری، مسلم، ترزی اور نسائی نے بہ طرق از یجیٰ بن ابن کیراز ابوسلمہ بیان کیا ہے۔

علاء کے ایک گروہ نے ان احادیث سے یہ اخذ کیا ہے کہ السلوۃ الوسطی نماز عصر ہے۔ جیسا کہ ان احادیث میں ندکور ہے اور احاضی ماوردی نے امام شافعی کے ندہب کو اس صحح روایت سے ثابت کیا ہے اور ہم (ابن کثیر) نے حافظوا علی الصلوات والصلوۃ الوسطی (۲/۲۳۸) کے تحت سے مسئلہ مفصل بیان کیا ہے۔

نماز موخر کرتا: رسول الله طافیح کی اس طرز عمل سے بعض نے عذر قال کی وجہ سے نماز کو مؤخر کر دینے کے جواز پر استدلال کیا ہے جیسا کہ مکول اور اوزاعی کا مسلک ہے اور امام بخاری نے اس پر ایک باب اور عنوان قائم کیا ہے۔ اس نہ کور بالا حدیث اور حدیث بنی قریظہ سے استدلال کیا ہے کہ ہر مجابد نماز عصر بنی قریظہ کے محلّہ میں جا کر پڑھے چنانچہ بعض نے نماز عصر راستہ میں پڑھ کی اور بعض نے غروب آفاب کے بعد بنی قریظہ میں جا کر پڑھی اور آپ نے کسی سے باز پرس نہیں کی۔ اور حضرت عرائے عمد خلافت اس میں قلعہ ستر کے محاصرے سے بھی انہوں نے استدلال کیا ہے کہ ان لوگوں نے لڑائی کے عذر اور عنقریب فتے کہ نظر صبح کی نماز طلوع آفاب کے بعد پڑھی۔

نماز بروقت بر صنا: جمهور علاء (جن میں امام شافعی بھی شامل ہیں) نے غزوہ خندق میں نماز کے التواء اور تاخیر کو نماز خوف کی مشروعیت سے منسوخ قرار دیا ہے کہ وہ اس وقت مشروع نہ تھی اس لئے اس روز نماز کو موخر کیا۔ اس میں یہ اشکال ہے کہ ابن اسحاق وغیرہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابع نے نماز خوف '' عسفان'' میں پڑھی اور غزوہ عسفان کو محمد بن اسحاق امام المغازی نے غزوہ خندق سے قبل ذکر کیا ہے اس طرح غزوہ ذات الرقاع کو بھی غزوہ خندق سے پہلے بیان کیا ہے' واللہ اعلم۔
اس طرح غزوہ ذات الرقاع کو بھی غزوہ خندق سے پہلے بیان کیا ہے' واللہ اعلم۔
کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سموا": اور بعض کا خیال ہے کہ غزوہ خندق میں سموا اور بھول کر نماز رہ گئ تھی جیسا کہ مسلم شریف کے بعض شار حین سے منقول ہے لیکن اس میں بھی اشکال ہے کہ ایک جم غفیرسے سمو' متبعد اور محال ہے۔ مزید برآل وہ نماز کی پابندی کے حریص اور مشاق تھے اور بیہ اس وجہ سے بھی دشوار ہے کہ ابو ہریرہ اور ابوسعید خدری سے بیر مروی ہے کہ غزوہ خندق میں ظهر' عصراور مغرب' عشاکے وقت پڑھی۔

امام احمد (بزید اور تجائ ابن ابی ذئب مقبری عبدالر حمان بن ابی سعید خدری) حفرت ابو سعید خدری سے بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے ہمیں نماز پڑھنے سے روک دیا یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ گزر گیا اور ہمیں نماز فوصت ملی (فرمان اللی ہے کفی الله المعومنین المقتال (۳۳/۲۵) اور اللہ نے مسلمانوں کو لڑائی کی فورت نہ آنے دی) رسول الله طالبی نے بلال کو بلا کر تخبیر کا تھم دیا اس نے تخبیر کی اور نبی علیہ السلام نے نماز ظرر پڑھائی جیسا کہ بروقت پڑھایا کرتے تھ پھر عصر مغرب اور عشاء آئی طرح پڑھائی بقول مجاج راوی سے نماز خوف کے شروع ہونے سے قبل کا واقعہ ہے۔ اس روایت کو امام نسائی نے (فلاس از کیلی قطان از ابن ابی فراب بیان کیا ہے کہ مشرکین نے ہمیں غزوہ خندق میں نماز ظرر پڑھنے کی غروب آفیاب تک معلمت نہ دی۔ امام احمد (حیث ابوازیہ نافع بن جیر ابو بیدہ بن عبداللہ بن صور) حضرت عبداللہ بن مسعود ہے بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے رسول اللہ طابیط کو غزوہ خندق میں چار نمازوں کے پڑھنے کی معلمت نہ دی حرات بیال کو فرمایا اس نے اذان کی پھر تخبیر کے بعد نماز ظهر پڑھائی پھر رات کا بچھ حصہ گزر گیا پھر آپ نے حضرت بلال کو فرمایا اس نے اذان کی پھر تخبیر کے بعد نماز ظهر پڑھائی پھر موف تخبیر کے بعد نماز ظهر پڑھائی پھر موف تخبیر کے بعد بنق نمازیں پڑھائیں۔

رسول الله ملا الله ملا الله ملا الله المرابر المحرين معر مؤل بن اساعل ماد بن سلم عبدالكريم بن الى الخارق المجاب اور عشاء عبر بن عبدالله عمر مغرب اور عشاء عبر حضرت جابر بن عبدالله الله عبر مغرب اور عشاء نه پڑھ سكے۔ آپنے بلال كو ارشاد فرمايا اس نے اذان كى چراس نے تحبير كى اور رسول الله طابيم نے نماز ظهر پڑھائى چررسول الله طابيم نے ہر نماز (عصر مغرب اور عشاء) اذان اور تحبير كے ساتھ بڑھائى اور فرمايا اس وقت تمهارے علاوہ كوئى قوم بھى روئے زمين ير ذكر ميں مصروف نهيں۔

اس روایت میں بزار منفرد ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس روایت کو ہم صرف اس سند سے جانتے ہیں اور بعض نے اس کو عبدالکریم از مجلد از ابوعبیدہ از عبداللہ بھی بیان کیا ہے۔

امام احمد (ابوعام ' زبر بن عبدالله ' رائح بن الى سعيد خدرى) حضرت ابوسعيد خدرى سے بيان كرتے ہيں كه غزوه خندق ميں بمم نے عرض كيا يارسول الله طاقيم اكيا كوئى ورد ' وظيفه ہے جو ہم پر هيں (خوف كے مارے) ول حلق ميں آگئے ہيں۔ آپنے فرمايا "بال" الملهم استو عوداتنا وآمن روعاتنا ياالله ہمارى كو تابيوں پر پرده وال دے اور خطرات سے محفوظ كردے چنانچه الله نے دشمنوں پر تند و تيز آندهى چلادى۔

اس روایت کو این الی حاتم نے ''اپی تغییر میں'' (ابو حاتم' ابوعامر عقدی' زیر بن عبداللہ غلام عثان بن عفان' ریح بن عبدالر حمان بن ابی سعید خدری سے بیان کیا ہے اور یمی ورست میں عبدالر حمان بن ابی سعید خدری سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ ہے۔ امام احمد (حسین' ابن ابی ذئب' کے از بن سلم) حضرت جابر بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

السلام مبجد احزاب میں تشریف لائے ، چادر رکھ کر کھڑے ہو گئے اور خوب ہاتھ پھیلا کران پر بددعا کی اور نماز نہیں پڑھی ، پھر تشریف لائے ، بددعا کی اور نماز پڑھی۔

محیحین میں (اساعیل بن ابی خالد از عبداللہ بن ابی اونی) مروی ہے کہ رسول اللہ طاحیم نے احزاب کے خلاف بدوعا فرمائی "اللهم منزل الکتاب سریع الحساب اهزم الاحزاب اے اللہ کتاب آثار نے والے 'جلد حساب لینے والے ' احزاب اور لشکروں کو شکست دے (اللهم اهزمهم وزلزهم) یااللہ ان کو شکست دے اور ان کو ہلاکررکھ دے۔ ایک روایت میں ہے اللهم اهزمهم وانصرنا علیهم

امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ ہے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مالی ہے وعاکی (لاالمه الاالله وحده اعز جنوده و نصر عبده و غلب الاحزاب وحده فلا شئی بعده) الله واحد کے بغیر کوئی حامی اور ناصر نہیں اس نے اپنے لشکر کو عزت بخشی اور مضبوط کر ویا۔ اپنے بندے کی نفرت و حمایت کی اور صرف ایک الله نے داری چیز کو ثبات نہیں۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ مالی پیم اور صحابہؓ وسٹمن کے تسلط اور اس کی اجماعی بورش شرقی اور غربی جانب سے حملہ ہِور ہونے کے باعث نهایت خوف و ہراس میں مبتلا تھے۔

تعیم بن مسعود المجعی کی تدبیر: تعیم بن مسعود بن عامر بن انیف بن معلب بن قنفذ بن ہال بن خلاوہ بن الحجیم بن مسعود المجعیم کی تدبیر: تعیم بن الحجیم بن الله علیم بن کر مسلمان ہو چکا ہوں اور میری قوم کو میرے اسلام کے بارے کوئی علم نہیں آپ جو چاہیں تھم فرمائیں بیہ سن کر رسول الله طاحیم نے فرمایا، مسلمانوں میں اس نوعیت کا صرف تو ایک آدمی ہے ممکن ہو تو ان میں بداعتادی بیدا کردے کیونکہ لڑائی سراسردھوکا اور فریب ہے۔

چنانچہ نعیم بن مسعود (جو جاہلیت میں بنو قریظہ کا ہم نوا اور ہم پیالہ تھا) بنی قریظہ کے پاس پنچااور اس نے کہا' آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میرا آپ کے ساتھ کس قدر تعلق خاطر اور الفت و بیار ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے درست کہا ہے' واقعی آپ ہمارے نزدیک مخلوک اور متھم نہیں ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ قرایش اور غطفان کی بچزیشن تمہارے جیسی نہیں ہے۔ مدینہ تمہارا شہرہ اس میں تمہارا مال و متاع ہے۔ اہل و عیال ہے تم اس کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاسکتے' قرایش اور غطفان صرف محمہ اور اس کے رفقا سے جنگ کے لئے آئے ہیں۔ تم نے ان کا تعاون کیا ہے' یہ ان کا علاقہ نہیں' ان کا مال و متاع بہاں ہے اور نہ اہل و عیال 'وہ تمہارے جیسی پوزیشن میں نہیں' انہیں اگر کوئی موقعہ ملا تو قدم اٹھائیں گے ورنہ وم وہا کر بھاگ عیال' وہ تمہارے جیسی پوزیشن میں نہیں' انہیں اگر کوئی موقعہ ملا تو قدم اٹھائیں گے ورنہ وم وہا کر بھاگ نہیں' لانڈا میری رائے ہے کہ تم ان کے ساتھ لڑائی میں شرکت نہ کرو جب تک تم ان کے چند اشراف کو شیس نہیں' لانڈا میری رائے ہے کہ تم ان کے ساتھ لڑائی میں شرکت نہ کرو جب تک تم ان کے چند اشراف کو وقع اور مناسب رائے دی ہے۔

پر نعیم ا جمعی قریش کے پاس آئے اور ابوسفیان اور قریش کے معزز لوگوں سے کمنے لگے کہ آپ میری کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز محبت اور تعلق خاطرے آگاہ ہیں اور محمد سے میری مخالفت کو بھی جانتے ہیں پھراس نے کہا مجھے ایک بات معلوم ہوئی ہے خیر خواہی کے جذبہ سے وہ بات آپ کو بتانا میرا ایک فریضہ ہے ۔ لیکن صیغہ راز میں رہے۔ انہوں نے کہا بہتر۔ تو اس نے کہا معلوم ہوا ہے کہ یہود محمد سے بی عہد شخفی پر پشیمان ہیں اور انہوں نے محمد (مطابع) کو پیغام بھیجا ہے کہ ہم اپنی بد عمدی پر نادم ہیں۔ کیا آپ کو یہ لبند ہے کہ ہم قریش اور غطفان کے چند اشراف پکڑ کر آپ کے حوالے کر دیں اور آپ ان کو یہ تیج کر دیں 'پھر ہم باہم مل کر باقی ماندہ لوگوں کا صفایا کر دیں نے سن کر محمد نے ان کی تائید کر دی ہے۔ اب آگر وہ تم سے پچھے آدی بطور پر غمال طلب کریں تو ایک آدی بھی ان کے حوالے نہ کرنا۔

پھروہ غطفان کے پاس پہنچا اور اس نے کہا اے معشر غطفان! آپ میرا خاندان اور قبیلہ ہیں اور سب
سے محبوب ہیں اور میرا خیال ہے کہ تم جھے مشکوک اور ناقاتل اعتبار بھی نہیں سجھتے انہوں نے کہا بالکل'
آپ ہمارے ہاں قاتل اعتباد ہیں۔ اس نے کہا ایک بات ہے' صیغہ راز میں رہے انہوں نے کہا ہاں ورست
ہے۔ پھراس نے غطفان سے وہی بات کمی جو اس نے قریش سے کمی تھی۔

کرجاؤ' اس کا مقابلہ ہمارے بس کی بات نہیں۔
جب یہ لوگ بنی قریظہ کا پیغام لے کر قریش اور غطفان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا واللہ! نعیم کی بات کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے بنی قریظہ کو پیغام بھیجا واللہ! ہم تم کو ایک آدی بھی نہ دیں گے۔ اگر تمہارا جنگ کا ارادہ ہے تو آؤ اور لڑو۔ یہ بن کربنی قریظہ نے کہا واقعی نعیم کی بات کی ہے ،یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جنگ کریں' اگر موقع ملے تو قدم اٹھائیں ورنہ دم دبا کربھاگ جائیں اور ہمیں اس "آدی" کے رحم و کرم پر چھوڑ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے قریش اور غطفان کو پیغام ارسال کیا کہ جب تک تم بطور پر غمال پر چھوڑ وائی بیں ہم تمہارا ساتھ نہ دیں گے۔ قریش اور غطفان نے یہ پیغام سن کر پر غمال دینے سے صاف نکار کردیا اور قدرت نے ان کے درمیان بھوٹ وال دی اور اللہ تعالی نے نہایت شدید سردی کی رات میں انکار کردیا اور قدرت نے ان کے درمیان بھوٹ وال دی اور اللہ تعالی نے نہایت شدید سردی کی رات میں شدو تیز ہوا کا طوفان بھیجا جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ہانڈیاں الٹ گئیں۔

تعیم کا قصہ بالفاظ و میر : یه روایت جو ابن اسحاق نے نعیم بن مسعودٌ کے بارے بیان کی ہے موسیٰ بن

عقبہ کے بیان سے بدرجما بمتر ہے جو "دلا کل" میں امام بیھتی نے اس سے نقل کیا ہے اس کاخلاصہ بیہ ہے۔
کہ نعیم بن مسعود بیٹ کا ہلکا تھا جو راز سنتا تھا فاش کر دیتا تھا وہ اتفاقا ایک روز عشاء کے وقت رسول اللہ طاہیم
کے پاس سے گزرا آپ نے اس کو اشارے سے بلایا تو وہ آگیا آپ نے پوچھا "کوئی تازہ خبر" اس نے بتایا کہ
قریش اور غطفان نے بنی قریظہ کو بیغام بھیجا ہے کہ وہ میدان میں آئیں اور آپ کے ساتھ جنگ کریں اگرین بنی قریظہ نے بھی اشخاص اپنے پاس گرو رکھنے کا مطالبہ کیا ہے (گذشتہ بیان ہو چکا ہے کہ بنی قریظہ نے بی بن ا خطب کی معرفت رسول اللہ مطابع سے عمد شکنی اس بنا پر کی تھی کہ وہ باہمی اطمینان و اعتماد کی خاطر کی بن ا خطب کی معرفت رسول اللہ مطابع سے عمد شکنی اس بنا پر کی تھی کہ وہ باہمی اطمینان و اعتماد کی خاطر کی بن ا خطب کی معرفت رسول اللہ مطابع سے عمد شکنی اس بنا پر کی تھی کہ وہ باہمی اطمینان و اعتماد کی خاطر کی جاتھ اس بطور پر غمال سپرد کرے)

یہ من کر رسول اللہ طابیخ نے فرمایا کہ میں تیرے پاس ایک رازی بات کہتا ہوں فاش نہ کرنا کہ میرے پاس بنی قدیظہ نے صلح کا پیغام بھیجا ہے۔ بشرطیکہ میں بنی نضیر کو مدینہ کے گھر بار واپس کر دوں۔ رسول اللہ طابیخ نے فرمایا ''لڑائی ایک فریب ہے ممکن ہے اللہ اس میں ہمارے لئے کوئی بمتر بات پیدا کردے'' یہ بات من کر نعیم بن مسعود غطفان اور قریش کے پاس پہنچا اور ان کو بتایا چنانچہ قریش اور غطفان نے فورا رات کو بنی قدیظہ کے پاس عکرمہ وغیرہ کو بھیجا (اتفاقا ''وہ ہفتہ کی رات تھی) کہ وہ ان کے ہمراہ جنگ کے لئے نکلیں۔ یہ من کر یہود نے ہفتہ کا بمانہ کیا اور کچھ اشخاص کو ''اطمینان کی خاطر'' بطور ریخال بھی طلب کیا اس طرح بیہ من کر یہود نے ہفتہ کا بمانہ کیا اور کچھ اشخاص کو ''اطمینان کی خاطر'' بطور ریخال بھی طلب کیا اس طرح اللہ تحالی نے ان کے درمیان اختلاف و انتشار برپاکر دیا بقول ابن کیژ 'ممکن ہے کہ بنی قویظہ نے قرایش اور غطفان کے نظام جنگ سے مایوس ہو کر رسول اللہ طابیخ کے پاس صلح کا پیغام بھیجا ہو' بشرطیکہ آپ بنی نضیر کو واپس مدینہ میں بلالیس' واللہ اعلم۔

حضرت حذیفہ بن میمان اور احتااف کا علم ہوا اور قدرتی بداعتادی کا اظہار ہوا تو آپ نے حضرت حذیفہ بن میمان ان کے باہمی انتثار اور اختلاف کا علم ہوا اور قدرتی بداعتادی کا اظہار ہوا تو آپ نے حضرت حذیفہ بن میمان کو بلایا اور رات کی تاریکی میں ان کو و شمن کے حالات معلوم کرنے کے لئے روانہ کیا۔ ابن اسحاق نے بزید بن زیاد کی معرفت محمد بن کعب قرطی سے نقل کیا ہے کہ کسی کوئی نے حضرت حذیفہ بن میمان سے بوچھا کی بن زیاد کی معرفت محمد بن کعب قرطی سے جلو میں کچھ وقت گزارا؟ انہوں نے کما ہاں! اے براور زادہ۔ پھر اس نے بوچھا آپ رسول اللہ طابع کے ساتھ کیسے بر آؤ کرتے سے تو حضرت حذیفہ نے کما واللہ! ہم خوب جدوجہد کرتے سے۔ یہ کرکوئی نے کما آگر ہم ان کا زمانہ پا لیتے تو ہم ان کو کندھوں پر اٹھائے رکھے ' زمین پر چلنے کی زحمت نہ دیتے۔

تو حضرت حذیفہ یہ کما اے بھتے اواللہ اہم غزوہ خندق میں رسول اللہ طابع کے ہمراہ تھ' آپ نے رات کو کچھ دیر نماز پڑھی پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کون ہے جو دشمن کے حالات معلوم کرکے آئے گا میں اللہ سے دعا کر تا ہوں کہ وہ جنت میں میرا رفیق و ہدم ہو۔ یہ سن کر رات کی خنکی 'بھوک کی شدت اور شدید خوف و خطرہ کے باعث کوئی آدمی نہ تیار ہو سکا' حالا تکہ رسول اللہ طابع کے فالی کا بھی تذکرہ فرمایا تھا کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

پھر آپ نے مجھے بلایا جب مجھے بلایا تو میں چار و ناچار رسول الله طابیع کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا حذیفہ! جا اور دعمن کے پڑاؤ میں گئس جا' دیکھو وہ کیا کرتے ہیں لیکن میرے پاس آنے تک کچھ اور نہ کرنا۔ چنانچہ میں چلا گیا اور دعمن کی فرودگاہ میں داخل ہو گیا آندھی اور اللہ کے لئنگر نے ان کا برا حال کر دیا تھا' باندیاں الناکر رکھ دیں' خیموں کی چوہیں اکھاڑ کر پھینک دیں۔

اس وقت ابوسفیان نے کہا ہر آدی اپنے ہم نشین اور جلیس کا خیال رکھے۔ حذیقہ کا بیان ہے کہ میں نے یہ سن کر اپنے پہلو میں بیٹے مخص کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا فلاں بن فلاں۔ پھر ابوسفیان نے کہا اے قوم قرایش! واللہ اب تمہارا ٹھرنا درست نہیں گھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں بنی قریظه معاہدہ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ان کے ناگفتہ بہ عزائم رونما ہو چکے ہیں ' دور کی آندھی تم و کھ رہے ہو۔ نہ ہانڈی کو قرار ہے نہ خیمے کو ثبات ' میں تو کوچ کر رہا ہوں اور تم بھی کوچ کر کو پھروہ اپنی سواری کی مواری کی طرف برھا اور اس پر بیٹھ گیا' اس کا زانو بندھا ہوا تھا' اس نے سواری کو چابک مارا وہ تین پاؤں پر اٹھ کھڑی

مونی 'اس کا زانو بند کھڑے کھڑے ہی کھولا گیا۔ اگر رسول الله طابی کابیہ فرمان کہ ''میرے پاس چنیخے تک کوئی

اور کام نه کرنا" نه هو تا و تیس اس کو تیر مار کر ہلاک کر دیتا۔

حضرت حذیفہ کابیان ہے کہ میں واپس آیا تو رسول الله طلعظ ایک زنانہ چاور جس پر کجادوں کی تصویریں بن ہوئی تھیں' اوڑھ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے مجھے دیکھا تو مجھے اپنے پاؤں کے درمیان واخل کر کے مجھے پر چاور کا دامن ڈال دیا۔ آپ اس طرح رکوع اور سجدہ کرتے رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کیا اور خطفان بھی قرایش کی روانی کی خبر س کر بوریا بستر گول کر گئے۔ یہ روایت اس سند سے منقطع ہے۔

سے روایت امام مسلم نے (ا ممش از ارائیم بن بزید تھی از بزید تھی) بیان کی ہے کہ ہم حضرت حذیفہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک محفص نے کما اگر میں رسول اللہ طابیع کے عمد مسعود میں ہو تا تو میں آپ کے ہمراہ جماد کر تا اور خوب لا تا۔ سے من کر حذیفہ نے کما تو ایسا کر تا؟ ہم رسول اللہ طابیع کے ساتھ غزوہ احزاب کی رات میں تھے۔ شدید آندھی اور بلاکی سردی تھی' اس وقت رسول اللہ طابیع نے فرمایا کوئی محفص ہے جو جاکر کافروں کی فہرلائے' بروز قیامت وہ میرے ساتھ ہوگا۔ سے من کرسب خاموش ہو رہے اور کسی نے جواب نہ ویا آپ نے دوبارہ سہ بارہ بھی اعلان دہرایا گرجواب ندارد' پھر آپ نے فرمایا' حذیفہ اٹھ اور کافروں کی فہرلا' ویا آپ نے دوبارہ سہ بارہ بھی اعلان دہرایا گرجواب ندارد' پھر آپ نے نفیحت فرمائی کافروں کی چکے فہرلاان جب آپ نے میرا نام لے کر بلایا تو میں چار و ناچار اٹھا اور آپ نے نفیحت فرمائی کافروں کی چکے چکے فہرلاان کو بردھکانا نہیں۔ چنانچہ میں آپ کے پاس سے روانہ ہوا گویا میں گرم جمام کے اندر چل رہا ہوں اور میں چلتے ان کے پاس چنج گیا دیکھا تو ابوسفیان اپی پشت آگ سے سینگ رہا ہے' میں اس کو تیر مان پر چڑھایا اور میل کا قصد کیا پھر مجھے رسول اللہ طابیع کا فرمودہ ''ان کو بردھکانا نہیں'' یاد آیا آگر میں اس کو تیر ماد دیتا تو دہ میں اس کو تیر ماد دیتا تو دہ

ابوسفیان کو لگتا۔ آخر میں لوٹ کر آیا ایسا معلوم ہو تا تھا گویا میں گرم حمام کے اندر چل رہا ہوں جب رسول

الله طاميم كے پاس آيا تو مجھے سردى محسوس ہوئى اور ميس نے رسول الله طاميم كو سب حال كه ديا اور آپ نے

مجھ پر اس کمبل کا فاضل وامن ڈال دیا جس کو او ڑھے آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں صبح تک سو آ رہا جب صبح موئی تو رسول الله طاق کا ان فرمایا اٹھ اے بہت سونے والے۔

امام حاکم نے اور دلاکل میں امام بیہقی نے بیہ روایت (کرمہ بن عار از محد بن عبداللہ دول از عبدالعزیز برادر زادہ عذیف ) مفصل بیان کی ہے۔ حضرت حذیفہ نے رسول اللہ طابیخ کے ہمراہ اپنے غزوات کا ذکر کیا تو پاس بیٹھے لوگوں نے کما بخد ا! اگر ہم رسول اللہ طابیخ کے عمد مسعود میں ہوتے تو بڑے برے کارنامے انجام دیتے ، حذیفہ نے بیہ س کر کما ایسی ڈیگیس نہ مارو۔

ہم جنگ احزاب میں ایک رات رسول اللہ طابیخ کے پاس صف بست سے ابوسفیان مع اشکر اوپر کی سمت سے اور بیودی بی قریطہ نیچے کی سمت سے بیود سے خطرہ تھا کہ وہ اہل و عیال پر شب خون مار دیں گے۔ یہ رات مسلمانوں پر بردی سخت تھی' تاریک و آر اور بلاکی آندھی تھی' بجل کی کڑک کی طرح خوفاک آوازیں آرہی تھیں' اندھیرا گھپ تھا' ہاتھ کو ہاتھ نہ سوجھا تھا' خوف کے مارے منافق آپ سے گھر جانے کی اجازت طلب کر رہے سے اور ہما ہاتھ کر رہے سے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں عالانکہ غیر محفوظ نہ سے۔ ہو اجازت طلب کر آ آپ اے اجازت فرما دیتے۔ علاوہ ازیں وہ چیکے کھک بھی رہے سے اور ہم اس وقت تین سو عجام بیٹھے سے چنانچہ رسول اللہ طابیع ایک ایک کے پاس تشریف لائے یماں تک کہ میرے پاس آئے (میرے پاس نہ ڈھال تھی اور نہ سردی سے بچاؤ کے لئے کوئی کہڑا ماسوائے اپنی بیوی کے ایک دوپٹہ کے جو بمشکل پاس نہ ڈھال تھی اور نہ سردی سے بچاؤ کے لئے کوئی کہڑا ماسوائے اپنی بیوی کے ایک دوپٹہ کے جو بمشکل میرے گھنوں تک پہنچا تھا اور میں گھنوں کے تل بیٹھا ہوا تھا) اور پوچھا کون ہے؟ عرض کیا مارسول اللہ طابیخ میرے تھونے نہ حین ہوا تھا) اور پوچھا کون ہے؟ عرض کیا مارسول اللہ طابیخ میرے تھونے تو آپ نے فرمایا کہ کافروں میں ایک حادث رونما ہے' جاؤ خبر لاؤ۔ میں اس وقت سخت گھراہٹ اور فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ کافروں میں ایک حادث رونما ہے' جاؤ خبر لاؤ۔ میں اس وقت سخت گھراہٹ اور میں محسوس کر رہا تھا۔

وعاء متجاب : میں روانہ ہونے لگاتو رسول اللہ طابع نے دعا فرمائی یااللہ! اس کو ہر پہلو ہے محفوظ رکھ'
واللہ! میری گھبراہٹ و بے قراری اور سردی کافور ہوگئی جب میں نے جانے کے لئے پشت چھبری تو آپ نے
فرمایا میرے پاس آنے تک کوئی اور کام نہ کرنا۔ چنانچہ میں چانا چانا کفار کی قیام گاہ میں پہنچ گیاتو میں نے آگ
کا ایک الاؤ دیکھا اس کے پاس ایک بھاری بھرکم سیاہ فام شخص موجود ہے جو اپنے ہاتھوں کو آگ پر چھیلاکر'
اپنے پہلوؤں کو سینک رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے الرجیل الرجیل' چلو' چلو' میں قبل ازیں ابوسفیان کو نہ
پہچانا تھا' میں نے اپنے تیردان سے سفید دھاری دار تیر نکالا اور کمان پر چڑھاکر اس کو آگ کی روشنی میں تیر
مارنے کا ارادہ کیاتو مجھے رسول اللہ طابع کما فرمودہ یاد آیا (کہ میرے پاس آنے تک کوئی اور کام نہ کرنا) چنانچہ
میں رک گیا اور اپنے تیر کو تیردان میں رکھ لیا پھر میں جرات کر کے لشکر کے اندر داخل ہوگیاتو معلوم ہوا کہ
میرے آس پاس بنی عامر ہیں وہ کمہ رہے ہیں چلو' چلو اے آل عامر! ٹھرنے کا مقام نہیں' تیزو تند آندھی'
میرے آس پاس بنی عامر ہیں وہ کمہ رہے ہیں متجاوز نہ تھی میں ان کے کجاووں اور بستروں پر پھر پڑنے کی
آوازیں من رہا تھا۔

آسانی مدد: پھریں رسول اللہ طابیع کی طرف روانہ ہوا' ابھی نصف راستہ ہی طے کیا ہو گاکہ قریبا ہیں علمہ پوش' گھر سوار ملے انہوں نے کہا اپنے صاحب کو بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کفایت کرایا ہے' میں رسول اللہ طابیع کے پاس آیا تو آپ چاور او ڑھے نماز پڑھ رہے ہیں رسول اللہ طابیع کا وستور تھا کہ جب آپ کو کئی امرور پیش ہو آتو نماز میں گھڑے ہو جاتے۔ واللہ! میں مہم سے واپس لوٹا تو مجھے سروی محسوس ہونے کی امرور پیش ہو آتو نماز میں گھڑے ہو جاتے۔ واللہ! میں مہم سے واپس لوٹا تو مجھے سروی محسوس ہونے گئی۔ میں سردی سے کیکیا رہا تھا کہ نماز میں ہی رسول اللہ طابیع نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں آپ کے قرش گزار قریب ہوا تو آپ نے کمبل کا فاضل دامن مجھ پر ڈال دیا۔ نماز کے بعد میں نے سارا قصہ آپ کے گوش گزار گیا کہ وہ کوچ کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی متعدد آیات نازل فرمائیں اور فرمایا کھی اللہ

گلیا کہ وہ کوچ کر گئے ہیں۔ اللہ تعالی نے سورہ احزاب کی متعدد آیات نازل فرمائیں اور فرمایا کفی الله المعومنین القتال وکان الله قویا عزیزا یعنی ''اللہ نے مسلمانوں کو عام لڑائی لڑنے کی نوبت نہ آنے دی بلکہ اللہ نے ان کو ہوا کا طوفان اور ملائیکہ وغیرہ کا اشکر بھیج کر بھگا دیا۔''

وعا: ابو ہررہ کی ایک منفق علیہ روایت میں ہے کہ رسول الله مال یوم وعا فرمایا کرتے تھے

لااله الاالله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده فلا شئى بعده ويشر الله الا الله وحده فلا شئى بعده وعده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده فلا شئى بعده ويشر الله المومنين القتال عن اس بات كى طرف اثاره ت كه جار عانه الزائى كا دور ختم بو

جائے گا اور وا تعت "ایسے ہی ہوا کہ بعد ازاں قریش نے مسلمانوں کی طرف رخ نہ کیا جیسا کہ ابن اسحاق کا میان ہے کہ جب رسول اللہ طاق کے خزوہ خندق سے مدینہ واپس لوٹے تو فرمایا کہ اب قریش تم پر حملہ آور نہ ہوں گے لیکن تم ان پر حملہ آور ہوؤ گے۔ چنانچہ قریش نے بعد ازاں حملہ نہیں کیا' مسلمان ان پر حملہ آور ہوتے رہے یماں تک کہ اللہ تعالی نے مکہ پر غلبہ نصیب فرمادیا۔

امام احمد (یکی ' سفیان ' ابواحاق) حضرت سلیمان بن صرو ؓ سے بیان کرتے ہیں که رسول الله مالیکیا نے فرمایا اب ہم ان پر حمله آور ہوں گے وہ ہم پر حمله کی سکت نہیں رکھتے۔ امام بخاری نے بھی سے روایت (اسرائیل اور سفیان از ابواحاق سیعی از سلیمان بن صروؓ) بیان کی ہے۔

شمدائے خندق: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ غزوہ خندق میں بنی عبدالا شل میں سے تین مجابد شہید موسے سے میں محالہ بن سل اور محد بن معلون (جن کا مفصل حال عنقریب بیان ہوگا) انس بن اوس بن عتیک عبدالله بن سل اور بخی بخم سے طفیل بن نعمان اور محلبہ بن غنمہ اور نجار قبیلہ سے کعب بن زید ان کو ایک نامعلوم تیرلگا اور شہید ہوگئے۔

مشرکین میں سے تین شخص جہنم رسید ہوئے۔ (۱) منبہ بن عثان بن عبیدہ بن سباق بن عبدالدار' اس کو تیر لگا اور مکہ پہنچ کر ہلاک ہو گیا۔ (۲) نو فل بن عبداللہ بن مغیرہ خندق میں گھسا اور وہیں پھنس گیا اور قتل کر دیا۔ کر دیا گیا مشرکین نے اس کی لاش کا معاوضہ زر کثیر جمیعا تھا مگر آپ نے قبول نہ کیا اور لاش واپس کر دی۔ (۳) عمرو بن عبد ود عامری' حفزت علی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ ابن ہشام نے ایک ثقہ راوی کی معرفت زہری سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی نے عمرو بن عبدود اور اس کے بیٹی حسل بن عمرو کو غزوہ خندت میں قتل کیا تھا بھی کتے ہیں۔

غروہ بنی قریظہ: اللہ تعالیٰ نے ان کو کفروعناہ 'رسول اللہ طابیع ہے عمد شکی اور کفار کے گروہوں (احزاب) سے تعاون و ہمدردی کے خمیازہ میں عذاب الیم کے علاوہ دنیا میں ہی تخت مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ یہ تعاون اور کفار سے ممیل جول ان کے کسی کام نہ آیا بلکہ وہ اللہ کے غیظ و غضب کے مستحق ہوئے۔ دنیا اور آخرت میں خسارے میں مبتلا ہوئے۔ (۳۳/۲۵) اللہ کی قدرت دیکھو'اس نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے خالی بھیردیا ان کو کچھ فاکدہ نہ ہوا اور اللہ نے مسلمانوں کو لڑائی کی نوبت نہ آنے دی اور اللہ زور والا عالب ہے اور اہل کی نوبت نہ آنے دی اور اللہ نہ تھی ان علی سے اور اہل کا برد کی تھی ان کے قلعوں سے آبار لایا اور ان کے دلوں میں تہماری دھاک بٹھا دی تم ان میں سے بعض کو قتل کرنے گلے اور بعض کو قید اور اللہ نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا وارث بنایا اور اس ملک کا جمال تم نے ابھی تک قدم ہی نہیں رکھا اور اللہ تعالی سب کچھ کر سکتا ہے۔ (۱۳۳/۲۷)

امام بخاری (محد بن مقاتل 'عبدالله' مویٰ بن عقبہ' سالم و نافع) حضرت عبدالله الله بن عمر ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملطهیم جنگ اور جماد 'حج اور عمرے سے واپس لوشتے تو الله اکبر کے بعد بیہ وعا پڑھتے

لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شئى قدير النبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ ما پیلے اور مسلمان صبح سورے خندق سے مدینہ واپس چلے آئے اور اسلحہ کھول کر رکھ دیا ' ظہر کا وقت ہوا تو جرا کیل ' رسول اللہ طابیع کے پاس آئے (امام زہری کے بیان کے مطابق جرا کیل ریٹی عادر تھی) اور عرض کیا یارسول اللہ طابیع! مطابق جرا کیل ریٹی عادر تھی) اور عرض کیا یارسول اللہ طابیع! کیا آپ نے ہتھیار اور اسلحہ کھول کر رکھ دیا ہے۔ رسول اللہ طابیع نے اثبات میں جواب دیا تو جرا کیل نے کہا کہ ملائیکہ نے اہمی تک اسلحہ نہیں کھولا اور اب میں کفار کے تعاقب میں ہی واپس لوث رہا ہوں۔ اے محریا! اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی قریظہ کی طرف روانہ ہونے کا عظم دیا ہے میں بھی ان کی جانب جا رہا ہوں اور ان میں اضطراب اور بے چینی کی امرووڑا دوں گا۔

تفیرعام: چنانچ رسول الله طاویم نے ایک منادی کرنے والے کو تھم دیا اس نے اعلان کیا کہ جو شخص سن رہا ہے اور طاعت گزار ہے وہ بنی قدیظہ میں جاکر نماز عصر ادا کرے 'بقول ابن ہشام مدینہ کی نظامت حضرت ابن ام مکتوم کے سپرد کی۔ امام بخاری (عبداللہ بن ابی ثیب 'بنام 'عودہ) حضرت عائشہ ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خندق سے واپس آئے اور جنگی لباس آثار کر عنسل کیا تو جرائیل نے آکر کما ''آپ نے جنگی لباس آثار کر عنسل کیا تو جرائیل نے آکر کما ''آپ نظم کی طرف چلیں بوچھا کدھر تو بنی قدیظم کی طرف اشارہ کر کے کما ادھر۔ چنانچہ نبی علیہ السلام روانہ ہوئے۔

دیا ہے؟ آپ نے فرمایا "ہاں 'ہم نے اسلحہ اتار دیا ہے" تو اس نے کہا ہم نے تو ابھی تک اسلحہ نہیں اتارا۔ آپ بنی قدیظہ کی طرف چلیں۔ امام بخاری ' حضرت انس بن مالک ہے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله مالئیم بنی قدیظہ کی طرف روانہ ہوئے تو گویا میں "بنی غنم" کی گلیوں میں جرائیل کی سواری کا گردو غبار اڑتا و کھے رہاتھا۔

بن قریظه میں نماز عصر : امام بخاری (عبداللہ بن محد بن اساء ' جوریہ بن اساء ' بانع ) حضرت ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالعیم نے احزاب کے موقع پر فرمایا ہر مخص نماز عصر بن قریظه میں پہنچ کر پڑھے بعض کو نماز عصر کا وقت راستے میں آن پہنچا چنانچہ ان میں سے بعض نے کہا ہم نماز عصر بن قریظه میں پڑھیں اور بعض نے کہا بلکہ ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں ' رسول اللہ طابعیم کا یہ مطلب نہ تھا کہ ہم نماز موخر کر ویں۔ پھر رسول اللہ طابعیم کے پاس اس نزاع کا ذکر ہوا تو آپ نے کسی پر خفگی کا اظمار نہیں کیا۔ امام مسلم نے بھی اس روایت کو عبداللہ بن محمد بن اساء سے بیان کیا ہے۔

امام بہعق عبیداللہ بن کعب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظیم جب احزاب کے تعاقب سے واپس آئے اور زرہ اتار کر عسل کیا تو جرائیل نے آکر کما ایک مجاہد کی معذرت قبول فرمائیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے زرہ اتار دی ہے اور ہم نے ابھی تک اسلحہ نہیں اتارا۔ یہ بن کر نبی علیہ السلام گھرا کر اٹھے اور لوگوں کو تاکید کر دی کہ نماز عصر بنی قریظہ میں پڑھیں چنانچہ لوگوں نے اسلحہ لے لیا۔ بنی قریظہ میں پہنچنے سے قبل ہی سورج غروب ہو گیا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا کہ لوگوں میں نزاع پیدا ہو گیا بعض نے کہا رسول اللہ طابیم نے تاکید کی تھی کہ ہم بنی قریظہ میں نماز پڑھیں ہم رسول اللہ طابیم کی تاکید اور عزبیت پر عمل پیرا ہیں۔ ہم گنہ گار نہیں ہیں اور بعض نے نیکی سمجھ کر نماز پڑھ کی اور بعض نے بنی قریظہ میں پہنچ کر غروب آقاب کے بعد نماز پڑھی۔ رسول اللہ طابیم نے ان دونوں فریق میں سے کی پر خقگی کا اظہار نہیں غروب آقاب کے بعد نماز پڑھی۔ رسول اللہ طابیم نے ان دونوں فریق میں سے کی پر خقگی کا اظہار نہیں کیا۔

 غزوة بنى قريظه

نه کیا۔

رسول الله طائیم روانہ ہوئے اور بنی قریظہ کے راستے میں لوگوں سے پوچھاکیا یمال تہمارے پاس سے کوئی گزرا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دحیہ کلبی سفید خچر پر سوار ہو کر گزرا ہے، خچر کی پشت پر ایک رلیٹی چادر تھی۔ یہ سن کر رسول الله طائیم نے فرمایا یہ جرائیل ہے بنی قریظہ کو اضطراب و بے چینی میں مبتلا کرنے اور ان کے دلوں میں رعب و خوف ڈالنے کے لئے بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ رسول الله طائع نے ان کا محاصرہ کرلیا اور صحابہ کو تھم دیا کہ وہ آپ کو جلو میں لے لیں آکہ آپ ان سے بات کریں۔ چنانچہ آپ نے ان کو کہا اے براوران خزیر و بندر! یہ سن کریمود نے کہا اے ابوالقاسم! آپ تو گخش گونہ تھے۔ بھر آپ نے ان کا محاصرہ براوران خزیر و بندر! یہ سن کریمود نے کہا اے ابوالقاسم! آپ تو گخش گونہ تھے۔ بھر آپ نے ان کا محاصرہ

جاری رکھا یماں تک کہ وہ سعد بن معاذ کوجو ان کے حلیف تھے 'تھم تشلیم کرکے قلعہ سے اترے اور سعد طلع بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے بالغ اور جنگ کے قابل لوگ نہ تینج کردیئے جائیں 'بچوں اور خواتین کو اسیر بنالیا جائے۔ یہ حدیث حضرت عائشہ وغیرها سے متعدد عمدہ اساد سے مروی ہے۔

محاکم: اہل علم کااس بات میں اختلاف ہے کہ اس روز صحابہ میں سے کون سافریق مصیب اور درست تھا جبکہ اس بات پر اجماع ہے کہ دونوں فریق اجروثواب کے مستحق ہیں' معذور ہیں اور بازپر س سے مشتیٰ ہیں۔ چنانچہ بعض علاء کا خیال ہے کہ جس فریق نے بنی قدیظہ میں نماز پڑھی تھی وہ مصیب اور ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس روز نماز کے موخر کرنے کا حکم خاص تھا لہذا اس کو عام حکم سے مقدم اور راجح قرار دیا جائے گا۔ وکتاب

البرة" میں امام ابن حزم ظاہری رائی کا قول ہے واللہ! اگر ہم وہاں ہوتے تو بنی قدیمظه میں جا کر ہی نماز پڑھتے' خواہ کئی روز کے بعد۔ ان کابیہ قول اپنے اصول پر مبنی ہے کہ ظاہر الفاظ پر عمل کرنا۔ اور بعض علماء کا خیال ہے کہ جن لوگوں نے راستے میں برونت نماز پڑھی وہ مصیب اور صائب رائے

ہیں کیونکہ انہوں نے سمجھا تھا کہ رسول اللہ طابیع کا مطلب بہ عجلت تمام بن قدیطہ میں پنچنا تھانہ کہ نماز موخر کرنا چنانچہ ان لوگوں نے رسول اللہ طابیع کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے دلائل کے مطابق عمل کیا کہ اول وقت نماز پڑھنا افضل ہے' بنابریں ان پر خفگی کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی ان کو نماز کے اعادہ کا حکم فرمایا' جیسا

کہ '' تھم خاص'' کے وعویٰ واروں کا خیال ہے۔ باتی رہے وہ لوگ جنہوں نے نماز موخر کر کے بنی قریظہ میں پڑھی تھی وہ حسب فہم معذور ہیں اور زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ ان کو قضا کا تھم ویا جائے اور وہ لوگ جو عذر قبال کی وجہ سے نماز کی تاخیر کے قائل ہیں جیسا کہ امام بخاری نے ذکور بالا حدیث ابن عمر سے سمجھا ہے ان کے نزدیک تاخیر میں کوئی اشکال نہیں۔ امام بخاری نے ذکور بالا حدیث ابن عمر سے جمت پکڑتے ہوئے سمجھا ہے ان کے نزدیک تاخیر میں کوئی اشکال نہیں بلکہ تقدیم میں بھی نہیں' واللہ اعظم۔

علم : ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول اللہ ٹائیا کے حضرت علیؓ کو علم دے کر آگے روانہ فرما دیا اور بعض اس سے بھی پہلے چلے گئے تھے۔

مفصل واقعہ: مغازی میں موئ بن عقب نے زہری سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طاوی عسل خانہ میں ہی تھے ابھی آدھے سر میں کنگھاکیا تھا کہ جرائیل ذرہ پنے گوڑے رسوار 'مجد کے دروازے ر ''مقام کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جنائز" کے پاس آگئے۔ رسول اللہ طاویم باہر آئے تو جرائیل نے کہا' اللہ آپ کی مغفرت فرمائے کیا آپ نے اسلحہ اثار دیا ہے؟ آپ نے "مہاری تا تو جب سے دخمن سے بر سرپیکار ہیں ہم نے تو جب سے دخمن سے بر سرپیکار ہیں ہم ان کے تعاقب میں رہے یہاں تک کہ اللہ نے ان کو شکست و ہزیمت سے دوچار کر دیا اور جرائیل کے چرے پر گردوغبار کے آثار سے پھر جرائیل نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے آپ کو بنی قدیمطه سے جنگ کرنے کا تھم دیا ہے اور میں بھی ملائیکہ سمیت ان کی طرف جا رہا ہوں' ہم ان پر قلعوں میں زلزلہ بیاکردیں گے' آپ کو قول کو وہاں جانے کا تھم دیں۔

تے ان نے پوچھاکیاکوئی گھوڑ سوار ابھی گزرا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ دحیہ کلبی زرہ پنے سفید گھوڑے پر سوار تھا، گھوڑے پر رہیٹی چادر رسول اللہ طابیخ نے فرمایا وہ جرائیل تھا اور رسول اللہ طابیخ و دیے کہ رسول اللہ طابیخ و فرمایا کہ تم میرے پاس بنی قریظہ میں چلے آؤ اور وہیں نماز عصر پراھو، چنانچہ مسلمان بنی قریظہ کی طرف روانہ ہوئے اور راستے میں بی نماز عصر کا وقت آن پہنچا تو بعض نے کہا کیا معلوم نہیں کہ رسول اللہ طابیخ نے فرمایا کہ تم نماز عصر بنی قریظہ میں پرھنا اور بعض نے کہا کیا معلوم نہیں کہ رسول اللہ طابیخ نے فرمایا کہ تم نماز عصر بنی قریظہ میں پرھنا اور بعض نے کہا کہا یہ نماز کا وقت ہے۔ چنانچہ بعض نے بروقت نماز پڑھ کی اور بعض نے بنی قریظہ میں شام کے بعد نماز

چنانچہ رسول اللہ مالیم جرائیل کے جانے کے بعد ہی روانہ ہوئے اور بنی عنم جو آپ کے انتظار میں

عسر پڑھی۔ فریقین کا تذکرہ رسول اللہ ملی پیلے کے پاس ہوا تو آپ نے کسی کی بازپرس نہ کی۔
رسول اللہ ملی پیلے کو آتے ہوئے دیکھ کر حضرت علی نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ واپس تشریف لے چلیں اللہ آپ کو کفایت کرے گا۔ (حضرت علی نے یہود سے رسول اللہ ملی پیلے اور ازواج مطمرات کے بارے بہودہ باتیں سنی تھیں اور حضرت علی نے مناسب نہ تہجھا کہ یہ گتافانہ باتیں رسول اللہ ملی بھی سنیں) تو رسول اللہ ملی بھی اور حضرت علی یہود کی گالی گلوچ تو رسول اللہ ملی بھی آپ بیود کی گالی گلوچ کو جھی اور سول اللہ ملی بھی تازیبا الفاظ سے ہوں کو چھیا رہے تھے) بھر آپ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ تم نے میرے بارے یہود سے بچھ تازیبا الفاظ سے ہوں کے کو تھی بارے یہود سے بچھ تازیبا الفاظ سے ہوں گے۔ کوئی بات نہیں 'چلو' اللہ کے بید دشمن اگر مجھے دیکھ کیں گے تو بچھ نہ کہیں گے۔

جب رسول الله طامیط ان کے قلعے کے پاس پہنچ گئے اور وہ اپنے قلعہ میں محبوس تھ تو آپ نے ان کے اشراف و اعیان کو بلند آواز سے پکار کر کہا' اے قوم یہود! اے برادران بندر! تم پر الله عزوجل کا رسوائی اور ذلت کا عذاب نازل ہو چکا ہے چنانچہ آپ نے مسلمانوں کو لشکر کے ساتھ ان کا دس رات سے زائد عرصہ تک محاصرہ جاری رکھا اور خدا کی قدرت سے جی بن اضطب بھی بنی قدیظہ کے قلعہ میں مجنس گیا اور الله نقالی نے ان کے دلوں میں رعب و خوف ڈال دیا۔

حضرت ابولبابہ : جب محاصرہ شدت اختیار کر گیا تو انہوں نے ابولبابہ بن عبدا لمنذر کوجو ان کے حلیف سے نکارا۔ تو حضرت ابولبابہ نے کہا جب تک رسول اللہ طابیط اجازت نہ فرمائیں میں نہیں آسکتا تو رسول اللہ طابیط نے ان کو اجازت فرما دی۔ جب حضرت ابولبابہ ان کے پاس پنچ تو وہ روتے بلکتے بوچھنے لگے اے ابولبابہ! تمہارا کیا خیال ہے اور تم ہمیں کیا مشورہ دیتے ہو'ہم میں تو رسول اللہ طابیط کے ساتھ لڑائی کی سکت ابولبابہ! تمہارا کیا خیال ہے اور تم ہمیں کیا مشورہ دیتے ہو'ہم میں تو رسول اللہ طابیط کے ساتھ لڑائی کی سکت

نہیں۔ یہ بات من کر حضرت ابولبابہؓ نے اپنے ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ کیااور حلق پر انگلیاں پھیر کران

کو سمجھا دیا کہ وہ قمل ہوں گے۔ ابولبابہ واپس آئے تو سخت نادم ہوئے اور خیال کیا کہ وہ عظیم فتنہ میں جنلا ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا واللہ! میں رسول اللہ طابیع کی خدمت میں حاضر نہ ہوں گا یہاں تک کہ میں خالص توبہ کر لوں چنانچہ وہ سیدھا مدینہ آیا اور خود کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور قریبا ہیں دن تک بندھا رہا۔ تو رسول اللہ طابیع نے بوچھا کیا ابولبابہ اپنے حلفوں کی بات چیت ہے ابھی فارغ نہیں ہوا تو رسول اللہ طابیع کو اس کا حال بتایا گیا اور آپ نے فرمایا وہ چلے جانے کے بعد ایک فقنہ میں جنلا ہو گیا ہے آگر وہ سیدھا میرے پاس آجا آتو میں اس کے لئے وعاء مغفرت کر دیتا لیکن جب وہ یہ کام کر بیٹھا ہے تو میں بھی اس کے سیدھا میرے پاس آجا آتو میں اس کے کہ اللہ اس کے بارے اینا فیصلہ جاری کرے۔

اس روایت کو ابن کھیعہ نے ابوالاسود کی معرفت عروہ سے اس طرح بیان کیا ہے اور محمد بن اسحاق نے بھی اپنے "مغازی" میں موٹ بن عقبہ از زہری اور ابوالاسود از عردہ کی طرح بیان کیا ہے۔

کعب کی سعی لا حاصل : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیخ بن قریظہ کے کنووں میں سے " فہاہ انا" پر فروکش ہوئے اور ان کا ۲۵ روز تک محاصرہ کیا حتیٰ کہ وہ حصار سے تنگ آگئے اور مرعوب ہو گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ رسول اللہ طابیخ ان سے جنگ کے بغیروالیس نہ جائیں گے۔ (قریش اور غطفان کے چلے جانے کے بعد یاد رہے کہ حی بن اخطب بھی یہود کے ساتھ قلعہ میں موجود تھا کعب بن اسد قرظی کے ساتھ ایفائے عمد کی بنا پر)

تو پھر کعب بن اسد نے کہا اے معشر یہود! تم خوب جانتے ہو کہ تم ایک شدید معیبت میں جتلا ہو۔ میں تمہارے سامنے تین تجویز پیش کرتا ہوں ان میں ہے جو چاہو پند کرلو' انہوں نے پوچھاوہ کیا ہیں تو اس نے کہا۔ (۱) ہم اس نبی کی پیروی کریں اور اس کے دین کی تقدیق کریں واللہ! یہ بات واضح ہے کہ وہ واقعی نبی اور رسول ہے اور وہ وہی نبی ہے جس کی صفات تم اپنی کتاب میں موجود پاتے ہو' اس وجہ ہے تم اپنے جان و مال اور اہل و عیال کو محفوظ کرلو گے۔ یہ بن کر انہوں نے کہا' ہم تورات سے انحاف نہ کریں گے اور نہ ہی اس کے متبادل کسی کو افقیار کریں گے۔

(٣) پھراس نے کمایہ بات قبول اور منظور نہیں تو آؤ ہم اپنے اہل و عیال کو موت کے گھاٹ ا آر دیں اور اپنے پیچھے کوئی مال و زر نہ چھوڑیں 'خود تلواریں سونت کر محمد اور اس کے صحابہ پر حملہ آور ہو جائیں یمال تک کہ اللہ ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دے اگر ہم مارے گئے تو کوئی رنج نہیں کہ ہم اپنی اولاد کو پہلے ہی ختم کر چکے ہیں اور اگر کامیاب ہو جائیں تو زندگی کی قتم! بیویاں اور پچے اور حاصل کرلیں گئے۔ یہ س کر انہوں نے کما کیا ہم ان "ب چاروں" کو بلادجہ قتل کر دیں ان کے بعد زندگی ب لطف ہو گی۔

(س) اگر تم یہ تجویز بھی قبول نمیں کرتے ام شب ہفتہ کی رات ہے 'مکن ہے کہ محمر اور محابہ ہم سے غافل ہوں' چلو' اور "حملہ کر دو" ثباید ہم اس لاعلمی اور غفلت کی وجہ سے کامیاب ہو جائیں' یہ من کر کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

آموں نے جواب دیا کیا ہم ہفتہ کے احرّام کو پامال کر دیں اور اس روز ایسے جرم کا ار تکاب کریں کہ ہم سے آموں نے بو قبل جس نے بھی ایسا کیا وہ مسخ وغیرہ مصائب میں مبتلا ہو گیا جو تم سے مخفی نہیں تو کعب بن اسد نے کہا "تم پوسے گاؤوی اور بے وقوف ہو" تم میں سے کسی نے بھی پیدا ہونے کے بعد' ایک رات بھی دانشمندی سے البر نہیں گی۔ البر نہیں گی۔

اس بحث مباحثہ کے بعد' انہوں نے رسول اللہ مطابع کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس ابولبابہ بن عبدالمنذر کو بھیج دیں ہم اس سے مشورہ لینا جاہتے ہیں۔ (بیہ لوگ اوس کے حلیف تھے)

چنانچہ رسول الله طاحیم نے ابولبابہ کو ان کے پاس بھیج دیا ابولبابہ کو آتے دکھ کربنی قدیظہ کے مردول فیے اس کا استقبال کیا۔ خواتین اور بچے اس کے سامنے رونے لگے، یہ منظرد کھ کر ابولبابہ کے دل میں رحم اللہ انہوں نے پوچھا ابولبابہ کیا خیال ہے، کیا ہم محمد کے فیصلہ پر قلعہ سے نیچے اتر آئیں تو اس نے اثبات میں جواب دے کراپنے ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ کرکے سمجھا دیا کہ یہ فیصلہ ذرئے پر منتج ہوگا۔

الولمبلبد: ابولبابہ کا بیان ہے کہ واللہ! فورا میرے ول میں خیال آیا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کا ارتکاب کیا ہے پھر رسول اللہ علیم کے پاس نہ آیا 'سیدھا مدینہ جا کر مسجد کے ایک ستون کے ساتھ فود کو باندھ لیا اور عمد کیا کہ جب تک اللہ میرا بہ گناہ معاف نہ کر دے یہیں بندھا رہوں گا۔ اور بنی قریظه کے علاقہ میں بھی نہ جاؤں گا اور جس شرمیں 'میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی 'اس میں چاتا کی علاقہ میں بھی نظرنہ آؤں گا۔ بقول این ہشام (مفیان بن عینیہ از اساعیل بن ابی خالد از عبداللہ بن ابی قاده) مروی ہے کہ اللہ تعالی نے نازل فرمایا (۱۲۷۸) اے ایمان والو! اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانوں میں بھی خیانت نہ کرو طلا نکہ تم جانتے ہو۔

ابن ہشام کابیان ہے کہ وہ چھ رات تک بندھا رہا۔ اس کی بیوی نماز کے وقت آتی وہ اس کو کھول دیتی فماز سے فارغ ہو جا تا تو باندھ دیا جا تا حتی کہ اس کی توبہ منظور ہوئی اور بیہ آیت نازل ہوئی (۱۰۱۲) "اور پچھ اور بھی ہیں کہ انہوں نے اپنے گناہوں کا قرار کیا انہوں نے اپنے نیک اور بدعمل کو ملا دیا قریب ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے بے شک اللہ بخشے والا مہمان ہے۔" بقول مویٰ بن عقبہ بیس رات تک بندھا رہا واللہ اعلم۔

حضرت ام سلمی کے گھر میں توبہ کا منظور ہوتا: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طاہیم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابولبابہ کی توبہ منظور کی اور رسول اللہ مٹاہیم کو آگاہ کیا تو آپ مسکرانے گئے۔ ام سلمہ نے مسکرانے کی وجہ دریافت کی تو فرایا اللہ نے ابولبابہ کی توبہ منظور کرلی ہے۔ ام سلمہ نے ابولبابہ کو توبہ کا مڑوہ سانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابولبابہ کو بشارت دی تو لوگ بھی ان کو مبارک باد دینے کے لئے دوڑے آئے اور ان کو ستون سے کھولنے کا اراوہ کیا تو وہ کہنے گئے کہ واللہ! رسول اللہ طابیع مجھے اپنے دست شفقت سے کھولیں گے۔ رسول اللہ طابیع نماز کجرکے لئے آئے تو ان کو کھولا۔

بن حدل : ابن اسحاق کابیان ہے کہ معلبہ اور اسید بسران سعید اور اسد بن عبید بن معدل میں سے تھے ان کا نسب بن قریظه اور بنی نضیرے اوپر جاکر ملتا تھا۔ یہ ان کے پچا زاد بھائی تھے۔ یہ اس رات مسلمان ہو گئے جس رات بن قریظه رسول الله مالی کے فیصلہ پر قلعوں سے نیچے اڑے تھے۔

عمو قرظی : اس رات عمرو بن سعدی قرظی قلعہ سے نکلا اور رسول اللہ طابیع کے پرہ داروں کے پاس سعدی ' را جن کا قائد محمد بن مسلمہ تھا۔ محمد بن مسلمہ نے اسے دکھ کر پوچھاکون ہے؟ اس نے بتایا عمرو بن سعدی ' (عمرو بن سعدی نے بی قریظہ کے ساتھ رسول اللہ طابیع کے ساتھ عمد شکنی میں شامل ہونے سے انکار کرویا تھاکہ میں محمد طابیع کے ساتھ بھی بدعمدی نہ کروں گا) محمد بن مسلمہ نے اس کو پہچان لیا تو اس نے عرض کیا۔ خدارا' معززین کی لغزشوں سے درگزر کرنے سے ' مجھے محروم نہ کیجئے۔ یہ بن کر محمد بن مسلمہ نے اس کو جانے کی اجازت وے دی تو وہ سیدھام بحد نبوی میں چلاگیا۔ یہ رات اس نے معجد نبوی میں بسر کی پھر آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کمال چلاگیا ' اس کے بارے رسول اللہ طابیع کو بتایا گیا تو آپ نے فرایا وفاداری کی وجہ سے اللہ نے اس کو نجمی بن قریطہ کے ساتھ رسی سے باندھ دیا گیا تھا' صبح ہوئی تو اس کی رسی پڑی تھی اور معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کمال چلاگیا پھر رسول اللہ طابیع نے اس کے بارے نہ کو ربالا مقولہ کما' واللہ اعظم۔

اوس کی عرضداشت: ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول الله الله یا یہ دونیملہ" پر بنو قدینظہ قلعہ سے اثر آئے تو فورا اوس فلیلہ کے لوگوں نے عرض کیا یارسول الله الله یا یہ ہمارے طیف تھے۔ آپ نے کل جو خزرج کے حلیفوں کے بارے فیصلہ کیا تھا وہ آپ کو معلوم ہے وہی فیصلہ ان کے بارے کر دیں۔ یعنی بنی تینقاع کے بارے جب عبداللہ بن الی نے مخلود درگزر کی درخواست کی تھی آپ نے منظور فرمالی تھی۔ یہ بنت من کر رسول اللہ ملا یہ فرمایا اے معشر اوس! کیا آپ لوگ اس بات پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ سعد بن معاند کے عرض کیا کیوں نہیں! پھر آپ نے فرمایا یہ فیصلہ سعد بن معاند کے حوالے ہے۔

حضرت سعد برنی ایک خاتون مساۃ رفیدہ تھی جو زخیوں کا علاج معالجہ کیا کرتی تھیں۔ جب رسول اللہ طابیع نے میں ٹھمرا دیا تھا' وہاں ایک خاتون مساۃ رفیدہ تھی جو زخیوں کا علاج معالجہ کیا کرتی تھیں۔ جب رسول اللہ طابیع نے اس کو بن قریظہ کے بارے تھم مقرر کر دیا تو اوس قبیلہ کے لوگ اس کے پاس آئے وہ ایک حسین و جمیل مخص تھا' اسے گدھے پر سوار کر کے جس پر ایک چری گدا بچھا ہوا تھا رسول اللہ طابیع کے پاس لا رہے تھے اور وہ ناکید کر رہے تھے' اے ابو عمرو! اپنے حلیفوں پر احسان کرنا کیونکہ رسول اللہ طابیع نے تھے احسان کی خاطر' ان کا تھم مقرر کیا ہے۔ جب انہوں نے اس قتم کی باتوں کی بھرمار کر دی تو سعد نے کما' اب وقت آگیا ہے کہ اللہ کے فیصلے کے بارے کی ملامت گر کی اوہ پرواہ نہ کرے۔

یہ جملہ من کر قبیلہ اوس کے بعض لوگ' بنی عبدالا شمل کے محلّہ میں چلے آئے اور سعد ی "ایوان میں" پہنچنے سے قبل ہی بن قد مظاہ کے مردوں کے مارے قبل کے فیصلہ کی خبردے دی۔ میں " پہنچنے سے قبل ہی تقد مظاہ کے مردوں کے مارے قبل کا دو اسلامی کتاب کا سب کسے بڑا مفت مرکز

ابن اسحال نے عاصم بن عمر بن قادہ سے عبدالرحمان بن عمر بن سعد بن معاذ کی معرفت علقمہ بن وقاص کیثی سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیع نے حضرت سعد کو بتایا کہ تم نے ان کے بارے وہی فیصلہ کیا ہے جو سات آسانوں کے اوپر سے اللہ کا فیصلہ ہے۔

حضرت علی کا اعلان بنگ : ابن ہشام نے ثقہ اہل علم سے بیان کیا ہے کہ محاصرہ بن قریظہ کے دوران حضرت علی فی اور حضرت زبیر بن عوام نے پیش قدمی کی اور حضرت علی نے بہ آواز بلند کہا اے مسلمانوں کے لشکرا بخدا! میں ممزہ کی طرح مردانہ وار لڑ کر مرجاؤں گایا میں قلعہ کو فتح کر کے اس میں گھس جاؤں گا۔ یہود نے یہ س کر رسول اللہ مالیم سے درخواست کی اے محدی ہم سعد بن معاذ کے فیصلہ کو تسلیم کرتے ہوئے قلعہ سے اتر نے کو تیار ہیں۔

الله كافيصله: امام احمد (محد بن جعفر شعبه عد بن ابرائيم ابوامه بن سل) حضرت ابوسعيد خدري سے بيان كرتے ہيں كه بن قريظه سعد بن معاذ كافيصله سليم كركے قلعه سے ينچ اترے تو رسول الله طابيم في سعد كو ين الله عليم الله طابيم في وجہ سے "گدھے پر سوار ہوكر آئے۔ جب معجد كے قريب آئے تو رسول الله طابيم في وجہ سے "گدھے پر سوار ہوكر آئے۔ جب معجد كے قريب آئے تو رسول الله طابيم في ان كو بتايا كه بيه بن طابيم في ان كو بتايا كه بيه بن طريع الله عليم في ان كو بتايا كه بيه بن اور قبل كرويا جائے اور قريب بنائى كو امير بنائيا جائے۔ بي سن كر رسول الله طابيم في الله كو الله كو

حضرت سعلا کی وعا: امام احمر' جابر بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ احزاب میں سعد بن معاذ کے تیر لگا' اس کی رگ بازو ''اکحل'' کو کاٹ دیا گیا اور رسول اللہ طابیتم نے اس کو آگ سے داغ دیا گیرہاتھ متورم ہو گیا اور اس سے خون بہہ لکا۔ آپ نے دوبارہ داغا تو پھر بھی ہاتھ سوج گیا اور خون بننے لگا تو سعد نے زخم دکھے کر دعا کی' یااللہ! مجھے بنی قریظہ کے فیصلہ سے قبل موت سے محفوظ رکھ چنانچہ خون رک گیا اور فیصلہ سے قبل اور عملہ کو قبول کرتے ہوئے قلع سے نیچ اترے فیصلہ سے قبل ایک قطرہ خون بھی نہ نکا' بنی قریظہ سعد کے فیصلہ کو قبول کرتے ہوئے قلع سے نیچ اترے کیسلہ کو سات کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تو رسول الله طلیم نے اس کو پیغام بھیجادہ آیا اور فیصلہ سنایا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے 'بچوں اور عورتوں کو گل کر دیا جائے 'بچوں اور عورتوں کو گل کر لیا جائے 'جن کے زر فروخت سے مسلمان سامان جنگ میں مدد حاصل کریں۔ یہ من کر رسول الله طابیم نے فرمایا تو نے اللہ کے تھم کے مطابق فیصلہ کیا۔ یہ مقتول چار سو تھے 'ان کے قتل سے لوگ فارغ موسے تو سعد کی ''رگ ہفت اندام ''اور اکمل سے خون بھوٹ پڑا اور وہ فوت ہو گئے۔ اس روایت کو ترزی اور نسائی نے قتیبہ از ایث بیان کیا ہے اور امام ترزی نے اس کو حسن صبح کما ہے۔

رسول الله مالي يلم كے فيصله يو: امام احمد (ابن نير اشام عوره) حفرت عائشة سے بيان كرتے ہيں كه

رسول الله طلیط نے غزوہ خندق سے واپس آکر زرہ ا آر کر عنسل کر لیا تو جرائیل ہے (ان کا سر غبار آلود

قا) اور پوچھا آپ نے اسلحہ اتار دیا ہے واللہ! ہیں نے ابھی نہیں اتارا آپ ''ان'' کی طرف روانہ ہوں۔
رسول اللہ طابیع نے پوچھا 'کہاں'' تو جرا کیل ٹے ''ھاھتا'' کہہ کر بنی قریظہ کی طرف اشارہ کیا تو آپ ان کی
طرف روانہ ہوئے۔ ہشام نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ بنی قریظہ رسول اللہ طابیع کے فیصلہ پر قلعہ سے
سنچے اترے سے لیکن رسول اللہ طابیع نے یہ فیصلہ حضرت سعد کے حوالے کر دیا تو حضرت سعد نے کہا میں یہ
فیصلہ کرتا ہوں کہ بنی قریظہ کے جنگ جو مرد قتل کر دیئے جائیں بچوں اور خواتین کو امیر بنالیا جائے اور ان کا
مال مجاہدوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ رسول اللہ طابیع نے فیصلہ کے بعد فرمایا اے سعد! تم نے یہ فیصلہ اللہ کے
فیصلہ کے موافق کیا ہے۔

حضرت سعد کا زخم ہرا ہوتا: امام بخاری ، حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ خندق میں حیان بن عوقہ قریثی نے سعد بن معاذ کو تیر مارا اور وہ ''اکحل '' رگ بازو میں لگا۔ رسول اللہ طابیع نے مجد نبوی میں اس کا خیمہ نصب کر دیا کہ قریب سے مزاج پری کر سکیں جب رسول اللہ طابیع غزوہ خندق سے فارغ ہو کر والیں آئے تو اسلحہ اثار کر عسل کیا تو جرائیل مرسے غبار جھاڑتے ہوئے آئے اور پوچھا آپ نے ہتھیار اثار ؤالے ہیں واللہ ایس نے اب تک ہتھیار نہیں کھولے۔ آپ ''ان'' کی طرف چلیں' نبی علیہ السلام نے پوچھا کمال تو جرائیل نے بنی قدیظہ کی طرف اشارہ کیا چنانچہ آپ آئے اور ان کا محاصرہ کیا تو وہ آپ کے فیصلہ پر قلعہ سے نیچ اترے۔ پھر آپ نے یہ فیصلہ سعد کے سپرد کر دیا تو اس نے کما' میرا فیصلہ ان کے بارے برک کو قید کر لیا جائے اور ان کا مال و متاع تقسیم کر دیا جائے۔

حضرت سعد کی وعا مستجاب: ہشام کا بیان ہے کہ مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ سے یہ بتایا کہ سعد فی یا اللہ! تو جانتا ہے کہ دنیا میں کوئی الیں قوم نہیں جس سے لڑنا مجھے زیادہ پند اور محبوب تر ہو بہ نبیت اس قوم کے جس نے تیرے رسول کی تکذیب کی اور اس کو جلا وطن کیا۔ یااللہ! میں سمحھتا ہوں کہ تو نبیت اس قوم کے جس نے تیرے رسول کی تکذیب کی اور اس کو جلا وطن کیا۔ یااللہ! میں سمحھتا ہوں کہ تنہ ہماری اور ان کی جنگ کچھ باتی رہ گئی ہو تو مجھے نہاں کے جانے باتی رکھ تاکہ میں ان سے تیری راہ میں جماد کروں اور اگر تو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اس زخم کو جاری کر کے میری موت کا سب سے بڑا مفت مرکز جاری کر کے میری موت کا سب بنا دے۔

چنانچہ خون ان کی دگدگی سے پھوٹ پڑا 'مجد نبوی میں بنی غفار کا خیمہ نصب تھا 'خون بہتا دیکھ کرلوگوں کو تشویش لاحق ہوئی تو انہوں نے پوچھا اے خیمہ والوا یہ تمہاری طرف سے کیا بہہ رہاہے ' دیکھا تو سعد کا زخم پھوٹ کر خون بہہ رہا ہے۔ آخر وہ ای زخم سے فوت ہو گئے۔ اس روایت کو امام مسلم نے عبداللہ بن نمیر سے نقل کیا ہے۔

امام ابن کثیر کا بیان ہے کہ حضرت سعد ؓ نے یہ ندکور بالا دعا پہلے بنی قدیظہ کا فیصلہ کرنے سے قبل کی مخصد اس لئے انہوں نے یہ کما تھا کہ بنی قدیظہ کے قبل سے میری آ تکھوں کو ٹھنڈا کرنے سے قبل مجصد موت نہ دے چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور جب حضرت سعد ؓ نے ان کے بارے فیصلہ سادیا اور اللہ نے ان کی آئکھ کی ٹھنڈک کا سامان بہم پہنچا دیا تو انہوں نے یہ دعا دوبارہ کی اور اللہ تعالی نے اس دعا سے ان کو شمادت کے مرتبہ یر فائز کر دیا۔ رضی اللہ عنہ وارضا

فوا مرون کات: امام احمد (بزید محمد بن عرو ابید بده علقمد بن وقاص) حضرت عائشة سے بیان کرتے ہیں کہ خندق کے روز میں بھی گھرسے نگل کر لوگوں کے پیچھے جلی۔ میں نے اپنے پیچھے سے زمین کی دھک سی دیکھا تو وہ سعد بن معاذ ہیں ان کے ہمراہ اپنا بھتیجا حارث بن اوس تھا جو ڈھال اٹھائے ہوئے تھا میں وہال بیٹھ گئ تو سعد بن معاذ وہال سے گزر گئے ان کو زرہ چھوٹی تھی بازو نگے تھے ان کے نگے بازو د کمھے کر جھے تشویش لاحق ہوئی۔ حضرت سعد دراز قامت شھ اور وہ بیر رجز پڑھتے جا رہے تھے۔

اتبت قليـــلا يـــدرك الهيجـــا جمـــــلـــلا مــا أحســن المـوت اذا حـــان الاجــــل

حضرت عائشہ کا تنما جانا: حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ پھر میں ایک باغ میں گئس گئی وہاں چند صحابہ وہ جن میں حضرت عرق ہو ہوں ہو کہ ہوئے ہوئے سے۔ حضرت عرق نے مجھے کہا ہے جن میں حضرت عرق ہوں جری اور دلیر ہو 'تہیں کسی مصیبت کا خطرہ نہ تھا اور لوگوں کے اوھراوھر ہو جانے کا۔ وہ مجھے مسلسل ملامت کرتے یمال تک کہ میں نے آرزو کی 'کاش! اب زمین پھٹ جاتی اور میں جانے کا۔ وہ مجھے مسلسل ملامت کرتے یمال تک کہ میں نے آرزو کی 'کاش! اب زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں وصنس جاتی۔ دریں اثنا خود پنے ہوئے مجاہد نے اپنے چرے سے خود سرکائی تو معلوم ہوا وہ ہیں ملحہ بن عبیداللہ 'پھراس نے کما اے عمر! افسوس آج آپ نے برا سخت ست کما ہمارا جانا اور فرار ہونا صرف اللہ کی طرف ہے۔

ابن عرف : حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ابن عرفہ قریش نے سعد کو تیر مار کر کما 'خدھا وانا ابن العرفه ' چنانچہ وہ آپ کے ''الحل" پر لگا اور تیر سے بیر رگ کٹ گئ ' پھر سعد نے دعا کی یااللہ! مجھے بنی قریظہ کے فیصلہ سے قبل موت نہ نصیب کر' بنی قریظہ' سعد کے حلیف تھے چنانچہ سعلہ کا زخم خشک ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مشرکوں پر تندو تیز ہوا چلا دی اور مسلمانوں کو عام لڑائی کی نوبت نہ آئی۔

ابوسفیان اور اس کا لٹکر تہامہ چلا گیا۔ عینیہ بن بدر اور اس کی فوج نجد پہنچ گئ۔ بنو قدیظہ آکر اپنے قلعوں میں محفوظ ہو گئے اور رسول اللہ طابیط مدینہ واپس چلے آئے سعد کے لئے ایک چرمی خیمہ مسجد میں نصب کر ویا گیا۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ جبرائیل ؓ آئے ان کے دانتوں پر غبار جمی ہوئی تھی اور پوچھا

"یارسول الله"کیا آپ نے لباس جنگ اثار دیا ہے والله طائیکہ نے تو ابھی تک نہیں اثارا 'آپ بنی قریظہ کی طرف روانہ ہول اور ان سے برسر پیکار ہول چنانچہ آپ نے زرہ پین لی اور لوگوں کو تھم فرما دیا کہ وہ بھی بنی قریظہ کی طرف روانہ ہوں۔

چنانچہ آپ بنی عنم کے پاس سے گزرے (جو معجد کے ہمایہ اور قرب و جوار میں رہنے والے تھے۔
آپ نے ان سے پوچھا' تمہارے پاس سے کون گزرا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ دھیہ کلبی گزرا ہے۔ دھیہ کلبی
کا چرہ عمر اور ریش' جرائیل کے مشابہ تھی) اور بنی قریظہ کے پاس پہنچ کر ان کا ۲۵ روز تک محاصرہ جاری
رکھا جب محاصرہ تخت ہو گیا اور مصبت دوچند ہو گئ تو ان کو پیغام بھیجا کہ تم رسول اللہ طابیم کے فیصلہ کو
قبول کرتے ہوئے نیچے اتر آؤ' پھر انہوں نے ابولبابہ بن عبدا لمنذر سے مشورہ کیا تو اس نے رمزو اشارہ سے

بتایا که "زنځ ہونا ہے"

انہوں نے مطالبہ کیا ہم سعد بن معاذ کے فیصلہ کو قبول کرتے ہوئے اترتے ہیں تو رسول اللہ طاہیم نے ان کا مطالبہ منظور کرتے ہوئے فرمایا تم سعد بن معاذ کے علم اور فیصلہ پر ہی نیچے اترو۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ کو گدھے پر سوار کر کے لایا گیا جس کا پالان تھجور کی رس کا تھا اور ان کے گردو پیش قوم کا بجوم تھاوہ کہہ رہے تھے اے ابو عمرو! وہ آپ کے حلیف اور دوست ہیں مصیبت زدہ اور تاگفتہ بہ حالت میں ہیں 'حضرت سعد میں رہے تھے اور ان کی بات کو کچھ اہمیت نہ دے رہے تھے۔ چلتے چلتے اپنے محلّم میں آئے تو ان سے مخاطب ہوئے' اب وقت آن بہنچا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں کی طامت گرکی طامت اور سرزنش کی پرواہ نہ کواں۔

حضرت عائشة كابيان ہے سعد جب قريب آگئے تو رسول الله طليع نے فرمايا "اٹھو اور اپنے سيد اور رئيس كو سوارى ہے اثارو" يہ بن كر حضرت عرش نے كما ہمارا سيد اور مولى الله ہے۔ آپ نے چر فرمايا اسے سوارى ہے اثارو تو چران كو اثار لائے اور رسول الله طابع نے فرمايا ان كے بارے فيصله كو تو سعد نے كما ميں ان كے بارے بيہ فيصله كرتا ہوں كه ان كے جنگ جو مرو قتل كر ديئے جائيں بال بچوں كو قيد كرليا جائے اور مال و متاع تقيم كرديا جائے يہ فيصله بن كر رسول الله طابع نے فرمايا واقعى تم نے الله اور اس كے رسول كے نيد د كے مطابق فيصله كيا ہے۔

پھر سعد نے دعا کی یااللہ! اگر قریش کی جنگ پچھ باقی رہ گئی ہے تو مجھے اس کیلئے باقی رکھ اور اگر تو نے ان کی لڑائی ختم کر دی ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ (بقول حضرت عائشہ ؓ ان کا زخم پھوٹ پڑا عالانکہ زخم مندمل ہو چکا تھا' صرف ایک چھلہ کے برابر باقی تھا) اور سعد مسجد نبوی میں اپنے خیمہ میں واپس چلے آئے۔

حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نزع کے وقت رسول الله طاہیم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی موجود تھے۔ بخدا میں اپنے کمرے میں بیٹھی حضرت عمر کی رونے کی آواز کو حضرت ابوبکر کی آواز سے بھپان رہی تھی۔ اور صحابہ آپس میں رحم ول تھے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے دحماء بینہم (۳۸/۲۹) علقمہ بن وقاص راوی نے بوچھا اے ام المومنین! ایسے موقعہ پر رسول الله طابع "غم کا اظمار" کیسے کرتے تھے تو حضرت عائشہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نے کما آپ کمی پر آہ و بکانہ کرتے گرجب پریشان اور غمناک ہوتے تو ریش مبارک کو پکڑ لیتے۔ اس حدیث کی سند جید اور عمدہ ہے اس کے شواہر متعدد وجوہ سے منقول ہیں نیز اس میں سعد کی دو دفعہ وعاکرنے کی صراحت موجود ہے جیساکہ ہم نے قبل ازیں بیان کیا ہے 'وللد الحمد والمنہ۔

بن موریطه کو یکجا کرنا: این اسحاق کابیان ہے کہ چر رسول الله مالی این موریطه کو قلعوں سے آثار کر مدینه میں بنی نجار کی ایک خاتون وختر حارث کی حویلی میں بند کر دیا۔ (بقول ابن کیر 'اس خاتون کا نام ہے' نسید بنت حارث بن کرز بن حبیب بن عبد مشس' یہ مسیلمہ کذاب کی بیوی تھی پھر عبداللہ بن عامر بن کریز سے نکاح ہوا)

مفتولول کی تعداد: پھر آپ مدینہ تشریف لے آئے اور مدینہ کے بازار میں کھائیاں کھدوائیں پھران کو بلاکر ان کھائیوں میں سرقلم کر دیا وہ گروہ در گروہ لائے جاتے تھے ان میں عدو اللہ جی بن اخطب نضیری اور کعب بن اسد قرظی رئیس قوم بھی موجود تھے ان مقتولین کی تعداد چھ یا سات سو تھی اور زیادہ تعداد بیان کعب بن اسد قرظی رئیس قوم بھی موجود تھے ان مقتولین کی تعداد چھ یا سات سو تھی اور زیادہ تعداد بیان ہو چکا ہے کہ کرنے والے آٹھ اور نو سو کے درمیان بتاتے ہیں۔ اور بقول امام ابن کیر ابوالز بیر از جابر میان ہو چکا ہے کہ ان کی تعداد چار سو تھی' واللہ اعلم۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیط کے پاس بن قدیظہ کو گروہ در گروہ لایا جا رہا تھا تو انہوں نے کعب بن اسد سے پوچھا' آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو کعب نے کما' کیا تم ہر مقام میں عقل و فکر سے کورے ہو'کیا دیکھتے نہیں؟ کہ پکارنے والا رک نہیں رہا اور جانے والا پلیٹ نہیں رہا بخدا! میں عقل و فکر سے کورے ہو'کیا جا تا رہا۔ یہال تک کہ سب کے سر قلم کردیے گئے۔

حی تضیری: حی بن ا خطب تضیری کو پیش کیا گیا تو وہ پھول دار جوڑا زیب تن کئے ہوئے تھا جے اس نے ہرجانب سے بہ قدر ایک ایک انگل کے پھاڑ رکھا تھا ناکہ اس کو انار نہ لیا جائے 'اس کے ہاتھ ری کے ساتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے رسول اللہ مظھیا کو دیکھ کر کھا' سنو! واللہ! میں نے آپ کی عداوت پر خود کو ملامت نہیں کی۔ گرجس کو اللہ بے یارومددگار چھوڑ دے وہ رسوا ہو جاتا ہے پھراس نے حاضرین کو مخاطب کر کے کھا' اے لوگو! اللہ کے فیصلے پر کوئی افسوس نہیں' یہ نوشہ تقدیر' قضاء و قدر اور ایک عظیم قتل ہے جو اللہ نے بی اسرائیل کی تقدیر اور نھیب میں لکھا ہے' یہ کمہ کروہ بیٹھ گیا اور اس کا سر قلم کردیا گیا اور جبل بن جوال شعلبی نے کھا۔

لعمرك مالام ابنُ الحطب نفسه ولكنه من يخدل الله يخدر المحدد من يخدل الله يخدر المحدد حتى أبلغ النفس عذرها وقلقل يبغى العرز كل مقلقل وهيئ حيات كي فتم! حي في وكو المامت نهيل كي مَرالله جن كوب ساراكروك وه رسوا مو تا ہا۔ اس في يورى جدوجدكى يمال تك كه اس في ول كے عزم و اراوے كو يوراكرليا اور عزت و آبروكى علاش ميں اس في يورى علاقى كي اس في يورى علاقى ميں اس في يورى علاقى كي اس في يورى

زبر بن باطا: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ زبیر بن باطا ایک عمر رسیدہ نابینا یبودی تھا' اس نے جنگ بعاث کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

میں خابت بن قیس بن شاس پر احسان کیا تھااور پیشانی کے بال کاٹ کر چھوڑ دیا تھا' یہ موقعہ آیا تو اس نے زہیر کے احسان کا بدلہ چکانا چاہا چنانچہ اس نے زبیر کو کہا اے ابو عبدالر حمان! کیا جھے پیچان رہے ہو' اس نے کہا کیا میں آپ کو بھول سکتا ہوں۔ تو خابت بن قیس نے کمامیں آپ کے احسان کا بدلہ دینا جاہتا ہوں تو اس نے کما واقعی تو اچھا آدمی ہے' اچھے آدمی کے احسان کا بدلہ دیتا ہے۔ یہ کمہ کر ثابت رسول اللہ طابیظ کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسول اللہ مٹاہیم سے اس نے گزارش کی نو آپ نے اس کی گزارش منظور کرلی پھر ثابت نے آگر اس کو بیہ خوشخبری سنائی تو اس نے کہا عمر رسیدہ بو ڑھا' نہ اہل نہ عیال' ایسی زندگی کس کام کی' چنانچیہ عابت مسول الله طامع على عاصر موئ اس ك الل وعيال ك رباكرن كى درخواست كى آب فوه ورخواست بھی منظور کرلی' پھر زبیر کو بتایا تو اس نے کما تجاز میں ایک خاندان' بے سروسالمان' کیے گزران کرے گا۔ چنانچہ ٹابت پھر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے' زبیر کے مال و متاع کے بارے درخواست کی آپ نے وہ بھی منظور کرلی کھر ثابت نے آگر یہ بشارت سائی تو اس نے پوچھا اے ثابت! کعب بن اسد کاکیا حال ہے۔ جس کا چرہ گویا ووشیز گان قبیلہ کا آئینہ تھا۔ ابت نے کما قتل ہو گیا۔ پھراس نے پوچھا، شہری اور دیساتی لوگوں کے رئیس جی بن انطب کا کیا حال ہے، تو ٹابت نے کمااس کا سر قلم کر دیا گیا پھراس نے پوچھا ہمارے جنگ آزمود' عزال بن سموال کا کیا حال ہے تو طابت نے کہا یہ تنج کر دیا گیا۔ پھراس نے بوچھا کعب بن قریظه اور عمرو بن قریظه کی آل و اولاد کا کیا حال ہے۔ تو ثابت نے بتایا سب موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے۔ یہ من کر اس نے کہا' اے ثابت! تم پر میں نے جو احسان کیا تھا اس کا واسطہ وے کر كتا ہوں كه مجھے بھى قوم كے پاس پنچا دے واللہ! ان كے بعد زندگى ميں كوئى مزا نسيں ميں دوستول كى ملاقات سے معمولی در بھی صبر نہیں کر سکتا ، چنانچہ ابت نے اس کو بیش کیا اور اس کا سرتن سے جدا کر دیا گیا۔ حضرت ابوبکر کو "دوستوں کی ملاقات" والا جملہ معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا واللہ! جہنم میں اللہ ان کی ملاقات کرائے گا۔

عطیمہ قرظی اور علامت بلوغ: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول الله طاہیم کا عکم تھا کہ جس کے زیر ناف بال آچکے ہوں' اسے قتل کر دیا جائے۔ ابن اسحاق' شعبہ بن حجاج سے عبدالملک بن عمیر کی معرفت عطیمہ قرظی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاہیم نے فرمایا تھا جس قرظی کے زیر ناف بال آچکے ہوں وہ قتل کر دیا جائے۔ میں کم من تھا اور میرے زیر ناف بال نہ تھے' چنانچہ انہوں نے مجھے زندہ چھوڑ دیا۔ یہ روایت دسنن اربحہ" میں عبدالملک بن عمیر از عطیمہ قرظی مروی ہے۔

اہل علم نے اس بات سے استنباط کیا ہے کہ زیر ناف بال آگنا بلوغت کی علامت ہے بلکہ امام شافعی کے صحح تر قول میں ہی بلوغت ہے۔ بعض کے نزدیک سے صرف ذمیوں کے ساتھ مختص ہے کیونکہ مسلمان کو اس سے اذبت ہوتی ہے۔

رفاعہ قرطی: ابن اسحال نے ابوب بن عبدالرحمان سے نقل کیا ہے کہ ام منذر سلمی بنت قیس نے رسول الله طاح بن شموال قرطی کو آزاد کر دینے کی ورخواست کی تو آپ نے اس کی ورخواست کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

منظور فرمائی۔ رفاعہ' ام منذر کو تجل ازیں جانتا تھا اس نے آکر ان سے التجا کی تو اس نے عرض کیا یارسول اللہ عظیمًا! وہ کمتا ہے کہ وہ نماز پڑھے گا اور اونٹ کا گوشت کھائے گا چنانچہ آپ نے اس کی درخواست منظور کر کے رفاعہ کو چھوڑ دیا۔

نبات قر طید : ابن احال (محد بن جعفر بن زبیر عوه) حضرت عائشات بیان کرتے ہیں کہ خواتین بی قریظه میں سے صربے ایک عورت قتل ہوئی' بقول حضرت عائشہ واللہ وہ میرے پاس بیٹھی ہاتیں کر رہی تھی اور غوب کھل کھلا کر ہنس رہی تھی اور رسول اللہ مالی اس کے مردوں کو یہ تیخ کر رہے تھے کہ اس کا نام لے کر تمنی ہاتف اور بلانے والے نے یکارا فلاں عورت کہاں ہے؟ تو اس نے من کر کہا واللہ! یہ میں ہوں' میں نے اس سے یوچھا' افسوس! تجھے کیا ہو گیا' تو اس نے کہا' میں قتل کر دی جاؤں گی' میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کماایک جرم کی وجہ سے چنانچہ لے جاکراس کی گردن تن سے جدا کر دی گئی۔

حضرت عائشة حيرت و تعجب ہے بيان كيا كرتى تھيں واللہ! ميں اس كى ہنى اور خوشى كو بھول نہيں علق حلائکہ اس کو علم تھاکہ وہ قمل کروی جائے گی۔ اس روایت کو امام احمد نے (یعقوب بن ابراہیم' ابراہیم ابوہ' ابن اسحاق ہے) اس طرح بیان کیا ہے۔

یہ عورت مساق بناتہ زوجہ تھم قرظی ہے۔ اس نے حضرت خلاد بن سویڈ پر چکی کاپاٹ ڈال کر ہلاک کر دیا تھا۔ رسول اللہ طابیخ نے ان کے بدلے اسے قبل کردیا۔

**مال غنیمت کی تقسیم :** ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول اللہ ملھیظ نے خس اور پانچواں حصہ نکال کر بی قریظہ کے مال و متاع اور بال بچوں کو مسلمانوں میں تقسیم کردیا۔ شاہ سوار کو تین جھے دیئے ' دو جھے گھوڑے کے اور ایک حصہ سوار کا۔ اور ایک حصہ پیدل کو دیا' اور کل گھوڑے اس وقت ۳۶ تھے' یہ پہلا مال غنیمت ہے جس میں سے خمس نکال کر باقی ماندہ کو حصہ وار تقیم کیا گیا۔

محرانی میں بنی مویظہ کے قیدیوں کو نجد بھیجا اور اس نے ایجے عوض گھوڑے اور اسلحہ خریدا۔

حضرت ریجانہ ' : رسول اللہ طامیم نے بنی قدیظہ کی خواتین میں سے حضرت ریجانہ بنت عمرو بن 'نافہ کو اسپنے گئے پیند کر لیا تھا۔ رسول اللہ ماہیم نے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی کیکن وہ مسلمان نہ ہو تیں۔ بعد ازاں اسلام قبول کر لیا تو رسول اللہ ماليظ كو مسرت ہوئی۔ پھر آپ نے ان كويد پیش كش كى ك آزاد کر کے ان سے نکاح کرئیں تو انہوں نے آزادی پر غلامی کو ترجیح دی کہ بیہ حالت و صورت ان کے لئے آسان اور سل ہے چنانچہ یہ آپ کی وفات تک آپ کے پاس رہیں۔

**خلارؓ اور ابوسنانؓ :** ابن اسحاق کابیان ہے کہ نی قدیظہ کے محاصرہ میں حضرت خلاد بن سوید بن شعلب بن عمرو خزرجی شہید ہوئے۔ ان پر بھی کا پاٹ بھینک کر کچل دیا گیا اور اس کے عوض بھی کا پاٹ بھینکنے والی کو مة تینج کر دیا گیا (کما تقدم واللہ اعلم) بنو **قری**ظہ کے محاصرے کے دوران ابوسنان بن محض بن حرثان اسدی ؓ فوت ہوئے اور وہاں ان کے قرستان میں آج تک رون ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حضرت سعد بن معاذی و وفات: حضرت سعد بن معاذی و ملعون حیان بن عرقہ نے تیر مارا اور آپ کے بازو کی رگ ''اکل" پر لگا' رسول اللہ اللہ ہے ہے اغالور زخم درست ہو گیا۔ بنی قریظہ نے جو سعد کے حلیف سے رسول اللہ ملہ ہے برعمدی کی اور احزاب کی طرف ماکل ہو گئے تو سعد نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ جب تک اس کی آکھ بنی قریظہ کے قل سے ٹھنڈی نہ ہو جائے اللہ اس کو موت نہ نصیب کرے۔ جب احزاب اور حملہ آور افواج بوریا بستر باندھ کر مدینہ سے رخصت ہو گئیں' بنی قریظہ خفت و بحل اور دنیا و جب احزاب اور حملہ آور افواج بوریا بستر باندھ کر مدینہ سے رخصت ہو گئیں' بنی قریظہ خفت و بحل اور دنیا و ان کو ہر طرف سے گھیر لیا تو وہ رسول اللہ ملہ ہو کے فیصلہ پر قلعوں سے اتر نے پر آمادہ ہوئے کہ آپ ان کے بارے فیصلہ کا حق رئیس اوس' سعد بن معاذ کے بپرو کر بارے فیصلہ کا حق رئیس اوس' سعد بن معاذ کے بپرو کر بیاکہ وہ ان کی الفت و شفقت' رخم و بیل بی حضرت سعد کو تھم اور منصف مان کر قلعوں سے اتر نے سے کیونکہ وہ ان کی الفت و شفقت' رخم و بیس بی حضرت سعد کو تھم اور منصف مان کر قلعوں سے اتر نے جذبہ ایمانی اور رتبہ صدیق کی بنا پر ان کو بندروں اور مختر میں جانے شے کہ وہ اپنے جذبہ ایمانی اور رتبہ صدیق کی بنا پر ان کو بندروں اور میلان کے امیدوار سے۔ اور نہیں جانے شے کہ وہ اپنے جذبہ ایمانی اور رتبہ صدیق کی بنا پر ان کو بندروں اور میلان کے امیدوار سے۔ اور شمیں جانے شے کہ وہ اپنے جذبہ ایمانی اور رتبہ صدیق کی بنا پر ان کو بندروں اور میلان کے امیدوار سے بدتر سمجھتے ہیں۔

قیام اور حکم کا وقار: حضرت سعلا مجد نبوی میں خیمہ زن تھے۔ رسول اللہ طابیح نے ان کو پیغام بھیجا تو گدھے پر سوار کر کے لایا گیا ان کی بیاری کے باعث گدھے پر نرم پالان تھا جب وہ رسول اللہ طابیح کے قریب آئے تو رسول اللہ طابیح نے ان کے لئے قیام کے بارے فرمایا بعض کے فزدیک بے قیام ان کی شدید بیاری اور کمزوری کی وجہ سے تھا اور بعض کا خیال ہے کہ بے مدعی علیہ کے سامنے ان کی توقیرو تعظیم کی بنا پر تھاکہ فیصلہ کے نفاذ میں موثر ہو' واللہ اعلم۔ جب حضرت سعلانے ان کے بارے قبل و خون ریزی اور اسیری کا فیصلہ سا دیا اللہ نے ان کے دل کی مراد پوری کر دی اور رسول اللہ طابیح کے ہمراہ مجد نبوی میں واپس لوث کی نو اللہ تعالی سے دعا کی کہ اس کو شمادت نصیب ہو چنانچہ رات کو ہی زخم پھوٹ پڑا اور مسلسل خون بہتا رہا کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ بقول ابن اسحاق' کہ بنی قریظہ کا معالمہ نیٹ گیاتو حضرت سعلان کا زخم پھوٹ پڑا اور ان کو شمادت کی موت نصیب ہوئی۔

جبرا كيل سي موت كى خبروى : امام ابن اسحاق معاذبن رفاعه زرقى سے بيان كرتے ہيں كه مجھے قوم كے معتبرا شخاص نے بتايا كه جب سعد رات كو فوت ہو گئے تو جراكيل ريشى عمامه پنے ہوئے آئے اور پوچھا اے محراً بيہ كون مى ميت ہے جس كيلئے آسان كے سب وروازے كھل گئے ہيں اور عرش متحرك ہوا بياس كر رسول الله طابيع جلدى سے كبڑا كھيلئے ہوئے سعد كياس آئے اور سعد فوت ہو چكے تھے۔

سعد فوت ہو گئے ہیں۔ آپ کو دفن کیا گیا اور رسول الله طابیع آپ کی قبر پر تشریف فرما تھے کہ اس اثنا آپ نے وو وفعہ سجان الله کما تو حاضرین نے بھی سجان الله کما ، پھر الله اکبر کما تو صحابہ نے بھی الله اکبر کما پھر رسول الله طابیع نے فرمایا ' میں اس مرو صالح پر حیران ہوں ' قبر میں اس پر تنگی کی گئی یمال تک کہ اب اس پر کشادہ کردی گئی۔

امام احمد اور نسائی نے یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن الهاد اور یجی بن سعید کے دفن کے موقعہ پر فرمایا اس مرد صالح پر تعجب ہے کہ اس کے لئے "عرش رحمان" متحرک ہوا اور آسان کے سب دروازے کھول ویئے گئے اس پر قبر تنگ کر دی گئ پھر اللہ تعالی نے کشادگی پیدا کر دی۔ محمد بن اسحال (معاذ بن رفاعہ محمود بن عبدالرحمان بن عمرو بن جموح) حضرت جابر بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ سعد کے دفن کے دفت ہم رسول اللہ طابع کے ہمراہ تھے۔ آپ نے "سجان اللہ" کما تو حاضرین نے بھی سجان اللہ کما۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کما تو اوگوں نے بھی ایارسول اللہ طابع اللہ کیا۔ بھر آپ نے آپ اللہ آکہ کھوں کما؟ تو آپ نے تو اللہ کوں کما؟ تو آپ نے آپ کے ایک کہ ایک کوں کما؟ تو آپ نے اللہ اللہ کوں کما؟ تو آپ نے اللہ اللہ کوں کما؟ تو آپ نے اللہ اللہ کوں کما؟ تو آپ کے اللہ اللہ کوں کما؟ اللہ کو آپ کے اللہ اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو آپ کے اللہ اللہ کو اللہ کو ایک کو آپ کے اللہ اللہ کو اللہ کو اللہ کو ایک کو اللہ کی کھور اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کی کھور کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کور کو اللہ کو اللہ

فرمایا اس مرد صالح پر قبر تنگ ہو گئی تھی پھر اللہ نے اس میں کشادگی پیدا کر دی۔ اس طرح اس روایت کو امام

احمد نے یعقوب بن ابراہیم بن سعد' ابوہ' ابن اسحال سے نقل کیا ہے۔

ابن ہشام کا بیان ہے کہ یہ حدیث حضرت عائشہ کی اس حدیث کے موافق ہے جو انہوں نے رسول اللہ مطابع سے بیان کی ہے کہ قبر کا ایک بار دبوجا ہو تا ہے اگر کوئی اس سے نجات یا سکتا تو سعد بن معاذ ضرور نجات پائے۔ میں (ابن کیر) کہتا ہوں کہ اس روایت کو امام احمد نے (یکی شعبہ سعد بن ابراہیم ، نافع) حضرت عائشہ سے بیان کیا ہے "ان للقبر خفطة ولو کان احد ناجیا منہا لنجا سعد بن معاذ " اس حدیث کی سند معید بن معاذ " اس حدیث کی سند معید بن مرط کی حال ہے۔ لیکن اس روایت کو امام احمد نے (منذر 'شعبہ 'سعد بن ابراہیم ' انسان 'جمول راوی) حضرت عائشہ سے بھی نقل کیا ہے۔

صافظ بزار (عبدالاعلی بن حماد' داؤد' عبدالرحمان' عبیدالله بن عمر' نافع) حضرت ابن عمرِ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیط نے فرمایا کہ سعد بن معاذکی وفات پر ستر ہزار فرشتے زمین پر اترے جو قبل ازیں زمین پر نہ آئے تھے اور قبرنے اس کو ایک بار دبوجا' یہ روایت بیان کرکے حضرت نافع رایطے رو پڑے۔ یہ سند جید ہے لیکن امام بزار کا بیان ہے کہ اس روایت کو عبد الرحمان کے علاوہ دیگر راوی مرسل بیان کرتے ہیں۔

اور امام بزار نے یہ حدیث (سلیمان بن سیف' ابوعاب' سکین بن عبدالله بن عبدالرحمان بن زید بن خطاب' عاض) حضرت ابن عمر سے بیان کی ہے کہ رسول الله مائیم نے فرمایا سعد بن معاذکی موت پر ستر ہزار فرشتے فرمان کے جو قبل ازیں زمین پر نہ آئے تھے آپ نے اس کے دفن کے موقعہ پر فرمایا اگر کوئی عذاب قبر

اور قبرے ربوچنے سے نجات پا سکتا تو اس سے سعلا نجات پاتے۔ اور قبرے ربوچنے سے نجات پا سکتا تو اس سے سعلا نجات پاتے۔

ضعیف روایت: امام بزار (اساعیل بن طف ، محر بن طفی ، عطاء بن سائ ، عبد) حفرت ابن عراسے بیان اسمرت ابن عراب میان اسمرت این عراب میان سعد سے اللہ کی ملاقات کے شوق میں جھوم اٹھا۔ بعض کتے ہیں کہ عرش سے مراد اسمریر اور چاریائی ہے بدلیل دفع ابویه علی المعرش (۱۲/۱۰) اور این مال باپ کو تخت پر اونیا بٹھانا اور

حرکت سے چاریائی کی لکڑیاں کی چولیں اکھو گئیں۔ حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ رسول الله مالیام قبر میں اترے اور کچھ دیر تک اس میں رکے رہے' جب رسول اللہ مطھیل باہر آئے تو عرض کیا یارسول اللہ مطھیلا! آپ کیوں رکے رہے ' تو آپ نے فرمایا سعد قبر میں دبوچ لئے گئے۔ میں نے اللہ سے دعاکی اللہ نے قبر کو کشادہ کر دیا۔ بزار کا بیان ہے کہ عطاء بن سائب راوی اس میں منفرد ہے اور میں (ابن کثیر) کہتا ہوں کہ وہ مجروح اور متکلم فیہ ہے۔

عجیب اثر : امام بہمق نے حضرت سعد کو قبر کے دبو بنے کی روایت کے بعد یہ ایک عجیب اثر نقل کیا ہے کہ (ابو عبداللہ الحافظ ' ابو العباس ' احمد بن عبدالجبار ' يونس ' ابن احاق ' اميہ بن عبداللہ ) كيكے از خاندان سعد سے عذاب قبر کے بارے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع ہے اس بارے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ مجمعی مجمع طمارت میں بول سے کو تاہی کرتے تھے ' کان يقصر في بعض الطهور من البول (ج١٢٨/٣٠) الم بخاری و مفرت جابر والله سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مال میا سے سا کہ سعد بن معاذ کی موت کے باعث عرش متحرک ہوا۔

کینہ اور عداوت والی روایت کی تحقیق : یہ روایت اعمش از ابو صالح از جابران طرح مروی ہے اور کسی شخص نے حضرت جابڑ سے عرض کیا کہ براء بن عازب ؓ سے بیہ منقول ہے کہ سعدؓ کی چاریائی متحرک ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ انصار کے وونوں قبیلوں کے درمیان عداوت اور دشمنی تھی میں نے خود رسول الله الله الله الما عنا م كر آپ نے قرایا (اهتز عرش الرحمان لموت سعد بن معان)

(۱) اس روایت کو امام مسلم نے عمرو ناقد عبرالله بن اورایس --- اور ابن ماجه نے علی بن محد کی معرفت ابومعاویہ سے --- ان دونول نے اعمش سے بیان کیا ہے۔ مگر ان دونول نے اعمش سے حضرت براغ بن عازب والامقوله نقل نهيس كيا-

(۲) امام احمد (عبدالرزاق 'ابن جرج 'ابوالزبیر) جابر بن عبدالله عنه بیان کرتے ہیں که سعد بن معاذ کا جنازہ آگے جا رہا تھا اور میں نے رسول اللہ مطایع سے سنا کہ عرش رحمان اس کی وجہ سے متحرک ہوا' اس روایت کو مسلم نے عبد بن حمید سے اور ترمذی نے محمود بن غیلان سے اور ان دونوں نے عبدالرزاق سے نقل کیا

(m) المم احمد ( یکی بن سعید عوف ابو نفره ) ابوسعید سے بیان کرتے ہی که (اهتز المعرش لموت سعد بن معانی اس روایت کو امام نسائی نے یعقوب بن ابراہیم ازیجی نقل کیا ہے۔

(مم) امام احمد (عبدالوهاب معید ، قاده) حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ كا جنازه ركها بوا تقاتو رسول الله طهيم فع فرايا "اهتزلها عرش الرحمان" اس روايت كو الم مسلم في محمد بن عبداللہ ازدی کی معرفت عبدالوهاب سے نقل کیا ہے۔

(۵) امام بیمق معتمر بن سلیمان سے اس کے والد کی معرفت حسن بھری سے نقل کرتے ہیں کہ "الله کا عرش سعد کی روح کی خوشی ہے جھوما" کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ے تی ہے۔

امام احمد (عبدالوهاب عيد بن ابى عوب قاده) حضرت انس سے بيان كرتے ہيں كه أكيدر في رسول الله الله الله على مدمت ميں ايك جبد ارسال كيا (اور يه واقعه ريشم پننے كى حرمت سے قبل كا ہے) اور رسول الله عليم في في اس كو زيب تن كيا تو لوگ اس كے بے حد نرم اور ملائم ہونے سے تعجب كرنے سكے تو آپ نے

قرمایا بخدا' والذی نفسی بیدہ! جنت میں سعد کے رومال اس سے بھی خوبصورت اور نرم ہیں۔ یہ سند سیمین کی ا تشرط کی حامل ہے اور اس کو امام بخاری نے بطور تعلیق بیان کیا ہے۔

امام احمد (برید عمر بن عمره) واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ سے بیان کرتے ہیں (واقد نهایت حسین و جیل الحور دراز قامت شے) کہ میں حضرت انس بن مالک کے پاس گیاتو جمھے پوچھاکون؟ عرض کیا میں ہوں واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ و یہ سن کر فرمایا تو سعد کے شیبہ ہو کھران کو یاد کرکے خوب روئے اور دعائیہ کلمات کمہ کر بتایا کہ وہ سب سے دراز قامت شے اور رکیس شے پھر سایا کہ رسول اللہ طابقیم نے ایک اشکر اکیدر وومہ کی طرف روانہ کیا اور اس نے آپ کی خدمت میں ایک ریشی جب جس پر طلائی کام کیا ہوا تھا ارسال میں۔ رسول اللہ طابقیم اس کو زیب تن کرکے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطاب سے قبل منبر سے اتر آگے

اور لوگ جبے کو چھونے گئے اور اس کو دکھ کر تعب کرنے گئے تو آپ نے فرمایا کیا تم اس کے خرم اور ملائم پیونے سے چیرت زدہ ہو' جنت میں تو سعد کے رومال اس سے بھی خوبصورت اور بہتر ہیں۔ امام ترندی اور انسائی نے اس روایت کو محمد بن عمرو سے بیان کیا ہے اور ترندی نے اس کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔

الوحہ گر: امام ابن اسحاق نے حضرت سعد کے لئے عرش ہل جانے کے قصہ کے بعد ایک انصاری کا شعر

م ما اهتز عرش الله من موت هــالك سمعنــا بــه إلا لســعد أبـــى عمـــرو

آم نے صرف یمی سنا ہے کہ اللہ کاعرش ماسوائے ابو عمرو سعد کی موت کے 'کمی کی موت پر متحرک نہیں ہوا)

حضرت سعد کی والدہ کبیشہ بنت رافع بن معاویہ خدریہ خزرجیہ نے جب سعد کا جنازہ اٹھایا گیا تو کہا۔

ویسل آم سعد عد سعد است کی وفار سنا معد سنا معد است و خار سنا معد است کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حضرت سعد دلافو کی و فات

(سعد کی والدہ کو سعد کا افسوس ہے۔ کاث اور روک کے سبب سیادت و بزرگ کے باعث کال شاہ سوار کے لحاظ ے- اس کی بدولت ربط و ضبط ہو تا ہے اور وہ سر کافتا ہے)

یہ سن کر رسول الله طابع بنے فرمایا کہ سعد بن معاذ کا نوحہ کرنے والی کے علاوہ ہر نوحہ کر وروغ کو اور

سعد متوفی اوا کل ذوالحج ۵ھ : امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ سعد بن معاذی وفات غزوہ احزاب سے قریباً ۲۵ روز بعد واقع ہوئی 'کیونکہ احزاب کی آمد ماہ شوال ۵ھ میں تھی۔ قریباً ایک ماہ تک ان کا محاصرہ جاری رہا بعد ازاں رسول اللہ طابیع نے ۲۵ روز تک بی قریظه کا محاصرہ جاری رکھا۔ پھر بی قریظه حفرت سعد کے فیصلہ پر مطمئن ہو کر قلعوں سے نیجے اترے پھرمعمولی دیر بعد' حضرت سعط فوت ہو گئے'یں بیہ سانحہ ارتحال

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ بنی قریظہ پر فتح آخر ذی تعدیا ابتداء ذی ج ۵ھ میں ہوئی اور امسال مشرکین کے زیر اہتمام حج ہوا اور حضرت حمان نے حضرت سعد کا مرفیہ کما ہے۔

اواخر ذی قعدیا اوا کل ذی حج ۵ھ کے مطابق وقوع پذیر ہوا ہو گا' واللہ اعلم۔

لقد سنجمت من دمع عينني عبرة وحق لعينني أن تفيض على سنعد قتيل ثـوى فـي معـرك فجعــت بــه عيـون ذواري الدمـع دائمـة الوجـــد على ملــة الرحمــن وارث حنــة مع الشهداء وفدهــا أكــرم الوفــد

فمان تمك قمد وعدتنما وتركتنما وأمسيت في غبراه مظلمة اللحمد فانت الـذي ياسـعد أبـت بمشـهد كريـم وأثــواب المكــارم والجــــ

(میری آنکھ سے آنسو شیکے اور میری آنکھ کو سزاوار تھاکہ وہ سعد پر اشکبار ہو۔جو میدان کارزار میں شہید ہوا عمناک اور غم ناک آنکھیں اس کی وجہ سے دروناک ہیں۔ ملت رحمان کے شمید پر شمداء کے جمراہ جنت کے وارث پر شمداء کا وفد بهترین وفد ہے۔ اگرچہ تو نے اے سعد! ہمیں چھوڑ کر الوداع کمہ دیا ہے۔ اور تاریک قبر میں چلا گیا ہے۔ تو اے سعد! بهتر مقام پر فائز ہے اور تعریف و ستائش کے سزادار ہے)

بحكمك في حيى قريظة بالذي قضي الله فيهم ما قضيت على عمد فوافق حكم الله حكمك فيهم ولم تعف اذ ذكرت ما كان من عهم فان كان ريب الدهر أمضاك في الالى شروا هـــذه الدنيـــا بجناتهـــا اخلـــد فنعم مصير الصادقين اذا دعوا الى الله يوماً للوحاهة والقصد (بن قریظه میں اس فیلے کے باعث جو اللہ نے تیرے فیلے کے مطابق نافذ کیا۔ ان کے بارے تیرا فیصلہ اللہ کے

فیصلہ کے موافق ہوا جب مختجے حلف کا عمد و پیان یاد دلایا گیا تو تو نے ان سے در گزر نہیں کیا۔ اگرچہ حواد ثات زمانہ نے مختبے ان میں بھیج دیا ہے ان لوگوں نے اپنی جنت خلد کے عوض اس دنیا فانی کو خرید لیا ہے۔ پس اچھا ہے

صدافت کیش لوگوں کا جانا جب وہ اللہ کی طرف وجاہت اور عزم و ارادے کے ساتھ بلائے جائمیں)

غروہ خندق اور بنی قریظہ کے بارے اشعار و قصائد : ام بخاری (عباح بن مصال شعبہ عدی بن علی اللہ علیہ علیہ اللہ علی علیہ اللہ میں عادب سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت حسان کو علم دیا کہ تو مشرکین کی جو کر ایا فرمایا تو ان کی جو کر ، جرائیل بھی تیرے ساتھ ہے۔

بقول امام بخاری (ابراہیم بن محمان نے شیبانی از عدی بن ثابت از براء بن عازب) یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بنی قریظہ کے محاصرے کے وقت فرمایا تھا کہ تو مشرکین کی ججو کر' جبرائیل تیرے ہمراہ ہے۔ اس روایت کو مسلم بخاری اور نسائی نے متعدد اساد سے ''یوم بنی قریظہ'' کے اضافے کے بغیر نقل کیا ہے۔ ضرار شاعر : بقول ابن اسحاق' ضرار بن خطاب بن مرداس نے غزوہ خندق کے بارے مسلمان ہونے سے قبل کما'

ومشفقة تظن بنا الظنون وقد قدنا عرندسة طحون كأن زهاءها أحد اذا ما بدت أركانه للناظرينا ترى الإبطال واليلب الحصينا على الابطال واليلب الحصينا وجرداً كالقداح مسومات نوم بها الغواة الخاطئنا كانهم اذا صنالوا وصلنا بباب الخندقين مصافحون

(بہت سے مہران جو ہمارے متعلق کی ایک وہم و گمان میں مبتلا تھے اور ہم نے طاققر بھسم کر دینے والے لشکر کی قیادت کی۔ گویا اس کی تعداد "احد" جیسی تھی جب دیکھنے والوں کے سامنے لشکر کے جملہ ارکان آجا کیں۔ تو اس میں ویکھے گا بمادروں پر عمل زرہیں اور مضبوط و حال۔ اور عمدہ تیز گھوڑے "تیرکی مانند" ہم ان کے ساتھ خطاکار گمراہ لوگوں کا قصد کرتے ہیں۔ گویا کہ خندق کے پاس جب ہم ایک دوسرے پر حملہ آور تھے مصافحہ کرنے والے تھے)

أناس لا نرى فيهم رشيداً وقد قالوا ألسنا راشدينا فأحجرناهُم شهراً كريتا وكنا فوقهم كالقاهرينا براوحهم ونغدو كل يوم عليهم في السلاح مدججينا بايدينا صوارم مرهفات نقد بها المفارق والشؤنا

(وہ ایسے لوگ ہیں ہم ان میں ایک کو بھی نیک نہیں دیکھ رہے حالانکہ وہ کتے ہیں کیا ہم نیک علی نہیں ہیں۔ ہم نے ان کا پورا ممینہ محاصرہ جاری رکھا۔ ہم ان پر قاہر اور غالب لوگوں کی طرح تھے۔ ہم صبح شام بلاناغہ ان پر ہتھیاروں سے لیس ہو کر حملہ کرتے تھے۔ ہمارے ہاتھوں پر تیز دھار تکواریں تھیں ہم ان کے ساتھ ان کی چوٹیوں اور سروں کو کاٹے تھے)

كانَّ وميضهان معريات اذا لاحت بايدى مصلتينا وميض عقيقة لمعت بليل ترى فيها العقائق مستبينا فلولا خندق كانوا لديه لدمرنا عليهام أجمعينا ولكن حال دونهم وكانوا به من خوفنا متعوذينا

(گویا برہنہ تلواروں کی چمک جب وہ بے نیام ظاہر تھیں۔ بادل کی چمک جو رات کو چمکے 'تو اس میں عاق اور سرکش لوگوں کو واضح و کمھے گا۔ اگر وہ خندق کے پاس نہ ہوتے تو ہم سب کو ہلاک کر دیتے۔ لیکن وہ ان کے ورے حائل متھی اور وہ ہمارے خوف سے اس کے ساتھ پناہ گزین تھے)

ف ان نر حسل فان اقد تر کنا کسی است آنکم سعداً رهینا اذا حسن الفالام سمعیت نوح علی سعد یر جعین اخیند. و سوف نزور کسم عما قریب کما زرنساکم متوازرینا بخمیع مین کنانی غیر عیزل کاسد الغیاب اذ حمیت العرینا (اگر ہم چلے گئے ہیں توکیا ہوا ہم نے تمارے گھروں کے پاس معد کو ب ص و حرکت ایک جگہ پابند کر دیا ہے۔ جب تاریکی چھا جائے تو تو نوحہ گر عورتوں کو سعد پر بین کرتے سے گا۔ ہم عقریب تم سے بر سرپیکار ہوں گے جیسے کہ ہم تم سے ایک دوسرے کی مدد سے نبرد آنا ہوئے۔ بی کنانہ کی ایک مسلح فوج لے کر جنگل کے شیروں کی طرح جو اپنی کچھار کے محافظ اور حامی ہیں)

کعب بن مالک : اس کے جواب میں حضرت کعب بن مالک انساری نے کما۔

مسائلة تسائل مسالقينا ولوشهدت رأتنا صابرينا صبرنا لانسرى لله عسدلا على مسانابنا متوكلينا وكان لنا النبى وزير صدق بسه نعلو البرية أجمعينا نقاتل معشراً ظلموا وعقوا وكانوا بسالعداوة مرصدينا نعاجهم اذا نهضوا الينا بضرب يعجل المتسرعينا

(بہت می خواتین ہمارے مصائب کے بارے پوچھتی ہیں اگر وہ موجود ہوتیں تو وہ ہمیں صبر مندپاتیں۔ ہم نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے مصائب پر صبر کیا ہم اللہ کے برابر کسی کو نہیں مانے۔ نبی ہمارا سچا معاون تھا اس کی بدولت ہم ادگر ہے سیان میں ہم خالم ان سر کش انگر ہے ہوں کہ تعدد دول میں اور وزیر کے لئے سرال مثمن تھے جہ

ہم لوگوں سے بلند ہیں۔ ہم ظالم اور سرکش لوگوں سے لڑتے ہیں وہ ہماری عداوت کے لئے سرایا و مثمن تھے۔ جب انہوں نے ہماری طرف پیش قدی کی تو ہم نے ان پر وار کیا جو جلد بازوں کو بہ عجلت موت کے گھاٹ اتار دے)

ترانا فی فضافض سابغات کغدران الملا متسر بلینا و فی ایمانیا بیش خفاف بها نشفی مسراح الشاغینا

بباب اخندقين كان أسداً شروابكهن يحمين العرينا

فوارسينا اذا بكروا وراحبوا على الاعداء شوساً معلمينا

(تو ہمیں مکمل اور وسیع زرہیں پنے ہوئے دیکھے گا' جو وسیع تالابوں کی طرح جبک دمک رکھتی ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں سفید تکواریں ہیں ان ہی سے ہم شر پھیلانے والوں کی چستی و چالاکی سے شفایاب ہوتے ہیں۔ خندق کے پاس' گویا کہ شیر ہیں ان کے پنج کچھار کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارے شاہ سوار جب صبح شام دشمنوں پر کبروغرور سے

نمایاں ہو کر حملہ آور ہوتے ہیں)

انصر أحمداً والله حتى نكون عباد صدق مخلصين ويعلم أهمل مكة حين ساروا وأحرزاب أتروا متحزبينا بان الله ليرس أره شريك وان الله مرولي المؤمنينا فامرا تقتلوا سعداً سفاهاً فران الله حرير القادرين

(کہ ہم اللہ اور محمد کی مدد کریں حتی کہ ہم اللہ کے مخلص بندے ہو جائیں۔ اہل مکہ اور احزاب کو جو مختلف گروہوں کی شکل میں آئے معلوم ہو جائے۔ کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور اللہ مومنوں کا مددگار ہے۔ اگر تم نے حمالت سے سعد کو قتل کر دیا ہے تو معلوم رہے کہ اللہ سب قدرت رکھنے والوں میں سے بہترہے)

سیدخله جنانیاً طیبات تکون مقامی الصالحینیا کما قید ردکم فیلاً شریداً بغیظکیم خزاییا خائبینیا خزاییا نم تنیالوا ثیم خییراً و کدتم آن تکونیوا دامرینیا بریح عیاصف هبت علیکم فکنتیم تحتها متکمهینیا

(الله اس كو عمده باغات اور جنات بين داخل كرے گاجو نيك لوگول كامقام مو گا۔ جيساك تم كو تممارے غيظ و غضب كے ساتھ رسوا و ناكام فكست خورده پياكيا۔ ايسے رسواك تم خيروبركت سے وہال محروم رہے اور قريب تھاك تم ہلاك مو جاتے۔ تيز آندھى سے جو تم ہر چلى اور تم اس كے نيچے اندھے يڑے ديكھ نہ كتے تھے)

عبداللد بن ز ، عرى : عبدالله بن ز ، عرى سمى نے قبول اسلام سے قبل غزوہ خندق كے بارے كما

حى الديار محا معارف رسمها طول البلى وتسرواح الاحقاب فكأنما كتسب اليهود رسومها الاالكنيف ومعقد الاطناب قفرا كانك م تكن تلهوبها في نعمة يسأوانس أتسراب فاترك تذكر ما مضى من عيشة ومحلة حلق المقام يباب أنصاب مكة عامدين ليشرب في ذي غياطل جحفل جبحاد

(تو ان درودیوار کو سلام پیش کرجن کے واضح نقش و نگار کو طویل آفت نے اور زمانہ کے آمدورفت نے منا دیا ہے۔ (گویا کہ یمود نے اس کے نقش و نگار کو بنایا ہے) ماسوائے اونٹوں کے باڑے اور خیموں کے چویوں کے۔ چیٹیل میدان بنا ویا گویا کہ تو اس میں نازونعت سے ہم عمر دوستوں سے کھیلا نہیں۔ تو قوم قرایش کی ابتلا کو یاد کر اور ان کا شکریہ اواکر وہ سب حرم کمہ کے ''افصاب'' سے چلے۔ ییڑب کی طرف چلے' بہت برے اور شوردغل مچانے والے لفکر میں)

يدع الحرون مناهجاً معلومة في كل نشر ظاهر وشعاب فيها الجياد شوازب مجنوبة قب البطون لواحق الاقراب من كل سلهبة وأجرد سلهب كالسيد بادر غفلة الرقاب حیست عینیسة قساصد بلوائسه فیسه و صخر قسائد الاحسزاب قرمان کالبدرین أصبح فیهما غیست الفقسیر و معقسل الهسراب (مرنشیب و فراز میں اس نے معلوم رائے بتا دیے۔ اس الشکر میں عمدہ گھوڑے ساتھ چلائے جارہے تھے ، ملکے پیول والے و مبلے پہلوں والے۔ ہر طویل پشت والی گھوڑی اور کم طویل پشت والے گھوڑے سے جو تیز رفار ہے بھیڑیے کی طرح جس نے رکھوالی کرنے والوں کی غفلت سے اجاتک ایک لیا۔ ایک جیش میں عیینه اپنے علم کے ساتھ رواں ہے اور ابوسفیان عوق قائد احزاب ہے۔ یہ دونوں بدر مزیر کی طرح ہیں بیہ دونوں محاج کا سرمایہ اور بھاگئے والوں کی پناہ گاہ ہیں)

حتى اذا وردوا المدينة وارتدوا للموت كل بحرب قضاب المهراً وعشراً قصاهرين محمداً وصحابه في اخرب خير صحاب المهراً وعشراً قصاهرين محمداً وصحابه في اخرب خير صحاب المدوا برحلتهم صبيحة قلتم كدنا نكون بها مع الخياب لو لا الخنادق غادروا من جمهعم قتلي لطير سنع مرائل يولا الخنادة غادروا من جمهعم قتلي لطير سنعب وذئاب (يمال تك كه وه جب مينه من آئا اور مر آزموده كار قاطع تلوار كو انهول نے ممائل كيا جاليس روز تك محر پر غلب ظاہر كرنے والے اور صحابة بحى لاائى من بمترين رفيق تھے۔ انهول نے اپنے كوچ كا اعلان كيا جب تم نے كما قريب تقاكم بم ناكام لوگول كے ساتھ ہوتے۔ اگر خندت نہ ہوتى تو وہ لشكر كى وجہ سے مقول ہو جاتے ' بھوك پر ندول اور بھيرلول كے لئے )

# حضرت حمال : حضرت حمان نے اس کے جواب میں کما۔

همل رسم دارسة المقام يباب متكلم لمحساور بجسواب قفر عفا رهم السحاب رسومه وهبوب كل مطلة مرباب ولقد رأيت بها الحلول يزينهم بيض الوجوه ثواقب الاحساب فدع الديار وذكر كل خريدة بيضاء آنسة الحديث كعاب واشك الهموم الى الاله وما ترى من معشر ظموا الرسول غضاب

(کیا چٹیل مقام کے مٹے ہوئے نشانات' کی ہم کلام کو جواب دیتے ہیں۔ ایسے میدان کہ ہر موسلا دھار اور مسلسل بارش نے اس کے نشانات مٹا دیے ہیں۔ میں نے وہاں محلوں میں سفید فام' عالی نسب دوشیزگان دیکھی ہیں جو ان کی زینت کا باعث ہیں۔ تو ان محلات اور ہر سفید فام خوبصورت ناہید عمرہ باتیں کرنے والی کا تذکرہ چھوڑ دے۔ تو اپنا اللہ علی ہیں ہموم و افکار اور غضب ناک گروہ کا جس نے رسول اللہ طاہی ہم کیا شکوہ کر)

ساروا بأجمعهم اليه وألبوا أهل القرى وبوادى الاعراب جيش عينية وابن حرب فيهم متخمطون بحلبة الاحزاب حتى اذا وردوا المدينة وارتجوا قتل الرسول ومغنم الاسلاب وغدوا علينا قادرين بأيدهم ردوا بغيظهم على الاعقاب كتاب و سنت كى روشنى مين لكهى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

سيرت النبى ملطويط

بهبوب معصفة تفرق جمعهم مهروجنود ربك سيد الارباب

(وہ اپنی جعیت لے کر اس کی طرف آئے اور انہوں نے بہتیوں والوں اور اعراب کو اکٹھا کر لیا۔ لشکر میں عینہ اور این جرب موجود ہیں وہ احزاب کے گھوڑوں کے وستہ میں سخت غضبناک ہیں۔ حتیٰ کہ وہ مدینہ میں آئے صحابہ کے قل اور ان کے لباس جنگ کے غنیمت کے امیدوار تھے۔ وہ ہم پر بظاہر مسلط اور غالب ہو کر آئے وہ غضب و غصہ کی حالت میں پیپا کر دیے گئے۔ تندو تیز ہوا سے جس نے ان کی جمعیت کو منتشر کر دیا اور تیرے رب سیدار باب کے لشکر نے ان کو بھا دیا گیا)

فكفى الالسه المؤمنين قتسالهم وأثبابهم فى الاجر خير ثواب من بعد ما قنطوا ففرق جمعهم تنزيل نصر مليكنا الوهاب وأقسر عسين محمسد وصحابه وأذل كسل مكذب مرتساب عاتى الفؤاد موقع ذى ريبة فى الكفر ليس بطاهر الاثواب علق الشقاء بقلبه ففؤاده فى الكفر آخر هذه الأحقاب

(الله نے مسلمانوں کو عام الزائی کی نوبت نہ آنے دی اور ان کو بھر تواب سے نوازا۔ مایوسی کے بعد اور ان کے اشکر کو الله وهاب کی نفرت کے نزول نے تتز بتر کر دیا۔ محمہ اور اس کے صحابہ کی آنکھ کو خنکی بخشی اور ہر جھٹلانے والے صاحب ریب وشک کو رسوا کر دیا۔ سٹک دل ہیبت زدہ کفر میں ملوث کو جو پاکباز نہیں۔ شقادت اس کے دل میں

سرایت کر چکی ہے اور زمانے کے آخر تک اس کا دل کفر میں غلطان ہے) مرایت

# کعب بن مالک : حفرت کعب بن مالک نے اس کے جواب میں کہا۔

أبقى لنا حدث الحروب بقية من خير نحلة ربنا الوهاب بيضاء مشرفة الذرى ومعاطناً حم الحذوع غزيره الاحلاب كاللوب يبذل جمها وحفيلها للجار وابن العم والمنتاب ونزائعاً مثل السراج نمى بها علف الشعير وجزة المقضاب عري الشوى منها وأردف نحضها جرد المنون وسائر الأراب قوداً تراح الى الصباح اذا غدت فعل الضراء تراح للكلاب

(جنگوں کے المیہ نے ہمارے لئے اللہ کے بہترین عطیہ میں سے باقی چھوڑا ہے۔ عالی شان محلات اور سرسزبار آور مخلت ان عطیہ میں سے باقی چھوڑا ہے۔ عالی شان محلات اور سرسزبار آور مخلتان۔ مثل سیاہ فام منگلاخ مقام کے جس کا اکثر حصہ ہمایہ ابن عم اور زائر کے لئے خرچ کیا جاتا ہے۔ اور عربی گھوڑے مثل بھیڑیوں کے وہاں ان کے لئے جو کا چارہ ہے اور دیگر گھاس کا۔ ان کی ٹائکیں تپلی ہیں ' باقی جسم پر گوشت ہے ان کی پشت اور ویگر اعضاء نرم اور ملائم ہیں۔ دراز گردن جنگ کی طرف لائے جاتے ہیں جب وہ شکاری کے لئے چھوڑے جاتے ہیں)

وتحـوط سـائمة الديـار وتـارة تردى العـدى وتـؤب بالاسـلاب حوش الوحوش مطـارة عنـد الوغـي عبـس اللقـاء مبينــة الأنحــاب

عنفت على دعية فصارت بدنا دلاس البضيع حفيفة الاقصاب يغدون بالزغف المضاعف شكه وبمترصات في الثقاف صياب وصوارم نيزع الصياقل عليها وبكيل أروع ما جد الانساب (جاگاه كه مويشيول كى خفاظت كرتے بي اور بهي وغن كو بلاك كرتے بي اور جنگي لباس لاتے بي وحثى جانوروں كو گيرنے والے الائل كے وقت بلكے سے اور منہ زور اچى نسل كان كو به افراط چاره ڈالا جاتا ہے اور وہ فربہ ہو جاتے بين فربہ بين اور بلكى آنوں والے بين مضبوط اور صفح بين اور كلئے والى تكواروں كو صفل كرونا اور برخوبرو صاحب حسب و نسب

عسل اليمسين بمسارن متقسارب وكلست وقيعته الى خبساب وأغسر أزرق فسى القنساة كأنسه في ضعية الظلماء ضوء شهاب وكتيبة ينفسى القسران قتيرها وتسرد حسد قواحسز النشساب حاوى ململمة كان رماحها في كل مجمعة صريمة غساب تاوى الى ضل اللسواء كأنسه في صعدة اخطى في عقساب

(وہ اپنے داہنے ہاتھ سے مضبوط نیزے کو پکڑتا ہے۔ جس کی مرمت ایک کاریگر کے سرد کی گئی ہے۔ اور قناۃ واوی میں چکیلا نیزہ گویا وہ نمایت تاریکی میں ستارے کی چمک ہے۔ اور اشکر ہے کہ مدمقابل کو اس کی زرہیں بھا دی ہیں اور ران پر تکنے والے نیزوں کی دھار کو موڑ ویتی ہیں۔ عظیم زرہ بوش اشکر گویا اس کے نیزے پر اجتماع میں جنگل کی روشن آگ ہے۔ وہ علم کے سایہ کی طرف آتا ہے گویا وہ نیزوں کے چلنے اور لڑائی کے وقت عقاب کا سایہ ہے) عیست آب کسر ب و اعیست تبعیاً و آبت بسیالتھا علیے الاعسر اب

ومواعف من ربنا نهدى بها بلسان أزهر طبب الاتسواب ومواعف من ربنا نهدى بها بلسان أزهر طبب الاتسواب عرضت على الاحزاب عرضت على الاحزاب حكمًا يراها المحرمون بزعمهم حرجاً ويفهمها ذو و الالبساب ما عرضا تعينة كى تغالب ربها فليُغلب بنّ مغسال الغسالة المحسالة العسالة العس

(ابو کرب اور تبع شاہان یمن کو بھی اس نے عاجز کر دیا اور اس کی جرات و جسارت نے اعراب کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ ہمیں اپنے پروروگار کے مواعظ اور نصائح دیئے گئے ہیں پاک زبان اور پاکباز انسان کے ذریعہ۔ وہ ہم پر پیش کئے گئے۔ وہ پیش کئے گئے۔ وہ ایس امر واقع کے کہ احزاب اور کفار پر پیش کئے گئے۔ وہ ایس دانائی کی باتیں ہیں جن کو مجرم لوگ بزعم خویش حرام اور غلط سمجھتے ہیں اور ان کو عظمند سمجھتے ہیں۔ خینہ یعنی قریش کرنے والا مغلوب ہو تا ہے)

ابن ہشام نے ثقہ راوی کی معرفت عبدالملک بن یجیٰ بن عباد بن عبداللہ بن زبیرے بیان کیا ہے کہ بیہ آخری شعر سن کر رسول اللہ مالیئیم نے فرمایا اے کعب! اللہ نے تیرے اس شعر کی تعریف کی ہے۔

مغینہ: عینہ سے مراد قریش ہیں اور عرب ان کو عینہ گرم اور تازہ کھانا کھانے کی وجہ سے کتے تھے جو اکثر صحرا نشینوں کو میسرنہ ہو تا تھا' واللہ اعلم۔

کعب بن مالک : حفرت کعب بن مالک نے یہ اشعار بھی کے۔

سن سره ضرب يمعمع بعضه بعضه بعضا كمعمعة الإنهاء المحرق فليسأت مأسدة تسسن سيوفها بين المداد وبين جدع اختدق دربوا بضرب المعلين وأسلموا مهجات أنفسهم لرب المشرق في عصبة نعسر الإله نبيسه بهم وكان بعبده ذا مرفق في كل سابغة تخط فضوها كالنهى هبت ريحة المهترقرق

(جس مخص کو خوشگوار ہوا ایس ایک دو سرے پر پڑنے کی آواز آرہی ہو جیسا کہ نے کی جھاڑیوں میں آتش زدگی کی آواز ہو۔ تو وہ گروہ ہمارے میدان کارزار میں آوے جو اپنی تلواریں تیز کر آئے مزاذ اور خندق کے جانب میں۔ جو نامور بمادروں کے مارنے کے خوگر ہیں اور انہوں نے اپنی جانیں اللہ رب کائنات کے سرد کر دی ہیں۔ ایس جماعت میں کہ اللہ نے اپنی جی کہ اللہ نے بندے پر مہمان ہے۔ وہ ہروسیع زرہ پوش ہیں جن کی زر ہیں نیجی لئک رہی ہیں وہ ایسی چکیلی ہیں جیے وسیع تالب پر ہواکی آمدورفت ہو)

بينساه محكمة كُان قتيرها حدق الجنادب ذات شاق موثق حدلاء يحفرها نجاد مهند صافى الحديدة صارم ذى رونق تلكم مع التقوى تكون لباسنا يوم الهياج وكل ساعة مصدق نصل السيوف اذا قصرن بخطونا قدماً ونلحقها اذا فم تلحق فترى الجماحم ضاحياً هاماتها بله الأكف كأنها فم تخلق

(سفید اور مضبوط زربیں گویا کہ اس کے علقے لکڑی کی آنکھوں طرح چیکیلے اور مضبوط بینے ہوئے ہیں۔ لمبی مضبوط زربیں گویا کہ اس کے علقے لکڑی کی آنکھوں طرح چیکیلا او او کی ہے۔ یہ اسلحہ ہمارا لباس ہے درہ ہے جس کو ہندی تلوار کا پر تلد اٹھا رہا ہے وہ تلوار براں خالص چیکدار لوہے کی ہے۔ یہ اسلحہ ہمارا لباس ہے جنگ کے روز اور ہر صداقت کے وقت تقوی اور خوف خدا کے ہمراہ۔ جب تلواریں کو آب ہوں تو ہم ان کو پیش قدی سے آگے مارتے ہیں اور ان کو وہاں پنچاتے ہیں جمال نہیں پنچ سکتیں۔ تو کھوپریوں کو دیکھے گاکہ ان کی چوٹیاں وھوپ میں پری ہیں اور ہتھیلیوں کے بارے تو سوال ہی نہ کر گویا وہ پیدا ہی نہیں ہو کیس)

نلقی العدو بفخمة ملمومة تنفی الجموع كقصد رأس المشرف و نعد للاعدا، كل مقلص ورد و محجول القوائم أبلت تردى بفرسان كان كماتهم عند الهياج أسود صل ملشق صدق يعاضون الكماة حتوفهم تحت العماية بالوشيج المزهق أسر الإله بربطها لعدوه في الحرب ان الله حدير موفق (بم وغن كم مقابل آتے بين جم فير لے كر (جو بون فوجون كو بھا ويتا ہے) كوہ مثرق كى چوئى مركرنے كى طرح-

ہم وشمن کے لئے تیار رکھتے ہیں ہر چست 'گلابی سفید سم' اہلی گھوڑے کو۔ وہ شاہ سواروں کو تیز لے جاتے ہیں گویا کہ بمادر لوگ لڑائی کے وقت صبح کی عبنم کی وجہ سے معمولی کیچڑ میں شیر ہیں۔ سچ وفادار ہیں ' غبار کے نیچ مملک ''نیزوں کے ساتھ بمادر لوگوں کو موت کا مزہ چکھاتے ہیں۔ لڑائی میں اللہ نے ان گھوڑوں کو دشمن کے لئے تیار کرنے کا حکم دیا بے شک اللہ بمتر توفیق دینے والا ہے)

لتكمون غيظاً للعمدو وحيطاً للدار إن دلفت خيول النزق ويعيننــــا الله العزيــــز بقـــوّة منه وصدق الصبر ساعة نلتقبي ونضيع أمسر نبينسا ونحيبسه واذا دعــــا لكريهـــــة لم نســــبق ومتسى يُنادي للشمدائد نأتهما ومتى نىرى الخومسات فيهسا نعنس فينا مطاع الأمر حيق مصدّق من يتبع قول النبي فانه ( آکہ وہ وسٹن کے غیظ و غضب کا باعث ہو اور اپنے محلّہ کا حصار کرنے والے ہوں اگر بداخلاق لوگوں کے گھوڑے قریب آئیں تو اللہ عالب اپنی قوت سے ہاری نفرت کر تا ہے صبر مندی کے ساتھ ارائی کے وقت۔ ہم اپنے نبی کی بات کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کو قبول کرتے اور جب کی مصیبت میں بلائے تو ہم پہلے جاتے ہیں 'مسبوق نہیں ہوتے۔ اور جب مصائب کے وقت ایکار تا ہے تو ہم آتے ہیں اور جب ہم میدان جنگ دیکھتے ہیں تو دوڑ کر آتے ہیں۔ جو محض نبی کے قول کی اتباع کر تاہے وہ نیک ہے' بے شک نبی ہم میں مطاع و پیثیوا اور سچاہے) فبذاك ينصرنا ويظهم عزنها يصيبنا ممن نهمل ذاك بمرفن . . الذيـــــن يكذبـــــون محمــــــداً كفروا وضلوا عــن سـبيل المتقـــي

(اس وجہ سے وہ ہماری نفرت کرتا ہے اور ہماری عزت و آبرو کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے حصول میں آسانی سے ہماری مدد کرتا ہے۔ بار مومن کی راہ سے مخرف ہماری مدد کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ محمر کی محمد بیں وہ کافر ہیں ایک متقی اور مومن کی راہ سے مخرف ہیں)

کعب بن مالک نے تھیدہ عیینه میں کما۔

غد علم الأحزاب حين تألبوا علينا وراموا دينها مها نهوادغ أضاميم من قيس بن عيلان أصفقت وحندف لم يدروا بمها هو واقع يذو دوننها عن دينها ونذودهم عن الكفر والرحمن راء وسمامع اذا غايظونها فهي مقهام أعاننها على غيظهم نصر من الله واسع وذلك حفظ الله فينها وفضله علينها ومن لم يحفظ الله ضائع مدنها لديمن الحق واحتماره لنها ولله فهوق الصانعين صانع

(بے شک احزاب نے جان لیا جب وہ جمع ہوئے اور ہمارے دین کو نشانہ بنایا کہ ہم ان سے صلح نہیں کرتے۔ قیس بن عیلان کی مختلف جماعتوں نے ہمارے فلاف اتحاد کر لیا ہے اور خندف کو معلوم نہ تھا جو ہونے والا ہے۔ وہ ہمیں دین اسلام سے روکتے ہیں اور ہم ان کو کفرسے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ جب وہ کسی

معام پر ہم سے غیظ و غضب کا اظمار کرتے ہیں اللہ کی وسیع مدد ان کے غیظ و غصہ کے باوصف ہماری مدد کرتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی حفاظت ہمارے بارے اور اس کا فضل و کرم اور جس کو اللہ محفوظ نہ رکھے وہ ضائع ہو تا ہے۔ اللہ نے ہمیں وین حق کی طرف راہنمائی کی اور اس کو ہمارے گئے پند کیا اور اللہ تعالیٰ کے اچھے کام کرنے والوں پر احسانات ہیں)

## حضرت حمال في مقل بى قديظه كى بارك كما

لقد لقیت قریظی ماسیاهها و ما و حدت لذل مین نصیر است النظیم بیلاء کیان فیسه سوی ما قد اصاب بنی النظیم غیداة آتیاهم یهیوی الیهیم رسول الله کیالقمر المنیم لیهیم بفرسیان علیها کیالصقور لیمیمیمی بفرسیان علیها کیالصقور

(نی قریظہ نے اپنے برے انجام کو پالیا اس نے اپنی ذات و رسوائی کے وقت کسی معاون اور حائی کو نہ پایا۔ ان کو مصیبت پنچی 'نی نفیر کی مصیبت کے علاوہ اور بھی۔ جب ان کی طرف رسول اللہ طابیم قمر منیر کی طرح روشن اور آشکارا ہو کر چلے۔ ان کے پہلو میں گھوڑے تھے جو شاہ سواروں کو شاہیوں کی طرح لے کر دوڑ رہے تھے)

تركناهم وما فقروا بشيء دماؤهم عليها كالعبير فهم صرعي تحوم الطير فيهم كذاك يبدان ذو العنبد الفجور فأنذر مثلها نصحاً قريشاً من الرحمن ان قبلت نذيري

(ہم نے ان کو بے یاروردگار چھوڑ دیا وہ کوئی چیز لے جانے پر کامیاب نہیں ہوئے ان کے خون کھائیوں پر عبید کی طرح سرخ تھے۔ وہ ہلاک تھے ان پر پرندے گھوم رہے تھے ہٹ دھرم اور فاجر کو ایسے ہی بدلہ دیا جاتا ہے۔ ایس ہی کارروائی سے قریش کو بھی اللہ کی خیر خواہی سے مطلع کر دے اگر وہ میری اطلاع اور آگاہی کو قبول کرے)

حمان نے بی قریظہ کے بارے مزید کہا۔

تعاقد معشر نصروا قریشا ولیس فیم ببلدتهم نصیر فخسم استوارة بود فخسم آوتوا الکتاب فضیعوه وهم عمی مسن التوارة بود کسرتم بسالقران وقد آتیت مین بتصدی الدی قسال النذیسر فهان علی سراة بندی لوی حریق بسالبویرة مستطیر (ایک گروه نے عقدوییان کر کے قریش کی مدد کی ہے اور مین میں ان کا کوئی مددگار شیں۔ ان کو قرات دی گئی انہوں نے اس کو ضائع کر دیا وہ قرات سے تابلد اور گراہ ہیں۔ تم نے قرآن کا انکار کیا طالاتکہ تم نے نی علیہ السلام کے فرمان کی تصدیق بیان کی ہے۔ بی نوی کے رؤسا پر نخلتان بویرہ میں شعلہ بار آگ آسان ہوگئی)

ابوسفیان بن حارث بن عبد المعلب نے مشرف بہ اسلام ہونے سے قبل ان اشعار کا جواب دیا تھا۔ دام الله ذلسائ مسسن صنیسسع و حسر ق فسی طوائفها السسعير ۔۔۔۔تعدہ ینے منہے ابسینزہ وتعلے آی آرضینے تضہیر فلسو کیان النخیے ل بھیا رکابیا گھیالوا لا مقیام لکے فسسیروا

(الله ایسے فعل کو ہمیشہ رکھے اور ان کے طوا نف اور گروہوں میں آگ جلتی رکھے۔ عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون اس سے دور ہے اور معلوم ہو جائے گا کس علاقہ کو نقصان دہ ہے۔ اگر نخلستان میں سوار ہوتے تو وہ

کتے یمال رہنے کی تم میں طاقت نہیں چلے جاؤ) حضرت حسان ؓ نے حضرت سعد ؓ اور دیگر شہداء جنگ بنی قد بیظہ کا مرحبہ کہا۔

آلا يالقومي هيل لما حبَّ دافع وهل مامضي من صالح العيش راجن تذكرت عصراً قد مضي فتهافتت بنات اخشا وانهل مني المدامع سرابة وجد ذكرتني احسوة وقتلي مضي فيها ضفيل ورافع وسعد فاضحوا في الجنان وأوحشت منازهم فيالارض منهم بلاقع

(اے میری قوم! من لے کیا کوئی قضاء و قدر کو روک سکتا ہے اور کیا گزری ہوئی عیش و عشرت واپس آسکتی ہے۔ میں نے گزرا ہوا وقت یاد کیا تو دل ڈوب گیا اور فیل ہو گیا اور آئھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رنج و غم کے ولولہ نے مجھے دوستوں اور شہیدوں کی یاد کو تازہ کر دیا۔ ان میں طفیل اور رافع بھی شامل ہیں۔ اور سعد بھی وہ بشتوں

میں ہیں اور ان کے گروحشت زوہ ہیں اور ان کاعلاقہ ان سے خال ہے) وضوا یوم بدر للرسول وفوقہہ ضلال المنایسا والسہیوف اللوامع

دعا فأجابوه بحق وكلهم مطبع له في كل أمر وسامع فما نكو حتى توالوا جماعة ولا يقطع الآجال الا المصارع لانهم يرجون منه شفاعة اذا في يكن إلا النبيون شافع

(جنگ بدر میں انہوں نے وفاداری کی' ان کے سروں پر موت منڈلا رہی تھی اور تلواریں چمک رہی تھیں۔ رسول ا نے بلایا انہوں نے اس کی بات پر لیک کما اور وہ سب کے سب اس کی ہربات میں تابع فرمان تھے۔ وہ ڈر کے مارے لوٹے نہیں حتیٰ کہ وہ اپنی جماعت میں جا ملے اور اجل مقرر کو موت کائتی ہے۔ کیونکہ وہ اس سے شفاعت کے امیدوار ہیں جب صرف نبی ہی شفاعت کر سکیں گے)

فذل کے یا خیر العباد بلاؤنیا اجابتنا لله والمسوت نیاقع انسا القصدم الاوی الیاک و حلفنیا لأولنیا فسی ملیة الله تسابع و نعلیم أن الملیک لله و حسده وان قضیاء الله لا بسد وافسع (اے الله کے نیک بندو! یہ مارا امتحان اور افتیار ہے 'مارا اللہ کے تمکم کو قبول کرتا ہے اور موت حق کچ فابت ہے۔

ر سے معد سے بیت بعدو ہیں اور معنی اور معنی رہے ، اور معد سے م او بوں رہ ہے ، در وقت می ہی ماجے ہے۔ ہم اسلام کے پہلے علم بردار ہیں 'ہم پہلے پچھلے سب کے سب اللہ کے احکام کے تابع ہیں۔ اور ہمارا اعتقاد ہے کہ ملک صرف اللہ وحدہ کے قبضہ میں ہے اور اللہ کی قضاء و قدر لازماً واقع ہو کر رہتی ہے)

ابو رافع بہوری کا قتل : ابن احال کا بیان ہے کہ جب غزوہ خنرق ختم ہو گیا 'بی قریظہ کا معاملہ نیٹ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عمیا اور ابورافع سلام بن ابی الحقیق جو احزاب کو اکٹھا کرنے کے جرم میں ملوث تھا (اور جنگ احد سے قبل اوس فنبیلہ نے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا تھا) تو خزرج نے سلام کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی جو خیبر میں مقیم تھا تو رسول اللہ مطابیع نے ان کو اجازت دے دی۔

ابن اسحاق نے امام زہری کی معرفت حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مظاہیم کی خاطر ایبا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ انصار کے دونوں قبیلے ۔۔۔ اوس اور خزرج ۔۔۔ اوس اور خزرج جمل اللہ مظاہیم کے ہمراہ (آبس میں رقیبانہ انداز میں رہتے تھے) اور طاعت رسول میں اونوں کی طرح باہمی مقابلہ کرتے تھے۔ اوس قبیلہ کوئی کارنامہ انجام دیتا تو خزرجی کہتے واللہ! یہ ہم سے بازی نہ لے جائیں چنانچہ ببب تک وہ ایبا کارنامہ انجام نہ دے لیتے صبرے نہ بیٹھتے اور جب خزرجی کوئی عظیم الشان کارنامہ کر لیتے تو اوس قبیلہ کے لوگ ایبا کام کرنے کی تاک میں رہتے۔

جب اوس قبیلہ نے کعب بن اشرف کو رسول اللہ طابیخ کے ساتھ عداوت رکھنے کی وجہ سے قتل کر دیا قو خزر جیوں نے کہا واللہ! وہ ہم سے سبقت نہ لے جائیں چنانچہ انہوں نے سوچا کہ ابن اشرف کی طرح رسول اللہ طابیخ سے کون عداوت رکھتا ہے تو اس سلسلہ میں سلام بن ابی الحقیق خیری نضیری کا ذکر آیا تو انہوں نے رسول اللہ طابیخ سے اس کے قتل کی اجازت طلب کی تو رسول اللہ طابیخ نے ان کو اجازت وے انہوں نے درج قبیلہ میں سابئی سلمہ کے پانچ افراد --- عبداللہ بن عتیک مسعود بن سان عبداللہ بن انہوں اللہ طابیخ نے درج قبیلہ میں سے بنی سلمہ کے پانچ افراد --- عبداللہ بن عتیک مسعود بن سان عبداللہ بن انہوں اللہ طابیخ نے دوانہ ہوئے تو رسول اللہ طابیخ نے عبداللہ بن عبداللہ بن اسود اسلمی (ان کا علیف) --- قتل کے لئے روانہ ہوئے تو رسول اللہ طابیخ نے عبداللہ بن عتیک کو امیر قافلہ نامزد کرکے فرمایا کہ وہ کسی نیچ یا عورت کو قتل نہ کریں۔

الدیس ہو گئے تو مقتل کے پاس چلے آئے 'اور وہ دم تو ژرباتھا۔ اب ہم نے سوچاکہ اس کی موت کا کیے علم

ہو' تو ہم میں سے ایک آدمی نے جرات کر کے کہامیں جا نا ہوں اور صورت حال معلوم کر کے آتا ہوں چنانچہ وہ گیا اور جاکر لوگوں میں گھس گیا۔

اس نے واپس آکر بتایا کہ اس کی بیوی اور بیودی اس کے گردونواح جمع تھے 'اس کی بیوی کے ہاتھ بیس جراغ تھا' وہ اس کے چرے کو دیکھ رہی تھی اور ان کو بتا رہی تھی واللہ! بیس نے عبداللہ بن عتیک کی آواز سی ہے۔ بیس نے یہ سن کر اس کی تردید کی کہ عبداللہ بن عتیک اس دور افقادہ علاقہ بیس کیسے آگیا پھر اس نے سلام بن ابی الحقیق کے چرے کو دیکھ کر کما بیود کے معبود کی قتم! یہ فوت ہو گیا۔ بیس اعلان موت سن کر خوش ہوا۔ واپس آکر اطلاع دی تو ہم اپنے رفیق کو اٹھا کر رسول اللہ طاقیع کے پاس لے آئے اور آپ کو اللہ کوش ہوا۔ واپس آکر اطلاع دی تو ہم اپنے رفیق کو اٹھا کر رسول اللہ طاقیع کے وشمن سلام بن ابی الحقیق کے قتل کی اطلاع دی اور ہم بیس سے ہرکوئی اس کے قتل کا دعویدار تھا۔ تو یہ من کر رسول اللہ طاقیع نے فرمایا' اپنی تکواریں لاؤ' ہم نے تکواریں چیش کیس تو آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا' میس اس لیعنی عبداللہ بن انیس کی تکوار نے اس کو ختم کیا اس میں ''طعام'' کا نشان ہے۔ حضرت میں بن ثابت نے اس کے بارے کما۔

لله در عصابه الته الته الله الله المحقيق وأنت يا ابن الاشرف سرون بالبيض الخفاف اليكم مرحا كاسد في عرين مغرف حتى أتوكم في محل بلادكم فستوكم حتف ببيض ذفيف مستبصرين لنصر دين نبيهم مستصغرين لكل أمر مجحف

(اے ابن حقیق! اللہ ہی کے لئے ہے اس قافلے کی جملائی جس سے تیری ملاقات ہوئی اور تو بھی اے ابن اشرف۔ وہ تمہاری طرف خوشی خوشی شمشیر بکف رات کو روانہ ہوئے شیروں کی مانند جو گھنے جنگل میں ہوں۔ اور وہ تمہارے شہر میں پنچے اور تیز دھار تلوار سے تم کو موت کا جام پلایا۔ اپنے نبی کے دین کی مدد کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ہر مملک وار کو حقیر سمجھتے ہوئے)

المام بخاری ' (اسحاق بن نفر ' کیلیٰ بن آدم ' ابن الی زائدہ ' ابیہ ' ابو اسحاق) حضرت براء بن عازب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملائیلم نے ایک گروہ کو ابورافع یمودی کے قتل کے لئے روانہ کیا چنانچہ عبداللہ بن عتیک نے اس کو رات کے وقت سوتے ہوئے قتل کردیا۔

المام بخاری (یوسف بن موی عبدالله بن موی اسرائیل ابواسحاق) حضرت براء بن عازب سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله مائیل نے عبدالله بن عتیک کی ذیر قیادت انسار کے چند افراد کو ابورافع بیمودی کے قتل کے لئے روانہ کیا۔ ابورافع رسول الله مائیلم کو اذیت پہنچا تا تھا اور آپ کے خلاف لوگوں کو ورغلا آ تھا۔ حجاز میں وہ اپنے قلعہ میں آباد تھا ، جب وہ قلعہ کے قریب پہنچ تو آفاب غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے مویش میں وہ اپن ہو چکے تھے عبدالله بن عتیک نے کما تم لوگ یمیں تھرو میں جاتا ہوں اور وربان سے کوئی حیلہ بہانہ کرتا ہوں ممکن ہے اندر داخل ہو جاؤں۔

وہ آئے اور دروازہ کے قریب ہو کر سربر کیڑا ڈال کرایسے بیٹھے گویا وہ رفع حاجت کے لئے بیٹھے ہیں

اور سب لوگ قلعہ کے اندر جاچکے تھے' استے میں دربان نے آواز دی ' اے بندہ خدا اگر اندر آنے کا ارادہ ہے تو آجا' میں دروازہ بند کرتا ہوں' چنانچہ میں اندر داخل ہو کرچھٹ گیا۔ جب سب لوگ اندر آگئے تو دربان نے دروازہ بند کر کے تنجیاں ایک کیل پر لئکا دیں پھر میں نے اٹھ کر چاہیاں پکڑ لیں اور قلعہ کا دروازہ کھول دیا۔ ۔۔۔ ابورافع کے پاس مجلس ہوا کرتی تھی' وہ اپنے بالاخانہ میں سویا کرتا تھا جب مجلسی لوگ چلے تو میں بالاخانے کی طرف چڑھا اور جس دروازے کو کھولتا اندر داخل ہو کر اس کو بند کر لیتا' میں نے سوچا آگر لوگوں کو میرے بارے معلوم بھی ہو گیا تو میں ان کے پہنچنے سے قبل اس کا کام تمام کر لوں گا۔

چنانچہ میں اس کے پاس پہنچ گیا اور وہ ایک تاریک کمرے میں اپ اہل و عیال کے ہمراہ در میان میں سویا ہوا تھا، لیکن بین گھرایا ہوا تھا اور اس وار ہوا تھا۔ ور کمرے میں کمال سویا ہوا ہے۔ میں نے آواز دی ابورافع! اس نے پوچھا کون ہے، میں سنتے ہی آواز کی طرف لیکا اور اس پر تلوار کا وار کر دیا، لیکن میں گھبرایا ہوا تھا اور اس وار سے قصہ تمام نہ ہوا وہ زور سے چلایا اور میں کمرے سے باہر چلا آیا۔ تھوڑی دیر ٹھر کر پھر اندر چلا آیا میں نے آواز بدل کر پوچھا، ابورافع، یہ کیسی آواز ہے؟ اس نے کہا، تیری مال مرے، ابھی ابھی بھی پر کی نے تواز بدل کر پوچھا، ابورافع، یہ کیسی آواز ہے؟ اس نے کہا، تیری مال مرے، ابھی ابھی بھی پر کی نے تواز بدل کر ویو گا، ابورافع، یہ گھی یقین ہو گیا کہ میں نے اس کا کام تمام کرویا ہے پھر کے پیٹ پر رکھ کرویائی اور وہ اس کی پیٹھ تک پہنچ گئی میں تھا تو رہا تھا، چاندہ لیا اور وہال ہوا تیر ہوگیا ہی ہی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہی ہی ہوگیا ہوگیا ہوگی ہی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی

امام بخاری (احمد بن عنان بن علیم اوری شری ابراہیم بن یوسف ابیا ابواسحاق) حضرت براء بن عاذب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ وغیرہ کو ابورافع کے قتل کے لئے روانہ کیا چنانچہ وہ چلتے چلتے قلعہ کے قریب پہنچ تو عبداللہ بن عتیک نے ان کو کما تم یمال ٹھرو میں وہاں جا کر چنانچہ وہ حوارت حال کا اندازہ کرتا ہوں چنانچہ میں نے اندر جانے کی تدبیر سوچی معلوم ہوا کہ قلعہ والوں کا گدھا گم ہوگیا ہے وہ روشنی لے کراس کی تلاش میں نکلے بچھے اندیشہ ہوا کہ کمیں مجھ کو پہچان نہ لیں۔ میں نے اپنا سر ڈھانپ لیا اور اس طرح بیٹھ گیا گویا رفع حاجت کر رہا ہوں تو دربان نے کما جس کو اندر آتا ہو وہ اندر آجائے میں دروازہ بند کرتا ہوں چنانچہ میں اندر داخل ہوگیا اور گدھوں کے طویلہ میں قلعہ کے دروازے کے قریب چھپ گیا۔

www.KitaboSunnat.com

قلعہ والوں نے ابورافع کے پاس کھانا کھایا اور گئی رات تک وہیں ہیٹھے باتیں کرتے رہے پھراپنے اپنے گھروں کو چل دیئے جب خاموثی طاری ہو گئی اور مجھے کوئی آواز اور حرکت سنائی نہ دی تو میں طویلہ سے ٹکلا' اور عبل ازیں میں نے دربان کو دیکھا تھا کہ اس نے قلعہ کی جابی ایک روزن میں رکھی ہے میں نے جابی لے كر دروازه كھولا' اور دل ميں سوچا اگر جھے كسى نے ديكھ ليا تومين آسانى سے نكل جاؤں گا' پھر ميں نے سب گھروں کے دروازے باہرے بند کر دیئے بھر میں میڑھی پر چڑھ کر ابورافع کے پاس پہنچا دیکھا تو کمرہ تاریک ہے ؛ چراغ گل ہو گیا ہے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ ابورافع کمال ہے ، میں نے پکارا ابورافع ، تو اس نے کما کون ہے۔ میں آواز کی طرف گیا اور تلوار کی ایک ضرب لگائی وہ چلایا گر تلوار نے کام نہ کیا پھر میں اس کے پاس ایک مددگار کی حیثیت سے آیا۔ آواز بدل کر پوچھا اے ابورافع کیا ہوا تو اس نے کما بڑا تعجب ہے ارے مادر مخطا! ابھی ابھی میرے پاس کوئی آیا اور تلوار کا وار کیا ہے۔ یہ سن کرمیں نے پھراس کو دوسری ضرب لگائی ' محر کام تمام نہ ہوا پھروہ چلایا اور اس کی بیوی بیدار ہو گئ ، پھریس آیا اور میں نے آواز بدلی جیسے کوئی مدد کو آ تا ہے دیکھا تو وہ حیت لیٹا ہوا ہے۔ میں نے تلوار اس کے پیٹ پر رکھی اور سارے جسم کا بوجھ اس پر ڈال دیا یہاں تک کہ میں نے ہڑی ٹوٹنے کی آواز سی پھر میں گھبرا کر ٹکلا اور سیڑھی کے پاس آیا' میں اترنا چاہتا تھا' لیکن میں اس سے گریڑا اور میرے پاؤں کا جوڑا تر گیا' میں نے اس کو باندھ لیا اور کنگڑا تا ہوا اپنے احباب کے یاس آیا میں نے کماتم جاؤ اور نبی علیہ السلام کو خوشخبری دے دو میں تو "ناعی" اور موت کی خبردیے والے کی آواز سن کر آؤل گا، صح ہوئی تو موت کی خبردیے والا نصیل پر چڑھا اور اس نے اعلان کیا میں ابورافع کی موت کی اطلاع دیتا ہوں پھر میں اٹھ کر چلا اور میرے پاؤں میں درد نہ تھا' اور میں نے اپنے ساتھیوں کو راستے میں پالیا' ابھی وہ رسول اللہ طابیع کے پاس نہ پنچ تھ چرمیں نے رسول اللہ طابع کو یہ بشارت سائی۔ ان تفصیلات میں امام بخاری اصحاب صحاح ستد میں سے منفرد ہیں۔

امام زہری نے ابی بن کعب سے بیان کیا ہے کہ آپ منبر پر جلوہ افروز تھے کہ وہ آئے 'آپ نے فرمایا "افلحت الوجوہ" کامیاب واپس آئے تو انہوں نے کما یار سول الله طابیح آپ کامیاب و کامران ہوں۔ آپ نے پوچھاکیا اس کو قتل کر دیا ہے؟ عرض کیا جی ہاں! فرمایا تلوار دکھاؤ 'آپ نے نیام سے نکال کر دیکھا تو فرمایا ہاں یہ ہے تلوار کی وھار پر "کھانے "کا نشان۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں احمال ہے کہ عبداللہ بن عتیک جب سیرهی سے گرے تو پاؤں کاجوڑ سرک گیا ہو، پنڈلی ٹوٹ گئی ہو اور پیر کو بھی موچ آگئی ہو 'گرجب اس کو باندھ دیا تو درد رفع ہو گیا اور چلنے میں دفت محسوس نہ ہوئی اور جب رسول اللہ مالیئم کے پاس پنچ اور زخم محسندا ہو گیا تو پیر میں درد پھر شروع ہو گیا پھر اس نے پاؤں پھیلایا اور رسول اللہ مالیئم نے اس پر دست شفا پھیرا تو ہمہ تشم کے درد کافور ہو گئے۔ اس واقعہ کو موئی بن عقبہ نے اپ 'دمغازی'' میں امام ابن اسحاق کی طرح بیان کیا ہے اور اس مهم پر جانے والے صحابہ کانام بھی ذکر کیا ہے جیسا کہ ابن اسحاق' ابرائیم اور ابوعبید نے بیان کیا ہے۔

خالد بن سفیان حذلی کا قتل : دلائل میں بیمی نے اس واقعہ کو قتل ابورافع یہودی کے بعد بیان کیا ہے۔

امام احمد (یعقوب' ابوہ' ابن اسحاق' محمد بن جعفر بن زبیر' ابن عبداللہ بن انیس) حضرت عبداللہ بن انیس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیم نے جھے بلا کر فرمایا جھے معلوم ہوا ہے کہ فالد بن سفیان بن مجمح حملی نے محلارے ظاف جنگ کرنے کے لئے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ وہ عربہ میں موجود تھے تم جاؤ اس کو قتل کر ڈالو' عرض کیایارسول اللہ مٹاہیم از اوضاحت فرما دیجتے میں اس کو پیجان سکوں تو آپ نے فرمایا جب تو اسے دیکھے گا تو وہ رعشہ میں جتال ہو گا اور اس پر لرزہ طاری ہو گا' چنانچہ میں نے تلوار کو حمائل کیا اور «عربہ" میں بوقت عصراس کے قریب پہنچ گیا وہ اپنی بیویوں کے ہمراہ رہائش کا متلاثی تھا۔ اور میں نے اسے رسول اللہ کی بیان کردہ صفات کے مطابق پایا تو اس کی طرف متوجہ ہوا۔

نماز قضا ہونے کا اندیشہ: اور جھے اندیشہ لاحق ہوا کہ شاید گربرہ ہو اور میں نماز نہ پڑھ سکوں چنانچہ میں نے چلتے چلتے رکوع و جود کا سرے اشارہ کرتے ہوئے نماز پڑھ لی'اس کے پاس پنچاتو اس نے پوچھا کون صاحب! بتایا ایک عرب ہوں' "اس آدمی" پر حملہ آور ہونے کے لئے 'لوگوں کے اکٹھا ہونے کی خبر س کر آیا ہوں' یہ س کراس نے کما ہاں! میں اس کوشش میں ہوں چنانچہ کچھ دیر اس کے ساتھ چلتا رہا موقعہ پاکر تلوار سے وار کیا اور اس کو قتل کر دیا' وہاں سے نکا تو اس کی بیویوں کو اس پر نوحہ کنال چھوڑ کر چلا آیا' رسول اللہ طابیع کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے جھے دیکھ کر فرمایا کامیابی ہوئی' عرض کیا یارسول اللہ طابیع قتل کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے درست کیا ہے۔

عصا: پھر رسول اللہ طاہیم مجھے لے کر گھریں تشریف لائے اور مجھے عصاعطا فرماکر کمااے عبداللہ! اس کو اپنے پاس محفوظ رکھ ، چنانچہ میں یہ عصالئے ہوئے لوگوں کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بتایا یہ عصا مجھے رسول اللہ طاہیم نے عطاکیا ہے اور اس کو محفوظ رکھنے کا تھم فرمایا ہے ، لوگوں نے کما جاؤ اس کے بارے رسول اللہ طاہیم سے پوچھ کے آؤ چنانچہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ طاہیم! آپ نے یہ مجھے کیو تکر عطا فرمایا ہے تو آپ نے فرمایا یہ میرے اور تیرے درمیان بروز قیامت علامت ہوگا اس روز بہت کم لوگ ہی مستحفر اور عصا پر نیک لگائے ہوئے ہوں گے چنانچہ وہ عصا ان کے پاس تکوار کے ساتھ تاحیات رہا ، فوت موئے تو کفن میں رکھ دیا گیا اور وفن کر دیا گیا۔

نیز اس روایت کو امام احمد نے (یکی بن آدم عبدالله بن ادریس عجد بن اسحاق عجد بن جعفر بن دیر کے از پران عبدالله بن انیس سے بیان کیا اور امام ابوداؤد نے (ابو معم عبدالله بن انیس سے بیان کیا اور امام ابوداؤد نے (ابو معم عبدالوارث محمد بن اسحاق بید قصد است و دمازی مرسل بیان کیا ہے والله اعلم۔

بقول ابن بشام عمرت عبداللہ بن انیس نے خالد بن سفیان حذلی کے قل کے بارے کما۔ کت ابن ٹیور کیاخوار و حوالے نا نوائے تفسری کیل جیسب معمدد تناولتیہ والظعین حلفہی و حلفہ میں سابیض مین میاد الحدید المهنسد عجوم فی الدارعین کانیه شهاب غضی من ملهب متوقد اقول له والیسف یعجم رأسه أنا این أنیس فرس فرس غیر قعدد اقول له والیسف یعجم رأسه أنا این أنیس فرس فراس غیر قعدد (می نے این تورکو او نمنی کے بچہ کی طرح گرا پڑا چھوڑا اور اس کے گردو پیش نوحہ گر عور تیں گریبان چاک کر رہی تھیں۔ وہ توار تعیس میں نے اس پر ہندی چمکدار تاوار سے حملہ کیا اور عور تیں میرے اور اس کے عقب میں تھیں۔ وہ توار زرہ پوش لوگوں کی کھوپڑیوں کو کاشے والی ہے گویا وہ " غنی" ورخت کی کاری کا شعلہ ہے۔ میں نے اسے کما اور

گواراس کے مرکو کاٹ رہی تھی میں ہوں بن انیس شاہ سوار عالی نب )

انا ابن اللذی لم ینزل الدھر قدرہ رحیب فِناء اللدار غیر مزند وقلت له خذها بضربة ماجد خفیف علی دین النبی محمد و کنت اذا هم النبی بکافر سبقت الیه باللسان و بالید

(میں ہوں اس مخص کا فرزند جس کی حوادث زمانے نے قدرومنزلت میں کی نہیں گی، بخی ہوں، بخیل نہیں۔ اور میں نے اس کو کما ایک شریف مسلمان کا جو دین مجمر پر قائم ہے وار برداشت کر۔ جب نبی علیہ السلام کسی کافر کے قتل کا عزم کریں تو میں اس کی طرف ہاتھ اور زبان قول اور فعل سے آگے بردھتا ہوں)

عبدالله بن انيس : امام ابن كثير فرماتے بيں عبدالله بن انيس بن حرام ابو يكي بهنى ايك مشهور و معروف اور معزز صحابی بيں بيعت عقب جنگ احد اور خندق وغيره ميں شامل تھے اور شام ميں ٨٠ھ ميں فوت هوئ الله عبدالله هوئ اور بقول بعض ٥٨٣ ميں فوت هوئ والله اعلم علی بن زبير اور خليفه بن خياط نے ذكور بالا عبدالله بن انيس ابوعيلى انصارى كو دو مختلف شخصيات قرار ديا ہے اور بيه ابوعيلى انصارى وه صحابی ہے جس نے رسول الله ملاحظ سے بيان كيا ہے كه آپ نے جنگ احد ميں ايك برتن منگوايا اس ميں الله بن الله بران منگوايا اس ميں الله بن الله بران منگوايا اس ميں الله بن الله بران منگوايا اس ميں الله بران منگوايا اس ميں الله بن الله بران منگوايا اس ميں الله بران منگوايا اس ميں الله بران منگوايا اس ميں الله بران منگوايا الله بران منگوايا الله بران منگوايا الله بران منظوايا الله بران الله بران منظوايا الله بران الله بران الله بران منظوايا الله بران الله بران الله بران الله بران منظوايا الله بران اله

پانی تھا آپ نے اس کا منہ کھول کرپانی پیا جیسا کہ اس روایت کو ابوداؤد اور ترندی نے عبداللہ العری از عیسیٰ بن عبداللہ بن انیس از ابیہ بیان کیا ہے اور بقول امام ترندی اس کی سند درست نہیں عبداللہ العری کا حافظہ کمزور ہے۔ عبد سے ماص کی نسانٹر سی میں انتہ ان تا مد کا قصد میں اوقوں میں نہیں گئی سے اس

عمو بن عاص کی نجاشی کے ساتھ ملاقات کا قصہ: ابورافع یہودی کے قصہ قل کے بعد ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ مجھے (یزید بن ابی حبیب نے راشد مولی حبیب بن اوس ثقی عبیب بن اوس) عمرو بن عاص سے بتایا گیا کہ جب ہم لوگ غزوہ خندق سے ناکام واپس لوٹے تو میں نے اپنے چند ہم نوا قریشی دوستوں کو اکٹھا کرکے کما واللہ! ہم کو بخوبی معلوم ہے کہ محمہ کا دین "غیر متوقع طور پر" خوب پھیل رہا ہے' میں نے ایک تجویز سوچی ہے۔ تمہارا اس بارے کیا خیال ہے' انہوں نے پوچھا وہ کیا تجویز ہے؟ میں نے بتایا کہ میری رائے ہے کہ ہم نجافی کے پاس جا کر سکونت اختیار کرلیں' اگر محمہ قرایش پر خالب آگئے تو ہم نجافی کے پاس مزے سے زندگی بسر کریں گے' ہمارا نجافی کی سربر سی میں رہنا' محمہ کے زیردست رہنے سے بہتر ہے اور اگر قرایش غالب آگئے تو واضح بات ہے کہ ہم معروف لوگ ہیں' ہمیں ان سے کوئی گزند نہ پنچے گا یہ من کر سب قرایش غالب آگئے تو واضح بات ہے کہ ہم معروف لوگ ہیں' ہمیں ان سے کوئی گزند نہ پنچے گا یہ من کر سب سے عمرہ اور اعلیٰ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تحفہ چڑا تھا چنانچہ ہم نے اسکی خاطر متعدد چرم انکٹھے کر لئے اور ہم اسکے پاس پہنچ گئے۔

واللہ! ہم اس کے دربار میں بیٹھے تھے کہ عمرو بن امیہ ضمری بھی آگئے اس کو رسول اللہ مالیم نے جعفر اور اس کے دربار سے بھیجا تھا کہ وہ دربار سے چلاگیا تو میں نے اپنے رفقاء سے مشورہ کیا ہے عمرو ضمری کے بارے سوال کوں اور وہ میرے یہاں موجود ہے۔ میں اگر نجاشی کے پاس جاؤں اور اس سے عمرو ضمری کے بارے سوال کوں اور وہ میرے حوالے کر دے تو میں اس کا سرقلم کر دوں اور جب میں سے کام انجام دے دوں گاتو قریش کو معلوم ہو جائے گا کہ میں نے محریک قاصد کو قتل کرکے ان کاکام سرانجام دیا ہے۔

چنانچہ میں نجاشی کے دربار میں حاضر ہوا اور حسب دستور' اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا تو نجاشی نے خوش آمدید کمہ کر پوچھا' اپنے علاقہ کا کوئی تحفہ لائے ہو' عرض کیا بادشاہ سلامت! ''جرم" کا تحفہ لایا ہوں چنانچہ میں نے وہ تحفہ پیش کیا تو اس کے بہت پیند کیا' پھر میں نے عرض کیا بادشاہ سلامت! میں نے ویکھا ہے کہ ایک آدمی آپ کے دربار سے باہر نکلا ہے وہ ہمارے دشمن کا قاصد ہے' وہ آپ میرے حوالے کر دیں میں اس کا سرقلم کر دوں کیونکہ وہ ہمارے اشراف و اعیان کا قاتل ہے۔ یہ سن کر نجاشی غضبناک ہوا اور اپنا باتھ کھینچ کر اس قدر زور سے ناک پر مارا میں سمجھا کہ ناک کو زخمی کر دیا ہو گا اس صور تحال کے خوف سے میری ہیہ حالت تھی کاش زمین پھٹ جاتی اور اس میں وصنس جاتا پھر میں نے عرض کیا بادشاہ سلامت! اگر مجھے معلوم ہو تاکہ آپ کو یہ بات ناگوار گزرے گی تو میں قطعا" نہ کہتا۔

پھر نجائی نے کہا'کیا تم مجھ سے ایسے مخص کے قاصد کو قتل کرنے کے لئے طلب کرتے ہو جس کے پاس وہ فرشتہ آیا ہے جو مویٰ کے پاس آیا کر تا تھا۔ یہ بن کر عرض کیا بادشاہ سلامت!کیا وہ ای طرح ہے تو نجائثی نے کہا'افسوس! اے عمرو! میری بات مان اور اس کی انباع کر' واللہ! وہ حق پر ہے اور اپنے مخالف لوگوں پر غالب آئے گا جیسے موی بن عمران' فرعون اور اس کے لشکر پر غالب آئے بیہ بن کر میں نے عرض کیا بادشاہ سلامت!کیا آپ ان کی خاطر میری اسلام پر بیعت لے لیں گے۔ نجائثی نے اثبات میں جواب ویا اور اپنا ہاتھ پھیلایا تو میں نے اسلام پر اس کی بیعت کرلی۔

ہمیں دربار سے باہر آیا اور اپنے اصحاب کے پاس پنچا تو میری کایا بلیٹ چکی تھی لیکن میں نے یہ بات مخفی رکھی ' پھر میں سیدھا اسلام کی خاطر رسول اللہ مظامیع کی طرف روانہ ہوا (یہ فتح کمہ سے قبل کا واقعہ ہے) راستہ میں خالد بن ولید سے ملاقات ہو گئی جو کمہ سے آرہے تھے میں نے پوچھا جناب ابوسلیمان! کماں کا قصد ہے تو۔ اس نے کما واللہ! اسلام قبول کرنے کیلئے جا رہا ہوں کب تک کما واللہ! اسلام قبول کرنے کیلئے جا رہا ہوں کب تک ٹاکم ٹوئیاں مارتے رہیں گے۔ یہ سن کر میں نے کما واللہ! میں بھی اسی خاطر جا رہا ہوں چنانچہ مدینہ میں نبی مظامیع کے پاس آئے۔ خالہ نے آگے بردھ کر اسلام قبول کیا اور بیعت کرلی۔ میں نے قریب ہو کر عرض کیا یارسول اللہ! میں آپ کی بیعت کرتا ہوں بشرطیکہ آپ میرے سابق گناہ معاف کر ویں یہ سن کر رسول اللہ طابیع نے فرمایا عمرو! بیعت کر اسلام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے نیز ہجرت بھی پہلی کو تاہیوں کا مداوا ہو جاتی ہے چنانچہ میں بیعت کر اسلام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے نیز ہجرت بھی پہلی کو تاہیوں کا مداوا ہو جاتی ہے چنانچہ میں بیعت کر اسلام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے نیز ہجرت بھی پہلی کو تاہیوں کا مداوا ہو جاتی ہے چنانچہ میں بیعت کر کے چلا آیا بقول ابن اسحاق۔ جمھے معتبر راوی نے بتایا ہے کہ عثان بن طلحہ بن

## ابو طله بھی ان کے ساتھ مسلمان ہوا اور ابن ابی الز عری نے کہا۔

(عثمان بن طحہ کو میں اپنے حلیف کا واسطہ ویتا ہوں اور تجر اسود کے قریب لوگوں کو جو آ ا آرنے کی جگہ کا۔ اور ہر اس طف کا جس کا ہمارے آباؤ و اجداد نے عمد کیا اور خالد ایسے حلف کو نظر انداز کرنے والا نمیں ہے۔ اے عثمان! کیا تو بیت اللہ کے علاوہ کسی اور کی مفتاح کا طالب ہے قدیم گھرکے مجدو شرف کے علاوہ اور انمیں تلاش کیا جا آ۔ خالد سے اس کے بعد تو بے خوف نہ ہو' اور عثمان تو ایک بری آفت لایا ہے)

تر تنیب: بقول ابن کیر' یہ لوگ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے کیونکہ خالد بن ولید' اس وقت مشرکوں کے ہمراہ تھے جیسا کہ آئندہ بیان ہو گا۔ ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بعد ازیں بیان کرنا مناسب تھا لیکن ہم نے امام ابن اسحاق کی اتباع میں بییں بیان کردیا ہے کیونکہ عمرو بن عاص کا نجاثی کے پاس میاسب تھا لیکن ہم نے بعد تھا' ظاہر ہے کہ وہ ۵ھ کے اثناء میں گیا ہوگا' واللہ اعلم۔

نی علیہ السلام کا حضرت ام حبیبہ کے ساتھ نکاح: امام بہق نے غزوہ خندق کے بعد بہ سند کلیں' ابوصالح کی معرفت حضرت ابن عباس سے آیت (٦/٤) شاید کہ اللہ تم میں اور ان میں کہ جن سے حمیس وشمنی ہے دوستی قائم کروے'کی تفیر میں نقل کیا ہے کہ یہ ہے نبی علیہ السلام کا حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے شادی کرنا چنانچہ وہ ام المومنین بن گئی اور حضرت امیر معاوید مومنوں کے ماموں ہو گئے۔

امام بیمق (ابوعبدالله الحافظ احمد بن نجده کی بن عبدالحمید ابن مبارک معر زبری عوده) حضرت ام حبیب سے بیان کرتے ہیں کہ دہ عبیدالله بن جحش کے عقد میں تھیں۔ وہ نجاشی کے پاس بجرت کرکے چلا گیا اور فوت ہو گیا پھر رسول الله طابع نے ام حبیب سے نکاح کر لیا وہ حبشہ میں ہی تھیں اور نجاشی نے خود نکاح پڑھایا اور چار برار درہم مردیا اور ان کو شرحبیل بن حند کے ساتھ آپ کی خدمت میں روانہ کیا اور اپنے پاس سے جمیز دیا۔ رسول الله طابع نے کوئی چیز نہ بھیجی تھی۔

مهر: امام بیقی کا بیان ہے کہ ازواج مطرات کا مرچار سوتھا' بقول امام ابن کیر صحیح بات یہ ہے کہ ازواج مطرات کا مرتھا ۱۱ اوقیہ اور «دنش" ہے آدھا اوقیہ اور مطرات کا مرتھا ۱۲ اوقیہ اور پہلے دورہم کے مساوی ہو تا ہے اور «دنش" ہے آدھا اوقیہ اور یہ ہوا پانچ سو درہم کے مساوی۔ امام بیعی نے ابن کھید' ابوالاسود' عروہ سے بیان کیا ہے کہ عبیداللہ بن جھش کا جسش اور حضرت عثان بن عفان دلاھ نے نکاح پڑھایا۔ امام ابن کیرکا بیان ہے کہ عبیداللہ بن جھش کا مسلمانوں کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کے بعد عیسائیت قبول کرلین قبل ازیں مفصل بیان ہو چکا ہے کہ اس کو شیطان نے پھسلا دیا اور عیسائیت کو اس کی نگاہ میں مرغوب اور محبوب بنا دیا اور ملعون مرتد ہو کر مرا' وہ مسلمانوں کو طعنہ دیتا تھا کہ ہم نے تو اینا راستہ و کھے لیا اور تمرابھی ان ھیرے میں ہو۔ ماتی ریاعوہ کا سے تول کر کہا تھا کہ عمل دو اینا راستہ و کھے لیا اور تمرابھی ان ھیرے میں ہو۔ ماتی ریاعوہ کا سے تول کہ سے بڑا مفت مرکز

حضرت عثمان نے نکاح پڑھایا تو یہ عجیب و غریب ہے کیونکہ حضرت عثمان تو قبل ازیں مکہ واپس بلٹ آئے تھے پھرانہوں نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ کے ہمراہ مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی' واللہ اعلم۔

ولی اور وکیل : درست بات بیہ ہے جو یونس نے ابن اسحاق سے نقل کی ہے کہ حضرت ام حبیبہ کا ابن عم خالد بن سعید بن عاص نکاح کا ولی تھا اور رسول اللہ مٹاہیم کی طرف سے قبول عقد میں اسمحہ نجاثی وکیل تھا اور سول اللہ مٹاہیم کے جیسا کہ یونس نے ابن اسحاق کی معرفت ابو جعفر محمد بن علی بن حسین سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مٹاہیم نے نجافی کے پاس عمرو بن امیہ ضمری کو بھیجا اور اس نے آپ کے ساتھ حضرت ام حبیبہ بنت ابوسفیان کا نکاح پڑھا دیا اور عوار سو دینار بطور مراوا کئے۔

شلوی کا پیغام: زبیر بن بکار (محد بن حسن ابوه عبدالله بن عرد بن زبیر اسائیل بن عرد) حفرت ام حبیبه بنت ابی سفیان سے بیان کرتے ہیں میں حبشہ میں مقیم تھی کہ میرے پاس نجاشی کی خادمہ اور کنیز "ابرھ" نامی آئی اس نے باریابی کی اجازت طلب کی میں نے اجازت وے دی تو اس نے کما بادشاہ سلامت کا پیغام ہے کہ رسول الله طابیخ نے مجھ کو تمہارے نکاح کے لئے لکھا ہے 'یہ بن کرمیں نے اس کو کما الله تجھے بهتر بشارت سے نوازے۔ نیز اس نے یہ بھی کما کہ بادشاہ کا فرمان ہے کہ تم اپنا وکیل مقرر کردو 'چنانچہ میں نے خالد بن سعید بن عاص کو اپنا دلی اور وکیل مقرر کردیا اور ابرھ کو اس مردہ کے صلہ میں چاندی کے دو کنگن اور چاندی کی دوپازیب (خذمتین) اور بیرکی سب انگوٹھیاں دے دیں۔

خطب نکاح: شام کو نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب اور دیگر مسلمانوں کو وربار میں حاضر ہونے کا تحکم دیا اور نجاشی نے خطب نکاح پڑھا' الحمد لله الملک القدوس المومن العزیز الجبار واشهدان لا اله الا الله و ان محمدا عبدہ و رسوله و الله الذی بشر به عیسی بن مریم' اما بعد' رسول الله مالی بنا کھا ہے کہ میں آپ سے ام حبیب بنت ابوسفیان کا نکاح کر دوں۔ میں نے رسول الله مالی کا پیغام قبول کرلیا ہے اور چار سو دینار بطور مردیے اور ان کولوگوں کے سامنے رکھ دیا۔

بعد ازال خالد بن سعید بن عاص نے خطبہ پڑھا' الحمد لله احمده واستغفره واشهدان لا اله الا الملا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المه واشهد ان محمدا عبده ورسول الله ماليميم كا بيغام قبول كرليا ہے اور آپ سے ام حبيب بنت ابى سفيان كا الممشركون اما بعد' ميں نے رسول الله ماليميم كا بيغام قبول كرليا ہے اور آپ سے ام حبيب بنت ابى سفيان كا تكاح كرويا ہے الله تعالى رسول الله ماليميم كے لئے بركت كرے۔

شادی کے بعد دعوت طعام: نجاثی نے یہ مرخالد بن سعید بن عاص کے سرد کر دیا اور لوگوں نے نکاح کے بعد اٹھنا چاہا تو نجاثی نے کہا تشریف رکھیے 'تمام پنجبروں کی سنت ہے کہ جب وہ شاوی کریں تو شادی کے بعد کھانا کھلایا جائے چنانچہ نجاثی نے کھانا منگوایا اور سب نے کھایا ' پھر رخصت ہوئے۔

نكل ك صيل : امام ابن كثير فرمات بي كه عمرو بن عاص في جب عمرو بن اميه ضمرى كو نجاشى ك وربار سے نكلنا ہوا ديكھا تھا، ممكن ہے وہ ام حبيبة ك نكاح كے سلسله ميں گئے ہوں والله اعلم۔

لیکن امام بیم قی نے بیان کیا ہے کہ ابو عبداللہ ابن مندہ نے رسول اللہ طابیم کے ساتھ ام حبیب کی شادی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کا واقعہ او میں ذکر کیا ہے اور ام سلمہ کی شادی کا واقعہ موھ میں ذکر کیا ہے۔

خلیفہ بن خیاط' ابوعبیداللہ معمر بن مثنیٰ اور ابن البرقی کا بھی یمی بیان ہے کہ حضرت ام حبیبہ کی شادی اسھ میں ہوئی اور بقول بعض سے میں' امام بہق کا بیان ہے کہ یمی قرین قیاس ہے۔

میں (ابن کیر) کہتا ہوں کہ قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ آپ سے ام سلم کا نکاح مہد کے اواخر میں ہوا باتی رہا ام حبیب کا نکاح تو اختل ہے کہ اس کے بعد ہوا ہو' یا اس سے قبل ہوا مگر غزوہ خندق کے بعد ہونا قرین قیاس ہے کیونکہ عمرو بن عاص نے عمرو بن امیہ ضمری کو نجاشی کے دربار میں دیکھا تھا اور وہ اسی قصہ میں تھا' واللہ اعلم۔ اسد الغابہ میں حافظ ابن اثیر نے قادہ سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت ام حبیبہ نے حبشہ سے مدینہ کی طرف جرت کی تو رسول اللہ مالیہ نے ان کوشادی کا پیغام دیا اور نکاح کیا۔

حدیث مسلم پر اعتراض: اور بعض کا خیال ہے کہ آپ نے حضرت ام حبیبہ ہے فتح مکہ کے بعد ابوسفیان کے مسلمان ہو جانے کے بعد نکاح کیا کہ امام مسلم نے عکرمہ بن عمار یمانی سے ابوزمیل ساک بن ولید کی معرفت حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابوسفیان نے عرض کیایا رسول الله طابیم آپ میری تین باتیں منظور فرمالیں' آپ نے اثبات میں جواب دیا تو اس نے عرض کیا آپ ججھے اسلای اشکر کا امیر مقرر کر دیں جیسا کہ میں کفار کے اشکر کا امیر تھا۔ آپ نے فرمایا منظور ہے۔ پھراس نے کہا کہ معاویہ کو کاتب مقرر کر دیں جیسا کہ میں کفار کے اشکر کا امیر تھا۔ آپ نے فرمایا منظور ہے۔ پھراس نے کہا کہ معاویہ کو کاتب مقرر کر دیں جیسا کہ میں دیتا ہوں۔

اس کو آپ کی زوجیت میں دیتا ہوں۔

ابن اثیر کابیان ہے کہ اس حدیث کی وجہ سے امام مسلم پر اعتراض کیا گیا ہے کیونکہ ابوسفیان فتح کمہ سے قبل تجدید عمد کے لئے آیا تھا تو وہ اپی بیٹی ام حبیبہ کے پاس گیا تھا اور اس نے نبی علیہ السلام کابستر لپیٹ دیا تھا یہ دیکھ کر ابوسفیان نے کما واللہ! معلوم نہیں تم نے یہ بستر مجھ سے نفرت کی وجہ سے لپیٹا ہے یا محبت و نفسیلت کی بنا پر (کہ یہ آدی اچھا نہیں) تو حضرت ام حبیبہ نے کما یہ تو رسول اللہ طاحیم کا بستر ہے 'اور آپ مشرک ہیں۔ یہ سن کر ابوسفیان نے کما اے بیاری بیٹی! واللہ! میرے پاس سے آنے کے بعد 'تیری طبیعت بھڑ مشرک ہیں۔ یہ سن کر ابوسفیان نے کما اے بیاری بیٹی! واللہ! میرے پاس سے آنے کے بعد 'تیری طبیعت بھڑ قول کی کسی نے تائید و متابعت نہیں کی۔

بعض کا خیال ہے کہ حضرت ابوسفیان کا مقصد تجدید نکاح تھا کہ وہ باپ کی اجازت کے بغیر ہوا تھا کہ اس میں اس کی سبکی اور توہین ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ انہوں نے سمجھا میرے مسلمان ہونے سے بیٹی کا نکاح فنخ ہو گیا ہے ' سید وجوہ سب ضعیف اور کمزور ہیں۔ سب سے بهتر توجید سہ ہے کہ حضرت ابوسفیان نے عزت و احترام کی خاطرا پی دو سری بیٹی کو بھی آپ کی زوجیت میں دینے کا ارادہ کیا تھا اور اس سلسلہ میں انہوں نے حضرت ام حبیبہ " سے بھی تعاون حاصل کیا تھا جیسا کہ سمجیجین میں ذکور ہے اور حضرت ام حبیبہ کا نام ذکر کرنے میں راوی سے وہم ہو گیا ہے۔ ہم نے اس بارے میں ایک منفرد روایت بھی بیان کی ہے۔

بقول ابو عبیدالقاسم بن سلام ' حفرت ام حبیب مسمد میں فوت ہو کیں اور بقول ابو کربن الی خیمہ ' وہ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حضرت امیرمعاوید متونی ماہ رجب ۲۰ ھے ایک سال قبل ۵۹ ھیں فوت ہو کیں۔

نی علیہ السلام کا زینب بنت جدش سے عقد کرنا: نب نامہ یہ ہے 'زینب بنت جدش بن دران میں علیہ السلام کا زینب بنت جدش بن دودان بن اسد بن خزیمہ اسدیہ 'ام المومنین 'رسول الله طالع کی چھو چھی ا میمہ بنت عبدا لمعلب کی دخر نیک اخر ہیں۔ قبل ازیں وہ آپ کے غلام حضرت زید من بن عاد شرح کے عقد میں تھیں۔ قادہ 'واقدی اور بعض اہل مدینہ کا قول ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان سے شادی ماہ ذی قعد دھ میں کی اور بقول حافظ بہتی دھ میں غزوہ بنی قریظہ کے بعد شادی کی۔

خلیفہ بن خیاط' ابوعبیدہ معمر بن مثنی' اور ابن مندہ کا قول ہے کہ آپ نے حضرت زینب ؓ سے سوھ میں شادی کی لیکن پہلا قول زیاوہ مشہور ہے اور ابن جریر وغیرہ مور خین کامختار قول ہے۔

حضرت زینب ہے آپ کی شادی کے بارے متعدد مفسول' تقیموں اور مورخوں نے ایک روایت بیان کی ہے جس کو امام احمد نے اپنی مند میں بیان کیا ہے' ہم نے اس کو دانستہ نظرانداز کر دیا ہے باکہ بے سمجھ آدمی اس سے غلط مفہوم نہ اخذ کر سکے۔

سورہ احزاب (٣٣/٣٤) ميں ہے اور جب تونے اس فخص سے كما "جس پر اللہ نے احسان كيا" اور اللہ على اللہ عليه اللہ عليه " سے مراد زيد بن حارث رسول الله عليه كا غلام اور "متنى" ہے اور "انعمت عليه" كا مطلب ہے كہ آپ نے اس كو آزاد كركے اپى پھو پھى زاد زينب بنت جسش سے نكاح كرديا۔

مہر: مقاتل بن حبان کا بیان ہے کہ حضرت زید نے ان کو بطور مر وس دینار ساٹھ در ہم و دیٹہ بری چادر اور ساٹھ در ہم و دیٹہ و بری چادر اور ساٹھ مد تھجور اواکی اور وہ ان کے عقد میں ایک سال یا اس سے کچھ زائد عرصہ رہیں بھران کے در میان ناچاتی پیدا ہوگئی تو حضرت زید نے رسول اللہ ملہوم کے پاس شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا اللہ سے وُرو اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو۔ سورہ احزاب میں ہے (۳۳/۳۷) اور تو اپنے ول میں ایک 'نچیز'' چھپا آتھا جے اللہ طاہر کرنے والا تھا بھول علی زین العابدین اور مضرسدی حضرت زینب کا شار ازواج مطرات میں مقدر تھا اور یکی بات رسول اللہ ملہوم کے ول میں تھی۔ اکثر اسلاف نے اس مقام پر بجیب و غریب آثار و اقوال نقل کئے ہیں ہم نے ان کو نظر انداز کردیا ہے۔

سورہ احزاب (۳۳/۳۷) میں ہے ''' پھر جب زید اس سے حاجت پوری کرچکا تو ہم نے بچھ سے اس کا فکاح کر دیا '' یعنی حضرت زید نے طلاق دے دی اور ان کی عدت پوری ہو گئی تو رسول الله طافیۃ نے ان کو شادی کا پیغام بھیجا پھران سے شادی کرلی یعنی الله رب العالمین نے ان کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ جیسا کہ بخاری شرنے میں حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت زین بھر ازواج مطمرات پر فخر کیا کرتی تھیں کہ جمارا نکاح تو تممارے خاندان نے کیا میرا نکاح اللہ نے سات آسان کے اوپر سے کیا اور دو سری سند میں ہے کہ اللہ نے میرا نکاح آسان پر کیا ہے۔

اور اس موقعہ پر آیت مجاب (٣٣/٥٣) نازل ہوئی ' ''اے ایمان والوا نبی کے گھروں میں داخل ہو مگر

اں وقت کہ تمہیں کھانے کے لئے اجازت دی جائے نہ اس کی تیاری کا انظار کرتے ہوئے۔"

مطرات پر بطور فخر کما کرتی تھیں زوجین اهلیکن و زوجنی الله من فوق سبع سماوات اس روایت کو امام بخاری نے (احد از محد بن ابی برمقدی از جاد بن زید) نقل کیا ہے۔

امام بہقی نے (عفان ماد بن زید ابت) حفرت انس سے بیان کیا ہے کہ زیر نے رسول اللہ طاویل کے پاس حفرت زید ہے اس مار کیا ہوگی (۳۷/سر) تو یہ آیت نازل ہوگی (۳۷/سر) و سے مارک میں مقدر از محم اللہ مبدیه امام بخاری نے یہ روایت (محمد بن عبدالرجم از معل بن مفور از محمد) مختفر روایت بیان کی ہے۔

ابن جریر (ابن حید' جریر' مغیوہ') شعبی سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت زینب نبی علیہ السلام سے کما کرتی تھیں کہ مجھے آپ کی باقی ازواج مطمرات سے تین باتوں پر تاز ہے کوئی عورت اس میں میرا مقابلہ نہیں کر عتی۔ آپ کا دادا اور میرا نانا ایک ہے' اللہ نے میرا نکاح آسان پر کیا اور سفارت کا کام جرا کیل نے انجام ،

امام احمد' (باشم بن قاسم' نفر' سلیمان بن مغیرہ' فابت) حفرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت زینب کی عدت بوری ہوئی تو رسول اللہ مائیلم نے زیر کو کما جاؤ اور اس کے پاس میرا تذکرہ کرو۔ وہ آئے تو آپ آٹا گوندھ رہی تھیں' زید نے کما میں نے اس کو دیکھا تو میرے دل میں اس کی قدر و منزلت بردھ گئی میمال تک کہ میں اس کو نظر اٹھا کر نہ دیکھ سکا کہ رسول اللہ مائیلم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ میں نے اس

کی طرف پشت کرلی اور ایرایوں کے بل پلٹا اور عرض کیا زینب! مبارک ہو رسول الله طاویم نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں اس معاملہ میں استخارہ کرنے سے قبل کچھ بات نہ کہوں گی پھروہ اپنے معلی پر کھڑی ہو گئیں۔ اس اثناء میں قرآن نازل ہوا اور رسول الله طاویح ان کے گھر میں بلا اجازت چلے

حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ مطابیع نے بعد ازیں دعوت ولیمہ کی۔ اکثر لوگ کھانا کھا کر چلے گئے اور بعض کھانے کے بعد گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ رسول اللہ مطابیع گھرسے باہر آئے اور میں بھی آپ

کے پیچیے تھا' آپ تمام ازواج مطرات کے کمروں میں گئے اور سلام کما' انہوں نے آپ کے نئے گرکے بارے خیریت دریافت کی' اس دوران معلوم نہیں میں نے آپ کو بتایا یا اور کسی نے کہ لوگ گرسے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ آپ گھر تشریف لائے میں بھی آپ کے پیچیے تھا' میں آپ کے ساتھ گھرکے اندر داخل ہونے لگا تو آپ نے پردہ ڈال دیا اور آیت تجاب (۳۳/۵۳) لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یوذن لکم نازل

ہوئی' اس روایت کو امام مسلم اور نسائی نے سلیمان بن مغیرہ کی سند سے بیان کیا ہے۔

آیت حجاب کا نزول : حفرت عمر کی رائے کے موافق اصلت المومنین کی صیانت اور حفاظت کی خاطر پردے اور حجاب کا تھم اس شادی میں نازل ہوا۔

امام بخاری (محربن عبداللہ بن رقاش معتمر بن سلیمان سلیمان ابو مجن حضرت انس بن مالک والله سیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ طابیخ نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کیا کوگوں کو "وعوت ولیمہ" میں بلایا کوگ کھانا کھانے کے بعد 'باتیں کرنے بیٹھ گئے آپ اٹھنے کا ارادہ کرتے گرلوگ نہ اٹھے 'بالاخر' آپ اٹھے 'جب آپ اٹھے تو اکثر لوگ آپ کے ہمراہ اٹھ کھڑے ہوئے اور تین آدمی بیٹھے رہے پھر آپ گھر تشریف لائے دیکھا تو وہ لوگ اب بھی بیٹھے ہیں پھروہ اٹھے اور چلے گئے 'بعد ازال میں نے نبی علیہ السلام کو تشریف لائے دیکھا تو وہ لوگ اب بھی بیٹھے ہیں پھروہ اٹھے اور اندر داخل ہوئے میں بھی داخل ہونے لگا تو آپ تایا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں چنانچہ نبی علیہ السلام آئے اور اندر داخل ہوئے میں بھی داخل ہونے لگا تو آپ نے میرے اور اپنے ورمیان پردہ ڈال لیا اور اللہ تعالی نے آیت پردہ نازل فرمائی لا تدخلوا بیوت النبی (۵۳) اس روایت کو امام بخاری نے متعدد مقامات پر بیان کیا ہے۔ نیز اس روایت کو امام بخاری نے (ایوب از ابوقاب از انس) بھی بیان کیا ہے۔

امام بخاری (ابوسعم عبدالوارث عبدالعرب سیب) حضرت انس بن مالک واله سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حضرت زینب بنت جسس سے شادی ہوئی تو گوشت روئی سے دعوت ولیمہ کی گئی مجھے لوگوں کو بلانے کے لئے بھیجا گیا چنانچہ چند لوگ آتے کھا کر چلے جاتے۔ آخر کار سب لوگ کھا کر چلے گئے تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ طاح ہا! اب کوئی شخص باتی نہیں رہا جے میں بلا کر لاؤں تو رسول اللہ طاح ہا بات فرمایا ورسز خوان اٹھا لو اور تین شخص گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہے ''ان کو دیکھ کر'' رسول اللہ طاح ہا باہر آئے اور حضرت عائشہ کے کرے میں آکر کما السلام علیکم یا اہل البیت ورحمة الله وبر کاته انہوں نے سلام کا جواب وے کر نئے گھر کی خیرعافیت پوچھی اور برکت کی دعا کی۔ اسی طرح آپ سب ازواج مطمرات کے جواب وے کر نئے گھر کی خیرعافیت پوچھی اور برکت کی دعا کی۔ اسی طرح آپ سب ازواج مطمرات کے کمروں میں گئے 'سلام کما' انہوں نے بھی حضرت عائشہ کی طرح جواب دیا' بعد ازاں آپ لوٹ کر آئے تو ویکھا وہ تین آدمی محو گفتگو ہیں (اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے) رسول اللہ طاح ہا برے شرمیلے سے (ان کو پچھ نہ کہا) اور خود حضرت عائشہ نے کمرے کی طرف چلے گئے' بعد ازاں معلوم نہیں میں نے بتایا یا اور کی نے کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں تو آپ تشریف لائے اور ایک پاؤں گھر کی دہلیز کے اندر تھا اور دو سرا باہر کہ آپ نے وہ لوگ چلے گئے ہیں تو آپ تشریف لائے اور ایک پاؤں گھر کی دہلیز کے اندر تھا اور دو سرا باہر کہ آپ نے میں نے درمیان پردہ ڈال دیا اور آیت تجاب (۳۳/۵۳) نازل ہوئی۔

اس سند کے ساتھ امام بخاری منفرہ ہیں۔ پھراس روایت کو (اسحاق بن نصراز عبداللہ بن بکیراز حید از انس) اس طرح بیان کیا ہے اور اس روایت میں "تین آدمیول" کی بجائے "دو آدمی" ندکور ہیں 'واللہ اعلم۔ نیز امام بخاری نے اس روایت کو (ابراہیم بن عمان از جعد ابوعثان) حضرت انس سے بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔

معجزو: این ابی حاتم (ابوعاتم ابوالنففر جعفر بن سلیمان جعد ابوعثان بیشکری) حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطابیع نے شادی کی اور ام سلیم نے "حیس" بنا کرایک بیالے میں ڈال دیا اور جمھے کہا کہ اس کو رسول الله مطابع کے پاس لے جا اور عرض کرنا یہ معمولی ساتحفہ ہے۔

حضرت انس کابیان ہے کہ اوگ اس وقت خستہ حال تھے میں اس کھانے کو رسول اللہ مالی کے پاس

لے آیا اور عرض کیا یارسول اللہ طاہیہ! ام سلیم نے سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہماری طرف سے معمولی ساتخفہ ہے ' آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا ہے گھر کے ایک گوشہ میں رکھ دے ' بعد ازاں فرمایا ' جا ' فلال ' فلال اور بہت سے نام لے کر بتایا جو مسلمان طے اسے بلا لا چنانچہ میں سب کو پیغام پنچا آیا واپس آیا تو گھر' صفہ اور کمرہ سب لوگوں سے کھچا کھج بھرے ہوئے تھے۔ (ابوعثان نے پوچھا جناب وہ کتنے ہوں گے تو حضرت انس کا بیان ہے کہ مجھے رسول الله طابح نے فرمایا وہ کھانا لا' میں انس سے کھانا پیش کیا تو آپ نے اس پر ہاتھ رکھ کر دعاکی اور فرمایا دس دس آدمی صلقہ باندھ لیں' اور بسم الله پڑھ کر ہم آدمی اپنے سامنے سے کھائے چنانچہ سب نے کھالیا تو مجھے رسول الله طابح نے فرمایا برتن اٹھا لو' میں کر ہم آدمی اپنے سامنے سے کھائے چنانچہ سب نے کھالیا تو مجھے رسول الله طابح نے فرمایا برتن اٹھا لو' میں

نے برتن اٹھایا اور اس میں غور سے دیکھاتو معلوم نہ ہو آ تھاکہ "پہلے زیادہ تھایا اب"

ول آزاری : کچھ آدی آپس میں وہیں باتیں کرنے بیٹھ گئے اور نبی علیہ السلام کی نئی ہوی گھر میں دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھیں اور یہ ہیں کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے اور رسول اللہ طابیع کی دل آزاری کا باعث بن رہے ہیں اور رسول اللہ طابیع بڑے شرمیلے تھے اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جا آتو یہ بات ان کو کرال گزرتی۔ چنانچہ رسول اللہ طابیع خود اٹھے اور دیگر ازوج مطمرات کے پاس چلے گئے واپس آئے تو وہ فورا وہ پھر بھی باتوں میں محو ہیں۔ پھر یہ سمجھے کہ ہماری موجودگی رسول اللہ طابیع کے لئے تکلیف دہ ہے تو وہ فورا گھرسے چلے گئے۔ رسول اللہ طابیع گھر میں داخل ہوئے اور پردہ لئکا دیا۔ تھوڑی دیر بعد قرآن نازل ہوا اور گھرسے مورہ اجراب کی آیت میں 10 اور 20 ہوئے باہر تشریف لائے' یہ آیات آپ نے سب سے پہلے آپ سورہ احزاب کی آیت 20 اور جھے ہی سب سے پہلے ان کا علم ہوا۔

اس روایت کو امام مسلم ' ترندی اور نسائی نے ( تیبہ از جعفر بن سلیمان از سعد ابوعثان) بیان کیا ہے اور امام ترندی نے اس کو حسن صحیح کما ہے۔ نیز اس کو امام مسلم نے (محمد بن رافع ' عبد الرزاق ' معر) جعد الی عثمان سے بھی بیان کیا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری ' ترندی اور نسائی نے متعدد طرق سے ابوبشر الحمی کوئی کی معرفت معرفت انس سے اس طرح بیان کیا ہے۔ اس روایت کو ابن ابی حاتم نے ابو نفرہ عبدی کی معرفت حضرت انس سے اس طرح بیان کیا ہے گر اصحاب صحاح ستہ نے اس سند سے اس کو بیان نہیں کیا۔ ابن جریر نے انس شے اس طرح بیان کیا ہے گر اصحاب صحاح ستہ نے اس سند سے اس کو بیان نہیں کیا۔ ابن جریر نے

اس روایت کو عمرو بن سعید اور زهری از انس ای طرح بیان کیا ہے۔

حضرت زینب بنت جعش کا نام پہلے ''برہ'' تھا آپ نے اس کا نام تبدیل کرکے زینب ٹرکھ دیا اور کنیت ام تھم تھی۔ آپ کا شار پہلی مماجر خواتین میں ہے بقول حضرت عائش'' میں نے دینداری میں اس سے بمتر کوئی عورت نہیں دیکھی وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی راست گو' صلہ رخم' دیانت وار اور خیرات کرنے والی خاتون تھی۔ محیحن میں ہے کہ حضرت عائش نے بیان کیا' رسول اللہ طابع نے زینب سے میری اخلاقی حالت وریافت کی۔ (حالا تکہ وہ نمی علیہ السلام کی تمام ہویوں میں سے میرا مقابلہ کرتی تھیں اللہ نے اس کو اس کے ورع اور تقوی کی وجہ سے بچالیا اور محفوظ رکھا) تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ طابع میں اپنی کو' اس کے ورع اور تقوی کی وجہ سے بچالیا اور محفوظ رکھا) تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ طابع میں اپنی کو اس کے درع اور تقوی کی وجہ سے بچالیا اور محفوظ رکھا) تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ طابع میں اپنی

آنکھ اور کان کو شرسے محفوظ رکھتی ہوں اور میرے علم میں تو وہ سرایا خیر ہیں۔

امام مسلم (محد بن غيلان افضل بن موى شيبانى الحد بن يجى بن على) حضرت عائشة سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله طاویلم نے فرمایا الله على الله عل

واقدی وغیرہ اصحاب سیرو مغازی اور مورخین نے بیان کیا ہے کہ وہ ۲۰ھ میں فوت ہو کیں۔ نماز جنازہ امیرالمومنین حضرت عمر ولا نے پرمھائی۔ جنت البقیع میں مدفون ہو کیں اور آپ پہلی عورت ہیں جن کے جنازہ کے لئے باپردہ چارپائی تیار ہوئی۔

بنی لحیال کی طرف : ابن اسحاق کابیان ہے کہ اوا خرذی قعدہ اور اوا کل ذی الج دھ میں بنی قریظہ مفتوح ہوا اور جج مشرکین کے زیر گرانی ہوا اور رسول الله طابط نے مدینہ میں قریباً چھ ماہ قیام کیا اور جمادی اولی دھ میں رجیع کے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لئے بنی لحیان کی طرف روانہ ہوئے اور ظاہریہ کیا کہ آپ «شام» کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ناکہ اچانک ان پر حملہ آور ہوں اور بقول ابن ہشام 'حضرت ابن ام مکتوم کو امیر مدینہ مقرر کیا۔

الغرض جب بی علیہ السلام ان کے علاقہ میں پنچے تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں روپوش ہو گئے۔ پھر آپ نے عسفان کا قصد کیا اور وہاں مشرکوں کے ایک لشکر سے نبرد آزما ہوئے اور وہاں نماز خوف پڑھائی۔ غزوہ بنی لیس کا ذکر سمھ میں ہو چکا ہے' امام بیعتی نے اس کو سمھ میں ہی ذکر کیا ہے۔ اگر ابن اسحاق کا بیان قرین قیاس ہے کہ وہ غزوہ خندق کے بعد وقوع پذیر ہوا اور بیر بات ثابت ہے کہ آپ نے غزوہ بنی لحیان میں نماز خوف بڑھائی۔ للذا بدھ میں بیان ہونا چاہئے' محمد بن اسحاق کی اتباع و پیروی میں جو مغازی کے امام ہیں جیسا کہ امام شافعی سے منقول ہے من اداد المعفازی فہو عیال علی 'ابن اسحاق

کعب بن مالک نے غزوہ بنی لحیان کے بارے کہا

لو ان بنی لحیان کانوا تناظروا لقوا عصبا فی دارهم ذات مصدق لقوا سرعاناً یمسلاً السرب روعه آمام طحون کالحجرة فیلف ولکنهم کانوا وباراً تتبعت شعاب حجاز غیر ذی متنفق ولکنهم کیان انظار کرتے تو وہ اپنا علاقہ میں راست گو جماعت بر سرپیکار ہوتے۔ وہ ایے لشکرے لاتے جس کی کیواروں کی چمک ستاروں کی طرح کیکن وہ جنگل بلی کی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

طرح بلوں میں تھس گئے)

غروہ ذی قرد: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول الله طائع کے مدینہ میں چند روز ہی قیام کیا تھا کہ غطفان کے ایک لفکر نے عدینہ بن حصن فزاری کی زیر قیادت "غابہ" میں نبی علیہ السلام کی دود هیل اونٹنیوں پر ڈاکہ ڈالا اور دہاں ایک غفاری اپنی بیوی کے ہمراہ رہتا تھا' غفاری کو قتل کر دیا' اور عورت کو اونٹنیوں کے ساتھ لے گئے۔

ابن اسحاق (عاصم بن عربن قادہ اور عبداللہ بن الى بكروغيرہ ثقه رادى) عبداللہ بن كعب بن مالك سے بيان كرتے ہيں كہ سب سے پہلے حضرت سلمہ بن اكوع اسلمي كو اس غارت كرى كا علم ہوا وہ غابہ كى طرف تير كمان لئے جا رہے تھے۔ ان كے ہمراہ طلحہ بن عبيداللہ كا غلام تھا جس كے پاس طلحہ كا گھوڑا تھا چلتے چلتے وہ "كمان لئے جا رہے تھے۔ ان كے ہمراہ طلحہ بن عبيداللہ كا غلام تھا جس كے پاس طلحہ كا گھوڑا تھا چلتے چلتے وہ "
ثنية الوداع" پر چڑھے اور كفار كے كچھ گھوڑوں كو ديكھا تو سلع بهاڑى پر چڑھ كر نعرہ مارا واصباہ ' پھر مملمہ آوروں كے تعاقب ميں درندے كى طرح دوڑے اور ان كو جاليا۔ ان پر تيربرساتے ہوئے يہ رجز پڑھتے تھے

حذها وانا ابن الاكوع اليوم يوم الرضي

(اس کو سنبھال' میں ہوں اکوع کا بیٹا' آج کا روز کمینوں کی ہلاکت کا روز ہے)

جب دسمن کا لشکران کی طرف متوجہ ہو یا تو وہ بھاگ جاتے۔ موقعہ پاکر پھران کے سامنے آجاتے' تیر اندازی ممکن ہوتی تو تیر مار کر میہ رجز پڑھتے۔

حدها وإنا ابن الاكوع اليوم يسوم الرضي

پھران میں سے کسی نے کہا کیا صبح سے ابن اکوع ہی ہم پر میلغار کر رہا ہے۔ رسول الله طابع کو ابن اکوع کی پکار کی اطلاع ہوئی تو آپ نے خطرے کا اعلان کر دیا اور سب گھوڑ سوار رسول الله طابع کی طرف دوڑے ، سب سے پہلے رسول الله طابع کے پاس مقداد بن اسور پنچ ، پھر عباد بن بشر سعد بن زید "غالبا" اسید بن ظہیر عکاشہ بن محسن محرز بن نفلہ اسدی ابو قادہ ، حارث بن ربعی سلمی اور ابوعیاش عبید بن زید بن صامت میں سند کے میں منظہ اسدی ، ابوقادہ ، حارث بن ربعی سلمی اور ابوعیاش عبید بن زید بن صامت

زرتی بھی پہنچ گئے' جب بیہ لوگ رسول اللہ مٹھیا کے پاس انعظمے ہو گئے تو آپ نے سعد بن زید کو امیرنامزد کر کے فرمایا ان کے تعاقب میں تم چلومیں بھی لوگوں کو لے کر آتا ہوں۔ حضرت ابو عمیاش زرقی : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ بنی زریق کے بعض افراد سے معلوم ہوا کہ رسول

اللہ مل پیلم نے ابوعیاش زرتی کو کہا اگر تم یہ گھوڑا ماہر شاہ سوار کو دے دیتے اور وہ دشمن کے تعاقب میں چلا جا آ تو بہتر تھا تو ابوعیاش نے عرض کیا یار سول اللہ ملائیلم میں سب سے اعلیٰ شاہ سوار ہوں چنانچہ میں گھوڑے پر ۔

سوار ہوا صرف پجاِس گز چلا ہوں گا کہ گھو ڑے نے مجھے نیچے گرا دیا اور میں حیران رہ گیا۔ زرقی قبیلہ کے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ابوعیاش زرقی کا گھو ژا' رسول اللہ مٹاپیلے نے معاذ بن ماعص یا

عائذ بن ما عص بن قیس بن خلدہ کو دیا اور وہ آٹھوال شاہ سوار تھا۔ اور بعض لوگ سلمہ بن اکوع کو آٹھوال شار کرتے ہیں اور اسید بن ظہیر گھوڑے ہے گرا تھا خدا معلوم ان میں سے آٹھوال کون تھا، گریہ ظاہر ہے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کہ سلمہ بن اکوع شاہ سوار نہ تھا وہ پیل ہی دوڑ کردشن سے جالما تھا۔ ابن اسحاق نے عاصم بن قادہ سے بیان کیا ہے کہ ان آٹھ شاہ سواروں میں سے سب سے پہلے محرز بن نفلہ عرف اخرم یا تیر 'دشن کے تعاقب میں پنچ 'ان کے پاس محمود بن سلمہ کا گھوڑا ''ذولمہ '' نامی تھا۔

حضرت محرز شہید: جب محرز و مثن کے پاس پنج گئے تو ان کو کما' ٹھہرو! اے کمینو! ابھی مہاحر اور انسار تہمارے تعاقب میں آیا جاہتے ہیں۔ یہ بن کر ان پر دسمن نے حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا' مگر گھوڑا دوڑ کر بنی عبدالا شمل میں اپنے تھان پر آگیا قاتل اس کو پکڑنہ سکا۔ بقول اسحاق' اس روز صرف محرز ہی شہید ہوئے۔ محرابن ہشام نے متعدد اہل علم سے نقل کیا ہے کہ وقاص بن مجرز مدلجی بھی اس روز شہید ہوئے۔ ابن اسحاق نے بعض نقمہ راویوں کی معرفت عبداللہ بن کعب بن مالک سے نقل کیا ہے کہ محرز برد، نفلہ کے پاس عکاشہ بن محسن کا "جناح" نامی گھوڑا تھا' محرز شہید ہو گئے اور گھوڑا چھین لیا گیا' واللہ اعلم۔

جمعرت ابو قرادة : یه شاه سوار دشمن کو جاسلے تو ابوقده نے حبیب بن عدیدنه کو قبل کرکے اپنی چار سے وقعانی دیا اور خود ان کے تعاقب میں بولیا اور رسول الله طرح ملمانوں میں پیچیے چلے آرہ سے تو تو نولوں نے حبیب بن عبیدنه کو ابوقده کی چادر میں لیٹا دیکھ کر کلمہ استرجاع پڑھا اور اناللہ کما کہ ابوقده شهید ہو گیا ہے تو آپ نے فرمایا وہ ابوقده نہیں بلکہ وہ ابوقدہ کا مقتول ہے اس نے اس پر اپنی چادر وال دی ہے کہ معلوم ہو جائے وہ اس کا قاتل ہے۔

حضرت عكاشه : حضرت عكاشه بن محصن نے "اوبار" اور اس كے بيٹے عمرو كو ايك. اونٹ پر سوار پايا اور وونوں كو نيزے ميں پرو كر ہلاك كر ويا اور يجھ اونٹنياں واگزار كراكيں۔ رسول الله مائيئا چلتے رہے يهاں تك كه آپ "فوى قرو" ميں فروكش ہو گئے اور باقی مسلمان بھی آپ كے پاس بہنچ گئے اور آپ نے وہاں ايك شب و روز قيام فرمايا۔ سلمہ بن اكوع نے عرض كيا يارسول الله طابيخ! اگر آپ مجھے سو آوميوں ميں روانہ كر ديں تو ميں باقی ماندہ اونٹنياں بھی لے آؤں اور وشمنوں كو بھی گر فبار كرلاؤں تو رسول الله طابيخ نے فرمايا اب وہ علمان ميں ہيں اور ان كی مهمانی كی جا رہی ہے۔ پھر رسول الله طابيخ نے مال غنيمت تقسيم كيا اور ہر سو آوى كو ايك اونٹ ديا اور وہاں مقيم رہے پھر مدينہ واپس جلے آئے۔

تاروا نذر : غفاری کی بیوی رسول الله طابیط کی او نمنی پر سوار ہو کر مدینہ چلی آئی اور اس نے غارت کا پورا قصہ رسول الله طابیط کے گوش گزار کرے عرض کیا یارسول الله طابیط میں نے نذر مانی تھی آگر جھے الله تعلی نے اس سواری پر صبح سلامت پہنچا دیا تو میں اس کو راہ خدا ذرج کر دوں گی۔ یہ سن کر رسول الله طابیط نے مسکرا کر فرمایا تم نے اس کو بدترین صلہ دیا کہ الله نے تھے اس پر سواری کی توفیق دی اور تھے کو صبح ملامت پہنچایا اور پھر اس کو تو ذرئح کر رہی ہے۔ سن! الله کی معصیت میں منت ماننا درست نہیں اور نہ الیم چیز میں جو تمہاری ملکیت نہ ہو۔ یہ ناقہ تو ہمارے اونٹوں میں سے ہے، چنانچہ تو الله کا نام لے کر اپنے گھر والیس چلی جا۔ امام ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بارے میں ابوز بیر کمی از حسن بھری روایت مروی

امام بخاری کی رائے: امام بخاری نے فرمایا ہے کہ صدیبیہ کے بعد اور خیبر سے پہلے "غزوہ ذی قرد" پیش آیا ہو وہ نے بعد اور خیبر سے پہلے "غزوہ ذی قرد" پیش آیا جس میں "غطفان" نے رسول الله ماليكم كی او نشوں ير دُاکه دُالا۔

امام بخاری (تیب بن سعید عاتم برید بن ابی عبید) حضرت سلمہ بن اکوع بالی سے بیان کرتے ہیں کہ میں صبح سورے اذان فجرے قبل گھرے نکلا اور نبی علیہ السلام کی اونٹنیاں "ذی قرد" کی چراگاہ میں تھیں۔ راست میں مجھے عبدالرحمان بن عوف کا غلام ملا اس نے بتایا کہ رسول اللہ ملاھیم کی اونٹنیاں پکڑئی گئی ہیں۔ میں نے بوچھا کس نے تو اس نے بتایا غطفان نے۔ یہ من کرمیں نے بہ آواز بلند تین بار "واصباہ" کا نعرہ مارا جو مدینہ کے تمام لوگوں کو سائی ویا۔ پھر میں سیدھا ان کے تعاقب میں دوڑا اور اس کو پالیا وہ پانی بلا رہے تھے میں تیر انداز آدمی تھا۔ میں ان پر تیر برسا رہا تھا اور یہ رجز پڑھ رہا تھا (اندا ابن الاکوع الدوم یوم الموضع) بالا خرمیں نے ان سے اونٹنیاں چھڑوالیں اور تمیں چادریں بھی چھین لیں۔

قابو با جاو تو ور گر كرو: پر رسول الله طهيم اور صحابه آئ تو مين نے عرض كيا يارسول الله طهيم! مين في ان لوگول كو يانى نهيں چينے ديا وہ بياسے بين آپ ابھى ان كے تعاقب مين روانه فرمادين- بيد من كررسول الله طهيم نے فرمايا اے ابن اكوع جب قابو با جاؤ تو عفو سے كام لو۔ پھر ہم واپس مدينے كى طرف روانه ہوئ اور رسول الله طهيم نے جھے اپنى سوارى پر اپنے بيجھے بھاليا يمال تك كه ہم مدينه پہنے گئے۔

اس روایت کو امام مسلم نے قتیبہ سے بیان کیا ہے۔ نیز امام بخاری نے اس روایت کو (ابوعاصم سمیلی از بزید بن الی عبیدہ از سلمہ غلام خود) اسی طرح بیان کیا ہے۔

امام احمد (ہاشم بن قام عمرمہ بن ممار ایاس بن سلمہ بن انوع) حضرت سلمہ بن انوع سے بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیدید کے زمانہ میں ہم رسول اللہ طابیخ کے ہمراہ مدینہ آئے پھر میں اور رسول اللہ طابیخ کا غلام رہاح آپ کی سواریوں کو لے کر مدینہ سے باہر پلے آئے اور میں نے طلحہ بن عبیداللہ کا گھوڑا تضمیر اور سدھانے کے لئے ساتھ لے لیا۔ ابھی اندھیرا ہی تھا کہ عبدالرحمان بن عیینہ نے رسول اللہ طابیخ کے اونٹوں پر ڈاکہ ڈال دیا اور چرواہے کو قتل کر دیا اور لشکر کے دیگر لوگ ان کو بھگا کرلے گئے میں نے رہاح کو کہا گھوڑے پر سوار ہو اور طلحہ کے پاس پہنچا دے نیز رسول اللہ طابیخ کو اطلاع دے کہ آپ کے مویشیوں پر ڈاکہ ڈال دیا گیا سوار ہو اور طلحہ کے پاس پہنچا دے نیز رسول اللہ طابح کو اطلاع دے کہ آپ کے مویشیوں پر ڈاکہ ڈال دیا گیا ہم میں ایک شیلے پر چڑھا اور مدینہ کی طرف منہ کرکے تین بار نعرہ مارا یا صباہ! اور دشمن کے تعاقب میں دوڑ میرے پاس تھوار اور کمان تھی۔ میں ان پر تیر برسانے لگا اور ان کی سواریوں کو زخمی کرنے لگا جو میری درخت تھے 'جب ان میں سے کوئی میری طرف بلٹتا تو میں درخت کی اوٹ لے لیتا اور تیر چلانے لگتا جو میری طرف آپا میں اس کے گھوڑے کو تیر چلا کر زخمی کر دیتا اور یہ رجز پڑھتا خذھا انیا ابن الاکوع والدیوم یوم والدیوں کو تیر چلا کو تیر چلا کر زخمی کر دیتا اور یہ رجز پڑھتا خذھا انیا ابن الاکوع والدیوم یوم

بھر میں کسی سوار کے قریب ہو تا اور تیر مار تا جو اس کی زین کو چیر کر کندھے تک پینچ جاتا اور کہتا ہے لے میں اکوع کا بیٹا ہوں اور آج کمینوں کی تاہی کاون ہے۔

چنانچہ جب میں درخوں والے علاقے میں ہو آتو ان کو تیروں سے زخمی کرتا اور جب بہاڑوں کا تنگ راستہ آتا تو میں بہاڑ پر چڑھ جاتا اور ان پر پھر برساتا ہی طرح متواتر میں ان کا تعاقب کرتا رہا اور رجز پڑھتا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ طابیم کے جتنے بھی اونٹ تھے میں نے ان سب کو اپنے عقب میں کرلیا اور ان کے قبضہ سے چھڑا لیا پھر بھی میں ان کے تعاقب میں رہا یہاں تک کہ انہوں نے تمیں سے زائد نیزے اور تمیں سے زیادہ چادریں اپنا بوجھ لماکرنے کی خاطر پھینک دیں اور وہ جو چیز پھینکتے تھے میں اس پر بطور نشانی پھر رکھ ویتا تھا اور ان سب کو میں نے رسول اللہ مالیم کے راستہ پر جمع کردیا۔

یماں تک کہ جب و حوب پھیل گئی تو عیینہ بن بدر فزاری ان کی مدد کے لئے آیا وہ پہاڑ کے ایک تگ راستہ میں تھے میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر ان سے او نچا ہو گیا تو عیینہ فزاری نے کہا میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا ہم تو اس کی وجہ سے عجب جنجال میں مبتلا ہیں 'سحری سے اب تک وہ ہمارے تعاقب میں ہے جو کچھ ہمارے پاس تھاوہ اس نے چھین لیا ہے اور اپنے پیچھے محفوظ کر لیا۔

اخرم " : یہ من کر عیینہ نے کما' اس کو پیچھ ہے کمک کی امید نہ ہوتی تو وہ تم کو چھوڑ کر چلا جاتا تہمارے
کچھ آدی اس کے سامنے کھڑے ہوں چنانچہ ان میں سے چار آدی سامنے آئے اور بہاڑ پر چڑھ گئے جب
میرے قریب آگئے کہ میں ان کی آواز من سکوں تو میں نے کماکیا تم بچھے بچپانتے ہو' انہوں نے پوچھاتو کون
ہے' میں نے کما' میں ابن اکوع ہوٰں' اس ذات کی قتم! جس نے محمہ کر خ زیبا کو عزت و شرف بخش ہے
تم میں سے جو کوئی میرا تعاقب کرے گاتو وہ مجھے پانہ سکے گااور میں جس کا تعاقب کروں گاوہ مجھ سے بھاگ
نہ سکے گا' ان میں سے کسی نے کما' یہ محض ظمن و گمان ہے۔ میں اس مقام میں ہی تھا کہ میں نے رسول اللہ مطابع کے ساووں کو دکھے لیا وہ درختوں کے درمیان سے چلے آرہے ہیں' سب سے آگے اخرم اس کے پیچھے
مقداد بن اسود کندی (ان کو دکھے کی کر) مشرک فرار ہو
گئے۔ ۔۔۔ میں بہاڑ سے اترا اور اخرم کے گھوڑے کی باگ تھام کی اور کما اے اخرم! تم ان سے نیچ رہو'
مجھے خطرہ ہے کہ وہ تم کو مار ڈالیس گے تم انتظار کرو کہ رسول اللہ طابع اور محالبہ بھی آجا کیں۔

اس نے کہا اے سلمہ! اگر تھے اللہ اور آخرت پر یقین ہے اور تو جانا ہے کہ جنت اور جہنم برحق ہے تو تو میرے اور شمادت کے درمیان مت حائل ہو۔ یہ سن کر میں نے اس کو چھوڑ دیا' وہ عبدالر جمان بن میں بنا ہوا اور آپس میں نیزہ بازی ہوئی' اخرم نے عبدالر جمان کے گھوڑے کو زخمی کیا اور عبدالر جمان نے اس کو برچھی مار کر شمید کر دیا اور اخرم کے گھوڑے پر چڑھ بیھا' پھر ابو قادہ ' عبدالر جمان بن عبینہ کے بالقائل آیا' آپس میں ایک دو سرے پر وار کیا' اس نے ابو قادہ کے گھوڑے کو زخمی کر دیا اور ابو قادہ نے ابوقادہ نے گھوڑے پر سوار ہوگیا (جو ابن عبینه ابوقادہ نے اس کو برچھی کا وار کر کے ہلاک کر دیا اور ابوقادہ اخرم کے گھوڑے پر سوار ہوگیا (جو ابن عبینه کے چھینا تھا)

پھر میں ان کے تعاقب میں دوڑ تا رہا (اتن دور نکل گیا) یہاں تک مجھے نہ کوئی صحابی نظر آیا اور نہ ان کی ہے۔ همار۔ اور لشیرے سورج غروب ہونے ہے قبل ایک گھاٹی میں پنچے جہاں پانی تھااس کا نام ذو قرد تھا انہوں نے م پانی پینے کا ارادہ کیا اور مجھے اپنے پیچھے دوڑ آ ہوا دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے اور " ثنیہ ذی بیئر" کی طرف مائل ہو گئے اور سورج غروب ہو گیا۔

میں نے دوڑ کر ایک آدمی کو تیر مارا اور نعرہ مارا (خذها واندا ابن الاکوع والمیوم یوم المرضع) اس نے کما اس کی ماں اس پر روئے وہی ابن اکوع ہے جو صبح کو میرے ساتھ تھا میں نے کما ہاں! اپنی جان کے دعمن! جس مخض کو میں نے صبح تیر مارا تھا' اس پر دو سرا تیر بھی پیوست کر دیا چنانچہ اس کو دو تیر گئے۔ اور وہ لوگ دو گھوڑے چھوڑ گئے میں ان کو ہانک کر رسول اللہ طابیم کی خدمت میں لے آیا۔ آپ اس چشے (ذی قرد) پر فروکش سے جس سے میں نے ان کو بھگایا تھا اور معلوم ہوا کہ رسول اللہ طابیم پانچ سو صحابہ میں تشریف فرما ہیں اور بلال نے (ان اونٹوں میں سے جو میں نے چھیئے تھے) ایک اونٹ ذریح کیا اور رسول اللہ طابیم کے لئے اس کی کیلی اور کوہان بھون کر تیار کیا۔

میں نے رسول اللہ مالیم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یارسول اللہ طابیم! اجازت دیجے الشکر میں سے سو آدمی منتخب کر لوں اور میں کفار کو رات کی آرکی میں پکڑلوں اور سب کو یہ تیخ کر دوں ایک بھی باقی نہ نیچے۔ یہ سن کر رسول اللہ طابیم نے فرمایا اے سلمہ! کیا تو یہ کر سکتا ہے عرض کیا ہاں فتم اس کی جس نے آپ کو بزرگی عطاکی ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ طابیم اس قدر بنے کہ میں نے آگ کی روشن میں آپ کی داڑھیں دکھ لیں 'پھر آپ نے فرمایا' وہ تو اب غطفان کے علاقہ میں پہنچ چکے ہیں وہاں ان کی مهمانی ہو رہی

خوف و ہراس: چنانچہ ایک علمفانی آیا اس نے بتایا کہ وہ "فلال علمفانی" کے پاس سے گزرے اس نے ان کے لئے ایک اونٹ ذخ کیا وہ اس کی کھال آثار رہے تھے کہ ان کو گردوغبار نظر آیا (وہ سمجھے کہ لوگ آگئے) اور وہ اس کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ طابیا نے فرمایا ہمارے سارے شاہ سوارول میں سے ابوقادہ ہمتر ہے اور بیادول میں سے سلمہ چنانچہ رسول اللہ طابی ہے وہ حصہ دے ایک سوار کا اور مدینہ واپس ہوتے ہوئے مجھے عضباء پر اپنے چچھے سوار فرمایا۔

مسالقہ: جب ہمارے اور مدینہ کے درمیان کچھ مسافت باقی رہ گئی تو ایک انصاری نے (جو دوڑ میں کسی سے پیچھے نہ رہتا تھا) اعلان کیا کوئی ہے دوڑنے والا؟ کیا کوئی ایسا مرد نہیں جو مدینے تک دوڑ لگائے اور اس نے یہ اعلان بار بار دہرایا اور میں رسول اللہ طہیم کے پیچھے سوار تھا۔ میں نے اس کو کما کیا تو کسی بزرگ کی عزت نہیں کرتا اور کسی شریف سے نہیں ڈرتا؟ تو اس نے کما صرف رسول اللہ طہیم کی تعظیم کرتا ہوں اور کسی نہیں۔

کے درمیان ایک گھونسا مار کر کما واللہ! میں تجھ سے بازی لے گیا تو اس نے ہس کر کما میں بھی ہی گمان کر آ ہوں' اس طرح ہم مدینہ چلے آئے۔

اس روایت کو امام مسلم نے متعدد طرق سے عکرمہ بن عمار سے اس طرح نقل کیا ہے اس میں ہے کہ میں «بعنی سلمہ" اس انصاری سے پہلے مدینہ بہنچا صرف تین رات قیام کیا اور خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔
امام بخاری اور امام بہن نے "نغزوہ ذی قرد" کو حدیبیہ کے بعد اور خیبر سے قبل بیان کیا ہے اور یہ ابن اسحاق
کے بیان کی نبت زیادہ مناسب ہے 'واللہ اعلم۔ اس کو کھ کے اوائل میں بیان کرنا مناسب ہے کیونکہ غزوہ خیبرماہ صفر کھ میں واقع ہوا ہے۔

عورت كاقصد اور ناقد عضباء: باقى رہااس عورت كاقصد جو رسول الله طابيط كى سوارى پر سوار ہوكر منزل مقصود پر پہنجى اور اس نے اس سوارى كے ذبح كرنے كى نذر مانى 'تو يد ابن اسحاق نے ابوزبيركى معرفت حن بقرى سے مرسل نقل كيا ہے۔ اور يد متعدد اساد سے «موصول» بھى مروى ہے۔

امام احمد (عفان مهاد بن زید ایب ابو قلب ابوالملب) حضرت عمران بن حصین سے بیان کرتے ہیں کہ ناقہ عفیاء بن عقیل کے ایک آدمی کی تھی اور قافے کے آگے رہتی تھی وہ ای کے ساتھ پکڑی گئی وہ بندھا ہوا تھا کہ رسول اللہ طابیخ اس کے پاس سے ایک گدھے پر سوار ہو کر گزرے تو اس نے عرض کیا اے مجمد! آپ نے محصے اور قافلہ سے آگے رہنے والی او نفی کو کیوں پکڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ،ہم نے تجھے تیرے حلیف قبیلہ شعیف کے جرم میں گرفتار کیا ہے۔ قبیلہ شعیف نے دو صحابہ کو گرفتار کرلیا تھا (اور مسلم کی روایت میں کے لو قتلتھا وانت تعلی امری وافلحت کل الفلاج) رسول اللہ طابیخ جانے گئے تو اس نے عرض کیا یا مجمد! خورد و نوش کا محتاج ہوں تو آپ نے فرمایا یہ تمہاری ضرورت ہے "پوری ہوگی" پھراس نے دو آدمیوں کا فدیہ اواکیا اور ناقہ عضباء رسول اللہ طابیخ کی سواری کے لئے رکھ کی گئی۔

مشرک لوگوں نے رسول اللہ مالی کے مویشیوں پر مدینہ میں ڈاکہ ڈالا تو وہ اس کے ساتھ ایک مسلمان خاتون کو بھی گرفآر کر کے لے گئے۔ وہ جب راستے میں کسی مقام پر قیام کرتے تو وہ مویشیوں کو اپنے آس پاس چھوڑ ویتے تھے چنانچہ ایک رات وہ مسلمان خاتون ان کے سوجانے کے بعد انظی' جس سواری کے پاس آتی وہ بلبلانے گئی یمال تک کہ وہ عضباء کے پاس آئی' جو مطیع اور آزمودہ کار سواری تھی اس پر سوار ہو کر اس کو مدینہ کی طرف متوجہ کر دیا اور اس نے منت مانی کہ اللہ نے اس کو سلامتی سے ہمکنار کر دیا تو وہ اس کو ذرج کر دے گی۔ چنانچہ جب وہ مدینہ کپنچی تو رسول اللہ مالی کے ناقہ بہجان کی گئی کہ بیر رسول اللہ مالی کی ناقہ ہے۔ رسول اللہ مالی کو اس کی نذر کے بارے معلوم ہوا یا اس نے خود بتایا تو آپ نے فرمایا تو نے اس کو برا بدلہ دیا کہ اللہ نے اس کو اس پر سوار کر کے غلای سے برتین بدلہ دیا ہے اور یہ اس کو ذرج کر دے گی۔

پھر آپ نے فرمایا اللہ کی معصیت میں نذر اور منت کو پورا نہ کرنا چاہئے اور ہراس چیز میں جس کا انسان مالک نہیں' اس روایت کو امام مسلم نے ابو الربیج زہرانی کی معرفت حماد بن زید سے بیان کیا ہے۔ اً .. الااللذي لاقلت وملس نورها الجنبوب سناية أملس في التقلود للقينكم يحملسن كسل مدجمج حمامي اخقيقمة مساجد الاجممداد

ولسبر أولاد اللقيضية إننسا مسنم غيداة فيوارس المقيداد

كنب ثمانيسة وكسانوا جعفسلا خبسأ فتنسكوا بالرمسياح بسداد

عنا من القسوم الذين يلولهم ويقدمون عنان كلل جسوك (آگر مقام سایہ کے جنوب میں کل ہمارے گھوڑے معروف کارنہ ہوتے۔ تو وہ تممارے پاس آتے ہر مسلح محافظ اور

بزرگ کو اپنی پشت پر سوار کئے ہوئے۔ مجمول نب لوگوں کی اولاد کو اس پر مسرت ہوتی کہ ہم مقداد کے شاہ سواروں ك سروي بي- بم صرف آمل سوار سے اور وہ عظيم الكر تھا جو نيزول سے ريزه ريزه كر ديے گئے۔ بم اس قوم سے

تھے جوان کے قرب و جوار میں تھی اور ہر عمدہ گھوڑے کی زمام کو دہ آگے بڑھاتے تھے) كسلا ورب الراقصـــات الى منـــى يقطعــن عـــرض مخـــارم الاضــواد

حتى نَبيل الخيــل فــي عرصــاتكم ونتــــوب بالملكــــــات والأولا. رهواً بكل مقلص وضمراً ق في كل معترك عظفن وواد

أفنسي دوابرهسا ولاح متونهسسا يسوم تقساد بسبه ويسوم طسراد

(ان سواریوں کے رب کی قتم' جو منل کی ظرف چلتی ہوئی بلند بہاڑوں کے راستوں کو مطے کرتی ہیں۔ ہم صبر نہ کریں گے یہال تک کہ تمہارے علاقہ میں اپنے گھوڑوں کا بول کرائیں اور تمہاری عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر لائیں۔ آہت آہت چلتے ہوئے ہرایک مستعد اور آازہ دم گھوڑوں کو جو ہر معرکے اور وادی میں چلتے ہیں۔ ان کے

پاؤل اور ایرایوں کو زخمی کر دیا ہے اور ان کی پشت کو کمزور کر دیا ہے گھسان کی جنگ نے) 

و مسيوفنا بيهض اخدائه لختله عنه اخديه وهامه المرتهاد الحلة الالسه عليسه خرامسه ولعسرة الرحمسن بالاسسداد

كانوا بدار ناعمين فبدلوا أيام ذي قررد وجوه عناد بی ایس ہی جارے گھوڑوں کی غذا دودھ ہے اور لڑائی کی آتش باد صباسے شعلہ بار ہے۔ جاری سفید تلواریں لوہے

کی خودوں اور جنگجو کے سرکو کائتی ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں سے جنگ کی حرمت اور اپنے عزت و احترام سے پابندی کا عمد کیا ہے۔ وہ لوگ اپنے علاقہ میں ناز و نعمت میں تھے اور وہ ذی قرد کی جنگ کی دجہ سے غلاموں کے روپ

ندمل کردیئے گئے)

ناعر کی مجوری : ابن اسحاق کابیان ہے کہ یہ اشعار سن کر امیر قافلہ حضرت سعد بن زید ، حضرت حسان ا بہ ناراض ہو میلے اور انہوں نے حلفاً کہا کہ وہ حسان سے تبھی ہم کلام نہ ہوں گے کہ اس نے میرے لشکر اور وارول کو مقداد کا نشکر قرار وے ویا ہے۔ یہ س کر حفرت حمال نے معذرت کی کہ مقداد کا نام رویف اور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### قافیہ کے موافق تھا پھر انہوں نے حضرت سعد بن زید کی تعریف میں کما۔

(جب تم مضبوط تنومند اور بے نیاز انسان سے ملنے کا ارادہ کرو تو سعد کو لازماً ملو۔ جو سعد بن زید ہے اس کو گرایا نہیں حاسکتا)

# سعد نے بیہ معذرت قبول نہ کی اور ان کو ناگوار گزری۔ تو حضرت حسان ؓ نے مزید کما

أضسن عيينسة اذ زارهسا بأن سوف يهدم فيها قصورا المناكذبت من كنست صدقت وقلت مسنغنم أمسراً كبير فعف معفست المدينسة د زرتهسا وآنست للاسد فيها زئسيرا وفعفست المدينسة د زرتهسا وأنست للاسد فيها زئسيرا وولوا سراعا كشد النعام و لم يكشفوا عن ملط حصيرا ركيا عنيه كالمان تقاكه جبوه لمينة آئ گاتواس كم محلات معاركردك كارجس بات كي تقديق كاتم ني ابتمام كيا تقاس مي تو جميلايا كيا اور تم ني كهاكه بم بهت مال غنيمت حاصل كرين عيد تو ني دين كو تأكوار پايا جب تو دبال آيا اور قون وبال شيرول كي دهاؤي سين اور وه برعت تمام بهاك مي شرم ع ك بها كني كي طرح انهول ني در كاكوار بي محولا)

ا سير علينا رسول المليك أحسب بداك الينا أمده ويتلوو كتاباً مضيناً منديرا وسيداك الينا أمده ويتلوو كتاباً مضيناً منديرا وسول الله طالع ماري كياى محبوب اميرين الله كارسول بجووى ان كياس آتى بوه اس كى تقديق كرتم بين اور روش كتاب كى وه علاوت كرتم بين -

## کعب بن مالک : حفرت کعب فی جنگ ذی قرد مین مسلمان سواروں کی تعریف میں کما۔

أيحسب أولاد اللقيطة اننا على اخيل لسنا مثلهم فى الفوارس وانا أناس لا نرى القتبل سبة ولا ننثنى عند الرماح المداعس وانا لنقرى الضيف من قمع البذرى ونضرب رأس الأبلج المتشاوس نبرد كماة المعلمين اذا انتحوا بضرب يسلى نخوة المتقاعس .كل فتى حامى اخقيقة ماجد كريم كسرحان العضاة مخالس

(کیا لاوارث یچ کی اولاد کا گمان ہے کہ ہم ان کی مثل شاہ سوار نہیں ہیں۔ ہم ایسے مرد ہیں جو قتل کو عار نہیں سیجھتے
اور نہ ہم نیزہ زن کے نیزوں کے پشت پھیرتے ہیں۔ ہم مہمان کی میزبانی اوٹ کی کوہان کے گوشت سے کرتے ہیں
اور متکبر کے سربر مارتے ہیں۔ ہم عامور بمادروں کو پہپا کر دیتے ہیں جب وہ تکبر کرتے ہیں ایسی ضرب سے جو ہٹ
وھرم کی نخوت کو دور کر دے۔ ہر ایسے نوجوان کے ساتھ جو اپنے فرائض کا محافظ ہے اور مجد و فضل والا ہے جنگل
کے بھڑسیے کی طرح اچک لے جانے والا ہے)

یذودون عن احسابهم وبلادهم بیدض تقد الهام تحت القوانس فرسائل بندی بدر اذا ما لقیتهم بیا فعل الاختوان یوم التمارم اذا ما خوجتم فاصدقوا من لقیته ولا تکتموا اخبار کم فی المحسالس وقولوا زللنا عن مخسالب حادر به وحر فی الصدر ما میمارس (جوایی جان و مال کا دفاع کرتے ہیں ایم تموار کے ساتھ جو خودان کے نیچ سروں کو کائی ہے۔ تو جنگ بدر والوں سے پوچھ جب تیری ان سے ملاقات ہو کہ اخوان نے جنگ بدر میں کیا کیا۔ جب تم گروں سے باہر آؤ تو ہر ملاقاتی سے پوچھ جب تیری ان سے ملاقات ہو کہ اخوان نے جنگ بدر میں کیا کیا۔ جب تم گروں سے نکل آئے ادر اس سید میں غیظ اور کید ہے جب تک وہ بر سریکار نہ ہو)

غروہ بنی مصطلق: بقول امام بخاری 'یہ غروہ مریسیم ہے۔ امام ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ اوقع ہوا اور مویٰ بن عقب کہتے ہیں ہمھ میں واقع ہوا 'نعمان بن راشد نے زہری سے نقل کیا ہے کہ واقعہ افکہ'' غزوہ مریسی میں پیش آیا 'اس طرح امام بخاری نے مویٰ بن عقب کے مغازی سے نقل کیا ہے کہ یہ جنگ سمھ میں پیش آیا۔ اور امام بخاری نے جو مویٰ بن عقب اور عروہ سے یہ نقل کیا ہے کہ وہ شعبان ۵ھ میں پیش آیا اور اس کی تائید واقدی نے کی کہ وہ ۲ شعبان ۵ھ میں سات سو صحابہ کے لئکر میں ہوا۔ امام ابن اسحاق نے قصہ ذی قروبیان کرنے کے بعد کما ہے کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ میں جمادی اخریٰ کے بعد ایام اور ماہ رجب میں قیام کیا 'پھر بنی مصطلق سے ماہ شعبان اور میں جنگ کیا اور بقول ابن ہشام ابوؤر غفاری یا نمیل بن عبدالللہ کیشی کو امیر مدینہ مقرر کیا۔

ابن اسحاق نے عاصم بن عربی تقادہ عبداللہ بن ابی بکر اور محمہ بن کی بن حبان سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طاہیم کو اطلاع کپنی کہ آپ سے جنگ کے لئے بی معطان اپنے قائد حارث بن ابی ضرار والد حضرت جوریہ ۔۔۔ جن سے بعد ازاں رسول اللہ طاہیم کی شادی ہوئی ۔۔۔ کے زیر قیادت آکھے ہو رہے مصرت جوریہ ان کی طرف روانہ ہوئے ، یمال تک کہ ان کے چشمہ مریسیع پر فروکش ہوئے جو قدید کے اطراف میں ساحل سمندر کی طرف واقع ہے۔ لڑائی ہوئی اور اللہ نے بی معطان کو ہزیت سے ووچار کیا اور ان کے چند لوگ قتل ہوئے اور رسول اللہ طابیم نے ان کے بیوی بچوں اور مال و متاع کو مال غنیمت بتالیا۔ ان کے چند لوگ قتل ہوئے اور رسول اللہ طابیم نے ان کے بیوی بچوں اور مال و متاع کو مال غنیمت بتالیا۔ ایک مسلمان شہید ہوا : واقدی کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیم ان کے قریب بنج گئے تو آپ نے میں بنی معطان کی طرف روانہ ہوئے وہ بی مدلج کے حلیف تھے جب ان کے قریب بنج گئے تو آپ نے مہر کی اور انصار کا علم سعد بن عبادہ کے حوالے کر مہر بین کا علم حضرت ابو بکر صدیق کی عمار بن یا سر کے سرو کر دیا اور انصار کا علم سعد بن عبادہ کے حوالے کر مہر اور حضرت عمر کو فرمایا کہ وہ لوگوں میں سے اعلان کر دیں کہ تم کلمہ توحید ''لا الہ الا اللہ '' پڑھ لو' اس کی بدولت تم اپنے جان و مال کو محفوظ کر لو گے لین انہوں نے انکار کیا اور تیر اندازی شروع کر دی پھر رسول بلا میانوں کو حکم فرمایا انہوں نے یک بارگی حملہ کر دیا اور ان سے کوئی نہ بچا۔ دس مارے گئی مائدہ قیدی کر لئے گئے اور مسلمانوں کا صرف آیک آدی شہید ہوا۔

محیحین میں عبداللہ بن عوف کا بیان ہے کہ میں نے نافع کو تحریر کیا کہ جنگ سے قبل "وعوت اسلام"
کی بابت فرمائیے تو اس نے کہا کہ رسول اللہ طاقیا نے بنی مصطلق پر حملہ کیا اور وہ بالکل بے خبراور عافل تھے
اور اپنے مویشیوں کو چشمہ پر پانی پلا رہے تھے ان کے جنگجو لوگوں کو قتل کر دیا اور دیگر کو اسپر بنالیا اور میرے
خیال میں رسول اللہ طاقیا نے اسی روز جو رہیہ بنت حارث کو بھی گرفتار کیا (نافع نے بنایا کہ یہ واقعہ مجھے
عبداللہ بن عمرنے سایا جو اس فشکر میں شامل تھے)

ہشام اور مقیس پیران صبابہ کا واقعہ: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس جنگ میں ہشام بن صبابہ غلطی سے ایک انساری کے ہاتھوں شہید ہوئ اس نے سمجھا کہ وہ دشمن کا آدی ہے اور غلطی سے اس کو شہید کر دیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کا بھائی مقیس بن صبابہ کمہ سے آیا اور بظاہر مسلمان ہو گیا پھر اس نے رسول اللہ مطابح کے اس کی دیت کا مطالبہ کیا کہ وہ غلطی سے قتل ہو گیا تھا، آپ نے اس کی دیت اواکر دی۔ پھروہ معمولی عرصہ مدینہ میں رہا اور اپنے بھائی کے قاتل کو قتل کر کے مرتد ہو کر کمہ کی طرف فرار ہو گیا اور اس کے بارے اس نے کہا

شفى النفس ان قد بات بالقاع مسنداً يضسرج ثوبيه دماء الاخدادع وكانت هموم النفس من قبل قتله تلم فتحميني وطاء المضاجع حللت به وتبرى وأدركت تؤرتني وكنست الى الاوثمان أول راجع شأرت بنه فهراً وحملت عقله سراة بنني النجار أرباب فارع

(ميرے ول كے لئے يہ بات باعث شفا ہے كہ وہ بست زين ميں مركيا ہے اس كى گردن كا خون اس كے كبروں كو است بت كر رہا ہے۔ اس سے ميں نے اپنا است بت كر رہا ہے۔ اس سے ميں نے اپنا بدلہ پاليا اور ميں بت پرستى كى طرف سب سے پہلے لوٹنے والا تھا۔ ميں نے اس سے فركا بدلہ لے ليا اور بنى نجار قلعہ فارع كے مالكوں سے اس كى ديت بھى حاصل كرلى)

امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ مقیس ان چار آومیوں میں شار ہے جن کے قتل کا رسول الله طابیم نے فتح کمہ کے روز اعلان کیا تھا گو وہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لئکے ہوں۔

ابن الى كاخب باطن: ابن اسحاق كابيان ہے كہ لوگ ابھى چشمہ مريسيع بر قيام پذير ہى تھے كہ كھے لوگ بإنى لينے كے لئے آئے تو حضرت عرائے ساتھ ان كا مزدور جھجاہ غفارى بھى تھاجو ان كا گوڑا لئے آرہا تھا۔ جھجاہ غفارى اور سنان بن ويرہ جھن حليف خزرج آپس ميں دھكم دھكا ہو گئے اور لا پڑے 'تو بعنی نے نعوہ مارا (ياانسار) اور غفارى نے نعرہ يا معشر المهاجرين (ان نعروں سے اپنے اسپے لوگوں كو مدوكے لئے بلايا) بيد من كر عبداللہ بن ابى بن سلول 'غصے سے بھڑك اٹھا (اس كے آس پاس اس كى قوم كے لوگ تھے ان ميں ايك نوجوان زيد بن ارقم بھى موجود تھے) اور اس نے كماكيا ان لوگوں نے ايى بدتميزى كى ہے 'ہمارے علاقہ ميں ہم سے مقابلہ كرتے ہيں اور اكثريت جناتے ہيں واللہ! ہمارى اور ان قريشي پرديسيوں كى وہى مثال ہے جو پسلے لوگوں نے كئي واللہ! آگر ہم مدينے واپس لوٹ تو پسلے لوگوں نے كئي واللہ! آگر ہم مدينے واپس لوٹ تو

اس سے معزز ترین آدمی ذلیل ترین کو نکال باہر کرے گا۔

پھراس نے آپی قوم کے موجود لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا یہ جھڑا تم نے خود کھڑا کیا ہے تم نے ان کو اپنے شہر میں آباد کیا اور اپنا مال تقسیم کرکے دے دیا سنو! واللہ! اگر تم اب بھی اپنا مال و متاع ان سے روک لو تو وہ خود نکل جائیں گے۔ یہ بات من کر حضرت زید بن ارقم نے آکر رسول اللہ ملاہیم کو بتا دی اور آپ کے پاس حضرت عظر بھی سختے تو حضرت عظر نے کہا عباد بن بھرکو تھم دیجے وہ اسے قتل کر دے یہ من کر رسول اللہ ملاہیم نے فرمایا اے عمرایہ کیو کمر' لوگ یہ چے چاکریں گے کہ محمد اپنے ساتھ والوں کو قتل کر دیا کرتا ہوں۔ یہ درست نہیں لیکن میں اب سفر اور رحلت کا اعلان کرتا ہوں۔

منافق کی معذرت: لیکن یہ ایبا وقت تھا کہ رسول اللہ طابیط اس وقت میں سفرنہ کیا کرتے تھے جنانچہ لوگ روانہ ہو پڑے اور عبداللہ بن ابی بن سلول کو معلوم ہوا کہ زید بن ارقم نے رسول اللہ طابیط کو مقولہ بنا ویا تو وہ رسول اللہ طابیط کی خدمت میں حاضر ہوا اور حلفاً کما کہ میں نے وہ بات نہیں کی جو اس نے آپ کو بنائی ہے اور نہ میں نے وہ "کلام" کی ہے وہ اپنی قوم میں معزز اور رکیس تھا چنانچہ مجلس میں موجود انصار نے بنائی ہے اور نہ میں نے وہ "کلام" کی ہے وہ اپنی قوم میں معزز اور رکیس تھا چنانچہ مجلس میں موجود انصار نے اس پر شفقت اور دفاع کی خاطر کما یارسول اللہ! ممکن ہے کہ لڑکے کو بات میں وہم ہو گیا ہو اور بات کو ٹھیک طرح سے یادنہ رکھ سکا ہو۔

جب رسول الله طلحيظ روانه ہوئے تو اسيد بن حفير آپ كو راسته ميں ملے اور سلام كے بعد عرض كيا يارسول لله طلحيظ! والله آپ نے ب وقت كوچ فرمايا ہے ايسے وقت ميں آپ سفر نميں فرمايا كرتے۔ يہ من كر رسول الله طلحيظ نے فرمايا كيا تمهيں معلوم نميں تممارے چودھرى نے كيا كما ہے' اس نے عرض كيا يارسول الله طلحيظ! كون ساچودھرى' تو آپ نے فرمايا عبدالله بن ابی!

پھر اسید نے پوچھا یارسول اللہ! اس نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا گمان ہے اگر وہ مدینہ واپس لمپٹ آیا تو معزز ترین آدمی ذلیل ترین کو مدینہ سے نکال باہر کرے گا۔ بید من کر اسید نے کہا واللہ! یارسول اللہ طابع اگر آپ جاہیں تو اس کو مدینہ سے نکال سکتے ہیں واللہ! وہ ذلیل ہے اور آپ عزیز اور مرم ہیں۔ پھر اللہ طابع اگر آپ جاہیں تو اس کو مدینہ سے نکال سکتے ہیں واللہ آپ کو اللہ ہمارے باس "اس وقت" لایا اس نے عرض کیا یارسول اللہ طابع اس سے نرم بر آؤ کیجے! واللہ آپ کو اللہ ہمارے باس "اس وقت" لایا جب قوم اس کی تاج پوشی کا انتظام کر رہی تھی۔ اس کا خیال ہے کہ آپ نے اس سے باوشاہت چھین لی جب

عجب حکمت: پھر رسول اللہ مطابع شام تک پورا دن اور رات بھردن چڑھے تک چلتے رہے کہ دھوپ ستانے لگی پھر آپ فروکش ہوئے اور لوگ زمین پر لیٹتے ہی گمری نیند سو گئے۔ رسول اللہ طابیام نے یہ حکمت عملی اس لئے اختیار کی کہ لوگوں کو عبداللہ کی کل والی بات میں مشغول ہونے کاموقعہ نہ ہے۔

آند هی : پھر رسول الله طابیع بچھلے پہر روانہ ہوئے اور حجاز کے راستہ پر چلتے ہوئے نقیع کے بالائی علاقہ میں ، قعاء چشمہ پر اترے پھر جب رسول الله طابیع روانہ ہوئے تو تکلیف وہ سخت آند هی آئی اور لوگ اس سے خاکف ہوئے تو آپ نے فرمایا خوف نہ محسوس کرد۔ یہ آند هی ایک عظیم کافر کی موت کی وجہ سے چلی سے فاکف ہوئے تو آپ نے فرمایا خوف نہ محسوس کرد۔ یہ آند هی ایک عظیم کافر کی موت کی وجہ سے چلی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہے چنانچہ مدینہ پنچے تو معلوم ہوا کہ بنی تینقاع میں سے رفاعہ بن زید بن تابوت مراہے اس کا شاریبود کے ممتاز علماء میں سے تھا ااور وہ منافقوں کا مرکز تھا۔

اس روایت کو موی بن عقبہ اور واقدی نے بھی اس طرح بیان کیا ہے اور امام مسلم نے قریباً ایا ہی بیان ا عمش از ابوسفیان از جابر نقل کیا ہے گر اس نے مرنے والے منافق کا نام نہیں بتایا اور یہ کما ہے کہ نبی علیہ السلام سفر میں تھے اور نمایت تیز آندھی چلی تو آپ نے فرمایا یہ ایک منافق کی موت کی وجہ سے چلی ہے چنانچہ جب ہم مدینہ پنچ تو معلوم ہوا کہ ممتاز منافقوں میں سے ایک منافق مراہے۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ سورہ منافقون (۱۳) عبداللہ بن ابی اور اس کے ہم خیال لوگوں کے بارے نازل ہوئی تو رسول اللہ ماڑی نے زید بن ارقم کا کان پکڑ کر فرمایا ہے وہ مخص ہے جس نے اپنے کان سے جو سنا تھا اللہ کی خاطر پورا بیان کر دیا۔ ہم (ابن کیر) نے تفییر میں سیرحاصل بحث کی ہے، مزید آگاہی کے لئے اس کی طرف رجوع کیجئے، باللہ التوفیق۔

عبدالله كاجذب : ابن اسحاق نے عاصم بن عمر بن قادہ كى معرفت عبدالله بن عبدالله بن ابى بن سلول سے بيان كيا ہے كہ عبدالله في عرض كيا يارسول الله طابيرا مجھے معلوم ہوا ہے كہ آپ ميرے والد عبدالله كو قل كرنا چاہتے ہيں اگر اس كا قل منظور ہے تو آپ مجھے علم فرما ديں ہيں اس كا سركاك لا آ ہوں والله! قبيله خزدج كو معلوم ہے كہ ميں باپ كاكس قدر خدمت گزار ہوں 'مجھے انديشہ ہے كہ آپ كى كو علم ديں اور وہ اس كو قل كر دے اور ميں اپ والد كے قاتل كو زمين پر چتا پر آن دوكھ سكوں اور جوش ميں اس كو قتل كر دول 'چنانچ ميں ايك مسلمان كو كافر كے بدلے قل كردول اور دوزخ كا مستحق ہو جاؤں۔ بي من كررسول الله طابيع نے فرمايا ہم اس كے ساتھ نرى كريں گے اور جب تك ہمارے ساتھ رہا حسن سلوك كريں گے۔

چنانچہ بعد ازیں جب کوئی واقعہ پیش آباتو اس کی قوم کے لوگ ہی اس کو ڈانے ڈیٹے اور خفگی کا اظہار کرتے تو رسول الله طاحیظ نے ان حالات کے پیش نظر حضرت عمر کو متوجہ کر کے فرمایا عمر ایکا خیال ہے 'سنو واللہ اگر میں اس کو اس روز قتل کر دیتا جب تم نے کہا تھا تو کئی ٹاک اس کی خاطر پھڑک اٹھتے آگر میں آج ان کو اس کے قتل کا حکم دول تو وہ اس کو قتل کر دیں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا واللہ! مجھے معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ مالے کا طریق کار میرے طرز عمل سے بہت برکت والا تھا۔

اطاعت رسول: عکرمہ اور ابن زید وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا عبداللہ ' مدینہ کے ایک تک رسول اللہ طابعیلم تم کو کے ایک تک راستہ میں اپنے والد کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا بخدا جب تک رسول اللہ طابعیلم تم کو اندر آنے کی اجازت دی تو عبداللہ نے کی اجازت دی تو عبداللہ نے اس کو اندر آنے کی اجازت دی تو عبداللہ نے اس کو اندر آنے دیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابعیلم نے بن مسلمت میں سے بہت لوگوں کو قید کیا اور ان کو مسلمانوں میں تقسیم کردیا۔

عرل : امام بخاری ( تیب بن سعید ' اساعیل بن جعفر ' ربید بن ابی عبد الرحمان ' محمد بن یکی بن حبان ) ابن مجریز عبی کرد میں کہ میں مجد میں داخل ہوا تو وہال حضرت ابوسعید خدری کو بیٹھے ہوئے پایا میں بھی ان

کے پاس بیٹھ گیا اور "عزل" کے بارے سوال کیا تو فرمایا ہم غزوہ بنی مصطلق میں رسول الله طاہیم کے ہمراہ تھے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو قید کیا ہم عور توں کے خواہش مند سے اور مجرد رہنا مشکل ہو گیا تھا اور ہم نے عزل کا خیال کیا تو ہم نے کما رسول الله طاہیم کے اپنے درمیان موجود ہوتے ہوئے ان سے پوچھنے سے قبل کیو کر عزل کریں چنانچہ ہم نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ، قیامت تک جو روح دنیا میں کوئی حرج نہیں ، قیامت تک جو روح دنیا میں آنے والی ہے وہ ضرور آکر رہے گی۔

حضرت جوریہ سے ساوی : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جوریہ بنت حارث ان اسروں میں سے تھیں جن کو غزوہ بنی معطلق میں قید کیا گیا۔ محمد بن جعفر بن زیر 'عروہ کی معرفت حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیح نے بنی معطلق کے اسروں کو تقسیم کر دیا تو جوریہ قابت بن قیس یا اس کے ابن عم کہ حصہ میں آئی اور اس نے مکاتیب کر لی۔ جوریہ آئی خوش اخلاق عورت تھی جو اس کو دیکھا تھا اس کے عادات و خصائل سے متاثر ہو آتھا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ طابیح کے پاس ذر کتابت کی اوائیگی کے سلسلہ میں اعانت کے لئے آئی میں نے اس کا رسول اللہ طابیح کے دروازے پر آنا ناگوار محسوس کیا اور میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ طابیع پر بھی اس کے عادات و اخلاق کا وہی اثر ہو گاجو مجھ پر ہوا۔ چنانچہ وہ اندر آئی اور اس نے عرض کیا یارسول اللہ میں ہوں جوریہ 'عارث بن ابی ضرار رکیس قوم کی بٹی! ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ میں جو آپ پر مخفی نہیں 'میں قابت بن قیس یا اس کے ابن عم کے حصہ میں آئی تھی' میں نے اس سے بہتر پر آئو کیا جائے تو قبول کو گی؟ اس نے پوچھا یارسول اللہ طابیع! وہ کیا یارسول اللہ طابیع! وہ کیا جائے تو قبول کو گی؟ اس نے پوچھا یارسول اللہ طابیع! وہ کیا یارسول اللہ قبیلا بی متاری کتابت کی رقم اواکر دوں اور تم سے عقد کر لوں تو اس نے عرض کیا یارسول اللہ طابیع! با منظور ہے۔

یہ بات صحابہ تک پینی کہ رسول اللہ طاہیم نے جوریہ بنت حارث سے شادی کرلی ہے تو لوگوں نے کما یہ رسول اللہ طاہیم کے سرال ہیں۔ چنانچہ سب نے اپنے غلام آزاد کر دیئے۔ اس طرح اس شادی کی وجہ سے بنی مصلق کے سو خاندان آزاد ہو گئے 'بقول حضرت عائشہ' میرے علم میں کوئی عورت جوریہ سے زیادہ اپنے خاندان کے لئے باعث برکت نہیں۔

امام ابن اسحاق اور امام بخاری وغیرہ نے اس غزوہ کے بعد قصہ افک نقل کیا ہے۔ ہم (ابن کثیر) نے سورہ نور کی تفسیر میں اس روایت کے تمام طرق نقل کئے ہیں' وہاں ملاحظہ ہوں' وباللہ المستعان۔

خواب: واقدی نے حرام سے ہشام بن عروہ کی معرفت عروہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت جو بریہ نے بی علیہ السلام کی آمد سے تین روز قبل خواب دیکھا۔ گویا چاند بیڑب سے آیا ہے اور میری گود میں آبڑا ہے۔ فرماتی ہیں میں نے یہ خواب کسی کو بتانا پند نہ کیا یمال تک رسول اللہ مطابیع آئے۔ جب ہم اسیر ہو ئیں تو مجھے خواب کی تعبیر کی امید ہوئی۔ حضرت جو بریہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ مطابیع نے مجھے آزاد کر کے مجھ سے شادی کرلی واللہ! میں نے رسول اللہ مطابیع سے اپنی قوم کے بارے کوئی بات نہیں کی۔ مسلمانوں نے خود ہی

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ان کو آزاد کر دیا اور مجھے اس بات کاعلم اپنی پچا زاد سے ہوا۔ اس نے مجھے سارا قصہ سنایا اور میں نے خدا کا شکر کیا۔

قهر: بیان کیاجاتا ہے کہ رسول الله مالی یا نے ان کے مریس بنی مصطلق کے چالیس افراد کو آزاد کیا۔ موی بن عقبہ نے بنی مصطلق سے نقل کیا ہے کہ حضرت جو بریٹ کے والد نے ان کو تلاش کیا اور ان کا فدیہ ادا کر کے آزاد کرالیا پھررسول الله مالی یا نکاح کا پیغام بھیجا اور والد نے ان کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔

واقعہ افک : ابن اسحاق نے زہری کی معرفت علقمہ بن وقاص سعید بن مسب عروہ بن زبیر اور عبد اللہ بن عبیداللہ بن عتب سے نقل کیا ہے اور امام زہری نے کہا ان میں سے ہرایک نے مجھے سے حدیث عبداللہ بن عبد سے زیادہ یاد تھی اور میں نے ان کی ہربات کو جمع کر لیا۔

ابن اسحاق (یکی بن عباد بن عبدالله بن زبیر ابیه) حضرت عائشة سے اور عبدالله بن الی بکر از عمرة بنت عبدالر ممان از عائشة --- ان سب نے کم و بیش بید قصد بیان کیا ہے اور یہ سب ثقد لوگ ہیں اور سب نے جو ساتھا بیان کردیا۔

حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیع کا معمول تھا جب سفر پر جانے کا ارادہ کرتے تو ازداج مطرات کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے جس کا قرعہ نکل آباس کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ غزوہ مصطلق میں بھی حسب وستور قرعہ ڈالا چنانچہ اس میں میرا قرعہ نکل آبا اور رسول اللہ طابیع مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ عور تیں اس وقت معمولی سا کھانا کھایا کرتی تھیں' ان میں موٹلیا نہ تھا کہ وہ بو جسل ہوں۔ جب میری سواری تیار ہوتی تو میں ایک ہودج اور کجاوے میں بیٹھ جاتی۔ پھر سواری پر جو لوگ مامور تھے وہ آتے اور کجاوے کو سیوں سے باندھ دیتے اور میل دیتے۔ سواری کی پشت پر سوار کردیتے پھر کجاوے کو رسیوں سے باندھ دیتے اور سواری کو لے کر چل دیتے۔

رسول الله طاہیم اس سفر سے فراغت کے بعد واپس روانہ ہوئے 'یمال تک کہ مدینہ کے قریب پہنچ گئے اور ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا اور کچھ رات وہاں بسرکی 'پھر منادی کرنے والے نے کوچ کا اعلان کیا اور لوگ روانہ ہو پڑے 'میں رفع حاجت کے لئے گئی ہوئی تھی۔ میری گردن میں ہار تھا 'طفار کے 'گینوں کا۔ جب میں فارغ ہوئی تو میرا ہار گردن سے کھسک گیا اور جھے پتہ نہ چلا جب میں فرودگاہ میں واپس آئی اور اسے گردن میں شؤلا تو نہ پایا'لوگ سفری تیاری میں تھے چنانچہ میں رفع حاجت والی جگہ ٹیں گئی تلاش کیا تو وہ مل گیا۔

اس دوران میری سواری پر مامور لوگ آئے' سواری تیار کرکے ھودج کو انہوں نے اوپر باندھ دیا اور سجھتے تھے کہ حسب دستور میں اس میں موجود ہوں ان کو عدم موجودگی کا احساس تک نہ ہوا بھر سواری کو پکڑ کر چل دیئے۔ چنانچہ میں فرودگاہ میں واپس آئی تو وہاں کوئی بندہ بشرنہ تھا سب لوگ روانہ ہو چکے تھے میں اپنی چادر لپیٹ کر وہیں لیٹ گئی اور سوچا کہ جب وہ مجھے مفقود پائیں گے تو پلٹ کر آئیں گے۔

والله میں لیٹی ہوئی تھی کہ میرے پاس صفوان بن معطل سلمی آئے وہ بھی کسی ضرورت سے پیچھے رہ گئے تھے' فرودگاہ میں نہ تھے۔ وہ مجھے دکیھ کر رک گئے (اور قبل از تجاب مجھے دیکھا ہوا تھا) جب انہوں نے مجھے بیچانا اور میں اپنی چادر میں لیٹی ہوئی تھی تو انا للہ کمہ کر کمایہ رسول اللہ مالھیم کی بیوی ہے۔ انہوں نے پوچھا' اللہ رحم کرے 'کیو نکر پیچھے رہ گئی میں نے ان کوجواب نہ دیا۔

پروہ سواری بھا کر چھیے ہے گئے اور کہا سوار ہو جائیں۔ میں سوار ہو گئ تو وہ سواری کو پکڑ کر لوگوں کے تعاقب میں خوب تیز چلے 'واللہ! صبح تک نہ کسی نے جھے تلاش کیا اور نہ ہم نے قافلے کو پایا۔ لوگ پڑاؤ میں اتر چکے تھے اور اطمینان سے بیٹے تھے کہ صفوان مجھے لئے ہوئے آگئے۔ تو اہل افک اور تہمت تراشوں نے جو کہنا تھا کہا اور لشکر میں تہلکہ چ گیا' واللہ! جھے اس بیجان کا پچھ علم نہ تھے' ہم مدینہ چلے آئے' واپس آئے ہی مجھے شدید بیاری لاحق ہوگئ اور میں اس بات سے بالکل بے خبر تھی۔ رسول اللہ الم الملیم اور میرے والدین اس سے باخبر تھے لیکن وہ میرے پاس اس کا قطعاً تذکرہ نہ کرتے تھے البتہ میں نے رسول اللہ الملیم کے دور میں اس بات سے بالکل بے خبر تھی۔ رسول اللہ الملیم کے دور اپنی عنایات رویہ میں پچھ فرق محسوس کیا' میں جب بیار پڑتی تھی تو رسول اللہ سال بیلیم ہو اور اپنی عنایات سے نوازتے۔ اس بیاری میں وہ بات نظر نہ آرہی تھی چنانچہ میں نے یہ فرق محسوس کیا آپ جب گھر تشریف لاتے اور میری والدہ تیارواری میں معروف ہوتی تو صرف یہ کتے اب کیسی ہو' اور کوئی بات منہ سے نہ لاتے اور میری والدہ تیارواری میں معروف ہوتی تو صرف یہ کتے اب کیسی ہو' اور کوئی بات منہ سے نہ کالتے میاں تک کہ میں ول گرفتہ ہوگئ تو اندریں حالات عرض کیا یارسول اللہ طابیم! اگر آپ مجھے والدین کی اجازت دے دیں اور میں وہاں منتقل ہو جاؤں تو وہ میری اچھی طرح تیارواری کر سکیں گئی ورسول اللہ طابیم نے فرمایا کوئی ہرج نہیں۔

چنانچہ میں اپنی والدہ کے پاس چلی آئی اور میں ان باتوں سے قطعاً بے خبر تھی اور قرباً ایک ماہ کی بیاری سے میں نمایت کمزور ہو چکی تھی۔ ہم عرب لوگ تھے 'ہمارے گھروں میں اہل مجم کی طرح بیت الخلاء نہ تھا۔ ہم اس سے اذیت محسوس کرتے تھے 'بول و براز کے لئے مدینہ کی تھلی فضا میں چلے جاتے تھے اور خواتمین حوائج ضروریہ کے لئے رات کو باہر جایا کرتی تھیں۔ چنانچہ میں بھی ایک رات رفع حاجت کے لئے باہر گئی میرے ہمراہ ام مطح بنت ابی رھم بن مطلب تھی 'چلے چلے وہ اپنی چادر میں الجھ کر گر پڑی تو اس نے کما مطح میرے ہمراہ ام مطح بنت ابی رھم بن مطلب تھی 'چلے چلے وہ اپنی چادر میں الجھ کر گر پڑی تو اس نے کما مطح وے کر براکیا۔ واس نے کما اور عوف نام تھا) یہ بن کر میں نے کما بخدا! تم نے ایک بدری مماجر کو بدوعا وے کر براکیا۔ تو اس نے کما اے وخر ابی بحرا کیا تم کو وہ بات معلوم نہیں 'میں نے پوچھاکون سی؟ تو اس نے کما ہاں واللہ! یہ بات بھیل وے۔ اس نے کما ہاں واللہ! یہ بات بھیل جھے سارا واقعہ کمہ سایا مو گئے اور رفع حاجت بھی نہ کر سکی اور واپس چلی آئی 'واللہ! میں رات بھرروتی رہی۔ میرے اوسان خطا ہو گئے اور رفع حاجت بھی نہ کر سکی اور واپس چلی آئی 'واللہ! میں رات بھرروتی رہی۔ میرے اوسان خطا ہو گئے اور رفع حاجت بھی نہ کر سکی اور واپس چلی آئی 'واللہ! میں رات بھرروتی رہی۔ میرے اوسان خطا ہو گئے اور رفع حاجت بھی نہ کر سکی اور واپس چلی آئی 'واللہ! میں رات بھرروتی رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ روتے روتے میرا کلیجہ بھٹ جائے گا۔

میں نے امی سے کما اللہ آپ کو معاف کرے' لوگ عجیب چہ میگوئیاں کر رہے ہیں اور آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں تو انہوں نے کما اے پیاری بٹی! رنج و فکر نہ کر۔ بخدا! اکثر ایبا ہو تا ہے کہ خوبرو عورت ہو' خاوند کی چیتی ہو' اس کی سوکنیں ہوں تو وہ چلتر کرتی ہیں اور لوگ بھی اس پر تہمیں تراشتے ہیں۔

خطاب : رسول الله طابیط نے "منبر" پر کھڑے ہو کر خطاب میں فرمایا (اور میں اس سے بے خبر تھی) حمہ و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگو! ایسے لوگوں کا کیا حال ہے جو مجھے میرے اہل کے بارے اذبت پہنچاتے ہیں

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

میں نگاتے ہیں' اس کو بھی میں بھلا تصور کرتا ہوں اور وہ میری عدم موجودگی میں بھی میرے گھر نہیں آیا۔ مبداللہ بن ابی سلول منافق نے اس تهمت کا خزرجی لوگوں کے ہمراہ بڑا چرچا کیا۔ مسطح اور حمنہ بنت جھش نے بھی خوب حصہ لیا۔ حمنہ کی ہمشیرہ زینب رسول اللہ طابیع کی بیوی تھی' اس کے علاوہ رسول اللہ طابیع کھے۔ اور اور مطال میں مصد سے کے در ارتال میں آتھ میں نور نائے کا انہاں کے درار میں کا عرض خون ا

اور ناحق باتیں کرتے ہیں واللہ! میرے علم میں تو وہ سرایا بهتراور نیک عورت ہے اور یہ جیسے آدی کی نسبت

آزواج مطهرات میں سے کوئی میرا مقابلہ نہ کرتی تھی۔ زینب کو تو اللہ نے اس کی دینداری کے باعث محفوظ مطرات میں سے کوئی میرا مقابلہ نہ کرتی تھی۔ زینب کو تو اللہ نے اس کی نشرواشاعت کی اور اپنی بسن کی وجہ سے میری تکلیف کا باعث بنی اور گناہ میں ملوث ہوئی۔

رسول الله طاویم کے اس خطاب کے بعد 'اسید بن حفیر نے عرض کیا یارسول الله طاویم! اگر ان تهمت براشوں کا تعلق "اوس" ہے ہو ہم ان ہے آپ کو کفایت کر دیں گے 'اگر وہ " خرزج " ہے ہوں تو آپ حکم فرمائے والله! وہ گردن زنی کے قابل ہیں۔ سعد بن عبادہ نے یہ بن کر کہا (جو قبل ازیں ایک صالح آدی معلوم ہو تا تھا) والله تو نے غلط کہا ہے 'ان کو قبل نہ کیا جائے گا۔ والله! اگر وہ تیرے قبیلہ ہے ہوتے تو 'تو یہ بات قطعاً نہ کہتا۔ یہ بن کر اسید بن حفیر نے کہا' بخد اتو نے غلط کہا ہے' تو منافق ہے' منافقوں کی حمایت کرتا ہے۔ چنانچہ دونوں قبیلے بحر ک الحص' قریب تھا کہ ان میں لڑائی بریا ہو جائے۔

پھر رسول الله طالعظم میری طرف متوجہ ہوئے 'میرے پاس والدین کے علاوہ ایک انصاری عورت بھی تھی میں اور وہ دونوں رو رہی تھیں 'رسول الله طالعظم نے حمدوثا کے بعد فرمایا اے عائشہ! تجھے لوگوں کی افواہ کا علم ہو چکا ہے 'اللہ سے ڈر۔ اگر تو نے لوگوں کے مطابق گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے تو بہ کر' اللہ اپنے بعدوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔

حضرت عائشہ کا بیان ہے واللہ! رسول اللہ طابیع کا بیہ فرمانا تھا کہ ایک دم میرے آنسو رک گئے ' بیں آنسو کا ایک قطرہ بھی محسوس نہ کرتی تھی ' اور میں منتظر تھی کہ میرے دالدین میری طرف سے جواب دیں گئے مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو میں نے عرض کیا ' آپ رسول اللہ علیم کی بات کا جواب کیوں نہیں دیتے تو انہوں نے کہا واللہ! ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم کیا جواب دیں۔

والله! آل ابو بكرٌ كو ان ايام ميں جتنا صدمه اور غم پينچا تھا كى كو نه پينچا تھا۔

جب وہ میرے بارے بالکل حب سادھ گئے تو خوب روئی پھرعرض کیا واللہ! جس جرم کا آپ نے ذکر کیا ہے اس سے توبہ میں تہھی نہ کروں گی۔ میں خوب جانتی ہوں اگر میں لوگوں کے مطابق اقرار جرم کروں ---اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری اور پاک ہوں ۔۔۔ تو میں ایسی بات کا اقرار کروں گی جس کامیں نے ارتکاب نہیں کیا۔ اگر میں لوگوں کی باتوں کا انکار کروں تو آپ مجھے سچانہ سمجھیں گے۔ پھر میں نے حصرت یعقوب کا نام یاد کرنے کی کو حشش کی مگروہ میرے ذہن میں نہ آیا۔ چنانچیہ میں نے کہا میں وہی بات کہوں گی جو بوسف کے والد نے کی ' فصبر جمیل والله المستعان علی ماتصفون (۱۲/۱۸) اب صبر بی بمترے اور اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو۔

ر سول الله ما الله علیام اس مجلس میں تشریف فرما تھے کہ آپ پر وہ حالت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت طاری ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ آپ پر کپڑا ڈال دیا گیا اور سرکے نیچے چری تکیہ رکھ دیا' جب میں نے نزول وحی کی کیفیت دیکھی تو واللہ! مجھے ذرا بھر گھبراہٹ نہ تھی اور نہ ہی مجھے کسی ایسی بات کا خیال تھا کیونکہ مجھے معلوم تھاکہ میں اس جرم سے پاک ہوں اور اللہ ظالم نہیں ہے۔

بخدا! میرے والدین ڈر کے مارے جان بہ لب تھے کہ وحی سے جرم کی تقدیق نہ ہو جائے اور جب رسول الله ماليظ سے وحی کی کیفیت زائل ہوئی تو اٹھ بیٹھے اور سردی کے ایام میں آیکے چرہ اقدس سے موتوں کی طرح پیند بمد رہا تھا۔ آپ رخ انورے پیند صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے اے عائشہ! مبارک ہو' اللہ نے تیرے بری ہونے کے بارے قرآن آ تارا ہے۔ یہ من کرمیں نے الحمد مللہ کہا۔

والله! میں اس بات سے خود کو حقیر سمجھتی تھی اور اپنے آپ کو کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ میرے بارے قرآن ا تارے گا جس کی تلاوت ہو گی اور نمازوں میں پڑھا جائے گا لیکن میں اس بات کی امیدوار تھی کہ اللہ تعالیٰ خواب میں رسول اللہ مطابیع کو میری براء ت ہے آگاہ کر دیں گے باقی ربا قرآن کا میرے بارے نازل ہونا' یہ تو میرے وہم و گمان میں نہ تھا کہ میں خود کو اس بات سے فرو تر سمجھتی تھی۔

شہمت کی حد : پھر رسول الله طابیم باہر لوگوں کے پاس تشریف لے گئے خطاب فرمایا اور ان کو اس بارے نازل شدہ قرآن سایا۔ پھر حفزت منطح بن اثاثہ' حضرت حسان بن ثابت اور حضرت حمنہ بنت محش کو جو افک کی اشاعت میں پیش پیش تھے بلایا اور ان کو "فنذف" کی حد لگا دی گئے۔

یہ حدیث سمجین میں زہری ہے مروی ہے اور ابن اسحاق کے بیان میں مزید فوائد ہیں اس حد قذف کو امام ابوداؤد نے سنن میں بیان کیا ہے ' بفول ابن اسحاق حسان وغیرہ کی حد کے بارے میں کسی نے کہا۔

لقد ذاق حسان الذي كان أهلت وحمنة اذ قالوا هجيرا ومسطح تعاطوا برجمم الغيسب زوج نبيهم وسخطة ذي العرش الكريم فأترحوا وآذوا رسبول الله فيهب فجللوا مخازى تبقى عممومها وفضحوا وصبت عليهم محصدات كأنهما شآبيب قضر في ذرا المزن تسفح کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(حمان نے وہ مزا چکھ لیا جس کا وہ اہل تھا حمنہ اور مسطح نے بھی جب انہوں نے بکواس کی۔ ظن و گمان سے انہوں نے اپ ا نے اپنے بی کی بیوی پر تهمت لگائی اور اللہ کے غصہ کو حاصل کیا اور غمناک ہوئے۔ انہوں نے اس میں رسول اللہ اللہ کا اور وہ رسوا کر دیئے گئے۔ ان پر کو ڑے برسا دیئے گئے گھا کو اذبت پنچائی ان پر رسوائی ڈال دی گئی جو ان پر محیط ہو گئی اور وہ رسواکر دیئے گئے۔ ان پر کو ڑے برسا دیئے گئے گھا وہ بارش کے چھینے ہیں جو بلند بادلوں سے برس رہے ہیں)

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت حسان نے کچھ اشعار کے جن میں وہ صفوان بن معطل اور ان تو استان کے جو اپنے استان کے دور ان معطل اور ان تو استان کے دور ان معطل اور ان تو استان کے دور ان استان کی دور ان استان کے دور ان استان کے دور ان استان کی دور ان استان کی دور ان استان کے دور ان استان کی در ان استان کی دور ان استان کی دور ان استان کی در ان استان کی در ان استان کی دور ان استان کی در استان کی در ان استان کی دور ان استان کی در ا

قریشیول کی جو بیان کرتے ہیں جن سے چشمہ مریسیع پر نزاع ہوا تھا یعنی جھیاہ وغیرہ۔ اُمسی اخلابیب قد عزوا وقد کشروا وابن الفریعة اُمسسی بیضة البلد قد تکلت اُمه من کنت صاحبه اُو کان منتشبا فسی براُ من الاسب

ما لقتيلي الذي أعدو فأخذه من دية فيه يعظها ولا قسود ما البحر حين تهب الريح شامية فيغضل ويرمي العسر بالزبد

(بدیش لوگ غالب آگئے ہیں اور بکفرت ہیں اور ابن فریعہ تن تنااور کیا ہے۔ جس کاتو ساتھی ہے اس کی ماں اس کو مسلم پائے یا وہ شیر کے پنج میں آئے۔ میرے قتیل کی جس کو میں دوڑ کر پکڑ لول 'کوئی دیت ہے نہ قصاص۔ وہ سمندر جس کر شامی ہوا سے طوفان برپا ہو جائے اور وہ ساحل پر جھاگ بھیتے جمھ سے غالب نہیں ہے۔ جب تو مجھے غصے کی

مالت میں دیکھے میں ایسے کاتا ہوں جینے ژالہ بار بادل) یوما باغلب منسی حسین تبصر نسی ملغیظ أفسری کفری العارض البرد

أما قريش فانى لا أسالمها حتى ينيبوا من الغيات للرشد ويستركوا السلات والعزى بمعزلة ويسجدوا كلهم للواحد الصمد ويشهدوا أن ما قال الرسول لهم حق فيوفوا بحق الله والوكد

رباقی رہے قریثی تو میں ان سے صلح نہ کروں گا آبو قینکہ وہ گمراہی سے ہدایت کی طرف آجائیں۔ لات اور عزیٰ کو پھوٹر کر علیحدہ ہو جائیں اور اللہ بے عبد اور پھوٹر کر علیحدہ ہو جائیں اور اللہ بے نیاز کو سجدہ کریں۔ اور گواہی دیں کہ رسول کا فرمان برحق ہے اللہ کے عمد اور پھٹتہ میشاق کو پورا کریں)

چنانچہ صفوان بن معطل حسان کے آڑے آیا اور اس کو تلوار مار کر کہا۔

السیف خساب السیف عندی فساننی غیادم اذا همو حیت لست بشد و المراد المری جودی جائے شاعر نمیں ہوں) المراد سے تلواری دھار قبول کر عمل تو نوجوان ہوں (حملہ آور) جب میری جودی جائے شاعر نمیں ہوں) المبن معطل اور حسان کو معاوضہ: فذکور ہے کہ صفوان نے حسان کو تلوار ماری تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ان سے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ تو بتایا کہ اس کے حسان کو تلوار ماری ہے تو عبداللہ بن رواحہ نے یوچھا کیا رسول اللہ طابع کو اس بات کا علم ہے تو کہا نہیں

ہے جنانچہ عبداللہ بن رواحہ فی سبر سد بل رواحہ کے پیٹی کیا رون ملد علیا و اللہ طابط کی خدمت میں حاضر معرف تو ابن معطل نے عرض کیا یارسول اللہ علیظ! اس نے مجھے اذیت پہنچائی اور میری جو کی' مجھے جوش آیا

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اور میں نے اس کو تلوار سے مارا' یہ س کر رسول اللہ طابیط نے فرمایا اے حسان! کیا تو میری قوم پر منہ بھٹ ہو گیا ہے کہ اللہ نے ان کو اسلام کی ہدایت کی' پھر کہا اے حسان! اس سرکوبی کا احسان کرو' تو اس نے عرض

کیا یارسول الله طافیظ! بیه آپ کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ رسول الله طافیظ نے حضرت حسان کو اس کے معاوضہ میں وہ باغ عطا کر دیا جو ابو طلحہ نے خیرات کیا

چیا چہ رسول اللہ طابیع سے مطرف مسان کو اس سے معلوصہ میں وہ باغ عطا تر دیا ہو ابو محد سے جیرات کیا تھا اور تبطیه کنیر سیرین بھی دے دی' اس سے عبدالر حمان بن حسان پیدا ہوا۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ابن معطل کے بارے تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ ''حصور'' آدی ہے۔ اسے عور توں کی اشتما نہیں' اور وہ شہید ہوا۔

این اسحاق کابیان ہے کہ حمال نے حضرت عائش سے ایکے بارے معذرت کرتے ہوئے یہ اشعار کے حصال رزان ما تسوز گریست و تصبح غرثنی من خوم الغواف ل عفیلہ حی من لوئی بن غالب کرام المساعی محدهم غیر زائر و ان الذی قد قیل لیس بلائے باک الدهر بل قبل اُمرئ بی ماحل

(پاک دامن ہے سنجیدہ باد قار' اس پر تہمت نہیں لگائی جاتی اور صبح کو عافل عورتوں کے گوشت ہے بھوکی اشختی ہے۔ (یعنی غیبت نہیں کرتی) مساعی جیلہ کے حامل اوی بن غالب کے قبیلہ کی باکمال عورت ہے ان کا مجدو شرف لازوال ہے۔ جو بات مشہور کی گئی ہے وہ آپ پر بھی ثابت نہ ہوگی بلکہ یہ میرے بارے ایک چفل خور کی بات ہے)

فان کنت قد قلت الذی قد زعمت فلا رفعت سوطی الی أنساملی مکیف و ودی ما حییت و نصرت الله زیسن المحسافل مکیف و ودی ما حییت و نصرت الله رسول الله زیسن المحسافل وان همه عیزا تسری النساس دون قصداراً و ضال العز کیل التضاول الرا وه بات میں نے کی ہو جس کا تم گمان کرتے ہو تو میرے ہاتھ کی انگلیاں کوڑانہ اٹھائیں۔ یہ کیے ممکن ہے طال تکہ میری مودت اور نفرت آل رسول کے لئے وقف ہے جو محفلوں کی رونق اور زینت ہیں۔ بے شک وہ عالی مقام اور باعزت ہیں لوگوں کو تو ان کے مقابلے میں بچے دیکھے گا اور ان کی عزت سب سے غالب ہے۔)

## غزوه حديبي

امام زہری' نافع مولی ابن عمر' قادہ' موئی بن عقبہ اور محمد بن اسحاق وغیرہ سے بلا اختلاف منقول ہے کہ غزوہ حدیبیہ ماہ ذی قعد ۲ھ میں وقوع پذیر ہوا اور یمی قول ابن لھید نے ابو الاسود کی معرفت عروہ سے نقل کیا ہے کہ یہ جنگ ماہ ذی قعد ۲ھ میں پیش آئی۔ یعقوب بن سفیان نے (اساعیل بن ظیل' علی بن مسم' ہشام بن عروہ') عروہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ مطابع حدیبیہ کی طرف رمضان میں روانہ ہوئے اور ماہ شوال میں جنگ پیش آئی یہ عروہ کا قول نمایت غریب ہے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(حدبہ از ہمام از قادہ از انس بن مالک) ایک متفق علیہ روایت میں ندکور ہے کہ رسول اللہ طابع نے ماہ ذی قصد میں چار عمرے کئے ماسوائے جج والے عمرے کے عمرہ حدیبیہ ماہ ذی قصد میں۔ (۲) آئندہ سال والا عمرہ ماہ دی تقد میں۔ (۲) آئندہ سال والا عمرہ ماہ دی تقد میں۔ (۲) آئندہ سال کا دی تاریخ

وی تعد میں (۳) اور جعرانہ سے آگر عمرہ کیا ماہ ذی قعد میں جہاں غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم کیا' (۴) اور عمرہ حج کے ساتھ ۔ حذا لفظ البخاری۔

امام ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیع نے رمضان اور شوال مدینہ میں بسر کیا اور ماہ ذی قعد میں

عمرہ کے ارادے سے روانہ ہوئے نہ کہ جنگ کے ارادہ سے 'بقول ابن ہشام' غیلہ بن عبداللہ کیثی کو مدینہ کا

عوام کو دعوت عمرہ: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول الله طابیتے نے عرب اور گردو نواح کے دیماتیوں کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی آپ کو قریش سے یہ خطرہ درپیش تھا کہ وہ آپ سے جنگ کریں گے یا بیت اللہ میں داخل ہونے سے روک دیں گے مگر اکثر دیماتیوں نے تاخیر کی اور پیچے رہ گئے۔ رسول اللہ طابیع

گھیت اللہ میں داخل ہونے سے روک دیں کے طرا کثر دیماتیوں نے باجیر بی اور چیھے رہ ہے۔ رسول اللہ متاہیم نے عمرے کا احرام باندھا اور قربانی ساتھ کی ناکہ لوگ جنگ سے بے خوف ہو جائیں اور ان کو معلوم ہو جائے گھ رسول اللہ طابیع صرف بیت اللہ کی زیارت اور اس کی تعظیم و تحریم کے لئے تشریف لا رہے ہیں۔

\* کیا \* \* ۱۸ : ابن اسحاق (زہری عرد میں زیر) مود بن مخرمہ اور مروان بن حکم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع مدیبیہ کے (۲ھ) بیت اللہ کی زیارت کی خاطر روانہ ہوئے تھے جنگ و جدال کا قطعاً ارادہ نہ اللہ علی مراہ قربانی کے لئے ستر اونٹ لئے 'ہردس افراد کے لئے ایک اونٹ تھا اور لوگوں کی تعداد سات سو

می مگر جابر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ حدیب میں ہم لوگ چودہ سو تھے۔

ام نے قریش : امام زہری کا بیان ہے کہ رسول الله طابع چلتے علقان میں پنیجے تو وہاں بشرین سفیان

گعبی نے آپ سے ملاقات کی اور عرض کیا یارسول الله طابط! قریش کو آپ کی روانگی کاعلم ہو چکا ہے وہ چیتوں کی پوسٹین پنے بال بچوں کے ہمراہ 'وادی ذی طویٰ میں فروکش ہیں اور ان کا معاہدہ ہے کہ آپ مکہ بیس کبھی داخل نہ ہو سکیں گے۔ یہ ہے خالد بن ولید جو اپنے انسکر میں 'دکراع غمیم" میں موجود ہے۔ یہ من میں کر رسول الله طابط نے فرمایا' ہائے قریش! کو جنگ نے تباہ کر دیا ہے' ان کو کیا نقصان ہے؟ اگر وہ میرے اور الله علیہ میں مان سر بیٹ حاکمی 'اگر وہ میں مااک کر وہی تو کی ان کا مقصد ہے آگر مجھے الله غالب فرما

مر رسوں اللہ علیج سے مرمیا ہے مرمی او بست سے باہ مردی ہے من و یہ سے ہے ، مردی برر سر اللہ علیہ اللہ غالب فرما 

اللہ علیہ علیہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ اگر وہ جمیں ہلاک کردیں تو یمی ان کا مقصد ہے اگر مجھے اللہ غالب فرما 
اللہ علیہ مسلمان ہوں تو خوب طاقت و توانائی سے برمریکار ہوں۔ قریش کیا گمان رکھتے ہیں! واللہ! اس دین کے لئے جس پر اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے 'میں 
اللہ اللہ تا رہوں گا تاوقتیکہ اللہ تعالی اس کو غالب کردے یا میری گردن جدا ہو جائے۔

عطم : پھر آپ نے فرمایا کوئی ہے جو ہمیں کراع عمیم کے راستہ کے علاوہ کمی اور راستہ سے لے چلے (ابن اسحاق نے عبدالله بن ابی بحرسے بیان کیا ہے) کہ ایک اسلمی نے عرض کیا یارسول الله طابیم! بیں بیہ فریضہ انجام دول گا۔ تو وہ بہاڑی گھاٹیوں کے درمیان سے نمایت دشوار گزار اور سنگلاخ راستہ پر لے چلائ

جب اس مخمن راستہ کو طے کر کے وادی کے اختام پر نرم و سمل راستہ میں آئے تو آپ نے فرمایا کہو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز "نستغرالله ونتوب اليه" لوگوں نے يہ کلمہ کما تو آپ نے فرمايا والله! يه کلمه " حد" ہے جو بني اسرائيل پر پيش كيا گيا مگر انہوں نے نہ كما۔

حدیدید : امام زہری کابیان ہے کہ رسول اللہ طابع نے لوگوں کو تھم دیا کہ وہ دائیں طرف چلیں "مخس" کے درمیان سے 'اس راستہ پر جو "ثنیة المرار" پر جا نکاتا ہے ' زیریں مکہ سے حدیدید میں داخل ہونے کے راستہ راستہ پر روانہ ہوا تو قرایش نے لشکری گردوغبار دیکھ کر کما کہ انہوں نے راستہ تبدیل کرلیا ہے تو فورا قرایش کے پاس مکہ بلیٹ آئے۔

رسول الله طابع اس راستہ پر چلتے چلتے "شنیة المرار" میں پنچ اور آپ کی سواری بیٹھ گئی تو لوگوں نے کہا سواری اڑ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ اڑی نہیں اور نہ اس کی بید عادت ہے لیکن الله تعالی اور ہاتھی کو رو کئے والے نے اس کو مکہ میں واخل ہونے سے روک لیا ہے۔ آج قریش مجھے صلہ رحمی کی طرف وعوت دیں گے تو میں ضرور قبول کر لوں گا بعد ازاں آپ نے فرمایا یمال از جاؤ تو کسی نے عرض کیا یارسول الله طابع وادی میں پانی نہیں ہے جس پر فروکش ہول چنانچہ آپ نے "تیروان" سے تیرنکال کرایک آوی کے سپروکیا وہ کنوکس کے نیچ از ااور اس نے وسط میں گاڑ دیا اور چشے سے پانی مسلسل ابلتا رہا یمال تک کہ لوگوں نے اینے اونٹول کو بھی پانی پلانے کے لئے آس پائل بھا دیا۔

کون اترا: ابن اسحاق نے کسی اسلمی سے بیان کیا ہے کہ رسول الله طابیع کا تیر لے کر کنوئیں میں اتر نے والا ہے۔ رسول الله طابیع کے اونوں کا سائق ناجیر بن جندب اور بعض اہل علم نے نقل کیا ہے کہ براء بن عازب کما کرتے تھے کہ میں رسول الله طابیع کا تیر لے کر کنوئیں میں اترا تھا۔ خدا معلوم کہ کون اترا۔

کیکن ابن اسحاق نے ناجیر کے حق میں درج ذیل شعرے استدلال کیا ہے کہ ایک انصاری لڑکی آئی اور ناجیر کنوئیں کے اندر ڈول بھر رہاتھا تو اس لڑکی نے کہا۔

\_ أيها المائح دلوى دونكا السى رأيت الناس يحمدونك (المدونك والمدونك المائح والمحمدونك والمدونك والمدون المرك والمرك والمر

اس لڑی کے جواب میں اس نے کما۔

قدد علمت حاریدة یمانید انسی أنسا المسائع واسمسی ناحید (یمنی اثری کو معلوم م که میں ڈول بحررہا ہوں اور میرانام تجیدم)

بدیل : امام زہری کا بیان ہے کہ رسول الله طاہر اطمینان سے فروکش ہو گئے تو بدیل بن ور قاء خزاعی اپنی قوم کے چند افراد کو لے کر رسول الله طاہر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ سے گفتگو کی اور تشریف لانے کا سبب پوچھا تو آپ نے ان کو بتایا کہ ہم کسی سے لانے نہیں آئے ہم تو صرف بیت الله کی زیارت اور اس کی تعظیم و تو قیر کے لئے آئے ہیں۔ پھر آپ نے اس کو وہ گفتگو سائی جو بشرین سفیان کھیس سے ہوئی اس کی تعظیم و تو قیر کے لئے آئے ہیں۔ پھر آپ نے اس کو وہ گفتگو سائی جو بشرین سفیان کھیس سے ہوئی تھی، اس نے واپس جاکر قریش کو کما اے معشر قریش تم عجلت سے کام لے رہے ہو۔ جو الزائی کے لئے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مر دو

نمیں آئے وہ تو محض بیت اللہ کی زیارت کے لئے آئے ہیں۔ یہ من کر قریش نے اس پر اعتبار نہ کیا اور اس کو در شتی سے پیش آئے۔ اور کما اگرچہ وہ بیت اللہ کی زیارت کے لئے آیا ہے لڑائی کی غرض سے نہیں آیا' ہم اس کو بزور واخل نہ ہونے دیں گے اور نہ ہی عرب میں اس بات کا چرچا ہوگا۔ بقول امام زہری خزامہ قبیلہ کے سب لوگ مسلم اور غیر مسلم رسول اللہ مالھیلم کے را زوار تھے وہ آپ سے مکہ کی کوئی بات مخفی نہ رکھتے۔ تھے۔

کرز: پھر انہوں نے کرزین حفق بن اخیف کے ازبی حارث بن عبد مناف بن کنانہ کو رسول اللہ طاقع کی خدمت میں روانہ کیا۔ آپ نے اس کو آتا ہوا دیکھ کر فرمایا سے بدعمد آدی ہے۔ جب اس نے آپ کے باس آگر گفتگو کی تو آپ نے اس کو وہی بات کہی جو بدیل وغیرہ سے کہی تھی چنانچہ اس نے قریش کو سب کارروائی شادی۔

حلیس : پھر قریش نے حلیس بن طقم یا ابن زبان کو جو اس عمد میں احابیش کا رکیس تھا' روانہ کیا۔
رسول الله طاہیم نے اس کو دکھ کر فرمایا یہ اس قوم کا فرد ہے جو توحید پرست ہے' تم قربانی کے جانوروں کو اس
کے سامنے کھڑا کر دو کہ وہ وکھ سکے۔ جب اس نے '' مدی'' کو دیکھا جو وادی کے کنارے ہے اس کے
سامنے آرہے ہیں' ان کے گلوں میں ہار ہیں' قربان گاہ میں نہ پہنچنے کی وجہ سے ان کے بال جھڑ چکے ہیں۔ یہ
کیفیت وکھ کروہ رسول اللہ طاہیم کے پاس نہیں گیا' وہیں سے قریش کے پاس پلیٹ آیا اور ان کو حقیقت حال
سے آگاہ کر دیا تو انہوں نے کما بیٹے جاؤ تم تو ایک دیماتی ہو' تہیں ایس باتوں سے کیا سروکار۔

حلیس کی و همکی: ابن اسحاق نے عبداللہ بن ابی بکرسے بیان کیا ہے کہ حلیس اس وقت ماؤیس آگیا اور اس نے کما اے قریش! واللہ! اس بات پر ہم نے تم سے معاہدہ کیا ہے اور نہ ہی تسمارے حلیف بنے میں۔ کیا جو مخص بیت اللہ کی تعظیم و تکریم کی خاطر آئے اسے روک دیا جائے۔ بخدا تم محمہ اور اس کے عزم کے درمیان حاکل نہ ہو گے یا میں تمام احابیش کو لے کر یکبارگی حملہ کردوں گا۔ تو یہ س کر انہوں نے کما ذرا شھمرو کہ ہم ان سے اپنی مرضی کے مطابق عهد و پیان لے لیں۔

عروہ تقفی : امام زہری کابیان ہے کہ پھر قریش نے عردہ بن مسعود ثقفی کو رسول اللہ طابیط کی خدمت میں روانہ کیا۔ اور اس نے کہا اے گروہ قریش! میں دیکھے چکا ہوں کہ تم جس کو محمد کے پاس جیجتے ہو جب وہ واپس آیا ہے تو تم اس سے بدکلامی اور خفگ سے پیش آتے ہو --- عردہ سبیعه بنت عبد منٹس کا بیٹا تھا --- تم جانتے ہو کہ تم میرے نصیال ہو اور میں تمہارا بھانجا ہوں۔ میں نے تمہاری مصیبت کے بارے سنا اپنی قوم کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو تمہاری مدد کے لئے لے آیا یمال تک کہ میں نے بذات خود تمہاری مدد کی تھی۔ یہ من کر سب نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو' ہماری تمہارے بارے کوئی بدگمانی نہیں۔

الو بكر كا ايمانى جوش: چنانچه وہ رسول الله طابيع كے پاس حاضر ہوا اور آپ كے سامنے بين كراس نے كہا كا ايمانى جوش كما اے محرا آپ نے ادھركے كچھ لوگ اكٹھ كركئے ہيں اور ان كو لے كرائے خاندان كى تابى كے لئے آگئے ہیں۔ سنوا بيہ قريش اپنے بال بچوں كو لے كر ميدان ميں آ يكھے ہیں۔ انہوں نے چيتے كى پوشين زيب كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز تن كر ركهى بين انهول نے اللہ سے عهد كيا ہے كہ آپ برور مكه بين بھى داخل نہ ہو سكين كے واللہ اكويا بين لوگوں كى اس بھيڑكو ديكھ رہا ہوں كل آپ كو چھوڑ چھاڑ كر بھاگ جائيں گے۔ حضرت ابو بكڑ نے جو رسول اللہ طابيم كے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے من كركماتم جاكرلات كى شرمگاہ چاٹو كيا ہم رسول اللہ ما بيم كو چھوڑ جائيں كے ؟

عروہ نے پوچھا محمہ! یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ابن الی تعافہ ہے۔ تو عروہ ثقفی نے کماواللہ! اگر آپ کامجھ پر احسان نہ ہو یا تو میں آپ کی بات کاجواب دیتا۔

پھروہ بے تکلفی سے بات کرتا ہوا آپ کی رایش مبارک کو پکڑلیتا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ واللہ مسلم ہو کر آپ کے پاس ہی کھڑے تھے جب وہ رسول اللہ طابیع کی داڑھی کو پکڑ آتو وہ اس کے ہاتھ پر ٹھوکر مار کر کہتے اپنا ہاتھ ہٹا لے ورنہ یہ ہاتھ واپس نہ جا سکے گا۔ یہ سن کر عروہ نے کما افسوس! تو کس قدر تندخو اور بدمزاج ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ طابیع مسکرائے تو عروہ نے پوچھا محمراً یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تیرا براور زادہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ تو اس نے کما بدعمد! اور وغاباز! میں نے تیری بدعمدی کا داغ کل ہی دھویا ہے۔

عجب منظر: زہری کابیان ہے کہ رسول اللہ مان کے اس سے اس قتم کی گفتگو کی جو باقی نمائندگان سے کی تقی پھروہ رسول اللہ مان کے باس سے چلا آیا اور اس اٹناء میں اس نے عجب منظر دیکھا کہ آپ وضو کرتے ہیں تو لوگ لیک کر آپ کے وضو کا پانی ہاتھ سے لیتے ہیں اور ینچ نہیں گرنے دیتے۔ آپ تھو کتے ہیں تو وہ جلدی سے اسے اٹھا لیتے ہیں 'آپ کا کوئی ''موئ مبارک'' گرتا ہے تو اس کو سنبھال لیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے قریش کو آکر بتایا اے قریش! میں نے کسری 'قیصراور نجاشی ایسے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں۔ واللہ! میں نے کسی بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں۔ واللہ! میں نے کسی بادشاہ کو اپنی قوم میں اتنا محرم اور معزز نہیں دیکھا جیسا کہ محد اپنے صحابہ میں ہے۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بھی بھی اس کو چھوڑ کرنہ جائیں گے اب تم اپنی رائے اختیار کرو۔

خراش خراعی : ابن اسحاق نے بعض اہل علم سے بیان کیا ہے کہ رسول الله ما پیلے نے خراش بن امیہ خزای کو بلایا اور اپنے اونٹ '' تعلب'' پر سوار کر کے قریش کے پاس بھیجا کہ اشراف مکہ کو رسول الله ما پیلے کی آمد کی وجہ بتا دے چنانچہ قریش نے رسول الله ما پیلے کے اونٹ کو مار ڈالا اور خراش کے قتل کے بھی در پ تھے کہ بشکل احابیش نے اس کو بچالیا اور وہ جان بچاکر رسول الله ما پیلے کے پاس چلا آیا۔

ناکام حملہ: ابن اسحاق نے بعض ثقہ راویوں سے عکرمہ کی معرفت حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ قریش نے چایس سے نقل کیا ہے کہ قریش نے چایس یا پچاس افراد پر مشمل ایک دستہ روانہ کیا کہ وہ رسول اللہ طابیع کے لئیر کا چکر لگائیں اگر وہ کسی کو گزند پہنچا سکیں چنانچہ وہ پکڑے گئے اور رسول اللہ طابیع کے سامنے حاضر کئے گئے تو آپ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو چھوڑ دیا حالانکہ انہوں نے رسول اللہ طابیع کے لئیکر پر پھر چھینکے تھے اور تیر برسائے تھے۔ برسائے تھے۔

سفارت: رسول الله مطهیم نے حضرت عمر کو بلایا کہ وہ اشراف مکہ کے پاس پیغام لے کر جائیں ہ حضرت عمر است کوئی فرد ایسا عمر نے عرض کیا بارسول الله مطهم المجھے قرایش سے خطرہ سے اور مکہ میں "بنی عدی" میں سے کوئی فرد ایسا کتاب و شنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا شب سے بڑا مفت مرکز

نمیں جو میری حفاظت کر سکے اور قریش میری عداوت اور در شتی سے خوب آگاہ ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک الیما آدمی بتا تا ہوں جو مکہ میں مجھ سے زیادہ محترم اور معزز ہے وہ ہے عثان بن عفان وہا ہ

چنانچہ آپ نے حضرت عثمان کو بلا کر ابوسفیان اور معززین شرکے پاس بھیجاکہ ان کو بتائے رسول اللہ

علی کا لاائی کے لئے نہیں آئے محض بیت اللہ کی زیارت کے لئے آئے ہیں۔ حضرت عثان مکه روانہ ہو گئے کمہ میں داخل ہوتے دفت یا اس سے تمبل آپ سے ابان بن سعید بن عاص کی ملاقات ہو گئ۔ آپ نے

رسول الله طابيط كاپيام پہنچا ديا تو بعد ازيں انهوں نے كها دل جاہے تو بيت الله كاطواف كر لوبير من كر حضرت عثان والله نے کہا جب تک رسول اللہ ماليم طواف نہ کر ليس ميں كيے طواف كر سكتا مول- قريش نے "دمى

غرض" سے حضرت عثمان کو اپنے پاس روک لیا ادھر رسول الله ماليد اور مسلمانوں کو بير اطلاع مپنجی که حضرت ﴿ عَمَانٌ كُو قُلْ كُرُوبِا كَمِيا ہے۔ بیعت رضوان : ابن اسحال نے عبداللہ بن ابی برسے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مالیم کو جب حضرت

عثان کے قتل کی خبر ہوئی تو فرمایا' ہم ان سے جنگ کئے بغیر نہ جائیں گے اور آپ نے لوگوں کو بیعت کی وعوت دی۔ بیعت رضوان ایک درخت کے نیچے ہوئی' صحابہؓ کمہ رہے تھے کہ رسول اللہ مالیظ نے موت پر بیعت نہیں کی بلکہ ہم نے "فرار نہ ہونے" پر بیعت کی تھی چنانچہ سب مسلمانوں نے رسول الله مظامیم کی

بیعت کرلی' ماسوائے جدبن قیس مملی کے-حضرت جابر کہتے ہیں واللہ! گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی سواری کی بغن کے پاس لوگوں سے چھپا بیٹھا ہے۔ بعد ازاں رسول اللہ مال کے معلوم ہوا کہ عثمان کے قتل کی

میلے مس نے بیعت کی : ابن مشام کابیان ہے کہ و کیج نے اساعیل بن ابی خالد کی معرفت شعب سے نقل کیا ہے کہ بیعت رضوان سب سے پہلے ابوسنان اسدی نے کی۔

خور بیعت کی : ابن مشام نے کسی ثقة رادی سے ابن ابی ملیکه کی معرفت حضرت ابن عراسے بیان کیا ہے کہ رسول الله طاقع نے حضرت عثان کی طرف سے بیعت کی اور اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مارا۔ یہ صدیث جو ابن ہشام نے نقل کی ہے اس سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ مگر محیمین میں ثابت ہے۔

سمیل بن عمرو اور مصالحت : بقول امام زہری کھر قریش نے سمیل بن عمرو کیے ازبی عامر بن انوی کو رسول الله ماليكم كى خدمت ميس بهيجاك محمد كے پاس جاد اور ان سے صلح كرد كيكن صلح كے شرائط ميں بيد بات لازمی ہو کہ وہ امسال بغیر عمرہ واپس ہو جائیں گے واللہ عرب میں یہ چرچانہ ہو کہ وہ بزور بازو مکہ میں و خل ہو گئے ہیں۔ چنانچہ سمیل بن عمرو کو رسول الله الله علام نے آتے و مکھ کر کما سمیل کو بھیجنے کا مقصد سے ہے ا کے قریش صلح جاہتے ہیں جب سہیل رسول الله طابیع کی خدمت میں حاضر ہوا تو دری تک صلح کے شرائط بر م**بت ہوتی رہی اور باہمی تحرار ہوا۔ آخر کار صلح پر انفاق ہو گیا اور سارا معاملہ طے ہو گیا ماسوائے تحریر کے۔** 

عمر کا جوش و جذبہ: ''ان شرائط کو س کر'' حضرت عمرٌ جلدی سے حضرت ابو بکرٌ کے پاس آئے اور کما اے ابو براکیا محمد ملی اللہ کے رسول نہیں؟ تو حفرت ابو بر نے کماکیوں نہیں۔ پھر کماکیا ہم مسلمان نہیں تو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حضرت ابو بكڑنے نے كما كيوں نہيں۔ پھر حضرت عمر نے كما كيا وہ لوگ مشرك نہيں تو حضرت ابو بكرنے كما كيوں نہيں۔ پھر حضرت عمر نے كما كياں اگر ہے سب باتيں درست ہيں) تو ہم اپنے دين ميں خست و ذلت كو كيوں جگه ديں؟ ہے من كر حضرت ابو بكڑنے كما اے عمر ان كاركاب تھاہے رہ ميں اس بات كی شمادت ديتا ہوں كہ وہ اللہ كے رسول ہيں۔ اللہ كے رسول ہيں۔

پھر حضرت عمر رسول اللہ طاقیم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیایارسول اللہ طاقیم اکیا آپ اللہ کے رسول نہیں 'آپ نے فرمایا کیوں نہیں ' پھر حضرت عمر رسول نہیں ' آپ نے فرمایا کیوں نہیں ' پھر حضرت عمر نے نو جھاکیا وہ مشرک نہیں تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں (اس سوال و جواب کے بعد) حضرت عمر نے کہاتو ہم اپنے دین میں دناءت اور کمینگی کو کیوں قبول کریں؟ یہ س کر رسول اللہ طاقیم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں میں اس کے امرکی مخالفت ہرگز نہ کروں گا۔ اور وہ مجھے ضائع نہ کرے گا۔

حضرت عمرٌ کها کرتے تھے کہ میں اس روز کی جرات اور بات کے خوف سے متواتر صدقہ و خیرات کر آ رہا۔ نماز پڑھتا رہا اور غلام آزاد کر آ رہا یہاں تک کہ مجھے امید ہوئی کہ وہ بات بہتر ہوگی۔

شرائط صلح: پررسول الله الحظائ و حضرت علی کو بلایا اور فرمایا ہم الله الرحمان الرحیم لکھ تو سیل نے اعتراض کیا میں اس شمید کو نہیں جانا۔ آپ "باسک اللم" لکھے تو رسول الله الحظیم نے فرمایا لکھو "باسک اللم" کھنے تو رسول الله الحظیم نے فرمایا لکھو "باسک اللم" چانچہ حضرت علی نے بہ جملہ لکھ ویا پھر آپ نے فرمایا لکھو "هذا ما صالح علیه محمد رسول الله الله علیه وسلم سهیل بن عمرو" به وہ شراکا ہیں جن پر محمد رسول الله الله علیه وسلم سهیل بن عمرو بن سهیل سے صلح کی ہے۔ تو سهیل نے کما اگر میں آپ کو الله کا رسول مانا تو لڑائی نہ کرتا آپ اپنا اور اپنے والد کا نام تحریر کو ایٹ کا رسول مانا تو لڑائی نہ کرتا آپ اپنا اور اپنے والد کا نام تحریر کو ایٹ کا رسول مانا تو لڑائی نہ کرتا آپ اپنا اور اپنے والد کا نام تحریر کو ایٹ مانا کو رسول الله سلمیل بن عمرو سے صلح کی ہے کہ بیا وہ شرائط جن پر محمد بن عبدالله سهیل بن عمرو سے صلح کی ہے کہ

(۱) دس سال تک فریقین میں لاائی بند رہے گی اوگ اس عرصہ کے دوران امن و امان سے رہیں گے کوئی کمی پر دست درازی نہ کرے گا علاوہ ازیں جو قریثی اپنے سرپرست اور ولی کی اجازت کے بغیر مجمد (المہلا) کے پاس آئے گا آپ اس کو واپس کر دیں گے اور آپ کے رفقاء میں سے جو شخص قرایش کے پاس آئے گا قریش اس کو واپس کرنے کے پابند نہ ہول گے۔ آپس میں ایک دو سرے کے خلاف بیان بازی نہ ہوگ ۔ مخفی سرقہ اور خیانت نہ ہوگی ، جو شخص مجمد (المہلا) کے ساتھ معاہدہ میں شریک ہونا چاہے وہ اس میں ان کے ساتھ شریک ہو ساتھ شرکت کر سکتا ہے۔ شریک ہو ساتھ شرکت کر سکتا ہے۔ چنانچہ خزاعہ قبیلہ رسول اللہ طابیع کے ساتھ شامل ہو گیا اور بنی بکر قرایش کے ساتھ ۔ آپ امسال واپس جائیں گئی کر دیں گے ، آپ امسال مو گیا اور بنی بکر قرایش کے ساتھ ۔۔۔ آپ امسال واپس جائیں گئی کہ میں واخل نہ ہوں گے اور آئندہ سال مکہ ہم آپ کے لئے خالی کر دیں گے ، آپ معادہ سی سیس تین روز قیام کریں گے ، آپ کے پاس ایک سوار کا ہتھیار ہو گا کہ نیام میں تکوار 'اس کے علاوہ کوئی ہتھیار نہ ہوگا۔

حضرت الوجندل والحد : رسول الله طاح اور سميل بن عمروك ورميان معابره لكما جاربا تفاكه سميل فتاب و سنت كى روشنى مين لكهى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

ین عمرو کے بیٹے ابوجندل بیڑیوں میں گھٹے ہوئے آن پنچ اور رسول اللہ مالھیم کے باس چلے آئے۔ صحابہ اس عربت سے روانہ ہوئے تو ان کو رسول اللہ مالھیم کے خواب کی وجہ سے "فتی" پر کال بھین تھا۔ جب انہوں نے مصالحت و مراجعت اور رسول اللہ مالھیم کا بظاہر ناگوار شرائط کو ہرداشت کرنا دیکھا تو وہ گونا گوں وسوسوں میں جتلا ہو گئے قریب تھا کہ وہ بھٹک جاتے۔ جب سمیل نے ابوجندل کو دیکھا تو اس کے منہ پر تھٹر رسید کیا اور گربان سے پکڑ کر کہا اے محمرا اس کے آنے سے قبل ہمارا معاہدہ طے ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہوتے تو سمیل اس کو گربیان سے پکڑتے ہوئے اور تھیٹے ہوئے قریش کے پاس لے گئے۔ اور ابوجندل زور نور سمیل اس کو گربیان سے پکڑتے ہوئے اور تھیٹے ہوئے قریش کے پاس لے گئے۔ اور ابوجندل زور نور سے چلا رہے تھے اے مسلمانو! کیا میں مثر کوں کی طرف واپس لوٹا دیا جاؤں گا' وہ جھے دین سے برگشتہ کر ویں گئے ہیہ من کر صحابہ کے دلوں میں مزید وسوسے پیدا ہو گئے۔ تو رسول اللہ طابیم نے فرمایا اے ابوجندل! میں مزید وسوسے پیدا ہو گئے۔ تو رسول اللہ طابیم نے فرمایا اے ابوجندل! میں وضیط سے کام لے اور اس کو باعث ثواب سمجھ' اللہ تعالی تیرے اور دیگر کمزور مسلمانوں کے لئے کشادگ میں وسیط سے کام لے اور اس کو باعث ثواب سمجھ' اللہ تعالی تیرے اور دیگر کمزور مسلمانوں کے لئے کشادگ وار رسم نے آپس میں ایک دو سرے سے معامدہ کر لیا اور کوئی راستہ نکالے گا' ہم نے قریش سے صلح کرلی ہے اور ہم نے آپس میں ایک دو سرے سے معامدہ کر لیا

سمرو صبط سے ہم سے اور اس و بات واب بھ اسد سان عرب ورویر مردر ساوں سے اور اور کوئی راستہ نکالے گا' ہم نے قریش سے صلح کرلی ہے اور ہم نے آپس میں ایک دو سرے سے معاہدہ کرلیا ہے اور ہم عمد شکنی نہ کریں گے۔
حضرت حمر فاروق والھ اچھل کر اٹھے اور ابوجندل کے پہلو میں ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے اور کمہ

ر مطرت جمر فاروں وہو ا پس سراسے اور ابوجندن سے بھویں ساتھ ساتھ ہو جہ رہے ۔ور مہم رہے تھے کہ ابوجندل! صبر کر'وہ لوگ مشرک ہیں' ان کا قتل کتے کے برابر ہے۔ اور تکوار کا دستہ بھی اس کے قریب کرتے جا رہے تھے۔ حضرت عرش نے کہا میرا خیال تھا کہ وہ تکوار پکڑ کر اپنے والد کو مار دے گا لیکن اس نے اپنے والد کے بارے بخل سے کام لیا اور معاہدہ نافذ ہو گیا۔

گواہ: تحریر سے فراغت کے بعد رسول الله ملاہم نے صلح نامہ پر مسلمان اور مشرکوں کے ان چند لوگوں کو معلق بن ابی محواہ مقرر کیا' ابو بکر صدیق عمر بن خطاب عبد الرحمان بن عوف عبدالله بن سمیل بن عمرہ ' سعل بن ابی وقاص ' محمود بن سلمہ مکرز بن حفص ''مشرک'' اور علی بن ابی طالب اور حضرت علی ہی صلح نامہ کے کاتب معمود بن سلمہ مکرز بن حفص ''مشرک'' اور علی بن ابی طالب اور حضرت علی ہی صلح نامہ کے کاتب

جہام: رسول الله طابید "حل" اور بیرون حرم مقیم تھے اور نماز حدود حرم میں پڑھتے تھے۔ جب صلح سے فارغ ہوئ تو قربانی کو ذرئ کرنے کے بعد سر منڈایا اور خراش بن امید بن فضل خزاعی نے آپ کا سر مونڈا' جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ رسول الله طابیع نے قربانی کے بعد سر بھی منڈا لیا ہے تو لوگ اٹھے اور فوراً قربانیاں ذرئ کرنے کے بعد سر منڈوا لئے۔

سہ بار وعاکی حکمت : ابن اسحاق نے (عبداللہ بن ابن بنجی، بجابہ) حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ صلح حدید بید میں بعض نے سر منڈائے اور بعض نے ترشوائے تو رسول اللہ مالی بیا نے حلق اور سر منڈانے والوں کے حق میں رحمت کی دعاکی، لوگوں نے کہا یارسول اللہ مالی بیا! قصر اور ترشوانے والوں کے لئے بھی دعا رحمت ہو، آپ نے پھر بھی سر منڈوانے والوں کے لئے دعاکی تو انہوں نے پھر عرض کیا تو رسول اللہ مالی بیم نے تیسری بار بھی سر منڈوانے والوں کے حق میں رحمت کی دعاکی پھر انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ مالی بیم انہوں نے ترشوانے والوں کے حق میں رحمت کی دعاکی، پھر انہوں نے ترشوانے والوں کے حق میں رحمت کی دعاکی، پھر انہوں نے ترشوانے والوں کے حق میں رحمت کی دعاکی، پھر انہوں نے ترشوانے والوں کے حق میں رحمت کی دعاکی، پھر انہوں نے ترشوانے والوں کے حق میں رحمت کی دعاکی، پھر انہوں نے ترشوانے والوں کے حق میں رحمت کی دعاکی، پھر انہوں نے ترشوانے والوں کے حق میں رحمت کی دعاکی، پھر انہوں نے ترشوانے والوں کے حق میں رحمت کی دعاکی، پھر انہوں نے ترشوانے والوں کے حق میں رحمت کی دعاکی، پھر انہوں نے ترشوانے والوں کے حق میں رحمت کی دعاکی بھر انہوں نے ترشوانے والوں کے حق میں رحمت کی دعاکی، پھر انہوں نے ترشوانے والوں کے حق میں رحمت کی دعاکی بھر انہوں نے ترشوانے والوں کے حق میں رحمت کی دعاکی بھر انہوں نے ترشوانے والوں کے حق میں رحمت کی دعاکی بھر انہوں نے ترشوانے والوں کے حق میں رحمت کی دعاکی بھر انہوں نے ترشوانے والوں کے حق میں رحمت کی دعاکی بھر انہوں نے ترشوانے والوں کے حق میں رحمت کی دعاکی بھر انہوں نے ترشوانے والوں کے حق میں رحمت کی دعاکی بھر انہوں نے ترشوانے والوں کے حق میں رحمت کی دعاکی بھر انہوں نے ترشوانے والوں کے حق میں رحمت کی دعاکی بھر انہوں نے ترشوانے والوں کے حق میں رحمت کی دعاکی بھر انہوں نے ترشوانے والوں کے حق میں رحمت کی دعاکی بھر انہوں نے ترشوانے والوں کے حق میں رحمت کی دعاکی بھر انہوں نے ترشوانے والوں کے حق میں انہوں نے تو تو توں کے تو توں نے تو توں کے توں کی توں کی توں کی توں نے توں کی توں نے توں کی تو

عرض کیا یارسول الله طاخیط اس بات کی کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا که سر منڈوانے والوں کے دلول میں ' احرام کھولنے کے بارے کوئی شک و شبہ نہ تھا۔

ابوجہل کا اونٹ: عبداللہ بن ابی نجیج نے مجاہد کے حوالے سے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ساڑیلم نے سال صدیبیہ میں اپنے قربانی کے جانوروں میں ابوجہل کا اونٹ بھی شامل کیا تھا اس کی تاک میں جاندی کا جھلہ تھا کہ مشرکوں کا دل جلے۔

صلح حدیدید کا بیر ندکور بالا قصد 'ابن اسحاق کابیان کردہ ہے اور امام بخاری کے بیان میں 'بعض مقامات میں اس سے اختلاف ہے جیسا کہ عنقریب آپ ان شاء الله طاحظہ فرمائیں گے اور بیہ ہم مکمل بیان کرتے ہیں اور اس میں صحاح اور حسان روایات بیان کریں گے ان شاء الله وعلیہ اکتکلان وهو المستعان۔

## صلح حدیبیه (صحح احادیث کی روشن میں)

نماز فجر کے بعد وعظ و تلقین: امام بخاری (خالد بن طلا سلیان بن بال مالح بن کیان عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن خیرالله بن بندول بند

مجرو : الم بخاری (عبدالله بن موی اسرائیل ابو اساق) البراء سے نقل کرتے ہیں کہ تم لوگ سورہ الفتح (۴۸) سے فتح کم سیحتے ہو بے شک فتح کمہ بھی ایک فتح ہے لیکن ہم اصل فتح بیعت رضوان کو سیحتے ہیں جو صدیبیہ میں ہوئی ہم رسول الله طاخیا کے ہمراہ چودہ سو افراد تھے حدیبیہ میں ایک کنواں تھا ہم نے اس سے بانی کھینچنا شروع کیا سب کھینچ لیا ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا یہ خبررسول الله طاخیا کو پنچی تو آپ تشریف لائے اس کی منڈیر پر بیٹھ کر پانی کا برتن منگوایا وضو کیا کلی کی اور دعا کی پھر اس پانی کو (جس سے وضو کیا تھا) کنو کیں میں فرال دیا تھوڑی دیر ہم نے انتظار کیا پھر اس کنو کیس نے ہمیں اور ہمارے جانوروں کو جتنا چاہا پانی سے سراب کردیا۔ (انفرد ہد البخاری)

برسکون حالات کا رستہ: امام ابن اسحاق نے "فجعل من دون ذلک فتحا قریبا" (۳۸/۲۷) میں فتح کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز قریب سے مراد صلح حدید لیا ہے اور بقول امام زہری تاریخ اسلام میں صلح حدید سے قبل' اس سے بڑی کوئی فتح نہیں ہوئی۔ (اور جنگ تو وہاں ہوتی ہے جہاں لوگ بر سریکار ہوں) چنانچہ جب صلح معرض وجود میں آگئ 'لڑائی بند ہو گئی' لوگ امن و امان میں زندگی بسر کرنے لگے' ایک دو سرے سے بات چیت کر نہ لگے' بائی دو سرے سے بات چیت کر نہ لگے' بائی ملاقاتیں ہونے لگیں' بحث و مباحظ ہونے لگے' تو جو باشعور آدمی اسلام کے بارے گفتگو کر آ مسلمان ہو بھی ملاقاتیں دو سال کے عرصہ میں لوگ اس قدر مسلمان ہوئے جس قدر قبل ازیں (چھ سال) کے عرصہ میں مسلمان ہوئے جس قدر قبل ازیں (چھ سال) کے عرصہ میں مسلمان ہوئے جس قدر قبل ازیں (چھ سال) کے عرصہ میں مسلمان ہوئے جس قدر قبل ازیں (چھ سال) کے عرصہ میں مسلمان ہوئے جس قدر قبل ازیں (چھ سال)

بقول ابن ہشام' امام زہری کے اس بیان کی دلیل سے ہے کہ صلح حدیبیہ میں بقول حضرت جابر ؓ رسول اللہ اللہ علیم کے ساتھ چودہ سو آدمی تھے ازیں بعد دو سال فتح مکہ میں آپکے ہمراہ دو ہزار افراد تھے۔

معجڑو : امام بخاری (یوسف بن عینی' ابن فنیل' حمین' سالم) حضرت جابر ہے بیان کرتے ہیں کہ حدید کے دن لوگوں کو بیاس گلی رسول اللہ طابیع کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا۔ آپ نے اس سے وضو کیا پھر لوگ آپ کے پاس آئے' پوچھا کیوں خیر تو ہے؟ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہمارے پاس نہ وضو کے لئے پانی ہے نہ پینے کے لئے' بس وہی ہے جو آپ کے پاس برتن میں ۔ ہے۔ یہ بن کر رسول اللہ مطابیع نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھ دیا' اور چشموں کی طرح آپ کی انگلیوں کے درمیان ہے، پانی جوش مارنے لگا چنانچہ ہم نے پیا اور وضو کیا۔ سالم نے پوچھا اس روز آپ کتنے آدی تھے بتایا پندرہ سو تھے' آگر ایک لاکھ بھی ہوتے تو کانی تھا' اس روایت کو امام بخاری اور مسلم نے کئی طرق سے (حسین از سالم بن ابل سعد از جابر) بیان کیا ہے۔

امام بخاری (صلت بن محر' یزید بن زریع' سعید) قادہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسب سے پوچھا کہ معلوم ہوا ہے کہ حضرت جابڑ شرکاء حدیبیہ کی تعداد چودہ سو بتاتے ہیں تو سعید نے کہا حضرت جابڑ نے مجھے بتایا ہے کہ جن لوگوں نے رسول الله مائیلا کی حدیبیہ کے روز بیعت کی وہ پندرہ سو تھے۔ اس روایت کی متابعت ابوداؤد نے قرہ از قادہ نقل کی ہے۔ تفروبہ البخاری۔

امام بخاری (علی بن عبداللہ ' مفیان ' عمرہ) حضرت جابر ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیم نے حدیبیہ کے روز ہمارے بارے فرمایا آج تم لوگ روئے زمین کے سب لوگوں سے بہتر ہو اور ہم چودہ و سے۔ اگر میری بینائی بحال ہوتی تو آج میں تم کو اس درخت کی جگہ وکھا دیتا۔ اس روایت کو امام بخاری اور مسلم نے کئی طرق سے سفیان بن عیدنہ سے بیان کیا ہے۔

(٣) پیٹ بن سعد نے ابوزیر کی معرفت حضرت جابر سے نقل کیا ہے کہ حاطب کے ایک خلام نے رسول اللہ طاقیم کے پاس شکوہ کیا یارسول اللہ طاقیم حاطب جنم میں جائے گا۔ یہ س کر رسوا اللہ طاقیم نے فرمایا تم نے غلط کما ہے وہ دوزخ میں نہ جائے گاوہ غزوہ بدر اور صلح حدیبیہ میں شائل تھے۔ اس روایت کو امام مسلم نے بھی بیان کیا ہے۔

حضرت حفصة كو جمر كا: امام مسلم في (ابن جرج ابوالزير) حفرت جابر عنقل كيا ب كد مجهد ام ميسر في حال الله عليه الله بعث في تاياكد اس في رسول الله طابيع سے مناقعا آپ حفرت حفد كي پاس فرما رب تھ ان شاء الله بعث

باندها

رضوان والے لوگوں میں سے کوئی جہنم میں نہ جائے گایہ بن کر حضرت حفقہ نے عرض کیایارسول الله مال کیا کیوں نہ؟ تو آپ نے ان کو جھڑکا' تو حفعہ نے عرض کیا (۱۹/۷۱) ''اور تم میں سے کوئی بھی ایبا نہیں جس کا اس پر گزر نہ ہو'' یہ بن کر رسول الله مال کیا نے فرمایا (۱۹/۷۲) ''پھر ہم انہیں بچالیں گے جو ڈرتے ہیں اور فالموں کو اس میں گھنوں برگرے ہوئے چھوڑ ویں گے۔''

••سوا : (٢) امام بخارى (عبيدالله بن معاذ معاذ ابوه شعبه عرده بن مره) عبدالله بن ابى اوفي سے بيان كرتے بين كر ي

محمد بن بشار نے اس کی روایت کی متابعت میں ابوداؤد از شعبہ روایت نقل کی ہے اور امام بخاری نے اس روایت کو عبداللہ سے معلق بیان کیا ہے اور امام مسلم نے (عبداللہ بن معاذ از شعبہ نیز محمد بن مثلی از ابوداؤد

از اسحاق بن ابراہیم از نفر بن شمیل) شعبہ سے بیان کیا ہے۔

امام بخاری (علی بن عبدالله 'سفیان' زہری' عروہ) مروان اور مسور بن مخرمہ سے بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال رسول الله طابع کے ہمراہ ایک ہزار سے زائد لوگ تھے ذوا لحلیفہ میں احرام باندھا قربانی کے جانوروں کو قلاوہ ڈالا اور اشعار کیا۔ تفرد بہ البخاری۔

تطبیق : غرضیکہ یہ سب روایات امام ابن اسحاق کے قول کے خلاف میں کہ حدید پیس ان کی تعداد سات سو تھی' ممکن ہے کہ یہ انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق بیان کیا ہو کہ قربانی کے اونٹ ستر تھے اور ہر دس فرد کی طرف سے ایک اونٹ ہو' پس یہ سب لوگ سات سو ہوئے' واللہ اعلم۔

سنے! ضروری نہیں کہ سب نے قربانی کی ہو اور نہ ہی ہے بات ثابت ہے کہ سب نے احرام باندھا ہو '
کیونکہ رسول اللہ طاہر ہیا ہے مروی ہے کہ آپ نے ایک گروہ کو روانہ کیا ان میں ابو قادہ شامل تھے اور ابو قادہ
نے احرام نہ باندھا تھا اس نے چلتے چلتے نیل گاؤ کا شکار کیا ' اس نے خود کھایا اور اس کے رفقاء نے بھی اور
باقی ماندہ دوران سفر ہی رسول اللہ طاہر بیا کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے پوچھا کیا کسی محرم نے اس کو شکار پر
آمادہ کیا تھا یا اس کی طرف نشارہ کیا تھا تو سب نے نفی میں جواب دیا تو رسول اللہ مٹاریخ نے باتی ماندہ گوشت

کھانے کی اجازت وے دی۔ امام بخاری نے (شعبہ بن ربّع علی بن مبارک کی عجل اللہ بن ابو قادہ ) حضرت ابو قادہ ہے بیان کیا ہے کہ حدیبیہ کے سال ہم رسول اللہ طابیع کے ہمراہ روانہ ہوئے میرے رفقانے احرام باندھا اور میں نے احرام نہیں

شجر: امام بخاری (محربن رافع عباب بن موار فزاری شعب قاده معید بن سیب) مسب سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہ ورخت و یکھا تھا جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی پھر میں وہاں گیا تو اس کو پہچان نہ سکا۔ موی نے (ابو عوانہ طارق سعید بن سیب سب سے نقل کیا ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے ورخت کے نیچے بیعت کی تھی آئندہ سال ہم وہاں گئے تو ہمیں وہ درخت معلوم نہ ہو سکا۔

امام بخاری (محود' عبدالله' اسرائیل) طارق بن عبدالرحمان سے بیان کرتے ہیں کہ میں ج کے لئے روانہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہوا تو وہال لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کون می مجد ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ مجد شجر ہے جمال رسول الله مظھیم نے بیعت رضوان کی تھی۔ میں نے یہ واقعہ سعید بن مسبب کے گوش گزار کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے والد کا بیان ہے کہ جب ہم آئندہ سال وہاں گئے تو اس جگہ کو پیچان نہ سکے اور تم سال وہاں گئے تو اس جگہ کو پیچان نہ سکے اور تم سال وہاں گئے تو اس کو پیچان نہ سکے اور تم نے پیچان لیا کیا تم ان سے زیادہ جانتے ہو' اس روایت کو بخاری اور مسلم نے (ٹوری' ابوعوانہ اور شابہ از طارق) بیان کیا ہے۔

حمہ: الم بخاری (سعید 'اخوہ 'سلیمان 'عرو بن یکی ) عباد بن تمیم سے بیان کرتے ہیں کہ "حرہ " کے روز 'لوگ عبد اللہ بن حنظله کی بیعت کر رہے تھے تو ابن زید نے پوچھا لوگ ابن حنظله کی بیعت کس بات پر کر رہے ہیں تو اس نے کما میں رسول اللہ ماہیم کے بعد 'موت پر کسی کی بیعت نہ کروں گا اور آپ بیعت رضوان میں شامل تھے۔ اس روایت کو امام بخاری اور مسلم نے متعدد محرو بن کی ہے بیان کیا ہے۔

پہلے کس نے بیعت کی : صحح بخاری میں ہے کہ حضرت معقل بن بیار اور خت کی شاخیں پکڑ کر رسول اللہ مالی کے جرے سے دور ہٹا رہے تھے اور آپ لوگوں سے بیعت لے رہے تھے اس روز سب سے اول ابوسنان وهب بن محمن برادر عکاشہ بن محمن نے بیعت کی یا سنان بن ابی سنان نے۔

کیا حضرت ابن عمر بہلے مسلمان ہوئے: امام بخاری (خباع بن دلید' نفر بن محد' حو بن رہے) نافع ہے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں میں مضہور ہے کہ ابن عمر حضرت عمر سے قبل مسلمان ہو گئے لیکن بات اس طرح نہیں۔ ہوا یہ کہ حضرت عمر نے حدیدیہ کے روز ابن عمر کو گھوڑا لانے کے لئے بھیجا جو ایک انصاری کے پاس تھا کہ اس پر سوار ہو کر جنگ کریں۔ ادھر رسول اللہ طابیظ ورخت کے پاس لوگوں سے بیعت لے رہے ہے۔ حضرت عمر کو اس بات کا علم نہ تھا چنانچہ ابن عمر نے رسول اللہ طابیظ کی بیعت کرلی پھروہ حضرت عمر کو اپنے ساتھ لائے حتی کہ انہوں نے رسول اللہ طابیظ کی بیعت کی۔ یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ابن عمر ن حضرت عمر ہے۔

ہشام بن عمار (ولید بن مسلم، عربن محمد عری، نافع) حضرت ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے روز لوگ، رسول اللہ طاقیا کے آس پاس درختوں کے سایہ میں ادھر ادھر بیٹھے تھے تو اچانک معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام لوگوں بیس گھرے ہوئے ہیں تو حضرت عمر نے کما عبداللہ دیکھو لوگوں نے رسول اللہ طاقیام کو کیوں گھیر مرکھا ہے۔ چنانچہ وہ گئے تو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں چنانچہ ابن عمر نے بیعت کر لی، پھر حضرت عمر کو کھا ہے۔ چنانچہ وہ گئے تو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں چنانچہ ابن عمر نے بیعت کر لی، پھر حضرت عمر کو کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

لے کر گئے اور حفزت عمر نے بیعت کی۔ (امام بخاری ان دونوں سندوں میں منفرد ہیں)

عمرہ حدیدید کا بیان: امام بخاری مسور بن مخرمہ اور مردان بن تھم سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع حدیدید کے سال ایک ہزار سے زائد صحابہ کے ہمراہ روانہ ہوئے والحلیفہ میں پہنچ کر عمرہ کا احرام باندھا، قربانی کے جانوروں کو قلاوہ پہنایا اور اشعار کیا اور ایک فزائ کو بطور جاسوس بھیجا اور نبی علیہ السلام چلتے چلتے "غدیر الا شطاط" میں پہنچ تو جاسوس نے آکر بتایا کہ قریش نے آپ کے ساتھ لانے کے لئے "احابیش" سمیت لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہے 'وہ آپ سے بر سرپیکار ہوں گے اور آپ کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکیس گے۔ تو آپ نے فرمایا اے لوگو! مجھے مشورہ دو کیا خیال ہے کہ جو لوگ ہمیں بیت اللہ کے طواف سے روکین چاہتے ہیں میں ان کے اہل و عیال پر حملہ کر دوں' اگر وہ ہمارے مقابلے میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دیا ہو گاورنہ ہم ان کو غمہ میں تیچ و تاب کھاتے ہوئے چھوڑ آپ میں گاطر نوانہ ہوئے ہیں' کسی سے جنگ و جدال آئیں گاطر نہیں' آپ اپنے مقصد کی طرف متوجہ ہوں ایس جو جمیس دوکے گاہم اس سے جنگ کریں گورسول اللہ طابیع نے فرمایا اللہ کا تام لے کر روانہ ہو' چلو' یماں امام بخاری نے اس کو صرف اس طرح موقوف میں بیان کیا ہے۔

امام بخاری مسور بن مخرمہ اور مروان بن تھم سے روایت کرتے ہیں (یہ دونوں ایک دوسرے کی روایت کی تھیں کے تصدیق کی تصدیق کرتے ہیں) کہ رسول اللہ الجھیم حدیدیہ کے سال روانہ ہوئ ابھی آپ راستہ میں بی تھے کہ آپ نے فرمایا کہ فالد بن ولید کراع غمیم میں قریش کے لشکر کے ساتھ بطور جاسوس موجود ہے للذا تم دائیں طرف چلو واللہ فالد کو معلوم نہ ہو سکا یمال تک کہ اس نے "لشکر کی غبار" سے ان کو پیچانا پھروہ اپنا گھوڑا دوڑا کر قریش کو اطلاع دینے کے لئے چلاگیا۔

رسول الله ملا چلا چلتے چلتے شنیة المرار میں پنچ تو آپ کی سواری بیٹھ گئ اور لوگ حل حل کمہ کراس کو اٹھانے لگے گروہ نہ اٹھی ' تو لوگ کھنے لگے قصوا --- رسول الله ملا پیلم کی سواری کا نام --- اڑگی قصواء اڑ گئی تو آپ نے فرمایا قصواء اڑی نہیں اور نہ ہی اس کی یہ عادت ہے ' گراس کو ''ہا تھی کو رو کنے والے نے '' روک دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بخدا' والذی نفسی بیدہ! قریش مجھ سے کسی ایسی شرط کی ورخواست کریں جس میں وہ اللہ کی محرمات اور شعائر کی تعظیم کو ملحوظ رکھیں تو میں ان کی درخواست منظور کر لول گا' پھر آپ نے سواری کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہوگئی پھر آپ راستہ سے بلٹ کر' حدیدیہ کے ایک گوشہ میں معمولی پانی فی سواری کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہوگئی پھر آپ راستہ سے بلٹ کر' حدیدیہ کے ایک گوشہ میں معمولی پانی والے کنو کیس پر فروکش ہو گئے لوگ اس سے تھوڑا تھوڑا پانی نکالے رہے' معمولی دیر میں لوگوں نے اس کا سارا پانی نکال لیا اور لوگوں نے اس کو کنو کیس میں گاڑ دیں' واللہ! وہ والہی تک خوب سیراب کر تا رہا۔

بریل خزاعی: رسول الله طاحیا مدیبید میں ہی فردکش تھے کہ آپ کے پاس بدیل بن ورقاء خزاعی 'چند خزاعیوں کے ہمراہ آیا (تہامہ کا یہ قبیلہ رسول الله طاح کا خرخواہ اور رازوار تھا) اور اس نے کما میں نے کعب کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی آددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مین انوی اور عامر بن انوی --- قرایش کے قبائل کو صدیبیہ کے زیادہ پانی والے کنوؤں پر قابض دیکھا ہے ان کے ہمراہ اہل و عیال ہیں۔ وہ آپ سے جنگ کریں گے اور آپ کو بیت اللہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ یہ من کر رسول اللہ مطابط نے فرمایا ہم عمرہ کی غرض سے آئے ہیں'کسی سے لڑنے کے لئے نہیں آئے' جنگ نے قرایش کو حالت زار اور خوار کر دیا ہے اور ان کو سخت نقصان پنچایا ہے' اگر وہ چاہیں تو میں ایک مدت سک ان سے صلح کے لئے تیار ہوں' مجھے اور دیگر لوگوں کو چھوڑ دیں' اگر میں غالب آگیا تو دل چاہے تو وہ اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں لوگ داخل ہو چکے ہوں (بصورت دیگر) اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو خوب توانائی سے جنگ کر سکیں گے۔

آگر وہ مصالحت سے انکار کریں تو واللہ! میں توحید پر ان سے یہاں تک لؤوں گاکہ میری گردن بدن سے جدا ہو جائے اور اللہ کا امر نافذ ہو جائے۔ یہ من کربدیل نے کہا میں آپ کی بات قریش کو پنچادوں گا۔ چنانچہ وہ آیا اور اس نے قریش کو بتایا کہ ہم تمہارے پاس ''اس ہی آدی'' کی طرف سے آئے ہیں اور اس کی باتیں من ہیں' اگر تم سننا چاہو تو ہم عرض کردیتے ہیں۔ یہ من کران کے احمق لوگوں نے کہا' ہم کو اس کے پیغام سننے کی قطعاً ضرورت نہیں لیکن سنجیدہ اور سمجھ دار لوگوں نے کہا بتاؤ دہ کیا کہتا ہے چنانچہ اس نے رسول اللہ طابع کا سب پیغام پنچا دیا۔

عروہ تقفی : یہ س کر عروہ بن مسعود ثقنی نے کھڑے ہو کر عرض کیا' اے قوم! کیا تم میرے "نضیال" اور بہنزلہ والد نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں! کیا میں آپ کا "تابعدار" بیٹا نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں' کیوں نہیں' کھراس نے پوچھا' میری نبیت تہیں کوئی بد گمانی تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل نہیں پھراس نے کہا کیا آپکو معلوم نہیں کہ میں نے "اہل عکاظ" کو آپکی مدد کیلئے دعوت دی تھی جب انہوں نے انکار کیا تو میں اپنی اولاد اور ابتاع کو لے کر آپکے پاس عاضر ہو گیاتو انہوں نے کہا کیوں نہیں۔

پھراس نے کہا بے شک ''اس'' نے معقول شرطیں پیش کی ہیں ان کو قبول کر لو اور مجھے اجازت دو کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ یہ سن کر انہوں نے اجازت دے دی تو وہ رسول اللہ طابیع کے پاس آیا اور آپ سے بیات کرنے لگا تو آپ نے اس سے وہی گفتگو کی جو بدیل خزاعی سے کی تھی۔ یہ سن کر عروہ نے کہا اے مجمہ! فرمائے! اگر آپ نے قبل ازیں کمی عرب کے بارے ساہے کہ اس نے اپنی قوم کو ہلاک کردیا ہو۔

بصورت ویگر اگر شکست ہوئی تو واللہ! میں کوئی معقول لوگ نہیں ویکھ رہاوہ ادھر' ادھر کے ارگوں کی بھیٹراور ہجوم آپکے پاس جمع ہے ضرورت پڑنے کے وقت وہ آپکو تنا چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے' یہ سن کر حضرت ابو بکرنے کہا جا کرلات کی شرمگاہ چوس! کیا ہم رسول اللہ مٹاہیئے کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور آپکو تنماچھوڑ دیں گے۔ یہ سن کرعوہ نے پوچھا یہ کون ہے تو بتایا ابو بکڑ ہیں تو عوہ تنقفی نے کہا بخد ا! اگر اس کا مجھ کی وہ اصان نہ ہو تا جس کا میں ابھی تک بدلہ نہیں دے سکا تو میں اسکی بات کا جواب دیتا۔

معرت مغیرة كاقصه : عوده ثقفى رسول الله ما الله عليم سه باتيس كرنے لگا حسب وستور جب بات كريا تو

رسول الله طالعظم کی ریش مبارک کو چھو لیتا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ خود بینے شمشیر بھن رسول الله طالعظم کے باس "بطور محافظ" کھڑے تھے جب وہ آپ کی داڑھی کی طرف ہاتھ برھاتا تو مغیرہ اس کے ہاتھ پر تلوار کی نوک مار کر کہتے 'رسول الله طالعظم کی ریش مبارک سے ہاتھ بیچھے رکھ۔ یہ س کر عروہ نے سراٹھا کر پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا مغیرہ بن شعبہ ہے تو اس نے کما او وغاباز! کیا میں تیری وغابازی کے سلسلہ میں ابھی کوشش نہیں کر رہا۔ (مغیرہ بن شعبہ اسلام قبول کرنے سے قبل چند لوگوں کے ہمراہ تھے ان کو قبل کرویا اور ان کے مال و دولت پر قبضہ کر لیا پھر مسلمان ہو گئے تو رسول الله طابع نے فرمایا میں تیرا مسلمان ہونا تو قبول کر لیتا ہوں باتی رہا لوٹ کا مال 'تو میرا اس سے کوئی سروکار نہیں)

رسول الله طالیمیلم کی ہیبت: پھرعوہ ثقفی نے نظرادنجی کر کے صحابہ کا جائزہ لینا شروع کیاتو اس نے ویکھا کہ رسول الله طالیمیلم کی ہیبت تو آپ کا لعاب دہن کسی صحابی کے ہاتھ پر پڑتا اور وہ اس کو اپنے چرے اور جسم پر مل لیتا اور جب آپ ان کو کسی بات کا تھم فرماتے تو وہ اس کی تعمیل کے لئے ایک دو سرے پر سبقت ہے جسم پر مل لیتا اور جب آپ ان کو کسی بات کا تھم فرماتے تو وہ اس کی تعمیل کے لئے ایک دو سرے پر سبقت لے جاتے اور جب آپ بات کرتے تو ساٹا چھا جا آ اور تعظیم و تو قیر کے پیش نظر کوئی آپ کی طرف نظر بھر کرنہ دیکھتا تھا۔

پھر عروہ تعفی نے واپس آکر بتایا 'اے قوم قریش! واللہ! میں بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں 'قیصرو کسریٰ اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں ' واللہ! میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کی رعایا 'اس طرح تعظیم کرتے ہیں واللہ! وہ تھو کتے ہیں بو ان کی تھوک کسی آدمی کی ہوشیلی پر پڑتی ہے پھروہ اس کو اپنے چرے اور جسم پر مل لیتا ہے اور جب آپ تھم فرماتے ہیں تو وہ اس کی تعلیل کی طرف لیکتے ہیں اور جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے وضو سے گرنے والے ' مستعمل پانی پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور جب آپ بات کرتے ہیں تو سنانا چھا جا آ ہے ' عظمت و ہیبت کے پیش نظر کوئی ان کو نظر بھر کر شہیں دیکھتا۔ انہوں نے تمہارے سامنے ایک معقول تجویز پیش کی ہے تم اس کو قبول کر لو۔

کنائی : پھر ایک کنانی نے کہا مجھے اجازت دیجئے میں ''اس'' کے پاس جاتا ہوں۔ اجازت کے بعد جب وہ رسول اللہ طابیع اور صحابہ کے سامنے آیا تو رسول اللہ طابیع نے اس کو دیکھ کر فرمایا سے فلال شخص ہے اور اس تو مسلم کھڑا ہے۔ تعلق رکھتا ہے' جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتی ہے۔ قربانی کے جانوروں کو اس کے سامنے کھڑا کروو' چنانچہ قربانی کے جانور کھڑے کردیئے گئے اور صحابہ نے تلبیہ کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا تو اس نے مردو' چنانچہ قربانی کے جانور کھڑے کر کھا اس کے سامنے کھڑا سے صورت حال دیکھ کر کھا' ارے' سجان اللہ! ان لوگوں کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنا مناسب شمیں' پھر اس نے واپس جاکر بتایا کہ میں نے قربانی کے جانوروں کو دیکھا ہے ان کی گردنوں میں قلاوے ہیں اور ان کی کوہنیں چیردی گئی ہیں میری رائے ہے کہ ان کو بیت اللہ کی زیارت سے نہ روکا جائے۔

مکرز: بعد ازاں مکرز بن حفص نے کھڑے ہو کر عرض کیا مجھے اجازت و بیجے میں "اس" کے پاس جاؤں۔ اجازت کے بعد جب وہ رسول اللہ سائے ہے کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا یہ مکرز ہے۔ یہ دغاباز اور فاجر مخص ہے وہ رسول اللہ سائے ہے بات جیت میں مصروف ہی تھا کہ سمیل بن عمرو آگیا۔ معمر نے ابوب کی مختص نے کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مزکز

معرفت عرمہ سے بیان کیا ہے کہ سمیل بن عمرو کو آتے ہوئے دیکھ کر رسول اللہ طابیم نے فرمایا تمہارے معاملہ میں سمولت اور آسانی بیدا کردی گئی ہے۔

معرف زہری سے بیان کیا ہے کہ سمیل بن عمرہ آیا تو اس نے کما قلم و قرطاس لاؤ اور صلح کا معاہدہ تحریر کرد چنانچہ نبی علیہ السلام نے کاتب کو بلا کر فرمایا لکھ ' بسم الله الرحمٰن الرحیم تو سمیل نے کما (لفظ الله کو تو ہم جانتے ہیں) بلق رہا لفظ رحمان تو والله ہیں نہیں جانتا وہ کیا ہے آپ سابقہ دستور کے موافق ' نہاسک اللهم ' کصیں ۔ یہ من کر مسلمانوں نے کما والله! ہم تو بسم الله الرحمٰن الرحیم ہی تکھیں گے۔ پھر رسول الله طابیع نے فیصلہ فرمایا کاتب کو فرمایا باسمک اللهم لکھ ' پھر آپ نے فرمایا ہیہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول الله طابیع نے فیصلہ فرمایا ہے ' یہ من کر سیل نے کما والله! اگر ہم جانتے کہ آپ ''رسول الله'' ہیں تو ہم آپ کو بیت الله کی زیارت ہے نہ منع کرتے اور نہ ہی آپ سے بر سریکار ہوتے ' لیکن آپ تحریر فرمایے محمد بن عبدالله ہیہ من کر رسول الله طابیع نے فرمایا والله میں الله کا رسول ہوں خواہ تم میری تکذیب کو ' آپ نے کاتب کو فرمایا محمد بن عبدالله لکھو۔

السلح خیر: زہری کابیان ہے کہ یہ صلح حدیبیہ ندکور بالا مقولہ کی وجہ سے معرض وجود میں آئی۔ اس اللہ کی قتم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے وہ مجھ سے جس بات کا بھی مطالبہ کریں کہ اس میں اللہ کے شعائر اور محرمات کی عظمت ملحوظ ہو میںٰ اس کو تسلیم کرلوں گا۔

شمرائط: رسول الله طاہیم نے سمیل بن عمرو کو فرمایا کہ بیہ صلح اس شرط پر ہوگی کہ تم بیت اللہ کو خالی کر دو اور ہم عمرہ کرلیں تو سمیل نے کہا واللہ! عرب لوگ یوں نہ کمیں کہ ہم کو دہا کر' زور بازو سے بکڑا گیا ہے۔ (عمرہ اس سال نمیں) البتہ آئندہ سال ہو گا چنانچہ بیہ بات شرائط میں شامل کرلی گئی۔

مہلی شمرط: سیل بن عمود نے کہا من جملہ شرائط صلح کے یہ ہے کہ ہم میں ہے جو آدی آپ کی طرف آئے خواہ وہ مسلمان ہی ہو آپ اس کو ہماری طرف واپس کر دیں گے ' یہ سن کر مسلمانوں نے کہا ارے! سجان اللہ! مسلمان مرد کو مشرکوں کے حوالے کیے کر دیا جائے گا وہ اس جیس بیس میں سے کہ اسنے میں ابوجندل بن سمیل بن عمرہ پاؤں میں بیڑیاں گھٹ تا ہوا آیا' جو زیریں مکہ سے نکل کر آیا اور اس نے خود کو مسلمانوں کے درمیان ڈال دیا' تو سمیل بن عمرہ نے کہا اے جھڑا یہ وہ پہلا مخص ہے جس پر میں آپ سے صلح کر رہا ہوں کہ آپ اسے میرے سپرد کر دیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم نے ابھی معلمہ وطے نہیں کیا تو سمیل بن عمرہ نے کہا تب تو میں آپ ہے کسی بات پر مصالحت نہ کروں گا۔ یہ سن کر رسول اللہ طاقوم نے فرمایا کیوں نہیں ؟ چھوڑ دو' تو سمیل بن عمرہ نے کہا میں ایسا نہ کروں گا' یہ سن کر مکرز بن حفق نے کہا کیوں نہیں' ہم نہیں ؟ چھوڑ دو' تو سمیل بن عمرہ نے کہا میں ایسا نہ کروں گا' یہ سن کر مکرز بن حفق نے کہا کیوں نہیں' ہم اس کو آپ کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں (بایں ہمہ اس بات کو سمیل نے منظور نہ کیا) تو ابوجندل نے کہا مسلمان ہو کر آیا ہوں' کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں معیبت میں جتلا ہوں (دافعی اس کو اللہ کے دین قبول کرنے کی وجہ تختہ مشق بنایا گیااور مصائب میں مبتا کیا گیا)

حضرت عمرٌ کا مکالمہ : حضرت عمرٌ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹاپیم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا' کیا آپ برحق نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں' میں نے عرض کیا' کیا ہم حق پر اور ہارا و شمن باطل پر سیں؟ آپ نے فرمایا کیول سیں ' تو میں نے عرض کیا چراپے دین کے بارے میں ہم کیول خست اور خفت کو قبول کریں۔ یہ س کر رسول اللہ مطہیم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں' میں اس کی معصیت نہ کروں گاوہ میرا حامی اور ناصر ہے۔ میں نے عرض کیا کیا آپ نے فرمایا نہ تھا کہ ہم بیت الله میں واخل ہوں گے اور اس کا طواف کریں گے، آپ نے فرمایا کیوں نہیں! کیا میں نے بتایا تھا کہ ہم اس سال داخل ہوں گے' میں نے عرض کیا جی نہیں! تو آپ نے فرمایا تم اس میں داخل ہو گے اور اس کا طواف کرو گے ' ---- حضرت عمر کا بیان ہے کہ چرمیں ابو برا کے پاس آیا اور کما اے ابو براکیا آپ اللہ کے برحق رسول نہیں؟ اس نے کما کیوں نہیں ، میں نے کما کیا ہم حق پر اور جارا و شمن باطل پر نہیں ہے اس نے کما کیوں سیس! پھر میں نے کما تو ہم اپ دین کے بارے ذات آمیز سلوک کیوں برداشت کریں ' یہ س کر ابو بکڑ نے کما سنو! اے مرد دانا! بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اپنے رب کی معصیت نہ کریں گے۔ الله ان كا حامى اور ناصر ب ان كى ركاب تھامے ركھو والله وه حق پر ہیں۔ میں نے كماكيا انهوں نے قرمايا نه تھا کہ ہم بیت اللہ میں داخل ہوں گے اور اس کا طواف کریں گے تو ابو بکرنے کما کیوں نہیں! کیا انہوں نے بتایا تھا کہ تم امسال ہی بیت اللہ میں داخل ہو گئے عرض کیا جی نہیں تو ابو بکڑنے کہا تم بیت اللہ میں داخل ہو گے اور اس کا طواف کرد گے' بقول زہری حضرت عمر کا بیان ہے کہ میں نے ان گستاخانہ معروضات کی وجہ سے بہت نیک اعمال کئے۔ (کہ ان کا کفارہ ہو جائیں)

قول اور عمل میں فرق: جب رسول الله طاویم معاہدہ صلح کی تحریہ ہوئے تو صحابہ کو تھم دیا' الله طاویم ہوئے تو صحابہ کو تھم دیا' الله قرانیاں ذرج کرو' سر منڈاؤ۔ یہ سن کر واللہ! کوئی فرد بھی نہ اٹھا یہاں تک کہ رسول الله طاویم نے یہ تھم سہ بار دہرایا گرکوئی آدمی ٹس سے مس نہ ہوا تو آپ حضرت ام سلمہ ام المومنین کے پاس تشریف لے گئے آپ نے یہ معالمہ اس کے گوش گزار کیا تو انہوں نے پوچھایارسول الله! کیا آپ یہ تھم پند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ تشریف لے جائے' کس سے بات کئے بغیر' آپ اپنی قربانی ذرج کی اور دیں اور تجام کو بلا کر اپنا سرمنڈوالیس چنانچہ آپ باہر تشریف لائے' کس سے بات کئے بغیرا پنی قربانی ذرج کی اور حجام کو بلا کر سر منڈوالیا۔ صحابہ نے جب یہ عمل دیکھا تو انہوں نے اپنی اپنی قربانیاں ذرج کر ڈالیس اور ایک دو سرے کا سرمونڈ دیا۔ اس معاہدہ پر وہ اس قدر عملین تھے یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ رنج و غم میں ایک دو سرے کو قتل کر دیتے۔

پھر چند مومن عور تیں حاضر ہو کیں تو اللہ تعالی نے نازل فرمایا (۱/۰۲) اے ایمان والو! جب تمہارے پاس مومن عور تیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جانچ کر لو اللہ ہی ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے پھر اگر تم انہیں مومن معلوم کو ' تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ ' نہ وہ عور تیں ان کے لئے حلال ہیں اور نہ وہ (کافر) ان کے لئے حلال ہیں اور ان کفار کو دے دو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے اور تم پر گناہ نہیں کہ تم ان سے کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نکاح کرلوجب تم انہیں ان کے مردے دو اور کافر عورتوں کے ناموس کو قبضہ میں نہ رکھو۔ چنانچہ حضرت عمر نے اس روز اپن دو مشرک بولوں کو طلاق دی ایک سے معادیہ بن ابوسفیان نے

نکاح کر لیا اور دو سری سے صفوان بن امیہ نے ' پھر رسول الله مالیم نے مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی۔

**ابو بصیر اور ابوجندل :** ابوبصیر قرقی اسلام قبول کرے مدینہ میں رسول اللہ مطابیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو مشرکین قریش نے اس کے تعاقب میں دو آدی روانہ کے اور انہوں نے معاہرہ صلح کا تذکرہ کیا تو آپ نے ابوبصیر قرشی کو ان کے حوالے کر دیا وہ اس کو لے کر روانہ ہو گئے ' چلتے چلتے وہ ''ذوا لحلیفہ '' میں پہنچ گئے اور وہاں اتر کر تھجوریں کھانے لگے تو ابوبصیر قرشی نے ان میں سے ایک کو کما جناب! واللد! آپ کی الوار بہت عمدہ ہے' دو سرے نے اس کو نیام سے نکال کر کہا واللہ! یہ بہت عمدہ تلوار ہے۔ میں نے اس کا خوب تجربہ کیا ہے' یہ من کر ابوبصیر قرشی نے کہا' مجھے دو' میں بھی اس کو دیکھوں' اس نے یہ تکوار ابوبصیر کو دے دی تو اس نے وار کرکے اس کو محصنڈا کر دیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا اور دوسرا بھاگتا ہوا ہدینہ کی طرف جلا آیا اور دو ڑتا ہوا مسجد نبوی میں داخل ہوا تو رسول اللہ مٹاپیلے نے اس کو دیکھے کر فرمایا' اس کو کوئی خوفتاک واقعہ در پیش ہے۔ جب وہ رسول الله مطابیع کے پاس پہنچا تو اس نے بتایا والله! میرا سائھی قتل ہو چکا ہے اور میں بھی فل ہو حاؤں گا۔

پھر ابوبصیر نے حاضر ہو کر عرض کیا یارسول الله طابیع! والله! الله تعالی نے آپ کا ذمه بورا کر دیا آپنے مجھے ان کے سیرد کر دیا اور اللہ نے مجھے ان سے نجات بخش دی ' بیہ من کر رسول اللہ مالیظ نے فرمایا ' افسوس! بیہ تو لڑائی کی آگ بھڑ کانے والا ہے' اگر اسکے ساتھ کوئی اور ہو۔ بیہ من کروہ سمجھ گیا کہ رسول اللہ مٹھیلم اس کو ان کی طرف واپس لوٹا دیں گے۔ چنانجہ وہ وہاں سے باہر نکل آیا اور ساحل سمندر پر آگیا۔

اتفاقاً ابوجندل بھی مشرکین قریش سے چھوٹ کر ابوبصیر قرشی کے پاس چلا آیا چنانچہ جو قرشی مسلمان ہو تا وہ ابوبصیر قرشی کے پاس چلا آیا۔ رفتہ رفتہ وہ ایک مضبوط گروہ اور جھابن گیا واللہ! قریش کاجو تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ ہو تا وہ اس کے آڑے آتے ان کو قتل کرے مال پر قبضہ کر لیتے چنانچہ قرایش نے نبی علیہ السلام کو الله اور اپنی رشته داری کا واسطه دے کر عرض کیا که آپ ان کو پیغام بھیج کر اپنے پاس بلالیں اور جو مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا وہ امن و امان میں ہو گا' چنانچہ رسول اللہ ملاحظ نے ان کی طرف پیغام ارسال کیا اور الله تعالیٰ نے نازل فرمایا (۴۸/۲۴) اور وہ وہی ہے جس نے وادی مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تہمارے ہاتھ ان سے روک ویے اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غالب کر دیا تھا اور الله ان سب باتوں کو جو تم کر رہے تھے دیکھ رہاتھا اور (٣٨/٢٩) میں ہے جب کہ کافروں نے اپنے دل میں سخت جوش پیدا کیا تھا"جالمیت کی ضد" اور جمالت کا جوش تھا ان کی جالمیت کی ضدید تھی کہ انہوں نے یہ اعتراف نہ کیا کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور نہ ہی انہوں نے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کو تشکیم کیا اور آپ کے ہیت اللہ میں داخل ہونے کے درمیان حاکل ہوئے۔

اس روایت میں (ابن اسحاق کی روایت کی نسبت) عمدہ اضافے اور کافی فوائد ہیں اس روایت کو امام

www.KitaboSunnat.com کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

زہری سے عروہ کی معرفت مروان اور مسور سے 'سفیان بن عین 'معمراور محمد بن اسحاق وغیرہ متعدد لوگوں نے بیان کیا ہے۔ اس روایت کو امام بخاری نے کتاب الشروط کے آغاز میں (یجی بن بیر ' بیث بن سعد ' عقیل ' زہری ' عردہ ' مروان بن تھم اور سور بن مخرم ) محابہ سے بیان کیا اور یہ بات قرین قیاس ہے کیونکہ مروان اور مسور دونوں صلح حدیدیہ کے وقت کم بن تھے اور یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے اس روایت کو محابہ سے اخذ کیا ہے۔

صلح صفین کے بارے : اہام بخاری (حن بن احاق عجر بن مابق الک بن مغول ابو حین) ابوواکل سے بیان کرتے ہیں کہ جب سہیل بن حنیف جنگ صفین کا اور ساتھ سے واپس آئے تو ہم ان کی خدمت میں جنگ کے واقعات معلوم کرنے کے لئے حاضر ہوئے تو کہا تم اپنی رائے کو درست نہ سمجھو۔ صلح حدیب میں ابوجندل کے واقعات معلوم کرنے کے لئے حاضر ہوئے تو کہا تم اپنی رائے کو درست نہ سمجھو۔ صلح حدیب میں ابوجندل کے واقعہ کے روز اگر جمھے رسول اللہ مالا اللہ علیا کے حکم کی تردید کی استطاعت ہوتی تو میں ضرور تردید کر دیا گر اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ قبل ازیں جب بھی ہم نے کسی خوفناک حادثہ کی وجہ سے تلواریں کندھوں پر اٹھائیں اور جہاد میں معروف ہو گئے تو ہم خاطر خواہ نتیج تک پہنچ جاتے تھے گراس جنگ کا عجیب حال ہے فساد کا ایک گوشہ بند کرتے ہیں تو دو سرا کھل جاتا ہے 'کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا تدہیر کرنی چاہئے۔

امام بخاری (عبداللہ بن بوسف الک نید بن اسلم) حضرت اسلم سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہیم رات کو اکسی سفر میں جا رہے تھے 'حضرت عمر بھی جواب نہ دیا تھری بار پھر پوچھا اور آپ نے جواب نہ دیا تو حضرت عمر بھی جواب نہ دیا تیسری بار پھر پوچھا اور آپ نے جواب نہ دیا تو حضرت عمر نے دول میں کما اے عمرا تیری مال تجھ کو گم پائے تو نے رسول اللہ طابیع سے بار اصرار سے سوال کیا اور آپ نے دول میں کما اے عمرا تیری مال تجھ کو گم پائے تو نے رسول اللہ طابیع سے میہ بار اصرار سے سوال کیا اور آپ نے دواب نہ دیا ۔۔۔ اس وقت آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی آپ جواب کیو کر دیتے ۔۔۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ میں نے اپنی سواری کو ایز لگائی اور سارے مسافروں سے آگے بردھ گیا اور جھے خطرہ تھا کہ کہیں میری اس گتافی کے بارے قرآن نہ نازل ہو۔ چنانچہ معمولی دیر بعد 'میں نے کسی پکارنے والے کی آواز سنی جو مجھے بلا رہا ہے 'میں نے دل میں کما کہیں میرے بارے قرآن نازل ہوا ہو۔ چنانچہ میں رسول اللہ طابیع کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا آج رات مجھ پر آیک سورت نازل ہوئی جو مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے جس پر آقاب طلوع ہو تا ہے۔ پھر آپ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا میں میرہ فتح تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے جس پر آقاب طلوع ہو تا ہے۔ پھر آپ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا میورہ فتح آمام بینا کی درمائی۔

ہم (ابن کیر) نے سورہ فتح پر کمل بحث اپنی تغیر ابن کیریں درج کی ہے۔ وللہ الحمد والمنت مزید مطالعہ کے خواہش مندوہاں ملاحظہ فرمائیں۔

## ان سرایا اور فوجی مہمات کابیان جو اور میں عمل میں آئے اور حافظ بیہ قی نے واقدی سے ان کاخلاصہ نقل کیا ہے

ممریہ مضرت عکاشہ بن محصن : ادھ کے ربیع الاول یا ربیع الاخر میں رسول الله مالیم نے حضرت محکاشہ بن محصن : اور مشمل ایک فوجی دستہ بن محصن کی طرف روانہ کیا وہ خوف کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے اور حضرت عکاشہ نے ان کے چشموں پر پراؤ ڈالا اور ان کا تعاقب کیا' ان کے دو سوشتر کیار کر رہنہ لے آئے۔

مرب حضرت ابوعبیدہ: او میں نبی علیہ السلام نے حضرت ابوعبیدہ بن جرائ کو چالیس صحابہ پر مشمل ایک ممر میں ذی القصد کی طرف روانہ کیا وہ ان کی طرف پیدل روانہ ہوئ چلتے چلتے وہ صبح کے اندھیرے میں وہاں پنچ تو وہ بھاگ کر بہاڑوں کی چوٹیوں میں چھپ کئے ان میں سے صرف ایک آدمی کو گرفار کر کے رسول اللہ میں کے سامنے پیش کیا۔

مریبہ حضرت محمد بن سلمہ : رسول الله طابع نے حضرت محمد بن سلم یکی زیر امارت دس افراد کو ذی القصد کی طرف روانه کیا اور دعمن نے گھات لگا کر محمد بن مسلمہ کے سب ساتھیوں کو جو سوئے پڑے تھے ، القصد کی طرف روانه کیا اور دعم بن مسلمہ گھا کل ہو کر زندہ نیج گئے۔

ممریہ حضرت زید میں حارثہ: رسول اللہ طابیع نے حضرت زید کو جموم کی طرف روانہ کیا وہاں اس نے مزینہ قبیلہ کی ایک خاتون مسماۃ حلیمہ کو گرفتار کیا اس نے بنی سلیم کے ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانے کی مخبری کی چنانچہ انہوں نے وہاں سے مولیثی اور بحریاں پکڑیں اور پچھ لوگوں کو گرفتار کرکے لے آئے۔ ان اسپروں میں حلیمہ مزنیہ کا خاوند بھی تھا رسول اللہ طابیع نے اس کا خاوند اس کو بہہ کردیا اور دونوں کو آزاد کر کے چھوڑ دیا۔

مربیہ حضرت زید " : الاھ میں رسول الله طائع نے حضرت زید بن حارثہ کو بنی محلبہ کی طرف ۱۵ افراد پر اسمریہ حضرت زید اللہ علیہ کی طرف ۱۵ افراد پر اسمتمثل ایک فوجی دستہ روانہ کیا' وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے' اور حضرت زید ان کے بیں اونٹ ہائک کرلے آئے اور چار رات بعد مدینہ میں واپس لوٹے نیز رسول الله طابع نے جمادی اولی ادھ میں حضرت زید کو "عبس"کی طرف بھی روانہ کیا۔

ابوالعاص کا تجارتی قافلہ: ۲ھ میں ابوالعاص بن ربح شوہر حضرت زینب بنت رسول اللہ مظامیم کے تجارتی قافلہ کا مال و متاع چھین لیا گیا اور اس نے اپنی ہوی سے پناہ طلب کی تو اس نے اپنے شوہر کو پناہ دے وی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابوالعاص بن ربح کا تجارتی قافلہ کیڑ لیا گیا اور اس کے رفقاء متہ تنج کردئے گئے اور وہ خود بھاگ کر مدینے چلا آیا اور اس کی ہوی حضرت زینب بنت رسول اللہ مظامیم غزوہ بدر کے بعد ہجرت کر کے مدینہ چلی آئیں تھیں۔ اس نے اپنی ہوی سے پناہ طلب کی 'تو انہوں نے نماز فجر کے بعد اس کو پناہ کر کے مدینہ چلی آئیں تھیں۔ اس نے اپنی ہوی سے پناہ طلب کی 'تو انہوں نے نماز فجر کے بعد اس کو پناہ فوے دی اور رسول اللہ مظامیم اس پناہ کو برقرار رکھا اور لوگوں کو مال غنیمت واپس کر دینے کا حکم بھی فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے ہرچیزواپس کر دی اور ابوالعاص یہ سارا مال و متاع لے کر کمہ چلاگیا اور حصہ داروں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کو بہنچا دیا۔ پھروہ مسلمان ہو کر مدینہ چلا آیا اور رسول الله طاقیا نے اس کی بیوی 'سابق نکاح کے ساتھ تجدید نکاح کے بغیر ہی واپس لوٹا دی (جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے) ابوالعاص کے مسلمان ہونے اور زینب ہے ہجرت کے درمیان چھ سال کا تفاوت تھا اور ایک روایت میں ۲ سال کا تفاوت بھی نہ کور ہے ' قبل ازیں ہم اس کے جب کے اس نہ سے اللہ معری کر آزا نہیں کی اس کا مسلم نہ اتنہ سے کا نام

بیان کر چکے ہیں کہ ان دونوں روایات میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ اس کا مسلمان ہونا'مسلم خواتین کے کفار پر حرام ہونے کے دو سال بعد تھا اور ابوالعاص ۸ھ میں فتح مکہ کے سال مسلمان ہوئے' نہ کہ ۲ھ میں جیسا کہ

واقدی سے منقول ہے 'واللہ اعلم۔

سمریہ حضرت علی : واقدی نے عبداللہ بن جعفری معرفت یعقوب بن عتبہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت علی ایک سو آدمی لے کر' بنی اسد بن بکر کے ایک قبیلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رات میں سفر کرتے تھے اور دن میں چھچ رہتے تھے۔ چنانچہ ان کے ایک جاسوس کو پکڑ لیا اور اس نے اعتراف کیا کہ وہ خیبر کی طرف جمیجا گیا ہے اور خیبر کی محبور کے عوض ان کو امداد فراہم کرنے کی پیش کش کرے گا۔ اس سریہ کی روائل اس وجہ سے ہوئی کہ رسول اللہ مطابع کو معلوم ہوا تھا کہ ان کی ایک جماعت خیبر کے یہودیوں کو افرادی قوت فراہم کرنا چاہتی ہے۔

مرید حضرت عبدالر حمان بن عوف: واقدی کابیان ہے کہ شعبان ادھ میں حضرت عبدالر حمان بن عوف کے زیر امارت ایک قافلہ دومتہ الجندل کی طرف روانہ ہوا اور رسول اللہ طابیم نے اس کو فرمایا اگر وہ لوگ تمہاری اطاعت قبول کرلیں تو ان کے بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کرلینا چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کرلیا اور حضرت عبدالر حمان بن عوف نے ان کے بادشاہ کی بیٹی تماضر بنت اصبح کلیہ سے نکاح کرلیا اور یہ ابوسلمہ بن عبدالر حمان بن عوف کی والدہ ہے۔

سمريد حضرت كرز فمرئ اور قصد عربيد : واقدى كابيان به كه ماه شوال اهدي كرزين جابر فهرى (ش ٨هه) كا قافله عربيد فبرى الوكول كى طرف روانه بهوا جنهوں نے رسول الله طابيم كروا به كو قتل كيا اور مال موليثى كو بھا كے تھے۔ رسول الله طابيم نے ان كے تعاقب ميں كرزين جابر فهرى كو بيس شاه سواروں كے ساتھ روانه كيا إور سب غارت كرول كو كركروابس لے آئے۔

ان کا انجام وہ ہوا جو سمجی میں (سعید بن ابی عربہ از تادہ از انس بن مالک) مروی ہے کہ قبیلہ کل اور عربہ سے سے سے میں اسعید بن ابی عربہ از تادہ از انس بن مالک) مروی ہے کہ قبیلہ کل اور عرب کینہ ۔۔۔ کے چند افراد رسول اللہ طابیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ طابیخ اہماری اکثر غذا دودھ تھی غلہ نہ تھا ہمیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی۔ چنانچہ آپ نے ان کو چند اونوں اور چرواہے کے ساتھ ایک چراگاہ میں بھیج دیا اور ان کو فرمایا کہ وہ اونوں کا دودھ اور بیٹا ہے تو رسول اللہ مالیک کے دودھ اور بیٹا ہو ہے تو رسول اللہ مالیکا کے دودھ اور بیٹا ہوں سنتی کی قور سول اللہ مالیکا کے دودھ اور بیٹا ہو سنتی کی قور سول اللہ مالیکا کے دودھ اور بیٹا ہوں سنتی کی قور سول اللہ مالیکا کے دودھ اور بیٹا ہو ساتھ بیٹا ہو اور ان کو فرمایا کہ وہ ان دودھ اور بیٹا ہو ان کو فرمایا کہ دورہ اسلامی کیا تھیا کہ بیٹا ہو ان کو فرمایا کہ دورہ اسلامی کیا تھیا کہ ان کا دورہ اور بیٹا کیا کہ دورہ انہ کی کا تعداد کیا کہ اللہ مالیکا کیا کہ دورہ اور بیٹا کیا کہ دورہ اور بیٹا کیا کہ دورہ کیا کہ دورہ کیا کہ کا تعداد کیا کہ دورہ کیا کہ دورہ کیا کہ دورہ کیا کہ دورہ کیا کہ کا تعداد کیا کہ دورہ کیا کہ کیا کہ دورہ کیا کہ کیا کہ دورہ کیا کہ دورہ کی کیا کہ دورہ کیا کہ دورہ کی کیا کہ دورہ کیا کہ کیا کہ دورہ کیا کہ کیا کہ دورہ کی کیا کہ دورہ کی کیا کہ کیا کہ دورہ کیا کہ دورہ کیا کو کرانے کیا کہ دورہ کیا کہ

چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ بھگا کرلے گئے اور مرتد ہو گئے۔ چنانچہ نی علیہ السلام نے ان کے تعاقب میں کرز فہری کو روانہ کیا ان کو پکڑ کر لایا گیا تو آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں قطع کرنے کا تھم دیا' ہاتھ پاؤں کا ور خی گئے اور ان کی آنکھوں میں کرم سلائی پھرائی اور خرہ میں پھینک دئے گئے۔ حتیٰ کہ وہ اس طرح مرگئے۔ راوی حدیث قادہ کا بیان ہے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ بعد ازاں رسول اللہ طابع جب خطبہ ارشاد قرماتے تو صدقہ و خیرات کی ترغیب دلاتے مثلہ اور اعضاء و جوارح کے قطع کرنے سے منع فرماتے۔ اس روایت کو قادہ سے متعدد راویوں نے بیان کیاہے' اس طرح انس بن مالک سے بھی متعدد راویوں نے نقل کیا

صحیح مسلم میں معاویہ بن قرق از انس مروی ہے کہ عرینہ قبیلہ کے چند افراد رسول الله طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مسلمان ہوئے اور آپ کی بیعت کی اور مدینہ میں اس وقت سرسام اور نمونیا کی وہا پھیل گئی تو انہوں نے عرض کیا یار سول اللہ مالی اللہ مالی کے وہا چھیل گئ ہے اگر آپ اجازت فرما دیں تو ہم اونٹول کے اس چراگاہ میں منتقل ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا "ہاں" تم اونٹوں کے پاس چراگاہ میں چلے جاؤ چنانچہ وہ وہاں معمل ہو گئے 'چرواہوں کو مخل کر کے اونٹوں کو بھگا لے گئے۔ آپ کے پاس قریباً ہیں انصاری جمع ہو گئے آپ نے ان کے تعاقب میں انصار کو روانہ کر دیا اور ایک کھوچی بھی ہمراہ کر دیا' چنانچہ وہ ان کو گر فتار کر کے لے آئے' آپ کے تھم سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے گئے اور ان کی آٹھوں میں گرم سلائی پھرائی گئ-متعدو جرائم کے مرتکب تھے: امام بخاری (ایوب ابوقلب) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ مکل قبلہ کے چند افراد مدینہ آئے اسلام لائے اور مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی تو رسول الله ماليام كے پاس آئے اور اپنا ماعا عرض کیا تو رسول اللہ مطابیع نے فرمایا تم چراگاہ میں اونٹوں کے پاس چلے جاؤ۔ ان کا دودھ اور پیشاب بیبو' چنانچہ وہ چراگاہ میں چلے آئے وہاں کچھ عرصہ ٹھسرے اور رسول الله مالیم کے چرواہے کو قتل کر کے اونٹ بھگا گئے۔ رسول اللہ مالی کا اطلاع ہوئی تو آپ نے ان کے تعاقب میں لوگوں کو روانہ کیا۔ طلوع اقاب کے فور ابعد' ان کو پکڑ کر لایا گیا۔ آپ نے سلائیوں کے گرم کرنے کا تھم دیا چنانچہ ان سلائیوں سے ان کی آئکھیں داغ دیں۔ ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کو ''حرہ'' میں چھوڑ دیا' وہ پانی مائلتے تھے گران کو پانی نہ پلایا گیا حتیٰ کہ وہ اس طرح مر گئے۔ حضرت انس سے ایک روایت میں مروی ہے کہ میں نے ان میں سے ایک کو ویکھاکہ وہ بیاس کی شدت سے اپنے منہ سے زمین چاٹ رہا تھا۔

ابوقلابہ راوی صدیث کا بیان ہے کہ یہ لوگ قتل کے مرتکب تھے، رہزن اور چور تھے، مرتد تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بر سریکار تھے۔

وعا: حافظ بیمقی (عثان بن ابی شید عبدالرحان بن سلیمان محد بن عبیدالله ابوالزیر) حضرت جابر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیم نے جب ان کے تعاقب میں لوگوں کو روانہ کیا تو دعا فرمائی یالله! ان کو راسته نه بحصا اور راسته کو ان پر چوٹی سے بھی زیادہ تنگ کر دے۔ چنانچہ الله تعالیٰ نے راستہ کو ان پر مخفی کر دیا اور وہ راستے میں بی دھر لئے گئے۔ پھران کو رسول الله طابیم کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے گئے اور

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

444

آ تھوں میں گرم سلائیاں پھرائی گئیں اور مسلم شریف میں ہے کہ ان کی آ تھوں میں گرم سلائیاں اس وجہ سے پھرائی گئیں کہ انہوں نے بھی چرواہوں کی آ تھوں میں گرم سلائیاں پھیریں تھیں۔

اس کو بیان کیا واقعات: حدیبی کے ایام میں ادھ میں جج کی فرضیت تازل ہوئی جیسا کہ امام شافعی نے اس کو بیان کیا واقعات : حدیبی کے ایام میں ادھ میں جج کی فرضیت تازل ہوئی جیسا کہ امام شافعی کا خیال ہے کہ جج فوراً واجب نہیں بلکہ اس میں تاخیر جائز ہے۔ کیونکہ رسول اللہ مالھیم نے ادھ میں جج کیا ہے اور باتی ائمہ مثلاث کے نزدیک ہراستطاعت رکھنے والے پر فوراً جج واجب ہے اور اتموا الحج والعموة لله اور باتی ائمہ میں جکیل تاکزیر اور ایس کی سکیل تاکزیر امرے (تصیل کے لئے طاحظہ ہو تغیراین کیر)

لاھ میں مسلمان خواتین کا نکاح غیر مسلم سے حرام قرار وے دیا گہا۔ حدیدیہ کے صلح نامے کی ایک دفعہ (کہ ہم میں سے جو بھی آپ کے پاس آئے گاخواہ وہ مسلمان ہی ہو آپ اس کو ہمارے طرف واپن لوٹا دیں گے) میں تخصیص کرتے ہوئے اللہ تعالی نے سورۃ ممتخہ (۱۰/۱۰) کی آیت نمبر ۱۰ نازل فرمائی۔

۲ھ میں غزوہ مدیسیع ہوا جس میں واقعہ افک پیش آیا اور حضرت عائشہ کی براءت نازل ہوئی۔ ۲ھ میں حدیبیہ کا معاہدہ عمل میں آیا جس کی تفصیل قبل ازیں بیان ہو چکی ہے اور امسال حج مشرکین کی زیر گرانی ہوا۔

واقدی کا بیان ہے کہ ماہ ذوالج ۲ھ میں نبی علیہ السلام نے چھ صحابہ کرام کو مختلف حکمرانوں کی طرف روانہ فرمایا' (۱) حاطب بن ابی بلتھ کو مقوقس شاہ سکندریہ کے پاس روانہ کیا۔ (۲) شجاع بن وهب بن اسد بن خزیمہ بدری کو حارث بن ابی شمر غسانی شاہ نصاری عرب کی طرف بھیجا۔ (۳) وحیہ بن فلیفہ کلبی کو قیصر یعنی ہرقل شاہ روم کی طرف روانہ کیا۔ (۳) سلیط بن عمرہ عامری کو هوزہ بن علی حنفی کے پاس بھیجا۔ (۲) امیہ بن عمرہ ضمری کو نجاشی' اصمہ بن ابجرشاہ نصاری حبشہ کی طرف روانہ کیا۔

ے صرفت عبدالرحمان بن ابی لیل سے بیان کھ کے معرفت عبدالرحمان بن ابی لیل سے بیان کرتے ہیں کہ واثابہم ختصا قریبًا (۴۸/۱۸) سے مراد فتح نیبرہ۔

مویٰ بن عقبہ کابیان ہے کہ صلح حدیبیہ سے واپسی کے بعد نبی علیہ السلام نے قریباً ہیں روز مدینہ میں قیام فرمایا پھر خیبر کی طرف روانہ ہو گئے اور اسی فتح کا اللہ تعالی نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔

یا ہر بوپ بر میران سرف روحہ ،و ب اور من ما ملد حل سے بپ سے وحدہ یا ماہ موکی نے اور ہیں ہوا کیکن درست یمی ہے کہ یہ ہے ہے آغاز میں ہوا کیکن درست یمی ہے کہ یہ ہے ہے آغاز میں واقع ہوا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حذیبیہ سے والیسی کے بعد 'رسول الله طابیلم نے ماہ ذوالحج اور ماہ محرم سے کھ کے چند ایام مدینہ میں قیام فرمایا اور ماہ محرم سے کھ کے آخر میں آپ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔
لیونس بن بکیر (محد بن اسحاق ' زہری ' عوہ ) مروان اور مسور سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیلم پر حدیبیہ سے واپسی کے دوران سور ہ فتح مکہ اور مدینہ کے درمیان نازل ہوئی آپ ماہ ذوالحج میں 'مدینہ میں تشریف لائے اور

آپ مدیند میں مقیم رہے یمال تک کہ آپ نیبر کی طرف روانہ ہوئے اور رجیع میں فروکش ہوئے جو نیبراور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ورمیان حائل نه موئے۔

غلفان کے درمیان ایک وادی ہے آپ کو اندیشہ تھاکہ غلفانی اہل خیبر کو امداد فراہم کریں گے چنانچہ آپ صبح تک وہیں مقیم رہے پھران کے پاس گئے۔ امام بہقی کا بیان ہے کہ اس مفہوم کی ایک روایت واقدی نے

امير مدينه: عبدالله بن ادريس از اسحاق از عبدالله بن ابى بكرسے بيان كرتے بيس كه محرم ده كے اواخر ميں خيبر فتح ہوا اور نبى عليه السلام ماہ محرم كے آخريس واپس تشريف لائے اور بقول ابن ہشام عيله بن عبدالله يشى كو امير مدينه مقرر كيا۔

حضرت ابو ہریرہ کی آمد: امام احمد (عفان وہیب نیٹم بن عراک) ابیہ عراک سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اپنی قوم کے چند افراد کے ہمراہ مدینہ میں آئے اور نبی علیہ السلام اس وقت خیبر میں تھے اور آپ نے سباع بن عرفطہ غففانی کو امیر مدینہ مقرر کیا تھا۔ حضرت ابو ہریہ کا بیان ہے میں امیر مدینہ کے پاس کمنونو وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ پہلی رکعت میں انہوں نے سورہ مریم پڑھی اور دو سری میں سورہ مطفقین پڑھی۔ میں نے ول میں کما "فلاں" کے لئے ویل ہے۔ اس نے دو پیانہ رکھے ہوئے ہیں جب لیتا ہے تو پورے بیانے سے ماہا ہے جب وہ نمازے ہوئے تو ہمیں پورے بیانے سے ماہا ہے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہمیں زاد راہ ویا اور ہم خیبر چلے آئے اور رسول اللہ ماہیم خیبر کو فتح کر چکے تھے۔ آپ نے مجاہرین سے مشورہ کیا اور انہوں نے ہمیں مال غنیمت میں حصہ دار بنالیا۔

رسول النّد طاہریم کے پڑاؤ : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب بی علیہ السلام مدینہ سے خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو کوہ عصر کے راستہ پر چلے اور وہاں آپ کیلئے ایک مبجد تقیر کی گئی۔ پھر آپ مقام "مباء" میں آئے "پھر آپ الشکر کو لے کر "رجیج" میں فروکش ہوئے باکہ غطفان اور اہل خیبر کے در میان حاکل ہو جائیں کہ وہ اہل خیبر کو امداد فراہم نہ کر سکیں کیونکہ وہ یہود خیبر کے نبی علیہ السلام کے خلاف مددگار تھے۔ پہلود کے لئے تعلون : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ غطفان نے جب رسول الله طابع کی آمد کی خبر سی تو وہ اکھے ہو کر یہود کی مدد کے لئے خیبر کی طرف روانہ ہو گئے "انہوں نے صرف ایک منزل ہی طے کی تھی کہ اپنے مال مولٹی اور اہل و عیال میں شوروغل سنا تو سمجھے کہ مسلمانوں نے ان پر پیھیے سے حملہ کر دیا ہے۔ پھروہ پلٹ آئے اور ایل و عیال میں شوروغل سنا تو سمجھے کہ مسلمانوں نے ان پر پیھیے سے حملہ کر دیا ہے۔ پھروہ پلٹ آئے اور اینے اہل و عیال میں چلے آئے "رسول الله مطابع اور اہل خیبر کے سے حملہ کر دیا ہے۔ پھروہ پلٹ آئے اور اینے اہل و عیال میں چلے آئے "رسول الله مظاہم اور اہل خیبر کے

کھانے کے بعد کلی کرنا: امام بخاری (عبداللہ بن ملے الک کی بن سعید 'بشر) حضرت سوید بن نعمان سے بیان کرتے ہیں کہ وہ غزوہ خیبر میں رسول اللہ مطابع کے ساتھ روانہ ہوا جب آپ وصمباء "میں پنچ جو خیبر سے قریب تر منزل تھی آپ نے نماز عصر پڑھا کر کھانا منگوایا تو صرف ستو پیش کیا گیا بھر اس کو بھگویا گیا اور ہم سب نے نوش کیا بھر آپ نے صرف کلی کی وضونہ کیا اور نماز مغرب پڑھائی۔

اشعار بر صنا: امام بخارى (عبدالله بن مسلم عاتم بن اعاعل بيد بن الى عبيد) حضرت سلمه بن اكوع س

بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ مٹاہیم کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ رات میں سفر کر رہے تھے کہ کسی نے عامر بن اکوع کو کہا آپ اپنے کوئی اشعار نہیں ساتے؟ عامرایک شاعر تھے چنانچہ وہ سواری سے بنیچ اترے اور بیہ اشعار پڑھنے لگے۔

لاهم م لو لا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما أبقينا وألقين سكينة علينا وثبات الاقسادام إن لاقينا اناذا صيح بنا أبينا وبالصباح عوّل واعلينا

(اللی! اگر تیرا احمان نہ ہو تا تو ہم نہ ہدایت پاتے اور نہ جرات کرتے اور نہ نماز پڑھتے۔ ہم تھے پر قرمان' ہم جب تک زندہ رہیں ہمارے گناہ معاف کر اور ہم پر سکینت و طمانیت اتار۔ اگر ہم بر سرپیکار ہوں تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم ان کا تسلط قبول نہیں کرتے۔ اور چلا چلا کر ہم پر لوگوں کو تھینچ لائے ہیں)

یہ س کر رسول الله مظاہیم نے بوچھا یہ حدی خوان کون ہے! لوگوں نے بتایا عامر بن اکوع ہے تو آپ نے فرمایا "الله اس پر رحمت کرے" یہ س کر کسی نے کما یارسول الله مظاہیم! اس کے لئے شمادت ناگزیر ہوگئ" آپ نے جمیں ان سے پچھ اور وفت تک فائدہ کیوں نہیں اٹھانے دیا۔

گدھے کا گوشت: ہم نے خیر میں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا حی کہ ہمیں شدت ہے بھوک گی۔ پھر اللہ تعالی نے ہمیں خیر کی فتح نصیب کر دی' اس روز کی شام کو لوگوں نے خوب آگ سلگائی (اور کھانا پکایا) تو رسول اللہ مٹھیم نے پوچھا یہ آگ کیسی روشن ہے' کیا پکا رہے ہیں لوگوں نے بتایا گوشت پکا رہے ہیں۔ پوچھا کس جانور کا گوشت' تو عرض کیا گدھوں کا گوشت۔ یہ من کر آپ نے فرمایا گوشت بما دو' ہانڈیاں توڑ دو' ایک صحابی نے عرض کیا یارسول اللہ مٹھیم ایک گوشت گرا دیں اور ہانڈیاں (توڑنے کی بجائے) دھولیں آپ نے فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے۔

شہمید عامر : جب فریقین آنے سامنے ہوئے اور حضرت عامر کی تلوار چھوٹی تھی۔ وہ یہودی کی پنڈلی پر مارنے گئے تو اس کی نوک خود ان کے لگ گئی اور گھٹتا زخی ہو گیا اور وہ اس سے جان بر نہ ہو سکے۔ جب واپس آئے تو عامر کے بھائی حضرت سلمہ بن اکوع نے کہا مجھے رسول اللہ طابیخ نے (پریشان) و کیے کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھاکیا حال ہے؟ عرض کیا آپ پر میرے ماں باپ قربان 'لوگ کہتے ہیں کہ عامر کی نکیاں بے کار گئیں۔ یہ سن کر رسول اللہ طابیخ نے فرمایا وہ غلط کتے ہیں عامر کو دو ہرا تواب ملے گا اور آپ نے اپنی دو الگیوں سے اشارہ کر کے فرمایا وہ خوب جماد کرنے والا مجابد ہے۔ بہت کم عرب عامر کی طرح زمین پر چلے ہیں۔ اس روایت کو امام مسلم نے عاتم بن اساعیل وغیرہ کی معرفت بزید بن ابی عبید سے اس طرح بیان کیا ہے۔

محد بن اسحاق (محد بن ابراہیم بن عارث ہی، ابوالمیثم بن نفر بن دھر اسلمی) نفر بن دھر اسلمی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطابع خیبر کی طرف جا رہے تھے میں نے سنا آپ نے عامر بن اکوع کو جو سلمہ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ین عمرو بن اکوع کے چھاتھ' کہا اے ابن اکوع! آپ نیچ اتر کر پھھ اشعار سناہے۔ چنانچہ وہ سواری سے نیچ اترے اور رسول اللہ ملھوم کے سامنے یہ رجز پڑھنے لگے۔

والله لــو لا مــا اهتدينــا ولا تصدقنــا ولا صلينــا انـا اذا قــوم بغــوا علينــا وان أرادوا فتنـــة أبينــا فــأنزلن ســكينة علينــا وثبــت الاقـــدام ان لاقينــا

'(بخدا! اگر الله کا فعنل و کرم نه ہو آ تو ہم نه ہدایت یا سکتے نه خیرات کر سکتے اور نه نماذ پڑھ سکتے۔ جب کوئی قوم مرکشی کرے اور فتنه برپا کرنا چاہے تو ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یااللہ ہم پر سکینت و طمانیت نازل کر' اگر آمنا سامنا ہو تو ثابت قدم رکھ)

یہ من کر رسول اللہ طامیع نے دعا دی' اللہ تھے پر رحمت کرے' تو حضرت عمر بن خطاب ؓ نے کما مارسول اللہ طامیع! اس کے لئے شادت واجب ہو گئی کاش! آپ ہمیں اس کی زندگی سے بسرہ ور ہونے دیتے' چنانچہ وہ غزوہ خیبر میں شہید ہو گئے۔ پھر ابن اسحاق نے امام بخاری کی طرح ان کی شادت کا واقعہ بیان کیا ہے۔

وعا : ابن اسحال (ثقد رادی؛ عطاء بن ابی مردان اسلی، ابی) حضرت ابو معتب بن عمرة سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله طاحیام خیبر کے سامنے تشریف فرما ہوئے تو آپ نے صحابہ کو فرمایا (جن میں، میں مجمعی تھا) تھسرجاؤ تو آپ نے بید دعا فرمائی

اللهم رب السموات السبع وما اظللن ورب الارضين وما اقللن ورب الشياطين وما اضللن ورب الرياح وما اضللن ورب الرياح وما اذرين فانا نسئلك خير هذه القرية وخير اهلها وخيرما فيها وه نعوذبك من شرها وشرا هلها وشرما فيها

اللی! سات آسانوں اور جس پر وہ سامیہ قلن ہیں کے پروردگار! زمینوں اور جس چیز کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں کے مالک شیطانوں اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے کے پروردگار ' ہواؤں اور جن اشیاء کو انہوں نے اٹرایا ہے کہ پروردگار ' ہواؤں اور جن اشیاء کو انہوں نے اٹرایا ہے کہ پروردگار! ہم تجھ سے اس بستی کی خیریت اور اس کے باشندوں کی خیریت اور جو کچھ اس میں موجود ہے اس کی خیریت کے طالب ہیں۔ اس بستی کے شرسے اس کے باشندوں کے شرسے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شرسے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر آگے برھو' میں حدیث اس سند سے نمایت غریب ہے۔

اس روایت کو حافظ بیمق نے (حاکم' اصم' عطاردی' یونس بن کبیر' ابراہیم بن اماعیل بن مجع' صالح بن کیسان' ابو مردان اسلی' ابیہ) جدہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله طابیع کے ہمراہ خیبرکی طرف ردانہ ہوئے جب ہم بالکل قریب پہنچ گئے اور اس کے سامنے وارد ہوئے تو رسول الله طابیع نے لوگوں کو فرمایا محمدرجاؤ! چنانچہ لوگ محمدرگے تو آپ نے بیہ ''خمر کا بیا'' دعا فرمائی۔

وستنور جنگ : امام ابن اسحاق ثقه رادی کی معرفت حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

رسول الله طابیط کا وستور تھا کہ جب کی قوم سے نبرہ آنا ہوتے تو صبح سے قبل شبخون نہ مارتے سے آگر فیر اذان سنتے تو حملہ نہ کرتے بصورت دیگر حملہ کر دیتے چنانچہ ہم خیبر میں رات کے وقت پہنچ رسول الله طابیط صبح تک باہر ہی تھرے رہے۔ اذان نہ سی تو آپ سوار ہوئے اور میں ابو طور کے بیچھے سوار تھا اور میرے قدم رسول الله طابیط کے قدم مبارک سے چھو رہے سے اور صبح سویرے خیبر کے کاشتکار اپنی کسیاں اور ٹوکریاں لئے ہوئے ہمیں شرسے باہر ملے تو انہوں نے رسول الله طابیط اور الشکر کو دیکھ کر جیرت سے کہا محمد اور اس کے ساتھ الشکر ہے چنانچہ وہ یہ کہ کر بیجھے کی طرف شہر میں بھاگ گئے تو رسول الله طابیط نے فرمایا الله اکبر خیبر ویران ہو گیا جب ہم کمی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ان رسول الله طابیط نے فرمایا الله اکبر خیبر ویران ہو گیا جب ہم کمی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح منحوس ہو جاتی ہے (جو فرائے گئے ہیں) ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مجھے ہارون نے حمید کی معرفت حضرت انس سے اس طرح روایت کیا ہے۔

امام بخاری (عبداللہ بن یوسف الک عبد طویل) حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ رات کے وقت خیبر پنچے اور آپ کا دستور تھا کہ جب آپ کسی قوم کے پاس رات کو آتے تو صبح تک حملہ آور نہ ہوتے چنانچہ صبح ہوئی تو یہود اپنی کسیاں اور ٹوکریاں لئے شر سے باہر کام کاج کے لئے آرہے تھے 'جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو تعجب سے کما واللہ! محمد ہے 'محمد ہے اور ان کے ساتھ لشکر ہے ' یہ من کر رسول اللہ طابیخ نے فرمایا خیبروریان ہو گیا جب ہم کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح منحوس ہو جاتی ہے جو ڈرائے گئے ہیں۔ (تفرد به البخاری دون مسلم)

امام بخاری (صدقہ بن فضل ' ابو عین ' ابوب ' محد بن بیرین) حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ ہم خیبر میں صبح سویرے پنچے اور خیبر کے باشندے اپنی کسیال لئے ہوئے کام کے لئے شہر سے باہر آرہے تھے ' انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر کما واللہ محمد ہے ' محمد ہے اور ان کے ساتھ الشکر ہے تو رسول اللہ طابیط نے فرمایا اللہ اکبر خیبر وریان ہو گیا ' جب ہم کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح منحوس ہو جاتی ہے۔ ہم نے گدھوں کا گوشت عاصل کیا اور اس کو پکانے لگے تو آپ کے مناوی نے اعلان کیا اللہ اور اس کا رسول تم کو گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرماتے ہیں وہ نلپاک مناوی نے اعلان کیا اللہ اور اس کا رسول تم کو گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرماتے ہیں وہ نلپاک ہے (تفرد بن البخاری دون مسلم)

امام احمد (سلیمان بن حرب عاد بن زید معر قاده) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاقیع جب خیبر پنچ تو وہ اپنے کھیتوں کی طرف کسیال لئے جا رہے تھے جب اہل خیبر نے آپ کو دیکھا تو حیرت سے پکار اٹھے ، محمد اور اس کے ساتھ لشکر ہے اور وہ پیچھے کی طرف دوڑ کر اپنے قلعوں میں واخل ہو گئے۔ تو رسول الله طاقیع نے فرمایا الله اکبر خیبر دیران ہو گیا جب ہم کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح منحوس ہو جاتی ہے۔ (تفرد به احمد و هو علی شرط الشیخین)

ام المومنین حضرت صفید : امام بخاری (سلیان بن حرب ماد بن زید ابت) حضرت انس بن مالک است مین الک است حضرت انس بن مالک است بین برهی پر الله سے بیان کرتے بین کد نبی علیه السلام نے نیبر کے قریب پہنچ کر فجر کی نماز اندھیرے میں برهی پر الله کتاب و سنت کی دوشنی میں الکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اکبر کا نعرہ مار کر کما خیبر ویران ہوگیا ۔۔ الخ نیبر والے پیشان ہو کر گلیوں میں دوڑنے گئے تو رسول الله طابع نے جنگبو لوگوں کو تہہ تیخ کر دیا بچوں اور خواتین کو اسیر بنا لیا اور اسیروں میں حضرت صفیہ بھی مخص ۔ وہ دجیہ کلبی کے حصہ میں آئیں بھر وہ نبی علیہ السلام کے حصہ میں آئیں تو آپ نے ان کی آزادی کو ممر قرار دیا۔ عبدالعزیز بن صحیب نے ثابت سے پوچھا اے ابو محمد اکیا آپ نے حضرت انس سے پوچھا تھا کہ آپ نے اس کو کیا مر دیا تو ثابت نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے سر ہلایا تفرد بہ البخاری دون مسلم۔

کیا رسول الله ملای کے بی اور میں بی سوار میں : حافظ بیہ فی (ابو طاہر فتیہ ' فطاب بن اور طوی ' محد بن مید الله وردی ' محد بن فضل ' سلم اعور ملائی) حضرت انس بن مالک ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملا پیلم مریض کی عیادت کرتے ہیں کہ رسول الله ملا پیلم مریض کی عیادت کرتے ہے ' جنازوں کے ساتھ جاتے ہے ' غلام کی بات کا جواب دیتے ہے اور گدھے پر سوار ہوتے ہے بن قرید اور بن نضیر کے جنگ میں گدھے پر سوار ہوتے اور غزوہ خیبر میں گدھے پر سوار ہوتے ہے اس کا لگام کھور کی رسی کا تھا۔

مسلم اعور ملائی کوفی: اس حدیث کو (امام تندی نے علی بن جراز علی بن مسراور ابن ماجه نے محد بن مسلم اعور ملائی کوفی سے بیان کرتے مباح از مغین اور عربن رافع از جری) بیان کیا ہے یہ تینوں مسلم بن کیسان اعور ملائی کوفی سے بیان کرتے ہیں اور وہ حضرت انس سے امام ترزی کا بیان ہے کہ ہم اس حدیث کو صرف اس سند سے جانتے ہیں اور وہ ضعیف ہے۔

میں (ابن کش) کتا ہوں کہ جو روایت حضرت انس سے بخاری میں مروی ہے کہ رسول اللہ طلیمیلم نے خیبر کی گلیوں میں گھوڑا اس قدر تیز دوڑایا کہ آپ کے ران سے تبند کھل گیا تو اس سے متبادر میں ہے کہ آپ اس روز گھوڑے پر سوار تھے نہ کہ گدھے پر۔ اگر ندکور بالا مسلم اعور المائی کی روایت درست ہو تو وہ اس بات پر محمول ہوگی کہ خیبر کے محاصرہ کے دوران بعض اوقات آپ گدھے پر بھی سوار ہوئے ہوں گے واللہ اعلم۔

فار کے خیبر : امام بخاری (محد بن سعید خزائ نیاد بن ریج) الی عمران جونی سے بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے روز حضرت انس نے کچھ لوگوں کو دیکھا اور ان پر چادریں دیکھ کر فرمایا یہ لوگ تو اس وقت خیبر کے یمودی معلوم ہوتے ہیں۔

یروں کے بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری (عبداللہ بن سلمہ ن اتم نیزید بن الی عبد) حضرت سلمہ بن اکوع سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کی آئکھیں دکھ رہی تھیں 'آپ غزوہ نیبر میں رسول اللہ طابیخ سے پیچھے رہ گئے پھر سوچ کر کہا کیا میں رسول اللہ طابیخ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جاؤں (یہ کیے ہو سکتا ہے) چنانچہ وہ رسول اللہ طابیخ کے ساتھ جالے 'جس رات کی صبح نیبر فتح ہوا تو آپ نے فرمایا میں کل کو ایسے مخص کو جھنڈا دوں گا ۔۔۔ یا ایسا مخص جھنڈا پکڑے گا ۔۔۔ جس سے اللہ اور رسول اللہ طابیخ محبت کرتے ہیں اس کے ہاتھ پر نیبر فتح ہوگا یہ بن کر ہم سب اس کے امیدوار تھے۔ لوگوں نے عرض کیا یہ علی واللہ موجود ہیں تو آپ نے ان ہوگا یہ بن کر ہم سب اس کے امیدوار تھے۔ لوگوں نے عرض کیا یہ علی واللہ موجود ہیں تو آپ نے ان

کو علم عطاکیا اور ان کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا۔ اس روایت کو امام بخاری نے قتیبہ از حاتم بھی نقل کیا ہے۔
امام بخاری (قتیبہ، یعقوب بن عبدالر جمان ابو عاذم) حضرت سیل بن سعد ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ نے بروز خیبر فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل ایسے مخص کو دول گا کہ اللہ اس کے ہاتھوں پر خیبر فتح کرا دے گاجو اللہ اور رسول سے محبت رکھتے ہیں چنانچہ رات بھرلوگ طرح کی باتیں کرتے رہے کہ دیکھتے جھنڈا کس کو ملتا ہے۔ صبح ہوئی تو سب لوگ رسول اللہ طابیع کے پاس طرح کی باتیں کرتے رہے کہ دیکھتے جھنڈا کس کو ملتا ہے۔ صبح ہوئی تو سب لوگ رسول اللہ طابیع کے پاس آئے ہراکی امیدوار تھا۔ تو آپ نے پوچھاعلی کماں ہے تو لوگوں نے کما یارسول اللہ وہ وہ بین ان کی آئکھیں دکھ رہی ہیں آپ نے ان کی طرف پیغام بھیجا وہ آئے اور ان کی آئکھوں پر اپنالب مبارک لگا دیا اور دعا کی پر تو وہ ایسے تندرست ہو گئے گویا کوئی دکھ درد نہ تھا آپ نے ان کو جھنڈا عطاکر دیا تو وہ کئے گیا رسول پر تو وہ ایسے تندرست ہو گئے گویا کوئی دکھ درد نہ تھا آپ نے ان کو جھنڈا عطاکر دیا تو وہ کئے گیا یارسول اللہ طابیع بین ان سے اس وقت تک لاوں گا جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں تو آپ نے فرمایا اللہ طابیع بین ان کو بتاؤ ، بخدا آگر تیری وجہ سے اللہ ایک مخص کو بھی راہ راست پر لے آئے تو وہ تیرے حق ان پر واجب ہیں ان کو بتاؤ ، بخدا آگر تیری وجہ سے اللہ ایک مخص کو بھی راہ راست پر لے آئے تو وہ تیرے حق ان پر واجب ہیں ان کو بتاؤ ، بخدا آگر تیری وجہ سے اللہ ایک مخص کو بھی راہ راست پر لے آئے تو وہ تیرے حق ان پر میں سرخ اونٹوں سے بھی بھتر ہے۔ اس روایت کو مسلم اور نسائی نے قتیبہ سے بیان کیا ہے۔

صیح مسلم اور سنن بیعتی میں (سیل بن ابی صالح از ابو صالح از ابو بریرہ) مروی ہے کہ رسول اللہ مظاہیم نے فرمایا کہ میں کل کو ایسے محض کو جھنڈا عطا کروں گاجو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اللہ اور سول بھی اس کو چاہتے ہیں اللہ اس کے ہاتھ پر خیبرفتح کردے گابیہ من کر حضرت عمر نے کما میں نے آمارت و قیادت کی صرف اس دن خواہش کی۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی کو بلایا اور اس کو روانہ کرتے ہوئے فرمایا ، جاؤ اور افریتے رہو ' بہال تک کہ اللہ تعالی تیرے ہاتھوں سے فتح کرا دے اور کی بات کی طرف توجہ اور التفات نہ ہو۔ یہ من کر حضرت علی نے پوچھا کس بات پر میں ان سے جماد کروں تو آپ نے فرمایا تو ان سے اس وقت تک جماد کر تا رہے بہال تک کہ وہ کلمہ توحید اور رسول اللہ طابع کی رسالت کے قائل ہو جائیں گے جب وہ اس بات کا اعتراف کرلیں تو انہوں نے اپنا جان و مال محفوظ کرلیا ماسوائے اس کے حق کے اور ان کا حب اللہ کے ذمہ ہے۔ (لفظ البحاری)

غریب روابیت اور عجلی: امام احمد (سعب بن مقدام اور حش بن فن اسرائیل عبدالله بن عسمه عجل) حضرت ابوسعید خدری سے بیان کرتے ہیں که رسول الله مظهیم نے علم کو جنبش دے کر فرمایا اس کا حق کون اواکرے گا تو فلال نے کما یارسول الله مظهیم! میں اس کا حق اواکروں گا تو آپ نے فرمایا ہٹ جا بھر دو سرا آیا اس نے بھی ہی کما تو آپ نے فرمایا چلا جا تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قتم جس نے روئے محمد کو مرم فرمایا اس نے بھی ہی کما تو آپ نے فرمایا چلا جا تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قتم جس نے روئے محمد کو مرم فرمایا ہے میں بید اس مخص کو دوں گا جو جنگ سے فرار نہ ہو گا چنانچہ آپ نے فرمایا اے علی پکڑ لے ' پھر وہ روانہ ہو گئے یمال تک کہ الله تعالی نے ان کے ہاتھوں پر خیبراور فدک فتح کرا دیا اور وہ ان کے باغات کی مجود ہو دختک گوشت کے مکڑے لائے۔ (تفرد بہ احمد واسادہ لاباس بہ)

اس روایت میں غرابت اور مجوبہ بن ہے 'عبراللہ بن عصمہ یا ابن اعظم ابو علوان بجلی دراصل ممامہ کا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز باشندہ ہے کوفہ میں رہائش تھی' ابن معین نے اس کو ثقه کما ہے اور ابوزرعہ نے کما ہے کہ ''لا باس بہ'' اچھا ہے ابو حاتم نے کما ہے ''۔ وہ بکثرت غلطی ہے ابو حاتم نے کما ہے ''۔ وہ بکثرت غلطی کرتا ہے۔ اور اس کو ضعیف راویوں میں ذکر کیا ہے کہ وہ ثقه راویوں سے ایسی حدیث بیان کرتا ہے جو ثقه راویوں کی روایت کے مطابق نہیں ہوتی یمال تک کہ دل میں سے بات اتر جاتی ہے کہ وہ روایت موہوم ہے یا موضوع۔

یونس بن بکیر (محد بن اسحان 'ریدہ بن سفیان بن عودہ اسلمی 'ابیہ) حضرت سلمہ بن اکوع سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاقیم نے حضرت ابو برا کو خیبر کے کمی قلعے کی طرف روانہ کیا وہ لڑتے رہے اور والیس چلے آئے مگر بسیار کوشش کے باوجود قلعہ فتح نہ ہوا پھر حضرت عمر کو روانہ کیا وہ بھی لڑتے رہے مگر فتح نہ ہو سکا تو رسول الله طاقع نے فرمایا میں کل کو ایسے آدمی کو علم عطا کروں گاجو الله اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے الله اور رسول بھی اس کو چاہتے ہیں 'اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح کرا دے گا اور وہ جنگ سے فرار نہیں کرتا۔

حضرت سلمہ بن اکوع کا بیان ہے کہ رسول اللہ طلیعیم نے علی کو بلایا ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں '
آنکھوں پر دم کرکے فرمایا اس جھنڈے کو پکڑ کرلے جاؤیماں تک کہ اللہ آپ پر فتح کرا دے چنانچہ وہ نمایت تیز رفتار چلے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے تھا یماں تک کہ پھروں کی ایک چمان میں جھنڈا گاڑ دیا تو ایک یہودی نے تعلم میں جھنڈا گاڑ دیا تو ایک یہودی نے تعلم میں جسنڈا گاڑ دیا تو ایک تورات کی قتم! تم غالب اور فاتح ہو' چنانچہ وہ اس وقت واپس پلٹے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب کردی۔ محمود بن سلمہ شہید خیبر : بیہی (مام) اصم عطاردی پونس بن بیر حسن بن واقد عبداللہ بن بریدہ) محمود بن سلمہ شہید ہو گئے تو رسول اللہ طابیع نے فرمایا میں کل ایسے شخص کو علم عطاکوں گاجو اللہ اور محمود بن سلمہ شہید ہو گئے تو رسول اللہ طابیع نے فرمایا میں کل ایسے شخص کو علم عطاکوں گاجو اللہ اور اس کا رسول بھی اس کو چاہتا ہے وہ فتح کر کے بی پلٹے گاچنانچہ ہم اس پر امید تھے کہ کل فتح ہو گئ رسول اللہ طابیع کا مطلوب شخص وہی ہو گا اور میں بھی رسول اللہ طابیع کے میں نہو گا اور میں بھی رسول اللہ طابیع کا مطلوب شخص وہی ہو گا اور میں بھی رسول اللہ طابیع کا مطلوب شخص وہی ہو گا اور میں بھی رسول اللہ طابیع کے میں خوریک آئی قدرومنزلت کے باعث امیدوار تھا اور میں بھی اس کے لئے آگے برطا اور ان کو جھنڈا عطاکر دیا پس حضرت علی کو جلایا ان کی آئی میں دکھ رہی تھیں آپ نے آئی کھوں پر ہاتھ پھیرا اور ان کو جھنڈا عطاکر دیا پس اس کو فتح نھیب ہوئی۔ حسین بن واقد کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ بن بریدہ سے نا وہ کہہ رہے تھے کہ میں حالات کہ اوری مرحب کے مقاتل شے۔

حضرت محمود بن مسلمہ کی شمادت: یونس نے ابن احاق سے نقل کیا ہے کہ خیبر کے قلعوں میں سے سب سے پہلے قلعہ ناعم فتح ہوا اور اس کے پاس محمود بن مسلمہ شہید ہوئے ان پر اوپر سے چکی کا پاٹ پھینک دیا گیا اور وہ جان بحق ہو گئے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وروشقیقہ: حافظ بہتی (پونس بن بیر سب بن سلمہ ازدی عبداللہ بن بریدہ) بریدہ ہے بیان کرتے ہیں کہ بعض او قات رسول اللہ طابع کو درد شقیقہ لاحق ہو جاتا تھا چنانچہ خیبر میں آپ کو درد شقیقہ لاحق ہو گیا۔ آپ ایک دو روز خیمہ میں رہے لوگوں کے پاس باہر نہ آئے 'حضرت ابو بکڑ رسول اللہ طابع کا علم لے کرجماد کرتے ہیں دو روز خیمہ میں رہے گیر حضرت عمر نے وہ علم لیا اور پہلے روز سے بھی شدید جگ کی گرفتے کے بغیروالیں جلے آئے۔ رسول اللہ طابع کو اس امر کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرایا میں یہ علم کل ایسے مخص کے سپرو کول گاجو اللہ اور اس کے رسول سے مجت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے مجت کرتے ہیں وہ اس کو بردور بازو فتح کرے گا۔ (دہاں علی موجود نہ تھے) یہ س کر ہر قریش اور دیگر لوگوں میں سے ہر مخص امیدوار تھا کہ اس کو جھنڈا عطا ہو گا صبح ہوئی تو علی آئے اونٹ پر سوار ہو کر آئے ان کی آئکسیں دکھ رہی امیدوار تھا کہ اس کو جھنڈا عطا ہو گا صبح ہوئی تو علی آئے اونٹ پر سوار ہو کر آئے ان کی آئکسیں دکھ رہی آئی سے آئکسوں پر قطری کپڑے کی پئی باندھی ہوئی تھی یہ دکھ کر آپ نے بوچھا کیا بات ہے؟ تو جایا میری آئکسیں دکھ رہی ہیں۔ آپ نے فرایا ذرا قریب آجاؤ' پھر آپ نے آئکسوں پر لعاب دمن پھراچنانچہ وفات تعموں یہ تعموں پر لعاب دمن پھراچنانچہ وفات تعموں میں درد نہیں ہوا۔ پھر رسول اللہ طابع نے ان کو علم عطا کیا۔ حضرت علی مرخ ارغوانی جب زیب تن کئے ہوئے تھے' پھروہ قلعہ خیبر کے پاس آئے اور قلع کا مالک مرحب' پمانی خود پنے ہوئے' ہوئے' ہو ویا۔ پر پھر تھا جس میں انڈے کے موافق سوراخ تھا) یہ رہز پڑھتا ہوا باہر آیا۔

قد علمت حیب انسی مرحب شاك سلاحی بطل بحرب اذا اللیسوت أقبلست تلهً بول وأحجمت عن صولة المغلب (يورا نيبر جانيا ہے كہ بين مرحب ہوں وب خوب ملح ہوں تجربہ كار ہوں۔ جب شرعفبناك ہوكر آگے برهيں اور

غالب آنے والے کے حملہ کے خوف سے پیچے ہٹ جائیں)

یہ من کر حضرت علی نے کہا۔

أنا الذي سمتنى أمى حيدره كليث غابات شديد القسوره أكيلكم بالصاع كيل السندره

(میں وہ مرد مجلد ہوں جس کانام والدہ نے حیدر رکھاہے جنگل کے شیر کی طرح ' مخت گرفت والا ہول' میں تم کو الیک صاع کے عوض میں بورا صنورہ (بوا ماب) دوں گا)

چنانچہ وہ آمنے سامنے ہوئے' ایک دو سرے پر وار کیا تو حصرت علیؓ نے اس پر ایسا کاری وار کیا جو پھر' خود اور سر کو چیر تا ہوا داڑھوں تک گھس گیا اور وہ قلعہ پر قابض ہو گئے۔

حافظ برار نے (عباد بن یعقوب عبداللہ بن بر کئیم بن جیر سعید بن جیر) حضرت ابن عباس سے غزوہ خیبر مین حضرت ابوبکر مضرت عمر اور پھر حضرت علی کے روانہ کرنے کا قصہ نقل کیا ہے اس کے بیان میں نمایت غرابت اور عجوبہ بن ہے اور اس کی سند میں شیعہ راوی ہے واللہ اعلم۔

 تین روزکے قیام کے بعد خیرکی طرف روانہ ہو گئے اور عامرٌ راستہ میں یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ واللہ لے والا أنــت مــا اهتدینــا والا تصدقنــــا والا صلینـــا ونحــن مــن فضلــك مــا اســـتغنینا فـــــانزلن ســـــكینة علینــــا و بُـــــت الاقــــــــــــــــــــام ان لاقینـــــا

یہ من کر رسول اللہ طاہیم نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا عامر ہے تو آپ نے فرمایا تھے تیرا پروردگار بخشے ارسول اللہ طاہیم کے لئے دوران جنگ مخصوص دعاء مغفرت فرماتے تو وہ شادت سے سرفراز ہو جاتا تھا) تو عمر نے جو اونٹ پر سوار تھے کما آپ نے عامر کی زندگی سے ہمیں بسرہ ورکیوں نہ کیا چنانچہ ہم خیبر میں آئے تو مرحب اپنی تعوار کو جنبش دیتا ہوا ہے کہ رہا تھا۔

قد علمت حيبر انبي مرحب شاكي السلاح بطل بحسرب ددا الليسوث أقبلت تلهسب

بیہ من کرعامر بن اکوع بیہ شعر

قد علمت حبیر انی عام سناکی السلاح بطل مغامر پر هناکی السلاح بطل مغامر پر هنته موئ جنگ مبارزت کے لئے سامنے آئے اور آپس میں ایک دو سرے پر وار کیا تو مرحب کی آلوار عامر کی وطال پر پری اور عامراس کو ینچے سے مارنے لگا تو اس کی آلوار خود اس کو آگی اور اس کی "رگ اکل" کٹ گئی جو مملک ثابت ہوئی۔

حضرت عامر : حضرت سلمہ کا بیان ہے کہ میں اپنے خیے سے باہر آیا تو ساکہ بعض لوگ کمہ رہے ہیں کہ عامر کے اعمال رائیگال گئے کہ اس نے خود کئی کرلی ہے۔ چنانچہ میں رو تا ہوا رسول اللہ طابیم کی خدمت میں آیا تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کیا لوگ کہتے ہیں کہ عامر کے اعمال ضائع ہو گئے پوچھا کون کہتا ہے؟ عرض کیا بعض صحابہ کمہ رہے ہیں آپ نے فرمایا وہ غلط کتے ہیں بلکہ وہ تو دوچند ثواب کا مستحق ہے۔ پھر رسول اللہ طابیم نے حضرت علی کو بلایا 'ان کی آئے میں دکھ رہی تھیں 'اور فرمایا میں آج ایسے محض کو جھنڈا دول گاجو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس کا بیان ہے میں علی واللہ رسول اللہ طابیم کی خدمت میں لایا تو آپ نے ان کی آئکھوں پر لب لگایا تو وہ تندرست ہو گئے پھر آپ نے ان کو علم عطا کیا تو مرحب بیر پڑھتا ہوا جنگ مبارزت کے لئے لگلا۔

قد علمت حيم انبي مرحب شاكي السلاح بطل محرب ذا احروب أقبلست تلهسب

(سارا نیبرجانتا ہے کہ میں مرحب ہوں مسلح ہوں تجربہ کار بمادر ہوں۔ جب الرائیاں شعلہ بار ہوں) اس کے سامنے حفرت علی میر اشعار بردھتے سامنے آئے۔

أنا اللذي سمتنسى أمسى حيدره كليث غابات كريسه المنظره أو فيهم بالصاع كيـل السـندره

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(میں وہ ہوں جن کا نام مال نے شیر رکھا ہے خوفناک جنگل کے شیر کی طرح ' میں ان کو صاع سے ماپ کر پورا پورا وول گا)

چنانچہ آپ نے مرحب پر وار کیا' اس کا سر پھاڑ کر ہلاک کر دیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔

مرحب کا قاتل کون ؟ : امام احمد (حین بن حن اشقر قابوس بن ابو ظبیان ابی بده) حضرت علی ہے بیان کرتے ہیں کہ میں مرحب کو قتل کرے اس کا سر رسول الله طاقی خدمت میں لایا۔ موی بن عقب نے زہری سے بیان کیا ہے کہ مرحب کا قاتل محمد بن مسلمہ ہے۔ محمد بن اسحاق نے عبداللہ بن سمل حارثی کی معرفت حضرت جابر ہے بیان کیا ہے کہ مرحب یہودی به رجز پڑھتا ہوا قلعہ سے باہر آیا۔

قد علمت خيبر انبي مرحب شاكى السلاح بطل محرب أطعن أحياناً وحيناً أضرب اذا الليوث أقبلت تله ب

(الل خیبر جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں 'مسلح ہوں' اور تجربہ کار بمادر ہوں۔ بھی نیزہ مار تا ہوں اور بھی تلوار' جب شیر غفیناک ہو کر آگے بوھیں۔ میری چراگاہ کے قریب نہیں آیا جا سکتا)

یہ س کر حضرت کعب بن مالک نے اس کے جواب میں کہا۔

قد علمت حيب انبي كعب مفرّج الغماء جرى صلب اذ شبت الحرب وثار الحرب معى حسام كالعقيق عضب يطأ كمو حتى يذل الصعب بكف ماض ليس فيه عيب

(خیبر کے باشندے جانتے ہیں کہ میں کعب ہوں مصائب کو دور کرنے والا جری اور سخت مزاج۔ جب لڑائی بھڑک اٹھے اور اس میں شدت آجائے تو میرے پاس تلوار ہے عقیق کی طرح اس کی دھار چمکدار ہے۔ وہ تم کو پامال کر دے گی حتیٰ کہ مشکل آسان ہو جائے وہ تلوار عزم صمیم والے مرد کے ہاتھ میں ہے جس میں کوئی نقص اور عیب منیں)

مرحب رجز پڑھتا ہوا جنگ مبارزت کے لئے لاکار رہا تھا کوئی ہے میرے مد مقاتل؟ تو رسول اللہ مالیمیلم فی فرمایا اس کے مقابلہ میں کون آئے گا تو حضرت محمد بن مسلمہ نے عرض کیا یارسول الله مالیمیلم! بخدا میں مظلوم ہوں اور ستم رسیدہ ہوں اس سے بدلہ لوں گا۔ اس نے کل میرے بھائی کو قتل کر دیا تھا چنانچہ رسول الله ملیمیلم نے فرمایا تم اس کے مقابل آؤ۔ اور اس کے لئے دعا کی یااللہ اس کی مدد فرما۔ جب وہ ایک دو سرے کے قریب ہوئے تو ایک عظیم الشان درخت ان کے درمیان حائل تھا ہر ایک اس کی اوٹ لے رہا تھا جب ایک اس کی اوٹ لیتا تو دو سرا درخت کے اس مصے کو کاٹ دیتا جو ان کے درمیان حائل ہو تا تھا یمال تک وہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے اور وہ درخت ان کے درمیان بغیرشاخوں کے آدمی کی طرح حائل رہا تو مرحب نے محمد بن مسلمہ پر وار کیا جو اس نے ڈھال پر روک لیا اور ڈھال کٹ گئی پھر محمد بن مسلمہ نے اس پر کاری و 'رکیا اور اس کو نہ رتیج کر دیا۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اس روایت کو امام احمد نے یعقوب بن ابراہیم سے اس کے والد کی معرفت ابن اسحاق سے نقل کیا ہے۔ بقول ابن اسحاق ' بعض کا خیال ہے کہ محمد بن مسلمہ نے حملہ کے وقت سے رجز پڑھا تھا۔

ف العلمات حياير الني مناض حلو اذا شنت وسنم قساض

(الل خیبر جانتے ہیں کہ میں صاحب عزم ہوں شیریں جب جاہوں اور زہر ہلاہل ہوں) اقری یہ برجم سال نے مداران سیران طرح نقا کی سرک مجر سرمیلہ ہی مرد کا قاتل

واقدی نے بھی جابر وغیرہ اسلاف سے اس طرح نقل کیا ہے کہ محمد بن مسلمہ ہی مرحب کا قاتل ہے۔
واقدی نے مزید بیان کیا ہے کہ محمد بن مسلمہ نے مرحب کے دونوں پاؤں کاف دیئے تو اس نے کہا میرا
کام تمام کر دو۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا بالکل نہیں تو بھی اسی طرح موت کی تکلیف کو برداشت کر جیسا کہ محمود بن مسلمہ نے اس کو برداشت کیا تھا۔ پھر حضرت علی اس کے پاس سے گزرے تو تلوار سے اس کا سر
کاف دیا۔ اس کے لباس حرب اور سلب کے بارے رسول اللہ طابع کے پاس حضرت علی اور حضرت محمد بن
مسلمہ نے دعویٰ دائر کیا تو آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ کو اس کی تلوار' نیزہ' مغفراور خود دے دی اور اس
کی تلوار پر یہ الفاظ کندہ شخف۔

(بد مردب کی تکوار ہے جو مخص اس کامزا چکھے گاہلاک ہو جائے گا)

یا سرکو حضرت زبیر نے قتل کیا: ابن اسحاق کابیان ہے کہ مرحب کے قتل کے بعد اس کا بھائی یا سر میدان میں آیا اور وہ ہل من مبارز؟ کہتا ہوا جنگ مبارزت کا طلب گار تھا۔ بقول ہشام بن عروہ 'حضرت زبیر اس کے سامنے آئے تو حضرت صفیہ بنت عبدا کمطلب نے کہا یارسول اللہ طابیر ایم میرے بیٹا شہید ہو جائے گا تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ ان شاء اللہ تیرا بیٹا اس کو ہلاک کردے گا'وہ دونوں آ منے سامنے آئے تو حضرت زبیر نے اس کو جہ تیج کرویا۔ بعد ازاں حضرت زبیر کو جب کہا جاتا واللہ! تیری تلوار اس روز خوب قاطع اور تیز می تو وہ کتے 'واللہ! تموار کی دھار تیز نہ تھی بلکہ میں نے اس کو بڑی دفت سے قتل کیا۔

مجہول اور منقطع روابیت: یونس (ابن اسمان بیض اتارب) ابو رافع غلام رسول الله مالی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی سے بیان علم دے کر حضرت علی کو خیبری طرف روانہ کیا تو ہم بھی ان کے ساتھ تھے۔ آپ جب قلعہ کے قریب پنچ تو قلعہ کے باشندے آپ کے سامنے آئ آپ ان سے لڑت رہے۔ پھرایک یبودی نے آپ پر وار کیا تو آپ نے اپنی ڈھال پھینک کر قلعہ کے دروازے کو پکڑ کر ڈھال بتالیا آپ اس ڈھال کو اٹھائے ہوئے برابر لڑتے رہے تا آنکہ اللہ تعالی نے خیبر کو آپ کے ہاتھ پر فتح کرا دیا بعد ازاں آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے پھینک ابو رافع کا بیان ہے کہ ہم (آٹھ افراد) نے اس دروازے کو پکٹنے کی کوشش کی گراس کو بلیٹ نہ سکے۔ اس روایت میں جمالت اور انقطاع ظاہر و باہر ہے۔

. حافظ بیمقی اور حاکم نے (مطلب بن زیاد' یث بن ابی سلیم' ابوجعفر باقر) حضرت جابڑ سے بیان کیا ہے کہ غزوہ خیبر میں حضرت علی نے ایک دروازہ اٹھایا یمال تک کہ مسلمانوں نے اس پر چڑھ کر قلعے کا دروازہ کھولا۔

بعد ازاں اس کو چالیس آدمی بھی نہ اٹھا سکے۔ اس روایت میں بھی ضعف ہے۔ نیز ایک ضعیف سند سے حضرت جابر ؓ سے مروی ہے کہ ستر اشخاص اکٹھے ہوئے' ان کو وہ دروازہ دوبارہ لگانا دشوار ہو گیا۔

وم كا اعجاز: امام بخارى ، كلى بن ابراہيم كى معرفت يزيد بن ابى عبيد سے بيان كرتے ہيں كه ميں نے حضرت سلمة كى پندلى پر ايك زخم كا نشان و كيھ كر پوچھا جناب ابو مسلم! يه كيماداغ ہے ؟ تو آپ نے فرمايا غزوہ خيبر ميں مجھے زخم لگا تو لوگوں نے كما سلمه جال بحق ہو گيا۔ چنانچه ميں رسول الله طابيع كى خدمت ميں حاضر ہوا تو آپ نے سه بار اس پروم كيا چنانچه اب تك ميں نے ورد محسوس نہيں كيا۔

انجام کا حال اللہ کو معلوم ہے: امام بخاری (عبداللہ بن سلم 'ابن ابی عازم 'ابوعازم) حضرت سل بن سعد سعد ہے بیان کرتے ہیں کہ کسی جنگ ہیں رسول اللہ طابع اور مشرکوں کا آمنا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہوئی۔ دونوں طرف کے لوگ اپنی اپنی فوج ہیں چلے 'مسلمانوں ہیں ایک شخص ایبا تھاوہ جب کسی کافر کو اکا دکا اور اکیلا پا تا تو پیچھے ہے جا کر اس کو تلوار ہے مار دیتا۔ لوگوں نے کہا یارسول اللہ طابی اس شخص نے ایبا کام کیا ہے کہ دور زخیوں ہیں ہے ہے۔ پھر لوگوں نے کہا دہ الرا کیا ہے کہ دور زخیوں ہیں ہے ہے۔ پھر لوگوں نے کہا دہ اگر سے دور زخی ہو تو پھر ہم میں سے جنتی کون ہو گا' تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا ہیں اس کے ہمراہ تاک میں رہوں گا چنانچہ وہ ہر حال میں اس کے ہمراہ تاک ہور دور زخیوں ہیں ہو گیا (اور زخموں کی شدت کو نہ میں رہوں گا چنانچہ وہ ہر حال میں اس کے ساتھ رہا' یہاں تک کہ وہ زخی ہو گیا (اور زخموں کی شدت کو نہ میں رہوں گا چنانچہ وہ ہر حال میں اس کے ساتھ رہا' یہاں تک کہ وہ زخی ہو گیا (اور زخموں کی شدت کو نہ سینے ہے لگائی پھر اس پر زور دے کر خود کئی کرلی۔ چنانچہ تاک میں رہنے والا شخص رسول اللہ طابی کے پاس سینے ہے لگائی پھر اس پر زور دے کر خود کئی کرلی۔ چنانچہ تاک میں رہنے والا شخص رسول اللہ طابی کی کہا ہیں میں دور خیوں کی نگاہ میں بہشت والوں کے ہا کہا کہا کہ میں کہ تا ہو گول کی نظر میں دور خیوں کے ہائی کرتا ہے گر ہو تا وہ دور فی ہے اور ایک شخص لوگوں کی نظر میں دور خیوں کے ہائی کرتا ہے گر ہو تا دور دور خی ہے اور ایک شخص لوگوں کی نظر میں دور خیوں کے ہائی کرتا ہے گر ہو تا دور دور نمی ہے اور ایک شخص لوگوں کی نظر میں دور خیوں کے ہائی کرتا ہے گر ہو تا دور دور نمی کی ہے۔ اس روایت کو امام بخاری نے ( تجبہ از بعقوب از ابوعازم از سل) اس طرح بیان کیا ہے۔

بر کار بھی وین کا کام انجام ویتا ہے: امام بخاری (ابو ایمان شعیب زہری سعید بن سیب) حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ خیبر میں عاضر ہوئے۔ رسول الله طابیم نے ایک آدمی کے بارے جو اسلام کا دعویٰ دار تھا فرمایا بید دوزخی ہے۔ جنگ کا وقت آیا تو وہ آدمی خوب جان تو ڑ کر لڑا یمال تک زخموں سلام کا دعویٰ دار تھا فرمایا بید دوزخی ہے۔ جنگ کا وقت آیا تو وہ آدمی خوب جان تو ڑ کر لڑا یمال تک زخموں سے چور ہو گیا۔ قریب تھا کہ بعض لوگ آپ کی چیش گوئی کے بارے شک میں مبتلا ہو جاتے چنانچہ اس نے زخموں کا شدید درد محسوس کیا اس نے اپنے ہاتھ سے تیر دان میں سے چند تیر نکالے اور ان سے خود کو ذریح کر لیا تو کچھ مسلمان دو ڑے ہوئے آئے اور عرض کیا یارسول الله طابیم! الله تعالی نے آپ کی بات کو بچ کر دکھیایا اس نے خود کو ذریح کر کے خود کشی کرلی ہے۔ یہ من کر آپ نے ایک مخص کو فرمایا اٹھ اور اعلان کر دے دیت میں صرف مومن داخل ہو گا اور الله تعالی فاجر اور بدکار آدمی سے دین کی مدد کرتا ہے۔

جنتی جس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا: مویٰ بن عقبہ نے امام زہری سے اس ساہ فام غلام کا قصہ نقل کیا ہے جس کو اللہ تعالی نے بیک وقت ایمان اور شہادت کی دولت سے سرفراز کیا ۔۔۔ ابن لمیع نے نقل کیا تھاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرفز بھی اس واقعہ کو ابوالاسود کی معرفت عروہ سے بیان کیا ہے کہ خیبر کے باشندوں میں سے ایک حبثی سیاہ فام غلام تھا جو اپنے آقا کی بجریوں کا چرواہا تھا' اس نے دیکھا کہ خیبر کے باشندے مسلح ہو رہے ہیں اس نے پوچھا کیا کر رہے ہیں' تو انہوں نے کہا ہم اس مخص سے جو خود کو نبی کہتا ہے جنگ کریں گے' یہ من کر اس کے ول میں نبی علیہ السلام کا خیال آیا تو وہ اپنی بجریاں لیے کر رسول اللہ طابیع کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا آپ کس بات کی طرف بلاتے ہیں تو آپ نے بتایا ہم اسلام کلمہ توحید' محمد کی رسالت اور اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں یہ من کر غلام نے عرض کیا آگر میں یہ بات بجالاؤں تو مجھے اس کا صلہ کیا ملے گا تو رسول اللہ طابیع نے فرمایا آگر تو مسلمان فوت ہو جائے تو بہشت ملے گی' چنانچہ وہ غلام مسلمان ہو گیا اور اس نے عرض کیا یارسول اللہ طابیع یہ بجمال میرے پاس امانت ہیں تو رسول اللہ طابیع نے فرمایا ان بجریوں کو کنگریاں مار کر بارسول اللہ طابیع یہ بجمال کے اللہ تعالیٰ تیری امانت کو پہنچا دے گا چنانچہ اس نے بحریاں بھگا دیں اور وہ مالک کے باس پہنچ گئیں تو وہ سجھ گیا کہ غلام مسلمان ہو چکا ہے۔

رسول الله طلح علم عطاكيا (اور راوى فرجادى تلقين كى حضرت على كو علم عطاكيا (اور راوى نے خيبر كا مفصل واقعہ بيان كيا ہے) كه حضرت على كى زير قيادت به مسلمان غلام شهيد ہو گيا اور مسلمان اس كى الش كو اپنے لشكر بين لے آئے اور اس كو خيمہ كے اندر ركھ ديا گيا۔ صحابة كا خيال ہے كه رسول الله طلح يا فرما الله طلح يا كو اس خوات كو اعزاز بخشا ہے اور اس كو خيمہ كے اندر تشريف لائے اور صحابہ كو متوجہ كركے فرمايا الله تعالى نے اس غلام كو اعزاز بخشا ہے اور اس كو خيمہ كا مذبه موجزن تھا ميں نے اس كے سركے پاس دو حوريں ديكھيں ہيں۔

صافظ بہم قی نے (ابن وهب عبوه بن شرئ ابن الهاد شرحبيل بن سعد) حفرت جابر بن عبدالله تعلی بيان كيا ہے كہ غزوه خيبر ميں ہم رسول الله طابيع كه ہمراه تھ كه ايك فوجى دسته روانه ہوا اس نے ايك چرواہ كو گرفتار كيا۔ چرسياه فام غلام كے ذكور بالا قصه كے مطابق بيان كياہے اور اس كے بارے رسول الله مالي الله مالي مالي وہ شهيد ہوا اور اس نے الله عزوجل كو ايك سجده بھى نهيں كيا۔

حافظ بیمتی (محربن محربن محرفقیہ ابو بر قطان ابوالاز هر موی بن اساعیل ماد عاب حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیمیم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کیا یارسول الله مالیمیم این سے فام ہوں بدشکل ہوں اور بے زر ہوں اگر میں ان سے لڑ بالڑ تا مارا جاؤں تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا تو وہ آگے بردھا اور جماد کرتا ہوا شہید ہو گیا اور رسول الله مالیمیم نے اس کی لاش پر کھڑے ہو کر فرمایا الله تعالی نے تیرا جرہ خوبصورت کر دیا ہے 'رنگ خوشنما بنا دیا ہے اور تجھے زردار بنا دیا ہے۔ میں نے دو حوروں کو دیکھا ہے وہ اس کے جسم اور جبہ کے درمیان پہلے داخل ہونے میں جھڑ رہی ہیں۔

حافظ بیمقی (ابن جریج) عرمه بن خالد' ابن ابی شار) شداد بن الهاد سے بیان کرتے ہیں که ایک بدوی رسول الله طاقط کی خدمت میں آیا مسلمان ہوا' تابع فرمان ہوا' عرض گزار ہواکہ آپ کے ہمراہ ہجرت کرتا ہوں'

چنانچہ آپ نے بعض صحابہ کو اس کے بارے وصیت کی۔ غزوہ خیبر کا وقت آیا تو رسول اللہ طابیلا نے اس کو میش کیا تو مال غنیمت سے حصہ دیا وہ اونٹ چرایا کرنا تھا جب وہ واپس آیا تو اس کے احباب نے یہ حصہ اس کو پیش کیا تو اس نے بچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ طابیلا نے آپ کو یہ حصہ دیا ہے تو اس نے کہا میں اس مال کی خاطر آپ کا تابع فرمال نہ ہوا تھا میں تو اس خاطر مسلمان ہوا تھا (اس نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے کہا) کہ یمال تیر سکے اور شہید ہو کر جنت میں جاؤں۔

شهاوت ہے مطلوب و مقصود مومن نه ال غنیمت نه کشور کشائی

پھر آپ نے فرمایا آگر تم نے صدق نیت سے کما تو اللہ تیری نیت پورے کردے گابعد ازاں وہ دسمن کے مقابلے کے لئے روانہ ہوئے تو اس کی لاش کو رسول اللہ طابیع کے سامنے پیش کیا گیا' اس کے علق پر تیر کا زخم تھا اسے دیکھ کر رسول اللہ طابیع نے فرمایا ''وہی ہے'' تو حاضرین نے کما جی ہاں! پھر آپ نے فرمایا اس نے نہ دول سے بات کی تھی اللہ نے اس کی بات تبول کرلی۔ نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے جب کاکفن دیا اور اس کو سامنے رکھ کر نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی دعا میں سے یہ الفاظ واضح سے گئے' (اللہم هذا عبد ک خرج مهاجر فی سبیلک قتل شهیدا وانا علیہ شهید) یااللہ یہ تیرا بندہ ہے' تیری راہ میں ہجرت کر کے آیا' شہید ہو گیا ہے۔ اور میں اس بات پر شاہد ہوں۔

اس روایت کو امام نسائی نے سوید بن نصرہے عبداللہ بن مبارک کی معرِفت ابن جرت کے ہے اس طرح اِن کیا ہے۔

ناعم اور قموس: ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول الله طابیع اپنی فرودگاہ سے قریب تر اموال پر قبضہ کرتے اور قریب تر قلع پر حملہ آور ہوتے، چنانچہ سب سے پہلے قلعہ ناعم فتح ہوا اور اس کے پاس حضرت محمود بن مسلمہ شہید ہوئے ان کے سرپر چک کاپاٹ گرا دیا گیا جس سے وہ جان بجق ہوگئے پھرنی ابی الحقیق کا قِلعہ قموص فتح ہوا۔

گدر سے کا گوشت: رسول الله طابیخ نے ان میں سے لوگوں کو قید کر لیا ان میں صفیہ بنت حید بن انطب کنانہ بن رہیج بن ابی الحقیق کی بیوی بھی تھی اور حضرت صفیہ ام المومنین کی دو پھازاد بہنیں بھی تھیں۔ رسول الله طابیخ سے دحیہ کلبی نے حضرت صفیہ کی سور سول الله طابیخ سے دحیہ کلبی نے حضرت صفیہ کی صفیہ کے بارے سوال کیا تو چو نکہ ان کو آپ اپنے لئے پند کر چکے تھے اسلئے آپ نے اسکو حضرت صفیہ کی دو پھازاد کنیزیں دے دیں اور مسلمانوں میں خیبر کی کنیزیں عام ہو گئیں۔ لوگوں نے گدھوں کا گوشت کھانے کو پکایا تو رسول الله طابیخ نے ان کو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا۔

امام بخاری نے اس باب میں صحیح ا عادیث کو عمدہ اساد سے نمایت اہتمام سے بیان کیا ہے۔ گدھے کے گوشت کے حرام ہونے کا جمہور سلف خلف کا نہ جب ہے اور انکہ اربعہ کا بھی یمی مسلک ہے اور بعض اسلاف (جن میں ابن عباس بھی شامل ہیں) اس کے مباح ہونے کے قائل ہیں اور انہوں نے حرام کی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

روایات کے مخلف جوابات دیئے ہیں 'کہ وہ سواری کے کام آتے تھے' یا ان میں سے ابھی خمس (۱/۵) نہیں نکالا گیا تھا یا وہ غلاظت کھاتے تھے۔ گر صحح بات یمی ہے کہ وہ بذات خود ممنوع اور حرام ہیں کیونکہ صحح روایت میں ہے کہ رسول اللہ طابع مناوی نے اعلان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول طابع منہیں گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرماتے ہیں کہ وہ نلیاک ہے' اس کو چھینک دو۔

گھوڑے کا گوشت: ابن اسحاق (اسلام بن کرکر عمره بن دینار) حضرت جابر بن عبدالله (جابر غزوه خیبر میں شامل نہ تھے) سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیع نے جب گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا تو گھوڑے کے گوشت کھانے کی اجازت فرمائی۔ یہ حدیث سمیحین میں جماد بن زید از عمره بن دینار از محمد بن علی از جابر) مروی ہے کہ رسول الله طابیع نے خیبر کے روز گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا گھوڑے کے گوشت کھانے سے منع فرمایا گھوڑے کے گوشت کھانے کی رخصت فرمائی۔

ابن اسحاق نے عبداللہ بن ابی بھیج کی معروفت کمول سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طابیط نے غزوہ خیبر میں چار باتوں سے منع فرمایا (۱) حاملہ خواتین اور لونڈیوں کے ساتھ ہم بستری کرنے سے (۲) گدھے کے گوشت کھانے سے (۴) ہر کچلی والے درندے کے گوشت سے (۳) مال غنیمت کو قبل از تقسیم فروخت کرنے سے 'یہ روایت مرسل ہے۔

وسب میں بن بوب رہید بن سے بربی میداللہ) دویقع بن تابت سے بیان رہے کے بیان سرے اللہ طابعے نے گدھے کے اللہ سن : صبح بخاری میں نافع 'ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے روز رسول اللہ طابعے نے گدھے کے گوشت اور کیا لہن کھانے سے منع فرمایا۔ ابن حزم ؒ نے علی اور شریک بن حنبل سے بیان کیا ہے کہ وہ پیاز اور کچے تھوم کے کھانے کو حرام کہتے ہیں۔ گرامام ترزی نے ان سے کراہت نقل کی ہے 'واللہ اعلم۔ منتعہ : صبح میں امام مالک وغیرہ نے (زہری عبداللہ اور حن پران ابن حنیفہ 'ابن حنیفہ) حضرت علی ہے منتعہ :

بیان کیا ہے کہ ''رسول اللہ مطبیم نے غزوہ خیبر میں متعد اور گدھے کے گوشت سے منع فرمایا۔'' اس حدیث کا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز مطلب ہے کہ نکاح متعہ کی حرمت وغیرہ خیبرے وابسۃ ہے اور بیہ بہ درجہ درست نہیں (۱) کہ غزوہ خیبر میں نکاح متعہ کی ضرورت نہ تھی (۲) امام میں نکاح متعہ کی ضورت نہ تھی (۲) امام مسلم نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابی نے سحابہ کو فتح کمہ کے ایام میں متعہ کی اجازت دی تھی۔ پھر کمہ سے روا تھی کے قبل ہی اس کو ممنوع قرار دے دیا تھا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک حرام قرار دے دیا ہے۔

بنا بریں لازم آتا ہے کہ آپ نے پہلے منع فرمایا پھراجازت دی' پھر منع کیا تو فنخ دوبار ثابت ہو گاجو بعید از فهم ہے۔ بایں وصف امام شافعی کا بیان ہے کہ نکاح متعہ کے بغیر کوئی چیز بار بار منع اور حلال نہیں ہوئی اور بیہ ان کا قول محض ان دو احادیث پر اعتاد پر مبنی ہے۔ (یہاں قریباً ایک سطربیاض ہے)

سیملی وغیرہ نے بعض اسلاف سے نقل کیا ہے کہ وہ لینی متعہ سہ بار مباح ہوا اور سہ بار حرام ہوا' اور بعض کا خیال ہے کہ بیہ چار بار ایسا ہوا گریہ بعید ہے' واللہ اعلم۔

متعہ کے پہلی بار حرام ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ خیبر میں ہوا' یا عمرہ قضاء میں یا فتح مکہ میں (اور یہ واضح ہے) یا اوطاس میں (یہ پہلی بات کے قریب ہے) یا تبوک میں یا حجمتہ الوداع میں' رواہ ابوداؤد۔

عمدہ جواب : بعض علماء نے حضرت علی کی ذکور بالا روایت کا جواب دینے کا بھی خیال کیا ہے کہ اس میں تقدیم اور تاخیرواقع ہو گئی ہے اور محفوظ روایت میں ہے جو امام احمد نے (سفیان ' زہری ' حن (حن اعلی اور ارضی تھے) اور عبداللہ پسران محمد بن حنیہ ابن حنفیہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابن عباس کو کما کہ رسول اللہ مطابع نے متعد کے نکاح سے منع فرمایا اور خیبر میں گدھے کے گوشت سے منع فرمایا ' مگر راوی نے غلطی سے دونوں ممنوع باتوں کو زمانہ خیبر سے وابستہ کر دیا اور در حقیقت ایسا نہ تھا کہ ' زمانہ خیبر'' صرف گدھے کے گوشت سے وابستہ تھے' نکاح متعد کے متعلق نہ تھا۔

حضرت علی نے نکاح متعہ کو گدھے کے گوشت کے ساتھ اس لئے بیان کر دیا کہ ان کو معلوم ہوا تھا کہ حضرت ابن عباس نکاح متعہ اور گدھے کے گوشت کے مباح ہونے کے قائل ہیں۔ جیسا کہ ان سے مشہور ہے۔ حضرت ابن عباس کو کہا' آپ کو غلط فنمی ہوئی ہے' بے شک رسول اللہ مطابع نے متعہ کے نکاح سے اور گدھے کے گوشت سے خیبر کے روز منع فرہا دیا تھا۔ یہ دونوں باتیں انہوں نے یجا بیان کر دیں کہ حضرت ابن عباس ای اباحت کے اعتقاد سے رجوع کرلیں۔

یی توجیہ ہارے استاذ مرم شخ حافظ ابو الحجاج مزی --- تفعدہ اللہ برحمۃ آمین --- نے بیان کی جے، بایں کی جے، بایں کی جے، بایں کی جے، بایں وصف حفرت ابن عباس نے گدھے کے گوشت کی حرمت اور نکاح متعہ کی اباحت سے رجوع نہیں فرمایا گدھے کے گوشت کی تو وہ تاویل کرتے ہیں کہ وہ بطور سواری استعال ہوتے تھے۔ باتی رہامتھ، تو وہ اس کو سفریس بوقت ضرورت مباح خیال کرتے ہیں، آسودگی و خوشحالی اور نکاحی عورت کی موجودگی میں وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ ان کے پیروکار اس امر میں ان کے تابع ہیں اور یہ مسئلہ علماء حجاز میں ابن جربج م

• 10 ھے عمد کے بعد تک مشہور رہا ہے۔ اعتبار از حازی م 20 ھیں ہے ابن عبال نے اس سے رجوع کر لیا تھا۔ امام احد سے بھی ایک روایت ابن عباس کے مسلک کے مطابق مروی ہے اور بید نمایت ضعیف ہے اور متعد کی اباحت کے معقد لوگوں نے امام احمد سے ایسی ہی ایک روایت نقل کی ہے وہ بھی صحیح نہیں واللہ اعلم۔

بنی سہم کی حالت زار اور دعا: ابن اسحاق نے عبداللہ بن ابی بکری معرفت اسلم قبیلہ کے بعض افتحاص سے بیان کیا ہے کہ قبیلہ اسلم میں سے بی سہم کے خاندان کے لوگ رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یارسول اللہ ملاہ ہا ہوگ عمرت و ننگ وسی مبتلا ہیں 'ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ان کو رسول اللہ ملاہ ہے بھی کچھ نہ ملا 'تو رسول اللہ ملاہ ہی اللہ ابتو ان کی حالت کو خوب جانتا ہے اللہ ملہ ہی باللہ ابن کو میود کے ایسے قلعہ کی فنج اور بیہ ناتوان لوگ ہیں اور میرے پاس بھی کچھ نہیں جو میں ان کو دول 'یااللہ! ان کو میود کے ایسے قلعہ کی فنج نصیب فرما جو سب سے سرمایہ وار ہو اور سب سے زیادہ خوراک اور چ بی والا ہو۔ چنانچہ صبح سویرے لوگوں نے حملہ کیا اور صعب بن معاذ کا قلعہ اللہ نے فنج کرا دیا اور اس قلعہ میں سب سے زیادہ خوراک اور چ بی

سلالم آخر میں فتح ہوا: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ طابیط نے ان قلعوں کو فتح کر لیا اور ملل منیمت جمع کر لیا تو یہود قلعہ وطبح اور سلالم میں منتقل ہو گئے اور قلعہ سلالم سب سے آخر میں فتح ہوا' رسول اللہ طابیط نے دس روز سے زائد تک ان کا محاصرہ جاری رکھا۔ بقول ابن ہشام' غزوہ خیبر میں مسلمانوں کا شعار اور خصوصی علامت تھا' یا منصور امت امت۔

ابو الیسر کے لئے وعا: ابن اسحاق (بریدہ بن سفیان اسدی اسلی ' بی سلمہ کے بعض رجال) ابو الیسر کعب بن عمرہ علیہ سرکتے ہیں کہ ایک شام میں خیبر میں رسول اللہ طابیہ کے ہمراہ تھا کہ کسی میودی کی بمریاں باہر سے قلعہ کی طرف آرہی تھیں اور ہم اس قلعہ کو حصار میں لئے ہوئے تھے تو رسول اللہ طابیہ نے فرمایا ان مجربوں میں سے جمیں کون لا کر کھلائے گا؟ ابو الیسر کا بیان ہے میں نے عرض کیا یارسول اللہ طابیہ میں حاضر ہوں تو آپ نے اجازت دی اور میں شر مرغ کی طرح دوڑ آ ہوا گیا۔ میں وہاں پہنچا تو بریوں کے ربو ڑ کا اگلا حصہ قلعہ میں داخل ہو رہا تھا' میں نے ربو ڑ کے آخری حصہ سے دو بمریاں بعنی میں دہائیں اور دوڑ آ ہوا اس قدر تیز رفار آیا گویا میرے پاس کچھ نہیں اور میں نے ان کو رسول اللہ طابیہ کے سامنے ڈال دیا۔ رسول اللہ طابیہ کے سامنے ڈال دیا۔ رسول اللہ طابیہ نے جمیں فائدہ پہنچا۔ پھر صحابہ نے بمریاں فائدہ پہنچا۔ پھر صحابہ نے بمریاں

ابو الیسریدری ٔ سب بدری محلبہ سے آخر میں ۵۵ھ میں فوت ہوئے جب وہ یہ حدیث بیان کرتے تو رو کر کتے وہ لوگ میری دراز عمری سے مستفید ہوئے یہاں تک میں ان سب سے بعد تک زندہ ہوں۔

بخار کا علاج : ولاکل میں بیمقی (ابو محمد عبدالله بن یوسف اصفهانی ابو سعید بن اعرابی سعدان بن نفر ابو معاویه ا عاصم احول) ابو عثمان نهدی یا ابو قلاب سے بیان کرتے ہیں که رسول الله مالی ایک جیبر میں پہنچے تو تھجور کا پھل کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز کچا تھا' لوگوں نے کھایا اور بخار میں جتلا ہو گئے۔ رسول الله مائیلم کے پاس اس کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا پرانی مشکوں میں پانی محصندا کرو' فجرکے وقت الله کا نام لے کر اپنے اوپر بما لو چنانچہ انہوں نے ایسا کیا تو وہ فورا شفایاب ہو گئے۔ بقول امام بیہتی یہ روایت عبدالرحمان بن رافع سے موصول بھی مروی ہے اور اس روایت میں ہے کہ نماز مغرب اور عشاکے درمیان اس کو اپنے اوپر بماؤ۔

خوراک میں تقسیم ضروری نہیں: امام احمد حضرت عبداللہ بن مغفل سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیر میں چربی کی ایک تھیلی لئکا دی گئ میں نے اس کو پکڑ کر کہا میں اس میں سے کسی کو پکھ نہ دول گا میں نے مر کر دیکھا تو رسول اللہ ملاہیم یہ سن کر مسکرا رہے ہیں۔ امام احمد (عفان شعبہ وید بن بلال) عبداللہ بن مغفل سے بیان کرتے ہیں کہ ہم خیبر میں ایک قلعے کا محاصرہ کئے ہوئے تھے کہ چربی کی ایک تھیلی اوپر سے پھینک دی گئ میں نے اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ ملاہیم کو دیکھ کر شرم سار ہو گیا۔ اس روایت کو امام سلم نے اس کو شیبان بن فروخ از عثمان بن مغیرہ نقل کیا ہے۔

ابن اسحاق نے معتبر راوی کی معرفت حضرت عبداللہ بن مغفل مزنی سے بیان کیا ہے کہ مال غنیمت میں سے 'میں نے چنی کی ایک تھیلی پکڑئی اور اس کو کندھے پر اٹھا کر اپنے رفقاء اور احباب کے پاس لا رہا تھا کہ مال غنیمت کے ناظم نے تھیلی پکڑ کر کہا' آؤ اس کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کردیں' میں نے کہا واللہ! میں آپ کو یہ نہ دول گا اور وہ مجھ سے تھیلی کو چھینے لگا۔ اس کھکش میں ہمیں رسول اللہ مظاہم نے دکھے لیا تو مسکراکر ناظم غنیمت کو فرمایا چھوڑ دو چنانچہ اس نے چھوڑ دیا تو میں اس کو اپنے رفقا کے پاس لایا اور ہم سب نے اس کو کھایا۔

چہور نے اس مدیث سے امام مالک کے اس مسلک کے کہ "یہود کے ذبیحہ جانوروں کی چربی حرام ہے" کے خلاف استدلال لیا ہے"کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا (۵/۵) اور اہل کتاب کا کھانا تم کو حلال ہے۔ امام مالک نے اس کا بیہ جواب دیا ہے کہ چربی طعام میں شار نہیں" نہ کور بالا حدیث سے استدلال پکڑنا محل نظرہے اور ممکن ہے کہ بیہ چربی حلال جانور سے اخذ کی گئی ہو' واللہ اعلم۔

اس مدیث سے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ خوراک میں خس ضروری نہیں اور اس کی تائید ابوداؤد کی اس روایت سے ہوتی ہے جو امام ابوداؤد نے (محد بن علاء 'ابو معادیہ 'احاق شیبانی 'محد بن ابی مجالد) حضرت عبدالله بن ابی اونی سے بوچھا آپ رسول الله طابیط کے عمد مسعود بن ابی اونی سے بوچھا آپ رسول الله طابیط کے عمد مسعود میں خوراک سے خمس نکالا کرتے تھے تو انہوں نے کما غزوہ خیبر میں ہم نے خوراک حاصل کی جو مجاہد آ تابقدر کفایت لے کرچلا جا تا 'تفرد بد ابوداؤد و حوحن۔

صفید بنت کی نفرید کا قصد: رسول الله طاوی نے جب بی نفیر کے یہود کو مدینہ سے جلا وطن کیا تو ان کے اکثر لوگ خیبر میں آباد ہو گئے 'ان میں حمی بن افطب اور الوالحقیق کا کنبہ بھی تھاوہ لوگ اپنی قوم کے رکیس اور سرمایہ وار تھے۔ صفیہ بنت می اس وقت نابالغ تھیں۔ بلوغت کے بعد 'ان سے ایک چھازاد بھائی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نے شادی کرلی۔ شادی کے چند روز بعد' ان اِل نے خواب دیکھا'گویا چاند ٹوٹ کر ان کی آغوش میں آپڑا ہے۔ انہوں نے یہ خواب اپنے شوہرسے بیان کیا تو اس نے تھیٹررسید کرتے ہوئے کما'کیا تیری آرزو ہے کہ شاہ بیٹرب تیرا شوہر ہو۔ خواب سے معمولی عرصہ بعد' رسول اللہ طابیط تشریف لائے اور خیبر کا محاصرہ کرلیا چنانچہ صفیہ بنت حیب بھی امیرعورتوں میں شامل تھیں اور ان کا شوہر قتل ہو چکا تھا۔

جب وہ رسول اللہ طاقط کے ملک اور قبضہ میں آئیں اور رسول اللہ طاقط نے ان کے رحم کی صفائی اور حلال ہونے کے بعد ان سے نکاح کر لیا تو رخسار پر تھٹرکے نشان کو دیکھ کر بوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بیہ خواب آپ کے گوش گزار کرویا۔

امام بخاری (سلیمان بن حرب عماد بن زید علیت حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیم نے خیبر کے قریب نماز فجر اندھیرے میں پڑھی بھر اللہ اکبر کا نعرہ مار کر فرمایا خیبر خراب اور ویران ہو گیا۔
ہم جس قوم کے صحن میں اترتے ہیں تو مرعوب اور خوف زدہ لوگوں کی صبح منحوس ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ آپ کو دیمے کر گلیوں میں دوڑنے لگے تو نبی علیہ السلام نے ان کے جنگجو لوگوں کو قتل کر دیا بچوں اور خواتین کو اسیر بنالیا۔ ان اسیرعورتوں میں صفیہ بھی تھیں بھروہ دحیہ کلبی کے حصہ میں آئیں بعد ازاں نبی علیہ السلام کے حصہ میں ' بھرنی علیہ السلام نے ان کی آزادی اور عت کو ان کا مرقرار دے دیا۔ اس روایت کو امام مسلم نے بھی جماوین زید سے نقل کیا ہے۔ نیز اس روایت کو متعدد طرق سے حضرت انس سے بیان کیا ہے۔

امام بخاری (آدم 'شعبہ 'عبدالعزیز بن صیب) حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع نے حضرت انس سے بوچھا ان کو کیا مطابع نے حضرت انس سے بوچھا ان کو کیا مردیا؟ بتایا ان کی آزادی کو مرقرار دیا۔ تفود به البخاری من هذا الوجه

ولميمه : امام بخارى (عبدالغفار بن داؤر عبوب بن عبدالر حمان --- امام بخارى (احمد بن عيني ابن وهب عيني بن عبدالر حمان زہرى --- عرو غلام مطلب) حضرت انس بن مالك على بيان كرتے ہيں كه ہم خيبر پنچ الله تعالى في تعلق في كرا ديا تو كسى نے حضرت صفية كے حسن و جمال كا حال بيان كيا۔ ان كا خاوند مارا كيا تو وہ ابھى نو بياہتا دلمن تھيں۔ ان كو رسول الله مطابح نے اپنى ذات كے لئے پند كر ليا اور ان كو ساتھ لے كر خيبر سے نكلے۔ جب "سد صهباء" ميں بنچ تو وہ حلال ہو گئيں يعنى حيض سے پاك ہو گئيں تو رسول الله نے ان سے نكلے۔ جب "سد صهباء" ميں بنچ تو وہ حلال ہو گئيں يعنى حيض سے پاك ہو گئيں تو رسول الله نے ان سے نكل حرك ليا پھرا يك چھوٹے سے دستر خوان پر حيس اور حلوہ ركھا اور فرمايا جو لوگ تيرے گردو پيش ہيں ان كو بلا لے۔ بس يمي حضرت صفية كا وليمه تھا۔ پھر ہم مدينہ كی طرف روانہ ہوئے ميں نے ديكھا كہ نبي عليه السلام نے اپنے بيچھي ان كے لئے چاور كا گدا بنايا پھر آپ اونٹ كے پاس آئے اور اس كے گھنے پر پاؤں ركھا اور حضرت صفية اپناپاؤں اس كے گھنے پر ركھ كر سوار ہو گئيں۔ (تفرد به دون مسلم)

امام بخاری (سعید بن ابی مریم ، محمد بن جعفر بن ابی کثیر ، حمید) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیم بخ مالیکیم نے خیبر اور مدینہ کے ورمیان سہ روز قیام فرمایا ، حضرت صفیہ سے نکاح کیا اور میں نے مسلمانوں کو دعوت ولیمہ میں روثی تھی نہ گوشت۔ آپ نے بلال کو فرمایا اس نے دستر خوان بچھایا ،

سيرت النبى مطييط

پھر اس پر تھجور' پنیر اور تھی رکھ دیا گیا۔ تو مسلمانوں نے کہا دیکھو صفیہ یکے از امهات مومنین سے ہیں یا کنیزوں میں سے؟ پھر مسلمانوں نے کہا اگر رسول اللہ طابیع نے ان کو باپردہ سوار کیا تو وہ ام المومنین ہوں گی ورنہ کنیز۔ چنانچہ جب آپ نے کوچ کیا تو صفیہ کے لئے اپنے پیچھے ایک گدا بنایا اور ان کو باپردہ کردیا۔ انفرد بہ

البخاری۔
امام ابوداؤد (سدد من دید عبدالعزیز بن سبب) حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت منید دجیہ کلبی کے حصہ میں آئیں پھردہ رسول اللہ مظیمیم کے حصہ میں آئیں۔ امام ابوداؤد (بعقوب بن ابراہیم منید دجیہ کلبی کے حصہ میں آئیں۔ امام ابوداؤد (بعقوب بن ابراہیم ابن علیہ عبد العزیز بن سیب) حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ خیبر میں اسر عور تیں آئی کی گئیں تو دجیہ کلبی نے عرض کیا یارسول اللہ مظیمیم! جھے اسر کنیوں میں سے ایک کنیز عطا فرہا دیں آپ نے فرہایا جاؤ ایک کنیز لے لو۔ چنانچہ اس نے حضرت صفیہ کو لے لیا تو ایک آدمی نے آکر رسول اللہ مظیمیم سے عرض کیا یا بی اللہ! آپ نے صفیہ کو دجیہ کلبی کے حوالہ کردیا ہے۔ وہ بی قریظہ اور نضیر کی رئیسہ اور ممتاز خرمایا اللہ علیہ اس کو بلاؤ۔ جب آپ نے ان کو دیکھا تو فرمایا اللہ علیہ نے ان کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ یہ دوایت صحیحین میں ابن علیہ سے مروی ہے۔

امام ابوداؤد (محد بن ظاد بابل محزبن اسد ماد بن سلم عابت) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ دحیہ کے حصد میں ایک حسین و جمیل کنیز آئی۔ رسول الله مالیام نے دحیہ سے سات کنیوں کے عوض اس کو لیا اور ام سلمہ کے سپرد کردیا کہ وہ اس کو آپ کے لئے آراستہ کردے مماد نے یہ اضافہ بیان کیا ہے کہ وہ اس کے پاس ایام چین گزارے ، تفرد بہ ابوداؤد۔

ابن اسحاق کابیان ہے کہ بنی ابی الحقیق کا قلعہ قموص مفتوح ہوا تو صفیہ بنت جی اور ایک اور کنیز کو قلعہ سے باہر لایا گیا۔ حضرت بلال ان کو لے کر یمود کے مقتولوں کے پاس سے گزرے تو وہ کنیزان کو و کی کر چینے چلانے گی ، چرہ پیٹنے گی اور سرپر خاک آڑانے گی تو آپ نے اس کو دکھ کر فرمایا اس شیطان کنیز کو مجھ سے دور لے جاؤ اور صفیہ کے بارے آپ نے حکم دیا ، وہ آپ کے چیجے بٹھا دی گئیں اور آپ نے ان پر اپنی ردائے مبارک ڈال دی تو لوگ سمجھ گئے کہ ان کو رسول اللہ مطابع نے اپنے لئے پند کر لیا ہے۔ اور رسول اللہ مطابع نے اس کنیزی حالت زار دکھ کر بلال کو کما اے بلال! تیرے دل سے رحمت و رافت سلب کرلی گئی

خواب : حضرت صفیه 'کنانہ بن رئیج بن ابوالحقیق کی دلمن تھیں۔ انہوں نے خواب دیکھاکہ چاند ان کی آخوش میں آگرا ہے۔ یہ خواب انہوں نے اپنے شوہر کو سایا تو اس نے کہاتو 'تو محمد شاہ حجاز کی آرزد مندہے' کمہ کر ان کے چرے پر تھیٹر رسید کیا جس سے ان کی آنکھ پر سبز واغ پڑ گیا۔ ان کو رسول اللہ ملاہیم کے سامنے پیش کیا گیاتو آپ نے پوچھا یہ نشان کیسا ہے تو انہوں نے پورا ماجرا سادیا۔

ہے کہ تو ان کمزور دل خواتین کو ان کے مقولوں کے ماس لے گیا۔

بر عمدی اور مخبری: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ کنانہ بن ربیع بن الی الحقیق کو رسول الله مالیم کے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سامنے پیش کیا گیا' اس کے پاس بی نضیر کا خزانہ تھا' آپ نے اس سے خزانے کے بارے پوچھا اور اس نے لاعلمی کا اظلمار کیا تو ایک یہودی نے آکر بتایا کہ میں کنانہ کو روزانہ اس ویرانے کا چکر کائے دیکھا تھا تو رسول الله مالی کیا نہ کو مخاطب کر کے فرمایا بتاؤ آگر وہ خزانہ ہم تم سے برآمد کر لیس تو تجھے قتل کر دیں؟ اس نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے ویرانہ کھودنے کا حکم ویا اور اس سے پچھ مال ملا پھر آپ نے اس سے باتی ماندہ خزانے کے بارے پوچھا اور اس نے پھر انکار کر دیا تو آپ نے اس کو حضرت زبیر کے حوالے کر کے فرمایا اس کو سزا دے کر سب کچھ نکلوالو۔ حضرت زبیر نے اس کے سینے کو چھماتی سے داغا تو وہ جان بلب ہو گیا پھر آپ نے اس کو حضرت محمود بن مسلمہ شمید کے موض اس کو حضرت محمود بن مسلمہ شمید کے عوض اس کو فتل کر دیا۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ ملے کے و ملی اور سلالم قلعوں کا محاصرہ کیا اور ان کو اپنی ہلاکت کا یعین آگیا تو انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ہمیں جلاوطن کر دیں اور قتل نہ فرمائیں۔ آپ نے ان کی درخواست منظور کرلی۔ قبل ازیں رسول اللہ طاقیع نے علاقہ شق اور نظاقہ اور علاقہ کتیہ کے جملہ قلعوں پر قبضہ کر لیا ماسوائے ان نہ کور بالا دو قلعوں کے۔ جب اہل فدک نے یہ حالات من لئے تو انہوں نے بھی رسول اللہ طاقیع سے درخواست کی کہ آپ جلا وطن فرما کرجان بخش کریں 'سب مال و متاع چھوڑ جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے ان کی درخواست منظور کرلی۔ رسول اللہ طاقیع اور فدک کے باشندوں کے درمیان مصالحت کا کردار محیصہ بن مسعود حارثی نے انجام دیا۔

نصف بنائی : ندکور بالا معاہدہ پر اہل خیبراپ قلعوں سے نیچ اتر آئے تو انہوں نے رسول الله ماليظ سے التجا کی کہ ہم لوگ آپ سے التجا کی کہ ہم لوگ آپ سے التجا کی کہ آپ ان سے نصف بٹائی پر معاہدہ فرماویں اور انہوں نے یہ بات بھی پیش کی کہ ہم لوگ آپ سے زیادہ باغبانی کے امور کے ماہر ہیں اور اس کو بہتر آباد کرنا جانتے ہیں۔ چنانچہ رسول الله مطابع نے ان سے نصف بٹائی پر معاملہ طے کر لیا۔ بشرطیکہ ہم جب چاہیں گے بے وظل کر دیں گے اور اہل فدک سے بھی اسی شرط پر معاملہ طے کر لیا۔

قلعہ زبیر: واقدی کابیان ہے کہ قلعہ ناعم اور قلعہ صعب بن معاذ کے مفتوح ہونے کے بعد' یہود قلعہ زبیر بن منقل ہو گئے اور رسول اللہ ملہ ہے ان کا سہ روز تک محاصرہ کیا تو عزال یہودی نے آکر عرض کیا زبیر میں منتقل ہو گئے اور رسول اللہ ملہ ہے ان کا سہ روز تک محاصرہ کیا تو عزال یہودی نے آکر عرض کیا اے ابوالقاسم! آپ امان بخشیں تو میں آپ کو ایک طریقہ بتا تا ہوں وہ جس سے آپ "نطاہ" کے باشندوں کا مسئلہ حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور "شق" کے باشندے آپ سے خوف زدہ اور مرعوب ہیں چنانچہ رسول اللہ طابیخ نے اس کے اہل و عیال اور مال کو امان بخشی تو اس یہودی نے کہا آگر آپ ایک ماہ تک بھی محاصرہ جاری رکھیں تو کوئی پرواہ نہ ہوگی ان کی زمین دوز نالیاں ہیں وہ رات کو باہر نکل کر ان سے پانی حاصل کر لیتے ہیں اور قلعوں میں جاچھتے ہیں چنانچہ رسول اللہ ملہ ہوئے اور دس یہودی جہنم رسید ہوئے۔ ماسل کر لیتے ہیں اور قلعوں میں جاچھتے ہیں چنانچہ مسلمان شہید ہوئے اور دس یہودی جہنم رسید ہوئے۔ رسول اللہ ملہ ہے اور دس یہودی جہنم رسید ہوئے۔ رسول اللہ ملہ ہے اور دس یہودی جہنم رسید ہوئے۔ رسول اللہ ملہ ہے اور دس یہودی قلعہ تھا۔

قلعہ ابی اور سموان: پھر آپ "شق" کی طرف نتقل ہو گئے 'اس علاقہ میں متعدد قلع سے 'آپ نے سب سے پہلے "قلعہ ابی " پر جنگی کارروائی شروع کی اور رسول اللہ طابیح نے "قلعہ سموان" پر قیام فرمایا ' وہاں شدید لڑائی ہوئی ' یہوو میں سے ایک "عزول" نامی بمادر نکلا' اس نے جنگ مبارزت اور آضے سامنے لڑائی کی وعوت دی' تو اس کے مقابلہ میں حضرت حباب بن منذر " آئے۔ آپ نے نی اس کا وایاں ہاتھ نصف بازو تک کاٹ دیا' اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ قلعہ کے اندر جا گھسا۔ حضرت حباب نے تعاقب کر کے اس کی کونچ کاٹ دی۔ بھریموو میں سے ایک اور بمادر دعوت مبارزت دیتے ہوئے میدان میں آیا' اس کے مقابلہ میں ا یکمسلمان نکلا' اس کو یمودی نے قد تیخ کرویا تو حضرت ابودجانہ اس کی طرف لیے۔ اس کو قتل کرے اس کا سلب اور جنگی لباس ا تار لیا۔

یہ منظر دیکھ کروہ مبارزت سے باز آگئے 'مسلمانوں نے نعرہ تکبیر مارا اور حملہ آور ہو گئے' شدید جدوجہد کے بعد قلعہ کے اندر جا گھیے۔ ایکے آگے حضرت ابود جانہ تصے وہاں مسلمانوں نے مال و متاع 'بکریاں اور غلبہ پایا اور وہاں سے تمام جنگجو یہودی بھاگ کھڑے ہوئے 'گوہ کی طرح' میدان میں نکل دوڑے۔

قلعہ برزاق: یماں تک کہ وہ "علاقہ شق" کے قلعہ براہ میں جا گھسے اور وہاں خوب محفوظ ہو گئے "رسول الله طابیع نے اپنے الله طابیع اور اسلامی لشکر ان کی طرف روانہ ہوا "باہمی تیر اندازی ہوئی اور خود رسول الله طابیع نے اپنے دست مبارک سے تیر چلایا یماں تک کہ ان کا تیر آپ کے پورے پر لگا " بھر آپ نے کنگریوں کی ایک مشت ان کی طرف چینکی چنانچہ قلعہ پر لرزہ طاری ہو گیا یماں تک کہ وہ زمین میں و هنس گیا اور مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرایا۔

و طیح اور سلالم: واقدی کابیان ہے کہ پھر رسول الله طاہیم خیمہ نشین لوگوں اور ابوا لحقیق کے دونوں قلعوں و طیح اور سلالم کی طرف منتقل ہوئے ان لوگوں نے مضبوط قلعہ بندی کرلی تھی۔ نطاۃ علاقہ کے منتقل ہو گئے اور ان کے ہمراہ قلعہ قبوص اور کتیبہ میں داخل ہو گئے اور ان کے ہمراہ قلعہ قبوص اور کتیبہ میں داخل ہو گئے اور بید ایک نمایت مضبوط قلعہ تھا۔

مصالحت : وہ و طبح اور سلالم میں پناہ گزین تھے اور قلعوں سے نکل ہی نہ رہے تھے یماں تک رسول اللہ طابع نظم نے ان پر منجنیق نصب کرنے کا ارادہ فرمایا جب ان کو ہلاکت اور تباہی کا لیقین ہوگیا اور رسول اللہ طابع نے ان کا چودہ روز تک محاصرہ جاری رکھا تو ابن ابی الحقیق آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چنانچہ اس نے رسول اللہ طابع سے مصالحت کرلی کہ آپ ان کو جلاوطن کردیں ، قتل نہ کریں ، زینیں ، باغات ، سونا ، چاندی ، گھوڑے ، زرہیں ، اور ہر قتم کے پارچات آپ کے حوالے کردیں گے ماسوائے اپنے لباس کے۔ یہ من کر رسول اللہ طابع نے فرمایا اگر تم نے ان میں سے کچھ چھپالیا تو اللہ اور اس کے رسول کا تم سے کوئی عمد و پیان نہ رہے گا۔ چنانچہ یمود نے یہ شرط منظور کرکے مصالحت کرلی۔

میں ۔۔۔ ابن کثیر۔۔۔ کہتا ہوں کہ جب ان یہودیوں نے مال چھپا لیا اور کذب بیانی سے کام لیا تو آپ نے ابوا کھیج اب وونون کیٹوں ملون اکس لکھ چند والگون الی محمدہ اُٹھنا کی وجب کے سکل مکردیار کہ مفتون کرنے ایک چرمی تھیلی غائب کر پی تھی جس میں بہت سامال موجود تھا۔

حافظ بیہتی (ابواکون علی بن محمد مقری اسفرائی، حن بن محمد بن اسحان، یوسف بن یعقوب، عبدالواحد بن غیاف، مماد بن سلم، عبدالله بن عر، نافع) حضرت ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیح نے خیبر کے باشندوں سے جماد کیا یمال تک کہ ان کو صلح پر مجبور کر دیا چنانچہ آپ ان کی ذرعی اراضی، تھیتی باڑی اور فلستان پر قابض مور کو کے اور انہوں نے آپ سے اس بات پر مصالحت کی کہ آپ ان کو جلا وطن کر دیں اور وہ اپنی سواریوں پر جتنا مال لاد سکیں، اپنے ساتھ لے جائیں اور تمام سیم و ذر رسول الله طابیح کا ہوگا اور وہ یمال سے نکل جائیں گے۔ آپ نے ان کی پیشکش منظور فرماتے ہوئے یہ شرط عائد کی کہ وہ کسی چیز کو غائب نہ کریں گے، اگر انہوں نے کوئی چیز چھیا لی تو ان کے ساتھ کوئی عمد و پیان نہ رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک چری تھیلی اگر انہوں نے کوئی چیز چھیا لی تو ان کے ساتھ کوئی عمد و پیان نہ رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک چری تھیلی گراہ اور ذیور تھاجو وہ مدینہ سے بی نفیر کی جلا وطنی کے وقت اپنے ہمراہ لیا تھا، تو اس وقت رسول الله طابح ان اور ذیور تھاجو وہ مدینہ سے بی نفیر کی جا وطنی کے وقت اپنے ہمراہ لیا تھا، تو اس وقت رسول الله طابح ان اور دیگر اخراجات میں تمام سرمایہ صرف ہو گیا، آپ نے فرمایا جلاوطنی پر قلیل غرصہ گرز اہے اور مال استے عرصہ کے اخراجات سے کہیں ذیادہ تھا۔

چنانچہ آپ نے اس کو حضرت زبیر کے حوالے کر دیا اور حضرت زبیر نے اس کو خوب سزا دی' تو اس نے کہا قبل ازیں حیبی بن اضلب اس وریانے میں گیا تھا میں نے اس کو وہاں گھومتے دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں تلاش کیا تو آس چرمی تھیلی کو موجود پایا۔ اس پاداش میں رسول اللہ مالی نے ابوالحقیق کے دو بیوں کو قتل کر دیا' ان میں سے ایک' صفیہ بنت حی بن اضلب کا شوہر تھا' رسول اللہ مالی میں نے ان کے بچوں اور خواتین کو اسیر بنالیا اور اس بدعمدی کی وجہ سے ان کا مال و دولت تقسیم کر دیا۔

ہلاگی: اور آپ نے ان کو جلا وطن کرنے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے عرض کیا اے محم<sup>ال</sup>ا آپ ہمیں یہال رہنے دیجئے 'ہم اس زمین کو کاشت کریں گے اور حفاظت کریں گے' رسول الله طابیط اور صحابہ کے پاس ایسے لوگ نہ تھے جو تھیتی باڑی کر سکیں' اور نہ ہی ان کو اس کام کیلئے فراغت تھی۔ چنانچہ آپ نے ان کو خیبر کا سارا علاقہ کھیت اور نخلتان نصف بٹائی پر دے دیا' جب تک رسول اللہ طابیع کی مرضی ہو۔

تخمینہ اور رشوت: عبداللہ بن رواحہ ہر سال خیبر جاتے ' تخیینہ لگاتے اور تخیینے کا نصف ان کے ذہب ڈال آتے ' ان لوگوں نے عبداللہ بن رواحہ کی سخت گیری کی رسول اللہ طابیخ کے پاس شکایت کی اور ان کو رشوت دینے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن رواحہ نے کہا اے اللہ کے دین کے دشمنو! تم مجھے حرام کھلانا چاہتے ہو' واللہ! میں ایک ایس مخصیت کا فرستادہ ہوں جو مجھے سب سے محبوب ہے اور تم میرے نزدیک بندروں اور خزریوں سے بخص کے ایس ایک ایس خردیک بندروں اور خزریوں سے بخص بے افسانی اور ظلم پر آمادہ نہیں کر منزروں سے بھی برے ہو' رسول اللہ طابیخ کا احترام اور تم سے بغض' مجھے بے انصافی اور ظلم پر آمادہ نہیں کر سکنا' ہے سن کر انہوں نے کما' اسی عدل و افساف پر زمین اور آسان قائم ہے۔

خواب : راوی کابیان ہے کہ رسول الله طابی الله عظرت صفیه کی آنکھ پر سبزداغ دیکھ کر بوجھا یہ سبزداغ کی استرداغ کی استرداغ کی استرد کی دو استراد کا دو استراد کی دو ک

گویا چاند ٹوٹ کر' میری آغوش میں آگرا ہے' میں نے یہ خواب اس کو سنایا تو اس نے مجھے تھیٹر رسید کرکے کما تو شاہ بیڑب کی آرزو مند ہے۔ حضرت صفیہ کا بیان ہے کہ رسول الله طابیخ مجھے نمایت مبغوض تھے۔ میرے والد اور خاوند کے قاتل تھ' آپ مجھ سے برابر معذرت کرتے رہے' اور فرماتے رہے کہ تیرے والد نے سارے عرب کو مجھ پر مشتعل کیا اور ناقابل بیان جرائم کئے۔ یہ باتیں من من کر میرے دل سے آپ کے بارے بغض و عناد ختم ہو گیا۔

سال کا خرچید: رسول الله مانهیم مربیوی کو سالانه ای (۸۰) وسق (ایک وسق ۲۰ صاع کا موتا ہے) تھجور دیتے اور بیس وسق جو۔

خیبر کی تقسیم: عمد فاروقی میں یہود نے خیانت کی اور حضرت ابن عمر کو چھت ہے گرا کر ہاتھ تو ڑد دیے تو حضرت عمر نے اعلان کیا ، جس کا خیبر میں حصہ ہے وہ چلا آئے ، ہم اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں چنانچہ آپ نے اس کو حصہ داروں میں تقسیم فرہا دیا۔ یہ من کر یہود کے رکیس نے عرض کیا ، آپ ہمیں یہال سے نہ نکالیس اور یہیں رہنے دیں جیسا کہ ہمیں رسول اللہ مالیظم اور ابو بکر نے ہمیں یہال بر قرار رکھا تھا۔ یہ من کر حضرت عمر نے جواب دیا کیا تو سمجھتا ہے کہ مجھے رسول اللہ مالیظم کا فرمان یاد نہیں ، تیری حالت اس وقت کیسی ہوگی ، جب مختے تیری سواری ، شام کی طرف مسلسل تین روز تک لیتی جائے گی۔

اس روایت کو امام ابوداؤر نے حماد بن سلمہ سے مختصر بیان کیا ہے' بقول بہمقی' اس کو امام بخاری نے حماد بن سلمہ سے معلق بیان کیا ہے مگر میں نے اس کو اطراف میں نہیں پایا' واللہ اعلمٰ۔

مزارع تالع مرضی مالک: امام ابوداؤد (سلیمان بن داؤد مری ابن دهب اسامه بن زید یش نافع) حضرت عبد الله بن عرق بیان کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو یہود نے رسول الله طابیم سے درخواست کی کہ نصف پیداوار پر ہم مزارعت کریں گے آپ ہمیں یمال رہنے کی اجازت دیں۔ رسول الله طابیم نے ان کی یہ درخواست منظور کرتے ہوئے فرمایا جب تک ہماری مرضی ہوگی چنانچہ وہ مزارع تابع مرضی مالک رہے پیداوار حصول پر تقسیم ہوتی تھی 'رسول الله طابیم فمس (۱/۵) لیتے اور ہر بیوی کو فمس میں سووس مجور اور بیں وس جو دیتے۔ حضرت عرق نے یمود کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا تو ازداج مطمرات اور امہات المومنین کو بیام بھیجا کہ آپ میں سے جو چاہے سووس مجبور اور بیں وس جو لے لے۔ مجبور کے درخت اور اراضی مع پانی ان کا ہوگا۔ اور جو چاہے ہم فمس میں سے اس کا حصد الگ کردیں گے۔

امام ابوداؤد (محربن الحاق، نافع) ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے اعلان فرمایا اے لوگو! رسول الله طابع نے یہود خیبرسے مزارع تابع مرضی مالک کے مطابق معاملہ طے کیا تھا جس کا خیبر میں حصہ ہو وہ وہاں آجائے 'میں یہود کو جلا وطن کرنے والا ہوں چنانچہ آپ نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔

عبد سمس اور نوفل کو خمس میں سے نہیں ویا: امام بخاری (یکی بن بیر' یث ونس' ابن شاب) حضرت سعید بن مسیب سے بیان کرتے ہیں کہ جبید بن مطعم نے مجھے بتایا کہ میں اور عثان بن عفان دونوں رسولی النہ و الملک کا خدوست میں حاضی وجائے اولاع المراک السبب سے بھی الملک کا خدوست میں حاضی وجائے اولاع المراک السبب سے بھی الملک کا خدوست میں حاضی وجائے اولاع المراک المسلم کے بنا مسلب سکے برا مسلم میں الم

ہے اور ہمیں نظر انداز کر دیا ہے حالانکہ ہمارا اور ان کا آپ سے ایک ہی رشتہ ہے۔ یہ من کر رسول اللہ طاحیم نے فرمایا بنی ہاشم اور بنی مطلب ایک ہی جیں۔ جبید بن مطعم نے کماکہ نبی علیہ السلام نے خمس میں سے بنی عبد عمس اور بنی نوفل کو کچھ نہیں دیا (تفرد بہ البخاری دون مسلم) ادر ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ طاحیم نے فرمایا' بنی ہاشم اور بنی مطلب یک جان دو قالب جیں' بنی عبدالمطلب بنی ہاشم سے اسلام اور جابلی وور میں کبھی جدا نہیں ہوئے۔

بفول امام شافعی' وہ شعب میں ساتھ رہے' اسلام اور جاہلی دور میں ان کے حامی اور ناصر رہے۔ (بفول ابن کشر) ابوطالب نے عبد منٹس اور نو فل کی ندمت کی۔

حزى الله عنا عبه الشمس ونوف لا الاعقوبية شر عساجلا غسير أجس

حصص کی تقسیم: امام بخاری (حن بن اسحاق محمد بن ثابت وائدہ عبداللہ بن عمر افغ) حفرت ابن عمر علی تقسیم : امام بخاری (حن بن اسحاق محمد بنان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملطیع نے غزوہ خیر میں گھوڑے کے دو جھے رکھے اور چیل کا ایک حصد عافع نے اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ جس مخص کے پاس گھوڑا ہو' اس کے تین جھے اور جس کے پاس گھوڑا ہو واس کا ایک حصد۔ نہ ہو اس کا ایک حصد۔

فتوحات کی عدم تقسیم کا سبب: امام بخاری (سعید بن ابی مریم، محد بن جعفر، زید، ابوه اسلم) حفرت عمرٌ عبیان کرتے ہیں کہ اس الله کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ججھے یہ خطرہ نہ ہو تاکہ آئندہ جو لوگ مسلمان ہوں گے وہ مفلس اور محتاج رہیں گے ان کے پاس بچھ نہ ہو گا تو میں جو بستی فتح ہوتی اس کو مسلمانوں میں تقسیم کردیتا جیسا کہ رسول الله مالیویا نے خیبر کو تقسیم کیا تھا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لئے ایک خزانہ رہنے دول جس کو وہ بوقت حاجت تقسیم کرتے رہیں۔

تقسیم میں اختلاف : اس روایت کو امام بخاری نے مالک سے اور امام ابوداؤد نے (احمد بن صبل 'ابن مهدی ' مالک ' زید بن اسلم ' ابوہ اسلم ) حضرت عمر سے بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر کا جملہ مال غنیمت ' مجابدین اور غانمین میں تقسیم کردیا آب ٹیا۔ امام ابوداؤد (ابن سرح ' ابن وهب ' یونس ) ابن شماب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مال یک باشندول کو سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مال کے باشندول کو جلا وطنی کی شرط پر وہیں رہنے دیا۔ نیز امام زہری نے بیان لباہے کہ رسول اللہ مال کے فیبر سے خس (۱/۵) لیا اور باقی ماندہ کو مجابدین پر تقسیم کردیا۔

امام زہری کا یہ بیان محل نظرہے کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ ملاہیم نے خیبر کا جملہ مال غنیمت تقسیم نہیں فرمایا صرف اس کا نصف تقسیم فرمایا تھا جیسا کہ آئندہ بیان ہو گا۔

امام مالک اور ان کے ہم نوا لوگوں کا خیال ہے کہ امام کو مفتوحہ اراضی کی تقسیم کا اختیار ہے۔ چاہے تو پوری تقسیم کر دے ' مرضی ہو تو مسلمانوں کی مصلحت کے خاطر تقسیم نہ کرے 'چاہے تو پچھ حصہ مجاہدین میں تقسیم کر دے اور پچھ حصہ مسلمانوں کی ضروریات و مصالح کی خاطر رکھ لے۔ جہت

سیم میں لحیں : امام ابوداور (روج بن سلیمان موذن اسد بن موی کی بن زکریا سفیان کی بن سعید ابشر کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز بن يبار) حضرت سل بن ابی حثمة سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله طابع نے خيبر كے مال غنيمت كو دو حصول ميں تقتيم كيا ايك حصه كو مسلمانوں كى جنگاى ضرورت اور وقتی مصلحت كے لئے ركھ ليا اور ايك حصه كو مسلمانوں ميں تقتيم كر ديا اور اس ايك حصه كے اٹھارہ جھے بنائے۔ (تفرد به ابوداؤد)

امام ابوداؤر نے بشیر بن بیار سے ایک مرسل روایت میں بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کی ہنگامی ضرورت کے لئے وطبح ' سکتیبہ سلالم اور اس کے ماتحت رقبہ کو وقف کر دیا۔ علاقہ شق' نظاۃ اور اس کے ملحقہ اراضی کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا' رسول اللہ طابیع کا حصہ بھی اس اراضی کے ملحق تھا۔

امام ابوداؤد (حین بن علی محمد بن ننیل کی بن سعید ابشر بن بیار مولائے انصار از سحابہ کرام ) بیان کرتے ہیں کیہ رسول الله طاقع بن بین بیان اور ہر حصد میں یک رسول الله طاقع بن نیم کیا اور ہر حصد میں یک صد (۱۰۰) حصد تھا ' باتی ماندہ نصف کو ' مسلمانوں کا اس میں سے نصف تھا ' باتی ماندہ نصف کو ' مسلمانوں کی ہنگامی ضروریات کے لئے رکھ لیا۔ (تفرد به ابوداؤد)

امام ابوداؤد (محمد بن عینی مجمع بن یعقوب بن مجمع بن بزید انصاری کیقوب بن مجمع محمد عبدالر ممان بن بزید انصاری عمد عبد انساری علی از قراء) بیان کرتے ہیں کہ خیبر کا مال غنیمت ملح حدیبید میں شامل ہونے والے صحابہ پر تقسیم کر دیا گیا۔ رسول اللہ طابیط نے جملہ مال غنیمت کو اٹھارہ حصوں میں تقسیم کیا صلح حدیبید کے شرکاء کی تعداد ۱۵ سو تھی ان میں تین سو گھوڑ سوار تھے رسول اللہ طابیط نے گھوڑ سوار کو دو جھے دیے اور پیدل کو ایک حصد۔ (تفرد به ابوداؤد)

خیبر کا بعض حصہ صلح سے قبضہ میں آیا: امام مالک نے زہری کی معرفت سعید بن میب سے نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خیبر کا بعض حصہ بزور بازو فتح کیا۔

کتیبہ: اس روایت کو امام ابوداؤد نے (حارث بن مکین ابن دھب الک بن انس) زہری سے بیان کیا ہے کہ خیبر کا بعض حصد رسول اللہ ملھیم نے برور بازو لیا اور بعض بطور صلح اور کتیبہ کاعلاقہ بکفرت برور شمشیر تھا اور بعض حصد بطور صلح۔ ابن وھب کا بیان ہے میں نے مالک سے بوچھا کتیبہ کیا چیز ہے آپ نے بتایا کہ یہ چالیس ہزار کھجور کا نخلتان ہے۔ بنابریں امام بخاری نے (محمد بن بشار 'حری 'شعبد' عمارہ ' عکرمہ) حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کما اب ہم کھجوریں شکم سر ہو کر کھائیں گے۔

عاصہ سے کی تیاہے کہ جب بیبری ہوا ہو ہم ہے ہماہ ہم جوریں کم سیرہو کرھا یں ہے۔
حسن ورہ بن اسحاق کا بیان ہے کہ شق اور نطاۃ کا علاقہ مسلمانوں کے حصہ میں آیا۔ شق ۱۱۳ حصول میں
تقسیم تھا اور نطاۃ پانچ میں اور ان اٹھارہ حصص کو اٹھارہ سوپر تقسیم کر دیا گیا اور یہ صلح حدیبیہ کے شرکاء پر
تقسیم کر دیا گیا خواہ وہ خیبر میں موجود تھایا نہ۔ شرکاء حدیبیہ میں سے ماسوائے حضرت جابر بن عبداللہ کے سب
خیبر میں موجود تھے چنانچہ ان کو بھی حصہ دیا گیا۔ حدیبیہ میں چودہ سوافراد تھے وہ مورے سے ہر گھوڑے
کے دو جھے اور پیدل کا ایک حصہ چنانچہ چودہ سوجھے پیدل کے ہوئے اور چار سوگھوڑوں کے۔

رسول الله مالي من عيد كا حصد : امام بيه ق نے اس روايت كو (سفيان بن عيد على بن سعيد) صالح بن كيسان سول الله مان كيا ہے۔ حديب بين شامل ہونے والے ١٣ سو صحابہ تھے اور دو سو گھوڑے تھے۔ بقول امام كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتاب كا سب سے بڑا مفت مركز

ابن کیر 'شرکاء صدیب کے ساتھ رسول اللہ طاہیم کا بھی حصد لگایا گیا' آپ کا حصد «شق" کے علاقہ میں حضرت عدی بن عاصم کے ساتھ ملحق تھا۔

کتیبہ: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ کتیبہ کا نخلتان مال غنیمت کا نمس اور پانچواں حصہ تھا' اللہ تعالیٰ رسول اللہ طلعیم' عزیز و اقارب' تیموں' مسکینوں' مسافردں' امهات المومنین اور ان لوگوں کے لئے تھا جنہوں نے فدک کے باشندوں سے مصالحت کا فریضہ انجام دیا' من جملہ ان کے مجیمہ بن مسعود ہیں' رسول اللہ طلعیم نے ان کو تمیں وس کھجور اور تمیں وس جو دیئے تھے۔ نیز وہاں کی دادی سریید اور دادی خاص بھی آپ کے حصہ میں تھی۔ ابن اسحاق نے خیبر کے تمام قطعات اراضی کے بارے خوب تفصیل سے نمایت عمدہ اور مفید بحث سیرو قلم کی ہے۔

کس نے پیاکش کی : قطعات سازی اور ان کی تقسیم و پیائش کا حساب حفرت جبار "بن صخر بن امید بن خنساء سلمی اور حفرت زید بن خابت نے انجام دیا۔ نخلتان خیبر کے پھل کا تخیینہ اور اندازہ ، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید موجہ لگایا کرتے تھے ، چنانچہ آپ نے یہ کام دو سال انجام دیا جب غزوہ موجہ میں شہید ہو گئے تو یہ کام جبار بن صخر "نے انجام دیا۔

امام بخاری (اسائیل' الک' عبدالجید بن سیل' سعید بن میب) حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ اللہ سید بن میب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط نے ایک آدمی کو نخلتان نیبر پر امیر مقرر کرکے روانہ کیا تو وہ جنیب اور عمدہ محبور لایا تو رسول اللہ طابیط نے بوچھا' کیا خیبر کی تمام محبور ایس ہے؟ اس نے نفی میں جواب دے کر عرض کیا یارسول اللہ طابیط! ہم اس عمدہ محبور کا ایک "صاع" دو صاع کے عوض لیتے ہیں اور بھی دو صاع تین صاع کے بدلے لیتے ہیں۔ آپ نے فرایا' ایسا نہ کو' بلکہ سب محبور کو قیت فروخت کر دو اور اس میروایہ سے عمدہ محبور خرید لو۔ بقول امام بخاری عبدالجید بن سمیل نے یہ روایت حضرت سعید بن مسیب کے علاوہ ابو صالح سان سے بھی بیان کی ہے۔

فرک : امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کاوہ حصہ جو آپ کو مسلمانوں کے ہمراہ غنیمت خیبر سے ملا اور پورا باغ فدک جو ایک بہت بوا نخلستان تھا'جس سے اہل فدک آپ سے مرعوب ہو کر دست بردار ہو گئے تھے اور بنی نضیر کے باغات' یہ سب قطعات اراضی اور نخلستان' رسول اللہ مطابع کے لئے مخصوص تھے۔ آپ اس کی پیداوار سے اپنے اہل و عیال کا سال بحر کا خرچہ نکال لیتے تھے اور باقی ماندہ مال کو گھوڑوں' اسلحہ اور مسلمانوں کی فلاح و بہود میں صرف فرما دیا کرتے تھے۔

رسول الله طلط الله علی وراثت : نبی علیه السلام کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ زہرا اور ازواج مطرات (سب یا اکثر) کا اعتقاد تھا کہ یہ سب اراضی اور نخلستان رسول الله علیظ کا ترکہ ہے اور ان کو یہ حدیث (ہم جملہ انبیاءً کا کوئی وارث نہیں ہو تا ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے) معلوم نہ تھی۔ جب حضرت فاطمہ "ازواج مطرات اور حضرت عباس نے حضرت ابو بمرصدیق خلیفہ اول سے اپنا اپنا حصہ وصول کرنے کی درخواست کی اور حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول سے اپنا اپنا حصہ وصول کرنے کی درخواست کی اور حضرت ابو بکر نے ان کو رسول الله مائیظ کا فرمان لا نودٹ صافر کفنا صدقة سنایا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں

کی پرورش اور بہبود کا خیال رکھوں گا جن کی پرورش اور بہبود و خیر خواہی کا خیال رسول الله طابیخ فرماتے سے نیادہ سے داللہ! رسول الله طابیخ کے عزیز و اقارب کی صله رحی ، مجھے آپنے رشتہ داروں کی صله رحی سے زیادہ عزیز ہے۔

حضرت ابو برصدیق واقع ورست کما۔ وہ اس بات میں طاعت گزار اور رشد و ہدایت پر قائم اور حق پرست تھے۔ وراثت سے محروی کے بعد حضرت عباس اور حضرت علی نے حضرت فاظمہ رضی اللہ عنما کی معرفت ولیفہ اول حضرت ابو بکر سے مطالبہ کیا کہ ان اراضی اور صدقات کی گرانی اور جمہبانی ان کے سپرد کر دی جائے اور وہ اس کی پیداوار کو ان مصارف اور مقالمت میں صرف کریں گے۔ جن میں رسول اللہ طابیط صرف کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو اس کی گرانی سپرد کر دینے سے بھی معذرت فرمائی اور بتایا کہ وہ رسول اللہ طابیط کی نیابت کا پورا حق خودادا کریں گے اور آپ کے بیان کردہ منج اور سنن سے سرمو بھی تجاوز نہ کریں گے۔ یہ س کر حضرت فاظمہ تاراض ہو گئیں اور غم و غصہ کا اظمار کیا اور ان کو سام ان کی جان ناری اور وفات کے بعد ورسول اللہ علی ناری اور وفات کے بعد ورسول اللہ علی ناری میں ان کی جان ناری اور وفات کے بعد ان کی تابعد اری سے بھی آشنا ہی خجزاہ اللہ عن نبید وعن الاسلام والهله خیدا"

رسول الله طاہیم کی وفات کے چھ ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها فوت ہو گئیں ' پھر حضرت علی نے حضرت ابو بکڑ سے بیعت کی تجدید کی۔ حضرت عمر فارون کے دور خلافت میں ' حضرت علی اور حضرت عباس خد درخواست کی کہ ان صد قات کا انصرام و انظام ان کے سپرد کردیا جائے ' اور کبار صحابہ سے بھی ان پر دباؤ والا گیا تو حضرت عمر خلیفہ دوم نے ان کی بید درخواست کشرت اشغال ' و سلامت مملکت اور رعایا میں روز افزوں ترقی کے باعث منظور فرما لی۔ حضرت علی آپ بچپا حضرت عباس سے اس کے انظام و انصرام میں بالا درست ہو گئے ' اور غالب آگئے تو دونوں نے حضرت عمر کے باس بیہ مقدمہ پیش کیا اور پچھ صحابہ کو بھی اس سے سلسلہ میں آپ کے پاس جھیجا اور مطالبہ کیا کہ ان صد قات کی نگرانی ان میں تقسیم کر دی جائے کہ بعض اراضی کی نگرانی بی سے حک اور بعض کی وہ۔

یہ مطالبہ سن کر' حضرت عمرؓ نے اس کو قبول کرنے سے شدید انکار کیا کہ یہ تقسیم' وراثت کی تقسیم کے مشاہمہ ہے اور فرمایا تم دونوں انتہے اتظام کر سکتے ہو تو بهترورنہ یہ میرے سپرد کر دو بخد! میں اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہ کروں گا' چنانچہ یہ سب اراضی' باغات بنی نضیر' باغ فدک اور خیبر میں رسول اللہ مظہیم کا حصہ خلافت عباسے کی اولاد کے زیر تصرف رہا۔

تعلام اور خواتین کو حصد نہ دیا : غزدہ خیبر میں جو غلام اور خواتین حاضر ہو کیں 'ان کو رسول اللہ طابیط نے مال غنیمت سے کچھ حصد نہ دیا صرف ان کو بطور عطید کچھ دیا۔ ابوداؤد (احد بن خبل 'بشر بن مغنل 'محد بن زید) عمیر مولی ابی اللحم سے بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے آقادل کے ہمراہ غزدہ خیبر میں حاضر تھا 'انہوں نے میرے بارے رسول اللہ مطابیط سے بات چیت کی آپ کے حکم موافق مجھے ایک تکوار دے دی گئی۔ (میں پست میرے بارے رسول اللہ مطابیط سے بات چیت کی آپ کے حکم موافق مجھے ایک تکوار دے دی گئی۔ (میں پست میرے بارے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

قد ہونے کی وجہ سے) اس کو زمین پر لٹکائے ہوئے تھا' اور آپ کو بتایا گیا کہ میں غلام ہوں تو آپ نے کچھ مجھے بطور عطیہ دیا۔ اس روایت کو ترندی اور نسائی نے قتیبه از بشربن مفضل بیان کیا ہے اور ترندی نے اس کو حسن صحیح کما ہے اور امام ابن ماجہ نے اس روایت کو (علی بن محر' و کیع' بشام بن سعد' محر بن زید بن مهاجر' منقذ) عمیر ذکور سے بیان کیا ہے۔

حائفہ خمکین پانی سے عنسل کرے : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ غزوہ خیبر میں رسول اللہ طابیخ کے ہمراہ جو خوا تین حاضر ہو کیں آپ نے ان کو حصہ نہیں بلکہ عطیہ دیا۔ سلیمان بن محیم نے مجھے' امیہ بنت ابی صلت کی معرفت' ایک غفاری خاتون سے بتایا کہ میں نے بی غفار کی چند عورتوں کے ہمراہ رسول اللہ طابیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یارسول اللہ طابیخ ہم آپ کے ہمراہ خیبر جانا چاہتی ہیں' زخمیوں کی مرہم پی کریں گی' اور حسب استطاعت مجلدین کی اعانت کریں گی تو رسول اللہ طابیخ نے فرمایا اللہ کی خیروبرکت پر تم بھی چلو چنانچہ ہم رسول اللہ طابیخ کے ہمراہ روانہ ہوئے' میں ایک کمن لڑکی تھی جھے رسول اللہ طابیخ نے موادی کو حضہ تھے۔ یہ سواری پر ایپ چھے بھا لیا' صبح کے وقت ہم سواری سے اترے تو پالان پر میرے خون کے وقت ہم سواری کے پہلو میں جھینپ کر بیٹھ گئی۔

رسول الله طاور نے میری حالت اور خون کا نشان و کھ کر پوچھاکیابات ہے، شاید تو ایام سے ہوگئ ہے۔ میں نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا تم اس کو اپنے جسم سے صاف کر لو اور نمکین پانی سے، اس پالان کے دھبے دھو ڈالو اور اپنی سواری پر سوار ہو جاؤ۔

اس کا بیان ہے جب اللہ نے خیبر فتح کرا دیا تو آپ نے مال غنیمت میں سے ہمیں کچھ دیا اور بہ ہار جو میری گردن میں و بکھ رہے ہو' رسول اللہ طالیم نے اپنے دست مبارک سے میرے گلے میں والا۔ واللہ! وہ ہر وقت میری گردن میں تھا۔ اس نے وصیت کی کہ بید میرے مساتھ قبر میں دون میں تھا۔ اس نے وصیت کی کہ بید میرے ساتھ قبر میں دون کر دیا جائے۔ وہ حیض سے فارغ ہو کر عسل کرتی' تو نمکین پانی سے عسل کرتی اور اس نے وصیت کی تھی کہ اس کو مرنے کے بعد شمکین پانی سے عسل دیا جائے۔ امام احمد اور ابوداؤد نے اس روایت کو وصیت کی تھی کہ اس کو مرنے کے بعد شمکین پانی سے عسل دیا جائے۔ امام احمد اور ابوداؤد نے اس روایت کو مجمد بن اسحاق سے نقل کیا ہے اور ''اطراف'' میں ہمارے استاذ مرم ابو الحجاج مزی م سام کھے نیان کیا ہے کہ اس روایت کو واقدی نے ابو بکر بن ابی بسرہ' سلیمان بن سحیم' ام علی بنت ابی الحکم' امیہ بنت ابی صلت از رسول اللہ مطابع بیان کیا ہے۔

امام احمد (حن بن موی ارافع بن سلمہ المجی) حشرج بن زیاد اوہ اپنی دادی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طلحیظ کے ہمراہ ہم چھ عور تیں خیبر کی طرف روانہ ہو کیں۔ رسول الله طلحیظ کو معلوم ہوا تو آپ نے ہمیں بلا بھیجا اور غضب کے لہجہ میں فرمایا تم کیوں آئیں اور کس کے حکم سے آئیں تو عرض کیا یارسول الله طاہیظ! ہم تیر لا کر دیں گیں "ستو بلائیں گی مارے پاس زخمیوں کے لئے ادویات ہیں اور ہم بال کاٹ کر مجاہدین کی اعانت کریں گی ' یہ من کر آپ نے ہمیں ساتھ جانے کا حکم دیا۔ ان کا بیان ہے کہ جب الله نے آپ کو خیبر فقے کر دیا تو آپ نے ہمیں مردوں کی طرح حصہ دیا۔ میں نے پوچھا اے دادی امال! آپ کو کیا دیا تو ہمایا

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تھجوریں دیں 'میں --- ابن کثیر --- کہتا ہوں کہ رسول الله طابیخ نے ان کو پیداوار میں سے پچھ دیا اور باقی رہا مردوں کی طرح حصہ ' تو وہ بالکل نہیں دیا ' والله اعلم-

حضرت جعفر اور مهاجرین حبشہ کی آمد کا بیان : امام بخاری (محد بن علاء 'ابو اسامہ 'بزید بن عبدالله بن ابی برده 'ابورده) حضرت ابو موئ اشعری سے بیان کرتے ہیں کہ ہم یمن میں ہی مقیم سے کہ ہمیں ہی علیہ السلام کی ہجرت کے بارے معلوم ہوا تو میں اور میرے دونوں بھائی ابور هم اور ابوبردہ ہجرت کر کے آپ کی طرف روانہ ہوئے۔ میں ان دونوں سے کم من تھا 'راوی کا بیان ہے کہ ابوموئ نے کما ان کے ہمراہ ان کی قوم کے پچاس سے زائد اشخاص 'یا ترپن یا باون سے (صیح طرح معلوم نہیں) چنانچہ ہم سب کشی پر سوار ہوئ انقاق سے ہماری کشتی نے ہمیں حبشہ پہنچا دیا وہاں حضرت جعفر سے ہماری ملاقات ہوئی ہم وہاں ٹھر گئے 'یہاں تک کہ انتہ موئی ہم وہاں ٹھر گئے 'یہاں تک کہ انتہ موئی ہما سبت کے ہیں۔

حضرت اساء بنت عمیس جھی حبثہ ہے آنے والوں میں شامل تھیں 'یہ ام المومنین حضرت حفہ ہے الماقات کے لئے گئیں۔ انہوں نے بھی صحابہ کے ہمراہ حبثہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اساء بیٹھی ہی تھیں کہ حضرت عرف بھی آن پہنچ تو حضرت عمر نے ان کو دیکھ کر پوچھا یہ کون خاتون ہے؟ بتایا اساء بنت عمیس ہیں 'تو حضرت عمر نے کہا ہی ہاں! یہ حضرت عمر نے کہا ہم ان بھی ہجرت کی اور رسول اللہ ملاہی ہی ہمارا تم سے زیادہ حق ہے۔ یہ من کر حضرت اساء کے کہا ہم مے تم سے پہلے ہجرت کی اور رسول اللہ ملاہی ہم ہمارا تم سے زیادہ حق ہے۔ یہ من کر حضرت اساء کو غصہ آگیا اور کئے لگیں ہم گر نہیں 'واللہ 'تم رسول اللہ ملاہیم کے ساتھ تھے وہ تمہارے بھوکے کو کھانا کھلاتے اور جائل کو دین سکھاتے تھے اور ہم حبثہ میں دور دراز علاقہ میں تھے۔ دشمن کے ملک میں تھے 'یہ محض اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کی خاطر تھا' واللہ! میں کچھ کھانے چینے سے قبل ہی ہم سے 'یہ محض اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کی خاطر تھا' واللہ! میں گچھ کھانے چینے سے قبل ہی بھوٹ شہور اللہ مقولہ رسول اللہ ملٹھیم کے پاس بیان کروں گی' اور آپ سے دریافت کروں گی' واللہ! میں نہ جھوٹ بولوں گی نہ اس کو تو ٹر مرو ٹر کربیان کروں گی اور نہ اس پر اضافہ کروں گی۔

چنانچہ حضرت اساء نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یارسول الله مالیلا عرافیا عرافیا اسے والے کہ الیے کتا ہے۔ آپ نے پوچھا کم نے اس کو جواب میں کیا کہا تو انہوں نے بتایا میں نے ایسا ایسا جواب دیا۔ بید کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

من كر آپ نے فرمایا مجھ پر تم سے زیادہ 'كى كا حق نہیں۔ عمر اور اس كے رفقاء كى تو ایک ہجرت ہوئى اور اس كر تقاء كى تو ایک ہجرت ہوئى اور اس كر تقى والو! تمهارى تو دو ہجرتیں ہوئیں۔ حضرت اساء كا بیان ہے كہ میں نے دیکھا كہ ابوموى اور دیگر كمشتى والے گروہ در گروہ میرے پاس آتے اور مجھ سے اس حدیث كے بارے بوچھے۔ نبى علیہ السلام كر اس تبعرے اور فرمان سے 'دنیا كى كوئى چیز' ان كے نزديك فرحت بخش اور عظیم نہ تھى اور ابوموى اُسْ تو بہ

مدیث مجھ سے بار بار سنتے تھے۔ ابوبردہ نے حضرت ابو موک سے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اشعری رفقاء کی آواز پہچانتا موں۔ جب وہ رات کو اپنے گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں اور میں رات کو قرآن کی آواز سے' ان کے گھروں اور محکانوں کو پہچان لیتا ہوں' اگرچہ میں نے ان کے ٹھکانے رن کے وقت نہ دیکھے ہوں۔ ان میں سے ایک

مخص حکیم ہے ، جب وہ و مثن کے اشکر سے ماتا ہے تو ان سے یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھی تہیں تھم دیتے اور کہ تم اس کا انتظار کرد۔

اس روایت کو امام مسلم نے ابو کریب اور عبداللہ بن براء کی معرفت ابو اسامہ سے نقل کیا ہے۔
امام بخاری (احاق بن ابراہیم، حفس بن غیاف برید بن عبداللہ بن ابی بردہ) حضرت ابو مویٰ اشعری سے بیان
کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے پاس خیبر کے فتح ہونے کے بعد آئے اور آپ نے ہمیں مال غنیمت
سے حصہ دیا اور ہمارے سوا کمی کو حصہ نہیں دیا جو خیبر کی فتح میں شریک نہ تھا۔ بیہ روایت مسلم میں نہیں
مرف بخاری میں ہے اس کو ابوداؤد اور ترفدی نے برید بن عبداللہ سے بیان کیا ہے اور ترفدی نے اس کو

حضرت جعفره کی آمد اور مسرت: محد بن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول الله طابیخ نے عمرو بن امیہ فرصری کو نجاشی کے طرف روانہ کیا کہ حبشہ میں باقی ماندہ صحابہ کو روانہ کر دے چنانچہ بید لوگ معرفت کی رفاقت میں 'رسول الله طابیخ کے پاس فتح خیبر کے وقت آئے۔ سفیان بن عیینه نے الجلح کی معرفت مصعب سے نقل کیا ہے کہ حضرت جعفرہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے 'تو آپ نے ان کی بیشانی کو بوسہ دیا اور ان سے بغل کی مربوے اور فرمایا 'واللہ! مجھے معلوم نہیں کہ مجھے فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کی آمد کی۔ حافظ بہمتی رابو عبداللہ الحافظ ، حین بن الی اساعیل علوی 'احد بن محمد بیرونی محمد بن احد بن الی طیبہ 'کی بن ابراہیم'

ائین مفیان وری ابوالزبیر) حضرت جابر سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت جعفر جب حبثہ سے آئے اور رسول الله طاقیا سے ملاقات ہوئی و حضرت جعفر آپ کو دکھ کر ایک کی تعظیم و تکریم کی خاطر ایک پاؤل پر کود کر اور احمیل کر چلنے لگے پھر رسول الله طابع نے اس کی بیٹانی کو بوسہ دیا 'بقول حافظ بہتی ' سفیان وری سے

آینی تک بعض راوی اس سند میں مجبول اور غیر معروف ہیں۔

حضرت جعفر کے رفقا: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اہل مکہ میں سے حضرت جعفر کے ساتھی جو ان کے ہمراہ آئے وہ کل سولہ مخص تھے۔ (۱) جعفر بن ابی طالب ہاشی (۲) ان کی بیوی اساء بنت عمیس (۳) عبدالله بن جعفر مولود حبشہ (۲) خالد بن سعید بن عاص بن امید بن عبد مشس (۵) ان کی زوجہ ا مینہ بنت خلف بن بن جعفر مولود حبشہ (۲)

اسعد (۱) سعید بن خالد (۷) اور امته بنت خالد به دونول حبشه میں پیدا ہوئے (۸) عمرو بن سعید بن عاص (۹) معیقیب بن ابی فاطمه حلیف آل سعید بن عاص (۱۰) ابو موئی اشعری عبدالله بن قیس حلیف آل عتبه بن ربیعه (۱۱) اسود بن نوفل بن خویلد بن اسد اسدی (۱۲) جم بن قیس بن عبد شرحیل عبدری ان کی بیوی ام حرمله بنت عبدالاسود حبشه میں فوت ہوگئ تھی۔ عمرو بن جم اور خزیمه بنت جم بھی وہیں فوت ہوگئ تھی رحمله بنت عبدالاسود حبشه میں فوت ہوگئ تھی۔ عمرو بن جم اور خزیمه بنت جم بھی وہیں فوت ہوگئ تھی تھی الله (۱۵) عامر بن ابی و قاص زہری (۱۲) ان کا حلیف عتبه بن مسعود بذلی (۱۵) حارث بن خالد بن صخر تیمی ان کی بیوی ربطہ بنت حارث رحما الله وہیں فوت ہوگئی تھی (۱۲) عثمان بن ربیعه بن رهبان جمی (۱۷) عمری بن عبد بشمس عمرو بن عبد بشمس عامری (۱۲) ابو حاطب بن عمرو بن عبد بشمس عامری (۱۲) اس کی بیوی عمرہ بنت سعد کی اور (۲۲) حارث بن عبد بشمس بن تقیط فحری (۱۳) مالک بن ربیعه بن قیس بن عبد بشمس عامری (۱۲) اس کی بیوی عمرہ بنت سعد کی اور (۲۲) حارث بن عبد بشمس بن تقیط فحری (۱۳) مالک بن ربیعه بن قیس بن عبد بھی شامل ہیں)

امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ امام ابن اسحاق نے حضرت آبو موی اشعری کے علاوہ کسی اشعری کا نام نہیں بتایا جو ابو موی اشعری کے ساتھ تھے جن کی تعداد بخاری کی روایت میں قبل ازیں بیان ہو چکی ہے۔ ایسا معلوم ہو تا ہے کہ امام ابن اسحاق کو ابو موی اشعری کی بیر روایت معلوم نہیں ہوئی واللہ اعلم۔

علاوہ ازیں ان دونوں کشتیوں میں وہ خواتین بھی تھیں جن کے خاوند حبشہ میں فوت ہو گئے تھے۔ امام ابن اسحاق نے اس مقام پر عمدہ اور نقیس بحث سپرد قلم کی ہے۔

امام بخاری (علی بن عبدالله ' سفیان ' زہری ان سے اساعیل بن امیہ نے پوچھا' متبہ بن سعید) حضرت ابو ہرری اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مال غنیمت کے بارے سوال کیا تو سعید بن عاص کے کسی لڑکے نے کہا آپ اس کو نہ دیں تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا یہ نعمان بن تو قال کا قاتل ہے تو اس نے کہا واہ ' واہ کیا خوب! ایک بلا جو ابھی "قدوم ضان" سے اترا ہے۔ تفرد بہ دون مسلم۔

ابان بن سعید : امام بخاری نے زبیدی سے زہری کی معرفت عتبہ بن سعید سے بیان کیا ہے کہ اس نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا وہ سعید بن عاص کو بتا رہے سے کہ رسول اللہ طابعیلم نے ابان کو مدینہ سے نجد کی طرف ایک فوجی دستہ میں روانہ کیا وہ اور اس کے رفقاء رسول اللہ طابعیلم کے پاس فتح نجیر کے بعد آئے ان کے گھوڑوں کے نگل کھجور کی رسی کے شے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ طابعیلم ! آپ ان کو حصہ نہ دیں تو یہ سن کر ابان نے کہا او بلے! تیرا یہ مرتبہ کب تھا (ایاز قدر خود شناس) ابھی تو ''کوہ ضان'' سے اتر کر آیا ہے۔ یہ سن کر ابان نے کہا او بلے! تیرا یہ مرتبہ کب تھا (ایاز قدر خود شناس) ابھی تو ''کوہ ضان' سے اتر کر آیا ہے۔ اور رسول اللہ طابعیلم نے فرمایا اے ابان بیٹھو اور ان کو مال غنیمت سے حصہ نہ دیا۔ امام ابوداؤو نے اس حدیث کی سند بیان کی سند بیان کی سند بیان کی ہے کہ سعید بن منصور نے اساعیل بن عیاش کی معرفت محمد بن ولید ذبیدی سے یہ بیان کیا

امام بخاری (مویٰ بن اساعیل عرو بن یخیٰ بن سعید) جدہ 'سعید بن عمرو بن سعید بن عاص سے بیان کرتے ہیں کہ ابان بن سعید آئے اور رسول اللہ ملی اللہ عرض کیا تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یارسول اللہ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

یہ نعمان بن قوقل کا قاتل ہے ' تو ابان نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا' واہ ' واہ! رے بلے ابھی تو خال کے جنگل سے لاھکتا ہوا آیا ہے۔ (ابھی سے الی باتیں) مجھے تو ایسے مخض کا طعن ویتا ہے کہ اللہ نے اس کو میری وجہ سے شمادت کا رہبہ دیا اور مجھ کو اس کے ہاتھ سے دوزخی ذلیل نہ ہونے دیا۔ امام بخاری نے یہ حدیث کتاب المفازی میں اسی طرح بیان کی ہے اور کتاب الجماد میں حمیدی کی حدیث کے بعد (مفیان از زہری از عبد بن معید از ابو ہریہ) بیان کیا ہے کہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد 'میں رسول اللہ طابیع کی خدمت میں عاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ طابیع! آپ مجھے خیبر سے حصہ دیں تو آل سعید بن عاص میں سے کسی نے کہا آپ اس کو نہ دیں تو میں نے کہا یارسول اللہ طابیع! بید ابن قوقل کا قاتل ہے۔ سفیان کا بیان ہے کہ یہ حدیث مجھے عمود بن کیا بن سعید سعیدی نے اپ دادا کی معرفت ابو ہریرہ سے بیان کیا ہے۔

حضرت ابو ہربر اللہ کی آمد: اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے اس بات کی وضاحت ہے کہ وہ غزوہ خیبر میں شامل نہ تھے اور وہ رسول اللہ مطابیع کی خدمت میں فتح خیبر کے بعد آئے 'رسول اللہ مطابیع نے مسلمانوں سے مشورہ کیا اور آپ نے انہیں ان کے حصص میں شریک فرمالیا۔

مد عم تعلام: بقول امام ابن كثر مضرت الوجرية اور حضرت الوموى اشعرى صلح حديبيه اور فتح نيبرك درمياني عرصه مين تشريف لائ اور امام بخارى نے (عبدالله بن محر محاويه بن عرو ابو احاق مالك بن الس ور الله مولى عبدالله بن مطيح سے بيان كيا ہے كه اس نے حضرت ابو جريرة سے ساكه بم نے نيبر فتح كيا بم نے ملل غنيمت مين سيم و زر نهيں بايا بلكه گائے اونٹ گھر كاسامان اور باغات حاصل كئے پھروہاں سے لوث كر بم رسول الله سلاميا كے ہمراہ "وادى قرئى" مين آئے اور آپ كے ساتھ آپ كا غلام مدعم بھى تھا جو آپ كو بى منباب كے ايك مخص نے تحفه بھيجا تھا۔ وہ رسول الله سلاميا كا كبادہ اثار رہا تھا كه اس كو ايك نامعلوم ناگمانى منباب كے ايك مخص نے تحفه بھيجا تھا۔ وہ رسول الله سلاميان كو شمادت مبارك ہو تو رسول الله سلاميان نور في مناس كو شمادت مبارك ہو تو رسول الله سلاميان نور في مالك من منباب كے ايك مناس كو ايك نامعلوم ناگمانى عبد في ايك بيا دو قبل من كر اس كو جلا ربى ہے۔ رسول الله ملاميان سے بيد حديث من كر ايك آدى ايك يا دو جو تے كے تھے لايا اور اس نے كما يہ ميں نے تقسيم غنيمت سے قبل لے لئے تھے تو رسول الله ملاميان نے دویان نه مراب کہا يہ ميں نے تقسيم غنيمت سے قبل لے لئے تھے تو رسول الله ملاميان نے دویان نه كر ايك يا دو تھے آگ بن جاتے (قيامت كے روز)

زہر آلود بکری کے گوشت کا قصہ اور معجزے کا اظمار: نیبریس زہر آلود بکری کا گوشت آپ کے سامنے رکھنا' اس باب میں عروہ نے عائشہ سے بیان کیا ہے۔

امام بخاری حضرت ابو ہررہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو رسول الله مال کو ایک زہر آلود (بھنی ہوئی) بکری بطور تحفہ بھیجی گئی۔ (امام بخاری نے اس روایت کو یہاں اس طرح مختصر نقل کیا ہے) امام احمہ (تجاج، بیث، سعید بن ابی سعید) حضرت ابو ہریرہؓ سے بیان کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو آپ

کے پاس ایک زہر آلود بھنی ہوئی بکری بطور تحفہ بھیجی گئ تو رسول اللہ مالھیم نے فرمایا کہ میرے سامنے یہاں کے سب یہود انکشے کرو' جب وہ سب انکٹے ہو گئے تو رسول اللہ مالیم نے فرمایا' میں تم سے ایک بات پوچھنا

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

چاہتا ہوں کیا تم مجھے کچ کچ ہتا دو گے انہوں نے کہا جی ہاں! اے ابوالقاسم! تو رسول اللہ طاہیم نے ان سے پوچھا تسمارا باپ کون ہے 'انہوں نے کما فلال ہے تو رسول اللہ طاہیم نے ان کی تکذیب اور تردید کرتے ہوئے فرملا سے نہیں بلکہ تمہارا باپ فلاں ہے انہوں نے آپ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا واقعی آپ نے درست کہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا 'کیا تم مجھے بچ ہتاؤ گے 'جب میں تم سے کسی چیز کے بارے پوچھوں 'تو انہوں نے کہا اے ابوالقاسم! ہم بچ ہتائیں گے آگر دروغ گوئی سے کام لیس گے تو آپ کو ہماری دروغ گوئی معلوم ہو جائے گی جیسا کہ والد کے سوال میں ہوئی ۔۔۔ تو آپ نے پوچھا' دوزخی کون ہیں تو انہوں نے کہا' ہم دوزخ میں پچھ میسا کہ والد کے سوال میں ہوئی ۔۔۔ تو آپ نے بوچھا' دوزخی کون ہیں تو انہوں نے کہا' ہم دوزخ میں پچھ میسا کہ والد کے سوال میں ہوئی ۔۔۔ تو آپ نے بوچھا' دوزخی کون ہیں تو انہوں نے کہا' ہم دوزخ میں پچھی جنم میں جانشین نہ ہوں گے۔

پھر آپ نے پوچھا کیا مجھے درست جواب دو گے جب میں تم سے سوال کروں تو انہوں نے کما' جی ہال!

اے ابوالقاسم! آپ نے پوچھا کیا تم نے اس بھنی ہوئی بکری میں زہر ڈالا ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا

تو آپ نے پوچھا تم نے یہ کیوکر کیا؟ تو انہوں نے کما' ہمارا یہ مقصد تھا کہ اگر آپ جعلی نبی ہوں گے تو ہمیں

آپ سے راحت میسر ہوگی اور اگر آپ واقعی نبی ہوئے تو آپ پر یہ زہرا اثر انداز نہ ہوگ۔ 'کتاب الجزیہ''

میں اس روایت کو امام بخاری نے عبداللہ بن یوسف از لیٹ بیان کیا ہے اور کتاب المغازی میں قتیبه از

سے بیان کیا ہے۔

اعتراف جرم: حافظ بہتی (ابوعبداللہ الحافظ ابوالعباس اصم سعید بن سلیمان عباد بن عوام سفیان بن حسن زہری سعید بن سیب اور ابوسلہ بن عبدالرحمان بن عون) حضرت ابو جریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ سمی یہودی عورت نے رسول اللہ طلیم کے پاس زہر آلود بکری تحفتا سمیم تو آپ نے صحابہ کو فرمایا رک جاو کھانا شیں یہ زہر آلود بکری ہے اور آپ نے اس سے پوچھاتم نے یہ حرکت کیول کی؟ تو اس نے کما میرا ارادہ تھا اگر آپ سے نبی ہوئے تو میں لوگوں کو آپ کے آپ سے نبی ہوئے تو میں لوگوں کو آپ کے ایڈا سے بچا دول گی۔ آپ نے یہ بیان من کر اس کو کچھ نہ کہا۔ اس روایت کو الم ابوداؤد نے ہارون بن عبداللہ کی معرفت سعید بن سلیمان سے نقل کیا ہے نیز حافظ بھتی نے اس کو عبداللہ بن ابی نضمه از ابو نفره از جار بن عبداللہ ای طرح بیان کیا ہے۔

امام احمد نے (شریم عبور بیال بن جناب عرم) حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ کسی یمودی عورت امام احمد نے (شریم عبور بلا بھیجا اور بوجی المور ہدیہ ارسال کی آپ نے اس عورت کو بلا بھیجا اور بوچھا تم نے یہ سول اللہ طابیخ کو ایک زہر آلود بحری بطور ہدیہ ارسال کی آپ نے اس عورت کو بلا بھیجا اور بوچھا تم نے یہ شرارت کیوں کی ہے۔ اس نے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کما کہ میری خواہش تھی کہ آگر آپ واقعی نبی ہوئے تو اللہ تعالی آپ کو باخبر کردے گا اگر آپ نبی نہ ہوئے تو میں لوگوں کو آپ سے راحت ولا دول گی۔ احرام میں سینگی : راوی کا بیان ہے کہ جب آپ اس زہرسے تکلیف محسوس کرتے تو سینگی لگوائے۔ وزنو بہ احمد چنانچہ آپ نے ایک مرتبہ سفر میں احرام باندھا اور زہر کا اثر محسوس کیا تو آپ نے سینگی لگوائی۔ (تفرو بہ احمد واسادہ حسن کی وست میں دوست رسول اللہ اللہ موری سے کہ ایک بیودی عورت رسول اللہ واسادہ حسن کی وست سے بڑا مفت مرکز

طابیم کے پاس زہر آلود بھنی ہوئی بکری لائی آپ نے اس سے کھالیا' پھراس عورت کو رسول اللہ طابیم کے سامنے پیش کیا گ سامنے پیش کیا گیا اور آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں نے آپ کی ہلاکت کا ارادہ کیا تھا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ --- مجھے جھے پر مسلط کرنے والانہ تھا۔ حاضرین نے پوچھا کیا اس کی پاداش میں آپ اس کو قتل نہ فرمائیں گے آپ نے نفی میں جواب دیا۔

حضرت انس کابیان ہے کہ میں اس زہر کا اثر رسول اللہ ماہیم کے مسوڑھوں میں مسلسل دیکھتا رہا۔

سیکگی کس نے لگائی : امام ابوداور (سلیمان بن داور مهری ابن دهب این ابن شماب سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کی ایک یبودی عورت نے بھتی ہوئی بکری میں زہر طل کر دیا پھر اس کو بطور تحفہ رسول اللہ مطابع کی خدمت میں پیش کیا 'رسول اللہ مطابع نے اس کی دسی میں سے پھے کھایا اور آپ کے ہمراہ بعض صحابہ نے بھی کھایا تو آپ نے ان کو کما اپنے ہاتھ اٹھا لو 'مت کھاؤ۔ پھر آپ نے کسی کو بھیج کر اس کو بلا کر پوچھا کیا تو نے اس بکری میں زہر طل کیا ہے؟ یبودی عورت نے کما 'آپ آپ نے کسی کو بھیج کر اس کو بلا کر پوچھا کیا تو نے اس بکری میں زہر طل کیا ہے؟ یبودی عورت نے کما 'آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا مجھے اس دسی نے بتایا ہے جو میرے ہاتھ میں ہے' اس نے اس بات کی تھدیتی کی تو آپ کو کس نے بتایا؟ آپ برحق نبی ہوئے تو آپ کو تھوں نہ ہوگہ آپ نہی نہ ہوئے تو آپ کی ہلاکت سے لوگوں کو میں راحت میسر کروں گی۔ آپ نے اس کو معانی کر دیا اور سزا نہ دی اور آپ کے بعض صحابہ جنہوں نے آپ کے ہمراہ کھایا تھا' فوت ہو گئے اور آپ نے اس زہر خورانی کی وجہ سے اپنے کندھے پر سینگی لگوائی۔ چھری کے مماتھ ابوہند غلام بنی بیاضہ آپ نے اس زہر خورانی کی وجہ سے اپنے کندھے پر سینگی لگوائی۔ چھری کے ماتھ ابوہند غلام بنی بیاضہ آپ نے اس زہر خورانی کی وجہ سے اپنے کندھے پر سینگی لگوائی۔ چھری کے ماتھ ابوہند غلام بنی بیاضہ انساری نے آپ کو سینگی لگوائی۔ چھری کے ماتھ ابوہند غلام بنی بیاضہ انساری نے آپ کو سینگی لگائی۔

عورت کو قبل کرایا: ابوداؤو (دهب بن بقیه علد عمره) ابو سلمه سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طاحیح کے پاس ایک یمودی عورت نے خیبر میں ایک بھنی ہوئی بحری بطور ہدیہ بھیجی۔ (ابو سلمہ نے حضرت جابر کی ذکور بالا ردایت کی طرح بیان کرکے کما ہے) کہ حضرت بشر بن براء بن معرور فوت ہو گئے تو آپ نے یمودی عورت کو بلا بھیجا اور اس سے بوچھا تو نے یہ کرتوت کیوں کی؟ اس نے اعتراف جرم کر لیا تو وہ آپ کے عظم سے قبل کردی گئی اس میں سینگی لگانے کا بیان نہیں ہے۔ بیعتی کا بیان ہے کہ یہ روایت (حاد بن سلمہ از ابو سلمہ از ابو ہریرہ ) مروی ہے۔ حافظ بیعتی کا خیال ہے کہ ابتداء میں تو آپ نے اس کو پچھ نہ کما اور نہ قبل کا حکم فرمایا۔

اورت کی خاتون کے مسلمان ہونے کی مرسل روایت: حافظ بہتی (عبدالرزاق معرازہری)
عبدالرحمان بن کعب بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ خیبر میں ایک یمودی عورت نے رسول الله طابیخ کے
عبدالرحمان بن کعب بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ خیبر میں ایک یمودی عورت نے رسول الله طابیخ کے
عبدالرحمان بن کعب بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ خیبر میں ایک یمودی عورت نے رسول الله طابیخ کی
عبر ایک بھتی ہوئی بکری بطور تحف ارسال کی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے اس نے کما مدیہ ہے اور اس نے
مصدقہ" اس وجہ سے نہ کما کہ آپ نہ کھائیں گے۔ چنانچہ آپ نے اور بعض صحابہ نے کھا لیا تو آپ نے
فرمایا رک جاؤ کی مرآب نے اس عورت سے پوچھا کیا تو نے اس میں زہر ملایا ہے؟ اس نے پوچھا آپ کو کس
نے بتایا ہے؟ آپ نے فرمایا "اس ہڑی نے" جو آپ کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اقبال جرم کرلیا تو اس سے

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

پوچھاتم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے بتایا کہ میرا خیال تھا آگر آپ جھوٹے نبی ہوئے تو ہم آپ کی ہلاکت سے آرام و راحت پائیں گے آگر آپ سے نبی ہوئے تو آپ کو یہ نقصان رسال نہ ہو گی چنانچہ رسول اللہ مظاہیم نے ایخ کندھے پر سینگی لگوائی اور صحابہ کو بھی سینگی لگوانے کا تھم دیا' انہوں نے سینگیاں لگوالیں اور ایک صحابی فوت ہوگیا۔

زہری کا بیان ہے کہ وہ عورت مسلمان ہو گئی تو آپ نے اس کو قتل نہ کیا' چھوڑ دیا' بقول حافظ بہتی ' یہ روایت مرسل ہے' ممکن ہے اس کو عبدالرحمان بن کعب بن مالک نے حضرت جابر بن عبداللہ سے اخذ کیا

زینب زوجه سلام یمودید: این لهیعنے ابوالاسود کی معرفت عروه سے اور موی بن عقبانے زہری

سے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ طابیع نے خیبر کو فتح کر لیا اور بعض کو ان میں سے موت کے گھاٹ آثار دیا تو زینب بنت حارث یمودیہ "زوجہ سلام بن مشکم" مرحب کی بھینجی نے آپ کو ایک بھنی ہوئی بکری کا تحفہ بھیجا' اور اس میں زہر ملا دیا' بازو اور دستی میں زہر ذرا زیادہ ڈال دیا کہ اس کو معلوم تھا کہ رسول اللہ طابیع ان اعدن کا گئیسیاں کے آتا ہے۔

اعضاء كا كوشت پند كرتے ہيں۔ نبي عليه السلام صفيد كے پاس كئے 'آكي جمراہ بشربن براء بن معرور سلمي بھي تھے۔اس نے ايك بھنی

ہوئی بھری پیش کی رسول اللہ مالھیم نے دستی پکڑلی اور اس سے نوچ لیا اور بشر نے ایک ہڈی کو پکڑ کر نوچ لیا ،
رسول اللہ مالھیم نے اپنالقمہ نگل لیا تو بشر نے بھی اپنے منہ والا لقمہ نگل لیا تو رسول اللہ مالھیم نے فرمایا کھانے
سے ہاتھ اٹھالو 'بھری کی اس وستی نے مجھے بتایا ہے کہ اس میں موت کی خبردی گئی ہے۔ بشر نے کما 'واللہ!
میں نے جو لقمہ کھایا ہے اس میں زہر کا اثر محسوس کیا تھا 'میں نے آپئے احرام کی وجہ سے اسکو تھوکا نہ تھا '
جب آپ نے نگل لیا تو آپئی وجہ سے میں نے نگل لیا اور میری خواہش تھی کہ آپنے وہ نہ کھایا ہو آاس میں
زہر تھا 'چنانچے بشر اپنی جگہ سے نہ اٹھ سے 'ان کا رنگ ساہ طیلمان کی طرح کالا ہو گیا اور ورو نے اس قدر
لاچار کر دیا کہ وہ اپنی جگہ سے بل نہ سکے 'یماں تک کہ ان کو اٹھایا گیا۔

ز ہری نے جابر سے بیان کیا ہے کہ اس روز رسول الله طابیع نے سینگی لگوائی 'بی بیاضہ کے ایک غلام نے یہ عمل انجام دیا۔ رسول الله طابیع اس کے بعد تین سال تک زندہ رہے ' یمال تک کہ آپ نے مرض موت میں فرمایا خیبر میں جو لقمہ میں نے زہر آلود بحری کا کھالیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کرتا رہا ہوں گر اب تو میری رگ جان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ آپ نے شہادت کا رتبہ پایا۔

محر بن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ طاہیم (فتح نیبر کے بعد) مطمئن اور بے فکر ہو گئے تو زینب بنت حارث نوجہ سلام بن مشکم نے آپ کے پاس بھنی ہوئی بحری کا تحفہ بھیجا اس نے دریافت کیا کہ رسول اللہ طاہیم کو کون سے عضو کا گوشت زیادہ پند ہے تو اسے بتایا گیا کہ وسی کا گوشت زیادہ مرغوب ہے۔ چنانچہ اس نے دستی میں خوب زہر ملا دیا اور باتی گوشت کو بھی زہر آلود کر کے لے آئی جب اس نے آپ کے ساتھ بشرین سامنے رکھا تو آپ نے دستی اٹھا کر اس کے ایک کلڑے کو منہ میں چبایا مگر نگلا نہیں 'آپ کے ساتھ بشرین سامنے رکھا تو آپ نے دستی کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

برا بن معرور بھی تھے 'انہوں نے بھی رسول اللہ طاہیم کی طرح ایک لقمہ لے لیا اور اس کو نگل لیا لیکن رسول اللہ طاہیم نے اس کو تھوک دیا تھا ' پھر آپ نے فرمایا یہ ہڈی جمحے بتا رہی ہے کہ وہ زہر آلود ہے۔ پھر آپ نے اس عورت کو بلا بھیجا تو اس نے جرم کا اعتراف کر لیا تو آپ نے اس سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا ' تو اس نے کما آپ کو میری قوم کے مصائب کا خوب علم ہے۔ میں نے سوچا آگر وہ جھوٹا ہوا تو جمحے اس سے راحت مل جائے گی اور آگر سچا ہوا تو اس اطلاع مل جائے گی۔ چنانچہ آپ نے اس سے در گر فرمایا اور حصرت بشرط کی اس فرموت واقع ہو گئی۔

بشركى بمشيرہ: ابن اسحاق كابيان ہے كہ مجھے مروان بن عثان بن ابی سعيد بن معلى نے بتايا كه رسول الله طاحة كى بمشيرہ : ابن اسحاق كابيان ہے كہ مجھے مروان بن عثان بن ابی سعيد بن معلى نے بتايا كه رسول اس بشر اس بشر آئى تو آپ نے فرمايا اے ام بشرا اب ميں اس زہر ملے لقمہ سے جو تيرے بھائى كے ساتھ كھايا تھا اپنى شه رگ كے كئنے كى تكليف محسوس كر رہا ہوں۔ مسلمانوں كا اعتقاد ہے كہ رسول الله ماليخ نبوت و رسالت كے ساتھ شمادت كے رتبہ ير بھى فائز ہیں۔

ز جریلا گوشت کھایا اور نقصان نہ ہوا: حافظ ابو بحربزار (م ۲۹۲ه) (ہال بن بشرادر سلیمان بن بوسف حرانی ابو غیاف سل بن عاد عبدالملک بن ابی غرہ ابی) حضرت ابوسعید خدری سے بیان کرتے ہیں کہ ایک یمودی عورت نے رسول اللہ مطابیم کے پاس کھال سمیت بھنی ہوئی بکری کا تحفہ بھیجا لوگوں نے کھانے کے لئے ہاتھ برسھائے تو رسول اللہ مطابیم نے فرمایا رک جاؤ اس کا ایک عضو مجھے بتا رہا ہے کہ یہ زہر آلود ہے۔ چنانچہ آپ نے اس عورت کو بلا بھیجا اور اس سے بوچھا کیا تو نے اس میں زہر ملایا ہے اس نے جرم کا اقرار کر چنانچہ آپ نے اس عورت کو بلا بھیجا اور اس سے بوچھا کیا تو نے اس میں زہر ملایا ہے اس نے جرم کا اقرار کر لیا تو بوچھا تو نے ایسا کیوں کیا ہے ، تو اس نے جواب ویا میرا خیال تھا آگر آپ جھوٹے ہوئے تو لوگوں کی آپ سے جان چھوٹ جائے گی اور اگر آپ سچ ہوئے تو اللہ تعالی آپ کو اس کی خبردے دے گا۔ چنانچہ آپ نے باتھ دراز فرہا کر کھایا اور کس کو نقصان نہ ہوا۔

یہ روایت صرف عبدالملک بن ابی نضرہ سے مروی ہے اور بقول امام ابن کیر' اس میں شدید فقم کی نکارت اور غرابت ہے ' واللہ اعلم۔

عیدنه کا جمونا خواب اور بیمود کا اعتراف: واقدی کابیان ہے کہ رسول الله طاہیم خیبر کا محاصرہ کے ہوئے تھے کہ عیدنه بن حسن نے مسلمان ہونے سے قبل ایک خواب دیکھا اور اس کو خواب سے یہ امید پیدا ہوئی کہ وہ رسول الله طاہیم سے جنگ کر کے کامیاب ہو سکتا ہے چنانچہ وہ خیبر کی طرف روانہ ہو کر رسول الله طاہیم کے پاس بینچا تو آپ خیبر فتح کر چکے تھے تو اس نے کہا اے محمر! آپ نے جو مال غنیمت میرے طیفوں ۔۔۔ اہل خیبر۔۔ سے حاصل کیا ہے وہ آپ مجھے دے دیں۔ یہ سن کر رسول الله طاہیم نے فرمایا تیرا خواب جمونا ہے اور آپ نے اس کو دہ خواب پورا تا دیا تو عدیدت واپس چلا آیا اور اس کی حارث بن عوف سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کیا میں نے تھے تایا نہ تھاکہ ایک رائیگاں کوشش اور سعی لاحاصل کر رہا ہے۔ واللہ! محمد مشرق اور مغرب کے درمیان سارے کرہ ارض پر غالب آجائیں گے۔ خیبر کے یہود جمیں یہ ہے۔ واللہ! محمد مشرق اور مغرب کے درمیان سارے کرہ ارض پر غالب آجائیں گے۔ خیبر کے یہود جمیں یہ

بات بتایا کرتے تھے' میں گواہ ہوں کہ میں نے ابورافع سلام بن الی الحقیق کو یہ کہتے ہوئے سا ہے کہ ہم محمہ "

سے نبوت کی وجہ سے حسد کرتے ہیں کہ وہ ہارون کے خاندان سے خارج ہو گئی ہے۔ واللہ بے شک وہ رسول ہیں لیکن یہودی میری یہ بات نہیں مانے 'ہمیں اس کے ہاتھوں دو دفعہ ذبح اور ہلاک ہونا ہے 'ایک دفعہ یٹرب میں اور دو سری بار خیبر میں۔ حارث کا بیان ہے میں نے سلام سے بوچھا کیا وہ دنیا پر غالب آجائے گا تو اس نے ''ہاں'' کمہ کر کما اس تورات کی قتم! جو موئ پر نازل ہوئی ہے 'لیکن میں پند نہیں کر آ کہ یہود کو 'محمد کے بارے 'میری اس رائے کا علم ہو۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابع غزوہ خیبرسے فارغ ہو کروادی قریٰ کی طرف روانہ ہوئے چند

روز ان کا محاصرہ کیا اور مدینہ سے واپس لوث آئے۔ بعد ازاں امام ابن اسحال نے مدعم غلام کو تاگمانی تیر لگنے

کا واقعہ مفصل بیان کیا ہے اور وادی قریٰ کا ذکر آئندہ بیان ہوگا۔

ا مجعی کا جنازہ: امام احمد (یکی بن سعید عمد بن یکی بن حبان ابو عمره) زید بن خالد بھنی سے بیان کرتے ہیں کہ ایک ا جعی صحابی غزوہ خیبر میں فوت ہوا اور رسول الله طابع کو بتایا گیاتو آپ نے فرمایا تم اپنے ساتھی کا نماز جنازہ پڑھ لو۔ بیہ سن کر لوگوں کے چروں کا رتگ فق ہو گیاتو آپ نے فرمایا تمہارے ساتھی نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے ہم نے اس کا سازو سامان کھول کر دیکھاتو اس میں ایک ہار تھاجو دو در ہم کے بھی مساوی نہ

تھا۔ امام ابوداؤد اور نسائی نے اس روایت کو اس طرح یکیٰ بن سعید قطان سے نقل کیا ہے۔ نیز اس کو ابوداؤد نے بھی بیان کیا ہے۔ نیز اس کو ابوداؤد نے بھر بین مغفل اور ابن ماجہ نے بیث بن سعد کی معرفت یکیٰ بن سعید انساری نے بھی بیان کیا ہے۔ بنی فزارہ بنی فرارہ بیر رعب : حافظ بیعق کا بیان ہے کہ خیبر سے واپسی کے وقت 'رسول اللہ مالیم سے بنی فزارہ

نے جنگ کا آرادہ کیا اور وہ اس کے لئے اکشے بھی ہوئے۔ آپ نے ان کو "معین مقام" پر لانے کا پیغام بھیجا تو وہ پیغام من کر بھاگ کھڑے ہوئے اور جہال سینگ سائے چلے گئے۔

تو وہ پیام ن مربعات هرمے ہوئے اور بہاں سیب عالے ہے۔ اشاء راہ میں شادی : حضرت صفیہ ام المومنین جب حیض سے پاک ہو گئیں تو رسول اللہ مالیکیا نے اثناء راہ میں بمقام "سد صحباء" ان سے شادی کی اور دعوت ولیمہ میں جس اور حلوہ کا انتظام کیا اور وہال سه روز تا دنیں میاں میں گئے تھو سے ناری کی داری کی بنائے کیا ہے اس سے سنای کا تعدید کے داری اس سے سنای میں عقب ک

قیام فرمایا وہ مسلمان ہو گئیں تھیں آپ نے اس کو آزاد کر کے نکاح کرلیا اور اس کی آزادی اور عتق کو مهر قرار دیا آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو ان کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھا کر پردہ ڈال دیا تو صحابہ سمجھ گئے کہ ان کا شار امت کی ماؤں میں ہے۔ ام سلیم بنت ملحان والدہ انس بن مالک نے ان کو آراستہ و پیراستہ کیا اور کنگھی پی کی۔

حضرت ابوابوب کے لئے وعا: رسول الله طابع نے حضرت صفیہ کے ہمراہ اپنے خیمہ میں رات بسر کی اور حضرت ابوابوب انصاری مسلح ہو کر صبح تک آپ کے خیمے کا پہرہ دیتے رہے۔ رسول الله طابع نے ان کو دکھ کر کما ابوابوب کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یارسول الله طابع الله علی اس کے دالد ، خاوند اور قوم کو قتل کیا ہے اور یہ خود بھی نو مسلم ہے المذا مجھے اس خطرہ محسوس کیا کہ آپ نے اس کے دالد ، خاوند اور قوم کو قتل کیا ہے اور یہ خود بھی نو مسلم ہے المذا مجھے اس

ے آپ كتاك وزيد بوا اووشيى صف إكبانى كالووالى كا فوال الام كتي بالت من سكر روال فالد موالكم

ووران پیش آیا۔

ان کو دعا دی "اے اللہ! تو ابوابوب کی حفاظت فرما جیسا کہ وہ رات بھر میری حفاظت کر تا رہا ہے۔" خیبرسے واپسی میں نماز فجرسورج چڑھے پڑھی : ابن اسحاق نے بذریعہ زہری سعید بن سیب سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مالی خیرے واپسی کے دوران نیند کے باعث نماز فجر بروقت ادانه کرسکے اور رسول الله الطبيط سب سے پہلے نيند سے بيدار ہوئ تو حضرت بلال سے بوچھاتم نے كياكيا ، يہ س كر حضرت بلال نے عرض کیا یارسول اللہ ما پھیا! آپ کی طرح مجھے بھی نیند آگئ و آپ نے فرمایا تم نے درست کها پھر آپ وہاں سے روانہ ہو کر تھوڑی دور گئے وہاں اتر کروضو کیا اور حسب سابق نماز فجر پڑھی۔ اس روایت کو الم مالک نے بذریعہ زہری سعید سے اس طرح مرسل بیان کیا ہے اور یہ روایت اس سند سے مرسل ہے۔ ياد آنے ير نماز يراه لى : امام ابوادود (احمر بن صالح ابن دهب ايونس ابن شاب سعيد بن سيب) حفرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبرے والیس کے وقت رسول اللہ طابیم رات بھر چلتے رہے یمال مک کہ نیند نے ستایا تو اتر کر سو گئے اور حفرت بلال سے فرمایا آج رات ہماری نگرانی کرنا۔ حضرت بلال پالان ے تکید لگائے لیٹ رہے تھے کہ نیند غالب آگی۔ رسول الله الليام، حضرت بلال اور جملہ صحابہ كرام ون چڑھے بیدار ہوئے محر رسول اللہ مالھیم سب سے پہلے بیدار ہوئے اور آپ نے تھبرا کر فرمایا اے بلال! تو انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ مالیظم آپ پر میرا مال باپ قرمان 'مجھے بھی آپ کی طرح نیند غالب آئی۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں سے معمولی سا فاصلہ چلے پھر اتر کر رسول اللہ مطہیم نے وضو فرمایا اور حضرت بلال کو تھکم دیا' انہوں نے تھیر کمی اور آپ نے ان کو فجر کی نماز پڑھائی' نمازے فارغ ہو کر فرمایا جو مخص نماز بھول جائے جب یاد آئے تو پڑھ لے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واقع الصلوة لذکوی (طه-۲۰/۱۳) یاد آنے پر نماز پڑھو۔ یونس کا بیان ہے کہ امام ابن شہاب "وزكرى" لعنى مصدر پڑھاكرتے تھے امام مسلم نے بھى اسى طرح حرملہ بن کیجیٰ از عبداللہ بن وهب بیان کیا ہے اور اس میں یہ ندکور ہے کہ یہ واقعہ خیبرے والیسی کے

(شعبہ از جامع بن شداد از عبدالرحمان بن ابی علقمہ از ابن مسعود) منقول ہے کہ بیہ واقعہ صلح حدیبیہ سے والیسی کے ودران پیش آیا اور حضرت ابن مسعود کی ایک روایت میں ہے کہ بلال نگرانی کر رہے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ (لینی ابن مسعود) مگسبانی کر رہے تھے بقول حافظ بہتی، ممکن ہے کہ یہ واقعہ دوبار پیش آیا ہو۔ عمران بن حصین اور ابو قادہ کی حدیث میں نماز سے سو جانے کابیان ہے اور اس میں وضو کے ظرف اور برتن کا واقعہ بھی ندکور ہے۔ احمال ہے کہ یہ دو سرا واقعہ ہویا تیسرا۔ واقدی نے حضرت ابو قیادہ کی حدیث میں بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک سے واپسی کے دوران پیش آیا۔ زافرین سلیمان نے (شعبہ از جامع بن شداد از عبدالرممان از ابن مسعودٌ) لقل کیاہے کہ بیہ واقعہ تبوک سے واپسی کے وقت پیش آیا' واللہ اعلم۔

حافظ بیمق نے وہ روایت بیان کی ہے جس کو امام بخاری نے عوف اعرابی کے قصہ میں ابورجاء از عمران بن حصین بیان کیا ہے اس میں فجر کی نماز کیلئے نہ بیدار ہونے اور دو مشکیزوں والی عورت (جن سے پانی لیا اور سارا لشکر سیراب ہوگیا گریانی کم نہ ہوا) کا قصہ بیان ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الم مسلم نے (ابت بنانی از عبداللہ بن رباح از ابو قادہ) ایک طویل حدیث بیان کی ہے اس میں نماز کیلئے بیدار نہ ہونے کا واقعہ ہے اور اس میں وضو کے ظرف میں پانی کے بردھ جانے کا معجزہ ندکور ہے۔ اس روایت کو عبدالرزاق نے معمر کے واسطہ سے قادہ سے نقل کیا ہے۔

تعاقب : اور درست بات یہ ہے کہ یہ واقعہ خیبر سے واپسی کے دوران پیش آیا کیونکہ حضرت ابو موی ا اشعری فتح خیبر کے بعد آئے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔

عبسی کو مرغیال دیں: ابن اسحاق کابیان ہے کہ میرے علم کے مطابق رسول الله طابیم نے فتح نیبر کے زمانہ میں ابن لقیم عبسی کو خیبر کی تمام مرغیاں یا پالتو جانور دے دیے تھے اور خیبر ماہ صفر میں کے فتح ہوا۔ ابن لقیم نے کما۔

رميت نطاة من الرسول بفيلق شهباء ذات مناكب وفقار واستيقنت بالذل لما شيعت ورجال أسلم وسطها وغفار صبحت بني عمرو بن زرعة غدوة والشق أظلم أهله بنهار جرَّت بأبطحها الذيول فلم تدع إلا الدجاج تصيح بالاستحار

(رسول الله طالع کی جانب سے نظاۃ علاقہ پر حملہ کیا گیا ہے تخت جان عظیم مسلم لشکر کے ساتھ۔ جب ان کو متفرق کر دیا گیا تو انہوں نے دیا گیا تو انہوں نے دیا گیا تو انہوں نے اپنی ذات و رسوائی کا نقین کر لیا ان کے وسط میں اسلم اور غفار قبیلہ کے لوگ ہیں۔ جنہوں نے صبح دم بنی عمرو بن زرعہ پر حملہ کیا اور شق علاقہ کے لوگ مصیبت اور بدحالی کا شکار ہیں۔ وہ اس کے میدان سے بھاگ گئے ماسوائے مرغیوں کے کچھ نہیں چھوڑا جو سحری کے وقت چلا رہی ہیں)

ولكل حصن شاغل من خيلهم من عبد الاشهل أو بنسى النحار ومهاجرين قد اعلموا سيماهم فسوق المغافر لم ينسوا لفسرار ولقكابعط منت عن ليغشف مين لكم جاند والوالية ويلسلامن كتبها كلسبا اللي الطعفت مركان

گا۔ اس وقت یہود لڑائی کی گردو غبار کی تاریکی میں بھاگ کھڑے ہوئے ہیں آئیس بند کرکے)
میں مدائے خیبر: امام ابن اسحاق وغیرہ ائمہ مغازی کے مطابق مہاجرین میں سے شہید ہوئے 'ربید بن اسخم بن سنجرہ اسدی غلام بنی امیہ 'شقیف بن عمرہ ' رفاعہ بن مسروح حلیف بنی امیہ ' عبداللہ بن ہبیب بن امیب بن نحیم بن نمیرہ حلیف بنی اسد ' اور ان کا بھانجا۔ اور انسار میں سے شہید ہوئے ' بشر بن براء بن معرور معلمی زہریلا گوشت کھانے کی وجہ سے ' نفیل بن نعمان سلمی ' مسعود بن سعد بن قیس بن خالد بن عامر بن ذریق زرق ' محمود بن مسلمہ اشلی ' ابو ضیاح حارث بن طابت بن نعمان عمری ' حارث بن حاطب ' عروہ بن مرہ بن سراقہ ' اوس بن فائد یا فائک یا ابن فائک ' انیف بن حبیب ' طابت بن اظہ ' طلح ' عمارہ بن عقبہ ' ایک تیم سے شہید ہوئے ' عامر بن اکوع ' سلمہ بن عمرہ بن اکوع کے بچا ' گھٹے پر تلوار کی نوک گلی اور شہید ہو میے ' اور اسود رائی اس کا نام اسلم ہے اور بقول ابن ہشام اہل خیبر سے ہے۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ امام زہری کے بیان کے مطابق ابن زہرہ میں سے مسعود بن ربیہ قاری ان کا حلیف' اور انصار میں سے اوس بن قمادہ کیے از بن عمرو بن عوف۔

حجاج بن علاط بنری سلمی کا قصہ: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ فتح خیبر کے بعد 'رسول الله طابع ہے ' حجاج بن علاط بنری سلمی کا قصہ: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ فتح خیبر کے بعد 'رسول الله طابع الله علی میرا مال و زر ہے ' خیز اس کے باس میرا بیٹا معوض بن حجاج ہے اور مکہ کے تاجر پیٹہ لوگوں کے باس بھی رقم ہے۔ آپ مجھے جانے کی اجازت فرمایئ ' آپ نے اجازت مرحمت فرما دی تو اس نے عرض کیا یارسول الله طابع الله بھے کوئی الی ولی اور ناگفتہ بہ بات کرنا ناگزیر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لینا۔

تجاج معلمی کا بیان ہے کہ میں وہال سے روانہ ہوا' چانا چانا کہ پہنچ گیا اور قریش کو "شنیه بیضاء" میں موجود پایا۔ جو غزوہ خیبر کے بارے خبرول کی ٹوہ میں سے اور رسول اللہ طائیظ کے بارے بوچھ رہے سے چنانچہ انہوں نے جھے دکھے دکھے دکھے کر کہا' واللہ! اس کو معلوم ہو گا (اور ان کو میرے مسلمان ہونے کا علم نہ تھا) انہوں نے بوچھا' ابو محمہ بتاؤ' ہمیں معلوم ہوا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا خیبر گیا ہوا ہے اور بیر یہود کا علاقہ ہے اور ججاز کا سرسبز و شاواب حصہ ہے۔ میں نے کہا' مجھے یہ بلت معلوم ہے اور میرے پاس تمہارے لئے روح افزا مردہ ہم چنانچہ وہ میری سواری کے دائیں بائیں ہو کر پوچھنے گئے' بتاؤ تجاج! میں نے کہا' اسے فاش شکست ہوئی ہے جس کی دنیا میں نظیر نہیں' اس کے اصحاب قتل کر دیئے گئے ہیں تم نے ایسی قتل و غارت بھی نہ سی ہوگی اور محمد اسیر ہو چکا ہے ان کا خیال ہے کہ وہ اسے مکہ میں لاکر' تمہارے مقتولوں کے عوض' قتل کریں گئی اور محمد اسیر ہو چکا ہے ان کا خیال ہے کہ وہ اسے مکہ میں لاکر' تمہارے مقتولوں کے عوض' قتل کریں گئی اور محمد اسیر ہو چکا ہے ان کا خیال ہے کہ وہ اسے مکہ میں لاکر' تمہارے مقتولوں کے عوض' قتل کریں گئی اور محمد اسیر ہو چکا ہے ان کا خیال ہے کہ وہ اسے مکہ میں لاکر' تمہارے مقتولوں کے عوض' قتل کریں گئی اور محمد اسیر ہو چکا ہے ان کا خیال ہے کہ وہ اسے مکہ میں لاکر' تمہارے مقتولوں کے عوض' قتل کریں

یہ س کروہ چینج چلاتے مکہ میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے کہ معتبرذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ محمد اسیر

ہے' تم اس بات کے منتظررہو کہ وہ تہمارے پاس لا کر قمل کردیا جائے گا۔ میں نے ان کو کہا' کہ میں تم میرا سرمایہ فراہم کرنے میں' میری مدد کرد اور میرے قرض داروں کو اس پر آمادہ کرد' میں خیبرجانا چاہتا ہوں کہ عام تاجروں کے وہاں پہنچنے سے قبل' محمد اور ان کے اصحاب کی شکست سے فائدہ اٹھاؤں۔ یہ سن کروہ اٹھ کھڑے ہوئے اور نمایت جلدی سے سرمایہ جمع کردیا' پھر میں اپنی بیوی کے پاس آیا (اور اس کے پاس میراکافی مل تھا) اور کما مال لاؤ' شاید میں خیبرجاؤں اور تاجروں کی آمد سے قبل ہی خریدو فروخت کا موقعہ پاؤں۔

ماں تھا) اور مہاں اور مایلا یک بیرجاوں اور ما بروں کی الدسے میں ای کریدو کروست کا موجہ پاوں۔
عباس نے جراور میری باتیں من کر میرے پاس آئے میں تاجروں کے خیمہ میں تھا، میرے پہلو میں آگر
کھڑے ہو گئے اور پوچھا تجاج ایہ کیا خبرلائے ہو 'یہ من کر میں نے کما 'کیا یہ بات آپ صیغہ راز میں رکھیں گے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا تو میں نے کما آپ ذرا انتظار کریں میں خود آپ کو ملوں گا، اب میں سرمایہ جمع کرنے میں مصروف ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 'میں فارغ ہو کر فورا آیا۔ جب میں نے سرمایہ جمع کر لیا اور روائل کا عزم کر لیا تو عباس سے ملا اور تین روز تک راز داری کی تاکید کی کہ مجھے ان کے تعاقب کا خطرہ ہے۔ بعد ازاں جو دل چاہے کہو۔ عباس نے یقین دلایا تو میں نے بتلایا 'واللہ! میں تیرے بھینے کے پاس خطرہ ہے۔ بعد ازاں جو دل چاہے کہو۔ عباس نے یقین دلایا تو میں نے بتلایا 'واللہ! میں تیرے بھینے کے پاس سے آرہا ہوں وہ صفیہ بنت حیلی کے دولما ہیں' انہوں نے خیبرفتے کر لیا ہے ' اور اس کا سارا مال جمع کر لیا ہے ' وہ مال محمہ 'اور ان کے صحاب نے قیضہ میں ہے۔ یہ من کر عباس نے کما' بتاؤ اب کیا کہتے ہو' میں نے کما واللہ! یہ بات راز میں رہے 'میں مسلمان ہو چکا ہوں' میں صرف اپنا سرمایہ ڈوب جانے کے خطرہ سے آیا واللہ! یہ بات راز میں رہے 'میں مسلمان ہو چکا ہوں' میں صرف اپنا سرمایہ ڈوب جانے کے خطرہ سے آیا واللہ! یہ بات راز میں رہے ' میں مسلمان ہو چکا ہوں' میں صرف اپنا سرمایہ ڈوب جانے کے خطرہ سے آیا ہوں' تین روز کے بعد' آپ راز فاش کردیں' واللہ! وہ آپ کے خاطرخواہ ہیں۔

تیرے روز حضرت عباس نے حلہ پہنا خوشبولگائی اور عصا کا کو کو یہ میں چلے اور طواف کیا۔ حضرت عباس کو اس حالت میں ویکھ کر حاضرین نے کہا ' جناب ابوالفضل! واللہ! یہ عظیم صدمے کی برواشت کا برا دلیرانہ مظاہرہ اور بے جا تکلف ہے۔ یہ بن کر حضرت عباس نے کہا یہ بات ہرگز نہیں واللہ! مجمد طابیع نے خیبر فتح کر لیا ہے اور ان کے رئیس کی بیٹی سے شادی کر لی ہے ' ان کا سب مال جمع کر لیا ہے ' وہ آپ کے اور صحابہ نے کے قبیہ میں ہیں۔ یہ بن کر انہوں نے پوچھا یہ بات تہمیں کس نے بتائی ' تو کہا جس نے تم کو بتائی وہ محابہ نے کہ قبیہ اور ان کے صحابہ کے پاس پہنچ گیا ہے مسلمان ہو کر تہمارے پاس آیا تھا اور اپنا سرملیہ لے کرچاتا بنا۔ مجمد طابیع اور ان کے صحابہ کے پاس پہنچ گیا ہے وہ ان کے ساتھ قیام کرے گا۔ یہ بن کر انہوں نے کف افسوس ملتے ہوئے کہا' اے اللہ کے بندو! وہ اللہ کا وشن تہمارے ہاتھ سے تکل گیا۔ واللہ! آگر پہلے پہ چل جا تا تو ہمارا اور اس کا انجام قاتل دید ہو تا' ازاں بعد' فورا ان کو صحیح خبر معلوم ہو گئے۔

ابن اسحاق نے یہ قصہ منقطع سند سے بیان کیا ہے اور امام احمد نے اس کو موصول بیان کیا ہے۔
عبد الرزاق سے اور اس نے معمر کی معرفت ثابت از انس بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابع نے نیبر فتح کر لیا تو
جاج سلمی نے عرض کیا یارسول اللہ طابع ایک کمہ میں میرا سرمایہ موجود ہے اور میرا اہل و عیال ہے۔ میں ان کے
پاس جانا چاہتا ہوں' کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے بارے کوئی ناگفتہ بہ اور ناحق بات کمہ لوں' آپ نے
اس جانا چاہتا ہوں' کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے پاس آیا اور اسے کما' جو تیرے پاس' سرمایہ موجود ہے وہ
اسے اجازت وے وی تو وہ کمہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے کما' جو تیرے پاس' سرمایہ موجود ہے وہ
کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سب اکٹھا کر کے مجھے دے دے' میں محمرؓ اور اس کے اصحاب کو خریدنا جاہتا ہوں' وہ غلام بنا لئے گئے ہیں اور ان كامال چھين ليا گيا ہے۔ يہ بات سارے مكه ميں پھيل گئ ، مسلمانوں كو صدمه پنچا اور مشركوں نے فرحت و مسرت کا اظہار کیا' حضرت عباس' کو اس بات کا علم ہوا تو وہ صدمہ سے نڈھال ہو گئے اور اٹھ نہ سکے۔ ول بهلانا: معمر کابیان ہے کہ مجھے عثان خزرجی نے مقسم سے بتایا کہ حضرت عباس اپنے بیٹے قدم کو سینے پر بٹھا کر کہنے لگے۔

. حبى قثم شـبه ذى الأنـف الأشـم بنـى ذى النعـم بزعـم مـن زعــه

مجھے یارا ہے' اوٹی ناک والے کا شبیہ ہے میرا بیٹامنعم ہے' دشنوں کی مرضی کے خلاف)

خوشی سے غلام آزاد: ابت نے حضرت انس سے نقل کیا ہے کہ پھر حضرت عباس نے اپنے غلام کو حجاج سلمی کے پاس یہ کمہ کر بھیجا' افسوس! تو کیا خبرلایا ہے اور کیا کمہ رہا ہے۔ اللہ کا وعدہ' تمہاری خبرکے برعکس ہے' محاج سلمی نے بیہ سن کر کہا کہ عباس کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ اپنے گھر میں تنہا ہو' میں ابھی آیا' خر فرحت بخش ہے۔ غلام نے گھریں آکر بتایا جناب ابوالفضل مبارک ہو! ابوالفضل حضرت عباس نے احمیل کر اس کی پیشانی چوم لی' غلام نے ان کو صورت حال ہے آگاہ کیا تو آپٹے نے اس کو آزاد کر دیا۔ پھر حجاج نے آکر بتایا که رسول الله مالیط نے خیبر فتح کر لیا ہے اور ان کے مال پر قبضہ کر لیا ہے اور مجاہدین میں تقسیم کر دیا ہے' صفیہ "بنت حیبی کو اپنے ٰلئے پیند کرلیا ہے اور اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ آزاد ہو کر آپ کی زوجیت میں آجائے یا اپنے خاندان میں چلی جائے چنانچہ اس نے آزادی کے بعد آپ کی زوجیت میں رہنا پیند کرلیا ہے۔ میں یمال اپنا سرمایہ فراہم کرنے کیلئے آیا ہوں اور میں نے رسول اللہ مٹاییم سے آپ کے خلاف ناحق

بات کہنے کی اجازت طلب کی تھی آپ نے اجازت دے دی' یہ راز تین روز تک فاش نہ ہو' ازاں بعد' جو چاہو کمو' اس کی بیوی نے جو مال اس کے پاس تھا' سب اکٹھا کر کے اس کو دے دیا اور وہ چلتا بنا۔

تیسرے روز کے بعد' حضرت عباسؓ حجاج کی بیوی کے پاس آئے اور اس سے محاج کے بارے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ فلاں روز چلے گئے تھے۔ اور اس نے حفرت عباس سے تعزیت کے طور پر کما جناب ابوالفصل! الله آپ کو غمناک نہ کرے' ہمیں ''اس خبر'' سے برا صدمہ پنجا ہے۔ یہ من کر حضرت عباسؓ نے کہا' اللہ مجھے عمکین نہ کرے گا' ''بجمہ اللہ'' حالات خاطر خواہ ہیں' اللہ نے اپنے رسول کو خیبر فیچ کرا دیا ہے' مال غنیمت تقسیم ہو چکا ہے' رسول اللہ ﷺ کے اپنے کو اپنے لئے پیند کرلیا ہے۔ اگر تھجے اپنے خاوندکی ضرورت ہے تو اس کے پاس چکی جا۔

یہ س کراس نے کہا واللہ! میں آپ کو سچا سمجھتی ہوں تو عباس نے کہا میں صبح کمہ رہا ہوں' بات وہی ہے جو میں نے آپ کو ہتائی ہے۔ بعد ازاں حضرت عباس قریش کی مجلسوں کے ماس سے گزرے تو وہ آپ کو بطور ہدردی کہنے لگے جناب آپ کو اللہ بہ خیریت رکھے۔ یہ س کر حضرت عباسؓ نے کہا بحمہ اللہ' میں خیروعافیت سے ہوں۔ مجھے تحاج سلمی نے بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول کو خیبر فتح کرا دیا ہے اس کا مال غنیمت تقسیم ہو چکا ہے اور آپ نے صفیہ کو اپنے لئے پیند کر لیا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تین روز

تك مي يه راز فاش نه كرول وه تو صرف اپنا سرمايد لين آيا تها-

چنانچہ جو رنج و غم مسلمانوں کو لاحق تھا' اس میں مشرک جتلا ہو گئے مجبور اور خانہ نشین مسلمان حضرت عباس کے پاس آئے اور آپ نے ان کو صبح صورت حال سے آگاہ کیا تو وہ باغ باغ ہو گئے۔

یہ سند سیعین کی شرط کی حال ہے۔ صحاح ستہ میں سے 'صرف سنن نسائی میں 'اسحاق بن ابراہیم از عبدالرزاق مروی ہے 'اس روایت کو حافظ بیہتی نے محمود بن غیلان از عبدالرزاق نقل کیا ہے 'نیزیعقوب بن سفیان از زید بن مبارک از محمد بن ثور از معمر بیان کیا ہے۔

ی معانی " میں موئی بن عقبہ نے بیان کیا ہے کہ قریش نے باہمی شرطیں لگا رکھی تھیں اور آپس میں معاہدے کئے تھے ' بعض کتے تھے کہ محمد طابع اور ان کا افکر غالب آئے گا اور بعض کا خیال تھا کہ یہود اور ان کے حلیف غالب آئے گا اور بعض کا خیال تھا کہ یہود اور ان کے حلیف غالب آئیں گے جاج سلمی ' مسلمان ہو گئے تھے اور فتح خیبر میں شامل تھے ان کی بیوی تھی ام شیب فواجر عبد الدار بن قصی۔ وہ بوے سرمایہ دار تھے۔ بنی سلیم کے علاقہ کی کانوں اور معادن کے مالک تھے۔ جب رسول اللہ طابع خیبر پر فتح یاب ہو گئے تو اس نے اپنے مال و دولت کو قبضہ میں کرنے کی خاطر رسول اللہ طابع سے مکہ آنے کی اجازت طلب کی تھی اور آپ نے اس کو اجازت دے دی تھی جیسا کہ قبل ازیں بیان ہو چکا ہے ' واللہ اعظم۔

ابن اسحاق کابیان ہے کہ حضرت حسان نے غزوہ خیبر کے بارے کما۔

بئے س ما قاتلت حیابر عمّا جمعوا من مرزارع و نخیال کرهوا المدوت فاستبیح حماهم و أقروا فعل الذمیسم الذلیسل امن الموت یهربون فان الموت مروت الهزال غیر جمیسل المل خیرن این کهی اور چراگاه مباح ہو گئی اور انہوں نے موت کو ناگوار سمجھا' ان کی حمی اور چراگاه مباح ہو گئی اور انہوں نے کینے اور ذلیل آدی کا کردار ادا کیا۔ کیا وہ موت کے خوف سے بھاگتے ہیں 'ب شک مختاجی اور کینگی کی موت انچی نہیں ہوتی)

ابن بشام نے ابوزید انصاری سے بیان کیا ہے کہ کعب بن مالک نے کما

و نحسن وردنا حیسبراً وفروضه بکل فتی عاری الاشاجع مسزود جواد لدی الغایات لا واهن القوی جرئ علی الاعداء فسی کل مشهد عظیم رساد القدر فسی کل شتوة ضروب بنصل المشرفی المهند یری الفتل مدحاً إن أصاب شهادة من الله یرجوها و فسوزاً باحمد بری الفتل مدحاً بن أصاب شهادة من الله یرجوها و فسوزاً باحمد بم خیراور اس کے جملہ گھاٹ پر مرایع نوجوان کو لائے جس کی ہملی کی پشت کی رئیس واضح نہیں ہے۔ اور وہ محافظ ہے۔ جمندوں کے نزدیک تی ہے۔ اس کے قوی مضحل نہیں ہرجنگ میں دشمن پر جرات کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ہرموسم قحط میں مهمان نواز ہے اور ہندی تلوار کی دھار سے ضرب لگانے والا ہے۔ آگر وہ اللہ کے راہ میں شمادت پا کے جس کاوہ امیدوار ہے تو وہ اس موت کو اچھا سمجتا ہے اور احمد کو کامرانی سمجتا ہے)

يــذود ويحمــى عــن ذمــار محمـــد ويدفــع عنـــه باللســـان وبــــاليد وينصره مسن كمل أمسر يريسه يجبود بنفسس دون نفسس محمسد يصدق بالأنباء بسالغيب مخلصا يريد بذاك العز والفوز فسي غمد

محمد طابیط کے اصول و قواعد کی حمایت کرتا ہے اور ان کا دفاع کرتا ہے اپنی زبان اور ہاتھ ان کا دفاع کرتا ہے۔ اور مر مشکوک فعل سے ان کو بچا آ ہے۔ محمد طابع کی جان کے ورے اپنی جان شار کر آ ہے۔ تد ول سے غیب کی خبروں کی

تقدیق کرتاہے اس سے اس کا مقصد قیامت کے روز فوز و کامیابی اور عزت ہے)

وادی قری پر نبی علیہ السلام کا گزرنا میمود کا محاصرہ کرنا اور ان سے مصالحت کرنا: واقدی نے (عبدالذمن بن عبدالعزيز از زہرى از ابوسلمه) حضرت ابو جريره والله سے نقل كيا ہے كه جم خيبرے رسول الله طلیم کے ہمراہ وادی قری کی طرف روانہ ہوئے اور رفاعہ بن زید بن وهب جذای نے رسول اللہ علیم کی خدمت میں ایک سیاہ فام غلام' مرعم نامی بهد کیا وہ آپ کی سواری تیار کیا کرتا تھا' جب ہم وادی قریٰ میں اترے تو يهودكى ايك جماعت كے پاس پہنچ كے ان كے ساتھ چند عرب بھى شامل ہو گئے تھے مدعم 'رسول الله طابيم كى سوارى كا كجاده اتار رباتها- ابھى ہم وبال اترے ہى تھے كه يبود فے تيراندازى شروع كردى اور ہم لڑائی کے لئے تیار نہ تھے۔ وہ اپنے محلات میں شوروغل مچا رہے تھے کہ ایک تیر آیا مدعم کے لگا اور وہ جان بی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا اس کے لئے جنت مبارک و نبی علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں! بخدا والذی نفسی بیدہ! خیبر میں وہ جاور' جو اس نے مال غنیمت سے تبل از تقسیم اٹھائی تھی وہ اس پر شعلہ زن ہے۔ یہ من کرایک آدمی رسول الله طالع کی خدمت میں ایک یا دو سے لایا تو آپ نے فرمایا یہ ایک تسمه آگ کاہے یا دو تھے آگ کے ہیں۔

ب حدیث محیمین میں (مالک ور بن بزید ابوالغیث) حضرت ابو مررو سے مردی ہے۔ واقدی کا بیان ہے کہ رسول اللہ طاہیم نے صحابہ کرام کی صف آرائی کی اور علم سعد بن عبادہ کے سپرد کیا' ایک پرچم حباب بن منذر کو دیا ادر ایک جھنڈا سل بن حنیف کے حوالے کیا اور ایک پھریرا عباد بن بشرکو سونیا۔ پھر آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کو بتایا اگر وہ اسلام قبول کرلیں گے تو اپنا جان و مال محفوظ کرلیں گے' اور ان کا حساب الله تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ (انہوں نے اسلام قبول نہ کیا) اور ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں اترا۔ حضرت زبیر بن عوام ؓ اس کے مقابلے میں آئے اور اس کو مۃ نینج کر دیا پھران کا ایک اور آدمی جنگ مبارزت کے لئے نمودار ہوا تو حضرت علیؓ نے اس کو للکارا اور موت کے گھاٹ اٹار دیا یمان تک کہ ان میں سے گیارہ ا شخاص کو جہنم رسید کیا جب بھی ان کا ایک آدمی قتل ہو جاتا آپ باتی ماندہ کو اسلام کی طرف بلاتے۔ نماز کا وقت آیاتو صحابہ کو نماز پڑھاتے اور الزائی شروع کرنے سے تبل ان کو اسلام اور الله' رسول کی طرف وعوت ویتے" آپ ان سے شام تک لڑتے رہے۔

دو سرے روز آپ ان کے بالقابل آئے۔ مگر سورج طلوع ہوتے ہی وہ لڑائی سے دست بردار ہو گئے اور آپ نے اس کو برور بازو فتح کیا ان کے مال و دولت کو اللہ نے آپ کے لئے مال غنیمت بنا دیا اور اسلامی لشکر کے ہاتھ بہت سامال و متاع آیا۔ رسول اللہ علیم نے وادی قرئ میں چار روز تک قیام کیا' مال غنیمت کو مجاہرین پر تقسیم کیا' اراضی اور نخلستان بٹائی پر یہود کے حوالے کر دیئے۔ ''تیاء'' کے یہود کو خیبر' فدک اور وادی قرئ پر رسول اللہ علیم نے بہت کی اطلاع ملی تو انہوں نے رسول اللہ علیم سے جزیہ کی ادائیگی پر مصالحت کرلی اور اپنے باغات میں مقیم رہے۔

جلا وطنی : حفرت عرض نے جبراور فدک کے یہود کو اپنے عمد خلافت میں خیبراور فدک سے جلا وطن کر رہا وادی قری اور تباء کے باشدوں کو جلا وطن نہیں کیا کہ یہ دونوں علاقے حدود شام میں داخل ہیں۔ حضرت عرض کا خیال ہے کہ وادی قری سے لے کر مدینہ تک تجاز میں شامل ہے اور اس کے ورے حدود شام میں ۔۔۔ خیبراور وادی قری کے غزوات سے فارغ ہو کر رسول اللہ مالیج نے مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی۔ معصیت کا اثر : واقدی (یعقوب بن محمر عبدالرحمان بن عبداللہ بن ابی معمد ، عارث بن عبداللہ بن کعب) حضرت ام عمارہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے "جرف" میں رسول اللہ مالیج کا یہ فرمان ساکہ اب تم نماز عشاء کے بعد اپنی یویوں کے پاس نہ جانا چنانچہ (رسول اللہ مالیج کی نافرمانی کرکے) ایک آدمی اپنے گھر چلا گیا تو اس نے ناگوار حالات کو دیکھا بھراس نے اپنی ہوی کو شتر بے مہار چھوڑ دیا اور تعلق قطع نہ کیا کہ اس کے شکم سے اس کی اولاد تھی اور وہ اس سے مجت کرتا تھا۔

بٹائی اور مزارعت: محیمین میں ہے کہ فتح خیبر کے بعد ' رسول الله طابیم نے یہود سے نصف بٹائی پر معالمہ طے کر لیا اور رسول الله طابیم نے فرمایا۔ ہم مرضی کے مطابق تم کو برقرار رکھیں گے۔ سنن میں نہ کور ہے کہ پھل پکنے کے موسم میں 'عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا جاتا آپ تخمینہ لگاتے اور مزارع کے سپرو کر کے چلے آتے 'غزوہ موجہ میں عبداللہ بن رواحہ کی شمادت کے بعد جبار بن صخر کو بھیجا جاتا۔

محد بن اسحاق کا بیان ہے کہ میں نے امام زہری سے پوچھا رسول اللہ طابیخ نے خیبر کے یہود کو تخلتان کس طرح سرد کئے تھے تو اس نے جھے بتایا کہ رسول اللہ طابیخ نے خیبر کو بزور بازد فتح کیا تھا اور خیبر کا مال غنیمت تھا رسول اللہ طابیخ نے اس سے پانچواں حصہ نکالا اور باقی ماندہ کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ اہل خیبر جلاو ملنی کے معاہدہ پر قلعوں سے بنچ اترے تھے گر رسول اللہ طابیخ نے ان کو بلا کر کما چاہو تو ہم یہ اراضی اور نخلتان تممارے حوالے کر دیتے ہیں۔ تم کام کرو اور اس کی پیداوار ہمارے اور تممارے درمیان نصف اور نخلتان تممارے دو اللہ کو منظور ہوا ہم تہمیں بے دخل نہ کریں گے۔ یہود نے یہ شرائط قبول کرلیں اور انہیں شرائط پر مزارعت کرتے رہے 'رسول اللہ طابیخ عبداللہ بن رواحہ کو بھیجے تھے وہ اندازہ لگاتے اور اس کو تقسیم کرتے تھے۔

حضرت عمر فی حلاف این عمر الله علی الله علی وفات کے بعد حضرت ابو بر فی این عمد خلافت میں یہود کو اس طرح آباد رکھا' بعد ازال حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ رسول الله علی الله علی موت میں فرمایا تھا --- لا تجتمعن بجزیرة العرب دینان --- به تحقیق معلوم ہوگیا ہے جس کے پاس رسول الله علی کا محامدہ ہو وہ لے آئے میں اس کو نافذ کر دول گا۔ اور جس کے پاس کوئی معلدہ نہیں ہے وہ جلاوطنی کوئی معامدہ تعلی و سنت کی روسنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی میں کا سب سے برا عقد مرکز

لتے تیار ہو جائے۔ چنانچہ حصرت عمر نے جن یمود کے پاس کوئی معاہدہ نہ تھا ان کو جلا وطن کر دیا۔

عمد نامہ اور اس کی اہمیت: امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ ۱۰۰۰ھ کے بعد 'یبود خیبر نے دعویٰ کیا کہ ممارے پاس رسول اللہ طابیع کا ایک "عمد نامہ" ہے اس میں آپ نے "جزبیہ" موقوف کرنے کی بابت فرمایا ہے۔ بعض اہل علم اس "عمد نامہ" کو دیکھ کر دھو کہ میں آگئے یہاں تک کہ وہ یہود سے جزبیہ کے اسقاط کے قائل ہو گئے۔ ان میں شیخ ابو علی بن خیرون شافعی بھی شامل ہیں 'یہ عمد نامہ جھوٹا' جعلی' مصنوعی اور بے بنیاد ہے۔ میں نے اس کے جعلی اور جھوٹا ہونے کے 'ایک رسالہ میں متعدد وجوہ بیان کئے ہیں اور کئی ایک اہل علم نے اس "عمد نامہ" کی تردید اپنی کتابوں میں بیان کی ہے مثلاً ابن صباغ نے اپنے "رسائل" میں 'شیخ ابو علم نے اس کی تردید میں ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا ہے۔

•• کھ کے بعد ' یہود نے ایک تحریک شروع کی اور اس میں ایک عمد نامہ بھی پیش کیا' میں نے خود اس «عمد نامہ بھی پیش کیا' میں نے خود اس «عمد نامہ '' کو دیکھا ہے وہ قطعاً جھوٹا ہے اور مصنوعی ہے کیونکہ اس میں حضرت سعد بن معاذ (م۵ھ) کی گواہی گواہی شبت ہے جو فتح نیبر سے قبل فوت ہو چکے تھے۔ نیز اس میں حضرت معادیہ بن ابوسفیان ماہ ھی گواہی بمی موجود ہے جو اس وقت مسلمان بھی نہ ہوئے تھے اور اس کے آخر میں ہے "وکتبہ علی بن ابی طالب" یہ عمد نامہ سراسر غلط اور جعلی ہے۔

اس میں "جزبیہ" کی معانی کا ذکر ہے' اس وقت جزبیہ مشروع ہی نہ تھا کہ سب سے پہلے جزبیہ وفد نجران سے لیا گیا اور وفد نجران 9ھ میں رسول اللہ ٹالھا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا' واللہ اعلم۔

حضرت ابن عمر پر محملہ اور جلاوطنی: ابن اسحال نے نافع غلام ابن عمر کی معرفت حضرت ابن عمر کے سے بیان کیا ہے کہ میں ' ذبیر بن عوام اور مقداد بن اسود ' خیبر میں اپنے باغات کی گرانی اور دیکھ بھال کے لئے گئے ' وہال پہنچ کر ہم اپنے اپنے باغات میں چلے گئے ' میں رات کو بستر پر سویا ہوا تھا کہ کسی نے جھے پر حملہ کر کے میرے ہاتھ تو ٹر دیئے۔ میں نے زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود کو بلا بھیجا وہ آئے تو انہوں نے بھے سے پوچھا بیہ کس کا کارنامہ ہے؟ میں نے لاعلمی کا اظمار کیا تو وہ میرا علاج کروا کے حضرت عمر کے پاس لے آئے تو حضرت عمر نے کہا یہ خطاب میں فرمایا' اے لوگو! رسول اللہ حضرت عمر نے کما یہ خیبر کے یہود کا کارنامہ ہے۔ پھر آپ نے نے اپنے خطاب میں فرمایا' اے لوگو! رسول اللہ مظامل نے خبر کے یہود سے اس بات پر بٹائی کا معاملہ طے کیا تھا کہ جب ہم چاہیں گے بے دخل کر دیں گ۔ انہوں نے قبل ازیں ایک انصاری پر بھی حملہ کیا انہوں نے قبل ازیں ایک انصاری پر بھی حملہ کیا تھا' اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہاں یہود کے علاوہ ہمارا کوئی و شمن نہیں' جس کا مال خیبر میں ہوہ وہاں پہنچ جائے۔ میں یہود کو جلاوطن کرنے والا ہوں' چنانچہ آپ نے ان کو جلاوطن کرویا۔

حضرت عمرٌ كا بھى خيبر ميں حصہ تھا آپ نے اس كونى سبيل الله وقف كر ديا تھا اور يہ وقف مشروط تھا جيسا كه سمجين ميں ندكور ہے نيز اس ميں يہ شرط بھى ندكور تھى كہ اس كى نگرانى ان كى نسل ميں سے نيك سے نيك مرد و زن كے سپرد ہوگى۔

سرایا: دلاکل میں حافظ بیمی نے بیان کیا ہے کہ وہ سرایا اور فرجی دستے جو فتح نیبر کے بعد اور عمرہ قضاء کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز سے قبل بیان کئے جاتے ہیں گو بعض کی تاریخ ائمہ مغازی کے نزدیک واضح نہیں وہ یہ ہیں۔

سرایا حضرت ابوبکر : امام احمد (بنز عرمه بن عار ایاس بن سلم) حضرت سلمه بن اکوع سے بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکڑے ہمراہ ایک سربہ میں روانہ ہوئے۔ رسول الله طابیخ نے ان کو امیر نامزد کیا تھا چنانچہ ہم نے بن فزارہ سے جنگ کی۔ جب ہم ان کے چشمہ کے قریب پننچ تو حضرت ابو بکڑ کے تھم سے ، ہم نے وہاں رات بسر کی۔ نماز فجر کے بعد حضرت ابو بکڑنے ہمیں حملہ کرنے کا حکم دیا جو ہمارے سامنے آیا ہم نے اس کو قتل کر دیا --- سلمہ کا بیان ہے چھر میں نے بہاڑ کی طرف لوگوں کا گروہ دیکھا اس میں بیجے اور خواتین بھی تھیں۔ میں ان کے تعاقب میں دوڑ رہا تھا اور مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ وہ نپاڑ پر چڑھ جائیں گے چنانچہ میں نے ایک تیر پھینکا جو بہاڑ اور ان کے درمیان گرا (اور وہ رک گئے) میں ان کو لے کر حضرت ابو بکڑ کے پاس چشمہ پر لے آیا۔ ان میں ایک فزاری خاتون تھی' پرانا چزا پنے ہوئے تھی' اس کے ساتھ' اس کی بیٹی تھی جو نهایت خوبصورت تھی' حضرت ابو پکڑنے وہ خوبصورت لڑکی مجھے بطور انعام دے دی۔ میں نے اس کو چھوا تک نہیں' یہاں تک کہ مدینے میں آگیا۔ رات بسرکی' اور اس کو مس تک نہ کیا۔ صبح رسول الله طاقع مجھے بازار میں ملے اور فرمایا سلمہ! مجھے لونڈی ہبہ کروے 'میں نے عرض کیایارسول الله ماليدا؛ مجھے وہ بھلی ملی ہے اور میں نے اب تک اس کا کپڑا تک نہیں کھولا' یہ سن کر رسول الله طابیع خاموش ہو کر چلے گئے۔ اسکلے دن رسول الله مطامیم مجھے پھر بازار میں ملے اور پھر وہی فرمایا اور میں نے بھی کل جیسا ہی جواب دیا۔ آپ خاموش ہو کرچلے گئے' یمال تک کہ انگلے روز مجھے پھربازار میں سلے اور فرمایا '(یباسلمۃ حب لمی البعراۃ لله ابوك، ميس نے يہ س كر عرض كيايارسول الله مالية إوالله ميس نے اس كو مس تك نسيس كيايارسول الله مالية ہیہ آپ کی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ مٹاہیم نے اس کو مجھ سے لے کر مکہ روانہ کر دیا اہل مکہ کے پاس کچھ مسلمان اسیر تھے آپ نے یہ عورت ان کو بطور فدیہ دے دی۔ اس روایت کو امام مسلم اور بہتی نے عکرمہ بن عمارے بیان کیا ہے۔

مرب حضرت عمر کی تربتہ کی طرف روائلی جو مکہ سے چار میل ادھرہ : عافظ بہتی نے بہ سند خود داقدی سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مال بیٹ نے حضرت عمر کو تمیں سواروں پر امیر بناکر روانہ کیا۔
آپ کے ساتھ بنی ہلال کا ایک دلیل راہ اور راہنما تھا۔ رات میں سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے 'جب منزل مقصود (ھوازن) پر پہنچ تو وہ لوگ فرار ہو گئے اور حضرت عمر والیس مدینہ چلے آئے۔ آپ سے کی نے تشعم قبیلہ کے ساتھ لڑائی کے لئے کما تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ طابع نے جمجھ صرف ہوازن سے 'ان کے علاقہ میں لڑنے کا تھم دیا تھا۔

سریہ عبداللہ بن رواحہ واللہ ایسربن رزام یمودی کی طرف : حافظ بہتی وہری ہے بیان کرتے ہیں کہ رسلہ اللہ بن رواحہ کی قاوت میں سواروں کا ایک وستہ بیربن رزام میں کہ رسول اللہ طاقیم نے حفرت عبداللہ بن رواحہ کی قیادت میں سمیں سواروں کا ایک وستہ بیر بیودی کے پاس میں طرف روانہ کیا ان میں عبداللہ بن انیس بھی شامل تھے۔ یہ لوگ خیبر میں بیر بیودی کے پاس آئے (رسول اللہ ساتھ کی معلوم کا تھا کہ تھا کہ اور اس

کو بتایا کہ رسول اللہ طابیم نے ہمیں آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ کو خیبر کا عامل مقرر کریں۔ وہ اس کے ساتھ ایس طبع ایس گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ وہ تمیں آدمیوں کا ایک قافلہ لے کر ان کے ساتھ روانہ ہو پڑا ' ہر مسلمان کے پیچے ایک یمودی سوار تھا ' جب وہ ''قرقرہ نیار '' جو خیبر سے چھ میل کے فاصلہ پر ہے ' پنچے تو ہر یمودی کو پشیانی ہوئی اور بیبر نے حضرت عبداللہ بن رواحہ گی تکوار کی طرف ہاتھ بردھایا تو وہ اس کی برگمانی اور بدنیتی کو بھانپ گئے اور اپنی سواری کو تیز دو ڑا کر قافلہ میں گئس گئے اور موقعہ پاکر بیبر کا پاؤں تموار سے کاٹ دیا اور بیبر نے شو حط درخت کی چھڑی سے عبداللہ بن رواحہ کے چرب پر کاری زخم لگایا ہے دیکھ کر ہر مسلمان ' اپنے یمودی رویف پر ٹوٹ پڑا صرف ایک یمودی نے دو ڑ کر جان بچائی باتی سپ قتل ہو گئے۔ رسول اللہ مطابح نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ذخم پر لعاب دہن لگایا اور مرتے دم تک اس میں نہ پیپ پڑی اور نہ درد ہوا۔

مربیہ بشیر بن سعط : واقدی نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مٹائیم نے فدک میں بن مرہ کی طرف حضرت بشیر بن سعد کی قیادت میں تمیں سواروں کا ایک قافلہ روانہ کیا وہ ان کے مال مولی ہاتک کر لے آئے چربی مرہ نے بشیر بن سعد انصاری سے جنگ کی اور آپ کے اکثر رفقاء کو موت کے گھاٹ آثار دیا اور بشیر انصاری نے اس روز صبر کا مظاہرہ کر کے خوب جم کر دفاع کیا۔ چروہ فدک میں ایک یہودی کی پناہ میں چلے آئے اس کے پاس رات بسر کی اور مدینہ واپس لوٹ آئے۔

سمریہ غالب بن عبداللہ کلبی : رسول الله طابع نے پھر ان --- بنی مرہ --- کی طرف غالب بن عبدالله الله علی الله علی ایک جماعت بھی ان میں اسامہ بن زید ابو مسعود بدری اور کعب بن عجرہ بھی تھے اسامہ بن زید نے مرداس بن نبیک طیف بنی مرہ کو قتل کرنے کے لئے تلوار اٹھائی تو اس نے کلمہ توحید --- لا الله الا الله --- پڑھ لیا گر اس کو حضرت اسامہ نے قتل کر دیا اور صحابہ نے اس کو طعن و طامت کی تو وہ سخت نادم اور پشمان ہوئے۔

اس قصہ کو یونس بن بکیرنے ابن اسحاق سے بنی سلمہ کے ایک یفنح کی معرفت 'اس کی قوم کے بعض افراد سے بیان کیا ہے کہ رسول الله مالھیلم نے عالب بن عبدالله کلبی کو بنی مرہ کے علاقہ کی طرف روانہ کیا وہاں مرداس بن نمیک حرقی طیف بنی مرہ کو بایا اور اس کو اسامہ نے قتل کر دیا۔

آئندہ کلمہ کو کو قتل نہ کروں گا۔ آپ نے مزید فرمایا اے اسامہ! میری زندگی کے بعد بھی عرض کیا جی! آپ کی زندگی کے بعد بھی کسی کلمہ کو کو قلق عد کروں گا۔

امام احمد ( بیٹم بن بٹیر' حسین' ابو عمیان) حصرت اسامہ بن زیدؓ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہیط نے ہمیں جمینہ کے حرقہ قبیلے کی طرف روانہ کیا ہم صبح سویرے ان پر حملہ آور ہوئے۔ ان میں ہے ایک آدی ایبا تھا جب وہ حملہ کرتے تو وہ تابر تو رضلے کرتا اور جب پیا ہوتے تو وہ ان کی حفاظت و مگهبانی کرتا۔ چنانچہ ایک انصاری اور میں نے اس کو گھیرلیا۔ جب ہم اس کو قتل کرنے گھے تو اس نے کلمہ توحید پڑھ لیا۔ انصاری تو رک گیا مگرمیں نے اس کو مختل کر دیا۔ یہ بات رسول الله مال کا معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا اے اسامہ! آیا تو نے اس کو کلمہ توحید کمہ لینے کے بعد قتل کیا ہے؟ میں نے عرض کیایا رسول اللہ طابع ! اس نے تو صرف فتل سے بچنے کے لئے کما تھا آپ ان الفاظ کو بار بار وہراتے رہے سال تک کہ میں نے آرزو کی کہ میں آج ہی مسلمان ہو تا' اس روایت کو بخاری اور مسلم نے حیثم سے بیان کیا ہے۔

سمريه كديد : ابن اسحاق كابيان ہے كه مجھے يعقوب بن عتب نے مسلم بن عبدالله جھنى كى معرفت جندب بن سکیٹ جھنی سے بتایا ہے کہ رسول اللہ مطابیلم نے غالب بن عبداللہ کیشی کلبی کو بنی ملوح کی طرف کدید روانه کیا اور ان پر حمله آور ہونے کا حکم فرمایا اور میں ۔۔۔ ابن کمیث ۔۔۔ بھی سربیہ میں شامل تھا ہم چلتے چلتے قدید پنچے اور حارث بن مالک بن برصاء کیثی ہے ہماری ملاقات ہوئی اور ہم نے اس کو گر فقار کر لیا تو اس نے بتایا کہ میں تو مسلمان ہونے کے لئے آرہا تھا تو عالب بن عبداللہ لیٹی نے کما اگر تم اسلام قبول کرنے کے کئے آرہے تھے تو ایک دن رات کی پابندی تہمیں کوئی نقصان دہ نہیں' اگر کچھ اور ارادہ ہوا تو ہم اس کی تحقیق کر دیں گے چنانچہ اس کو باندھ کر ایک سیاہ فام بستہ قد آدمی کو اس پر ٹگران مقرر کر دیا اور اس کو ہدایت کی۔ ہمارے واپس آنے تک اس کے پاس رہو' اگر وہ نزاع کرے تو اس کا سر قلم کر دینا۔

ہم وہاں سے روانہ ہو کر کدید میں عصر کے بعد پنیج اور رفقاء نے مجھے اس قبیلہ کی طرف بھیجا۔ میں وہاں قبل از غروب ایک ملیے پر جا کر لیٹ گیا جہاں سے مجھے آبادی نظر آرہی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی باہر ٹکلا اور مجھے ٹیلے پر لیٹے دیکھ کر اپنی ہوی کو کہنے لگا' میں اس ٹیلے پر دھندلا سانشان دیکھ رہا ہوں جو پہلے نہ تھا۔ دیکھو "کتا کوئی تمهارا برتن نہ لے گیا ہو' اس نے برتن دیکھ کر کهاواللہ! سب برتن موجود ہیں۔ تو اس نے کہا' مجھے میری کمان اور دو تیرلا کر دو' چنانچہ اس نے سے تیرلا دیئے تو اس نے پہلا تیر میرے پہلو میں پوست كرديا عيس نے اس كو بغير حركت كے نكال كراپنے پاس ركھ ليا پھراس نے دو سرا تيرميرے كندھے پر مارا ميس نے وہ بھی نکال کر رکھ لیا۔

پھراس نے کما داللہ! اگر کوئی طلیعہ اور جاسوس ہو تا تو وہ حرکت کرتا' سویرے جاکران تیروں کو لے آنا' مبادا کتے چبالیں۔ ہم نے ان کو مملت دی وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر اطمینان سے سو گئے اور رات کا کانی حصہ گزر گیا تو ہم نے ان پر حملہ کر دیا ان کو قتل کر کے ان کے مویثی ہاتک لائے تو ان کے فریاد رس' اور معاون قریب سے نمودار ہوئے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کرامت: ہم تیزی سے نکل آئے ' حارث بن مالک بن برصاء اور اس کے گران کے پاس آئے ان کو ساتھ لے کر چل پڑے ' فریاد رس لوگوں کی اتن کمک آئی کہ ہم کو مقابلہ کی سکت نہ تھی۔ وہ اتنے قریب آگئے کہ ہمارے اور ان کے درمیان صرف وادی قدید ہی حاکل تھی' قادر مطلق نے سیلاب بھیج دیا' قبل ازیں بادل کا نام و نشان نہ تھا اور ایساعظیم طوفان تھاکہ کوئی اس کو عبور نہ کر سکتا تھا۔

چنانچہ میں نے ان کو اپنے سامنے کھڑے دیکھا کسی کو عبور کرنے کی ہمت نہ تھی اور ہم ان کو ہانک کر جلدی جلدی جلدی ایک راستہ میں لے گئے ہم محفوظ ہو گئے اور وہ ہم سے پچھ نہ لے جا سکے۔ اس روایت کو امام ابوداؤد نے محمہ بن اسحاق سے بیان کیا ہے ان کی روایت میں ہے عبداللہ بن غالب، گر صحیح غالب بن عبداللہ ہے، کما تقدم۔ واقدی نے یہ قصہ ایک اور سند سے بیان کیا ہے اور اس میں ہے کہ اس کے ہمراہ ایک سو تمیں صحابہ تھے۔

سمرید بشیر بن سعد: حافظ بیقی نے واقدی سے نقل کیا ہے کہ بشیر بن سعد کا سریہ خیبر کی جانب روانہ کیا ، عرب کے ایک گروہ سے لڑائی ہوئی اور ان سے کافی مال غنیمت حاصل ہوا اور فوجی دستہ کی روائگی حضرت ابو بکڑ اور حضرت عمر کے مشورہ سے عمل میں آئی ، بشیر کے ساتھی تین سو صحابہ تھے اور ان کا دلیل راہ تھا حسیل بن نویرہ جو خیبر کی طرف رسول اللہ مالی کا دلیل راہ اور راہ نما تھا۔

سمریہ ابی حدرد' غابہ کی طرف : یونس نے محمہ بن اسحاق سے جعفر بن عبداللہ بن اسلم کی معرفت ابوحدرد سے نقل کیا ہے کہ میں نے اپنی قوم میں شادی کی اور وہ سو درہم مردیا اور اس سلسلہ میں اعانت کے لئے رسول اللہ طابیح کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کتنا مردیا ہے؟ عرض کیا وہ سو درہم۔ تو آپ نے فرمایا' ارے' سجان اللہ' واللہ! اگر تم اس کو کسی وادی سے بہ سمولت بھی پکڑ لیتے تو اس سے زیادہ نہ وسیح واللہ! میرے پاس تممارے تعاون کے لئے کچھ نہیں --- میں وہاں کی روز تک ٹھرا رہا کہ رفاعہ بن قیس یا قیس بن رفاعہ کیے از بنی جشم بن معاویہ' اپنی قوم کی ایک جعیت لے کر "غابہ" میں چلا آیا وہ قیس قبیلہ کو جمع کرے' رسول اللہ طابیح سے لڑائی لڑنا چاہتا تھا اور وہ حیثم قبیلہ میں ایک نامور اور معزز مخض تھا۔ چنانچہ رسول اللہ طابیح نے میرے ہمراہ دو آومیوں کو روانہ کرکے فرمایا تم اس آدی کی طرف جاؤ اور اس کے حالات معلوم کرکے آؤ۔

آپ نے ہمیں ایک لاغری سواری دی' اس پر ہم میں سے ایک آدی سوار ہوا' واللہ وہ اپنے ضعف اور کمزوری کی وجہ سے ایک سوار کو بھی لے کرنہ اٹھ سکی یہاں تک کہ پچھ آدمیوں نے اس کو پیچھے سے پنکا دے کر بمشکل اٹھایا اور آپ نے فرمایا اس ناتواں سواری پر تم پہنچو۔

حکمت عملی: چنانچہ ہم روانہ ہوئے اور ہم تیراور تلوار سلح تھے یمال تک کہ ہم غروب آفاب کے وقت آبادی کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری طرف چھپ جاؤ اور ان کو بتایا کہ جب تم میرانعرہ تکبیر سنو اور سمجھو کہ میں نے لشکر پر حملہ کردیا ہے تم بھی نعرہ تکبیر مارتے ہوئے حملہ کردیا ہے تم بھی نعرہ تکبیر مارتے ہوئے حملہ آور ہو جاؤ۔

مختلف فوجى مهمات

واللہ! ہم ای طرح چھے ہوئے قوم کی غفلت کے منظر تھے کہ ان میں سے کمی کو پالیں 'ای جی بیس میں رات کا کانی حصہ گزر گیا۔ اتفاق سے ان کا ایک چرواہا رات گئے دیر تک نہ آیا تھا' ان کو اس کے بارے تشویش لاحق ہوئی تو رفاعہ بن قیس تلوار کو جمائل کئے ہوئے باہر آیا اور اس نے کما میں چرواہے کی تلاش میں جا تا ہوں۔ معلوم ہو تا ہے اس کو کمی آفت نے گھر لیا ہے۔ یہ من کر اس کے ساتھوں نے کما آپ نہ جائمیں 'ہم یہ کام انجام دیتے ہیں۔ تو اس نے کما 'نہ 'نہ 'میں ہی جاتا ہوں پھر انہوں نے کما ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں تو اس نے کما واللہ میں تنا جاتا ہوں 'میرے پیچھے کوئی نہ آئے وہ باہر لکلا اور چاتا چاتا میرے پاس سے گزرا تو میں نے موقعہ پاکراس کو تیر مارا جو اس کے دل پر لگا' واللہ! وہ بول نہ سکا اور میں نے آگے بردھ کر اس کا سرکاٹ لیا پھر میں نے نعرہ تجمیر مار کر ان پر حملہ کر دیا اور میرے ساتھیوں نے بھی نعرہ مار کر ان پر حملہ کر دیا اور میرے ساتھیوں نے بھی نعرہ مار کر ان پر حملہ کر دیا۔

والله! وہال بھگد ڑ مج گئی وہ اپنے اہل و عیال اور جلکے تھیکے سلمان کو اٹھانے کیلئے ایک دو سرے کو تیار کر رہے تھے اور ہم اونٹول اور بکریوں کی کانی مقدار ہائک کرنے آئے اور رسول الله طابیخ کی خدمت میں پیش کر دیے اور میں اس کا سربھی اپنے ساتھ لیتا آیا چنانچہ رسول الله طابیخ نے مجھے ان اونٹول میں سے تیو اونٹ مرکے سلملہ میں عطا فرمائے اور میں مرادا کرکے اپنی اہلیہ کو گھرلے آیا۔

ابن اسحاق برید بن عبداللہ بن قسط سے ابن عبداللہ بن ابی حدرد کی معرفت ابن ابی حدرد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع نے ہمیں چند مسلمانوں کے ہمراہ اضم وادی کی طرف روانہ کیا ان میں ابوقادہ حارث بن ربعی اور محلم بن جشامہ بن قیس بھی شامل تھے۔ چنانچہ ہم بطن اضم میں تھے کہ ہمارے پاس سے عامر بن اضبط ا جمعی 'اپنے اونٹ پر سوار گزرا اس کے پاس معمولی ساسمان اور دودھ کا برتن تھا اس نے ہمیں السلام علیم کھا 'ہم نے اس کو چھ نہ کما اور محلم بن جشامہ نے پرانی رنجش کی وجہ سے اس کو حملہ کر کے قتل کر دیا اس کے اونٹ اور سلمان پر قبضہ کر لیا۔ جب ہم رسول اللہ طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو سارا ما جرا کہ سنایا تو ہمارے بارے آیت (۱۹۸۳) نازل ہوئی کہ ایمان والو! جب سفر کرو' اللہ کی راہ میں' تو تحقیق کر لیا کو' اور مت کو اس محض کو جو تم سے السلام علیم کرے کہ تو مسلمان نہیں تم چاہتے ہو اسباب دنیا کی زندگی کا' سو اللہ کے ہاتھ بہت نیمت ہیں۔ تم بھی تو ایسے بی تھے اس سے پسلے' بھر اللہ نے تم پر فضل کیا۔

امام احمد نے اس روایت کو اس طرح (یعقوب از ابیہ از ابن اسحاق از یزید بن عبداللہ بن تسیط از تعقاع بن عبداللہ بن ابی حدرد از ابیہ) بیان کیا ہے۔

خون كا مطالبہ اور محلم كا واقعہ: ابن اسحاق (محربن جعفر نیاد بن سمیرہ بن سعد ممری عردہ بن زبیر) ابیہ وجدہ سے بیان كرتے ہیں كہ وہ دونول غزوہ حنین میں شامل سے كه رسول الله ما ایك فلرك بعد ایك درخت كے سايہ ميں تشریف فرما سے كہ عيينه بن بدر ' رئیس عامر نے عامر بن اضبط ا تجعی كے خون كا مطالبہ كیا تو آپ نے فرمایا كیا ایسا ممكن ہے كہ بچاس اونٹ تم اب لے لواور باتی بچاس مریخہ میں جاكروك محتاب و سنت كى دوشنى ميں لكھى جائے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بوا مقت مردز

دیں گے تو یہ س کر عیبینه بن بدر نے کما واللہ! (میں دیت قبول نہ کروں گا) اس کے قتل سے بازنہ آؤل گا' اس کی عورتوں کو غم و غصہ میں مبتلا کروں گا جیسا کہ انہوں نے ہماری عورتوں کو رنج و الم میں مبتلا کیا ہے۔ تو ابن مکیمتل کیشی کو تاہ قامت نے کہا یار سول الله مالیط! آب اس مقتول کی مثال بریوں کے ربوڑ کی ہے جو گھاٹ پر آئیں ایک کو مار دیا گیا ہاتی بھاگ گھڑی ہوئیں آج اس کا قصاص دیجئے کل جو چاہیں فیصلہ کر لیجے۔ یہ س کر رسول اللہ طابیم نے فرمایا کیا تمهاری خواہش ہے کہ آدھی دیت اب لے او ' باقی مدینہ میں اوا کر دیں گے۔ آپ ان کو مسلسل کہتے رہے یہاں تک کہ وہ دیت لینے پر راضی ہو گئے۔

پھر محکم بن جثامہ کی قوم نے کہا کہ اس کو رسول اللہ مطبیط کی خدمت میں حاضر کرو' رسول اللہ طابیط اس کے لئے معانی اور بخشش مانکیس چنانچہ ایک دراز قامت دبلا پٹلا آدمی' عله پینے ہوئے آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا جو گل ہونے کے لئے تیار تھا تو آپ نے سہ بار فرمایا اللہ! تو محلم کونہ بخش'وہ بیہ س کر چلا آیا اور وہ اپنے آنسو اپنے دامن سے صاف کر رہا تھا اور ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کی قوم نے کہا رسول الله طابية نے اس كے كئے مغفرت كى دعاكى تھى۔

اس روایت کو امام ابوداؤد نے ای طرح حماد بن سلمہ از ابن اسحاق بیان کیا ہے اور ابن ماجہ نے (ابوبر ابن ابی شیبه از ابوخالد احمراز ابن اسحاق از محمر بن جعفر از زید بن ضمیره از ابیه و عمه) بیان کیا ہے مگر درست وہی سند ہے جس کو ابن اسحاق نے محمد بن جعفرے زیاد بن سعد بن ضمیرہ کی معرفت ابیہ و جدہ سے نقل کیا ہے اور اسی طرح امام ایوداؤد نے اس روایت کو (ابن دھب عبدالرحمان بن ابی الزناد اور عبدالرحمان بن حارث محمد بن جعفر ، زیاد بن سعد بن ضمیره' ابیه و جده) بیان کیا ہے' کما تقدم۔

اقرع بن حابس کی مصالحت کی کوشش: ابن احاق نے سالم ابوا لنفرے بیان کیا ہے کہ عیینه بن بدر وغیرہ نے دیت نہ قبول کی تو اقرع بن حابس نے ان کو علیحدہ کر کے کما اے معشر قیس! رسول اللہ مالیئے نے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی خاطرتم سے مقتول کی دیت قبول کرنے کی خاطر فرمایا اور تم نے آپ کا فرمان قبول نہ کیا۔ کیا اندیشہ نہیں کہ تم پر رسول اللہ مطابیع ناراض ہو جائیں گے اور تم پر لعت کریں گے اور اللہ تعالی اپنے نبی کے غصہ کی وجہ سے تم سے غصہ ہو جائے گا اور ان کی لعنت کی وجہ سے تم پر لعنت بھیجے گا؟ تم رسول اللہ مطابیع کی بات تشکیم کر لوورنہ بن تمیم کے پچپاس گواہ پیش کروں گا کہ مقتول کا فرتھا اس نے مجھی نماز نہ پڑھی تھی' اور اس کے قتل کا مطالبہ نہ ہو گا۔ اقرع بن حابس نے جب یہ بات ان کو معمائی تو انہوں نے دیت قبول کرلی کی روایت منقطع اور معفل ہے۔

محلم کو زمین نے قبول نہ کیا: ابن اسحال نے ایک ثقه راوی کی معرفت حسن بصری سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طابع کے سامنے محلم بیٹا تو آپ نے اس کو فرمایا پہلے تو نے اس کو امان دی پھراس کو فتل کر دیا عد ازاں آپ نے اس کو بردعا دی۔

حسن کابیان ہے کہ وہ ساتویں دن مرگیا اسے دفن کیا تو قبرنے اسے اگل دیا' پھردفن کیا تو پھر قبرنے اسے باہر پھینک دیا بھر قبر میں اتارا تو بھر قبرنے پنخ دیا' بھر زمین پر پھروں میں اسے چھپا دیا گیا۔ رسول اللہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ما المام کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ زمین تو اس سے بدتر کو بھی اپنے اندر سالیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تہیں جاتا ہے۔ تعالیٰ نے تہیں حرام کے ارتکاب سے نصیحت فرمائی ہے۔

عامر بین اضبط: این جریر (و کین جریر ابن اسحان نافع) حضرت ابن عراض بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیم نے ایک کارواں میں محلم بن بشامہ کو روانہ کیا ان سے عامر بن اضبط کی ملاقات ہوئی اس نے سلام عرض کیا' ان کی آپس میں جابلی دور سے عداوت چلی آرہی تھی' چنانچہ محلم نے اس کو تیم مار کر قتل کر دیا۔ رسول اللہ علیم کو معلوم ہوا تو عیبینه بن بدر اور اقرع بن حابس نے اس کے بارے گفتگو کی' تو اقرع نے عرض کیا یارسول اللہ مطابع آج اس کے قصاص کا فیصلہ فرما دیجئے کل کو تبدیل فرما دیجئے۔ تو عیبینه بن بدر نے کما' واللہ! ایسا نہ ہو گاجو صدمہ ہماری عور توں نے برداشت کیا ہے' وہی المیہ ان کی عور تیں بھی جھیلیں گی۔ پھر معلم دو چاوروں میں ملبوس آیا اور رسول اللہ مطابع کے سامنے آگر بیٹھ گیا کہ آپ اس کے لئے دعا مغفرت کریں تو رسول اللہ طابع نے فرمایا اللہ اس کو معاف نہ کرے' تو یہ بن کروہ اپنے آنسو پوچھتا ہوا چلا آیا۔ اور ساتویں روز فوت ہو گیا اس کو دفن کیا تو زمین نے اس کو اگل دیا' یہ ماجرا رسول اللہ مطابع کو سایا تو آپ نے فرمایا زمین تو اس سے بھی بدتر کو سالیتی ہے لیکن اللہ تعالی نے تممارے لئے عبرت کا سامان مہیا کیا آپ نے فرمایا زمین تو اس کو بہاڑ پر ڈال کر پھروں سے ڈھانپ دیا اور آیت (۱۹۹۳) بازل ہوئی۔

اس واقعہ کو موئی بن عقبہ اور شعیب نے (زہری از عبداللہ بن دھب از تیسہ بن ذؤیب) نقل کیا ہے گر اس میں محلم بن جثامہ اور عامر بن اضبط کا نام نہ کور نہیں اور حافظ بیھتی نے حسن بھری سے اسی طرح کا حادثہ کا حصہ بیان کیا ہے۔ ہم --- ابن کثیر-- نے سورہ نساء (۳/۹۳) میں اس کو بقدر کفایت نقل کیا ہے، ولڈد الحمد والمنہ۔

جب وہ رسول اللہ طاخیام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سے سارا ماجرا بتایا تو رسول اللہ طاخیام نے فرمایا آگر وہ اس میں کود جاتے تو اس سے بھی باہر نہ نظنے 'اطاعت امیر تو صرف نیکی اور معروف امور میں ہے۔ اور سے واقعہ صحیحین میں یعلی بن مسلم نے سعید بن جبیر کی معرفت حضرت ابن عباس سے بھی نقل کیا ہے۔ ہم نے تغیر میں باس سینظیر کیا صلی ایج میں لیج والحال الحج والحال الدود اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز عمرة قضا: عمرة تضا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ عمره حدیدیہ کے قضاء کے طور پر تھا عمرہ قصاص بعقول سہلی نیہ نام رائح ہے اور والحرمات قصاص (۲/۱۹۳) سے ماخوذ ہے کہ ذی قعد ۲ھ میں مشرکوں نے رسول اللہ مطبیع کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا آپ نے بطور بدلہ اور قصاص یہ عمرہ ذی قعد ۷ھ میں اداکیا۔ عمرہ قضیہ 'مقاضاۃ سے ماخوذ ہے اور اس ناطے سے کہ صلح حدیدیہ میں طے کردہ اصولوں کے مطابق اداکیا گیا کہ آپ امسال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آئیں اور تلواریں نیام میں ڈال کر آئیں اور تین روز سے زیادہ قیام نہ رہے 'سورہ فتح (۲۸/۲۷) کی آیت میں یمی عمرہ ندکور ہے۔

اور کمی عمرہ موعود' رسول اللہ مظھیم کے فرمان میں ذکور ہے جو آپ نے حضرت عمر کے اس قول (کہ کیا آپ نے ہمیں فرمایا نہ تھاکہ ہم بیت اللہ میں داخل ہوں گے اور اس کا طواف کریں گے) کے جواب میں فرمایا تھا' کیوں نہیں' کیا میں نے تایا تھا کہ ای سال آؤ گے' عرض کیا جی نہیں تو آپ نے فرمایا تم اس میں داخل ہوگے اور اس کا طواف کرد گے۔

اور ای عمرہ کی طرف عبداللہ بن رواحہ شہید موجہ کے شعر میں اشارہ ہے جو انہوں ننے رسول اللہ مطابیط کے سامنے عمرہ قضاء کے روز مکہ میں واخل ہوتے وقت پڑھا تھا۔

حلوا بنسی الکفار عسن سبیله الیسوم نضربکم علمی تأویا ... کما ضربنا کم علمی تنزیله

(اے اولاد کفار! تم ان کے راستہ سے ہٹ جاؤ آج ہم تہیں ان کے خواب کی تعبیر کے مطابق ماریں گے جو آپ نے دیکھا (اور اس کی تعبیر روز روشن کی طرح آپ کے سامنے آگئی۔ جیسا کہ ہم نے تہیں اس کے اتر نے کے وقت مارا تھا)

ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول اللہ طابیع غزوہ خیبرسے مدینہ واپس آئے اور وہاں ماہ محرم سے لے کر آپ آٹھ ماہ' ماہ شوال تک قیام فرمائے رہے پھر آپ گھر ماہ' ماہ شوال تک قیام فرمائے رہے پھر آپ گلہ شتہ سال کے عمرہ' کی اوائیگی کے لئے ذی قعد مے میں روانہ ہوئے' جس کی اوائیگی سے آپ کو مشرکین مکہ نے روکا تھا' بقول ابن ہشام' آپ نے مدینہ پر عوف بن اضط و کلی کو امیر مقرر کیا۔

عمرة قصاص : اس عمره كو عمرة قصاص كے نام سے يادكيا جاتا ہے كہ ذى تعد لاھ بيں مشركوں نے رسول الله طابع كو عمره كو عمرة قصاص كے نام سے يادكيا جاتا ہے كہ ذى تعد كھ بيں مشركوں نے رسول الله طابع كو عمره كرنے سے روك ديا تھا، آپ نے بطور قصاص اور بدلہ به عمره ذى تعد كھ بيں اداكيا اور بقول ابن عباس الله تعالى نے اس بارے والمحر مات قصاص (٢/١٩٣١) نازل فرمايا - معتمر بن سليمان نے اپنے والد سے "مغازى" بيں بيان كيا ہے كہ رسول الله مالي عمر نے ذيبر سے والهى كے بعد عمد عمد عمر عن قيام فرمايا اور مرايا كو روانہ فرمايا ، جب ذى قعد كھ كا چاند نظر آيا تو اعلان فرمايا ، عمرے كے لئے تيار ہو جاؤ ، چنانچہ آپ تيارى كے بعد كمه كى طرف روانہ ہوئے۔

آب سلطین کی آمد: این اسحاق کابیان ہے کہ رسول الله طلیم کے ہمراہ 'وہ مسلمان روانہ ہوئے جن کو آپ سلمین کم اور کے جن کو آپ سلم کی اور کی سلم کی اسلام کینی اور وہ مکہ سے باہر نکل گئے کہ سلم کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اور آپس میں باتیں کررہے تھے کہ محمد طابع ضعف و تاتوانی اور مصیبت میں جتلا ہیں۔ رمل : ابن اسحال نے ایک معتبر راوی کے ذریعہ حضرت ابن عباس ہے نقل کیا ہے کہ مشرکین

رس میں بین برص سے بیت بروروی سے درید سرت بین بول سے میں ہے۔ در سول اللہ طابیخ اور صحابہ کرام کو دیکھیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ طابیخ بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے چادر کو اپنے دائیں بازو کے نیچ کرلیا اور کندھے کو ننگا کرکے فرمایا اللہ اس مرد پر رحمت کرے جو آج مشرکین کے سامنے 'اپنی قوت و طافت کا مظاہرہ کرے۔ پھر آپ جمراسود کو بوسہ دے کر تیز چلے اور صحابہ بھی آپکے ہمراہ خوب تیز رفتار سے دوڑ کر چل رہے تھے جب بیت اللہ میں میں کہ کر سے سے جب بیت اللہ

ہوسہ دے کر میز سے اور محالبہ بی آئے ہمراہ خوب میز رفار سے دور کر ہاں رہے سے جب بیت اللہ مشرکین کے درمیان حائل ہو جاتا تو آپ رکن ممانی کو بوسہ دے کر حجر اسود تک آہستہ چلتے بھروہاں سے تیز رفار سے دوڑ کر چلتے' آپ نے اس کیفیت سے تین چکر لگائے اور باتی چار چکروں میں عام رفار سے چلتے

رہے۔

حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ رمل اور پہلوانی چال واجب نہیں کہ رسول اللہ مطابع نے جہ الوواع میں بھی رسول اللہ مطابع نے جہ الوواع میں بھی رسول اللہ مطابع کے خور بالا مقولہ کی وجہ سے کیا تھا پھر آپ نے ججہ الوواع میں بھی رمل کو اختیار کیا تو یہ طریقہ سنت بن گیا۔

المام بخاری (سلیمان بن حرب مهاو بن زید ایوب سعید بن جبید) حضرت ابن عباس سے اقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع اور صحابہ کی آمد کی خبر بن کر مشرکین نے کہا کہ تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں گے جن کو پیٹرب کے بخار نے ناتواں اور کمزور کر دیا ہے تو رسول اللہ طابیع نے ان کو تھم دیا کہ وہ پہلے تین چکروں میں رمل کریں 'رکن یمانی اور جراسود کے ور میان عام رفتار سے چلیں۔ آپ نے ان کو سارے چکروں میں رمل کرنے سے محض محبت و شفقت کی وجہ سے منع فرمایا۔ اس روایت میں جماد بن سلمہ نے ابوب سے سعید کی معرفت حضرت ابن عباس سے یہ اضافہ بھی نقل کیا ہے کہ جب آپ مکہ میں 'اس سال تشریف لائے جس کا آپ نے مشرک مسلمانوں کی قوت و طافت دکھے لیں 'اس وقت مشرک لوگ کو وہ تعیقعان کی طرف کھڑے تھے۔

اس روایت کو امام مسلم نے ابوالر تیج زہرانی کی معرفت حماد بن زید سے نقل کیا ہے اور حافظ بیہتی نے اس کو حماد بن سلمہ کی سند سے بیان کیا ہے۔ امام بخاری (علی بن عبداللہ؛ سفیان اساعیل بن ابی خالد) ابن ابی اونی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے عمرہ کیا تو ہم نے آپ کو مشرکین اور ان کے لونڈوں سے چھیا رکھا تھا مباوا وہ آپ کو اذیت پنجائیں گے۔

ابن رواحہ کے اشعار: ابن اسحاق نے عبداللہ بن ابو برسے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طابیم مکہ میں واحل ہوئے مکہ میں واحل ہوئے تو عبداللہ بن رواحہ آپ کی سواری کی مہار تھامے ہوئے پڑھ رہے تھے۔

خلوا بنسی الکفار عن سبیله خلوا فکل الخیر فی رسوله یسارب إنسی مؤمن بقیله أعسرف حن الله فسی قبوله نحن و تلناکم علی تنزیله کما قتلناکم علی تنزیله کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہے۔ اے پرورد کار! میں ان سے فرمان پر ایمان رہا ہوں اور اس سے مرمان ہوں رہے ہیں ہیں سد سی ب ب مول۔ ہم الی ضرب ہول۔ ہم نے تمہیس اس کے نزدل پر قتل کیا۔ ہم الی ضرب لگائیں گے جو سرکواپنے مقام سے جدا کر دے گی اور دوست کو دوست سے غافل کر دے گی)

تعاقب: بعول ابن ہشام 'یہ آخری دو اشعار ' حضرت عمار بن یا سرنے جنگ صفین میں کے تھے 'اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے مخاطب مشرک ہیں اور مشرک لوگوں نے تنزیل کا اعتراف ضیں کیا' آویل پر اس سے لڑائی ہوتی ہے جو تنزیل کا معترف ہو۔ ابن ہشام کا یہ قول محل نظر ہے کیونکہ حافظ بیسے گئے متعدد اساو سے (عبدالزاق از معمراز زہری از انس) بیان کیا ہے کہ عمرہ قضاء میں نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن رواحہ آپ کے آگے آگے یہ اشعار پڑھتے ہوئے چل رہے تھے (اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی رکاب تھاہے ہوئے تھے۔

حلوا بني الكفار عن سبيله قد نيزل الرحمن في تنزيله

راہ میں ہو۔ ہم نے اس کی تاویل کے مطابق تم کو قتل کیا ہے) اضافہ: اس سند سے ایک روایت میں سے اضافہ بھی ہے۔

خلوا بنے الکفار عن سبیله الیوم نضربکے علے تنزیلہ ضربا یزیل الهام عن مقیلہ ویذہل الخلیہ عن خلیلہ

\_\_ ا رب إنــى مؤمــن بقيلـــه

سواری پر طواف کیا: یونس بن بکیرنے بذریعہ ہشام بن سعد' زید بن اسلم سے نقل کیا ہے کہ رسول الله طاقع عمرہ قضاء کے سال مکہ میں واخل ہوئے اور اپنی سواری پر بیت الله کاطواف کیا (بقول ابن ہشام' بغیر کسی مرض کے) اور چھڑی سے حجر اسود کو بوسہ دیا' مسلمان آپ کے گردو پیش دوڑ رہے تھے اور عبداللہ بن

رواحه بيراشعار پڙھ رہے تھے۔

بســـم الـــذى لا ديـــن إلا دينــــه بســـم الـــذى محمـــد رســـوله خلــوا بنــى الكفــار عـــن ســبيله

(اس ذات کے نام نامی سے 'جس کا دین تمام ادیان سے معتبر ہے ' اس ذات کے نام سے جس کا رسول محمد ہے۔ اے کافروں کی اولاد! تم ان کے راستہ سے ہٹ جاؤ)

یاجے میں اسلحہ: مویٰ بن عقب نے امام زہری سے نقل کیا ہے کہ رسول الله طابیم! ذی تعدے میں روانہ ہوئے اور ودبطن یا بج" میں پہنچ کرتمام تر اسلحہ جنگ وہیں چھوڑ دیا اور صرف نیام میں تلواریں لئے کمہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

میں داخل ہوئے۔ حضرت جعفر طیار کو حضرت میمونہ بنت حارث عامریہ کی طرف نکاح کا پیغام دے کر مکہ میں داخل ہوئے سے قبل روانہ کیا تو انہوں نے اپنا معالمہ حضرت عباس کے سرد کر دیا کہ ان کی ہمشیرہ ام فضل بنت حارث 'حضرت عباس کی بیوی تھیں چنانچہ حضرت عباس نے ان کو رسول اللہ طابیح کی زوجیت میں دے دیا۔

رسول الله طلیظ مکہ میں دارد ہوئے تو صحابہ کو فرمایا کندھوں سے کپڑا کھول او اور طواف میں خوب دو ڑو کہ مشرک لوگ آپ کی طافت و توانائی دیکھ لیس اور رسول الله طلیظ ہر ممکن تذہیر سے ان پر اپنی برتری کا اظہار فرماتے تھے 'کمہ کے اکثر مرد و زن اور بچ آپ کو اور صحابہ کو طواف کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ آپ کے آگے تلوار حماکل کئے ہوئے یہ رجز پڑھ رہے تھے۔

حلوا بنسى الكفار عن سبيله أنسا الشهدة أنسه رسوله قد له أنسان الشهدة أنسه رسوله قد أنسزل الرحمين في تنزيله في صحف تتلي على رسول في في النويله في النويله على تنزيله في ضربا يزيسل الهام عن مقيله ويذهل الخبيسل عسن حليله ضربا يزيسل الهام عن مقيله ويذهب الخبيس الخبيس الله عن حليله المارك لقاركي اولاد! تم ان كاراسة چموژ دو عيل گواه بول كه وه الله كرمول بين الله غياكه بم نه الله و تنزيل معيول مين الله كرمول بر برهي جاتي مهم تال مهم تال كرده اور دوست عافل كرده) بر تهمين ادا مهد كه المارين عجم ميان و اشراف البي بغض و عناد اور رزج و حد كي وجه س آپ كو ديكي كي باب نه مشركين مكه كه اعيان و اشراف البي بغض و عناد اور رزج و حد كي وجه س آپ كو ديكي كي باب نه لات بوع كه مين سه روز تك قيام فرمايا اور چوشي دوز صح سوير سه سيل بن عمو اور حو مله بن عبدالعزي آپ كي خدمت بين عبدالعزي ني بلند آواز ميل الله المارين عبدالعزي ني بلند آواز وز گيل مين بين عبدالعزي مين كه آپ بمار شرس تكل جائين تين روز گرز يكه بين -

وعوت ولیمہ: یہ سن کر حضرت سعلاً بن عبادہ نے کہا' تیری ماں نہ رہے' تو نے غلط کہا ہے۔ یہ شمر تیرا اور تیرے باپ دادا کا نہیں ہے واللہ! آپ شہر سے نہ نکلیں گے۔ پھر رسول اللہ طابیع نے سیل اور حوصہ کو عظب کر کے فرمایا میں نے آپ کے ہاں ایک خاتون سے نکاح کیا ہے' ہم پچھ دیر قیام کریں اور دعوت ولیمہ کا اہتمام کریں اور آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں تو کیا حرج ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا ہم آپ کو اللہ اور معاہدہ صلح کا واسطہ دے کرع ض کرتے ہیں کہ آپ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ طابیع اور مسلمان اللہ طابیع نے ابو رافع کو کوچ کرنے کا تھم دیا تو اس نے روائی کا اعلان کر دیا' رسول اللہ طابیع اور مسلمان روانہ ہو کر "سرف" میں چھوڑ دیا کہ وہ میمونہ کو روانہ ہو کر "سرف" میں چھوڑ دیا کہ وہ میمونہ کو ساتھ لے آئے' حضرت میمونہ ام المومنین اور ابورافع نے بے وقوف مشرکوں اور ان کے بچوں کے ہاتھوں ساتھ لے آئے' حضرت میمونہ ام المومنین اور ابورافع نے بے وقوف مشرکوں اور ان کے بچوں کے ہاتھوں کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

یخت ازیت اور مصیبت برداشت کی۔

عجائبات زمانہ: حضرت میمونہ سرف میں پہنچ گئیں اور آپ وہاں رات بسر کرنے کے بعد ' منج اند هیرے میں ہی عازم مدینہ ہو گئے اور عجائبات قدرت میں سے ہے کہ حضرت میمونہ کو موت بھی سرف میں آئی ' جمال رسول اللہ طابیع نے آپ کے پاس رات بسر کی تھی۔

پھرموی بن عتبہ نے بنت حمزہ کا قصہ بیان کرکے یہ کما ہے کہ اللہ تعالی نے نازل فرمایا الشهر الحدام بالشهر الحدام والحرمات قصاص (۲/۱۹۳) چنانچہ رسول الله طابح نے ذی تعدے میں وہ عمرہ اداکیا جس سے آپ کو ماہ ذی تعد ۲ھ میں روک دیا گیا تھا۔ ابن کھیع نے ابوالاسود کی معرفت عروہ بن زبیرہے اس قتم کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس واقعہ کے متعدد احادیث میں شواہد موجود ہیں۔

امام بخاری نے حضرت ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ماہی ہ بخرض عمرہ روانہ ہوئے تو مشرکین کمہ 'آپ کے بیت اللہ میں واخلہ کے درمیان حاکل ہو گئے۔ تو آپ نے حدیبیہ میں قربانی ذیج کرنے کے بعد سرمنڈا لیا اور کفار سے معاہدہ کر لیا کہ آپ آئندہ سال عمرہ کریں گے اور اپنے ساتھ صرف کموار لا سکیں گے اور عمرہ کے دوران قیام قریش کی مرضی کے مطابق ہو گا چنانچہ آپ نے حسب معاہدہ آئندہ سال عمرہ کیا۔ تین روز کے بعد 'انہوں نے آپ کو کمہ سے چلے جانے کا کما تو آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ واقدی کے عبداللہ بن نافع سے نافع کی معرفت حضرت ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ یہ عمرہ قضا نہ تھا یہ تو صرف مسلمانوں کے لئے ایک شرط تھی کہ وہ آئندہ سال اس ماہ میں عمرہ کرلیں۔

محصور عمرے والا قربانی ساتھ لے جائے: امام ابوداؤد ( نفیل عمد بن سلم ' محد بن اسحان ' عرد بن میں میون ' ابو عاضر عثان بن عاضر خیری) میمون بن محران سے بیان کرتے ہیں کہ جس سال اہل شام نے کہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر ۷۲ھ کا محاصرہ کیا تو میں عمرے کی نبیت سے روانہ ہوا اور میرے ہمراہ چند لوگوں کی دو حدی " بھی تھیں جب ہم کہ کے قریب بنچ تو اہل شام نے ہمیں حرم میں داخل ہونے سے منع کر دیا چنانچہ میں نے اسی جگہ حدی کے جانور ذرج کر دیئے اور احرام کھول کرواپس چلا آیا پھر میں آئندہ سال عمرے کی ادائیگی کے لئے روانہ ہوا اور حضرت ابن عباس سے حدی کے بارے دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ اور حدی ساتھ لے جائے ہو اس کے جائے ہو اس کے حدی ساتھ لے جائے ہو اس کے جائے جو اس کے حدی ساتھ لے جائے کو اس کے حدی ساتھ لے جائے کو اس کے حدی ساتھ لے جائے کو اس کی حدی ساتھ لے جائے کو اس کی حدی ساتھ لے جائے کو اس کے حدی ساتھ لے جائے کو اس کے حدی ساتھ لے جائے کو اس کی تھیں۔ ( تفرد بہ ابوداؤد)

حضرت ابن عباس کا فتوی اور گائے: عافظ بہتی (ماکم اصم احمد بن عبدالبار بنس بن بیر ابن اساق) عمرو بن میمون سے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد بکٹرت بوچھا کرتے سے کیا رسول الله مال ہی جو بن میمون سے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد بکٹرت بوچھا کرتے سے کیا رسول الله مال ہی جو ب نہ میں جو "حدی "فن کی تھیں ان کی بجائے آئندہ سال اور حدی ساتھ لے گئے سے ؟ گر آپ شافی جواب نہ پاتے سے حتی کہ میں نے ساوہ ابو عاضر حمیری سے اس کے بارے بوچھ رہے سے چنانچہ ابو عاضر حمیری نے کہا آپ ایک باخر عالم کے پاس آئے ہیں اور اس نے بتایا کہ میں ابن زبیر کے پہلی بار محصور ہونے کے عرصہ میں داخل نہ ہونے دیا تو میں نے حدی میں داخل نہ ہونے دیا تو میں نے حدی

کو ذرج کیا اور یمن واپس چلا آیا اور دل میں کما کہ میرے لئے رسول الله طابیم کا اسوہ حسنہ موجود ہے ، چنانچہ آئندہ سال میں جھکے لئے گیا اور حضرت ابن عباس سے دریافت کیا 'آیا میں نے جو محصور ہونے کے وقت صدی ذرج کی تھی اس کے بدلے اب ذرج کروں یا نہ ؟ آپ نے فرمایا 'ہاں ' ذرج کرو' کیونکہ رسول الله طابیم اور صحابہ " نے جو حدیدید میں قربانیاں اور حدی ذرج کی تھیں ان کے بجائے عمرہ قضا میں بھی حدی ذرج کی تھیں چنانچہ اونٹ ناپید ہو گئے تو آپ نے گائے ذرج کرنے کی رخصت فرمائی۔

صدی کے جانورول کا مگران: واقدی نے غانم بن ابن غانم سے بذریعہ عبداللہ بن دینار ، حضرت ابن علاقے سے بان کیا ہے کہ رسول اللہ طاعیا نے حدی کے جانورول پر ناجیہ بن جندب اسلمی کو تکران مقرر کیا۔ وہ آپ کے آگے آپ ان جانوروں کو چرایا کرتے تھے ان کے ہمراہ چار اسلمی نوجوان بھی تھے۔ رسول اللہ طاحیا کے ساتھ عمرہ قضا میں ساٹھ اونٹ حدی اور قربانی کیلئے تھے۔ مجد بن نعیم مجمر نے اپنے والدکی معرفت حضرت ابو ہررہ ہے نقل کیا ہے کہ میں بھی اونٹول کی تکرانی کرنے والوں کے ہمراہ تھا۔

سفركی کچھ روسيداد: واقدى كابيان ہے كہ رسول الله طالع نے روانہ ہوتے وقت لبيك كمااور مسلمانوں في محجھ روسيداد: واقدى كابيان ہے كہ رسول الله طالع في روانہ ہوتے وقت لبيك كمااور مسلمانوں في بھى آپ كے ہمراہ تلبيہ كما محمہ بن مسلمہ سے بوچھا تو آپ نے فرمايا كل ان شاء الله رسول الله طریق كے چند لوگوں كو بايا تو انہوں نے محمہ بن مسلمہ سے بوچھا تو آپ نے فرمايا كل ان شاء الله رسول الله طریق اس منزل میں ہوں گے۔ انہوں نے بشر بن سعد كے ہمراہ وافر اسلحہ و يكھا تو فوراً قريش كے پاس آئے اور ان كو اسلحہ كے بارے بتايا تو قريش كو تشويش لاحق ہوئى اور انہوں نے كما ہم نے معاہدہ كى خلاف ورزى شميں كى۔ ہم اپنے صلح نامہ بر قائم بيں تو پھر محمد طابع ہم سے كيوں كر جنگ كريں گے۔ رسول الله مطابع موال طرح ان ميں تشريف لاے اور اسلحہ كو بطن يا ج ميں بھيج ديا جمال سے حدود حرم نظر آتی ہیں۔

موالمطہون یں سریف لا الے اور اس و و ان یہ بی اس جادو رہ مراہ آپ کی خدمت میں روانہ کیا ان کی آپ قریش نے کرز بن صفعی بن اصنعت کو چند لوگوں کے ہمراہ آپ کی خدمت میں روانہ کیا ان کی آپ سے بطن یا جج میں ملاقات ہوگئی 'رسول اللہ مطابع 'محابہ کے ہمراہ وہاں مقیم تھے' حدی کے جانور اور اسلح بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ یہ منظر و کھ کر کرز نے عرض کیا اے محمد مطابع آپ کو معلوم ہے کہ کسی خورد و کلال نے عمد فکنی نہیں کی' آپ یہ اسلحہ لے کر حرم میں واخل ہوں گے؟ طالا نکہ آپ نے ان سے شرط کی تھی کہ آپ صرف مسافر کا اسلحہ لیعنی نیام میں تلوار لے کر آئیں گے' تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اسلحہ لے کر حرم میں نہ واخل ہوں گا۔ یہ من کر کرز بن حفص نے آپ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا' یمی وہ بات ہے جس سے نیکی اور عمد کی پاسداری واضح ہوتی ہے۔ پھر اس نے فورا کمہ چنچ کر' قریش کو صورت عال سے آگاہ کیا' قریش یہ من کر' کمہ سے نکل کر' پہاڑدں میں چلے گئے اور کمہ خالی کر دیا اور انہوں نے کہا ہم حجہ اور اس کے محابہ کو نہ ویکھیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ طابع نے حدی کے جانور اپنی آپ وی طوئ میں بنجے تو اپنی سواری قصواء کو روک لیا بنجائے کا تھم دیا۔ رسول اللہ طابع اپنی سواری قصواء کو روک لیا کے کرد ہالہ بنائے ہوئے لیک پکار رہے تھے جب آپ 'دوی طوئ' میں بنچے تو اپنی سواری قصواء کو روک لیا اور ابن رواحہ آپ کی سواری کی مہار تھاہے ہیہ رہز پڑھ رہے تھے خلو بنی الکفار عن سبیلہ' اے کا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کافروں کی اولاد' تم ان کے راستہ سے دور جٹ جاؤ' الخ

رمل: بخاری مسلم میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ مال میں جار ذی قعد کھ میں کہ تشریف لائے اور مشرکوں نے کما مارے پاس ایک الی جماعت آربی ہے، جس کو یثرب کے بخار نے کمزور و ناتواں کر دیا۔ چنانچہ رسول اللہ مال میں اللہ علی سے سحابہ کو پہلے تین چکروں میں رمل کرنے کا تھم دیا رکن پمانی اور جراسود کے درمیان عام رفتار سے چلنے کا تھم دیا اور سارے چکردل میں دوڑنے کا تھم محض ان سے

مجترہ : امام احمد (محمد بن صباح اساعیل بن زکریا عبداللہ بن عثان ابوا لفنیل) حضرت ابن عباس سے نقل مجترہ : امام احمد (محمد بن صباح اساعیل بن زکریا عبداللہ بن عثان ابوا لفنیل) حضرت ابن عباس سے الحک کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع عمرہ قضا کے سفر میں ' موالمظہ دان پنچ تو معلوم ہوا کہ قریش کہ رہ ہیں یہ لوگ تو ضعف و تاقوانی سے الحمہ نہیں سے ہے۔ یہ بن کر صحابہ نے کہا اگر ہم اپنی سواریاں ذائح کر لیس گوشت اور شور با کھالیس تو کل صبح جب ہم ان لوگوں کے پاس پنچیں گے تو خوب توانا ہوں گے تو رسول اللہ طابیع دیا۔ فرمایا ' ایسا نہ کو ' بلکہ تم اپنا ذاہ سفر میرے پاس جمع کر و چنانچہ انہوں نے یہ جمع کر کے دستر خوان بچھا دیا۔ سب نے شکم سیر ہو کر کھایا ' کھانا فیج گیا اور ہرا کی نے اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے اٹھالیا۔ رسول اللہ طابیع بیت اللہ میں تشریف لاہے ' قریش حظیم کی جانب بیٹھے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ طابیع بیت اللہ میں تشریف لاہے ' قریش حظیم کی جانب بیٹھے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ طابیع اور رکن میانی تریش تم میں کوئی کمزوری نہ محسوس کریں ' پھر آپ نے جمراسود کو بوسہ دیا اور رکن کمانی نہ کران میانی سے جمراسود تک عام رفار سے چلے یہ دیکھ کر قریش نے کہا ' یہ یوگ و چلنے اور معمول کی رفار پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ہرنوں کی طرح دوڑ رہے ہیں۔ یہ رمل تین چکروں میں کیا اور سنت قرار پائیا۔

ابوطفیل کابیان ہے کہ حضرت ابن عباس نے بتایا رسول اللہ مٹاییم نے یہ عمل جمتہ الوداع میں کیا۔
رمل اور حضرت ابن عباس : امام ابوداود (ابوسلہ موی) ماد بن سلہ ابو عاسم غنوی) ابوا لطفیل سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاییم نے طواف میں رمل کیا تھا اور یہ سنت ہے تو آپ نے فرمایا وہ درست بھی کتے ہیں اور غلط بھی۔ میں نے پوچھا درست اور غلط بیانی کیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے کہ ما درست ہی کتے ہیں اور غلط بھی۔ میں نے پوچھا درست اور غلط بیانی کیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے کہ ما درست ہی کتے ہیں اور غلط بھی ہیں۔ میں کیا اور اس کو سنت قرار دینا غلط ہے۔ حدیبیہ کے زمانہ میں قریش نے کہا محر اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ دو ' بیس پڑا رہنے دو ' قرار دینا غلط ہے۔ حدیبیہ کے زمانہ میں قرار پائی ' رسول اللہ مٹاییم اگلے سال آئے تو قریش کوہ تعیقعان میں بیٹھے کیا اور مکہ میں سہ روزہ قیام پر صلح قرار پائی ' رسول اللہ مٹاییم اگلے سال آئے تو قریش کوہ تعیقعان میں بیٹھے ہوئے دسول اللہ مٹاییم اور صحابہ کو طواف کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا تم تین چکروں میں رمل کو اور فرمایا یہ سنت ہیں۔

اس روایت کو امام مسلم نے سعید جریری' عبداللہ بن عبدالرحمان بن ابی حسین اور عبدالملک بن سعید بن الخبرے ابوطفیل عامر بن واٹنہ کی معرفت حفرت ابن عباس سے نقل کیا ہے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حضرت میمونه "سے شادی

رمل میں اختلاف : طواف میں رمل کرنا جمهور کا غرجب ہے اکیونکہ رسول الله طابع نے عمرہ قضا اور عمرہ جعرانہ میں رمل کیا ہے، جیسا کہ ابوداؤد اور ابن ماجہ نے عبداللہ بن عثان بن خیثم سے ابوطفیل کی معرفت حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے نیز حدیث جابر میں (جو مسلم وغیرہ میں ندکور ہے) مروی ہے کہ رسول الله طائع في عجته الوداع كو طواف ميس رمل كيا- بنابري حضرت عمر في كما اب رمل كى كيا ضرورت ہے اللہ تعالی نے اسلام کو غالب اور فاتح قوت بنا دیا ہے بایں ہمہ جو تعل رسول اللہ ماليم نے اواكيا وہ ہم كرتے رہيں گے 'اس ميں سے پچھ نہ چھوڑيں گے۔

ابن عباس کا مشہور مسلک ہیہ ہے کہ وہ رمل کو سنت نہیں سیجھتے جیسا کہ مسلم بخاری میں (مفیان بن عین از عمرو بن دینار از عطا از ابن عباس) مروی ہے کہ رسول الله ماليكم نے بیت الله كو طواف میں رمل كيا اور صفا مردہ کے درمیان سعی کی کہ مشرکوں کے سامنے اپنی قوت و برتری کامظاہرہ کریں۔

اذان سے نفرت : واقدی کا بیان ہے کہ رسول الله علیام عمرہ قضا کی ادائیگی کے بعد بیت الله کے اندر داخل ہوئے اور آپ اس کے اندر ہی تھے کہ حضرت بلال نے آپ کے تھم سے بیت اللہ کی چھت پر چڑھ كر ظمركي اذان كي تو عكرمه بن ابي جمل نے كما الله تعالى نے ابوالحكم يعني ابوجل كو شرف بخشاكه اس نے اس غلام کو بیر کہتے ہوئے نہیں سااور صفوان بن امیہ نے کہا اس خدا کا شکر ہے جس نے میرے والد کو اس (اذان) کے سننے سے قبل ہی موت سے جمکنار کر دیا۔ اور خالد بن اسید نے کما اس خدا کے لئے سب حمدوستائش ہے جس نے میرے والد کو بقید حیات نہ رکھا اور اس روز بد کے دیکھنے سے محفوظ رکھا کہ وہ بیت الله كى چھت پر بلال كے رينگنے كى آواز سنتا۔ سهيل بن عمرو اور ديگر اشخاص نے اذان كى آواز سن كراپنے چرے ڈھانپ لئے۔ بقول حافظ بیمقی اللہ تعالی نے ان میں سے اکثر لوگوں کو مشرف بہ اسلام کیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں حافظ بیہقی نے یہ مذکور بالا واقعہ واقدی سے نقل کیا ہے گر مشہور یہ ہے کہ یہ واقعہ فقح مکہ کے وفت ظہور پذیر ہوا' واللہ اعلم۔

رسول الله ما الله ما حضرت ميموند سے شادى كا قصد : ابن اسان نے ابان بن صالح اور عبدالله بن ابی مجیج سے عطاء اور مجاہد کی معرونت حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ رسول الله ماليكم نے عمرہ قضا کے سفر کے دوران بہ حالت احرام حفزت میمونہ سے شادی کی اور حضرت عباس ؓ نے حفزت میمونہ کو آپ ؓ کی زوجیت میں دینے کا کام انجام دیا۔ بقول ابن مشام ، حضرت میموند نے اپنے نکاح کا معاملہ ، اپنی ہمشیرہ ام فضل زوجہ عباس کے سپرد کر دیا تھا اور ام فضل ؓ نے یہ معاملہ اپنے خاوند حضرت عباس ؓ کے سپرد کر دیا اور حفرت عباسؓ نے ان کو آپ کی زوجیت میں دے دیا اور چار سو درہم ان کو نبی علیہ السلام کی طرف بطور مهر ادا کردیا۔ سہیلی نے (۲/۲۵۵) پر بیان کیا ہے کہ حضرت میمونہ اپنے اونٹ پر سوار تھیں کہ ان کو رسول اللہ كا ہے۔ اور ان كے بارے يه آيت (٣٣/٥٠) نازل موئى "اور مسلمان عورت كو بھى (آپ كے لئے طال کیا ہے) جو بلا عوض اپنی ذات کو پیغیر کو وے دے بشرطیکہ پیغیراس کو تکاح میں لانا چاہے یہ خالص آپ کے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

لئے ہے نہ اور مسلمانوں کے لئے۔"

امام بخاری نے ایوب سے عکرمہ کی معرفت حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مالی یا نے حضرت میونہ سے شادی بہ حالت احرام کی اور ان سے ملاقات احرام اتارنے کے بعد ہوئی اور وہ مقام سرف میں فوت ہوئیں۔ حافظ بہتی کا بیان ہے کہ دار قطنی نے ابوالاسود بیتیم عودہ اور مطر وراق سے عکرمہ کی معرفت حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طابی نے حضرت میونہ سے شادی احرام اتارنے کے بعد کی۔ اور حضرت ابن عباس کی ذکور بالا روایت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ آپ ماہ حرام میں تھے جیسا کہ شاعر نے کہا۔ قتلوا ابن عفان الخلیفة محرما لین انہوں نے حضرت عمان بن عفان خلیفہ سوم کو ماہ حرام میں قتل کیا۔

بقول امام ابن کیر ' یہ تاویل محل نظر ہے۔ کیونکہ بیشتر روایات میں ابن عباس سے اس کے برخلاف منقول ہے کہ آپ نے احرام کی حالت میں شادی کی اور احرام کھولنے کے بعد زنا شوئی کی اور آپ اس وقت ماہ حرام ماہ ذیقعد میں تھے۔ محمد بن یجی ذھلی' (عبدالرزاق (ان کا بیان ہے کہ مجھے ثوری نے کہا اہل مینہ کے قول کی طرف النقات نہ کیا جائے) عمرو' ابو الشعشاء) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی کے بہ حالت احرام شادی کی۔

فائدہ: ابوعبداللہ کابیان ہے کہ میں نے عبدالرزاق سے بوچھا کہ سفیان ٹوری نے اس مدیث کو دو اساو سے بیان کیا ہے۔ (۱) عمرو از ابو شعشاء از ابن عباس (۲) ابن خیثم از سعید بن جبید از ابن عباس تو اس نے "ہاں" کمہ کر بتایا کہ ابن خیثم کی مدیث تو اس نے جمیں یمال یمن میں بیان کی اور عمروکی روایت اس نے جمیں ممدی ہے۔ جمیں میان کی مسلم اور بخاری میں بیر روایت عمرو بن دینار سے مروی ہے۔

تعاقب : بخاری میں (اوزای از عطاء از ابن عباس) مروی ہے کہ رسول اللہ طابیا نے احرام کی حالت میں حضرت میمونہ ابن عباس کی خالہ ہیں گر حضرت میمونہ ابن عباس کی خالہ ہیں گر حضرت ابن عباس کی خالہ ہیں گر حضرت ابن عباس کی خالہ ہیں گر حضرت ابن عباس کے بعد ہی حضرت ابن عباس کی خالہ میمونہ سے مشادی کی۔ یونس نے ابن اسحاق سے بقیہ کی معرفت سعید بن مسیب سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس کا خیال ہے کہ رسول اللہ طابی نے حضرت میمونہ سے احرام کی حالت میں شادی کی بیہ ان کا وہم ہے۔ رسول اللہ طابی مل میں تشریف لائے احرام کا کھولنا اور نکاح ہونا بیک وقت عمل میں آئے اور حضرت ابن عباس کو اس سے وہم بیرا ہو گیا۔

امام مسلم اور اصحاب سنن نے متعدد طرق سے بزید بن اصم عامری کی معرفت اس کی خالہ حضرت میمونہ بنت حارث سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مظاہیم نے مجھ سے ''سرف'' میں شادی کی اور ہم دونوں حلال اور بغیر احرام کے تھے۔ مگر امام ترندی کا بیان ہے کہ متعدد راویوں نے یہ حدیث بزید بن اصم سے مرسل بیان کی ہے کہ رسول اللہ مظاہیم نے حضرت میمونہ سے شادی کی۔

**حافظ بيه في (ابوعبدالله الحافظ) ابوعبدالله محمه بن عبدالله اصفهاني الزابد؛ اساعيل بن اسحاق قاضي، سليمان بن حرب، حماد** 

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بن زید 'مطروراق' ربید بن ابی عبدالر ممان 'سلیمان بن بیار) ابو رافع سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی ہے ' حضرت میمونہ سے احرام کھولنے کے بعد شادی کی اور "مرف" میں شب اول گزاری اور آپ حلال تھے' احرام میں نہ سے اور میں نے دونوں کے درمیان سفارت اور نمائندگی کا فریضہ انجام دیا۔ امام تمذی اور نسائی نے اس روایت کو قتیبه از حماد بن زید بیان کیا ہے' امام ترذی کا بیان ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اور اس کو حماد از مطر کسی راوی نے بیان نہیں کیا ۔۔۔ اس کو مالک نے ربید از سلیمان مرسل بیان کیا ہے اور اس کو سلیمان بن بلال نے ربید سے مرسل بیان کیا ہے۔ بقول امام ابن کیر' حضرت میمونہ "مرف" میں سالاھ میں یا ۲۰ھ میں فوت ہو کیں' رضی اللہ عنها

عمرہ قضا کی اوائیگی کے بعد مکہ سے روائگی: موئ بن عقبہ کا بیان ہے کہ قریش نے تمین روز گزر جانے کے بعد رسول اللہ مالیم کی خدمت میں حویطب بن عبدالعزیٰ کو بھیجا کہ آپ حسب شرط یمال سے تشریف لے جائیں تو آپ نے فرمایا کہ میمونہ سے شادی کی دعوت ولیمہ آپ کے ہال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے تالیف قلبی اور دل جوئی کی خاطر ان کو دعوت ولیمہ دی مگر انہوں نے انکار کیا اور کما آپ چلے جائیں چنانچہ آپ نے اعلان رحیل فرما دیا۔ این اسحاق نے بھی ای طرح بیان کیا ہے۔

امام بخاری (عبید اللہ بن مویٰ' اسرائیل' ابواسحاق) حضرت براء سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ماہ ذی قعد الصر عمرہ کے لئے تشریف لائے اور اٹل مکہ نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ یہاں تک کہ آئندہ سال سہ روزہ قیام پر فیصلہ ہوگیا۔

اعتراض اور نام کا منانا: جب صلح نامہ کی یادداشت کھنا شروع کی تو کھا یہ وہ معاہدہ ہے جس کا مجر رسول اللہ طابع نے فیصلہ کیا۔ کفار نے "محر رسول اللہ" پر اعتراض کیا آگر جمیں معلوم ہو تاکہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو کمی بات سے نہ روکتے لیکن آپ محر بن عبداللہ ہیں۔ یہ بن کر رسول اللہ طابیخ نے فرمایا میں رسول اللہ طابیخ بھی ہوں۔ پھر آپ نے حضرت علی کو کما"رسول اللہ" منا دو تو وہ کہنے گئے واللہ میں آپ کے اسم گرامی کو بھی نہ کاٹوں کروں گا۔ چنانچہ رسول اللہ طابیخ نے تحریر ایخ ہمان دو تو وہ کہنے گئے واللہ میں آپ کے اسم گرامی کو بھی نہ کاٹوں کروں گا۔ چنانچہ رسول اللہ طابیخ نے تحریر ایخ ہمان دو نو معاہدہ جو محد بن عبداللہ نے قبول کیا کہ مکہ کے اندر نیام میں تکوار رکھ کر داخل ہوں گے اور کوئی مکہ کا باشدہ ہمارے ساتھ جانا چاہے تو اس کو اپ ہمراہ نہ لئے مائیں گے۔

وختر تحزہ: رسول الله طالعظم جب مكہ ميں تشريف لائے اور مدت معينہ گزرگی تو وہ لوگ حفرت علی کے پاس آئے اور ان كو كما كہ اپنے "صاحب" كو كمو چلا جائے" مقرر وقت گزر چكا ہے۔ چنانچہ نبی عليہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے تو بنت حفرت محزہ یا عم! یا عم! كہتی ہوئی آپ كے پیچے چلی آئی تو حفرت علی نے اس كا باتھ كيڑليا اور حفرت فاطمہ كو كما" اسے اٹھا لو" يہ آپ طابع كی بنت عم ہے۔ چنانچہ حفرت فاطمہ نے اس كو اٹھا ليا۔ بعد ازال حفرت علی حضرت زيد اور حضرت جعفر ميں اس لڑكی كی كفالت اور تربيت كا نزاع پيدا ہوا تو حضرت علی نے كما میں نے اس كو كيڑا ہے اور میرے پچاكی بی ہے اور حضرت جعفرت وليل پیش كی ہوا تو حضرت علی نے كما میں دو اس كو كيڑا ہے اور میرے پاكھ كی بی ہے اور حضرت جعفرت وليل پیش كی كان و صنت كی روشنی میں لكھی جانے والی اردو اسلامی كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

کہ یہ میری بنت عم ہے اور اس کی خالہ میری ہوی ہے اور حضرت زید نے یہ جمت پیش کی وہ میرے اسلای اللہ اللہ علی کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ طابی اللہ علی خالہ کے حق میں فیصلہ صادر کر دیا اور فرمایا خالہ بمنزلہ مل کے ہوتی ہے اور حضرت علی کی ول جوئی کے لئے فرمایا "انت منی وانا منک" تو من شدی من تو شدی اور حضرت جعفر کو فرمایا تو میری شکل و شبابت اور اخلاق کے مشابہہ ہے۔ اور حضرت زید کو تلی ویت موت فرمایا تم ہمارے اسلامی بھائی اور مولی ہو۔ بعد ازال حضرت علی نے عرض کیا یارسول اللہ طابی ایکا آپ بہت حزہ سے شادی نہ کریں گے تو یہ سن کر آپ نے فرمایا یہ میرے رضای بھائی کی بیٹی ہے۔ (تفود به البخادی من هذا الوجه)

محمارہ وختر حمزہ: واقدی ابن ابی حیب اور بن صین عرب حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ محمارہ بنت حمزہ کی والدہ سلمی بنت عمیس مکہ میں مقیم تھی۔ رسول اللہ طابیع عمرہ قضاء کے لئے مکہ تشریف علائے تو حضرت علی نے آپ سے بنت حمزہ کے بارے بات چیت کی کہ ہم اپنی بنت عم اور یتیم لڑی کو مشرکوں میں کیول رہنے ویں۔ چنانچہ رسول اللہ طابیع نے حضرت نیا کو مرمیان اسلامی افوت قائم کر دی حضرت نیا نے کما (جو حمزہ کے وصی تھے اور رسول اللہ طابیع نے ان کے درمیان اسلامی افوت قائم کر دی حضرت نیا نے کما (جو حمزہ کے وصی تھے اور رسول اللہ طابیع نے ان کے درمیان اسلامی افوت قائم کر دی حضرت نیا نے کما اس کی پرورش کا زیادہ حقد ار بول میرے بھائی کی بیٹی ہے اور حضرت علی نے اس پر اپنا حق جایا کہ تم اس معالمہ میں کیول نزاع پیدا کر رہے ہو نیہ میری بنت عم ہے اور میں ہی اس کو مشرکوں سے نکال کر لیا ہوں میں تمارا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ میں اس کا تم سب سے زیادہ مستحق ہوں۔ حضرت جعفرہ نے کہا اس کی خالہ میری یہو کی ہے۔

جھا بچی اور خالہ: یہ دلاکل من کر رسول اللہ طاہیم نے فربایا میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نید! تو اللہ کا دوست اور رسول اللہ کا غلام ہے اور اے جعفرا تم میری شکل و صورت کے مشابہ ہو اور میرے اخلاق کے حامل ہو۔ تم ان سب سے اس کی کفالت کے حقدار ہو کہ تمہاری یوی اساء بنت اور میرے اخلاق کے حامل ہو۔ تم ان سب سے اس کی کفالت کے حقدار ہو کہ تمہاری یوی اساء بنت عمیس اس کی خالہ ہے اور بھانچی اپنی خالہ کی سوت نہیں بن سکتی اور نہ ہی جھتبی اپنی چھو چھی کی سوکن بن سکتی ہو۔ چنانچیہ آپ نے عمارہ کا فیصلہ حضرت جعفر کے حق میں دے دیا۔

عمارہ کی شمادی : واقدی کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابع نے حضرت جعفوظ کے حق میں یہ فیصلہ سنایا تو وہ ایک ٹانگ پر رسول اللہ طابع کے گرد کودنے اور اچھلنے گئے تو رسول اللہ طابع نے پوچھا جعفرا یہ کیا ہے؟ تو حضرت جعفر نے بتایا کہ نجاشی جب کسی کو مسرور اور خوش کر دیتا تھا تو وہ اس کے گرد اس طرح رقص کرتا تھا نے دھنر نے بتایا کہ نجاشی جب کسی کو مسرور اور خوش کر دیتا تھا تو وہ اس کے گرد اس طرح رقص کرتا تھا۔ پھر انہوں نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اس سے شادی کرلیں تو آپ نے فرمایا یہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ پھر آپ نے اس کی شادی سلمہ بن ابی سلمہ سے کر دی اور رسول اللہ طابع فرمایا کرتے تھے کیا میں نے ابوسلمہ کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے۔ بقول امام ابن کیڑ واقدی وغیرہ کا بیان ہے کہ اس نے آئی والدہ حضرت ام سلمہ کا نکاح رسول اللہ طابع ہے کرایا تھا کہ وہ اپنے بھائی عمر بن ابی سلمہ سے بڑا اس نے ابنی والدہ حضرت ام سلمہ کا نکاح رسول اللہ طابع ہے کرایا تھا کہ وہ اپنے بھائی عمر بن ابی سلمہ سے بڑا اس نے ابنی واللہ اعلی۔

این اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ مطہیع ماہ ذی المج میں ہی مدینہ والیں علیے آئے اور صورے جے کا اہتمام مشرکوں نے کیا اور بقول ابن ہشام' ابوعبیدہ کے مطابق' اللہ تعالیٰ نے اس عمرہ قضا کے بارے یہ آیت نازل فرمائی (۳۸/۲۷) بے شک اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا اگر اللہ نے چاہاتو تم امن کے ساتھ معجد حرام میں ضرور واخل ہو گے اپنے سر منڈاتے ہوئے اور بال کتراتے ہوئے 'بے خوف و خطر ہو گے' پی جس بات کو تم نہ جانے تھے اس نے اسے جان لیا تھا پھراس نے اس سے پہلے ہی ایک فتح بہت جلدی کر دی بیعنی فتح خیر۔

مریہ ابن ابی العوجا سملمی: حافظ بہتی نے واقدی سے بذریعہ محمد بن عبداللہ بن مسلم 'امام ذہری سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیخ عمرہ قضا سے ماہ ذوائج ہے ھیں مدینہ واپس آئے اور ابن ابی العوجاء سلمی کو پچاس سواروں میں بنی سلیم کی طرف روانہ کیا چنانچہ وہ ''العین'' میں اپنی قوم کے پاس پہنچ' ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا' انہوں نے کثیر تعداد میں لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا اور لوائی کے لئے مستعد ہے۔ انہوں نے اسلام کی وعوت کو نظر انداز کرتے ہوئے تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور کہا ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں نے بھی تھوڑی دیر جوابی حملہ کیا گربنی سلیم کو برابر کمک بہنچی ربی' یسال تک کہ انہوں نے مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیرلیا اور مسلمانوں نے خوب جان فشانی سے وفاع کیا یسال تک کہ انہوں نے اور ابن ابی العوجاء شدید زخی ہوئے اور بمشکل باتی ماندہ رفقاء کے ساتھ مدینہ میں کیم صفر ۸ھ کو واپس آئے۔

حضرت زیرنب کو شو ہر کے سپرد کرتا: بقول واقدی ماہ ذوالج کھ میں رسول اللہ مالی نے حضرت زیرنب کو ان کے شوہر الى العاص بن رہتے سپرد کیا اور ماہ ذوالج کھ میں حضرت عاطب بن ابی بلتظ مقوقس شاہ اسکندریہ کے پاس سے والی آئے ان کے ہمراہ ماریہ اور سیری تھیں جو راستہ میں ہی مشرف بہ اسلام ہو چکی تھیں۔ ان کے ساتھ خصی غلام بھی تھا اور بقول واقدی' ماہ ذوالج کھ میں رسول اللہ ملائی ان کے اپنے لئے منبرتیار کروایا' مگر درست یہ ہے کہ وہ کھ میں بنوایا گیا۔

۸ھ کے واقعات: (عمرو بن عاص' خالد بن وليد اور عثان بن علحه كامسلمان ہونا)

سلام بن ابی الحقیق ابو رافع یہووی کے قتل کے واقعہ کے بعد ۵ھ کے واقعات میں ان مشاہیر کے اسلام قبول کرنے کے بارے کچھ بیان کیا گیاہے مگر حافظ بیہتی نے عمرۂ قضا کے بعد یہ واقعہ نقل کیاہے۔

 بعد مدینہ تشریف لے گئے اور قرایش واپس مکہ میں چلے آئے --- میں دل سے کہنے لگا' محمد طابیع صحابہ سمیت آئندہ سال مکہ میں تشریف لائمیں گے' نہ مکہ رہائش کے قابل ہے نہ طائف' یہاں سے باہر' چلے جانا ہی بمتر ہے۔ مجھے ابھی تک ''اسلام'' سے شدید نفرت تھی' میرا خیال تھا آگر سارے قرایش مسلمان ہو گئے تو میں پھر بھی اسلام کے قریب نہ جاؤل گا۔

چانچہ میں 'اس اوھڑین میں کہ واپس چلا آیا اور اپنے ہم خیال دوستوں کو جمع کیا جو میری رائے کو پہند

کرتے سے اور جمھے مانتے سے اور ان سے پوچھا میرے بارے تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا' آپ ہم
میں سے دانشور' تجربہ کار اور خوش قسمت انسان ہیں۔ پھر میں نے کہا' واضح رہے بخدا' میں و کھے رہا ہوں کہ
می کا فد ہب تمام فداہب پر چھا رہا ہے اور سب پر عجب طرح سے سربلند اور غالب ہو رہا ہے اور میں نے
اس کے تدارک کے لئے ایک رائے سوچی ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ ہم نجاشی کے پاس
پنج جائیں اور وہاں سکونت افتیار کرلیں' اگر محمد غالب آگئے تو ہم نجاشی کے قلمو میں ہوں گے اور ہمارا
نجاشی کے ماتحت رہنا محمہ کے ماتحت رہنے سے بہتر ہے۔ اگر قریشی غالب آگئے تو ہم ممتاز لوگ ہیں ہماری
حیثیت اور پوزیشن ان سے مخفی نہیں' سب نے اس تدبیر کو درست قرار دیا تو میں نے کہا' نجاشی کے لئے
تھائف میا کہ اور ہمارے علاقہ کا نجاشی کے نزدیک سب سے اعلیٰ تحفہ چمڑا ہے' چنانچہ ہم بہت سے تحائف

واللہ! ہم اس کے پاس رہائش پذیر سے کہ عروبن امیہ ضمی ہی آگئے۔ ان کو رسول اللہ طاہیم نے اپنا مکتوب گرای دے کر بھیا تھا ، جس میں تحریر تھا کہ وہ حضرت ام جبیبہ بنت ابی سفیان کی شادی آپ سے کر وے۔ وہ نجاشی کے دربار میں آئے اور مکتوب گرای حوالے کر کے چلے گئے تو میں نے اپنے احباب سے مشورہ کیا یہ عمرو ضمری آیا ہے، میں آگر نجاشی کے پاس جاؤں اور اس سے اس کے بارے سوال کروں اور وہ اس کو میرے حوالے کر دے اور میں اس کا سر قلم کر دوں تو کیا خیال ہے؟ جب ہم اس منصوب پر عمل ور آمد کر لیس کے تو قریش خوش ہو جائیں گے اور ہم نے محمہ کے قاصد کو قتل کر کے اس کے فکر و تردو اور بریشانی کا کھے ہوجھ ہلکا کر دیا ہوگا۔

پیانچہ میں مسب معمول سجدہ ریز ہو کر نجاشی کے دربار میں حاضر ہوا' اس نے خوش آلدید کہہ کر پوچھا اپنے ملک اور علاقے کا کوئی مخفہ لائے ہو؟ عرض کیا حضور! بادشاہ سلامت! عدہ قسم کے چڑے لایا ہوں۔ یہ تحالف پیش کے تو اس نے خوب پند کئے' کچھ اپنے درباریوں میں تقتیم کر دیئے اور باتی ماندہ کو اپنے نزانہ میں بھیج دیا اور بحفاظت رکھنے کا تھم دیا۔ میں نے اس کو شادمان اور خوش دل محسوس کیا' تو عرض کیا عالی جاہ! بادشاہ سلامت! میں نے ابھی دیکھا ہے کہ ایک آدمی آپ کے دربار سے باہر نکلا ہے۔ وہ ہمارے دشمن کا قاصد ہے۔ اس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے اور ہمارے اشراف و اعیان کو موت کے گھاٹ آ بارا ہے۔ آپ قاصد کو میرے حوالے کر دیں میں اس کو قتل کر دول۔ یہ بن کر شاہ بہت غضبناک ہو گیا اور ہاتھ اٹھا کر میری ناک پر ایس کاری ضرب لگائی' میں سمجھا کہ میری ناک ٹوٹ گئی ہوگی' میرے نتھنوں سے خون جاری ہو

گیا اور میں اپنے کپڑوں سے خون پونچھنے لگا اور میں اس قدر رسوا اور نادم و شرمسار ہوا کہ کاش زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں مارے شرم کے و طنس جاتا۔

میں نے پھر عرض کیا' بادشاہ سلامت! اگر مجھے معلوم ہو آکہ آپ کو میری بات ناگوار گزرے گی' تو میں آپ سے نہ کہتا۔ یہ من کر باوشاہ کچھ شرمندہ ہوا اور اس نے کہا اے عمروا تو نے مجھ سے 'ایسے مخص کے قاصد کو قتل کے لئے طلب کیا جس کے پاس وہ ناموس اکبر آتا ہے 'جو مویٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا کر اُتھا۔ اس وفت الله تعالی نے میری بدنیتی اور بد گمانی میں اصلاح پیدا کر دی اور میں نے ول میں کہا اس حق کو عرب و مجم سمجھ حکے ہیں اور تو اس کے خلاف ڈٹا ہوا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا بادشاہ سلامت! کیا آپ اس دین کے قائل ہیں اس نے کہا ''ہاں'' میں قائل ہوں۔ اور اے عمرو! تو میری بات مان اور اس کے تابع ہو جا۔ واللہ! وہ حق پر قائم ہے اور اپنے مخالف پر غالب آجائے گا جیسا کہ موٹ" فرعون اور اس کے لشکر پر غالب آئے۔ یہ بن کر میں نے عرض کیا' کیا آپ مجھ سے اس کی طرف سے اسلام کی بیعت لے لیں گے' اس نے ماں کمہ کر اینا ہاتھ پھیلایا اور مجھے بیت کرلیا۔

پھراس نے میرا خون صاف کروا کر'نیا لباس پہنایا کہ میرا لباس خون آلود ہو چکا تھا' اور میں باہر چلا آیا۔ میرے رفقاء نجاشی کی طرف سے نیا لباس د مکھ کر مسرور ہوئے اور پوچھا کیا آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں' میں نے ہتایا کہ میں کہلی ملاقات میں' ان سے یہ بات نہ کرنا چاہتا تھا' آئندہ کروں گا۔ یہ س کر انہوں نے کما ٹھیک ہے آپ کی رائے درست ہے۔

میں ان سے رفع حاجت کا بہانہ بنا کر علیحدہ ہو گیا اور کنگر گاہ کی طرف چلا گیا' وہاں پہنچا تو تحشی روانہ ہونے کو تیار تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ سوار ہو گیا' میرے پاس زادراہ موجود تھا۔ وہ شعبہ مقام پر پہنچے تو میں کشتی سے اترا' اور سواری خرید کر مدینہ کی طرف راہ لی اور موالظہدان کو عبور کیا اور وہال سے ہوتا ہوا '' حدہ'' چلا آیا تو معلوم ہوا کہ تھوڑی در پہلے دو آدی پنچے ہیں جو کسی منزل کی تلاش میں ہیں۔ ایک خیمہ کے اندر ہے اور دوسرا اپنی سواریال تھامے ہوئے ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ خالد بن ولید ہے۔ میں نے پوچھا، کمال کا قصد ہے؟ اس نے کما محد کے پاس جا رہا ہوں اس لئے کہ سب لوگ مشرف بہ اسلام ہو چکے ہیں اور کوئی قابل ذکر آدمی کفریر باقی شیں رہا۔ واللہ! اگر ہم اپنے دین پر قائم رہے تو وہ ہمیں ایسے دیوچ لے گا جیسے بچو کو دبوج لیا جاتا ہے۔ میں نے بتایا واللہ! میں بھی محمر کی طرف جا رہا ہوں اور مسلمان ہونے کا ارادہ ہے۔ پھرعثان بن طلحہ آئے اور اس نے مجھے خوش آمدید کما اور ہم سب ایک ہی مقام یر فروکش ہو گئے پھرہم اکٹھے مدینہ آئے۔

حضرت عمروبن عاص کابیان ہے کہ مجھے اب تک اس آدی کی بات یاد ہے جس کو ہم نے "حیاہ الی عتبہ" میں پایا وہ بلند آواز سے چلا رہاتھایا رباح 'یارباح 'یارباح۔ ہم نے اس کی بات سے نیک فکون لیا اور مسرور ہوئے پھراس نے ہمیں سنا کر کہا' ان دونوں کے بعد مکہ قیادت و سیادت سے دست بردار ہو گیا ہے اور میں سمجھا کہ اس کی مراد ' میں اور خالد بن ولید ہیں اور وہ دوڑ کر معجد نبوی کی طرف چلا گیا میں نے خیال کیا کہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز رسول الله ماليم كوجارى آمدى خبردين كياب چنانچه ايسابي موا-

ہم نے حرہ میں سواریوں کو بھایا اور لباس تبدیل کیا۔ استے میں عصر کی اذان ہو گئے۔ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے' آپ کا چرہ اقدس چک رہا تھا۔ آپ کے گرد و پیش صحابہ' ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ سے مسرور اور خوش تھے۔ پہلے خالد بن ولید آگے بڑھے اور بیعت کی' پھر عثان بن طحہ نے بیعت کی' پھر میں آگے بردھ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور شرم و حیا کی وجہ سے آپ سے آنکھیں چار نہ کر سکا۔ چنانچہ میں نے آپ سے بیعت کی اور کما کہ آپ میرے پچھلے قصور اور جرائم معاف فرما دیں۔ مجھے موخر اور مابعد کے جرائم کا ذکر کرتا یاو نہ رہا۔ آپ نے فرمایا اسلام اپنے ماقبل کے گناہوں کو مجاف کر دیتا ہے۔ اور ہجرت میں اپنے ماقبل کے گناہوں کو مجاف کر دیتا ہے۔ اور ہجرت میں اپنے ماقبل کے گناہوں کو مجاف کر دیتا ہے۔ اور ہجرت میں اپنے ماقبل کے گناہوں کو مجاف کر دیتا ہے۔ اور ہجرت میں اپنے ماقبل کے جرائم کو ختم کر دیتا ہے۔

والله! ہمارے مسلمان ہونے کے بعد 'رسول الله طابع کو جو اہم امر پیش آیا آپ نے اس میں ہمارے برابر کمی کو نہیں سمجھا اور ہماری قدر و منزلت حضرت ابو بکر کے نزدیک بھی تھی اور حضرت عمر کے عمد خلافت میں بھی میرا یمی رحبہ رہا البتہ خالد ' حضرت عمر کے بھے دیر معمولی سے زیر عماب رہے۔ واقدی کے شخ عبد الخمید بن جعفر کا بیان ہے کہ میں نے یہ حدیث بیزید بن خبیب کو سائی تو اس نے کہا یہ حدیث بھے داشد غلام خبیب بن الی اوس ثقفی نے اپنے آقا خبیب کی معرفت حضرت عمرو بن عاص سے اس طرح بیان کی۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ اس روایت کو محمد بن اسحاق نے بزید بن ابی خبیب سے راشد کی معرفت
اپ آقا خبیب سے اسی طرح بیان کیا ہے کہ مجھے حضرت عمرو بن عاص نے بتایا۔ پھراس نے وہ متن نقل
کیا ہے جو قتل ابورافع کے بعد ۵ھ کے واقعات میں بیان ہو چکا ہے مگرواقدی کا بیان اس سے مفصل ہے۔
کیا مصفر ۸ھ کو حضرت عمرات محمرات محمرات معرات محمرات نقل کیا ہے کہ میں
نے بزید بن ابی خبیب سے بوچھا بتائے عمرات اور خالا کب آئے تھے تو اس نے کما صبح تعین تو مشکل ہے مگر
نے بزید بن ابی خبیب سے بوچھا بتائے عمرات اور خالا کس آئے تھے تو اس نے کما صبح تعین تو مشکل ہے مگر
نے متان بن طور محمد میں آئے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص کی وفات کے بیان میں صبح مسلم کی
روایت بیان کریں گے جو ان کی تمام زندگی کی آئینہ وار ہے۔

حضرت خالد بن وليد كا اسلام قبول كرنا: واقدى (يكي بن مغيره بن عبد الرحمان بن حارث بن همام ابي) حضرت حالد بن وليد سي الله تعالى في حضرت حالد بن وليد سي الله تعالى في الله تعالى في ميرك ولي بين الله تعالى في ميرك ول بين اسلام كى محبت وال وى اور بين مشرف به اسلام بو كيا-

میں محمد طابیع کے خلاف تمام جنگوں میں شریک ہوا جس جنگ سے بھی واپس آ تا ول میں کہتا کہ یہ ایک ب کار مشخلہ ہے اور محمد طابیع عقریب غالب آجائیں گے۔ جب رسول اللہ طابیع حدیدیہ تشریف لائے تو میں عسفان میں وسول اللہ کے بالمقابل گھوڑوں کے ایک دستہ میں آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا آپ نے نماز ظهر ہمارے سامنے پڑھائی اور ہم نے حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا مگر ہمارا مصمم ارادہ نہ ہوا ۔۔۔ اور اس

میں بھی کوئی بھلائی تھی -- آپ ہمارے عزائم پر مطلع ہو گئے اور نماز عصر 'نماز خوف پڑھائی اور ہم اس بات سے متاثر ہوئے اور سمجھ گئے کہ محرا محفوظ اور مامون ہے۔ چنانچہ ہم وہاں سے چلے آئے اور نبی علیہ السلام ہمارا راستہ چھوڑ کردائیں طرف روانہ ہو گئے۔

جب آپ نے قریش سے مصالحت کی اور قریش نے آئندہ سال آنے پر آپ کو مجور کیا' تو میں نے ول میں کما' اب کیا و قار باقی رہ گیا ہے' کمال جاؤں' نجاشی کے پاس جاؤں' جو محمد کا پیرو کار ہے اور محمد طالعظم کے اصحاب اس کے پاس امن و امان سے ہیں' ہرقل کے پاس جاؤں اور اپنا دین ترک کرکے یہودیت یا عیسائیت اختیار کروں اور مجم میں قیام کروں' یا میں اپنے علاقہ میں باقی ماندہ لوگوں کے ساتھ سکونت رکھوں۔

میں اس لیت و لعل اور تردد میں تھا کہ رسول اللہ طابیع عمرہ قضاء کے لئے مکہ میں تشریف لے آئے' میں مکہ سے غائب رہا اور آپ کے قیام کے دوران میں مکہ میں نہ آیا' میرا بھائی ولید بن ولید جھی آپ کے ہمراہ آیا' اس نے مجھے تلاش کیا اور ناامید ہو کر اس نے خط تحریر کیا۔

مکتوب ولید : بہم اللہ الرحمان الرحیم اما بعد! میرے نزدیک تمهارا اسلام کو ناقائل اعتناء سجھنا نمایت تعجب خیز ہے ، حالا نکہ تمهارا فہم و شعور بے مثال ہے اور اسلام جیے انصاف پرور دین سے کوئی بے بہرہ ہو؟ (کیسی حیران کن بات ہے) رسول اللہ مطابع نے مجھ سے دریافت کیا ہے کہ خالد کمال ہے؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ مطابع اللہ اس کو آپ کی خدمت میں لے آئے گا۔ یہ من کر آپ نے فرمایا ''اس جیسا دانشور'' یارسول اللہ سے ناآشنا ہو؟ اگر یہ اپنی جوانمردی اور جدوجمد کا مظاہرہ مسلمانوں کے ہمراہ کرے تو اس کے لئے بہتر ہو گا اور ہم اس کو دو سروں پر مقدم سمجھیں گے۔ اے برادر! جو اجھے موقع گزر چکے ہیں اب ان کا تدارک کر لو۔

خواب : جب مجھے یہ کتوب موصول ہوا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے تیار ہو گیا اور رسول الله طاقع کے میرے بارے دریافت کرنے سے 'مجھے خواب آیا گویا میں تنگ و آریک اور قحط زدہ علاقہ میں ہوں اور وہاں سے نکل کر وسیع و عریض اور سرسز و شاداب علاقہ میں آگیا ہوں 'میں نے کہا یہ ایک حسب معمول خواب ہے۔ میں مدینہ میں آیا اور حضرت ابو بکڑ کو یہ خواب سنایا تو آپ نے فرمایا تنگی اور قحط زدگی سے مراد تیری مشرکانہ زندگ ہے 'وسعت اور خوشحالی سے مراد تیرا مسلمان ہونا ہے۔

جب میں نے رسول اللہ طالع کی خدمت میں حاضر ہونے کا پختہ ارادہ کر لیا تو میں نے سوچا کہ رسول اللہ طالع کے پاس کس کے ہمراہ جاؤں۔ چنانچہ میں نے صفوان بن امیہ سے ملاقات کی اور اس کو کہا، تم ہماری بدحالی سے خوب آگاہ ہو' ہم کمزور و ناتواں ہیں۔ محمد طالع عالب آچکے ہیں' اگر ہم محمد طالع کے پاس چلے جائیں اور ان کی اجباع کر لیں تو ان کا شرف و و قار ہمارا شرف و اعزاز ہوگا۔ یہ س کر اس نے شدید روعمل کا اظمار کیا اور کما اگر میں تنما اکیلا ہی رہ جاؤں تو بھی اس کی اجباع نہ کروں گا۔ میں اس بات کے بعد چلا آیا اور ول میں کما کہ اس کا بھائی اور باپ بدر میں مارا گیا ہے۔ پھر میری ملاقات عکرمہ بن ابی جمل سے ہوئی' اس حل میں نہ کور بالا باتیں ہوئیں تو اس نے بھی صفوان ایسا جواب دیا۔ یہ سن کر میں نے اس کو کما یہ بات امانت کا سب سے بڑا مفت مری دو اسلامی محتب کا سب سے بڑا مفت مری دو اساد میں محتب کا سب سے بڑا مفت مری دو اساد میں محتب کا سب سے بڑا مفت مری دو اساد میں محتب کا سب سے بڑا مفت مری دو اساد میں محتب کا سب سے بڑا مفت مری دو اساد میں محتب کا سب سے بڑا مفت مری دو اساد میں محتب کا سب سے بڑا مفت مری دو اساد میں محتب کا سب سے بڑا مفت مری دو اساد میں محتب کا سب سے بڑا مفت مری دو اساد میں محتب کا سب سے بڑا مفت مری دو اساد میں محتب کا سب سے بڑا مفت مری دو اساد میں محتب کا سب سے بڑا مفت مری دو سند کی دو سن

ہے ' تو اس نے کہا میں کسی کے پاس اس کا ذکر نہ کروں گا۔ پھر میں اپنے مکان پر آیا اور سواری لے کر عاذم سفر ہوا تو خیال آیا کہ عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہو اس سے دوستی ہے۔ اگر میں اس کے پاس اپی خواہش کا اظمار کروں تو شاید بات بن جائے پھر جھے اس کے آباء کا قتل ہونا یاد آیا تو پھر میں نے خیال ترک کر دیا۔ میں نے پھر سوچا' میں تو اب پابہ رکاب ہوں' کیا ہرج ہے' میں اس کے پاس اظمار کر لیتا ہوں جو ہو سو ہو۔

نے پھر سوچا میں تو اب پابہ رکاب ہوں کیا ہرج ہے 'میں اس کے پاس اظهار کرلیتا ہوں جو ہو سو ہو۔

چنانچہ میں نے 'اس سے کہا' ہماری مثال تو لومڑی الی ہے جو اپنی بل میں ہو' اس پر پانی کا ایک ڈول

ڈال دیا جائے تو وہ فور آ باہر آجائے اور دیگر احباب کی باتیں بھی اس کے گوش گزار کیس تو وہ فور آتیار ہو گیا او

رمیں نے اس کو کہا میں تو اب روانہ ہو رہا ہوں اور میری سواری " فی متاخہ "میں تیار کھڑی ہے 'چنانچہ میں

نے "یا جج" میں ایک دو سرے کا انتظار کرنے کا وعدہ کرلیا' جو وہاں سے پہلے پہنچ جائے وہ دو سرے کا انتظار
کرے۔

بعد ازاال ہم طلوع فجرے قبل رات کو ہی روانہ ہوئے اور یا بچی میں اکتھے ہو گئے وہاں سے روانہ ہو کر "مده" پنچے تو وہاں عمرو بن عاص کو موجود پایا اس نے خوش آمدید کما اور ہم نے بھی مسرت آمیز جواب دیا اور اس نے پوچھا کماں کا قصد ہے؟ ہم نے کما' تم کیو کر آئے ہو' اس نے بھی ہم سے پوچھا تم کیسے آئے ہو' اور اس نے بھی ہم سے پوچھا تم کیسے آئے ہو' بالا خر ہم نے بتایا کہ مسلمان ہونے اور محمد کی اتباع کی خاطر' یہ سن کر اس نے کما یمی مرا مقصد ہے چنانچہ ہم اکتھے مدینہ کے اندر داخل ہوئے اور حرہ میں سواریوں کو بٹھا دیا' رسول اللہ طابیع کو ہمارے متعلق معلوم ہوا تو بہت مسرور ہوئے۔

میں نے لباس تبدیل کیا اور رسول اللہ طاہیم کی طرف روانہ ہوا تو راستہ میں مجھے میرا بھائی ملا' اس نے کما جلد چلو' رسول اللہ طاہیم کو آپ کی آمد کی اطلاع مل گئی ہے۔ رسول اللہ طاہیم تمہاری آمد سے نمایت خوش و خرم ہیں اور تمہارے انتظار میں ہیں' چنانچہ ہم سرعت رفاری سے رسول اللہ طاہیم کی خدمت میں حاضر ہوئے' آپ ہمیں دیکھ کر مسکراتے رہے۔ میں نے آپ کو "یانی اللہ "کمہ کر سلام عرض کیا تو آپ نے نمایت خدہ پیٹانی سے جواب دیا پھر میں نے کما اشد ان لا اللہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ تو آپ نے یہ من کر فرمایا' آگے آؤ۔ میں آگے برحا تو آپ نے فرمایا خدا کا شکر ہے جس نے تیری راہنمائی فرمائی۔ مجھے تمہاری دانشمندی سے قوی امید تھی کہ وہ تمہیں رشد و ہدایت سے ہمرہ ور کرے گی۔

میں نے عرض کیا یارسول اللہ طاہیم! کہ میں جن جنگوں میں آپکے خلاف بغض و عناد سے لڑا ہوں وعا کیجے' اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما دے تو رسول اللہ طاہیم نے فرمایا کہ اسلام چھیلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ طاہیم! بایں ہمہ دعا فرمائے تو آپ نے دعا فرمائی' یااللہ! خالد بن ولید کی ہر حرکت جو اسلام کے خلاف تھی معاف فرما دے چرعمان اور عمرہ نے رسول اللہ طاہیم کی بیعت کی اور ہماری آ مہ ماہ صفر ۸ھ میں تھی۔ واللہ! پیش آ مہ امور میں رسول اللہ طاہیم میرے برابر کسی کونہ سیجھتے تھے۔

سريد شجاع بن وهب اسدى سوئے هوازن : واقدى نے ابن ابى سبره سے اسحاق بن عبدالله بن ابى فرده كى معرفت عمر بن عظم سے بيان كيا ہے كه رسول الله مايا كيا نے شجاع بن وهب اسدى كو چوبيس

آدمیوں کے قافلہ میں ہوازن کے ایک گروپ کی طرف روانہ کیا اور فرمایا کہ ان پر حملہ آور ہوں۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئ درات میں چلتے تھے اور دن میں چھے رہتے تھے۔ آپ چلتے چلتے ان کے پاس پہنچ گئے اور وہ بالکل غافل اور بے فہر تھے۔ آپ نے اپنے مجاہدین کو حکم دیا کہ ان کا شدید تعاقب نہ کریں 'چنانچہ ان سے مال غنیمت میں بیشتر اونٹ اور بحریاں جمع کیں اور ان کو ہائک کر مدینہ لے آئے اور ہر مجاہد کے حصہ میں پندرہ اونٹ آئے۔ بعض کا خیال ہے کہ کچھ کو اسر بنایا اور امیر کارواں نے اپنے لئے ایک خوبرو اڑکی کو منتخب کر لیا۔

پھریہ بنی ہوازن مسلمان ہو کر رسول اللہ طابیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ طابیا نے ان کے امیر کے امیر کے امیر سفورہ کیا کہ یہ ان کو واپس کردی جائیں تو اس نے رسول اللہ طابیا کی تجویز پر صاد کیا اور امیر کاروال کی منتخب شدہ لڑکی کو اختیار دیا گیا تو اس نے واپسی جانے سے انکار کردیا اور امیر کاروال کے پاس رہنے کو پہند کیا۔

ممکن ہے کہ بیہ فدکور بالا سربیہ وہی ہو جو امام شافعی نے (مالک از نافع از ابن عمر ) بیان کیا ہے کہ رسول الله الماليم نے ايك سريه اور فوجى وسته نجدكى جانب روانه كيا ان ميس حضرت عبدالله بن عمر بھى شامل تھے ان کا بیان ہے کہ ہم نے مال غنیمت میں کانی اونٹ پائے اور ہر مجاہد کے حصہ میں بارہ بارہ اونث آئے اور ایک ایک اونت جمیں بطور انعام دیا --- یہ حدیث مالک مسلم اور بخاری میں فرکور ہے۔ اس کو امام مسلم نے لیث اور عبداللہ سے بھی نقل کیا ہے اور ان تینوں نے نافع از ابن عمرای طرح بیان کیا ہے۔ امام ابوداؤر (بناد عبده عمد بن اسحاق نافع) حضرت ابن عمر عمر بيان كرتے بين كد رسول الله ماليكم نے ايك سريد نجدكى طرف رواند کیا میں بھی اس میں شامل تھا ہم نے بہت سے مویثی حاصل کئے۔ امیر قافلہ نے ہر مجاہد کو ایک ا یک اونٹ بطور انعام دیا اور باقی ماندہ مال غنیمت کو لے کر رسول اللہ طابیع کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے مال غنیمت کو تقسیم فرمایا، خمس کے بعد ہر مجاہد کے حصد میں بارہ بارہ اونٹ آئے اور امیر کاروال نے جو جمیں انعام دیا تھا رسول الله طاویم نے اس کی باز پرس نہ کی چنانچہ ہر مجاہد کے حصہ میں تیرہ تیرہ اونٹ آئے۔ سربہ کعب بن عمیر غفاری بہ طرف بن قطاعہ: واقدی نے محد بن عبداللہ زہری سے بیان کیا ہے کہ رسول الله طاوی نے کعب بن عمیر غفاری کو بندرہ مجاہدین کا امیر بناکر روانہ کیا۔ وہ چلتے شام کے علاقه "زات اطلاع" میں پہنچ گئے وہال کفار کی بڑی تعداد موجود تھی مسلمانوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول نہ کیا اور اس کا جواب تیروں سے دہا۔ صحابہؓ نے صورت حال دیکھ کر خوب دفاع کیا اور سب شهید ہو مجئے صرف ایک زخمی زندہ بچا' رات سلے وہ اٹھا اور بھد مشکل رسولِ الله آپ کو معلوم ہوا کہ وہ رو سرے مقام پر منتقل ہو گئے ہیں۔

غروہ مونتہ : یہ تین ہزار کا نشکر' زید بن حارثہ لی قیادت میں شام کے علاقہ بلقاء میں پہنچا۔ محمد بن اسحاق کا بیان سے کہ وسول اللیم اللہ میں مرفق کے معلم میں الی دوالحجہ اسلامی کھیاتی ماندن ایا سے مربرا مفض مرتبع الاول ' رہج الثانی ۸ھ میں مین مین میں قیام فرمایا اور جمادی اولی ۸ھ میں زید بن حارث کو شام کی طرف روانہ کیا۔ محمد بن اسحاق نے محمد بن جعفر بن زبیر کی معرفت عروہ بن زبیر سے نقل کیا ہے کہ رسول الله طالعظم نے ایک لشکر کو حضرت زید بن حارث کی قیاوت میں جمادی اولی ۸ھ میں مونہ کی طرف روانہ فرمایا اور یہ اعلان کیا کہ آگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں گے وہ بھی شماوت کا رتبہ پالیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے وہ بھی شماوت کا رتبہ پالیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے وہ بھی شماوت کا رتبہ پالیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے وہ بھی شماوت کا رتبہ پالیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے وہ بھی شماوت کا رتبہ پالیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے وہ بھی شماوت کا رتبہ پالیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے دیا ہو

میںودی کا تبصرہ: واقدی نے ربید بن عثان سے عمرو بن تھم کی معرفت تھم سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مالی کیا ہے کہ رسول اللہ مالی کے اسول اللہ مالی کیا ہے کہ رسول اللہ مالی کے اس اور لوگوں کے ہمراہ نعمان بن متص یہودی بھی موجود تھا۔ رسول اللہ مالی کے خرایا زید بن مارنہ میر کارواں ہے۔ زید شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ اگر ابن رواحہ مجھی شادت کا رتبہ یا لے تو مسلمان کسی کو اپنا امیر منتخب کرلیں۔

یہ من کر نعمان یہودی نے کہا جناب ابوالقاسم! اگر آپ برحق نبی ہیں تو جن امرا کا آپ نے نام لیا ہے وہ سب شہید ہو جائمیں گے کہ انبیاء بنی اسرائیل جب کسی کو امیر نامزد کر کے یہ کہتے اگر فلاں شہید ہو جائے تو فلاں امیر ہوگادہ اگر سوامیر کو بھی نامزد کر دیتے سب کے سب شہید ہو جاتے تھے۔

بھروہ حضرت زید کو مخاطب کر کے کہنے لگا' یاد رہے آگر محمد سچانی ہے تو' تو زندہ واپس نہ لوٹے گا یہ سن کر حضرت زید سے کمامیں گواہ ہوں کہ وہ سچے نبی اور سرایا نیک ہیں' روایت بہتی۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طاہیم نے امراء کارواں کو الوداع کما اور انہوں نے آپ کو سلام عرض کیا۔ عبداللہ بن رواحہ کو الوداع کما تو وہ اشکبار ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا' ابن رواحہ! کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کما بخدا' مجھے زندگی سے محبت ہے اور نہ تہمارے ساتھ' لیکن میں نے رسول اللہ طابع کو یہ آیت (۱۹/۵) پڑھتے سا ہے کہ ''اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں' جس کا اس پر گزر نہ ہو یہ تیرے رہ پر لازم مقرر کیا گیا ہے'' مجھے معلوم نہیں کہ اس ورود کے بعد صدور کیے ہوگا تو مسلمانوں نے دعاوی' اللہ آپ کا رفیق اور ساتھی ہو' تمارا وفاع کرے اور تم کو صبح سالم واپس لائے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کما۔

لکننے أسال الرحمن مغفرة وضربة ذات فسرع تقدف الزبادا و صعنسة بيدى حسران مجهزة بحربة تنفد الاحشاء والکبدا و صعنسة بيدى حسران مجهزة بحربة تنفد الاحشاء والکبدا حتى يقال اذا مروا على حدث أرشده الله من غاز وقد رشدا (ليكن مين توالله به مغفرت كاطالب مول اور كارى زخم كاجو خون كر ساتھ جمال بحيكے يا خون كے بيات ك نيزك كاجو جان ليوا فابت مو اليا نيزه جو انتزيال اور جگر كو چردے كه جب لوگ ميرى قبريا گزريں تو مرايك كى زبان پر مو الله اس غازى كو رشد ب نوازك اور وه رشد و مرايت سے سرفراز موا)

ر سول الله ملائظيظم سے ملاقات: ابن اسحاق كابيان ہے كہ مجابد روائلى كے لئے تيار ہوئے تو عبدالله بن رواحة رسول الله ملطبط كى خدمت ميں حاضر ہوئے 'الوداع ہونے كے بعد كما۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ مٹاپیم نے لشکر کو الوداع کیا اور رخصت کیا واپس پلٹنے لگے تو عبداللہ بن رداحہ نے کہا۔

حلف السلام على أمرئ ودعته فى النحل خير مشيع وحليس (جس ذات كراى كويس نے تخليتان بي الوواع كماس پر جميش سلامتى رہے جو بهتر الوواع كنے والا اور بهتر دوست ہے)

رسول الله طال کیم بات پر عمل کرتا بمتر ہے یا آپ کے ساتھ رہنا: امام احمد (عبدالله بن محه ابو غالد احمد ، خاج ، عظم ، عظم ) حضرت ابن عباس ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طال کیا نے موند کی طرف لشکر روانہ کیا اور زید بن حارث کو امیر مقرکیا اور فرمایا زید شہید ہو جائے تو جعفر امیر ہو گا اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبدالله بن رواحہ ابن رواحہ لشکر کے ساتھ ، روانہ نہ ہوئے اور نبی علیه السلام کے ساتھ نماز جمعہ پڑھی۔ آپ نے ان کو دیکھ کر پوچھا گئے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا آپ کے ساتھ جمعہ اوا کرنے کی خواہش تھی۔ رسول الله طال بیا نے فرمایا صبح یا شام کی ایک منزل ، دنیا وہ نبیحا اور دنیا کے تمام تر مال سے بمتر ہے۔ مقی۔ رسول الله طال بیا تھا میں ایک منزل ، دنیا وہ نبیحا اور دنیا کے تمام تر مال سے بمتر ہے۔

امام احمد (ابومعاویہ ، جاج ، علم ، مقسم ) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیم نے عبداللہ بن رواحہ کو ایک مهم میں روانہ کیا جو جعہ کے روز تھی۔ انہوں نے اپنے رفقاء کو بھیج دیا اور خود رک گئے کہ رسول اللہ طاہیم کے ساتھ جعہ ادا کرکے روانہ ہو جاؤں گا۔ نماز جعہ کے بعد رسول اللہ طاہیم کے ان کو دیکھا تو پوچھا تم اپنے رفقاء کے ساتھ صبح کیوں نہیں گئے تو عرض کیا میرا ارادہ تھا کہ آپ کے ساتھ جعہ پڑھ کر ساتھ مل جاؤں گا تو رسول اللہ طاہیم نے فرمایا اگر تو دنیا جہاں کا ساز و سامان اللہ کی راہ میں خرج جمعہ برو تو بھی ان کے صبح کے سفر کی فضیلت کو نہیں یا سکتے۔

کس روز روانگی ہوئی : اس روایت کو امام ترزی نے ابو معادیہ کی معرفت تجاج ابن ارطاۃ سے بیان کیا ہے۔ (پھراس کو شعبہ کے ایک بیان کے مطابق معلول کما ہے) کہ تھم کو مقسم سے صرف پانچ روایات کا ساع حاصل ہے اور یہ ذکور بالا روایت ان میں شامل نہیں بقول امام ابن کثیر تجاج بن ارطاۃ کی روایت بھی محل نظرہے واللہ اعلم۔ اور اس حدیث کو یمال بیان کرنے سے ہمارا مقصد ہے کہ مون کی طرف روائگی بروز جحہ ہوئی واللہ اعلم۔

کفار کی فوج دو لاکھ: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ وہ روانہ ہو کر شام کے علاقہ "معان" میں فردکش کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز ہوئے اور اسلامی اشکر کو معلوم ہو گیا کہ ہرقل بلقاء کے علاقہ "ماب" میں ایک لاکھ رومیوں کے ہمراہ خیمہ زن ہے' لخم 'جذام' قین' بسراء اور بلی قبائل کے ایک لاکھ افراد مالک بن رافلہ بلوی کے زیر قیادت بھی موجود ہیں۔

اور ایک روایت میں (یونس از ابن اسحاق) ندکور ہے کہ ہرقل "ماب" میں ایک لاکھ رومی فوج کے ساتھ مقیم تھا اور ایک لاکھ مستعربہ کی فوج تھی جب مسلمانوں کو یہ اطلاع پینی تو وہ معان میں ہی دو روز قیام پذیر رہے 'آئندہ کے لائحہ عمل کے لئے غور و فکر کرتے رہے ' بعض نے کما کہ ہم رسول اللہ مائی کا ایک کتوب لکھ کر وحمٰن کی تعداد سے آگاہ کر دیں بعد ازاں ہماری امداد کے لئے مزید کمک بھیجیں گے یا کوئی اور ارشاد فرمائیں گے اور ہم اس کی تعمیل کریں گے۔

حضرت ابن رواحة كى ولوله الكيز تقرير اور جذبه : بيان كر حضرت عبدالله بن رواحة في نمايت وليرى به لوگول كو جرات و جمارت پر آماده كيا اب لوگو! والله! به شمادت به مطلوب و مقصود مومن ، جس چيز "شمادت" به تم خوف كها رب بو اس كى طلب بين تو تم گھر سے نكلے تھے ، بم دشمن سے تعداد و طاقت اور كثرت كے بل بوت پر نميں لڑتے بم تو دبى جوش و جذبہ سے لڑتے بين جس سے الله نے بميں سرفراز فرمایا ہے۔ پس "الله كا نام لے كر" چلو۔ دو بين سے ايك بات ناگزير ہے۔ نفرت يا شمادت ، بياس كر مجابدين فرمایا ہے۔ پس "الله كا نام لے كر" چلو۔ دو بين سے ايك بات ناگزير ہے۔ نفرت يا شمادت ، بياس دواحه نے بيك زبان كها والله! ابن رواحه نے صحيح كما ہے۔ چنانچہ مجابدين روانه بو پڑے اور عبدالله بن رواحه نے ان دو رات كے قیام كے بارے كمال

جلبنا الخيل من اجاً وفرع تَعُرُّ من الحشيش الى العكوم حدوناها من الصوان سبتاً أزل كان صفحته أديم أقامت ليلتين على معان فاعقب بعد فترتها جموم ورحنا والجياد مسرومات تنفس في مناخرها سموم

(ہم گھوڑوں کو اجا اور فرع کے پہاڑوں سے لائے ہیں۔ ان کو بار بار چارہ ڈالا جاتا ہے وہ موٹے تازے ہیں۔ ہم نے ان کو خشک اور ملائم زمین کے نعل لگائے ہمیں گویا زمین کی سطح چڑا ہے۔ انہوں نے معان میں وو راتیں بسر کی ہیں اور وہ ضعف و ناتوانی کے بعد تازہ دم ہو گئے ہیں۔ ہم روانہ ہوئے اور ہمارے گھوڑے تیز رفتار تھے ان کے نتھنوں سے کرم سانس جاری تھا)

فسلا وابسی مسآب لنأتینها وإن کانت بها عرب وروم فعبانا اعنتها فحساءت عوابس والغبار لها یریب بذی لحب کان البیض فیه اذا برزت قوانسها النجوم فراضیسة المعیشة طلقتها استنا فتنکر و آوتئیسم باپ کی هم! بم "باب" میں ضرور پنچیں گو وہاں عرب اور روی جمع ہیں۔ ہم نے ان کے لگام تیار کے ہیں وہ به قرار ہیں ان پر گردوغبار ہے۔ لشکر میں جب خودوں کے بالائی جصے نمایاں ہوتے ہیں گویا وہ اس میں ستاروں کی طرح چکتے ہیں۔ اس کے نیزوں نے عمدہ زندگی کو خیرباد کمہ کر اس کو طلاق دے دی ہے اب نکاح کرے یا بغیر نکاح کے رہے)

چند اشعار: ابن اسحاق نے عبداللہ بن الی بکر کی معرفت زید بن ارقم سے بیان کیا ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کے زیر کفالت بیٹیم تھا۔ وہ مجھے موجہ کے سفر میں سواری پر اپنے بیچھے بٹھا کر لے گئے اور وہ دوران سفرایک شب سے اشعار پڑھ رہے تھے۔

دا أدنيتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء فشأنك أنعم وخلك ذم ولا أرجع الى أهلي ورائسي وحاء المسلمون وغادر وني بارض الشام مستنهي الثواء وردك كل ذي نسب قريب الى الرحمين منقطع الأخياء هناك لا أبالى طلع بعل ولا نخيل أسيافكها رواء

(جب تو مجھے دہاں پہنچا دے اور میرا کوادہ حساء کے بعد چار شب کی مسافت تک اٹھا لے۔ تو او نازو نعمت میں ہوگی اور تجھ سے مشقت دور ہوگی اور میں اپنے اہل میں دالیں نہ لوٹوں گا۔ مسلمان چلے آئیں گے اور مجھے ارض شام میں آخری قیام گاہ میں چھوڑ آئیں گے۔ اور تجھے تمام قربی رشتہ دار اللہ کے سپرد کرکے چلے آئیں گے۔ وہاں میں بارانی درخت کے شکونے اور سیراب ہونے والی تھجور سے بے نیاز ہوں گا)

زید کا بیان ہے کہ میں ان اشعار کو س کر رونے لگا انہوں نے مجھے کوڑا اٹھا کرمارا اور کما اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ خدا مجھ کو شہادت نصیب کرے اور تم سوار ہو کر گھر چلے آؤ۔ اور عبداللہ بن رواحہ نے دوران سفر بہ رجز بھی پڑھا۔

یا زید زید الیعمالات الذبیل تطاول اللیل هدیست فسانول محف آرائی : ابن اسحاق کا برحد پر پنج تو وہاں ان کو صف آرائی : ابن اسحاق کابیان ہے کہ مسلمان روانہ ہو کر "بلقاء" علاقے کی سرحد پر پنج تو وہاں ان کو "مشارف" بہتی میں ہرقل کی فوج سے آمنا سامنا ہوا 'ویٹمن کی فوج مزید قریب آگئ اور مسلمان "موچ" بہتی کی طرف سمٹ آئے اور جنگ کے لئے صف آرا ہو گئے 'میمنہ پر تطبہ بن قادہ عذری کو متعین کیا اور میسرہ پر عبابہ بن مالک انصاری کو۔

نفرت کشرت سے مہیں: واقدی نے ربیعہ بن عثان سے مقبری کی معرفت حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ میں بھی جنگ موۃ میں موجود تھا۔ مشرک جب ہمارے قریب آئے تو ہم نے ایک ایبا نڈی دل دیکھا جو اسلحہ سے لیس اور سیم و زر سے آراستہ تھا' جس کے مقابلہ کی کمی کو سکت نہ تھی' تو مارے جیت کے میری آئکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے ثابت بن ارقم نے کما' اے ابو ہریرہ گویا تو اس جم غفیر کو دیکھ کر جیت زدہ ہے۔ میں نے کما ہاں! تو اس نے کما تم ہمارے ساتھ جنگ بدر میں شریک نہ تھے؟ ہماری نفرت سے مضمر نہیں۔ (روایت بیہق)

کوچیں کا معے والے بہلے عازی: ابن اسحال کا بیان ہے کہ فریقین قریب آئے اور الزائی شروع کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہوئی تو حضرت زید بن حارث رسول اللہ طابیع کاعلم تھاہے اڑے یہال تک کہ وشمن کے نیزوں سے زخی ہو کر شہید ہو گئے اور حضرت جعفر مسلمانوں میں کر شہید ہو گئے اور حضرت جعفر مسلمانوں میں پہلے غازی ہیں جنہوں نے گھوڑے کی کوچیں کاٹیں۔ ابن اسحاق نے (یجی بن عباد بن عبداللہ بن زبیرے) عباد بن عبداللہ کی معرفت ان کے رضاعی والد کیے از بن مرہ بن عوف سے بیان کیا ہے جو غزوہ موجہ میں شریک سے واللہ اگویا میری آئھوں کے سامنے یہ منظرہے کہ جعفراپ شقراء گھوڑے سے کود پڑے اور اس کی

كونچيں كاث كروشمن سے مردانہ وار لؤے يهال تك كه وہ يه اشعار پڑھتے ہوئے شهيد ہوئے۔ بسا حبسلد الجنسة واقترابها طيبسة وبسساردا شسسسرابها

ب حب د اجنه و افترابه عليه و المرابه وب رب سور به و الروم روم قددنا عذابها على إن الاقيتها ضربها

(كيا خوب كي جنت أور أس كا قرب عمده أور أس كا پانى يخ فهندا ب- أور روم كاعذاب قريب آچكا ب فدا كـ مكرين أور أن كانت بعيد ب- أكر بين أن كـ سائے آؤن تو أن كو مارنا مجھ پر واجب ب

رین وران میں بید ہے۔ اس اس اس اس اس اس اس میں ہیں۔ اس حدیث کو امام ابوداؤد نے ابن اسحاق سے نقل کیا ہے اور اس میں بیر اشعار فد کور نہیں ہیں۔

جانور قبل کرتا: اس واقعہ سے دشمن کے استفادہ کے پیش نظر جانور کو قبل کردیے پر استدلال لیا گیا ہے جیسا کہ مال غنیمت کے بارے امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ جب اس کو ہمراہ لے جانا دشوار ہو اور دشمن کے استفادہ کا خطرہ لاحق ہو تو اس کو ذریح کر دیا جائے اور جلا دیا جائے واللہ اعلم۔ اور بقول سمیلی "کسی نے حضرت جعفرہ کے فعل پر نفرت کا اظمار شمیں کیا ہاں جب دشمن کے استفادہ کا خطرہ لاحق نہ ہو تو عبث قبل کرنا درست جمیں۔

حضرت جعفر طبار ! ابن ہشام نے ثقد عالم سے نقل کیا ہے کہ حضرت جعفر کے وائیں ہاتھ میں علم تھا' تو وہ کٹ گیا' بائیں سے پکڑا تو وہ بھی کاٹ دیا گیا پھر آپ نے باتی ماندہ دونوں بازؤں سے علم اپنے آغوش میں لے لیا اور شمادت تک اس کو تھاہے رکھا' اس وقت آپ کی عمر ۳۳ سال تھی' ان بازؤں کی بجائے اللہ نے آپ کو جنت میں دو بازو عطا کئے جن سے آپ جمال چاہتے ہیں اڑ کر چلے جاتے ہیں۔ مشہور ہے کہ ایک روی پر تکوار سے ایساوار کیا کہ جسم کو دو ککڑے کردیا۔

ابن رواحہ کے اشعار: ابن اسحاق نے کی بن عبادے ان کے والد کی معرفت ان کے رضائی باپ کے ازبی مو بن عوف سے نقل کیا ہے کہ حضرت جعفر کی شمادت کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے آگے بردھ کر علم اشمالیا وہ گھوڑے پر سوار تھے کی قدر جھجک اور آبل و تردد محسوس کیا تو خود کو مخاطب کر کے کہا۔ اُقسیمت یا نفیس لتنزلنسه لتسنزلن اُو لتکر هنسسه اِن اُحلب النساس و شدوا الرنبه مسالی اُراك تکر هسین اجنسه قد صال ما قد حال ما قد کنت مطمئنه هدل اُنت الا نطفة فی شدنه قد صال ما جبرا لایا جائے گا۔ اُگر اللہ جان من! من طفا کمتا ہوں کہ تو میدان جنگ میں اثر تو بخوشی میدان میں آئے گی یا جرا لایا جائے گا۔ اگر

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

و سمن حملہ آور ہے اور وہ واویلا کر رہا ہے تو' تو جنت میں جانے سے کیوں کراہت کر رہا ہے۔ تو ایک عرصہ تک

مطمئن تھا تو تو ایک پرانے مشکرے میں معمول ساپانی ہے مشکیزہ پیٹ جائے گا اور وہ پانی بہہ جائے گا) : اللہ تقتلسی تموتسسی حدا حمام الموت قسد صلیست

وما تمنيت فقد أعطيت إن تفعلى فعلهما هديت

اے نفس! اگر تو قبل نہ ہوا تو بھی مرے گابیہ موت کا جمام ہے ' تو اس میں داخل ہو چکا ہے۔ اور جو تیری تمنا تھی مل رہی ہے آگر تو نے زید اور جعفر کا کارنامہ انجام دیا تو ' تو ہدایت یافتہ ہے )

پھروہ میدان جنگ میں اترے اور ان کا پچا زاد بھائی گوشت کا مکڑا لایا اور عرض کیا آپ کی دن سے متفکر اور پریثان ہیں ' یہ کھا کر توانا ہو جائے' تو انہوں نے ایک لقمہ لیا اور لشکر کے ایک گوشہ سے لڑائی کی آواز سی تو گوشت کا مکڑا پھینک کر تلوار تھام لی۔ اس قدر جال فشانی سے لڑے کہ شہید ہو گئے۔

حضرت خالد کی امارت: بعد ازال ثابت بن اقرم عجلانی نے علم تھام کر کما' اے مسلمانو! کسی آدمی کو امیر منتخب کر لو' آواز آئی تم ہی امیر ہو' اس نے کما میں یہ کام انتجام نہ دے سکوں گا۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت خالد بن ولید کو امیر منتخب کر لیا اور انہوں نے جھنڈا سنبھالا اور قوم کا دفاع کیا اور باتی ماندہ فوج کو بچا لائے۔
لائے۔

شمداء کی خبر: ابن اسحاق کابیان ہے کہ جب امرائے مونہ شمید ہو گئے تو رسول اللہ بڑھیا نے بتایا کہ زید اس حارث نے علم لیا' وہ لاڑا رہا' یمال تک کہ شماوت کے رتبہ پر فائز ہو گیا پھر جعفر نے پرچم پکڑ لیا وہ بھی جنگ کرتا رہا یمال تک کہ جام شماوت نوش کرلیا (پھر آپ نے معمولی دیر سکوت فرمایا تو انصار کو تشویش لاحق ہوگئی کہ عبداللہ بن رواحہ سے کوئی تاکوار فعل سرزو ہو گیا ہے) بعد ازاں آپ نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈ الیا وہ خوب لڑے یمال تک کہ جان' جان آفریں کے سپرد کردی۔

ابن رواحہ کے بارے : پھر آپ نے فرمایا 'میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ شداء طلائی چارپایوں پر جنت کی طرف لے جائے گئے ہیں مجھے عبداللہ بن رواحہ کی چارپائی میں ' زیر اور جعفر کی چارپایوں سے پچھے کی طرف کے جائے گئے ہیں مجھے عبداللہ بن کمی می نظر آئی ہے دریافت ہوا کیو کر تو بتایا کہ وہ دونوں تو بلا آمل میدان جماد میں اتر گئے اور عبداللہ بن رواحہ نقطع بیان کی ہے۔

وحی سے اطلاع: امام بخاری (احمد بن داقد عماد بن زید ایوب عبد بن بال) حفرت انس سے بیان کرتے بین کہ رسول اللہ علی با خرمی (احمد بن داقد عضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر موصول مونے سے قبل ہی لوگوں کو بتا دیا۔ فرمایا زید نے علم لیا وہ شہید ہو گئے 'جعفر نے پرچم پکڑا وہ بھی شہید ہو گئے کھرابن رواحہ نے جھنڈ اتھا وہ بھی شہید ہو گئے پھر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ۔۔۔ خالہ ۔۔۔ نے علم تھام لیا اور اللہ تعالی نے ان کو فتح عطا کی۔ " تفرد به البخاری " اور ایک دو سرے باب میں امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ آپ اس وقت منبر پر جلوہ افروز تھے اور آپ نے فرمایا کہ ان کو ہمارے پاس موجود ہونے کی خواہش نہیں۔

نوے سے زبارہ ن خی روشن ام بخاری (اج نے بنوالی کیو و مندون عدار جان مخرور و بیر مقارع ای عبدالله بن

سعید' نافع) حضرت عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابی نے غزوہ موج میں حضرت زید بن حارث کو امیرنامزد کیا اور فرمایا اگر زیر شهید ہو جائے تو جعفر امیر ہول کے اگر جعفر بھی شهید ہو جائیں تو ابن رواحة امير ہول گے۔ حضرت ابن عمرٌ كابيان ہے كه ميں بھي اس غزوہ ميں موجود تھا۔ ہم حضرت نے جعفر على لاش کو تلاش کیا علاش کرنے کے بعد ہم نے ان کے جسم پر تیراور تلوار کے نوے سے زائد زخم پائے انفرو

امام بخارى (احمد أبن وهب عمرو بن حارث انسارى سعيد بن الى بال ليشى نافع) حضرت ابن عمر سے بيان کرتے ہیں کہ میں غزوہ موج میں حضرت جعفر کی لاش کے پاس تھا میں نے نیزے اور تلوار کے بچاس زخم ان کے جسم پر گئے 'کوئی زخم پشت پر نہ تھا' تفرد بہ البخاری۔

ان دونوں روایات میں تطبق یوں ہے کہ حضرت ابن عمر نے اتنے ہی زخم دیکھے موں اور دیگر اشخاص و نے اس سے زیادہ زخم دیکھے ہوں یا یہ زخم حفرت ابن عمرنے صرف سامنے والے گئے ہوں اور جب وہ شہید ہو کر گر پڑے ہول تو ان کی پشت پر بھی زخم لگا دیئے گئے ہوں۔ اس کی تائید ابن ہشام کے اس بیان سے ہوتی ہے کہ پہلے ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا <sup>گ</sup>یا جس میں علم تھاہے ہوئے تھے پھر پایاں۔

**یابن ذی البخاهین : امام بخاری (محد بن انی بکر' عمر بن علی' اساعیل بن انی خلاد) عامرے بیان کرتے ہیں کہ** حضرت ابن عمر جب ابن جعفر كو سلام كمت تو يول كهت "السلام عليك مابن ذي الجناهين" اس كو امام بخارى نے مناقب میں بھی بیان کیا ہے اور امام نسائی نے اس کو یزید بن ہارون از اساعیل بن ابی خالد بیان کیا ہے۔ حضرت خالد اور تو تكوارس : ام بخارى (ابونيم عنيان بن اساعيل وسي بن ابي عادم) حضرت خالد بن ولید ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ موجہ میں میرے ہاتھ میں نو تکواریں ٹوٹیں' بالاخر صرف ایک چوڑی سمنی تکوار میرے ہاتھ میں رہ منی۔ امام بخاری (محمہ بن منی کی بن اساعیل میں) حضرت خالد بن ولید ﷺ سے بیان كرتے بي كم لقدىق فى يدى يوم موتة تسعة اسياف وصبرت فى يدى صفحة يمانية (الفرد به البخاري)

حضرت جعفر الله على جرات : حافظ يهقى (ابو نفر بن قاده ابو عمره مطر ابو خليفه فضل بن حباب بمحى سليمان بن حرب' اسودین شیبان) خالدین سمیرسے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن رباح انصاری تشریف لائے۔ انصار ان کو فقیہ کہتے تھے' ان کے پاس لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ میں بھی ان میں موجود تھا کہ انہوں نے کہا ابو قادہؓ ' جو رسول الله مطايع ك شاه سوار تھ كنے بتايا كه رسول الله مطايع نے "امراء" كا الشكر روانه كيا اور فرمايا زيد بن حارث کی امارت کو تعلیم کو- اگر زید شهید مو جائے تو جعفر امیر مو گا اگر جعفر شهید مو جائے تو عبدالله بن رواحہ امیر ہوگا۔ یہ س کر حضرت جعفر نے عرض کیا یارسول الله طابیم! میرا خیال نہ تھا کہ آپ زید کو مجھ پر امیر بنائیں گے۔ ارشاد ہوا' جاؤتم نہیں جانتے کہ بھلائی کس بات میں مضمر ہے۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور چند ایام کے بعد آپ نے اعلان کروایا' لوگ اکٹھے ہوئے اور آپ منبریر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا میں عمیس تہمارے لشکر کے بارے بتا تا ہوں۔ وہ یمال سے روانہ ہوئے اور وہاں چینچ کر دعمن سے جماد کیا زیڑ<sup>ع</sup> کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

شہید ہو گئے 'اور آپ نے اس کے لئے دعاء مغفرت کی پھر جعفر نے علم لیا دشمن پر حملہ کیالاتے رہے بہال تک کہ شہید ہو گئے۔ آپ نے ان کے لئے بھی مغفرت کی دعا کی۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے پرچم پکڑا اور حوصلہ مندی سے جم کر جماد کیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے 'پھر آپ نے ان کے لئے بخش کی دعا کی۔ پھر خالد بن ولید نے علم تھام لیا آپ کا شار نامزد امراء میں نہ تھا۔ آپ نے حوصلہ مندی سے کام لیا اور خود کو امارت کے لئے پیش کیا۔ پھر رسول اللہ طابیخ نے فرمایا یااللہ! یہ تیری تکواروں میں سے ایک تکوار ہے 'تو اس کا ناصر اور حامی ہو' اس روز سے حضرت خالد بن ولید "کا نام سیف اللہ پو گیا۔

اس روایت کو امام نسائی نے عبداللہ بن مبارک کی معرفت اسود بن شیبان سے نقل کیاہے اور اس میں ایک عمدہ اضافہ ہے کہ رسول اللہ مالیما کے پاس لوگ اسمامے ہو گئے تو آپ نے فرمایا یہ ایک بهتر باب ہے اور ایک بہتر دروازہ ہے۔ باب خیر' باب خیر۔

روحانی رابط یا انکشاف : واقدی (عبدالبارین عاره بن غزیه عبدالله بن ابوبرین عروین حزم) بیان کرتے بیں کہ جب غزوہ موج شروع ہوا تو رسول الله طابع منبر بر جلوہ افروز ہوے اور الله تعالی نے مدینہ اور شام کے درمیان جو تجاب حاکل تھا وہ کھول دیا۔ آپ ان کے میدان کارزار کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا زید بن حارث نے علم تھا اتو شیطان نے آکر دنیا کو عزیز اور خوش آئند بناکر پیش کیا اور موت کو ناگوار اور کریسہ صورت میں پیش کیا تو اس نے کہا اب مسلمانوں کے دلوں میں ایمان پختہ اور معظم ہو چکا ہے 'تو اب مجھے دنیا کو خوش اوا بناکر دکھا رہا ہے۔ پھر زید نے پیش قدمی کی 'اوتے رہے حتی کہ شہید ہو گئے۔ رسول الله طابح اس کے لئے معفرت کی دعا کرد۔ وہ شمادت کے رتبہ پر فائز ہو کر جنت میں داخل ہو گیا ہے۔

واقدی نے (محمد بن صالح کی معرفت) عاصم بن عمر بن قادہ ہے) بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیط نے فرمایا جب زید شہید ہو گئے تو جعفر نے پرچم پکر لیا اور شیطان نے آکر وسوسے سے ڈالنے شروع کئے ونیا کو عزیز اور محبوب بنا کر دکھایا اور اس کی خواہش پیدا کی اور موت کو ناگوار بنا کر دکھایا تو اس نے کما مسلمانوں کے دلوں میں اب ایمان مشخکم اور مضبوط ہو چکا ہے اور تو جھے دنیا کی آرزو دلا تا ہے پھر اس نے آگے بردھ کر حوصلہ مندی سے جماد کیا حتی کہ وہ شہید ہو گئے 'رسول اللہ طابیع نے اس کے لئے دعاء خیر فرمائی اور مسلمانوں کو کما اس کے لئے مغفرت کی دعا کر وہ یا توتی بازوں سے جمال چاہے اڑ کر چلا جاتا ہے۔

بعد ازاں عبداللہ بن رواحہ نے علم تھام لیا اور شہید ہو گیا۔ وہ جنت میں ذرا آڑے ہو کر داخل ہوا ہے۔ لوگوں نے پوچھااس کا مطلب؟ تو آپ نے فرمایا وہ زخمی ہوا تو ذرا ہچکچایا بھراس نے خود کو عمّاب کیا اور جرات و جسارت دلائی تو آگے بوصے کر جماد کیا اور شہید ہو گیا۔ یہ سن کر عبداللہ بن رواحہ کی قوم کا فکر دور ہوا۔

جنگ کا بازار گرم ہے : واقدی نے (عداللہ بن عارث بن فنیل کی معرفت عارث بن فنیل ہے) بیان کیا جنگ کا بازار گرم ہے :

ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید "نے پرچم تھام لیا تو آپ نے فرمایا "الآن حمی الوطیس" اب شدت سے جنگ ہو رہی ہے۔

تھمت عملی : واقدی نے عطاف بن خالد سے بیان کیا ہے کہ جب عبداللہ بن رواحہ شام کو شہید ہو مھنے تو حضرت خالد مین ولید نے اندوہ و غم میں رات بسر کی اور صبح کو لشکر کی تر تیب بدل دی۔ مقدمہ کو ساقیہ میں تبدیل کر دیا اور میمنہ کو میسرو میں تبدیل کر دیا اور دشمن نے تبدیل شدہ کیفیت دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اسلامی لشکر کو کمک پہنچ گئی ہے۔ وہ مرعوب ہو گئے اور فکست کھا کربد حواس ہو گئے اور کشتوں کے پشتے لگ

ما سکیر: یہ ندکور بالا بیان موی بن عقبہ کے بیان کے موافق ہے جو اس نے این "مغازی" میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مالیمیلم عمرہ سے واپس مدینہ لوٹے تو وہاں جھ ماہ قیام کیا پھر اسلامی لشکر کو مونۃ کی طرف روانہ کیا اور حضرت زید بن حارثه یکو امیر نامزد کر کے فرمایا اگر وہ شہید ہو جائے تو جعفر امیر ہے اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہے۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور مونہ میں پہنچ کر ابن الی بسرہ غسانی سے برسر پیکار ہوئے' وہاں عرب اور روم کے عیسائیوں کی افواج جمع تھیں۔ ابن الی بسرہ غسانی نے تین روز تک اپنا قلعه بند رکھا۔ پھران کی ''زرع احمر'' پر لڑائی ہوئی اور شدید لڑائی ہوئی' اور علم بردار حضرت زید بن حارثہؓ شہید ہو گئے پھر حفزت جعفرہ نے علم تھاما وہ بھی شہید ہو گئے ' پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پرچم پکڑا تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان امراء رسول اللہ ماليام كے بعد اوكول نے حضرت خالد بن وليد مخزوى كو متخب كرليا-اللہ نے دستمن کو شکست سے دوجار کیا اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمایا۔ رسول اللہ مالیا بیا نے ان کو ---بروز جمعه --- جمادی اولی ۸ھ میں روانه فرمایا تھا۔

موی بن عقبہ کا بیان ہے کہ راویوں کا گمان ہے کہ رسول اللہ مالی پانے فرمایا کہ ملائیکہ کی صف میں میرے پاس سے جعفر ان کی طرح اڑتے ہوئے گزرے ہیں اور ان کے دو بازو ہیں۔

مویٰ بن عقبہ کا بیان ہے کہ مورخین کا خیال ہے کہ جنگ موبۃ کی خبرلے کر پیعلمی بن امیۃٌ رسول اللہ مظامیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا ول جاہے تو مجھے روئیداد سناؤ ورنہ میں بتا آ ہوں۔ انہوں نے عرض کیا یارسول الله طابع اپ فرمایے چنانچه رسول الله طابع نے تمام تر واقعه بوبسو بتا دیا تو انسول نے عرض کیا بخدا' والذی ، حثک بالحق! آپ نے من و عن پورا واقعہ سنا دیا ہے۔ اس میں ذرہ برابر کمی نہیں' ان کی روئیداد اس طرح ہے جیسے آپ نے فرمایا۔ یہ س کر رسول اللہ میں بھانے نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے وہ علاقہ میرے سامنے کر دیا بہال تک کہ میں نے تمہارا سارا معرکہ دیکھا۔

اس بیان میں چند فوائد ہیں جو ابن اسحاق کے بیان میں نہیں ہیں اور اس میں ایک بات --- افکر کی تبدیلی اور فتح --- ابن اسحاق کے اس بیان کے خلاف ہے کہ حضرت خالد ؓ اپنی قوم کو بچاکر لے آئے یہاں تک کہ روم اور عرب کے عیسائیوں سے چھٹکارا پایا۔

مویٰ بن عقبہ اور واقدی نے بھراحت بتایا ہے کہ مسلمانوں نے عرب اور روم کے نشکر کو شکست سے

دو چار کیا اور ندکور بالا حضرت انس کی مرفوع روایت کا بھی یمی مفہوم ہے کہ بعد ازال علم کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار --- حضرت خالہ میں سنبھال لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائی (رواہ البخاری) اور حافظ بیہ تی کا بھی اس طرف میلان ہے اور اس قول کو راجح قرار دیا ہے۔

تطبیق : امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ امام ابن اسحاق اور دیگر محد ثین کے اقوال کے درمیان تطبیق یوں ہے کہ حضرت خالد نے جب علم سنبھالا تو مسلمانوں کی فوج کافروں کے نریخے سے بچالائے میں مہوئی تو لشکر کا نظام تبدیل کر دیا۔ میمنہ کو میسرو میں بدل دیا اور مقدمہ کو ساقہ کی جگہ کر دیا (جیسا کہ واقدی کا بیان ہے) روی سمجھ کہ مسلمانوں کو کمک پہنچ گئی ہے۔ ان حالات میں جب حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا تو ان کو اللہ کے حکم سے فکست سے دوجار کردیا۔

استقبال: ابن اسحاق نے محمہ بن جعفر کی معرفت عوہ سے بیان کیا ہے کہ مونہ کا اسلامی اشکر مدینہ واپس آیا تو رسول اللہ طاہی اور مسلمانوں نے ان کا والهانہ استقبال کیا اور بیج بھی استقبال کے لئے دوڑے آرہے تھے اور نبی علیہ السلام گھوڑے پر سوار سے تو آپ نے فرمایا بچوں کو پکڑ کراپے ساتھ بھالو اور ابن جعفر کو جھے پکڑا وو چنانچہ عبداللہ بن جعفر کو آپ کے پاس لایا گیا اور آپ نے اس کو اپ آگے بھالیا۔ لوگ الشکر پر فاک اڑانے گے اور کہنے گئے اے بھوڑو! تم جماد سے بھاگ کر آئے ہو۔ یہ من کر رسول اللہ طاہیم نے فرمایا یہ بھوڑے نہیں ہیں۔ یہ تو ان شاء اللہ کرار اور مسلس حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ روایت اس سند سے مرسل ہے اور میرے (ابن کیر) خیال میں' ابن اسحاق کو اس بات میں غلط فہی ہوئی ہے کہ سارا لشکر مفرور اور بھگوڑا تھا بلکہ بعض مجابد فرار ہوئے تھے۔ سارے فرار نہ ہوئے تھے۔ اور باتی ماندہ کو اللہ نے فتح سرفراز فرمایا جیسا کہ رسول اللہ طاہیم نے بر سر منبر فرمایا پر علم کو اللہ کی تعلوروں میں سے ایک تلوار۔۔۔۔ مفروز قرار اور جروں پر فاک پھینکا تو صرف ان کی تعظیم و تحریم کی خاطروالهانہ استقبال کیا مسلمان ان کو بھگوڑے نہ کمہ سکتے تھے' بلکہ مسلمانوں نے تو ان کی تعظیم و تحریم کی خاطروالهانہ استقبال کیا حسل میں چھوڑ آئے' ان میں حضرت عبداللہ بن علامت اور چروں پر فاک پھینکا تو صرف ان کے لئے تھاجو بھاگ کر آئے اور مجابدین کو معرکہ میں چھوڑ آئے' ان میں حضرت عبداللہ بن عمرہ کی مقابر بھال کیا میں چھوڑ آئے' ان میں حضرت عبداللہ بن عمرہ میں شامل تھے۔

امام احمد (حن 'زہیر 'یزید بن ابی زیاد 'عبد الرحان بن ابی یلی) حضرت عبد الله ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیم کے فرستادہ سرایا میں سے 'میں بھی ایک سریہ میں شامل تھا' لوگ بھاگ نکلے اور میں بھی ان کے ساتھ بھاگ آیا۔ ہم نے کما' اب ہم کیا کریں ہم تو میدان جنگ سے بھاگے ہوئے ہیں اور غضب اللی میں گرفتار ہیں 'چرہم نے سوچا آگر ہم مدید جائیں تو قتل ہو جائیں گے۔ پھر ہمارے خیال میں آیا' اگر ہم خود کو رسول الله طابیم کے ساخے پیش کردیں تو بسترہ آگر ہماری توبہ قبول ہوئی تو فبماورنہ ہم میدان جنگ میں چلے جائیں گے چنانچہ ہم نماز فجر سے قبل' رسول الله طابیم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ گھر سے باہم تشریف لائے بوچھاکون ہیں' عرض کیا یارسول الله طابیم بھوڑے ہیں تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم تو کرار اور دوبارہ حملہ کرنے والے ہو' میں تمہاری اور جملہ مسلمانوں کی جماعت ہوں' پھر ہم آگے بوسے اور آپ کو دوبارہ حملہ کرنے والے ہو' میں تمہاری اور جملہ مسلمانوں کی جماعت ہوں' پھر ہم آگے بوسے اور آپ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کے ہاتھ چوم گئے۔

اس روایت کو منذر نے (شعبہ از بزید بن ابی زیاد از ابن ابی لیلی) حضرت ابن عمر سے بیان کیا ہے کہ ہم ایک فوجی دستہ اور سریہ میں تھے اور بھاگ نکلے اور ہم نے ارادہ کیا کہ سمندر میں کشتی پر سوار ہوں' پھر ہم رسول الله طابیع کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول الله طابیع کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول الله طابیع ہم فرار ہیں اور جنگ سے مجھوڑے ہیں تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم تو عکار اور دوبارہ حملہ کرنے والے ہو۔

اس روایت کو ترندی اور ابن ماجہ نے یزید بن ابی زیاد سے نقل کیا ہے اور ترندی کا بیان ہے کہ یہ حسن ہے' اور ہم اس مدیث کو صرف اس سند سے جانتے ہیں۔

امام احمد (اسحاق بن بیسی اور اسود بن عام 'شریک ' بزید بن ابی زیاد' عبد الرحمان بن ابی لیلی) حضرت ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع نے جمیں ایک لشکر میں روانہ کیا جب ہم وشمن کے آسنے سامنے ہوئے تو ہم پہلے ہی ہلے ہیں بھاگ نظے۔ چنانچہ ہم لوگ رات میں مدینہ میں آئے اور چھپ رہے۔ پھر ہم نے سوچا ' اگر ہم رسول اللہ طابع کی خدمت میں حاضر ہوں اور معذرت کریں تو بہتر ہے۔ چنانچہ ہم معذرت کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ طابع ہم مفرور لوگ ہیں ' تو آپ نے فرمایا نہیں تم تو دوبارہ حملہ کرنے والے ہو اور میں تمہاری جماعت کا مرکز ہوں ۔۔۔ اسود' راوی کے الفاظ ہیں واننا فغنة

حضرت سلمین : ابن اسحاق نے عبداللہ بن الی بکر بن عمرو بن حزم کی معروفت عامر بن عبداللہ بن زبیر سے بیان کیا ہے کہ ام المومنین 'ام سلمہ نے سلمہ بن مغیرہ کی بیوی سے بوچھا کیا بات ہے کہ سلمہ نماز باجماعت اوا نہیں کرتے؟ تو اس نے کہاوہ گھر سے باہر نکلنے کی سکت نہیں رکھتے۔ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو لوگ ان کو بھگوڑا اور مخنث کمنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ نگ آگر گھر میں ہی بیٹھ رہتے ہیں۔ یہ واقعہ غزوہ مونہ کا ہے۔

چند لوگ مفرور شخص: امام ابن كثير كابيان بكه دو لاكه كائذى دل ديكه كربعض لوگ بھاگ نظے اور السے مملك مقام سے فرار روا ب جيسا كہ بيان ہو چكا ب چند لوگ بھاگ نظے اور باقی خابت قدم رہے اور الله تعالى نے ان كو فتح ياب كيا اور ان كے چنگل سے به سلامت نكل آئے اور ان ميں كشتوں كے پشتے لگا ديك بحيسا كہ واقدى اور موكى بن عتبہ سے قبل ازيں بيان ہو چكا ہے اور اس كى تائيد امام احمد كى ذكور ذيل روايت ہے ہوتى ہے۔

عوف المجعی اور مدوگار: امام احمد (دلید بن مسلم عنوان بن عرد عبد الرحمان بن جیر بن نفیر جیر) عوف بن مالک المجعی اور مدوگار: امام احمد (دلید بن مسلم عنوان بن عرد عبد الرحمان بن جیر به اور یمن سے میرا ایک امدادی آیا اس کے پاس بجز تلوار کے کچھ نہ تھا کسی مسلمان نے اونٹ ذرج کیا اس سے میرے امدادی یمنی نے اونٹ کا کچھ چڑا مانگا چنانچہ اس نے بیہ چڑا اس کو دے دیا اور اس نے اسے ڈھال کی شکل امدادی مین تبدیل کر لیا۔ ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور روی لشکر سے آمنا سامنا ہوا تو ان میں ایک روی اشقو

گھوڑے پر سوار تھا اس کی زین طلائی تھی اور اسلحہ بھی طلائی تھا اور وہ رومی مسلمانوں پر حملہ کے لئے اکسا رہا تھا۔ یہ امدادی ایک پھر کے پیچیے اس کی تاک میں بیٹھ گیاوہ اس کے پاس سے گزراتو اس نے روی کے گھو ڑے کی کونچ کاٹ دی۔ وہ گریزا تو اس کو قتل کرکے اس کا گھو ڑا اور سامان حرب سنبھال لیا۔

فتح یاب ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اس کو بلایا اور اس سے سلب اور مقتول کا سلمان حرب واپس کے لیا۔ عوف المجھی کا بیان ہے کہ میں حضرت خالا یک پاس آیا اور بتایا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول الله مطابيط نے قاتل کے حق میں سلب کا فیصلہ کیا ہے؟ حضرت خالد ؓ نے کما کیوں نہیں' لیکن یہ مال کثیر ہے۔ میں نے دوبارہ عرض کیا' آپ اس کو یہ واپس کر دیں ورنہ میں یہ بات رسول اللہ مطابط کے سامنے پیش كرول گا- انهول نے پھر بھى واليس كرنے سے انكار كرديا چنانچہ جب ہم رسول الله ماليد مل كا خدمت ميں حاضر ہوئے تو میں نے امدادی کا قصہ اور حضرت خالا کا روبیہ رسول اللہ علیم کے سامنے پیش کر دیا تو رسول اللہ مطیع نے فرمایا اے خالد! جو کچھ تم نے اس سے اخذ کیاہے والیس لوٹا دو۔

یہ س کر عوف نے کہا' لے خالد' لے' کیامیں نے جو تم ہے وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا' تو رسول اللہ مطابیع نے یوچھا وہ کیا ہے' میں نے آپ کو ہتایا تو آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا' اے خالد!مت واپس کرو' کیا تم میرے امراء پر نکتہ چینی سے بازنہ آؤ گے 'تمهارے لئے ان کا حاصل کروہ بمتر پانی ہو اور ان کو اس سے گدلا یانی میسر ہو۔ ولید بن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے اس حدیث کے بارے نور سے دریافت کیا تو اس نے مجھے یہ حدیث خالد بن معدان سے جبیر بن نفیر کی معرفت عوف انجعی سے اس طرح سائی' اس روایت کو امام مسلم اور ابوداؤد نے جیربن نضیراز عوف بن مالک انجعی اسی طرح نقل کیا ہے۔

اس مدیث کا مقتفی ہے کہ مجاہدین موج نے دعمن سے مال غنیمت حاصل کیا' ان کے اعراف کو قتل کیا اور ان سے سلب اتارا۔ عمل ازیں روایت بخاری میں بیان ہو چکا ہے کہ حضرت خالد کے ہاتھ میں جنگ موجه میں نو تلواریں ٹوٹیں' آخر کار صرف ایک یمنی تلوار ہاتھ میں باقی رہی۔

فتح یالی : اس بے تحاشہ جرات و جسارت کا مطلب ہے کہ انہوں نے خوب خونریزی کی اور کشتوں کے پٹتے لگا دیۓ' اگر الیی جوانمردی اور بے باکی کا مظاہرہ نہ ہو یا تو وہ دشمن کے نرغے سے نہ نکل سکتے تھے۔ فتح یانی پر میں ایک حدیث مفصل دلیل ہے واللہ اعلم۔

مویٰ بن عتبہ 'واقدی' بیہ قی اور زہری (حسب بیان ابن ہشام) کا یمی مختار قول ہے۔

حافظ بیہق نے بیان کیا ہے کہ اہل مغازی کا مجاہرین موجہ کے فرار اور انحراف میں اختلاف ہے۔ بعض اہل سیر کا خیال ہے کہ وہ فرار ہو گئے تھے اور بعض کا دعویٰ ہے کہ مسلمان مشرکوں پر غالب آئے اور مشرک شكست و بزيمت سے بمكنار ہوئے اور بخارى ميں روايت الس ثم اخذها خالد ففتح الله عليه ان ك ظهور و غلبه ير واضح دليل ہے ' والله اعلم۔

ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ خطبہ میں قادہ عذری امیر معند نے مالک بن زافلہ یا رافلہ امیرنساری اعراب پر حملہ کیا اور اس کو متہ تیج کر دیا۔ اس نے اس کارتامے پر فخریہ انداز میں کما ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

طعنت ابسن رافلت بسن الاراش برمع مضی فیسه تسم انحطم ضربت علی حیده ضربة فمال کما مال غصن السلم ضربت علی حیده ضرب فلا فصدن السلم وستنا نساء بنسی عمسه غداه رقوقسین سوق النعم (ش نے ابن رافلہ پر نیزے سے وار کیا جو اس میں کھی کر ٹوٹ گیا۔ میں نے اس کی گردن پر ایک وار کیا وہ ورفت کی شاخ کی طرح جمک کر گر پڑا۔ اور ہم اس کی براوری کی عورتوں کو رقوقین میں میج جانوروں کی طرح بانک لائے)

یہ اشعار ہمارے موقف کی تائید کرتے ہیں کیونکہ معمول ہے کہ جب میر کارواں قتل ہو جائے تو کارواں بھاگ جاتا ہے' علاوہ ازیں اشعار میں اس بات کی وضاحت ہے کہ انہوں نے ان کی خواتین کو اسپر بنایا اور بیہ بات ہمارے مدعی کی واضح دلیل ہے' واللہ اعلم۔

ابن اسحاق کا موقف اور ولیل : باقی رہے امام ابن اسحاق تو ان کا یہ موقف ہے کہ اسلامی لشکر صرف ان سے چے کر نکل آیا اور رومیوں کے چنگل سے چھوٹ آیا اور وشمن کے شدید محاصرے سے گلو خلاصی اس کے جم غفیرسے نجات اور اس کے تابو تو تر حملوں سے بچاؤ کو اس نے نصرت اور فنح کا نام دیا ہے کیونکہ ایسے ماحول اور حالات کا نقاضا تھا کہ ان سے صلح ہو گروہ رومیوں کے نرغے سے باہر نکل آئے ایسے وشوار مقام اور گرداب سے نکل آنابی انتہائی کامیابی ہو تا ہے۔

آیام ابن اسحال کے اس موقف کا بھی اخمال موجود ہے گریہ سراسر حدیث رسول اللہ طابیخ --- ففتح الله علیهم --- کے خلاف ہے۔ امام ابن اسحال نے اپنے اس موقف (کہ لوگ شدید مخصے میں تھے اور خالد بن ولید ان کو رومیوں کے چنگل سے چھڑا لائے) پر قیس بن محسر یعموی کے درج ذیل معذرت خواہانہ اشعار سے استدلال کیا ہے۔

ہے اللہ لا تنفہك نفسىي تلومنـــي على موقفىي والخيل قابعة قبل ولا مانعاً من كان حم له القتــل وفقت بهما لا مستجيزاً فنمافذا ألا خالد في القوم ليس لــه مثــل على أننسي أسيت نفسسي بخالد يمؤتـــة إذ لا ينفــع النـــابل النبــــل وجاشت الى النفس مــن نحـو جعفـر مهاجرة لا مشمركون ولا عمذل وضم الينا حجزتيهم كليهما (والله! مجھے میرا دل اپنے موقف اور مقام پر ملامت کر تا رہا اور گھوڑے سر جھکائے تر چھی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ میں وہاں ٹھمرا نہ تو مسیمی کو پناہ دے سکتا تھا اور نہ کسی مقتول کو بچا سکتا تھا۔ علاوہ اس کے میں نے اپنے لئے خالد کو قدوہ اور اسوہ بنایا' سنو! قوم میں خالد ایبا کوئی نہیں۔ موجہ میں جعفرؓ کی وجہ سے میرا دل بھر آیا جب تیر انداز کو تیر مغید نہ ہو۔ ہارے دونوں گوشوں کو مهاجروں نے ہاری طرف پیوستہ کر دیا مشرک اور بے اسلحہ لوگوں نے نہیں) ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قیس یعمری نے اپنے اشعار میں ایک مختلف اور متمازع مسئلہ کا واضح حل پیش کر دیا ہے کہ لوگ مقابلہ کرنے سے رک گئے اور موت سے گھبرا گئے اور اس نے خالد ہے اپنے رفقاء کو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تعربیت اور کھانا تیار کرتا: این اسحال (عبداللہ بن ابی بر' ام سینی فزاعیہ' ام جعفر بنت محد بن جعفر بن ابی طالب' جدها) حضرت اساء بنت عمیس سے بیان کرتے ہیں کہ جب جعفر اور ان کے رفقاء شہید ہو گئے تو رسول اللہ طابیع میرے پاس تشریف لائے' میں اپنے وباغت کے کام سے فارغ ہو چکی تھی' آٹا گوندھ چکی تھی اور بچوں کو نملا دھلائل صاف کپڑے بہنا چکی تھی' تو آپ نے فرمایا جعفر کے بچوں کو لاؤ' چنانچہ میں نے ان کو حاضر خدمت کیا تو آپ نے آبدیدہ ہو کر ان کو پیار فرمایا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ طابیع! میرے ماں بب فدا ہوں' آپ آبدیدہ کیوں ہیں؟ کیا جعفر اور ان کے ساتھوں کے متعلق کوئی اطلاع آئی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں! وہ آج شہید ہو گئے ہیں۔ یہ س کر میں چیخنے لگی اور ویگر عور تیں بھی میرے پاس جمع ہو گئیں اور رسول اللہ طابیع والیس اپنے گھر تشریف لے گئے اور اہل خانہ سے فرمایا آل جعفر کا خیال رکھنا' ان کا کھانا تیار رسول اللہ طابیع والیس اپنے گھر تشریف لے گئے اور اہل خانہ سے فرمایا آل جعفر کا خیال رکھنا' ان کا کھانا تیار کرنا' وہ جعفر کی وجہ سے ہوش میں نہیں ہیں۔

اس روایت کو امام احمد نے ابن اسحاق سے اس طرح نقل کیا ہے اور اس کو ابن اسحاق نے عبداللہ بن ابی براز ام عیسیٰ از ام عون بنت محمد بن جعفر از اساء بیان کیا ہے۔ (ام جعفر اور ام عون ایک ہی خاتون ہے) امام احمد (سفیان 'جعفر بن خالد 'خالد) عبداللہ بن جعفر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ نے حضرت جعفر کا تمام تر واقعہ ہو بہو بتا ویا تو اس نے عرض کیا اس کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے! آپ نے من وعن پورا واقعہ سنا ویا ہے۔ اس میں ذرہ برابر کی نہیں۔ ان کی روئیداد اس طرح ہے جیسے آپ نے فرمایا۔ یہ سن کر رسول اللہ طابیخ نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے وہ علاقہ میرے سامنے کر دیا یمال تک کہ میں نے تمہارا سارا معرکہ دیکھا۔

اس بیان میں چند فوا کہ ہیں جو ابن اسحاق کے بیان میں نہیں ہیں اور اس میں ایک بات --- اشکر کی تبدیلی اور فتح --- ابن اسحاق کے اس بیان کے خلاف ہے کہ خلاڈ اپی قوم کو بچاکر لے آئے بہاں تک کہ روم اور عرب کے عیسائیوں سے چھٹکارا پایا۔ موئ بن عتبہ اور واقدی نے بھراحت بتایا ہے کہ مسلمانوں نے عرب اور روم کے اشکر کو شکست سے دوچار کیا اور فذکور بالا حضرت انس کی مرفوع روایت کا بھی بمی مفہوم ہے کہ بعد ازاں جھنڈے کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار --- حضرت خالد --- نے سبحال لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائی۔ (رواہ البخاری) اور حافظ بیعتی کا بھی اس طرح میلان ہے اور اس قول کو راجح قرار دیا ہے۔

تطبیق : امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ امام ابن اسحاق اور دیگر محدثین کے اقوال کے درمیان تطبیق یول ہے کہ حضرت خالد نے جب علم سنبطالا شمادت کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا آل جعفر کے لئے کھانا تیار کرو وہ موت کی وجہ سے مغموم ہیں۔ اس روایت کو امام ابوداؤد 'ترندی اور ابن ماجہ نے (مفیان بن عیند از جعفر بن محت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

خالد بن سارہ مخزوی کی از ابیہ خالد از عبداللہ بن جعفر) نقل کیا ہے اور بقول ترزری حسن ہے۔

نوحہ لا ئق نیست برخاک شہیدال: محد بن اسحاق (عبدالر عمان بن قام) حضرت عائش سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع کو حضرت جعفر کی شہادت کی خبر معلوم ہوئی تو آپ کے چرہ انور پر غم و اندوہ کے آثار ہویدا تھے۔ آپ کے پاس آگر ایک آدمی نے بنایا یارسول اللہ مطابع انوانین رو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ' ان کو چپ کرا دو۔ چنانچہ وہ چلا گیا اور اس نے واپس آگر پھروہی بات و برائی تو آپ نے فرمایا با او قات محلف نقصان وہ ہو تا ہے۔ پھر آپ نے اس کو کما جا ان کو خاموش کرا دے' آگر وہ انکار کریں تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو۔ حضرت عائش کا بیان ہے میں نے ول میں کما اللہ تھے ایسا ویسا کرے' واللہ نہ تو خاموش ہو تا ہے اور نہ تو رسول اللہ طابع کا فرمان مانا ہو اور محصے معلوم تھا کہ وہ ان کے منہ میں خاک نہیں خال سکتا۔ اس کو صرف ابن اسحاق نے اس سند سے بیان کیا ہے اور دیگر کتب صدیث میں نہیں ہے۔

امام بخاری (تیبہ عبدالوهاب کی بن سعیہ عمره) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیم کو حضرت زید حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شمادت کی خبر معلوم ہوئی تو آپ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے روئے انور پر حزن و ملال کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں وروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی ایک آدمی نے آکر عرض کیا یارسول اللہ طاہیم! جعفر کی خواتین رو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو منع کروے 'پھر آگر اس نے بتایا واللہ! وہ ہمارا کما نہیں مانتیں۔ رسول اللہ طابیم نے فرمایا ان کے منہ میں خاک وال وے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے کما اللہ تیری ناک خاک آلود کرے۔ واللہ! نہ تو رسول اللہ طابیم کے فرمان پر عمل کرتا ہے اور نہ تو آپ کو بے جا تکلیف دینے سے باز آتا ہے۔

اس روایت کو امام مسلم' ابوداؤد اور نسائی نے متعدد اساد سے (یجیٰ بن سعید انصاری از عمرہ) اسی طرح نقل ہے۔

تمن روز تک رون کی مہلت: امام احمد (دھب بن جریے، جریہ، جمہ بن ابی یعقب، حن بن سعد) عبداللہ بن جعفرے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے ایک الشکر روانہ کیا اور زید بن حارثہ کو اس کا امیر نامزد کیا اور فرمایا زید شہید ہو جائے تو جعفر امیر ہے اور وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہو گا۔ چنانچہ جب اسلامی لشکر کا دشمن سے آمنا سامنا ہوا تو زید نے پرچم پکڑا، جماد کرتے رہے آئکہ وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر نے علم سنبھالا اور وہ بھی جنگ کرتے رہے جن کہ وہ بھی راہ خدا میں لڑتے لڑتے جام شمادت فی گئے تو خالد بن ولید نے علم سنبھالا تو اللہ تعالی نے ان کو فتح سے ہمکنار کر دیا۔ رسول اللہ طابع پر وحی نازل ہوئی تو خالد بن ولید نے علم سنبھالا تو اللہ تعالی نے ان کو فتح سے ہمکنار کر دیا۔ رسول اللہ طابع پر وحی نازل ہوئی۔ بعد فرمایا کہ آپ کے بھائیوں کی، وشمن سے لڑائی ہوئی۔ نیز "جعفر اور عبداللہ بن رواحہ کے بعد دیگرے جام شمادت نوش فرما گئے۔ پھر خالد بن ولید نے علم سنبھالا تو اللہ تعالی نے اس کے ہاتھوں فتح نصیب کر دی۔ پھر آپ آل جعفر کے پاس تین روز تک تشریف نہ لے تو اللہ تعالی نے اس کے ہاتھوں فتح نصیب کر دی۔ پھر آپ آل جعفر کے پاس تین روز تک تشریف نہ لے گئے۔ بعد ازاں ان کو بتایا کہ آج کے بعد ' تم میرے بھائی پر مت رونا۔ جعفر کی اولاد کو بلاؤ ' چنانچہ ہمیں آپ گئے۔ بعد ازاں ان کو بتایا کہ آج کے بعد ' تم میرے بھائی پر مت رونا۔ جعفر کی اولاد کو بلاؤ ' چنانچہ ہمیں آپ

کے پاس لایا گیا گویا ہم پرندوں کے چوزے ہیں' نمایت کم س۔ پھر آپ نے فرمایا تجام کو بلاؤ' وہ حاضر ہوا تو ہمارے سر منڈوا ویئے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا محمد بن جعفر تو ہمارے پچچا ابوطالب کا شبیہ ہے اور عبداللہ بن جعفر میری صورت اور سیرت دونوں میں میرے مشابہ ہے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر اوپر کو اٹھایا اور فرمایا یا اللہ! یہ جعفر کی تیج و شرا اور خرید و فروخت میں برکت یا اللہ! یہ جعفر کی تیج و شرا اور خرید و فروخت میں برکت کے اللہ این نے یہ دعا تین بارکی)

پھر ہماری والدہ اساء بنت عمیس آئیں تو انہوں نے ہماری یتیمی اور بے مائیگی کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کیا تجھے ان کے فقر و فاقد کا اندیشہ لاحق ہے؟ میں ان کا دنیا اور آخرت میں ولی ہوں۔ اس روایت کا بعض حصہ امام ابوداؤد نے بیان کیا اور امام نسائی نے یہ پوری روایت وهب بن جریر سے بیان کی ہے۔ اس روایت کا مقتضی ہے کہ آپ نے ان کو تین روز تک رونے کی اجازت مرحمت فرمائی پھر بعد ازاں اس سے منع فرمایا۔ شاید' امام احمد کی' اس روایت کا یمی مطلب ہو جو انہوں نے تھم بن عبداللہ بن شداد کی معرفت' خرمایا۔ شاید' امام احمد کی' اس روایت کا یمی مطلب ہو جو انہوں نے تھم بن عبداللہ بن شداد کی معرفت' حضرت اساء رضی اللہ عنما سے بیان کیا ہے کہ جب جعفرہ شہید ہوئے تو آپ نے ان کو فرمایا تین روز تک جمعے حزن و ملال' آہ و بکا اور شق ثیاب کی اجازت ہے پھر آئندہ تو جو دل جاہے کر۔ (تفروبہ احمد)

خصوصی احادیث: ممکن ہے یہ شق ثیاب اور آہ و بکاکی اجازت اسکے شدید رنج و غم کے پیش نظر'اس کیلئے خصوصی اجازت ہویا اس کیلئے سہ روز تک ایام عدت میں خوب رونے و هونے اور شق ثیاب کی اجازت ہو' بعد ازاں عام عدت گزار نے والی عورتوں کی طرح عدت گزار نے واللہ اعلم۔ ایک روایت میں ہے کہ "تسلی ثلاثا" بعنی صرف سہ روز صبر کرے' یہ روایت ویگر روایات کے خلاف ہے' واللہ اعلم۔ وہ روایت جو امام احمد نے (بزیہ' محربن طحہ' علم بن عین عبداللہ بن شداد) حضرت اساء بنت عمیس سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ مالی جم بن طحہ' تقریف لائے اور آپ نے فرمایا آج کے بعد' تو سوگ نہ کرنا۔ اللہ مالی مندور ہیں۔ اس کی سند میں کوئی قباحت سیں' لیکن اس کا ظاہری مفہوم ورست سیں کیونکہ مسلم اور بخاری میں فہور ہے کہ کسی مسلمان عورت کے لئے روا نہیں کہ وہ ثین دن سے زیادہ سوگ کرے ماسوائے اپنے خاوند کے 'کہ وہ اس کا سوگ چار ماہ دس روز تک منائے۔

اگر اس روایت کی سند محفوظ ہے تو یہ اس کے لئے خصوصی رعایت ہو گی۔ یا اس کو تین روز تک خوب سوگ منانے کی اجازت ہو گی جیسا کہ بیان ہو چکاہے 'واللہ اعلم۔

حضرت اساء بنت عميس نے اپنے شو ہر کاسوگ منايا۔ وہ ايك قصيدہ ميں يول كويا بيں ،

ف آلیت لا تنف ک نفس ہی حزینے علیے ک ولا ینف ک جلہ دی أغ برا فللے عیناً من رأی مثل ہ فتی اکر وأحمے فی الهیاج وأصبرا

(میں نے قتم اٹھائی ہے کہ میں تجھ پر بھشہ غمناک رہوں گی اور میراجم غبار آلود رہے گا)

عدت گزر جانے کے بعد ' حفرت ابو بکر صدایق نے ان سے شادی کرلی۔ دعوت ولیمہ میں حضرت علی ہ بھی موجود تھے' عام لوگ چلے گئے تو آپ نے حضرت ابو بکڑ سے اجازت طلب کی کہ وہ اساء ہے پردے کے

چھے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اجازت دے دی تو آپ جب پردے کے قریب ہوئے اور ممک آئی تو اس سے پوچھا یہ شعر کس کا ہے۔

-

محمد بن ابو بكر: حضرت اساء بنت عميس كے بطن سے محمد بن ابو بكر پيدا ہوئ جبت الوداع كے سفر كے دوران مكم اور مدين كا حكم ديا۔ حضرت دوران مكم اور مدينه كے درمياني مقام شجرہ ميں آپ نے ان كو عنسل كے بعد احرام باند هنه كا حكم ديا۔ حضرت ابو بكر كى دفات كے بعد 'حضرت على ہے شادى كى اور اولاد پيدا ہوئى 'رضى الله عنهم الجمعين۔

بروں وہ علی بین اسحاق نے محمد بن جعفر بن ذبیر کی معرفت عردہ بن ذبیر سے بیان کیا ہے کہ مونہ کا لشکر جب دائیں مدینہ کے قریب پنچا تو رسول اللہ مالینے اور مسلمانوں نے استقبال کیا اور بیج بھی دو رہتے ہوئے ان سے جا ملے۔ رسول اللہ مالینے ان کے ہمراہ گھوڑے پر سوار واپس مدینہ کی طرف آرہ سے تھے تو آپ نے فرمایا بیجوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ سوار کر لو اور مجھے ابن جعفر کیڑا دو۔ چنانچہ عبداللہ بن جعفر کو لایا گیا اور آپ نے اس کو اپنے آگے بھالیا۔ لوگ لشکر پر فاک اڑا نے لگے اور بھگوڑے کہنے لگے کہ وہ جہاد سے فرار ہو کر آتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ مالینے نے فرمایا وہ بھگوڑے نہیں ہیں وہ تو ان شاء اللہ دوبارہ مملہ کرونے والے ہیں 'یہ روایت مرسل ہے۔

تین سوار : امام احمد (او معادیہ عاصم ، مورق عبل) حضرت عبدالله بن جعفر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع کا معمول تھا جب سفر سے واپس لوٹے تو اہل بیت کے بچوں کو اٹھا لیتے۔ آپ ایک دفعہ سفر سے واپس آئے اور جھے آپ کے پاس لے جایا گیا اور آپ نے جھے اپنے آگے بٹھالیا پھر حسن یا حسین کو لایا گیا تو آپ نے ان کو اپنے چھے بٹھالیا۔ چنانچہ ہم تینوں سوار ہو کر مدینہ میں داخل ہوئے اس روابت کو امام مسلم ابوداؤد انسانی اور ابن ماجہ نے عاصم احول از مؤرق عجلی بیان کیا ہے۔

قیم بین عباس : امام احمد (ردح ابن جرج خالد بن ساره) ساره مخزوی کی سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن جعفر نے بتایا کہ میں ' قیم اور عبداللہ کو اٹھا کر جھے پکڑا دو۔ چنانچہ آپ نے مجھے اپنے آگے بلا مواری پر تشریف لائے اور فرمایا کہ عبداللہ کو اٹھا کر مجھے پکڑا دو۔ چنانچہ آپ نے مجھے اپنے آگے بٹھا لیا۔ بٹھالیا اور قیم بن عباس کے بارے فرمایا اس کو بھی اٹھا کر مجھے پکڑا دو 'اور آپ نے اس کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ عبداللہ بن عباس ' حضرت عباس کو آٹھا کے عبداللہ بن عباس ' حضرت عباس کا خیال کئے بغیر قیم کو اپنے پیچھے بٹھالیا اور پھر میرے سرپر تین بار دست شفقت پھیر کر دعاکی یااللہ! یہ جعفر کی اولاد کا جائیں ہو۔ حضرت عبداللہ بن جعفرے قیم کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ شہید ہوئے۔ یہ س کر جائیں ہو کہ اور اس کے رسول کو نیکی کا خوب علم تھا۔ میں نے کہا جی بال ' اس روایت کو امام نسائی نے اللیوم و اللیلہ" میں ابن جریج سے بیان کیا ہے۔

تنبیہہ : یہ ندکور بالا واقعہ فتح کمہ کے بعد کا ہے۔ کیونکہ عباس فتح کمہ کے بعد ہی مدینہ آئے تھے۔ \_\_\_\_\_ مسکت جواب : وہ حدیث جو امام احمر نے اساعیل از حبیب بن شہید از عبداللہ بن ابی ملیک سے بیان کیا ہے (کہ عبداللہ بن جعفرنے ابن زبیرے پوچھا کیا یاد ہے کہ جب میری تمہاری اور ابن عباس کی رسول الله طلحظ سے ملاقات ہوئی' آپ نے مجھے اور ابن عباس کو اپنے ساتھ سوار کرلیا اور تخفی نظر انداز کر دیا یہ روایت بخاری اور مسلم میں بھی حبیب بن شہید سے مروی ہے) دندان شکن جوابات میں شار ہے اور یہ بھی منقول ہے کہ یہ جواب حضرت ابن عباس نے بھی حضرت ابن زبیر کو دیا تھا۔ یہ اور واقعہ ہے جو فتح مکہ کے بعد پیش آیا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے واللہ اعلم۔

## حضرت زید مصرت جعفر اور حضرت عبدالله بن رواحه کے فضائل و محاس

حضرت زید بن حارث والعمد : کاسلد نب یہ بے زید بن حارث بن شرحبیل بن کعب بن عبدالعزی بن امری القیس بن عامر بن نعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن کنانه بن بکر بن عوف بن عزره بن زید الملت بن رفیده بن ثور بن کلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعه کلبی غلام رسول الله ملامیط

ان کی سرگزشت یہ ہے کہ والدہ سعدی بنت معلبہ' اپنے کم من بیجے کے ساتھ' اپنے میکہ جانے کے لئے روانہ ہوئیں۔ ان پر ایک قافلہ نے لوٹ ڈالی اور اس کم سن بچہ کو اٹھا کر ہمراہ لے گئے۔ انہول نے فروخت کے لئے عکاظ میں پیش کیا تو حکیم بن حزام نے اس کو اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ بنت خویلد کے لئے خرید لیا۔ بعض کا خیال ہے کہ ان کو خود رسول اللہ مالیا کے حضرت خدیجہ کے لئے خریدا تھا' اور انہوں نے معل از نبوت رسول الله المعظم كو بيد كرديا تھا۔ ان كے والد في تلاش بسيار كے بعد يا ليا تو انهوں في رسول الله ماليا كم بال قيام كو بند كيا اور آب نے ان كو آزاد كر كے متبنى بناليا اور زيد بن محمد ك نام سے معروف ہوئے۔ آپ ان سے بے بناہ محبت کرتے تھے اور جملہ موالی سے محبل مسلمان ہوئے۔

اور ان کے بارے قرآن پاک کی چند آیات نازل ہو کیں۔ ماجعل ادعیاء کم ابناء کم (۳۳/۳) ادعوهم لا بائهم هواقسط عندالله (٣٣/٥) ما كان محمدَ ابا احدمن رجالكم (٣٣/٣٠) اذ تقول للذى انعم الله وانعمت عليه (٣٣/٣٤) فلما قضى زيدمنها وطرا (٣٣/٣٤) انعم الله عليه (۳۳/۳۷) كا مطلب ب كه الله تعالى ن ان كو اسلام سے مشرف فرمايا اور انعت عليك (٣٣/٣٧) كامعنى ہے کہ آپ نے ان کو آزاد کیا۔ قرآن مجید میں حضرت زید کے علاوہ کسی صحابی کا نام نہیں آیا۔ رسول الله مالیا نے ان کو آزاد کر کے اپنی کنیزام ایمن برکت سے نکاح کر دیا۔ اس کے بطن سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ حب بن حب کے نام سے زبان زد تھے۔ پھر آپ نے اپی پھو پھی زاد زینب بنت جحش سے ان کی شادی کر دی اور اپنے چیا حضرت حمزہ سے ان کی اخوت قائم کی اور غزوہ موجد میں 'امارت کے سلسلہ میں ان کو حفرت جعفر ہے ترجیح دی۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حضرت زید کی فضیلت: امام احمد اور امام ابو بکر بن ابی شیبه (محمد بن عبید واکل بن داؤد کبی) حضرت عائش سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع زید بن حارث کو جس سریہ میں روانہ کرتے اس کو امارت کا منصب عطا کرتے۔ اگر وہ زندہ رہتے تو اس کو خلیفہ نامزد کرتے۔ اس روایت کو نسائی نے احمد بن سلیمان کی معرفت محمد بن عبید طنا فعی سے نقل کیا ہے۔ یہ سند نمایت قوی ہے اور شرط بخاری کی حال ہے اور نمایت غریب ہے واللہ اعلم۔

محبوب ترمین : امام احمد (سلیمان اسائیل ابن دینار) حضرت ابن عمر سیان کرتے ہیں کہ رسول الله سلیم نے ایک سریہ روانہ کیا اور اس کا عمدہ امارت اسامہ بن زیر کو عطاکیا۔ بعض نے ان کی امارت پر کلتہ چینی کی تو آپ نے فرمایا 'تم لوگ پہلے جس طرح اس کے باپ کی قیادت پر ناپندیدگی کا اظہار کرتے تھے ' اسی طرح اب تم اس کی سیادت پر طعن و طنز کرتے ہو۔ بخد الوہ امارت و قیادت کا سزاوار تھا اور وہ میرا محبوب ترین مخض تھا اور اس کے بعد اسامہ مجھ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔

حافظ بزار (عمر بن اساعیل عجالد عنی سروق) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب زیر شہید ہوئے اور اسامہ بن زیر گو کر سول الله طالیم کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا تو اس کو دیکھ کر آپ آب دیدہ ہو گئے اور اس کو چیچے کر دیا گیا۔ دو سرے روز پھروہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا آج بھی مجھے وہی دکھ درد ہے جو کل تھا۔ اس صدیث میں غرابت ہے واللہ اعلم۔

تحیمین کی روایت میں بیان ہو چکا ہے کہ رسول الله مالی الله میں برسر منبران شداء مونة کا ذکر کیا اور آپ
کی آنکھیں افتکبار تھیں اور آپ نے فرمایا ان کو ہمارے پاس ہونا پند نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا زیر ہے علم
لیا تو وہ جام شمادت نوش فرما گئے ' جعفر نے پرچم پکڑا تو وہ واصل بحق ہوئے پھر عبدالله بن رواحہ نے جھنڈا
سنبھالا تو وہ بھی شہید ہو گئے اور دوسری حدیث میں ہے کہ رسول الله مالی الله مالی موت کو شمادت کی
موت قرار دیا اور ان کو جنت کا مردہ سنایا۔ حضرت حسان نے کہا۔

عسین حسودی بدمعال المسنزور واذکری فی الرحاء آهل القبور واذکری فی الرحاء آهل القبور واذکری فی الرحاء آهل التغویسر واذکری مؤته وما کسان فیها یسوم راحوا فسی وقعه التغویسر حسین راحوا وغادروا تسم زیداً نعم مناوی الضریسك والماسسور حسب حسیر الانسام طسراً جمیعاً سید النساس حبه فسی الصدور (اے آكھ! تو ایخ باقی مائدہ آنووں سے سخاوت كراور آمودگی میں اہل قیور كو يادكر۔ تو مونة اور اس كے مائحہ كو يادكر جب وہ ضرار والے مائحہ میں گئے۔ جب وہ آئے اور زید كو وہاں چمور آئے وہ فقیراور اسركا عمدہ لجا و مادئ

تھا۔ سرور عالم کا محبوب تھا اور سعید بشر کا حبیب تھا اس کی محبت دلوں میں جاگزیں ہے)

داکسم أحمسد السذی لاسسواہ ذاك حزنے لسه معاً وسسروری ان زید قسد كسان منسا بسامر لیسس أمسر المكسذب المغسرور شدم حسودی للخزر حسی بدمسع سیداً كسان شم غسیر نسزور قسد أتانا مسن قتلهم ما كفانا فبحسزن نبیست غسیر سسرور آپ بمیں احمد المائی بحن کے سواکوئی آخری نی نہیں ان بی کے لئے میرا رنج و الم اور مرور وجور موقوف بے میں احمد المائی بین کے ساکوئی آخری نی نہیں ان بی کے لئے میرا رنج و الم اور مرور وجور موقوف ہے

(آپ ہمیں احمد طافیظ جن کے سواکوئی آخری نبی نہیں ان ہی کے لئے میرا رنج و الم اور سرور و جور موقوف ہے۔ زید ہمارے ایسے امر پر مامور سے کہ وہ غلط کار اور فریب خوردہ کا منصب نہ تھا۔ پھر تو سید خزرجی کے لئے اشکبار ہو جس کے عطایا کم نہ سے۔ ان کی شادت کی خبر ہمیں موصول ہوئی ہے جو رنج و غم کے لئے کانی ہے چنانچہ ہم غم و اندوہ میں رات بسر کرتے ہیں)

حضرت جعفر طیار والله : حضرت جعفر بن ابی طالب بن عبدا لمطلب بن ہاشم 'رسول الله طاہم کے چھاڑاد ' حضرت جعفر آغاز اسلام میں پہاڑاد ' حضرت علی ہے دس سال بوے تھے اور عقبل ہے دس سال بوے تھے۔ حضرت جعفر آغاز اسلام میں مشرف بہ اسلام ہوئے اور حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ میں آپ نمایت معزز و محترم تھے۔ آپ کارنا ہے درختال تھے اور آپ کے جوابات دندان شمکن اور صائب تھے ' ہم یہ ہجرت حبشہ میں بیان کر چکے ہیں وللہ المحد۔

غزوہ خیبر کے وقت رسول اللہ مالی ان کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا معلوم نہیں کہ مجھے فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفوظ کی آمد کی۔ آپ نے کھڑے ہو کر ان سے معافقہ فرمایا اور ماتھا چوما اور آپ نے عمرہ قضا سے دوائلی کے وقت فرمایا تھا تم میری صورت اور سیرت کے مشابہ ہو اور غزوہ موجہ میں رسول اللہ مالی ہے ان کو حضرت زید کا نائب مقرر فرمایا۔ شہادت کے بعد 'ان کے سامنے کے جمم میں نوے سے زائد زخم پائے 'ان کا دایاں ہاتھ کا نو دیا گیا' پھر بایاں جس میں آپ علم تھاہے ہوئے تھے۔ بعد ازاں آپ نے بازدؤں کے سمارے علم کو آغوش میں وبالیا اور اس حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ مشہور ہے کہ ایک رومی نے تھوار کے وار سے آپ کے دو تکڑے کر دیے' رسول اللہ مالی شہادت نوش فرمایا۔ مشہور ہے کہ ایک رومی نے مقال کو اور وہ قطعی جن ہیں اور احادیث میں ان کا نام ذوالجنا حین بیان ہوا ہے۔ بخاری میں حضرت ابن عمر سے مردی ہے کہ جب وہ عبداللہ بن جعفر کو سلام کے تو ان الفاظ میں کتے السلام علیک یا ابن ذی الجناحین اور بعض کا بیان ہے کہ سے حدیث خود حضرت عمر سے مردی ہے۔ گر درست وہی ہے جو بخاری میں حضرت ابن عمر سے مردی ہے۔ اللہ تعالی نے جنت میں ہے دو بازو' آپ کو دو کے ہوئے ہاتھوں کی بجائے عطا کے۔

امام ترندی نے (علی بن جر' عبداللہ بن جعفر علاء بن عبدالر مان' عبدالر مان) حضرت ابو ہریر اُٹ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طاہر ہے فرمایا میں نے جنت میں جعفر کو ملائکہ کے ساتھ اڑتے دیکھا ہے۔ قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ آپ کی عمراس وقت ساس سال تھی۔ ابن اثیر نے اسد الغلبہ میں بیان کیا ہے کہ آپ کی عمراس سال تھی۔ بن الخابہ میں بیان کیا ہے کہ آپ کی عمراس سال تھی۔ بقول امام ابن کیر' حضرت جعفر کا حضرت علی سے وس سال برا اور معمر ہونے کا مقتضی ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

شهادت کے وقت ان کی عمر ۳۹ سال ہو کیونکہ حضرت علی آٹھ سال کی عمر میں مسلمان ہوئ کہ میں ۱۳ سال قیام کیا اور ۱۲ سال کی عمر میں ججرت کی اور آٹھ ججری میں غزوہ موجہ بیا ہوا 'واللہ اعلم۔ حضرت جعفر شہادت کے بعد ' جعفر طیار کے نام سے معروف ہوئ۔ آپ نمایت سخی اور فیاض شے ' سخاوت کی بدولت آپ کی کنیت ابوالمساکین تھی۔

آپ حدیث کی تعلیم کی تطبیق : امام احمد (عفان بن و حیب ' فالد ' عرب ) حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹھیا کے بعد ' حضرت جعفر سب سے افضل ہیں۔ یہ سند جید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ٹے ان کو کرم وجود اور سخادت کے پیش نظر افضل قرار دیا ہے باقی ربی دینی امور میں نضیلت و برتری تو واضح ہے کہ حضرت ابو ہریں ' حضرت ابو ہریہ ' حضرت علیٰ تو واضح ہے کہ حضرت ابو ہریہ ' حضرت ابو ہریہ ' کا مقصد ' بظاہر کی ہے کہ وہ دونوں مسادی سے یا حضرت علیٰ ان سے افضل و اعلیٰ سے۔ حضرت ابو ہریہ ' کا مقصد ' مضرف کرم و جود میں نضیلت بیان کرنا تھا جیسا کہ بخاری میں حضرت ابو ہریہ ' سے مروی ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ابو ہریہ ' بہت حدیثیں بیان کرنا تھا۔ عہدہ اور مرغن غذا نہ کھا آتھا ' ریٹم اور حریر نہ پنتا تھا' میں مختاج آدی تھا صرف عام ردئی پر اکتفا کر آ تھا۔ عہدہ اور مرغن غذا نہ کھا آتھا ' ریٹم اور حریر نہ پنتا تھا' بغیر خادم کے زندگی بسر کرتا تھا' اکثر بھوک کے باعث پیٹ کو کنگروں سے دبائے رکھا تھا اور قرآن کی آبیت بغیر خادم کے زندگی بسر کرتا تھا' اکثر بھوک کے باعث پیٹ کو کنگروں سے دبائے رکھا تھا اور قرآن کی آبیت مکینوں کے حق میں سب سے بہتر سے وہ ہم لوگوں کو اپ گھر لے جاتے اور جو پچھ ہو تا سامنے لاکر رکھ مکینوں کے حق میں سب سے بہتر سے وہ ہم لوگوں کو اپ گھر لے جاتے اور جو پچھ ہو تا سامنے لاکر رکھ دیتے یہاں تک کہ بعض او قات تھی کا خالی ڈبہ لا دیتے اور ہم اس کو پھاڑ کر جو اس کے اندر ہو تا چائے لیتے۔ دیتے یہاں تک کہ بعض او قات تھی کا خالی ڈبہ لا دیتے اور ہم اس کو پھاڑ کر جو اس کے اندر ہو تا چائے لیتے۔ دیتے یہاں تک کہ بعض او قات تھی کا خالی ڈبہ لا دیتے اور ہم اس کو پھاڑ کر جو اس کے اندر ہو تا چائے لیتے۔ دیتے میں حضرت حیان شرخ حضرت جعفر کا مرفیے کہا۔

ولقد بكيت وعنز مهلك جعفر حب النبى على البرية كلها ولقد جزعت وقلت حين نعيت لى من للجلاد لذى العقاب وظلها بالبيض حين تسل من أغمادها ضربا وإنهال الرماح وعلها بعد ابن فاطمة المبارك جعفر حير البرية كلها وأجلها

(میں اظکبار ہوا اور رسول اللہ طابیط سے محبوب جعفر کی موت مجھے نمایت شاق گزری۔ میں نے گھبراہٹ اور پریثانی کا اظہار کیا اور جب مجھے ان کی موت کی خبر لمی تو میں نے کہا کہ عقاب پر چم اور اس کے سامیہ کے پاس نیام سے تکوار نکال کر کون حملہ کرے گا اور کیے بعد دگیرے نیزے کون مارے گا۔ فاظمہ کے گخت جگز جعفر کے بعد 'جو سحاوق سے

اعلیٰ تھا اور سب سے بڑا تھا مصیبت کے لحاظ سے)

رزءاً وأكرمها جميعاً محتدا وأعزها منظما وأذلها للحق حين ينوب غير تنحل كذباً وانداها يدا وأقلها فحشاً وأكثرها اذا ما يجتدى فضلا وأنداها يدأ وأبلها بالعرف غير محمد لامثله حيى من احياء البرية كلها

ور سب سے اکرم تھانسب کے لحاظ ہے اور سب سے زیادہ مظلوم تھا اور حق کے لئے۔ سب سے زیادہ سرنگوں تھا نب وقت آئے یہ جھوٹ شیں اور سب سے زیادہ فیاض تھا اور افٹ سے عاری تھا۔ اور جب اس سے پچھ طلب کیا جائے تو اعلیٰ تخی تھا اور سب سے زیادہ وہ جواد تھا اور سب سے زیادہ نیکی کا خوگر تھا ماسوائے محمہ کے کہ وہ تمام کائٹات

میں سے بے مثال اور فقید المثال ہیں)

حفرت عيداللد بن رواحه انصاري خزرجي: پوراسليد نب يه عبدالله بن رواحه بن عليه بن امری القیس بن عمرو بن امری القیس اکبر بن مالک بن اغر بن تعلب بن کعب بن خزرج بن حارث بن

: ابو محد يا ابو رواحه يا ابو عمرو ، نعمان بن بشيرك مامول اور عمره بنت رواحه ك بعالى ، آغاز اسلام

میں مسلمان ہوئے' عقبہ میں حاضر ہوئے اور بنی حارث بن خزرج کے نقیب مقرر ہوئے بدر' احد' خندق' حدیبید اور خیبر میں شریک ہوئے 'رسول الله طامع ان کو نخلستان خیبر کی پیداوار کا مخمینه لگانے کے لئے جمیحا كرتے تھے۔ عمرہ قضاميں مكه كے اندر داخل ہوئے تو وہ رسول الله ماليكم كى سوارى كى مهار تھامے ہوئے تھے

(یا رکاب) اور آپ سے شعر پڑھ رہے تھے۔ خلوا بنی عن سبیله جیساکہ مفصل بیان ہو چکا ہے۔ غزوہ مونہ کے شہید امراء میں آپ کا شار بھی ہے۔ رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کی مجلس مشاورت

میں آپ نے دلیرانہ مشورہ دیا اور علم سنبھالتے وقت خود کو بھی جرات و جسارت پر آمادہ کیا۔ رسول اللہ مطابیخ نے ان کی شادت کی تصدیق کی اور آپ قطعی جنتوں میں سے ہیں۔

وعائے استقلال : جب ابن رواحہ نے الوداع کے وقت رسول الله طابع کے سامنے مید شعر رواحا مثبت الله ما آتاك من حسن تثبیت موسی ونصراً كالذی نصرو

(الله آپ کی خوبیوں کو مویٰ کی طرح دوام بخشے اور ان کی طرح نصرت سے نوازے)

تو رسول الله طاميط نے ان كو دعا دى كه الله تحقي بھى استقلال بخشے۔ چنانچه الله نے آپ كو ثابت قدم رکھا اور شہادت کا رتبہ پاکر جنت میں داخل ہوئے۔

طاعت کا تمونہ: حادین زید ابت کی معرفت عبدالرجان بن الی لیل سے بیان کرتے ہیں کہ عبدالله بن رواحه معجد میں پنیج تو رسول الله طاحام کی زبان پر خطبہ کے دوران تھاکہ تم بیٹے جاؤ' "اجلسوا" چنانچہ سنتے ہی مسجد کے باہر ؛ بیٹھ گئے حتی کہ خطبہ سے فارغ ہوئے تو رسول الله طابیع کو سس نے یہ بنایا تو آپ نے فرمایا

الله اور رسول کی طاعت میں الله ان کی حرص و آرزو میں اضافه کرے۔ زمد و تقوی : صحیح بخاری میں ندکور ہے کہ ابن معاذ نے کما آؤ او مل بیٹھیں ورا ایمان تازہ کریں۔

اس فتم کا فقرہ عبداللہ بن رواحہ سے بھی ذکور ہے۔ الم احمد (عبدالعمد عبارہ زیاد نحوی) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ جب کسی محالی سے ملتے تو اس کو کہتے آؤ' ذرا دریے لئے ایمان تازہ کر لیں۔ ایک روزید جملہ سمی محابی سے کہا تو وہ ناراض ہو کر رسول اللہ طابیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا بارسول اللہ طاملا آپ این رواحہ کو شیں ویکھتے وہ آپ پر ایمان لائے سے نفرت کر کے ایک دیا ہے۔ متاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ساعت کے ایمان پر رغبت کرتا ہے۔ بیہ س کر رسول اللہ طابیع نے فرمایا خدا ابن رواحہ پر رحم کرے۔ وہ الیم مجلسیں پند کر تا ہے جن پر فرشتے بھی فخرو مباھات کا اظهار کرتے ہیں۔ یہ حدیث نمایت غریب ہے۔ بیہقی (عاکم' ابوبکر' محمہ بن ابوب' احمہ بن بونس' شخ مدنی' صفوان بن سلیم) عطاء بن بیار سے بیان کرتے ہیں کہ

عبدالله بن رواحہ نے کسی کو کما آؤ' ہم تھوڑی در کیلئے مسلمان بن جائیں توبیہ سن کراس نے کما'کیا ہم

مسلمان نمیں ہیں؟ آپ نے کما کیوں نمیں کیکن جم الله کاذکر کریں اور ایمان میں اضاف کرلیں۔ حافظ ابوالقاسم الالكائي (ابو اليمان مفوان بن عيم) شريح بن عبيد سے بيان كرتے بيل كه حضرت عبدالله

بن رواحة مسى سائقى كا ہاتھ بكر كركتے ، تھرو ، تھوڑى در كے لئے ايمان تازه كركيں اور مجلس ذكريس بیٹھیں۔ یہ روایت دونوں اساد سے مرسل ہے۔ شرح بخاری کے آغاز میں ہم نے اس روایت پر بالاستیعاب بحث کی ہے' وللہ الحمد والمنہ۔ بخاری میں حضرت ابودرداء طسے ندکور ہے کہ ہم لوگ شدید گری کے موسم میں' رسول اللہ مٹائیلے کے ہمراہ تھے' صرف رسول اللہ طابیلے اور ابن رواحہ روزے دار تھے۔

نعت گو شاعر : عبدالله بن رواحه کاشار مشهور شعراء میں تھا۔ امام بخاری نے مدح رسول الله ماليا کے بارے ان کے اشعار نقل کئے ہیں۔

وفينــا رســـول إلله نتلــوا كتابــه إذا انشق معروف من الفحــر سـاطع يبيت يجافي جنبه عـن فراشــه إذا استثقلت بالمشــركين المضــاجع أتسى بالهدى بعد العمسي فقلوبنا به موقنات أن ما قسال واقسع

(ہم میں' اللہ کے رسول موجود ہیں ہم اللہ کی کتاب کی تلادت کرتے ہیں جب صبح صادق نمودار ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول بسترے اٹھ کر رات بسر کرتے ہیں جب کہ مشرکوں کے بستر بو جھل ہوتے ہیں۔ مثلات کے بعد ہدایت کو لے كر آئے حارے دل اس بات ير مطمئن جيں كه ان كا فرمان سچا اور وقوع پذير ہے)

یے ہوش کا روزہ: امام بخاری (عمران بن میرہ عمر بن فیل ، حمین عام) حضرت نعمان بن بشیر سے بیان كرتے ہيں كہ ايك مرتبه' ابن رواحة بے ہوش ہو گئے تو ان كى بمن نوحه كرنے ككی ' ہائے ميرا ايما' ہائے ميرا ویسا جب افاقہ ہوا تو بتایا کہ جو کچھ تم کمہ رہی تھی' مجھ سے اس کی تقدیق کرائی جاتی تھی کہ کیا تم ایسے ہو۔ الم بخاری (تیب و خیمه و محین شعی) حضرت نعمان بن بشیر سے بیان کرتے ہیں که عبداللہ بن رواحہ پر بیوشی کا دورہ پڑا تو ۔۔۔۔ پھراس کی ہمشیرہ والا واقعہ بیان کیا ہے ۔۔۔ چنانچہ جب وہ شہید ہوئے تو بہن نے ان پر نوحہ اور بین نہیں کیا۔

غزوہ موجد میں مجاہدین میں سے ایک اسلامی شاعرنے کہا۔

كفيي حزنيا أنبي رجعيت وجعفسر وزييد وعبييد الله فسي رميس أقسير قضوا نحبهم لما مضوا لسبيلهم وخلفت للبلوي مع المتغيير

(مجھے کیمی حزن و ملال کافی ہے کہ میں واپس چلا آیا جعفرؓ زیرؓ اور عبداللہؓ سب قبروں میں مدفون ہیں۔ انہوں نے شہاوت کا رتبہ پاکرانی منت بوری کرلی اور میں مصائب کے لئے باتی ماندہ لوگوں کے ساتھ رہ گیا)

غرزوہ مونة کے شمداء: "مماجروں میں سے" (۱) جعفر بن ابی طالب (۲) زید بن حارث کلبی (۳) مسعود بن اسود بن حارث بن نفلہ عدوی (۳) و هسب بن سعد بن ابی سرح اور انصار میں سے (۱) عبدالله بن رواحہ (۲) عباد بن قیس خزرجی (۳) حارث بن نعمان بن اساف بن نفلہ نجاری (۳) سراقہ بن عمو بن عطیہ بن خنساء مازنی ۔۔۔ امام ابن اسحاق کے مطابق کل آٹھ صحابی شہید ہوئے کین ابن ہشام نے زہری سے یہ اضافہ بھی نقل کیا ہے کہ (۱) ابو کلیب بن عمرو بن زید بن عوف بن مبذول مازلی انصاری (۲) اس کا حقیق بھائی جابر انصاری (۳) عمرو بن سعد بن عامر بن معلم بن مالک بن افعی انصاری (۳) اور اس کا بھائی عامر بن سعد انصاری۔

دونوں اقوال کے مطابق کل بارہ صحابی شہید ہوئے۔

تبصرہ: یہ جرت انگیز معرکہ ہے کہ دو لٹکر بر سرپیکار ہیں 'دونوں دینی جذبہ سے سرشار ہیں اسلامی لٹکر کی تعداد تین ہزار ہے اور صلیبی فوج دو لاکھ ہے۔ ایک لاکھ رومی عیمائی اور ایک لاکھ عرب عیمائی 'دونوں فوجوں میں گھسان کا معرکہ بیا ہو تا ہے۔ آئے سائے مقابلہ ہو تا ہے 'ایک دو سرے سے دست و گربیان ہو تا ہے۔ اسلامی لٹکر سے صرف بارہ مجاہد جام شہادت نوش فرماتے ہیں اور مشرکوں کے کشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں۔ اکیلے سید سلار حضرت خالہ کا یہ بیان ہے کہ غزوہ موجہ میں 'میرے ہاتھ نو تکواریں ٹوٹیں اور ہاتھ میں صرف ایک یمنی تیغہ باتی رہ گیا۔ ۔۔۔ باتی جنگ آزمودہ اور جان نثاروں کے ہاتھوں مقتولوں کے باتھ میں صرف ایک یمنی تیغہ باتی رہ گیا۔ ۔۔۔ باتی جنگ آزمودہ اور جان نثاروں کے ہاتھوں مقتولوں کے علاوہ ۔۔۔ اندازہ کیجئے کہ صرف ان کے ہاتھوں' کتنے کافر کھیت رہے ہوں گے اور جنم رسید ہوئے ہوں گے علاوہ ۔۔۔ اس معرکہ پر یہ آیت بالکل راست آتی ہے ''دابھی گزر چکا ہے تہمارے سامنے ایک نمونہ دو فوجوں میں' جن میں مقابلہ ہوا' ایک فوج ہے کہ لڑتی ہے اللہ کی راہ میں اور دو سری فوج کافروں کی ہے' دیکھتے ہیں میں' جن میں مقابلہ ہوا' ایک فوج ہے کہ لڑتی ہے اللہ کی راہ میں اور دو سری فوج کافروں کی ہے' دیکھتے ہیں بیدان کو اپنے سے دو چند صرح آئے تھوں سے ''(سرے)

 کے جہم خوب پھولے ہوئے ہیں۔ اور سخت بدبو دار ہیں گویا وہ پائے خانے اور سنڈاس ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں بتایا یہ کافروں میں سے مقتول ہیں۔ پھروہ ججھے آگے لے گئے 'دیکھا تو وہاں ایسے اشخاص موجود ہیں جن کے جہم پھولے ہوئے ہیں اور شیوں کی طرح سخت بدبودار ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں' بتایا کہ یہ بدکار مرد اور عور تیں ہیں۔ پھروہ جھے آگے لے گئے دیکھا تو وہاں عور تیں ہیں' جن کے پتانوں کو سانپ ڈس رہے ہیں پوچھا یہ کون ہیں تو بتایا کہ یہ وہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتیں۔ پھروہ مجھے آگے لے گئے دیکھا تو وہاں کو دودھ نہیں پلاتیں۔ پھروہ مجھے آگے لے گئے دیکھا تو وہاں تین شخص شراب نوش کر رہے ہیں بوچھا یہ کون ہیں بتایا کہ یہ دیکھا تو وہاں تین شخص شراب نوش کر رہے ہیں پوچھا یہ کون ہیں بتایا ہے ہیں جو دو دریاؤں کے دیکھا تو وہاں تین شخص شراب نوش کر رہے ہیں پوچھا یہ کون لوگ ہیں بتایا یہ ہیں جعفر بین ابی طالب' زیر بین حاریہ اور عبداللہ بن رواحہ پھروہ جھے ایک باند مقام پر لے گئے دیکھا تو وہاں تین شخص شراب نوش کر رہے ہیں بوچھا یہ کون لوگ ہیں بتایا یہ ہیں جعفر بین بایا کہ یہ ہیں ابراہیم" موی آور عبدی جو آپ کے انظار میں ہیں۔

## حضرت حسان بن ثابت النے شداء موجہ کے متعلق کما:

الني ليل بيشرب أعسر و هم اذا ما نوم النياس مسهر لذكرى حبيب هيجت لى عبرة سفوحاً وأسباب البكاء التذكر بلي إن فقدان الحبيب بلية وكم من كريم يبتلي ثم يصبر رأيت حيار المسلمين تواردوا شعوباً وحلفاً بعدهم يتأخر فيلا يبعدن الله قتلى تتابعوا بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر

وزيد وعبد الله حين تتابعوا جميعاً وأسباب المنية تخطر غداة مضوا بالمؤمنين يقودهم الى الموت ميمون النقيمة أزهر أغر كضوء البدر من آل هاشم أبي إذا سيم الظلامة بحسر فطاعن حتى مال غير مؤسد بمعتزك فيه القنا متكسر

(زید اور عبداللہ بیں جو کیے بعد دیگرے شہید ہوئے 'اور موت کے اُسباب سرپر منڈا رہے تھے۔ جب وہ مسلمانوں کو لے کر موت کی طرف روانہ ہوئے 'ان کا قائد تھا ایک خوش نصیب خوب رو۔ بدر کی طرح روشن چراغ 'ہاشمی ' جب اس پر ظلم وستم کیا جائے تو وہ جرات مندی سے اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ نیزہ بازی کرتا ہوا بغیر کسی سارے کے میدان کارزار میں گر پڑا ہے کہ اس میں نیزے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں)

فسار مع المستشهدين توابعه جنان وملتف الحدائق أخضر

و کنیا نیری فی جعفیر مین محمد وفیاء وامیراً حازمیاً حیین یامر وما زال فی الاسلام من آل هاشم دعیائم عیز لا یزلین و مفخیر مین آل هاشم دعیائم عیز لا یزلین و مفخیر هُموا حبل الاسلام والنیاس حولهم رضیام الی طیود ییروق ویبهر (اور وه شمیدول کی جماعت میں وافل ہو جاتا ہے'اس کا ثواب و صلہ جنات ہیں اور مخبان سرسز باغات۔ ہم جعفر کی ذات میں مجمد طابع کی واداری اور پختی و کھے دب وہ محم کرے۔ اسلام میں آل ہائم کے غیر متزلزل ستون

ذات میں محمد طابعظ کی وفاداری اور پختگی و کم رہے تھے جب وہ علم کرے۔ اسلام میں آل ہاشم کے غیر متزلزل ستون رہے ہیں اور فخرو مباہات کے پیکر۔ وہ اسلام کا قلعہ ہیں اور لوگ ان کے گروو پیش غالب اور مضبوط بہاڑ کے پشت

(010)

بهاليل منهم جعفر وابن أمه على ومنهم أحمد المتخمير وحمزة والعباس منهم ومنهموا عقيل وماء العود من حيث يعصر بهم تفرج اللأواء في كل مأزق عماس اذا ما ضاق بالناس مصدر هم أولياء الله أنزل حكمه عليهم وفيهم ذا الكتاب المطهر

(روش رو مادات میں ان میں سے جعفر اور ان کے بھائی علی ہیں اور ان میں سے احمد مختار ہیں۔ حزہ اور عباس بھی ان میں سے ہیں اور عباس بھی اور ان میں سے بین اور عقیل بھی اور ان میں سے لکڑی کا عصارہ ہے جب نچوڑا جائے۔ ہر مشکل اور آریک مقام سے جب لوگوں کی واپسی دشوار ہو جائے تو ان بی کی بدولت مصائب رفع ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ نے اللہ ان یہ این ازا ہے ہیں کام یاک)

## حضرت کعب بن مالک انصاری نے کہا۔:

و جدا علسی النفسر الدیسن تسابعوا یوما جمؤنسة اسسندوا لم ینفلسوا الدیس الوگ سوگئی استندوا لم ینفلسوا الوگ سوگئی بین اور تیری آنکسی زاروقطار رو ربی بین جیما که مشکیزے کے بوسدہ پیغ سے بانی شکتا ہے۔ الی رات بین کہ وہ غم و رنج کی آماج گاہ ہوں بھی میں روتا ہوں اور بھی بے چینی سے بستر پر تلملا تا ہوں۔ اور میں حزن و ملال کا شکار ہوں میں نے ایسے رات بسری گویا میں بے خوابی میں دختر شاری کر رہا ہوں۔ اس دکھ ورد سے سویا میرے پہلوؤں اور انتزیوں کے درمیان ایک دہتا ہوا انگارا داخل کر دیا گیا ہے۔ ان لوگوں پر رنج و الم کی وجہ سے جو لوگ ہے در بے جنگ موج میں داخل ہوئے اور والی نہ ہوئے)

صلى الأله عليهم من فتية وسقى عظامهم الغمام المسبل صبروا يمؤته للأله نفوسهم حذر الردى ومخافة أن ينكلوا كتاب و سنت كى روشنى مين لكهى جانه والى اردو اسلامى كتب كا سب سه برا مفت مركز

فمضوا آسام المسلمین کانهم فندق علیه ن الحدید المرف المول اذ یه المول اذ یه المون بجعف و لوائد می بیت می پیائی کے فوف سے فود کو اللہ کے پرد کر دیا۔ (انہوں نے مونہ میں ہلاکت کے فوف سے اور وحمٰن کی بیت سے پیائی کے فوف سے فود کو اللہ کے پرد کر دیا۔ چانی وہ مسلمانوں کے آگے چاکے گویا وہ اونؤں کی طرح طاقور ہیں اور زرہوں میں ڈوب ہوئے ہیں۔ جب وہ جعفر اور اس کے علم سے راہ نمائی حاصل کر رہے ہیں اپنے پہلے پیش روک آگے ہی کیا ایجھا ہے پہلا قائم) حتی تفر جست الصفوف و جعف حدل انتقی وعث الصفوف بحدل فتغیر القم ر المند بر لفق دو الشمس قد کسفت و کادت تافل قد میں المند المنازل قدم علی بنیان میں ہالا سے میادہ و الشمس قد کسفت و کادت تافل قدم علی بنیان میں مالا اللہ عبادہ و علیہ میں گرے پڑے تھے۔ ان کی شاوت سے قمر (یمان تک کہ وحمٰن کی صفی اللہ تکئی اور جعفر دھوار گزار معرکہ میں گرے پڑے تھے۔ ان کی شاوت سے قمر میر کا رخ متغیر ہو گیا اور سورج ب نور ہو گیا قریب تھا کہ وہ غوب ہو جائے۔ ہائمی رئیس ہے اس کے افتار کی عمارت فلک ہوں ہے اور اس کی سیادت متحکم ہے۔ وہ ایے لوگ ہیں کہ ان کی بدولت اللہ نے اپنے بندول کی حافات کی ہو اور اس کی سیادت متحکم ہے۔ وہ ایے لوگ ہیں کہ ان کی بدولت اللہ نے اپنے بندول کی حافات کی ہو اور اس کی سیادت متحکم ہے۔ وہ ایے لوگ ہیں کہ ان کی بدولت اللہ نے اپنے بندول کی حافات کی ہو اور اس کی سیادت متحکم ہے۔ وہ ایے لوگ ہیں کہ ان کی بدولت اللہ نے اپنے بندول کی

فضلوا المعاشر عزة وتكرما وتغمدت أحلامهم من يجهر لا يطلقون الى السفاه حباهموا وترى خطيهم بحق يفصل بيض الوجوه ترى بطون أكفهم تندكى اذا اعتدر الزمان الممحل وبهديهم رضى الآله خلقه وبجدهم نصر النبى المرسل وبهديهم رضى الآله خلقه وبجدهم نصر النبى المرسل

حماقت کا تعاون نہیں کرتے 'اور ان کا خطیب دو ٹوک بات کر آ ہے۔ ان کے چرے روش ہیں اور شدید قط کے ایام میں وہ سخاوت کے پیکر ہوتے ہیں۔ مخلوق کی راہنمائی کی وجہ سے اللہ ان پر خوش ہے۔ اور ان کی جدوجمد سے نبی میں میں اس کا آ در در ان کی جدوجمد سے نبی میں میں کا آ در در ان کی جدوجمد سے نبی میں میں کا آ در در ان کی جدوجمد سے نبی میں میں کا آ در در ان کی جدوجمد سے نبی میں میں کا آ در در ان کی جدوجمد سے نبی میں کو تا میں کا آ در در ان کی جدوجمد سے نبی میں کا آب در در ان کی جدوجمد سے نبی میں کو تا میں کا آب در در ان کی جدوجمد سے نبی کی دوجمد سے نبی کر دوجمد سے نبی کی دوجمد سے نبی کی دوجمد سے نبی کر دوجمد سے نبی کر دوجمد سے نبی کی دوجمد سے نبی کی دوجمد سے نبی کر دوجمد سے نبی کی دوجمد سے نبی کر دوجمد سے دوجمد سے دوجمد سے دوجمد سے نبی کر دوجمد سے دو

مرسل کا تعادن ہوا)

امام مسلم نے (یوسف بن حماد المعنی عبدالاعلی سعید بن ابی عوب فقده) حضرت انس بن مالک سے بیان کیا ہے کہ رسول الله مال میں بن غزوہ موت سے قبل کسری فیصر نجاشی --- وہ نہیں جس کی غائبانہ نماز جنازہ

یزهمی تقی --- اور امراء کی طرف خطوط لکھے-

علاقه حارا تجارتی مرکز تھا چنانچہ ہم وہاں پہنچ گئے۔

یونس بن بکیر (محمہ بن اسحاق نربری عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب) حضرت عبداللہ بن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوسفیان نے مجھے روبرو بتایا کہ ہم تجارت پیشہ لوگ تھے اور لزائی نے ہمیں پابند اور محصور کر

یں ۔ رکھا تھا یمال تک کہ سرمایہ بھی ضائع ہو چکا تھا۔ جب ہمارے اور رسول الله ملاہیم کے درمیان معاہدہ حدیبیہ ہوا تو ہم امن کے باوجود بے خوف نہ تھے۔ چنانچہ میں قریش کے ایک قافلہ کے ہمراہ شام کی طرف تجارت

كے لئے روانہ ہوا' اور كمه كے ہر مرد و زن نے مجھے تجارت كے لئے سرمايد فراہم كيا' ملك شام ميں غزه كا

شماہانہ اعزاز: یہ وہ زمانہ تھا جب قیصرروم نے ایرانیوں کو شکست دے کراپنے علاقہ سے باہر نکال دیا تھا اور ان سے مقدس صلیب کو واپس لوٹالیا تھا جو وہ چھین کرلے گئے تھے۔ اس دوران قیصر کا قیام محمل میں تھا۔ وہ وہاں سے بطور شکریہ نماز اوا کرنے کی خاطر بیت المقدس پیدل چل کر آیا تھا' راستہ میں اس کے لئے قالین بچھائے جاتے تھے اور پھول نچھاور کئے جاتے تھے۔

خواب : ایلیاء میں پنج کراس نے شکرانے کی نماز اداکی تو وہ ایلیاء میں ہی قیام پذیر تھاکہ ایک روز ضح کو بہت پریشان ہو کر اٹھا اور آسان کی طرف نظر اٹھا کر دکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر درباریوں نے عرض کیا جناب باوشاہ سلامت! آپ فکر مند معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے "نہاں" میں جواب دیا تو عرض کیا کیا بات ہے؟ تو اس نے تبایا" میں نے آج شب دیکھا ہے کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آگیا ہے۔ حاضرین نے عرض کیا ہمارے علم کے مطابق 'یہود کے ماسواکوئی ختنہ نہیں کرتا۔ وہ آپ کے ماتحت ہیں اور آپ کی رعایا ہیں 'اگر

مارے م سے مقاب یکوورے ماعور وی سے یک طال کو اور ایکے کا تعدیم اور ایک اور ایک کا ورا ایک کا واقع ایل اور ایس اور ایک کا اور ایک کی اور ایک کا اور ایک کی سب یمودی یہ تیج کردئے جائیں اور آپ کی بیہ خاص رفع ہو جائے۔

وہ لوگ اس تدبیر کے بارے غورو فکر کر رہے تھے کہ ان کے پاس گور نر بھریٰ کا قاصد آیا اور ایک عرب کو ساتھ لایا اور اس نے عرض کیا حضور! یہ مخص عرب سے آیا ہے جو مال مولٹی کے چرواہے ہیں۔ یہ آپ کو عرب میں ایک نئے حادثے کے بارے بتائے گا' آپ اس سے دریافت فرمائے۔ جب وہ عربی قیصر کے

پاس آیا تو اس نے اپنے ترجمان سے کما' اس سے بوچھو' تیرے ملک میں کون سا حادثہ رونما ہوا ہے؟ اس سے بوچھو' تیرے ملک میں کون سا حادثہ رونما ہوا ہے؟ اس سے بوچھا گیا تو اس نے ہتایا' ایک قریشی کا ظہور ہوا ہے' وہ خود کو نبی کمتا ہے' بعض نے اس کی بات مان لی ہے اور پچھ نے مخالفت کی ہے۔ ان کے آپس میں کئی معرکے بیا ہوئے ہیں' میں روانہ ہوا تھا تو وہ اس حال

میں تھے۔ جب قیصر کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے کہااس کو برہند کر کے دیکھو' دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ ختنہ شدہ ہے تو اس نے یہ دیکھ کر کہا' واللہ! یہ مجھے خواب میں نظر آیا ہے۔ وہ بات نہیں جو تم کہتے ہو' اس کو

لی**اس دے دیا اور وہ چلاگیا۔** لی**اس دے دیا ک**تاب و شنگ کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز پھراس نے انتظامیہ کے اعلیٰ افسر کو بلا کر کہا کہ ملک شام کی تفتیش کرو' اور میرے پاس اس ''فخص'' کی قوم کا کوئی فرد لاؤ' میں اس سے اس کے متعلق دریافت کروں۔

ابوسفیان دربار میں : ابوسفیان کابیان ہے کہ میں مع رفقاء غزہ میں مقیم تھا کہ وہ افرہمارے ہاں گھس آیا اور اس نے پوچھاتم کون لوگ ہو۔ ہم نے بتایا 'تو وہ ہم سب کو قیصر کے پاس لے گیا۔ جب ہم اس کے پاس پہنچ گئے تو اس نے پوچھا ہم میں سے "اس" کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ میں نے عرض کیا 'جناب میں ہوں۔ تو اس نے کما اس کو میرے قریب لاؤ۔ میں قریب ہوا تو اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھا کر کما کہ اس کے رفقا کو اس کے پیچھے بٹھا دو اور میرے ساتھوں کو تاکید کی اگر میں دروغ گوئی سے کام لوں تو وہ میری تردید کر دیں۔ (بقول ابوسفیان) مجھے معلوم تھا اگر میں غلط بیانی سے کام لوں تو وہ میری تکذیب نہ کریں گلین میں رکیس آدمی تھا جھوٹ بولنے سے شرم کرتا تھا اور کم از کم ججھے یہ معلوم تھا کہ وہ لوگ اس کذب بیانی کو بچھ سے منسوب کریں گے اور میں جا کر میرے بارے چہ میگوئیاں کریں گے اور میں ان کی تردید نہ کرسکوں گا۔ قیصر نے بوچھا ہم اس آدمی کے بارے بتائے جو تم میں "نبی" ظاہر ہوا ہے۔ میں نے 'آپ کی شمان کو اس کے پاس کم کر کے بیان کیا اور آپ کو معمولی سا قرار دیا اور عرض کیا جو بچھا چاہیں 'بوچھے۔ شمان کو اس کے پاس کم کر کے بیان کیا اور آپ کو معمولی سا قرار دیا اور عرض کیا جو بچھا چاہیں 'بوچھے۔

سوالات: قیصر نے پوچھا ان کا نسب تم میں کیسا ہے، عرض کیا وہ خالص اور بردے نسب والے ہیں۔ پھر
اس نے پوچھا بتاہے! کیا ان کے خاندان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس کی نقل کر رہا ہو؟
عرض کیا جی نہیں پھر اس نے پوچھا بتاہے! کیا اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ تھا، تم نے اس کی بادشاہت
چھین کی ہو، اور وہ اس ''نبوت'' کے ذریعے اس کو واپس لینا چاہتا ہو؟ عرض کیا جی نہیں پھر اس نے کہا بتاہے
ان کے پیروکار کیسے لوگ ہیں، عرض کیا، نوجوان' کم عقل، کرزور اور مسکین۔ باتی رہے شرفا اور خاندانی لوگ،
تو وہ اس کے پیروکار نہیں۔ پھر اس نے کہا بتاہے کیا ان کے پیروکار' ان کی تعظیم و تحریم کرتے' اور ان سے
موست کرتے ہیں یا ان کو برا سمجھ کر ان سے الگ رہتے ہیں، عرض کیا ان کا کوئی پیروکار ان سے الگ نہیں
ہوا۔ پھر اس نے کہا بتاؤ تمہارے اور ان کے درمیان لڑائیوں کا کیا حال ہے؟ عرض کیا لڑائی ہمارے ورمیان
وُولوں کی طرح ہے بھی ہم غالب اور بھی وہ' پھر اس نے پوچھا بتاہے! کیا وہ عمد شکنی کرتا ہے؟ صرف اس
موال میں، میں کوئی آمیزش کر سکتا تھا۔ عرض کیا جی نہیں، گرہارے اور اس کے درمیان ایک معاہدہ قائم
سوال میں، میں کوئی آمیزش کر سکتا تھا۔ عرض کیا جی نہیں، گرہارے اور اس کے درمیان ایک معاہدہ قائم
سوال میں، میں کوئی آمیزش کر سکتا تھا۔ عرض کیا جی نہیں، گرہارے اور اس کے درمیان ایک معاہدہ قائم

ہے 'ہمیں اس سے بدعمدی کا خطرہ ہے۔ واللہ! قیصر نے میری اس بات کو درخور اعتنانہ سمجھا۔

حکیمانہ تبصرہ: اس گفتگو کے بعد قیصر نے ہر جواب کو دہرا کر تبصرہ کیا کہ تیرا خیال ہے کہ وہ تم میں عالی نسب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ نبی کو اعلیٰ نسب سے منتخب کرتا ہے۔ میں نے پوچھا تھا کیا اس کے خاندان میں کوئی نبوت کا دعویدار تھا کہ وہ اس سے رشک کر رہا ہو' تم نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا تھا کیا اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ تھا اور تم نے اس کی بادشاہی چھین کی ہو اور وہ اس طریق سے بادشاہی کو دوبارہ حاصل کر رہا ہو۔ تم نے اس کا بھی نفی میں جواب دیا۔ میں نے اس کے اتباع کے بارے دریافت کیا تھا کو تم نے تاباع وہ نوعمراور ضعیف و مسکین ہیں۔ ہردور میں انہاء کے اتباع اسے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی تاباع اسے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے اس کے اتباع اسے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے اس کے اتباع اسے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے اس اور وہ اس انہوں انہاء کی تاباع اسے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے اس انہوں انہوں انہوں انہاء کی دوران مقتالہ میں نے اس سے بڑا مقت میں نہیں جوانے والی اردی والی اردی وہ اسلامی خوانے والی اردی وہ اسلامی خوانے والی اردی وہ اسلامی خوانہ وہ سے بڑا مقت میں خوانہ میں نہاء میں انہوں کو سلامی خوانہ کی دوران موران کو سلامی خوانہ کی دوران وہ سلامی خوانہ وہ سے بیں میں نہیں جو اس انہوں کی میں نہیں جو اس انہوں انہوں کی بیارے دوران کی دوران کی میں نے اس کی دوران کیا کو سلامی خوانی کی دوران کیا کی دوران کی دوران

پوچھا تھا کیا اس کے پیروکار اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کی تعظیم بجالاتے ہیں یا اس سے بغض و عداوت رکھتے ہیں اور اس کے حدا ہوتے ہیں ' واقعی ایمان کے ساتھی کم ہی ان سے جدا ہوتے ہیں ' واقعی ایمان کی حلاوت ' دل میں رچ جائے تو وہ خارج نہیں ہوتی اور میں نے لڑائی کے بارے پوچھا تھا تم نے کہا تھا برابر سرابر ہے۔ بھی ہم غالب اور بھی وہ ' انبیاء کی لڑائی اس طرح ہوتی ہے ' گرانجام ان کے حق میں ہو تا ہے۔ میں نے پوچھا تھا کیا وہ بدعمدی کرتے ہیں تم نے کہا بالکل نہیں۔

اگر تم نے صحیح جوابات دیے ہیں تو وہ میرے ان قدموں کی جگہ پر بھی قابض ہو جائے گا۔ میری خواہش ہے کہ میں ان کے پاس ہو تا تو ان کے پاؤں صاف کر تا۔ پھر بادشاہ نے ابوسفیان سے کما آپ جا سکتے ہیں۔ چنانچہ میں افسوس کرتا ہوا ایک ہاتھ کو دو سرے پر مارتا ہوا اٹھا اور کما سنو! اللہ کے بندو! ابن الی کبشہ ۔۔۔ پنانچہ میں افسوس کرتا ہوا ایک ہاتھ کو دو سرے پر مارتا ہوا اٹھا اور کما سنو! اللہ کے بندو! ابن الی کبشہ ۔۔۔ کا دین خوب پھیل گیا ہے اور روم کے بادشاہ بھی اس سے لرزہ براندام ہیں اور خوف کھاتے ہیں۔

ک**کتوب گرامی : امام ابن اسحال نے زہری کی معرفت ایک عیسائی پادری سے (جو اس زمانے میں موجود** تھا) بیان کیا ہے کہ دحیہ کلبی رسول اللہ طاقیام کا میہ مکتوب گرامی لے کر ہر قل کے پاس آیا۔

بسم الله الرحمان الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم' سلام على من اتبع الهدى اما بعد' فاسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين' فان ابيت فان اثم الاكاريين عليك

"محمد رسول الله مظهيم كى جانب سے جرقل عظيم روم كے نام ' ہدايت ئے پيروكار پر سلامتى ہو' المابعد! اسلام قبول كرو' سلامت رہو كے ' الله تهيس دو جرا اجر دے كا' اگر تم نے انكار كياتو رعايا كاكناه بھى تهمارے ذمہ ہو گا۔"

یہ مکتوب گرامی اس کو موصول ہوا تو اس نے پڑھ کر اس کو اپنے سینے سے لگالیا اور ایک رومی کو تحریر کیا جو عبرانی میں ترجمہ کرلے اور مکتوب کے مضمون سے آگاہ کرے 'چنانچہ اس نے جواب تحریر کیا کہ بلاشبہ آپ وہی نبی ہیں جن کا انتظار تھا ان کی اتباع کرو۔

وروازے کھول دیئے گئے اور وہ باہر نکل آئے۔

امام بخاری نے یہ ذکور بالا واقعہ خوب تفصیل سے نقل کیا ہے۔ ہم اس کو بیان کرکے قاری کو دونوں بیانات کے تفاوت سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ذکور فوائد سے آشنا کرنا چاہتے ہیں۔

ہرقل کی مجلس کی روداو: امام بخاری (ابوالیمان تھم بن نافع شعب نربری عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسود) حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ ابوسفیان نے ان کو بتایا کہ ہرقل نے میرے پاس پینام بھیجا اور میں مع دیگر تاجروں کے شام میں مقیم تھا۔ ۔۔۔ اس عرصہ صلح میں جس میں رسول اللہ طابیح نے ابوسفیان اور قریش سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا۔۔۔ چنانچہ ہم لوگ اس کے پاس ایلیا میں آئے اور اس نے ہمیں اپنی مجلس میں مدعو کیا اور اس کے گردو پیش روم کے اشراف و اعمیان رونق افروز تھے۔ اس نے ہمیں اپنی مجلس میں مدعو کیا اور اس مخص کاجو خود کو نبی کہتاہے کون قریبی رشتہ وار ہے؟

ابوسفیان کابیان ہے کہ میں نے عرض کیا' میں ان کا قربی رشتہ دار ہوں۔ ہرقل نے کما' اس کو میرے قریب لاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے بٹھا دو۔

پھراس نے اپنے ترجمان کے ذریعہ کمامیں اس مخص (ابوسفیان) سے ان (محمہ) کے بارے پوچھتا ہوں اگریے غلط بیانی کرے تو اس کی تردید کر دینا۔ واللہ! اگر مجھے سے اندیشہ نہ ہو تاکہ وہ لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہیں م و تی آپ کی نبت جھوٹی باتیں کمہ دیتا۔ پھر ہرقل نے مجھ سے سب سے پہلا یہ سوال پوچھا' ان کا نب تم میں کیا ہے ، عرض کیا وہ عالی نب ہے ، پھر حرقل نے پوچھا کیا اس سے قبل بھی تم ہے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے 'عرض کیا جی نہیں' چر ہرقل نے پوچھاکیا اس کے آباؤ اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے عرض کیا جی نہیں بھر ہرقل نے پوچھا کیا اس کے بیرو کار اشراف ہیں یا کمزور و ناتوان' عرض کیا ان کے آبعدار ضعیف اور مسکین لوگ ہیں پھر ہرقل نے یوچھا کیا ان کے تابع داروں میں اضافہ ہو تا ہے یا کی واقع ہوتی ہے' عرض کیا ان میں اضافہ ہو تا رہتا ہے' پھر ہرقل نے پوچھا آیا ان میں سے کوئی مخض دین سے ناراض ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ عرض کیا جی نہیں پھر ہرقل نے پوچھا کیا تم نے نبوت کے دعویٰ سے قبل ان کو جھوٹ بولتے پایا؟ عرض کیاجی نہیں چر ہرقل نے پوچھا آیا وہ عمد فکنی کرتا ہے؟ عرض کیاجی نہیں لیکن اب جارا ان سے ایک مدت تک صلح کا معاہرہ ہے معلوم نہیں وہ اب کیا کریں۔ حضرت ابوسفیان کا بیان ہے کہ میں اس بات کے علاوہ کوئی بات آپ کے خلاف نہ کمہ سکا۔ پھر ہرقل نے پوچھا کیا تم لوگ ان سے جنگ و جدال کرتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں۔ پھر ہرقل نے بوچھا تمهاری جنگ ان سے کیسی رہتی ہے؟ عرض کیا جنگ ہمارے در میان برابر سرابر رہتا ہے، مجھی وہ غالب اور مجھی ہم غالب۔ پھر ہر قل نے بوچھا وہ متہیں کیا کہتے ہیں؟ عرض کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرد اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھمراؤ' اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج ترک کر دو۔ وہ جمیں نماز پڑھنے ' سے بولنے ' پاکدامن رہنے اور صلہ رحمی کرنے کی

م اسمیر : ہرقل نے اپنے ترجمان کے ذریعہ کہا کہ اس کو بتا دو میں نے ان کے خاندان کے بارے پوچھا اور

تم نے جواب دیا کہ وہ عالی نسب ہیں 'سنو! رسول اس طرح عالی خاندان میں مبعوث ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا تھاکیا تم ہے کسی نے ان سے قبل نبوت کا دعویٰ کیا تھا تم نے نفی میں جواب دیا' میں نے ول میں کما' اگر کوئی ان سے پہلے نبوت کا دعویدار ہو تا تو میں یوں کموں گا کہ اس نے اپنے سے پہلے کی بات کو اپنے لئے نمونہ بنالیا ہے۔ میں نے تم سے پوچھاتھا کیا اس کے خاندن سے کوئی بادشاہ گزرا ہے تم نے نفی میں جواب دیا اگر ان کے آباء میں کوئی بادشاہ ہو آتو میں کہنا کہ ایک آدی ہے جو اپنے آباء کی حکومت کا طلب گار ہے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ نبوت کے اعلان سے قبل تم ان پر جھوٹ بولنے کی تہمت لگاتے تھے'تم نے نفی میں جواب دیا تو میں بخوبی جانتا ہوں کہ ایبا ناممکن ہے کہ وہ لوگوں پر تو اتهام نہ لگائے اور اللہ پر افترا اور غلط بیانی سے کام لے۔ میں نے پوچھا تھا آیا اشراف اور سرمایہ دار اس کے پیروکار ہیں یا کمزور و ناتواں لوگ' تم نے بتایا کہ کمزور لوگ اس کے پیرو کار ہیں' واقعی ایسے لوگ ہی انبیاءً کے تابعدار ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے بوچھا تھا آیا ان میں اضافہ ہو آ ہے یا وہ کم ہوتے ہیں تم نے بنایا کہ ان میں اضافہ ہو آ رہتا ہے واقعی ایمان کا حال ہی ہو تا ہے یمال تک کہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ میں نے تم سے بوچھاتھا کیا کوئی مسلمان دین میں داخل ہونے کے بعد' دین سے ناخوش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے تم نے نفی میں جواب دیا اور ایمان کا حال اليا ہو آ ہے جب اس كى بشاشت اور حلاوت ول ميں سرايت كر جائے۔ ميں نے تم سے يوچھا تھاكيا وہ عمد محلی کرتے ہیں تم نے نفی میں جواب دیا اور بات یہ ہے کہ اس طرح انبیاء و رسل عمد محلی نہیں کرتے اور میں نے پوچھا تھا کہ وہ کس بات کی تلقین کرتے ہیں تم نے بتایا کہ وہ اللہ کی پرستش کی ناکید کرتے ہیں اور شرک سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں 'بت پرسی سے روکتے ہیں اور نماز پڑھنے کا تھم دیتے ہیں 'سیج بولنے اور پاکدامنی کی تاکید کرتے ہیں۔

سنو! اگر تمهارے جوابات درست ہیں تو وہ عنقریب میرے ان دونوں پاؤں کے مقام پر قابض ہو جائیں گے۔ مجھے معلوم تھا کہ ان کا ظہور ہونے والا ہے گریہ معلوم نہ تھاوہ تم میں سے ہوں گے۔ اگر مجھے معلوم ہو تاکہ میں ان کی خدمت میں پہنچ جاؤں تو میں ضرور اہتمام کر آاگر میں ان کے پاس ہو آتو ان کے پاؤں کو صاف کر آ۔ پھر ہر قل نے رسول اللہ مالھیلم کا وہ مکتوب گرامی منگوایا جو حضرت دجیہ کابی کی معرفت دعظیم بھریٰ "کے پاس بھیجا گیاتھا' اس نے یہ مکتوب ہر قل کے حوالے کیا اس میں تحریر تھا

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى. وأمن بالله ورسوله وشهد أن لا الله الا الله وحده لا تسريك لمه وأن محمداً عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء الله فالى أنا رسول الله إلى النباس كافية لأغر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فان تسلم تسلم وإن أبيت فان إشم

''بہم اللہ اگر حمٰن اگر حیم محمد بن عبداللہ اور رسول اللہ مالیظ کی طرف سے ہرقل عظیم روم کے نام' اس کو سلامتی ہے جو ہدایت کا بیرو ہے' امابعد! میں تجھ کو اسلام کی دعوت کی طرف بلا تا ہوں مسلمان ہو جا' سلامت رہے گا' اللہ تعالیٰ تجھے دوگنا اجر دے گا اگر نہ مانا تو رعایا کا گناہ تیرے اوپر ہو گا۔ ''اے اہل کتاب! ایک ایس بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں کیساں ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سواکسی کی پرستش نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائیں۔ کوئی کسی کو' اللہ کو چھوڑ کر الہ نہ بنائے اگر وہ نہ مانیں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہوکہ ہم مسلمان ہیں۔"

حضرت ابوسفیان ولی کا تبصرہ: حضرت ابوسفیان کا بیان ہے کہ جب ہر قل اپنی بات چیت اور مکتوب پڑھنے سے فارغ ہوا تو بہت شوروغل ہوا' کان پڑی آواز سائی نہ دیتی تھی اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ابن ابی سمبشہ اور محمد کا دین پھیل گیا ہے اور شاہ ردم اس سے خوفزدہ ہے۔ اور جمھے یقین ہو گیا کہ وہ غالب آجائے گااور رفتہ رفتہ اللہ تعالی نے جمھے دین سے مانوس کردیا۔

ابن ناظور کا بیان : ابن ناظور حاکم ایلیا شام کے عیسائیوں کے پادری کا بیان ہے کہ جب ہرقل ایلیا میں آیا تو ایک روز صبح کو اس کی طبیعت ناساز تھی تو بعض حاضرین نے کہا آپ کی طبیعت خراب معلوم ہوتی ہے (ہرقل نبوی تھا ، ماہر ستارہ شناس تھا) تو اس نے کہا جب میں نے ستاروں کو دیکھا تو معلوم ہوا ہے کہ خشنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آگیا ہے۔ دیکھو' ان اقوام میں سے کون لوگ خشنہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں دو کو سوا کوئی خشنہ نہیں کرتا ، اور آپ کو ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہیں۔ ملک کے بوے بوے شہروں میں احکام بھیج دیں کہ وہ سب یہود کو موت کے گھاٹ آثار دیں۔

وہ لوگ ای تدبیراور غور و فکر میں تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا (جس کو شاہ غسان نے بھیجا تھا) وہ رسول الله طاقیام کے بارے بتا تا تھا۔ جب ہرقل نے اس سے معلوم کرلیا تو اس نے کہا اس کو تنمائی میں لے جاؤ۔ معلوم کرو کیا اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں؟ انہوں نے معلوم کرنے کے بعد بتایا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے اور اس سے عرب کے بارے پوچھا' اس نے کہا عرب لوگ ختنہ کرتے ہیں۔ یہ معلوم کرکے ہرقل نے کہا اس قوم کا بادشاہ ظاہر ہوا ہے۔

ایک اور نجومی کی تائید : پھر ہرقل نے رومیہ میں اپنے ایک دوست کو جو علم نجوم میں اس کا ہم پایہ تھا' یہ حال لکھا اور خود محص چلا گیا اور پھھ دیر بعد' محص میں اس کو اپنے دوست کا خط موصول ہوا جو نبی کے ظہور کے بارے اس کی تائید کر تا تھا۔ بعد ازاں ہرقل نے روم کے معززین کا محص کے عظیم ہال میں اجلاس طلب کیا اور ہال کے تمام دروازے بند کر دیئے اور ہرقل نے اپنے بالا خانہ سے نمودار ہو کر خطاب فرمایا' اے قوم روم! کیا فلاح و بہود اور رشد و ہدایت کے تم خواہش مند ہو اور تمماری خواہش ہے کہ تممارا ملک بین اور قائم رہے؟ سنو! تم اس 'دنی'' کی پیروی اور اتباع کرد۔ یہ سن کروہ نفرت سے جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کو بند پایا۔

نیا جال اور ہرقل کا حال: جب ہرقل نے ان کی نفرت و ناگواری کا مظاہرہ دیکھا اور ان کے مسلمان ہونے سے مایوس ہو گیا تو اس نے کما ان کو میرے پاس واپس بلاؤ تو اس نے کما میں نے تو یہ بات 'تماری وین پر استقامت اور مداومت معلوم کرنے کے لئے کمی تھی اور اب میں نے اندازہ کرلیا۔ چنانچہ وہ لوگ یہ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

س کر سجدہ میں گر گئے اور اس سے خوش ہو گئے اور بیہ ہرقل کی آخری عالت تھی۔ مرید بینا کر سال میں کی شک سے میں اور اس کے بیاد کا میں اور اس کے بیاد کا میں اور اس کے بیاد کا میں اور اس کے

امام بخاری کا بیان ہے کہ شعیب کے علاوہ اس روایت کو زہری سے صالح بن کیمان' یونس اور معمرنے بھی نقل کیا ہے۔ اس روایت کو امام بخاری نے متعدد مقامات پر درج کیا ہے اور ابن ماجہ کے بغیرسب اصحاب سنن نے اس کو متعدد طرق سے' امام زہری سے بیان کیا ہے اور ہم نے صحیح بخاری کی اپنی شرح میں' اس حدیث پر مفصل بحث کی ہے اور عمرہ فوا کد و نکات بیان کئے ہیں' وللٰہ الحمد والممنة

البوسفیان الیلیا میں : ابن لمیع نے اسود کی معرفت عودہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابوسفیان چند قربش المجروں کے ہمراہ 'شام کی طرف روانہ ہوئے اور ہرقل کو رسول اللہ طابیخ کے بارے اطلاع پہنچ چکی تھی اور ہرقل کی خواہش تھی کہ رسول اللہ طابیخ کے بارے معلومات حاصل کرے۔ اس لئے اس نے شام میں 'اپ نائب اور گور نر کو پیغام بھیجا کہ میرے پاس عرب لوگ بھیجو کہ وہ ان سے رسول اللہ طابیخ کے بارے پوجھے۔ نائب اور گور نر کو پیغام بھیجا کہ میرے پاس عرب لوگ بھیجو کہ وہ ان سے رسول اللہ طابیخ کے بارے پوجھے۔ چنانچہ اس نے تمیں آدمیوں کا ایک قافلہ روانہ کر دیا جن میں ابوسفیان بھی موجود تھے۔ وہ اس کے پاس ایلیاء کے گرجا میں پہنچ 'تو ہرقل نے ان کو بتایا کہ میں نے آپ کو یہ زحمت اس لئے دی ہے کہ آپ ججھے ان کے بارے بتائیں جو مکہ میں جیں 'ان کا کیا حال ہے؟

انہوں نے کہا وہ سحار ہے ' جادوگر ہے ' جھوٹا ہے ' نبی نہیں ہے۔ یہ سن کر اس نے پوچھا' بتاؤ تم میں سے 'سب سے زیادہ ان کا کون واقف اور قریبی رشتہ دار ہے؟ انہوں نے کہا' یہ ابوسفیان ہے ' ان کا ابن عم ہے اور ان سے بر سرپیکار ہے۔ بعد ازاں ان سب کو نکال دیا گیا ادر ابوسفیان کو بھاکر ہرقل نے اس سے پوچھا جناب ابوسفیان! بتایئے' تو اس نے کہا وہ ساحر' جادوگر اور جھوٹا ہے یہ سن کر ہرقل نے کہا میں ان کے بارے سب و شتم اور گالی گلوچ نہیں پوچھ رہا' میں تو ان کے نسب کے بارے پوچھ رہا ہوں تو اس نے کہا واللہ! وہ خالص قریق ہے۔ پھر پوچھا ان کی عقل و دائش کے متعلق کیا خیال ہے تو بتایا ان کے ہوش و حواس میں بھی فتور نہیں آیا' ہرقل نے پوچھا کیا وہ قتم باز' جھوٹا اور مکار ہے' تو ابوسفیان نے کہا واللہ! وہ ایسا

ہرقل نے کہا شاید وہ اپنے آباء کی سلطنت کا طالب ہو' تو ابوسفیان نے کہا' بالکل نہیں۔ پھر ہرقل نے پوچھا تم میں سے کیسے لوگ اس کے پیرو کار ہیں' کیا ان میں سے کوئی پھر بھی جا آ ہے؟ تو ابوسفیان نے کہا جی نہیں۔ ہرقل نے پوچھا جہ وہ معاہدہ کر آ ہے تو کیا عمد شکنی کر آ ہے تو ابوسفیان نے کہا جی نہیں گر اب ان سے ایک معاہدہ قائم ہے شاید وہ بدعمدی کرے۔ ہرقل نے پوچھا تہیں اس معاہدے سے کیا خطرہ ہے؟ اس نے بتایا کہ میری قوم نے اپنے حلیفوں کی (آپ کے مدینہ میں ہونے کے باوصف) ان کے حلیفوں کے ظاف مدد کی ہے۔ یہ من کر ہرقل نے کہا اگر تمہاری طرف سے ابتدا ہے تو تم بدعمد ہو' یہ من کر ابوسفیان نے ناراض ہو کر کہا صرف ''وہ'' ایک بار جنگ بدر میں غالب آیا' میں اس میں موجود نہ تھا' بعد ازاں ہم نے ناراض ہو کر کہا صرف ''وہ'' کی بار جنگ بدر میں غالب آیا' میں اس میں موجود نہ تھا' بعد ازاں ہم نے ان سے ان کے علاقہ میں دو جنگیں کیں۔ ہم نے ان کے پیٹ چاک کئے' ان کے جم کے اعضاء کا نے۔ یہ من کر ہرقل نے کہا وہ جموٹا ہے۔ پھر ہرقل نے کہا من کہ ہو یا راست گو؟ اس نے کہا وہ جموٹا ہے۔ پھر ہرقل نے کہا من کہ ہو یا راست گو؟ اس نے کہا وہ جموٹا ہے۔ پھر ہرقل نے کہا من کو دروغ کو سیجھتے ہو یا راست گو؟ اس نے کہا وہ جموٹا ہے۔ پھر ہرقل نے کہا

آگر وہ تمهاری قوم میں نبی مبعوث ہے تو ان کو مت قتل کرو۔ ایسا کارنامہ تو یہود کی خصلت ہے۔ پھر ابوسفیان اس مجلس سے حلے آئے۔

اس بیان میں کچھ انو کھا پن ہے نیز اس میں وہ فوا کد ہیں جو ابن اسحاق اور بخاری ہے مروی نہیں اور موکٰ بن عقبہ نے بھی اپنے مغازی میں قریباً عروہ بن زبیر کے واقعہ کے مطابق بیان کیا ہے ' واللہ اعلم۔

موی بن عقبہ نے بھی اپنے مغازی میں قریباً عروہ بن زبیر کے واقعہ کے مطابق بیان کیا ہے 'واللہ اعلم۔
صفاطر پاوری کی شمادت : ابن جریر نے اپنی تاریخ میں (ابن عید از سلم از ابن احاق از بعض اہل علم)
بیان کیا ہے کہ حضرت وجیہ کلبی رسول اللہ طابیخ کا محتوب گرامی لے کر ہرقل کے پاس آئے تو ہرقل نے کما
واللہ! مجھے معلوم ہے کہ محمہ طابیخ نبی مرسل ہیں 'آپ وہی ہیں جن کے ہم منتظر سے اور ان کی علامات ہم اپنی
موجود پاتے ہیں لیکن مجھے روم سے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہے۔ آگر یہ اندیشہ نہ ہو آتو میں آپ کی
اتباع کرلیتا۔ تم صفاطر پاوری کے پاس جاؤ اور اس کے پاس اپنے ''صاحب'' کا تذکرہ کرو۔ واللہ وہ اہل روم
کی نظر میں مجھے سے برا ہے اور اس کی بات میری بات سے زیادہ مقبول ہے۔ چنانچہ و کھو وہ کیا جواب دیتا

حصرت دحید کلبی نے آکر صفاطر پادری کو بیر سب کچھ گوش گزار کیا تو اس نے کہا واللہ! آپ کا "صاحب" نبی مرسل ہے۔ ہم ان کو ان کی صفات کی وجہ سے پہچانتے ہیں اور ہم اپی کتاب میں ان کا اسم گرای نہ کور پاتے ہیں۔ پھر وہ اٹھ کر اپنے کرے کے اندر گیا سیاہ لباس آثار کر سفید لباس ذیب تن کیا اور عصا پکڑ کر رومیوں کے سامنے کئیں میں آگر کہا' اے قوم روم! ہمارے پاس احمد مطابیخ کا کمتوب گرای آیا ہے' وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں اور میں تو شاہد ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور میں تو شاہد ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور میں کا میں کا بندہ اور رسول ہے۔

یہ سن کروہ اس پر مکبارگی پل پڑے اور اس کو اتنا مارا کہ وہ شہید ہو گیا۔ پھر حضرت دحیہ نے آکریہ سارا ماجرا ہرقل کے گوش گزار کیا تو اس نے کہا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہے۔ واللہ! صفاطر'ان کے نزدیک بڑا عالم تھا اور میری بات ہے' اس کی بات زیادہ کارگر تھی۔

ہرقل مسلمان تھا گر --- : طرانی (یکی بن سلہ بن کمیل سلہ بن کمیل عبداللہ بن شداد) حضرت دیے۔
کبی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے جھے قیصر روم کی طرف اپنا کہ قب گرای دے کر روانہ کیا۔
میں نے وہاں پہنچ کر عرض کیا کہ رسول اللہ طابع کے قاصد کو باریابی کی اجازت دو 'چنانچہ قیصر محل سے باہر آیا
اور اس کو بتایا گیا کہ وروازے پر ایک آدی ملاقات کا منتظر ہے 'وہ خود کو رسول اللہ طابع کا قاصد بتا آ ہے۔ یہ
من کروہ گھرا گیا اور جھے اندر آنے کی اجازت دی۔ میں اس کے پاس اندر آیا 'وہاں اس کے ارکان محومت
من کروہ گھرا گیا اور جھے اندر آنے کی اجازت دی۔ میں اس کے پاس اندر آیا 'وہاں اس کے ارکان محومت
میں نے محتوب گرای اس کے سپرد کیا اس میں تحریر تھا۔ (ہم اللہ الرحمان الرحيم 'من جانب
محکم' بنام قیصر صاحب روم) یہ من کر ہرقل کے بھینچ نے (جو سرخ فام نیکوں آنکھوں والا' گھنگریا لے بالوں
والا تھا) کہا آپ اس کمتوب کو نہ پڑھئے اس نے خط کو اپنے نام سے آغاز کیا ہے اور بجائے "ملک الروم"
کلاس کر دم "کلھا ہے۔ "معاحب دوم" کلھا ہے۔

سيرت النبى للطيط

بایں ہمہ مکتوب گرامی پڑھ کر سایا گیا، پھراس نے حاضرین کو باہر چلے جانے کا کہا۔ وہ باہر چلے گئے تو اس نے جمجھے بلایا اور میں نے اس کے سوال کا جواب دیا، پھراس نے پادری کو جو مشیر اعظم تھا بلوایا۔ وہ اندر آیا اور اس نے مکتوب گرامی پڑھ کر کہا، واللہ! محمد وہی نبی جس کی آمد کی بشارت موی اور عیلی نے دی تھی اور ہم ان کے منتظر تھے یہ سن کر قیصر نے پوچھاکیا تھم ہے تو پادری نے کہا میں تو ان کا بالع دار اور پیرد کار ہوں۔ تو قیصر نے کہا میں بھی سمجھتا ہوں وہ نبی جیں لیکن مجھے ایمان کے اظہار کی استطاعت نہیں۔ اگر میں اعلانیہ مسلمان ہو جاؤں تو ملک ہاتھ سے چلا جائے گا اور رومی مجھے ہلاک کردیں گ۔

سب حربے تأکام : محمد بن اسحاق نے خالد بن بیارے ایک آدی کی معرفت قدمائے شام سے نقل کیا ہے کہ ہرقل کو جب نبی علیه السلام کی نبوت کی اطلاع کپنی اور اس نے شام کو ترک کر کے قطنطنیہ منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو اہل روم کو اکٹھا کر کے خطاب کیا' اے قوم روم! میں تممارے سامنے چند امور پیش کر تا ہوں' تم ان میں غورو فکر کرد۔ پوچھاوہ کیا ہیں؟

اس نے بتایا تم جانتے ہو' واللہ! یہ (محمہ) فخص نی اور رسول ہیں۔ ہم ان کو ان کی صفات سے پہچاہتے ہیں جو ہماری کتاب میں موجود ہیں۔ آؤ ہم ان کی اتباع کرلیں ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ یہ سن کر انہوں نے کہا' ہم عرب کے ماتحت ہوں گے حالانکہ ان لوگوں سے ہمارا ملک عظیم' ہماری تعداد کثیر اور ہمارا شہروسیع و عربیض ہے۔ یہ سن کراس نے کہا' آؤ! ہم ان کو سالانہ جزیہ اوا کریں' اس کے ذریعہ ہم ان کی شان و شوکت کو دبادیں گے اور ان کے ساتھ بر سر پیکار ہونے سے محفوظ رہیں گے۔

یہ تجویز سن کر انہوں نے جواب دیا کہ ہم عرب کو جزیہ ادا کر کے ذات و حقارت سے ددچار ہوں' حالانکہ ہم ان سے تعداد میں زیادہ ملک و سلطنت میں بڑے ادر شرو دیار میں ان سے زیادہ محفوظ و مامون ہیں' واللہ! ہم یہ تجویز قطعاً قبول نہ کریں گے۔

سوربیہ: بعد ازاں اس نے کما' آؤ ہم ان سے مصالحت کرلیں' سلطنت سوربہ ان کو دے دیں اور ارض شام کو چھوڑ دیں ۔۔۔ فلسطین' اردن' دمشق' ممص اور درب سے ادھر کا علاقہ سوربہ کملا تا ہے ۔۔۔ اور درب سے ادھر کا علاقہ میں کہ ان کو سوربہ کا علاقہ درب سے ادھر کا علاقہ شام کملا تا ہے ۔۔۔ بہ تجویز من کر انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان کو سوربہ کا علاقہ وے دیں طالا نکہ آپ بخوبی جانح ہیں کہ ارض سوربہ شام ہی کا علاقہ ہے' واللہ ہم یہ تجویز قبول نہ کریں گے۔ جب یہ تمام تجاویز انہوں نے مسرد کر دیں تو اس نے کما' واللہ! تم اپنے شریس ہی' ان سے محفوظ رہنے کو کامیابی سمجھتے ہو' پھروہ اپنے ٹچر پر سوار ہو کر روانہ ہوگیا۔ درب پر پہنچ کر ارض شام کی طرف متوجہ ہو کر الوداعی سلام کما' السلام علیک یا ارض سوربہ تسلیم الوداع۔ پھر اس نے سواری کو ایڑ لگائی اور قسطنطنیہ میں داخل ہوگیا۔ واللہ اعلم۔

آ تحضور طلی کم کا تامہ مبارک شمام میں عیسائیول کے شاہ عرب کے تام: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ بعد ازاں رسول اللہ طابی نے شجاع بن وهب کیے از بی اسد بن خزیمہ کے ہاتھ 'منذر بن حارث بن ابی شمر غسانی حاکم دمش کے نام ' نامہ مبارک روانہ کیا ۔۔۔ ابن بشام ' میں منذر کی بجائے باپ کا نام ہے کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بقول واقدی آپ نے اس کو سے نامہ گرای دیا۔

سلام على من اتبع الهدى وآمن به والعوك الى ان تومن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك وسلام على من اتبع الهدى و ويتا مول كه وسلام هم اس فحض پر جو بدايت كى پيروى كرك اور اس پر ايمان لائ أمريك ير ايمان لاؤ تمهارى بادشابت تمهارك لئح باقى رہے گا۔ "

حضرت شجاع بن وهب اسدی نے اس کو نامہ مبارک پڑھ کر سنایا تو اس نے کہا میرا ملک مجھ سے کون چھین سکتا ہے' میں خود اس کی طرف پیش قدمی کروں گا۔

آنحضور ما الهيلام كاكسرى شاہ فارس كے نام : امام بخارى (يث يون ن زہرى عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد بن مسعود) حضرت ابن عباس سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله طابيل نے اپنا نامه مبارك ايك آدمى كے ہاتھ كسرىٰ كى طرف روانه كيا اور اس كو حكم ويا كه وہ بحرين كے حاكم كے سپرو كر دے اور اس نے كسرىٰ كے حوالے كر ويا۔ كسرىٰ نے اس نامه مبارك كو پڑھ كر غصه سے بھاڑ ديا اور ابن مسيب كے مطابق رسول الله طابيل نے بدوعا فرمائى كه وہ ريزہ ريزہ كر ديئے جائيں۔

شجاع اسدی قاصد ہے؟ : عبداللہ بن وهب (یون، نہری) عبدالر جمان بن عبد القاری سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ نے ایک روز حمد و ثاکے بعد بر سر منبر فرمایا، میں تم سے بعض کو شاہان عجم کی طرف مبعوث کرنا چاہتا ہوں، ہتم مجھ سے ایبا اختلاف نہ کرنا جیسا بی اسرائیل نے عیسی ہے اختلاف کیا تھا۔ تو مہاجرین نے عرض کیا یارسول اللہ طابیخ! ہم آپ سے بھی پچھ اختلاف نہ کریں گے، آپ ہمیں مبعوث فرمائے۔ چنانچہ آپ نے شجاع بن وهب اسدی کو کسرئی کی طرف روانہ کیا، کسرئی نے اپنے ایوان کو آراستہ کرنے کا تھم دیا، پھراس نے فارس کے سربرآوردہ لوگوں کو بلانے کے بعد، حضرت شجاع بن وهب کو بلایا۔ وہ تشریف لائے تو کسرئی نے تھم دیا کہ ان سے رسول اللہ طابیخ کا محتوب کرامی وصول کرلیا جائے۔ یہ س کر حضرت شجاع اسدی نے کما کہ رسول اللہ طابیخ کا محتوب کرامی وصول کرلیا جائے۔ یہ س کر حضرت شجاع اسدی نے کما کہ رسول اللہ طابیخ کے بیدہ کرائی وصول کرلیا جائے۔ یہ س کر کے سیرہ کردن گاتوب گرائی اس کے سیرہ کردیا ہو کہ اس کے سیرہ کردیا شروع کیا اس کے سیرہ کردیا شروع کیا اس میں رقم کھراس نے اپنے کاتب اور منصرم کو بلایا جو جمرہ کا باشندہ تھا، اس نے نامہ مبارک پرھنا شروع کیا اس میں رقم تھا، نوشتہ از مجمہ، سوئے پرویز، منجانب مجمہ بن عبداللہ اور رسول اللہ طابیخ مرک عظیم فارس کی طرف۔

نامہ مبارک میں مرعنوان رسول اللہ مظہیم کا نام مبارک من کر غفیناک ہو کر چیخا چلایا اور نامہ مبارک کو پورا پڑھنے سے قبل ہی چاک کر ڈالا اور حفرت شجاع اسدیؓ کو دربار سے نکل جانے کا تھم دیا۔ حفرت شجاع اسدیؓ بیہ منظر دیکھ کر سواری پر سوار ہوئے اور واپس روائی کے وقت کہا واللہ! جبکہ میں رسول اللہ طابیم کا مکتوب گرای پہنچا چکا ہوں ' تو مجھے پرواہ نہیں کہ میں دو راستوں میں سے کس پر چلوں۔ جب کسری کا غصہ فرو ہوا تو اس نے حضرت شجاع اسدیؓ کو دوبارہ طلب کیا گروہ بسیار تلاش کے بعد نہ ملے چنانچہ ان کو حیرہ تک تلاش کیا گربے سود۔ حضرت شجاع اسدیؓ رسول اللہ مظہیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوری کارروائی آپ کے گوش گرار کر دی۔ تو رسول اللہ طابیم نے پیش گوئی فرمائی کہ کسری حاف اپنا ملک ریزہ ریزہ کارروائی آپ کے گوش گرار کر دی۔ تو رسول اللہ طابیم نے پیش گوئی فرمائی کہ کسری حاف اپنا ملک ریزہ ریزہ

لیا ہے۔

حضرت عبدالله بن حذافه والله : محد بن اسحال نے عبدالله بن ابی برکی معرفت ابوسلم سے بیان کیا ہے کہ رسول الله طلحین نے عبدالله بن حذافه سمی کے ہاتھ نامه مبارک دے کر کسری کی طرف روانه کیا تھا اس نے نامه مبارک پڑھ کر چاک کر ڈالا تھا رسول الله طلحین کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا اس نے اپنا ملک چاک کیا ہے۔

بإذام كا دو آدميول كو آپ كولانے كے لئے بھيجنا: ابن جرير طبرى (احد بن حيد' سلم' ابن آخاق) زيد بن ابی حبيب سے بيان كرتے ہيں كه حضرت عبداللہ بن حذافه سمى كو رسول الله ماليم كايد كمتوب كراى دے كركسرى شاہ فارس كى طرف روانه كياگيا۔

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى أما بعد، فانى أدعوك بدعاية الاسلام اسلم تبسلم يؤتـك الله أحرك مرتين، فان توليت فان عليك إثم الاريسيّين و (يــا أهــل الكتـاب تعـالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد الاالله ولا نشــرك بـه شـيئاً ولا يتحــذ بعضنا بعضاً أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون.

دوبهم الله الرحمان الرحيم محمد رسول الله كى جانب سے كسرى عظيم فارس كى طرف- اس مخض ير سلام ب جو بدايت كا پيروكار ب الله اور اس كے رسول ير ايمان ركھتا ہے اور الله وحده لاشريك كے معبود ہونے كى كوائى ديتا ہے اور محمد باليميم كى عبوديت اور رسالت كا اعتراف كرتا ہے"

"میں تہیں اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں' تمام لوگوں کی طرف آکہ میں زندہ دل مخص کو آگاہ کروں اور متکروں پر حق بات ثابت ہو جائے آگر مسلمان ہو جاؤ تو سلامت رہو گے آگر انکار کیا تو مجوس قوم کا گناہ بھی تہمارے سر ہوگا۔"

نامہ مبارک سری نے پڑھ کر پھاڑ دیا اور کہا وہ میرا غلام ہو کر جھے ایسی گتافانہ تحریر لکھتا ہے۔ پھر سری نے یمن میں اپنے نائب باذام کو لکھا کہ ''اس آدی'' کی طرف تجاز میں وہ جوان ہمت آدی بھیج اور وہ ''اس آدی'' کو میرے سامنے پیش کریں' چنانچہ باذام نے اپنے کاتب اور "خزانچی کے ہمراہ ایک فارسی مسی خرخرہ کو روانہ کیا اور رسول اللہ ظاہیم کی طرف ایک خط' ان کے ہاتھ روانہ کیا کہ آپ ان دونوں کے ہمراہ کسری کے پاس حاضر ہوں ۔۔۔ اور اباذوبہ کو کہا کہ ''اس آدی'' کے پاس جاؤ' ان سے بات چیت کر کے جھے صورت حال سے آگاہ کرو ۔۔۔ چنانچہ وہ دونوں قاصد طائف پنچے اور وہال کی قربیش سے آپ کے بارے دریافت کیا تو اس نے بتایا آپ مرینہ میں ہیں۔ ان کو دیکھ کرطائف والے اور قربیش خوب خوش اور بارے دریافت کیا تو اس نے بتایا آپ مرینہ میں ہیں۔ ان کو دیکھ کرطائف والے اور قربیش خوب خوش اور اب مروٹ کہ ایک دو مرے سے کئے گئے' مبارک ہو کہ شمنشاہ کری ''ان'' کے مدمقائل آگیا ہے اور اب تم کو ''ان'' کے مدمقائل آگیا ہے اور اب تم کو ''ان'' کے مدمقائل آگیا ہے اور اب تم کو ''ان'' کے مدمقائل آگیا ہے اور اب تم کو ''ان'' کے مدمقائل آگیا ہے اور اباذوبیہ آپ سے ہم کلام ہوا' اور اس نے کہا' شمنشاہ کسری نے یمن کے حاکم باذام کی طرف ایک حکم نامہ جسیجا ہے آپ کی طرف ایک کی طرف ایک کی خوب کو کی فیل کے دو اور اباذوبیہ کے دو کہ کو اصافیمی و کاوب کی طرف ایک حکم نامہ جسیجا ہے کہ کھونہ کے کہ کو اصافیمی و کاوب کی حد مقائل آگیا ہوگا ہو کہ کو اصافیمی و کاوب کی طرف ایک حکم نامہ جسیجا ہے کہ کھونہ کے کہ کہ کہ کو دو اس کے کہ کو اصافیمی و کاوب کی دو کو کے کہ کو کھونہ کی کو کہ کو اسافیمی و کاوب کی دو کو کے کہ کیت کے کہ کو کھونہ کے کہ کو کہ کو اسافیمی و کاوب کو کھونہ کے کو کہ کو کھونہ کے کہ کو کھونہ کے کہ کو کہ کو کھونہ کے کہ کو کھونہ کے کہ کو کھونہ کے کہ کو کھونہ کو کھونہ کے کو کھونہ کے کہ کو کھونہ کو کھونہ کے کہ کو کھونہ کو کھونہ کے کہ کو کھونہ کیا کہ کو کھونہ کو کھونہ کو کھونہ کو کھونہ کو کھونہ کے کہ کو کھونہ کو کھون کو کھونے کو کھونو

روانہ ہو جائیں 'آگر آپ نے اس تھم کی تھیل کی تو باذام آپ کے بارے سفار ٹی خط لکھ دے گا جو آپ کے لئے مفید ہو گا' آگر آپ نے تھیل نہ کی تو جیسے آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ آپ کو مع قوم ہلاک کردے گا اور آپ کے ملک کو تباہ کردے گا۔

اپ کے ملک و بہو کروے اللہ موافع کے مونڈ نے سے کراہت: بعد ازاں وہ دونوں قاصد بھی رسول اللہ مالیم کے اس واڑھی مونچھول کے مونڈ نے سے کراہت: بعد ازاں وہ دونوں قاصد بھی رسول اللہ مالیم کہا ہوئے تھے۔ آپ نے ان کو دیکھنا پند نہ کیا اور فرایا دولیک ما مدنا مورکھا بھنا) افسوس! تہمیں الیی تجامت بنوانے کا کس نے تھم دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے رب کرئی نے یہ تھم دیا ہے تو آپ نے فرایا لیکن مجھے تو میرے رب نے داڑھی بڑھانے اور مونچیس کترانے کا تھم دیا ہے۔ پھر آپ نے فرایا جاؤگل آنا۔ رسول اللہ مالیم اللہ اللہ وی معلوم ہوگیا کہ اللہ تعالی کے کترانے کا تھم دیا ہے۔ پھر آپ نے فرایا جاؤگل آنا۔ رسول اللہ مالیم فلال ماہ کی فلال رات کو موت کے کہا ہوش نے کرئی پر اس کے بیٹے شیردیہ کو مسلط کر دیا ہے۔ اور بیٹے نے باپ کو فلال ماہ کی فلال رات کو موت کے کھان آنا دویا ہے۔ آپ نے ان قاصدوں کو بلا بھیجا اور ان کو یہ بات بتا دی' یہ من کر انہوں نے کہا ہوش شمال نے ہو' ہی تو اس سے بھی معمولی بات کو آپ کے خلاف قابل مرزنش سیجھے ہیں؟ کیا ممکل نے ہے' کیا کہہ رہے ہو' ہم تو اس بات سے مطلع کریں تو آپ نے خلاف قابل مرزنش سیجھے واور اس کو بتا ہم آپ کی سے بات اور میری حکومت کرئی کی تمام قلم و جائے گی' اون اور گھوڑے ۔۔۔ کے نقش پا اور میری حکومت کرئی کی تمام قلم و جائے تو میں ذیر انتظام علاقہ تمارے سپرد کر دوں گا اور اس کو بتا دینا آگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں ذیر انتظام علاقہ تمارے سپرد کر دوں گا اور تماری قوم کا تمہیں باوشاہ بنا دوں گا۔ پھر آپ نے خرخرہ کو ایک کمربند دیا جو سیم و زر سے مرصع تھا یہ اور تماری قوم کا تمہیں باوشاہ بنا دوں گا۔ پھر آپ نے خرخرہ کو ایک کمربند دیا جو سیم و زر سے مرصع تھا یہ اور تماری کو کمی بادشاہ نے بلوور تھفہ ارسال کیا تھا۔

باؤام كا تبصرہ: چنانچه ده باذام كے پاس آئے اور اس كو سارا ماجرا كمه سنايا تو اس نے س كريه تبصره كيا كه تبصره كيا كه يه كلام كمى باوشاه كا نهيں اور ميں تو اس كو نبى سجھتا ہوں جيساكه وه كمتا ہے اور جو پجھ وه كہتے ہيں ضرور واقع ہو كر رہے گا۔ اگر يہ بات مجى ہوئى تو وه واقعى نبى اور رسول ہے 'اگر وہ بات سجے نه ہوئى تو ہم اس كے بارے كوئى اور رائے قائم كريں گے۔

مکتوب شیروب : کچھ روز بعد باذام کو شیروب کا مکتوب موصول ہوا' میں نے کسریٰ کو قتل کر دیا ہے اور میں نے یہ اقدام ملک فارس کی حفاظت کے لئے اٹھایا ہے 'کہ اس نے ملک کے اشراف کو قتل کرنے اور خون ریزی کو مباح سمجھا تھا۔ جب آپ کو میرا تھم نامہ ملے تو فورا میرے لئے اپنے اتحت اوگوں سے اطاعت کی بیعت لے لواور جس محض کے بارے کسریٰ نے آپ کو لکھا تھا' اس کو میرے تھم تک مشتعل نہ کرنا۔ پاؤام کا اسملام : جب یہ تھم نامہ باذام کو موصول ہوا تو اس نے کہا"وہ آوی" اللہ کا رسول ہے۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور باذوبہ نے باذام کو بتایا کہ میں نے رسول اللہ طابع اور بین میں جو "ابتاء" مقیم سے سب مسلمان ہو گئے اور باذوبہ نے باذام کو بتایا کہ میں نے رسول اللہ طابع ہے بیت ناک کسی کو نہیں پایا۔ باذام نے پوچھا ان کے ساتھ پولیس تھی' بتایا بی نہیں۔ قبل منگل کی رات دس جمادی اخریٰ ہے کو کسیٰ خرد پرویز قبل یہ بیت ناک میں خوالے ایام ابن کئے 'بعض اشعار سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ ماہ محرم میں اپنے بیٹے شیروبہ کے باتھوں قتل ہوا۔ بھول ایام ابن کئے 'بعض اشعار سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ ماہ موری خوالے اور وہ اللہ میں کتیب کا سب سے بڑا مفت موری میں تھی جائے والے اوروں اسلامی کتیب کا سب سے بڑا مفت موری خوالے اوروں اسلامی کتیب کا سب سے بڑا مفت موری میں تعلی جائے والے اوروں اسلامی کتیب کا سب سے بڑا مفت موری کی دو شی میں تعلی جائے والے اوروں اسلامی کتیب کا سب سے بڑا مفت موری کی دو شی میں تعلی جائے والے اوروں اسلامی کتیب کا سب سے بڑا مفت موری کی دو شی میں تعلی جائے والے اوروں اسلامی کتیب کا سب سے بڑا مفت موری کی دو شی میں تعلی جائے والے اوروں اسلامی کتیب کا سب سے بڑا مفت مورین کی دو شی میں تعلی جائے والے اوروں کیا کی دو شی میں تعلی جائے والے اوروں کیا کی میں تعلی کی دو شی میں تعلی جائے والے اوروں کیا کی دو شی میں تعلی جائے والے اوروں کیا گیا کیا کیا کیا کیا تو بی اوروں کی خوری کیا کیا کی دو شی میں تعلی جائے والے والے والے کی کی دو شی میں تعلی جائے والے والے کی کو دو سے موروں کیوں کی کی دو شی میں تعلی کیا کیا کی کی دو سے کی کی دو سے کی کی دو شی کی کی کی دو شی کی کی کی دو شی کی کی کی کی دو شی کی کی کی کی کی کی کی کی

قل بواتها قتلوا بليل كسرى محرما

کسی نے کہا۔

قتلوا کسری بلیل محرما فتسولی لم بمتسع بکفسن (ادر سری کے جم کوجب اس کے بیوں نے کواروں سے تقیم کرلیا قصاب کی طرح)

عورت کی سربراہی: حافظ بہتی (حاد بن سلم 'حید 'حن) حضرت ابو بکرہ ویاد سے بیان کرتے ہیں کہ ایک ایرانی رسول الله طابیع کے پاس آیا اور آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے آج شب تیرے رب کو قتل کرویا ہے اور نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس نے اپنی بیٹی کو اپنا جانشین نامزد کرویا آپ نے فرمایا وہ قوم فلاح و آسودگی نہیں یا سکتی جس کی سربراہ عورت ہو۔

اور حدیث دحیہ کلبی میں مروی ہے کہ جب وہ قیصر کے پاس سے واپس آیا تو اس نے رسول اللہ مٹامیلا کے پاس کسریٰ کے نمائندے دکھیے 'کسریٰ نے حاکم صفاء کو دھمکی آمیز البحہ میں کہلا بھیجا کیا تو جھے ''اس آدی '' سے کفایت نہ کرے گا جو تیرے علاقہ سے ' جھے اپنے دین کی طرف بلا تا ہے؟ تم یہ کام انجام دو گے یا میں تجھے اس کی پاداش میں سزا دوں گا۔ چنانچہ حاکم صنعاء نے آپ کی طرف نمائندے بھیج اور آپ نے ان نمائندوں کو بتایا کہ اسے آگاہ کر دو'کہ میرے رب نے اس کے رب کو آج شب قبل کر دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس پیش گوئی کو درست پایا۔ داؤد بن الی ہند نے ابوہند کی معرفت ابو ہریرہ سے بھی اس طرح نقل کیا ہے۔

صافظ بیمق نے (ابوبکر بن عیاش اور بن ابی بند ابوبند) حضرت ابو ہریرہ واللہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت سعد بن ابی و قاص رسول الله طالعیم کی طرف آرہے تھے آپ نے سعد کو دیکھ کر فرمایا کہ سعد کے چرے مرے سے ایک خبر ہویدا ہو رہی ہے۔ انہوں نے عرض کیا یارسول الله طالعیم کسریٰ ہلاک ہوگیا ہے۔ آپ نے فرمایا الله کسریٰ پر لعنت کرے وہ فارس اور عرب کے حکمرانوں میں سے سب سے اول ہلاک ہوا۔

بقول امام ابن کیر'کہ رسول اللہ طاہیم نے جب باذام کے نمائندوں کو کسریٰ کے ہلاک ہونے کی پیش گوئی فرمائی' اور رسول اللہ طاہیم کی پیش گوئی کے موافق اران سے خبر آئی اور علاقہ میں خوب کھیل گئ تو حضرت سعد سب سے پہلے یہ خبر من کر رسول اللہ طاہیم کے پاس آئے اور آپ کو پیش گوئی کے موافق خبر دی' اس انداز کے موافق امام بیمق نے اس کو بیان کیا ہے۔

عجب مبلغ: حافظ بیہ قی نے متعدد اساد سے زہری سے نقل کیا ہے کہ مجھے ابوسلمہ بن عبدالر جمان من بن عبد الرجمان بن عوف نے بتایا کہ اسے معلوم ہوا ہے کہ کسری اپنے ملک کے بڑے ہال اور دسکرہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے لئے ایک مبلغ اور داعی اسلام بھیجا گیا جو اس کو اسلام کی دعوت دے۔ ناگمال کسری کو ایک آدمی ہاتھ میں عصا کئے چتنا ہوا نظر آیا۔ اس نے کما اے کسری! کیا تو میرے اس عصا کو اپنے سر پر مار کر تو ژنے سے قبل مسلمان ہو جائے گا؟ یہ س کر کسری نے کما جی ہاں اس کو میرے سرپر نہ تو ڑھیئے۔ وہ مبلغ چلا گیا تو کسریٰ نے اپنے دربانوں کو ڈانٹ بلائی اس آدمی کو کس نے اجازت دی تھی۔ سے نے کما کوئی نہیں آیا تو اس نے کما اپنی دربانوں کو ڈانٹ بلائی دوست کی دوست مردد

تم جھوٹ ہولتے ہو' ان کو خوب ڈاٹنا ڈپٹا اور معاف کر دیا۔ سال بعد' پھروہی آدمی ہاتھ میں عصالئے ہوئے آیا اور اس نے کماکیا تجھے اسلام قبول کرنے میں رغبت ہے' قبل اس کے کہ میں اس کو (تیرے سربر مار مار کر) توڑ دوں۔ اس نے کماجی ہاں! اے "میرے سربر" مت تو ڑئے۔ جب وہ واپس چلا گیا تو اس نے اپنے محافظوں کو بلا کر حسب سابق ڈائنا۔ آئندہ سال پھروہ آدمی آیا اور اس کے پاس عصا تھا اسی نے حسب سابق کسرئی کو مخاطب کر کے کماکیا تو اس عصا کو (تیرے سربر) تو ڑنے سے قبل مسلمان ہوجائے گا؟ کسرئی نے سے من کرکما' اس کو میرے سربر نہ تو ڑئے۔ اس نے عصاکو مار مار کر توڑ دیا اور اللہ تعالی نے کسرئی کو اس وقت ہلاک کردیا۔

پیش گوئی: امام شافعی (ابن عید ' زہری ' سعید بن سب) حضرت ابو ہریرہ ہے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله ملائع نے فرمایا جب سری ہلاک ہو جائے گا تو کوئی سری اس کا جانشین نہ ہو گا۔ اور جب قیصرہلاک ہو جائے گا تو کوئی تعریف ان کے خزانے فی سبیل اللہ تقسیم کر دیئے جائے گا تو کوئی قیصراس کے بعد نہ ہو گا۔ بخدا! والذی نفسی بیدہ! ان کے خزانے فی سبیل اللہ تقسیم کر دیئے جائیں گے۔ اس روایت کو مسلم اور بخاری نے زہری سے نقل کیا ہے۔ نیز مسلم نے سفیان بن عید سے۔ مام شافعی کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابع کا کمتوب گرای کری کو موصول ہوا تو اس نے چاک کر ڈالا ' یہ من کر رسول اللہ طابع نے فرمایا اس نے اپنے ملک کو چاک کر ڈالا ہے۔

## دریدآننامهگردنشکنراء زنامهبلکهنامخویشتنرا

یہ بات مشہور ہے کہ قیصر نے رسول اللہ طابع کے نامہ مبارک کا احترام کیا اور اس کو کستوری کے ڈبہ میں محفوظ کر لیا تو رسول اللہ طابع نے فرمایا اس کا ملک قائم رہے گا۔ شافعی وغیرہ ائمہ کا بیان ہے کہ عرب لوگ شام اور عراق کے علاقہ میں بغرض تجارت آیا جایا کرتے تھے۔ بعض لوگ ان میں سے مسلمان ہو گئے تو انہوں نے رسول اللہ طابع کے پاس شاہان عراق اور شام کا شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا جب کرئی نیست و تابود ہو گیا تو اس کے بعد کوئی اس کا جانشین نہ ہو گا۔ اس طرح جب قیصر ملاک ہو گیا تو قیصر کا بھی کوئی جانشین نہ ہو گا۔ اس طرح جب قیصر ملاک ہو گیا تو قیصر کا بھی کوئی جانشین نہ ہو گا۔ پہنانچہ کرئی کا ملک بالکل تس نہ ہو گیا اور قیصر کی حکومت بھی شام سے ختم ہو گئی۔ گو رسول اللہ علیم کی دعا کی برکت سے فی الجملہ ان کا ملک باقی رہا کہ انہوں نے نامہ مبارک کی تعظیم و تحریم کی تھی۔ واللہ اعلم۔ اس حدیث میں ایک عظیم بثارت ہے کہ شام میں روم کی حکومت بھی قائم نہ ہوگی۔

پیش گوئی کی تائید: امام مسلم ( تیب و فیره ابوعوانه اس) حضرت جابر بن سمرة سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طابی نے فرمایا مسلمانوں کی ایک جماعت قصر ابیض میں سے کسری کے فزانے حاصل کرے گی اور اسباط نے ساک کی معرفت حضرت جابر بن سمرة سے مزید نقل کیا ہے کہ میں اور میرے والد ہم دونوں اس الشکر میں شریک تھے 'ہم نے اس کا مال غنیمت سے ایک ہزار در ہم وصول بایا۔

رسول الله طلیم کا نامه مبارک مقوقس شاہ اسکندریہ کے نام: مقوق کا نام تھا جریج بن میں الله طلیم کی الله علیم کا نام تھا جریج بن میں بیناء قبطی۔ یونس بن بکیر(ابن اسحان نہری) عبدالله بن عبدالقاری سے بیان کرتے ہیں که رسول الله معزت عاطب بن الی بلتھ کو اپنا نامه مبارک دے کر مقوقس شاہ اسکندریہ کی جانب روانہ کیا وہ رسول الله معنت عالم میں میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

طائع کا نامہ مبارک لے کر اس کے پاس آیا تو اس نے نامہ مبارک کو بوسہ دیا ' عاطب کی تعظیم کی اور خوب مہمانی کی اور ان کے ہاتھ رسول اللہ علیم کی خدمت میں ایک خلعت ' ایک خچر مع زین اور دو لڑکیاں روانہ کیں ' ایک ان میں سے ' ام ابراہیم بن رسول اللہ طائع ہیں اور دو سری آپ نے محمد بن قیس عبدی کو ہبہ فرما دی سفی۔ (روایت بیعق)

سوال کا آیک عدہ جواب: حافظ بیہتی (عبدالر تمان بن زید بن اسلم 'زید ' بینی بن عبدالر تمان بن حاطب عبدالر تمان بن حاطب عبدالر تمان بن حاطب عبدالر تمان کے جمعے مقوقس شاہ اسکندریہ کی طرف بھیجا بیں دسول اللہ طابعیل کا مکتوب گرای لے کر حاضر ہوا اس نے مجھے اپنے مکان میں تھرایا 'بعد ازال اس نے ارکان سلطنت کو اکتھے کر کے مجھے بلایا اور اس نے کہا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں ' میں چاہتا ہوں کہ آپ سوچ سمجھ کے بعد اس کا جواب دیں ' میں نے عرض کیا فرمائے ' تو اس نے کہا اپنے دصاحب ' کے بارے بتائیے کیا وہ نبی نہیں ہیں ؟ عرض کیا کیوں نہیں وہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں تو اس نے کہا جب قریش نے ان کو جلاوطن کیا تو بایں جلالت و شوکت ' انہوں نے قوم کے خلاف بددعا کیوں نہیں تو اس نے عرض کیا آپ حضرت عیسی گی رسالت کے معقد ہیں ؟ اس نے کہا ' کیوں نہیں۔ اس اعتراف کے بعد میں نے عرض کیا کہ جب حضرت عیسیٰ کی اس ان کی قوم نے گر فار کر لیا اور صلیب پر چڑھانے کا ارادہ کیا تو مضرت عیسیٰ نے ان پر کیوں بدوعا نہ کی ؟ یہ من کر مقوقس نے اعتراف کیا کہ آپ حکیم و دانا ہیں اور حکیم و دانا ہیں۔

تخاکف : یہ وہ تخاکف ہیں جو میں آئے ہاتھ محمد اللہ یا کی طرف روانہ کر رہا ہوں اور آئے ہمراہ محافظ روانہ کر رہا ہوں اور آئے ہمراہ محافظ روانہ کر رہا ہوں جو آبکو منزل مقصود تک پہنچادیں گ۔ چنانچہ اس نے رسول الله طابیع کی خدمت میں تین کنیزیں روانہ کیں۔ ایک ان میں سے ام ابراہیم بن محمد رسول الله طابیع ہے اور ایک آپ نے حسان بن طابیع کو بہہ کردی تھی نیزاس نے آبکی خدمت میں اپنے علاقہ کی عدہ اشیاء بھی روانہ کیں۔

چار کنیریں: ابن اسحاق کابیان ہے کہ اس نے چار لونڈیال بھیجی تھیں۔ ایک ان میں سے ماریہ ام براہیم بن رسول الله طابیط اور ایک ہے سرین۔ ام عبدالرحمان بن حسان جو آپ نے حضرت حسان کو بہہ کی تھی۔ بقول امام ابن کیر' ان تحاکف میں ایک سیاہ فام خصی غلام' مابور بھی شامل تھا' دو سیاہ موزے اور ایک سفید نچر بھی تھا۔

مابور: ایک خصی اور نامرد غلام تھا' لوگوں کو اس بات کا علم نہ تھاوہ حسب عادت حضرت ماریہ کے پاس آیا جایا کرتا تھا یہ دیکھ کر لوگوں نے ان کے بارے چہ میگوئیاں شروع کر دیں اور یہ حقیقت حال سے بے خبر سخے۔ یماں تک کہ بعض کا خیال ہے کہ رسول اللہ ماہیم نے حضرت علی کو اس کے قتل کا حکم فرما دیا تھا چنانچہ حضرت علی کو اس کے قتل کا حکم فرما دیا تھا چنانچہ حضرت علی نے اس کو خصی پاکر چھوڑ دیا۔ (صحیح مسلم)

حودہ بن علی اور شاہان عثمان : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ بڑھا نے ملیط بن عمرو بن عبدود کیا از بن عاظر برج لوئ کو میں علی شکھ میں احداث کی طائف (والسائن اور تعلاء کبر بعصری بوا جینتر بوج کواندی

ازدی اور عمار بن جلندی ازدی شابان عمان کی طرف روانه کیا۔ غوو وزات سالسل : حافظ بہتی نے یہ غور قبل از فتح مکہ

عُروہ وَات سلاسل : حافظ بہق نے یہ غزدہ قبل از فَحْ مکہ یہاں بیان کیا ہے۔ حافظ بہق نے موئ بن حقب اور عروہ بن زیرے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طابیع نے "مشارف شام" میں ذات سلاسل کی طرف بلی اور عبداللہ وغیرہ قبائل قضاعہ میں حضرت عمرہ بن عاص کو روانہ کیا (بقول عروہ ' بنی بلی ' عمرہ بن عاص کے ماموں سے ) جب وہ وہاں پنچ تو دشمن کی کثرت تعداد سے خاکف ہو کر رسول اللہ طابیع سے مزید ممک طلب کی۔ چنانچہ رسول اللہ طابیع نے اولین مماجرین کو اس بات کی طرف متوجہ کیا تو حضرت ابو برا اور حضرت عمر اللہ علیم وگر مماجرین کے ہمراہ تیار ہو گئے اور آپ نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح کو ان پر امیر نامزد کردیا۔

مویٰ بن عقبہ کابیان ہے کہ جب یہ لوگ حفرت عمرو بن عاص اٹے پاس پنی تو انہوں نے کہا میں تم سب کا امیر ہوں اور میں نے ہی رسول اللہ طابیا سے کمک طلب کی تھی۔ مهاجروں نے بیر س کر کما' آپ اپنے قافلہ اور سریہ کے امیر ہیں اور ابوعبیدہ مهاجروں کے امیر ہیں۔ یہ س کر حفزت عمرہ نے کہا' سنو! تم میرے معلون اور مددگار ہو' میں نے ہی مدد طلب کی تھی۔

القال : حفرت ابوعبیدہ نے 'جو نمایت خوش اخلاق اور نرم طبع سے 'یہ صورت حال دیکھ کر فرمایا جناب عمرہ اِ آت کے باس پنچو' تو باہمی عمرہ اِ آپ کو معلوم ہو کہ رسول اہلد مطابع نے مجھے آخری تاکید سے کی تھی کہ جب عمرہ کے باس پنچو' تو باہمی اطاعت و فرمانبرداری کا مظاہرہ کرنا۔ آپ اگر میری بات تسلیم نہ کریں گے تو میں آپ کی بات مان لول گا۔ چنانچہ حضرت ابوعبیدہ نے منصب امارت حضرت عمرہ بن عاص کے سپرد کردیا۔

آلیف قلبی : محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ مجھے محمد بن عبد الرحمان بن عبد الله بن حصین تمیں نے بتایا کہ رسول الله طابط نے حضرت عمرہ بن عاص کو عرب لوگوں سے اسلام کے لئے مدد طلب کرنے کے لئے روانہ کیا کیونکہ حضرت عمرہ بن عاص کی والدہ بن بلی سے تھی' آپ نے ان کو ان سے آلیف قلبی اور دوستی کے لئے بھیجا تھا۔ آپ چلتے چلتے ذات سلاسل میں پہنچ جس کے نام پر بیہ غزوہ موسوم ہے' تو آپ نے خطرہ محسوس کیا اور رسول الله طابط سے کمک طلب کی تو آپ نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح کو مماجرین کے لئکر میں روانہ کر ویا جن میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمرہ بھی شامل تھے اور آپ نے روائلی کے وقت حضرت ابوعبیدہ کو تاکید فرمائی کہ آپس میں اختلاف مت کرنا۔

بہ بین کے حضرت ابو عبیدہ جب حضرت عمرہ کے پاس آئے تو حضرت عمرہ نے کہا تم لوگ میرے معاون اور مدرگار ہو۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ نے کہا میں اپنے رفقا پر امیر ہوں اور آپ اپنے ساتھیوں پر۔ پھر حضرت ابو عبیدہ کو جو خرم مزاج ' خوش طبع تھے اور امارت کے دلداوہ نہ تھے ' حضرت عمرہ نے کہا تم لوگ میری الداد کے لئے آئے ہو' تو بالاخر حضرت ابو عبیدہ نے کہا اے عمرہ اللہ طابع نے جھے فرمایا تھا اختلاف نہ کرتا اگر آپ میری بات نہ تشلیم کریں گے تو میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمرہ نے کہا میں تمہارا امیر ہوں اور تم میری کمک ہو تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا آپ ہی امارت قبول کریں۔ بعد ازال حضرت عمرہ بن عاص نے لوگوں کو باجماعت نماز پڑھائی۔

عامر بین ربیعہ زخمی ہوئے: واقدی نے ربیعہ بن عثان کی معرفت بزید بن رومان سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابوعبیدہ عمرو بن عاص کے پاس پہنچ گئے تو ان کی تعداد پانچ سو ہو گئے۔ وہ دن رات سفر کرتے ہوئے علاقہ بلی میں پہنچ گئے اور اس کو روند ڈالا اور جس مقام کے بارے آپ کو اطلاع پہنچ کہ وہاں وشمن کی جمعیت جمع ہے، آپ وہاں کا قصد کرتے تو وہ آپ کی آمد کی خبر من کر منتشر ہو جاتے۔ یماں تک آپ بلی، عذرہ اور بلقین قبائل کی آخری صدود تک پہنچ گئے اور اس کے آخر میں ایک لشکر سے جو زیادہ نہ تھا نبرد آزما ہوئے، معمولی دیر لڑائی ہوئی اور باہمی نیزوں کا تبادلہ ہوا۔ عامر بن ربیعہ کے بازو پر تیرلگا، مسلمان ان پر حملہ آور ہوئے وہ بزیمت کھا ربھاگ نکلے اور حضرت عمرو بن عاص مختف وستوں کو روانہ کرتے، وہ بھیر کیا اور قرب و جوار میں، وشمن کا صفایا کر دیا۔ حضرت عمرو بن عاص مختف وستوں کو روانہ کرتے، وہ بھیر کمیاں نے آتے وہ ذریح کرے کہ اجائے، اس جنگ میں علاوہ ازیں کوئی مال غنیمت نہ تھا۔

حضرت عمرو کا اجتماد اور عسل کرنا: امام ابوداود (ابن شی وصب بن جرید جرید ابوه کی بن ابیب بید بن ابی حبیب عمران بن ابی انس عبدالر تمان بن جیر) حضرت عمرو بن عاص سے بیان کرتے ہیں کہ غزده ذات سلاسل میں ایک رات تخت سردی تھی۔ مجھے احتلام ہو گیا عسل کرنے سے مجھے جان کا خطره لاحق تھا چنانچہ میں نے تیم کر کے فجر کی نماز پر هائی۔ یہ مسئلہ ان لوگوں نے رسول اللہ طابیخ کے پاس ذکر کیا تو آپ نے پوچھا عمرو تم نے جنابت کی حالت میں لوگوں کو نماز پر هائی ؟ میں نے عرض کیا عسل کرنے سے جان کا خطره لاحق تھا اور میں نے کلام اللہ میں سے ساہ ولا تقتلوا انفسکم (۳/۲۹) چنانچہ رسول اللہ طابیخ مسکرائے اور مجھے کچھ نہ کما۔

محمد بن سلمہ (ابن لحید اور عمرو بن حارث میزید بن ابی حبیب عمران بن ابی انس عبدالر حمان بھی بیو ) ابو قیس مولی عمرو بن عاص سے بیان کرتے ہیں کہ عمرو 'امیر سریہ نے اپنی ٹاٹگوں کو دھو لیا اور وضو کر کے فجر کی نماز پڑھائی 'اس میں تیمم کا تذکرہ نہیں۔ امام ابوداؤد کا بیان ہے کہ یہ قصہ اوزاعی از حسان بن عطیہ مروی ہے اور اس میں تیمم کرنے کاذکر ہے۔

عوف بن مالک کو بطور قاصد روانہ کر دیا گیا۔ عوف کا بیان ہے کہ میں سحری کے وقت رسول الله مالی الله مالی کے پاس بہنچا، آپ نماز پڑھ رہے تھے پھر میں نے سلام عرض کیا تو آپ نے پوچھا عوف ہے؟ عرض کیا یارسول الله مالی عوف بن مالک ہوں؟ آپ نے فرمایا "صاحب الجزور" اونٹ والا عرض کیا جی ہاں! آپ نے مزید برآل کوئی بات نہ یوچھی۔

بعد ازاں آپ نے فرمایا روئداد ساؤئ جنانجہ میں نے لشکر کے جملہ جالات رسول الله بالمام کے گوش گزار

کردیے اور حضرت ابوعبیدہ کی طاعت کا بھی تذکرہ کیاتو آپ نے فرمایا اللہ ابوعبیدہ پر رحمت کرے۔ بعد اذال میں نے عرض کیا کہ عمرو ہے استخاکر کے وضو کیا اور نماز پڑھا دی۔ یہ من کر رسول اللہ ماہیم خاموش رہے۔ جب حضرت عمرو بن عاص آئے تو آپ نے ان سے نماز فجر کے بارے بوچھا تو انہوں نے کما بخدا! والذی معشک بالحق' آگر میں عسل کر لیتا تو مرجا آ۔ میں نے اس مردی بھی محسوس نہیں کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے (۴۲/۳) ولا تقتلوا انفسکم یہ من کر رسول اللہ ماہی اللہ مسکرائے اور مزید کھے نہ کما۔

مسیحین **کاورع و تقویٰ :** ابن اسحاق نے یزید بن ابی حبیب کی معرفت عوف بن مالک اتجعی ہے بیان کیا ہے کہ میں اس غزوہ ذات سلاسل میں شامل تھا جس میں رسول اللہ ماٹھیلم نے عمرو بن عاص کو امیر بنا کر روانہ کیا تھا۔ لککر میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی تھے میں ایک قافلے کے پاس سے گزرا انہوں نے اونٹ ذبح کیا تھا گروہ اس کا گوشت بنانے ہے قاصر تھے۔ میں قصاب تھا' میں نے کما دسواں حصہ دو' تو میں بیہ تم میں تقیم کر دوں گا۔ انہوں نے ہاں کی تو میں نے چھری پکڑی اور فورا تقیم کر کے اپنا حصہ لے کر چلا آیا چنانچہ ہم نے پکایا اور کھایا۔ پھر حفرت ابو بکڑاور حضرت عمرؓ نے بوچھا عوف! یہ گوشت کہاں سے آیا' میں نے ان کو سارا قصہ بتایا تو انہوں نے کہا' ہمیں سے کھلا کرتم نے اچھا نہیں کیا۔ پھر انہوں نے قے کرے' کھانا پیٹ سے نکال دیا۔ واپسی میں سب سے پہلے' میں رسول اللہ ماہیم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے میں نے السلام علیک یارسول الله ورحمته الله وبركامة عرض كيا تو آپ نے يوچھاكيا عوف ہے؟ عرض كياجى بال ميرے مال باپ فدا مول پھر آپ نے فرمايا "صاحب الجزور" اونٹ والا ہے اور مزيد بر آل کچھ نہیں کہا۔ محمد بن اسحاق نے بزید بن ابی حبیب کی معرفت عوف بن مالک المجعی سے اس طرح نقل کیا ہے۔ یہ سند منقطع بلکہ مفصل ہے۔ حافظ بہتی کے مطابق اس روایت کو ابن کھیع اور سعید بن الی ابوب نے (بزید بن ابی حبیب کی معرفت ربید بن لقیط از مالک بن ز حدم از عوف بن مالک) اسی طرح نقل کیا ہے مگر اس میں ندکور ہے کہ میں نے یہ گوشت حضرت عمر کے سامنے پیش کیا انہوں نے مجھ سے اس کے بارے پوچھا اور میں نے بتا دیا تو آپ نے فرمایا تم نے اپنا اجر جلد لے لیا اور گوشت نہ کھایا۔ پھراس نے حضرت ابوعبیدہؓ کا قصہ بیان کیا ہے گر اس میں حضرت ابوبکرؓ کا نام نہیں لیا اور باتی ماندہ روایت حسب سابق بیان کی

طالع آزمائی : حافظ بیہقی (ابوعبداللہ الحافظ اور ابوسعید بن ابی عرو' ابوالعباس محد بن یعقوب اصم' یکی بن ابی طالب'
علی بن عاصم' خالد حذاء' ابوعثان نعدی) حضرت عمرو بن عاص سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط نے مجھے
غزوہ ذات سلاسل کے لشکر میں امیر نامزد کر کے بھیجا۔ لشکر میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی موجود تھے'
میرے ول میں خیال آیا کہ رسول اللہ طابیط کے بال میرا ایک خاص مقام و رتبہ ہے کہ جھے ابوبکر اور عمر پر
میم منصب امارت پر ترجیح ویں۔ چنانچہ میں واپس آیا اور آپ کے سامنے بیٹھ کرعرض کیا یارسول اللہ طابیط است بیارا کون ہے؟ فرمایا عائش میں نے پھرعرض کیا یارسول اللہ طابیط میں آپ کے اہل و عیال کو سب سے بیارا کون ہے؟ فرمایا عائش میں حذبے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کے بارے نہیں پوچھ رہا۔ پھر آپ نے فرمایا' عائشہ کا والد' میں نے سہ بار عرض کیا پھر کون؟ فرمایا عمرہ۔ میں نے پھر سوال کا اعادہ کیا تو آپ نے چند ایک لوگوں کا نام لیا تھا حتی کہ میں نے دل میں کما آئندہ بھی ایساسوال نہ کروں گا۔

یہ حدیث محیحین میں (خالد حذاء از عبدالرحمان بن بل ابو عثان نهدی) حضرت عمرو بن عاص سے ذکور ہے کہ رسول الله طابی ہے عمرو گو جیش ذات السلاسل پر امیر مقرر کرکے روانہ کیا والیہ میں آنحضور طابی ہے بوجھا آپ کو سب سے بیارا کون ہے ، فرمایا عائشہ پوچھا مردوں میں سے بتایا اس کا والد۔ پوچھا پھر کون فرمایا ، عمر پھر آپ نے چند ایک لوگوں کا نام لیا (هذا لفظ البخاری) اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرو نے کہا میں اس اندیشہ سے خاموش ہو گیا کہ مجھے سب سے آخر کردیں گے۔

مریہ حضرت ابوعبیدہ 'ساحل سمندر کی طرف : امام مالک دھب بن کیان کی معرفت حضرت جابر ہے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ نے ایک فوجی دستہ ساحلی علاقہ کی طرف روانہ کیا اور حضرت ابوعبیدہ بن جرائ کو امارت کا منصب عطاکیا اور کل تعداد تین سو تھی۔ حضرت جابر گئتے ہیں میں بھی اس سریہ میں شامل تھا ہم مدینہ سے روانہ ہوئے' ابھی راستہ میں ہی تھے کہ زاد راہ ختم ہو گیا پھر حضرت ابوعبیدہ کے تھم سے سارے لشکر کا توشہ جمع کیا گیا اور وہ دو تھلے ہوا۔ وہ روزانہ ہمیں تھوڑا تھوڑا ویتے تھے یہاں تک کہ وہ بھی ختم ہو گیا اور صرف ایک ایک مجبور دیتے تھے۔ وھب نے جابر سے پوچھا' بھلا ایک مجبور سے کیا گزارہ ہو تا ہو گا' اونٹ کے منہ میں زیرہ' تو اس نے کماوہ ایک بھی غنیمت تھی' جب وہ بھی نہ رہی تو اس کی قدر معلوم ہوئی۔

پھر ہم چلتے چلتے ساحل سمندر پر پہنچ تو دیکھا ایک مچھلی ہے بڑے ٹیلے کی طرح' اس سے پورے نشکر نے اٹھارہ روز تک کھایا بعد ازاں اس کی پسلیوں میں سے دو پسلیوں کو حضرت ابوعبیدہ کے تھم سے کھڑا کیا گیا' پھران کی سواری پر پالان ڈالا گیا اور وہ سوار ہو کرینچ سے گزر گئے اور (وہ اتن اونچی تھیں) کہ سواری ان کو چھوتی تک نہیں۔ اِس روایت کو مسلم اور بخاری نے امام مالک سے اس طرح بیان کیا ہے۔

جیش خیط : سیحین میں (علی بن عبدالله ' سفیان بن عید ' عرد بن دینار) حضرت جابر ہے مروی ہے کہ رسول الله طابع نے ہمیں تین سو سواروں کے ساتھ روانہ کیا ' ہمارے امیرابوعبیدہ بن جراح تھے۔ ہم قریش کے تجارتی قافلہ کی تاک میں تھے۔ ہمیں بھوک نے اس قدر ستایا کہ ہم ورخوں کے ہے تک کھا گئے اس سبب سے اس لشکر کا نام ' جیش خیط" پڑگیا' ایک آدمی نے ۔۔۔ قیس بن سعد بن عبادہ ۔۔۔ نین اونٹ دن کئے کئے۔ پھر اور تین ذن کئے' بعد ازال تین اور ذن کئے پھر امیر جیش ابوعبیدہ نے اونٹ ذری کرنے سے روک دیا اور سمندر نے اچھال کر عزم مجھلی باہر پھینک دی' ہم پندرہ روز تک اس کا گوشت کھاتے رہے اور مجھلی کا تیل استعمال کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ہماری صحت صحیح ہوگئ' پھر پسلیوں والا قصہ بھی نقل کیا ہے۔ بہر سمریہ قبل از حدیبیہ تھا : ہم قریش قافلہ کی تاک میں تھے' یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سریہ صلح حدیبیہ سے قبل روانہ کیا' والتہ اعلم۔ عانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حافظ بیمقی (ابو بحربن اسحاق اساعیل بن تیب کی بن یکی ابو خیثمہ نہر بن معاویہ ابوالزیر) حضرت جابر اسے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ نے ہمیں روانہ فرمایا اور ابوعبیدہ کو امیر نامزد کیا کہ ہم قریش کے قافلہ سے تعرض کریں اور ہمیں ایک تھیلی میں تھجوریں دیں علاوہ ازیں کچھ نہ تھا۔ چنانچہ ابوعبیدہ ہمیں ایک ایک تعرض کریں اور ہمیں ایک تھیل میں تھجور دیتے تھے۔ حضرت جابر سے زبیر نے بوچھاتم کیے گزارہ کرتے تھے بتایا ہم اس کو بچوں کی طرح چوس کر اوپر سے پانی پی لیتے ہوں گئی اور شام تک گزارہ ہو جاتا تھا۔ پھرلاٹھیوں سے ور ختوں کے بیتے جھاڑ لیتے اور ان کو بھگو کر کھالیتے۔

ان کو بھو کر تھا ہیں۔

و عزبر مجھلی کی جسامت: ہم ساحل سمندر پر گئے، برے ٹیلے کی طرح ساحل پر ایک چیز نظر آئی، قریب آئے تو عزبر مجھلی ہے۔ ابوعبیدہ نے کہا یہ مردار ہے، پھر کھا نہیں ہم تو رسول اللہ مطھیا کے فرستادہ لوگ ہیں اور اللہ کی راہ میں مجاہد ہیں اور مجبور ہیں، لہذا کھاؤ۔ ہم نے اس سے مہینہ بھر کھایا۔ ہم تین سوافراد تھے، فوب کھایا کہ ہم موٹے آزے ہو گئے، آکھ کے گڑھے سے ہم ملکوں سے تیل نکالے تھے اور اس سے تیل کی طرح بڑے برے گوشت کے نکڑے کا نئے تھے۔ پھر ابوعبیدہ نے ہم سے سا آدی، اس کے آنکھ کے گڑھے میں بٹھائے۔ پھر اس نے، اس کی پسلیوں میں سے ایک پہلی کو کھڑا کیا ور سب سے اونچا اونٹ اس کے گڑھے میں بٹھائے۔ پھر اس نے، اس کی پسلیوں میں سے ایک پہلی کو کھڑا کیا ور سب سے اونچا اونٹ اس کے یتیچ سے گزارا اور ہم نے اس کے گوشت سے پچھ نکوئے بطور توشہ اور زاد راہ رکھ لئے۔ پھر ہم نے مدینہ پہنچ کر رسول اللہ مطابع اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا "وہ رزق ہے جو اللہ نے ہم نے رسول اللہ مطابع کی اور کیا ہے بہتمارے لئے برآمد کیا اور اس سے اور امام ابوداؤد رنے نفیل سے بیان کیا ہے اور ان تیوں نے (ابو فیٹمہ زبیر بن معادیہ بعنی کوئی اور امام ابوداؤد رنے نفیل سے بیان کیا ہے اور ان تیوں نے (ابو فیٹمہ زبیر بن معادیہ بعنی کوئی اور امام ابوداؤد رنے نفیل سے بیان کیا ہے اور ان تیوں نے (ابو فیٹمہ زبیر بن معادیہ بعنی کوئی از ابو زبیر محد بن مسلم بن تدرس کی از جار بن عبداللہ انسان کیا ہے۔

الم بیہ فی کی متابعت: بقول امام ابن کیر' اس بیان کا نقاضا ہے کہ یہ سریہ صلح حدیدیہ سے قبل کا ہو' لیکن ہم نے اس کو یمال حافظ بیہ فی کی متابعت میں بیان کیا ہے کیونکہ انہوں نے غزوہ موجہ کے بعد اور فتح مکہ سے قبل اس سریہ کو بیان کیا ہے' واللہ اعلم۔

سمریہ اسامہ بن زید ' جھینہ کے حرقہ قبیلہ کی طرف : امام بخاری ریٹے کتاب المغازی میں (عرو بن محر، میٹم ، حین بن جندب) ابو ظبیبان سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زیر نے بتایا کہ ہمیں رسول اللہ طابیح نے حرقہ قبیلہ کی طرف روانہ کیا۔ ہم صبح کے وقت حملہ آور ہوئے اور ان کو شکست دے دی۔ میں اور ایک انصاری نے ایک مخص کا تعاقب کیا جب وہ زد میں آگیا تو لا اللہ الا اللہ یکار اٹھا انصاری نے تو اپنا ہم روک لیا اور میں نے اس کو نیزہ مار کر ہلاک کر دیا 'ہم رسول اللہ طابیح کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو واقعہ معلوم ہوا تو فرمایا اے اسامہ! آیا تم نے ایک مخص کو کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ عرض کیا اس نے اپنا بچاؤ کیا تھا ۔۔۔ آپ نے بیا عذر نا قابل قبول سمجھا ۔۔۔ اور بار بار اس جملہ کو دہرائے رہے یہاں تک کہ مجھ کو اتن ندامت ہوئی کہ دل میں کئے لگا کاش آج سے پہلے اسلام نہ لایا ہو آ۔

امام بخاری حضرت سلمہ بن اکوع سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مالیکم کے ہمراہ سات غزوات کئے اور نو فوجی دستوں کے ہمراہ گیا کبھی حضرت ابو بکڑ امیر ہوتے تھے اور کبھی اسامہ بن زیاڑ

نجائتی کی وفات اور غائبانه نماز جنازه: حافظ بہتی نے (الک از زہری از سعید بن سیب) حضرت ابو ہریرہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ سے بیان کیا ہے نیز (لیث از عقل از زہری از سعید و ابی سلم از ابو ہریہ) اس طرح بیان کیا ہے۔ اور مسلم و بخاری میں (ابن جرج از عطا از جابر) نہ کور ہے کہ رسول اللہ مطابع نے فرمایا آج ایک مرد صالح فوت ہوا ہے چنانچہ اسممہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ امام ابن کیرکا بیان ہے کہ نجاثی کی موت کا سانحہ فتح مکہ سے کانی عرصہ قبل کا ہے کیونکہ مسلم شریف میں مروی ہے کہ جب رسول اللہ مطابی کی موت کا سانحہ فتح مکہ سے کانی عرصہ قبل کا ہے کیونکہ مسلم شریف میں مروی ہے کہ جب رسول اللہ مطابع نے شاہان ممالک کی طرف مکا تیب روانہ کے تو نجاشی کی طرف بامہ مبارک لکھا اور وہ مسلمان نہ تھا مگر واقدی وغیرہ کا خیال ہے کہ یہ وی قا واللہ اعلم۔

حافظ بہتی (سلم بن خالد زنجی' مویٰ بن عقبہ' ابیہ) ام کلثومؓ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم نے (عمرہ قضا کے بعد) حضرت ام سلمہؓ سے شادی کی تو فرمایا میں نے نجاشی کو چند اوقیہ کستوری اور ایک جوڑا لباس بطور تحفہ ارسال کیا ہے اور وہ فوت ہو چکا ہے اور غالبًا تحفہ واپس کردیا جائے گا' اگر تحفہ واپس آگیا تو میں بیت خفہ تم (ازواج مطمرات) میں تقسیم کردوں گایا بیہ سارا ہی تجھے عطا کردوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ طابیم کے فرمان کے مطابق نجاشی فوت ہو گیا اور تحفہ واپس ہو گیا۔ پھر آپ نے اس کستوری سے ایک اوقیہ ایک بیوی کو عطاکیالباس کا جوڑا اور باقی ماندہ کستوری حضرت ام سلمہؓ کو عطاکردی' واللہ اعلم۔

## فنح مكه

غزوہ فتح مکہ' ماہ رمضان ۸ھ کا واقعہ ہے سورہ حدید (۱۰/۵۵) میں (من قبل المفتح ۱۰/۵۵) اور سورہ النصر میں (۱/۹۰) (اذا جاء نصر الله والمفتح) میں ندکور ہے۔

معاہرہ حدیبیہ کے بعد فتح مکہ کے اسباب: محمد بن اسحاق نے زہری کی معرفت عوہ از مسور بن مخرمہ اور مروان بن علم بیان کیا ہے کہ صلح حدیبیہ بیں ایک دفعہ یہ تھی کہ جو کوئی چاہے محمد طابع کے عمد و پیان اور ان کے گروپ پیان اور ان کے گروپ بین داخل ہو سکتا ہے اور جو کوئی چاہے قریش کے عمد و پیان اور ان کے گروپ میں داخل ہو سکتا ہے فزرا اعلان کر دیا کہ ہم محمد مظیم کے عمد و پیان اور ان کے گروپ میں شامل ہوتے ہیں اور "بنی بکر" نے اعلان کر دیا کہ ہم قریش کے عمد و پیان میں شامل ہوتے ہیں چنانچہ وہ سترہ یا شمارہ ماہ تکہ مل معاہدہ حدیبیہ کے پابند رہے۔

پھر بنی بکر صف قریش نے خزاعہ پر مکہ کے قریب "و تیر" مقام پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا اور قریش نے کہا ہے جارے ہوا کو کچھ معلوم نہیں اور نہ ہمیں کوئی دیکتا ہے چنانچہ قریش نے کہا ہے جنانچہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردہ اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فتح کمہ کے اسباب

قریش نے بنی بمر کا گھوڑوں اور اسلحہ سے تعاون کیا اور رسول اللہ مٹاہیم سے بغض و عناد کی بنا پر ان کے ساتھ جنگ میں بھی شریک ہوئے۔

و تیرکے اس ہنگاہے کے بعد عمرو بن سالم خزاعی از بنی کعب رسول اللہ مٹاہیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا کمیہ سنایا اور اس نے کہا۔

يا رب إنه ناشد محمدا حلف أبيه وأبينا الأتلدا قد كنتموا وُلداً وكنا والدا ثمت أسلمنا فلم ننزع يدا فانصر رسول الله نصرا أبدا وادع عباد الله ياتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا إن سيم حسفا وجهه تربدا

(اے رب! میں محمہ کو اپنے اور ان کے خاندان کا قدیم معاہدہ یاد دلاتا ہوں۔ آپ لوگ ہماری اولاد تھے اور ہم تممارے نانا ایا تھے' پھر ہم نے آپ کی آبعداری کی اور مجھی نافرمانی نہ کی۔ اے رسول اللہ! پر زور اور فوری مدو کی جائے اور اللہ کے بندوں کو بلایئے وہ مدو کو آئیں گے۔ ان میں رسول اللہ ہیں' تلوار بے نیام کوئی ناروا بات کی جائے تو ان کا چرہ غصہ سے متغیرہو جاتا ہے)

فی فیلق کالبحر یجسری مسز بسدا إن قریشاً أخلفوك الموعدد ونقضوا میثاقك المؤكددا وجعلوا لی فسر کداء رصدا وزعموا أن لیست أدعو احداً فهام أذل وأقال عددا همه بیتونا بالوتسیر هجددا وقتلونا رکعا و سحداً

لگكر جرار كے دلادر بحر زخاركى مائند چاتا ہے۔ قريش نے آپ كے وعدہ كى خلاف درزى كى ہے۔ اور آپ كے پخته عمد كو تو ثر ذالا ہے اور انہوں نے سمجھاكہ ميں مدد كے لئے كى كو خدد دالات اور انہوں نے سمجھاكہ ميں مدد كے لئے كى كو نہ كادوں گا' وہ ذليل تر اور نہايت كم تر ہيں۔ انہوں نے رات كے وقت "و تير" ميں شب خون مارا اور ركوع' ہجود كى حالت ميں ہميں قتل كرديا)

یہ سن کر رسول اللہ مٹاہیم نے فرمایا اے عمرو بن سالم! تو منصور اور مدد کیا گیا ہے۔ فورا آسان پر بادل معمودار ہوا تو آپ نے فرمایا ہے فرمایا ہے اور رسول الله مٹاہیم معمودار ہوا تو آپ نے فرمایا ہے فتک یہ بادل بن کعب کی نصرت کے لئے آواز دے رہا ہے اور رسول الله مٹاہیم نے لوگوں کو تیاری کا تھم دے دیا اور ان کو روائلی کا وقت نہ بتایا اور الله تعالی سے دعاکی کہ قریش کو اس بات کی خبرنہ ہو اور اچانک ان پر حملہ آور ہوں۔

باعث نزاع : ابن اسحاق کابیان ہے کہ اس لڑائی کا باعث میہ تھا کہ مالک بن عباد حضری حلیف اسود بن انن دیلی ' بغرض تجارت روانہ ہوا ' خزاعہ کے علاقہ کے اندر سے گیاتو انہوں نے اس کو قتل کر کے مال و زر پر قبضہ کر لیا ' بعد ازاں بنی بکرنے ایک خزاعی کو اس کے عوض قتل کر دیا پھر اسلام کے ظہور سے پچھ عرصہ قبل ' خزاعہ نے سلمی ' کلثوم اور ذؤیب پسران اسود بن رزن دیلی کو جو بنی کنانہ کے سموامیہ افتخار اور اشراف سے عرفہ میں حدود حرم کے پاس قتل کر ڈالا ۔۔۔۔ ابن اسحاق نے کسی دیلی سے بیان کیا ہے کہ اسود بن

ازن کی اولاد کی جاہلیت کے دور میں دیت دوگنا ہوتی تھی ۔۔۔ بنی بحراور خزاعہ کے درمیان میں چپھلس اور کش کمش جاری تھی کہ اسلام کا ظہور ہوگیا اور وہ اس کے درمیان حاکل ہوگیا اور لوگ اس نزاع میں مصروف ہو گئے ---- معلمہ، حدیبیہ ہوا تو بن بحر قریش کے گروپ میں شامل ہو گئے اور خزاعہ رسول اللہ ماليام ك عمد و بيان مين شريك مو كئ اور بن بمرن خزاعه س اپنابدله چكان ك لئ اس موقعه كو غنيمت اور بهتر سمجھا چنانچہ نوفل بن معاویہ دیلی جو اپنی قوم کا قائد اور رئیس تھا قوم کو ساتھ لے کر آیا اور خزاعہ پر جو "وتير" چشمه پر آباد سے رات كى تاريكى ميں حمله آور موا اور ان كے ايك آدمى كو قتل كر ڈالا۔ چنانچه باہمى سخت معرکہ بیا ہوا' قریش نے بھی بن برکی اسلحہ سے مدد ک۔ اور رات کی تاریکی کافائدہ اٹھا کر بعض قریثی مجمی اس لڑائی میں شامل ہو گئے 'یہاں تک کہ خزاعہ کو حرم کی طرف د تھیل لائے۔ جب وہ حرم میں داخل ہو گئے تو بنی برنے کما ہم حرم میں داخل ہو چکے ہیں خدا سے ڈرو! خدا سے ڈرو! یہ سن کرنو فل دیلی نے آگ مگولا مو كرايك بدى بات كى اے بى بكرا آج كوئى اله نيس ابنا بدله لے لوا زندگى كى قتم! تم حرم ميں چوری تو کر لیتے ہو کیا انقام نہیں لے سکتے اور خزاعہ بامر مجبوری بدیل بن ورقاء اور اپنے ایک غلام رافع کے گھر میں پناہ گزین ہو گئے اور اخزر بن لعط دیلی نے اس موقعہ پر کہا۔

لا همل أتمي قصوي الأحمابيش أننا وددنيا بنسي كعبب بمأفوق نماصل حبسناهم فسي دارة العبد رافع وعند بديل محبسا غير طائل بدار الذليل الآحذ الضيم بعد ما شفينا النفوس منهم بالمناصل حبستناهم حتى اذا طال يومهم نفخنا لهم من كل شعب بوابل (کیا قرایش کے حلیفوں کے مخالف لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ ہم نے بن کعب کو ناکام لوٹا دیا ہے۔ ہم نے ان کو غلام رافع کے گھر میں محبوس کر دیا اور بدیل کے پاس بھی ان کا محبوس ہونا کوئی مفید نہیں۔ ایک ذلیل کے گھر میں 'جو ظلم وستم کو بخوثی قبول کرتا ہے بعد اس بات کے کہ ہم نے تکواروں سے اپنے دل کا غبار نکال لیا۔ ہم ان

کو بکروں کی طرح ذبح کر رہے تھے گویا ہم شیر ہیں جو دانتوں کے ساتھ ان میں مقابلہ کر رہے ہیں) نذَّ بحهم ذبح التيوس كأننا أسود نبارى فيهم بالقواصل هم ظلمونا واعتدوا في مسيرهم وكانوا لدى الانصاب أول قاتل كأنهم بمالجزع إذ يطر دونهم قفائو رحفان النعام الجوافل (ان لوگوں نے سفر میں ہم پر ظلم و زیادتی کی تھی اور یہ لوگ حدود حرم کے پاس پہلے قاتل ہیں۔ گویا کہ وہ جب ان کو دامن وادی میں جبل فاثور کے یاس بھارے تھے تیز رفتار شرمرغ تھے)

جواب آل غزل کے طور پر بدیل بن عبدمناۃ بن عمرو بن اجب عرف بدیل بن ام اصرم نے کما۔ تعاقد قموم يفخمرون ولم نمدع لهمم سيدا يندوهم غمير نمافل أمن خيفة القــوم الاولى تزدريهـم تجـيز الوتــير خائفــا غــير آيــل ونمى كىل ينوم نحن نحبسوا حباءنسا العقسل ولا يحبسى لنسا فسي المعساقل

وخسن صبحنا بالتلاعسة داركسم باسسيافنا يسسبقن لسوم العسواذ

(فخرو كبركا اظهار كرنے والى قوم تباہ ہو' ہم نے ان كاسوائے نوفل كے كوئى سردار نہيں چھوڑا جو ان كو مجلس ميں جمح كرے - كيا اس قوم كے خوف سے جن كو تو حقير سمجھتا ہے چشم و تيركو ڈر كے مارے پيچھے چھوڑ آيا بھى دوبارہ نہ آئے گا۔ ہم روزانہ دیت میں عطیہ دیتے ہیں اور ہمیں بھى زيتون میں کچھے نہيں دیا گیا۔ ہم نے صبح دم تلاعہ میں تہمارے گھرير تلواروں سے حملہ كيا جو ملامت گروں كى ملامت سے تجاوز كر گئيں۔)

و خسن منعنا بين بيض وعتود الى خيف رضوى من محر القبائا ويوم الغميم قد تكفت ساعياً عبيس فجعناه بجلد حلاحل أ إن أجمرت في بيتها أم بعضكم بجعموسها تنزون إن لم نقات كذبتم وبيت الله منا إن قتلتموا ولكن تركنا أمركم في بلاب

(ہم نے مقام بیض اور عتور کے درمیان خیف رضوی تک لشکر جرار سے حفاظت کے۔ اور جنگ ممہم میں عیس نے اپنا راہ چھوڑ دیا ہم نے اس کو طاقتور رکیس کے ساتھ رنج و غم سے دوچار کیا۔ کہ تم میں سے کسی کی والدہ کا ان کے گھر میں پاخانہ خطا ہو گیا تھا؟ تو اب کود رہے ہو کہ ہم نے جنگ نہیں کی۔ بیت اللہ کی قتم! تم وروغ کو ہو تم نے کسی کو قتل نہیں کیا گرہم نے تم میں انتشار پیدا کردیا ہے)

پیش گوئی: ابن اسحاق نے عبداللہ بن ابی سلمہ سے بیان کیا ہے کہ رسول الله طابع نے فرمایا گویا تم ابوسفیان کو دیکھ رہے ہو کہ وہ معاہدہ کو پختہ کرنے اور مدت مصالحت میں اضافہ کرنے کیلئے آرہا ہے۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ بدیل بن ور قاء چند خراعیوں کے ہمراہ مدینہ میں رسول اللہ سالیم کی خدمت میں آیا۔ آپ کو اپ مصائب سے آگاہ کیا اور قریش کے بنی بحر کی معاونت اور مدد سے باخبر کیا۔ پھر وہ واپس چلے آئے اور واپسی میں '' عسفان'' میں ابوسفیان سے ملاقات ہوئی اس کو قریش نے رسول اللہ مالیم کی خدمت میں تجدید عمد اور مدت مصالحت میں اضافہ کے لئے بھیجا تھا اور ان کو اپنی عمد شکنی کے خوفتاک انجام کا احساس ہو گیا تھا۔ ابوسفیان نے ملاقات کے دوران بدیل سے بوچھا' کمال سے آرہ ہو؟ اور اس کا خیال تھا کہ وہ رسول اللہ مالیم کے پاس سے آرہا ہے۔ اس نے کما' میں خزامہ قبیلہ کے ہمراہ اس وادی کے ماطی علاقہ میں گیا تھا۔ اس کے لینڈ کو مالی کا ور اس کے لینڈ کو مسلا اور اس میں تھجور کی تھیلی دکھ کر کما بخدا' بدیل محمد کے پاس گیا تھا۔

ابوسفیان آستانہ نبوی میں: پھر ابوسفیان عسفان سے روانہ ہو کر رسول اللہ مظھیم کی خدمت میں عاضر ہوا اور اپنی بیٹی حفرت ام حبیبہ ام المومنین کے پاس آیا اور رسول اللہ مظھیم کے بستر پر بیٹسے لگا تو اس نے یہ بستر لپیٹ لیا تو ابوسفیان نے کہا اے پیاری بیٹی! معلوم نہیں کیا تم نے اس بستر کو میرے لاکق نہیں سمجھایا مجھے اس کے قابل نہیں سمجھایہ سن کر اس نے جواب دیا۔ یہ رسول اللہ طابیم کا بستر ہے اور آپ مشرک اور نجس ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ ان کے بستر پر بیٹھیں تو ابوسفیان نے کہا واللہ! ہمارے پاس مشرک اور نجس ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ ان کے بستر پر بیٹھیں تو ابوسفیان نے کہا واللہ! ہمارے پاس سے چلے آنے کے بعد 'تمہاری طبیعت بدل گئی ہے۔ پھروہ حضرت ابو بکڑ کے پاس گیا اور ان سے ورخواست

کی کہ آپ اس بارے رسول اللہ طابیخ ہے گفتگو کریں تو حضرت ابوبکرنے کہا میں نہیں کر سکتا پھر حضرت عمر کے پاس آئے اور ان سے کہا تو حضرت عمر نے کہا کیا میں تمہاری سفارش رسول اللہ طابیخ کے پاس کوں۔ واللہ! میرے پاس چیو نئیوں کا لشکر بھی ہو تو تم سے ضرور جہاد کروں پھر وہ حضرت علی نے ان کے پاس گئے ان کے پاس حضرت فاظمہ بھی بیٹھی تھیں ان کے سامنے حضرت حسن آہت آہت چل پھر رہے تھے تو حضرت علی سے کہا جناب! میرا آپ سے تعلق سب سے گراہے' اور آپ میرے قربی رشتہ وار ہیں' میں ایک ضرورت سے کہا جناب! میرا آپ سے تعلق سب سے گراہے' اور آپ میرے قربی رشتہ وار ہیں' میں ایک ضرورت سے آیا ہوں' ایسا نہ ہو کہ میں جیسے آیا تھا ویسے ہی ناکام واپس چلا جاؤں۔ آپ میرے لئے رسول اللہ طابیکا نے امرکا کے پاس سفارش کریں۔ یہ س کر انہوں نے کہا افسوس! ابوسفیان! واللہ! رسول اللہ طابیکا نے ایک ایسے امرکا عزم کر لیا ہے ہمیں آپ سے اس بارے گفتگو کرنے کی سکت نہیں۔ پھر اس نے حضرت فاظمہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا آپ اپنے اس بیٹے کو کمیں گی کہ وہ لوگوں کے در میان ''پناہ'' وسنے کا اعلان کر دے اور اس سے وہ رہتی دنیا تک عرب کا سروار کہلائے تو انہوں نے کہا' واللہ! میرا یہ بیٹا اس عمر تک نہیں پہنچا اور نہ ہی کوئی رسول اللہ طابیخ کے خلاف مرضی پناہ دے سکتا ہے۔

پھراس نے کہا جناب ابوالحن! میں محسوس کر رہا ہوں کہ حالات بگڑ چکے ہیں۔ آپ میری خیر خواہی فرمائیں تو حضرت علی نے کہا واللہ! میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں جو آپ کے لئے مفید ہو۔ البتہ آپ بن کانانہ کے رکیس ہیں 'لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر امان اور پناہ کا اعلان کر دیں اور واپس چلے جائیں۔ یہ من کر ابوسفیان نے پوچھاکیا یہ اعلان میرے لئے کچھ کار آمد بھی ہوگا' تو حضرت علی نے کہا' واللہ! میرے دیال میں یہ اعلان کچھ مفید نہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہیں تو ابوسفیان نے معجد میں کھڑے جو کر اعلان کر ویا' اے لوگو! میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر تا ہوں' ایس المناس! انبی قد اجورت بین المناس!

اعلان کے بعد وہ سوار ہوا اور قریش کے پاس چلا آیا، قریش نے پوچھا، کیا بات ہوئی! اس نے بتایا ہیں رسول اللہ علیم کے پاس گھر گیا ہیں نے بات کی مگر آپ نے کچھ جواب نہ دیا پھر ہیں ابو بکڑے پاس آیا واللہ! اس کے پاس بھی پچھ حاصل نہ ہوا، پھر عمر کے پاس آیا اس کو بد ترین دخمن پایا، اس کے بعد علی کے پاس آیا اس کو بد ترین دخمن پایا، اس کے بعد علی کے پاس آیا ان کو سب سے نرم پایا، انہوں نے بچھے مخورہ دیا اور بیس نے اس پر عمل در آمد کیا واللہ! مجھے معلوم نہیں، وہ مفید بھی ہے یا نہیں لوگوں نے درمیان امن و امان کا اعلان کر دول اور میں نے بیہ اعلان کر دیا، بیہ من کر لوگوں نے پوچھا کیا چھ نے اس کو منظور کیا؟ بتایا نہیں، منظور نہیں کیا۔ بیہ من کر انہوں نے کہا، افسوس! علی نے تیرے ساتھ محض نہاں کو منظور کیا؟ بتایا نہیں، منظور نہیں کیا۔ بیہ من کر انہوں نے کہا، افسوس! علی نے تیرے ساتھ محض نہاں کوئی مفید نہیں سمجھی۔ خود پاہ کا اعلان کوئی مفید امر نہیں تو ابوسفیان نے کہا واللہ! علاوہ ازیں میں نے کوئی بات مفید نہیں سمجھی۔ ایک قابل النفات تطبیق : حدیث میں ہے "بجیر علی المسلمین ادنا ہم" مملمانوں میں طرف سے پاہ دے سکتا ہور دھزت فاطمہ" نے فرمایا "مایہ بیو احد علی المسلمین ادنا ہم" میلی (۲۲/۲۱۷) اس کی تطبی المنبی "کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے پاہ دے سکتا ہول ادو واسلامی کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

یہ ہے کہ حدیث کا مطلب ہے کہ مسلمان ایک دو'یا چند لوگوں کو پناہ دے سکتا ہے' اور حضرت فاطمہ ﷺ کے قول کا مطلب ہے کہ رسول اللہ مٹاہیم کی طرف سے ان لوگوں کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا جن سے آپ کا جنگ کرنے کا ارادہ ہو۔ بقول محنون اور ابن ما جشون' عورت کا امان کا اعلان' امام کی اجازت پر موقوف ہے کیونکہ رسول اللہ مٹاہیم نے ام ہانی کو مخاطب کر کے فرمایا تھا جس کو تو نے پناہ دی' ہم نے وہ پناہ منظور کرئی۔ یہ قول حضرت عمرہ بن عاص اور حضرت خالد بن ولید سے بھی منقول ہے۔

امام ابوحنیفه کا قول ہے کہ غلام کا پناہ دینا جائز نہیں 'گرندکور بالا حدیث میں لفظ "اد نماھم" (ایک اونیٰ هخص بھی) کا تقاضا ہے کہ غلام اور عورت بھی پناہ دے سکتی ہے 'واللہ اعلم۔ بیعتی نے (حماد از محمد از ابوسلمہ از بربرہ) نقل کیا ہے کہ بی کعب نے کہا۔

نهم إنسى ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلب

غروہ مکہ کی مزید وضاحت : موئی بن عقب نے فتح کہ کے سلسلہ میں بیان کیا ہے کہ بی ویل میں سے بی نفاشہ نے بی کعب پر حملہ کیا اور وہ اس عرصہ میں رسول اللہ مظہیم اور قریش کے مابین صلح صدیبیہ کی وجہ سے مصالحت میں شریک سے بی کعب رسول اللہ طابیم کے گروپ میں شامل سے اور بی نفاشہ قریش کے گروپ میں شامل سے اور بی نفاشہ قریش کے گروپ میں شامل سے اور بی نفاشہ قریش کے گروپ میں شامل اور غلاموں سے ان کا ساتھ ویا۔ بنو مدلج اس فتنہ سے الگ رہے اور صلح صدیبیہ کی پاسداری کی ۔۔۔ بی ویل میں سلمی بن اسود اور کلاؤم بن اسود قوم کے قائد سے الگ رہے اور صلح صدیبیہ کی پاسداری کی ۔۔۔ بی ویل میں سلمی بن اسود اور کلاؤم بن اسود قوم کے قائد سے ۔۔۔ ان کا خیال ہے کہ قرایش میں سے صفوان بن امیہ 'شبہ بن عثمان اور سیسل بن محمود کے بی ویل کا تعاون کیا۔ بی ویل نے بی کعب پر حملہ کر دیا 'عور توں ' بچوں اور بوڑھوں کا انتیاز کے بغیر ملا بول دیا اور ان کو بدیل بن در قاء کے مکان میں بناہ لینے پر مجبور کر دیا ' بھر بنی کعب کا ایک وفد رسول اللہ طابیط کی خدمت میں آیا اور اپنا سارا ما جرا کہ سنایا تو رسول اللہ طابیط کی فدمت میں آیا اور اپنا سارا ما جرا کہ سنایا تو رسول اللہ طابیط نے ان کو فرمایا تم واپس سے جاؤ اور

دیر شہروں میں منقل ہو جاؤ۔

اندریں حال ابوسفیان مکہ سے روانہ ہو کر رسول اللہ طابیح کی خدمت میں آیا اور عمد شکنی کے جرم سے ڈر کر اس نے عرض کیا' اے محمرا صلح نامہ کی تجدید کرلیں اور مدت صلح میں اضافہ کرلیں' یہ من کر رسول اللہ طابیح نے فرمایا تم اس غرض کے لئے آئے ہو'کیا کوئی تہماری طرف سے حادیثہ تو رونما نہیں ہوگیا' اس نے کما معاذ اللہ! خدا کی پناہ! ہم صلح حدیبیہ پر قائم ہیں' ہم اس میں کوئی تغیرہ تبدیلی نہیں کریں گے۔ یہ کمہ کر رسول اللہ طابیح کے پاس سے باہر نکلا اور حضرت ابوبکر سے کما' آپ معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کریں اور مدت صلح میں بھی اضافہ کر دیں۔ یہ من کر حضرت ابوبکر نے کما میری پناہ و امان رسول اللہ طابیح کی پناہ اور حاست کے تحت ہے' واللہ! آگر میں چیو نیٹوں کو بھی تمہارے ساتھ بر سرپیکار پاؤں تو میں تمہارے خلاف ان کی مدد کروں۔

پھروہ حفزت عمرؓ کے پاس آئے اور ان سے گزارش کی تو آپ نے کہا' ہمارے صلح تامہ کی تجدید نہ ہو گی اللہ اس کو قصہ پارینہ بتا وے جو اس میں مثبت تھا اللہ اس کو منقطع کر دے اور جو منفی تھا اللہ اس کو البت نہ رکھے۔ یہ س کر ابوسفیان نے کہا آپ نے ایک رشتہ دار کو بدترین بدلہ دیا ہے۔

پر حفرت عثان کے ہاں آئے اور ان سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا، میری پناہ تو رسول اللہ میں بناہ کے ساتھ ہے۔ پھر الگ الگ اشراف قرایش سے ملاقات کی۔ سب کا متفقہ جواب تھا کہ ہمارا معلمہ، رسول اللہ میں بھر کے معاہدہ کے حق ہے۔ ان سب سے مایوس ہو کر حضرت فاطمہ کے در پر گئے اور ان سے در خواست کی تو انہوں نے کہا میں تو ایک خاتون خانہ ہوں ایسے امور تو رسول اللہ میں بینچ پھر کہا، در خواست کی تو انہوں نے کہا میں تو ایک خاتون خانہ ہوں ایسے امور تو رسول اللہ میں بینچ پھر کہا، ہیں۔ مزید کہا کہ اپنے کی عمر کو ابھی نہیں بینچ پھر کہا، علی ہے۔ بات کریں چنانچہ حضرت علی سے بات ہوئی تو آپ نے کہا جناب! ابوسفیان! رسول اللہ میں بیاہ اور امان کو کوئی صحابی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ آپ قریش کے رئیں اور عظیم قائد ہیں اور ان کے حقوق کے محافظ ہیں، اپنے قبیلے کے در میان آپ بناہ کا اعلان کر دیا کہ میرا بھی بی خیال ہے چنانچہ دہ گیا اور اعلان کر دیا کہ میرا بھی بی خیال ہے چنانچہ دہ گیا اور اعلان کر دیا کہ میر انہی کی خیال ہے چنانچہ دہ گیا اور امان کر دیا، واللہ میرا بھی کی خیال ہیں، اس کی کوئی خلاف ور زی نہ کرے نے لوگوں کے در میان پناہ و امان کا اعلان کر دیا، واللہ! میرے خیال میں، اس کی کوئی خلاف ور زی نہ کرے نے لوگوں کے در میان پناہ و امان کا اعلان کر دیا، واللہ! میرے خیال میں، اس کی کوئی خلاف ور زی نہ کرے نے لوگوں کے در میان پناہ و امان کا اعلان کر دیا، وار ان انہ اور کیا دیا میرے خیال میں، اس کی کوئی خلاف ور زی نہ کرے

پھروہ رسول اللہ طلیحیے کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا اے محراً میں نے لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دیا ہے۔ واللہ! میرا گمان ہے کہ اس کی کوئی خلاف ورزی نہ کرے گا' اور نہ میری امان کی تردید کرے گا تو رسول اللہ طلیحیے نے فرمایا (اے ابوسفیان) اے ابوحنظلما تو خود ہی کہہ رہا ہے (جو چاہے کہہ لے) پھر ابوسفیان آپ کے پاس ہے روانہ ہوا تو بعض کا بیان ہے (واللہ اعلم) کہ آپ نے وعا فرمائی' یااللہ! ان کے کانوں اور آکھوں کو ہماری طرف دیکھنے ہے بند کر دے وہ ہمیں ناگہاں دیکھیں اور اچانک ہماری خبر سنیں۔ ابوسفیان مکہ چلا آیا قرایش نے پوچھا' کیا بات ہوئی' محرا کا پروانہ ملا یا زبانی معاہدہ' تو اس نے کہا واللہ! منیں۔ ابوسفیان مکہ چلا آیا قرایش نے ان کے سب صحابہ کا جائزہ لیا' میں نے کی قوم کو نہیں دیکھاجو اپنے مراسر انکار کیا ہے۔ میں نے ان کے سب صحابہ کا جائزہ لیا' میں نے کی قوم کو نہیں ویکھاجو اپنے اور شاہ کی' ان سے زیادہ طاحت گزار ہو۔ صرف علی نے مجھ سے کہا' آپ لوگوں کی بناہ اور امان حاصل کیجئے' کہا رسول اللہ طاحق گرا ہو۔ صرف علی نے مجھ سے کہا' آپ لوگوں کی بناہ اور امان حاصل کیجئے' اب رسول اللہ طاحق اور صحابہ کی طرف ہے کسی کو پناہ نہیں دے سکے' آپ قریش کے رسیس اور مخطیم راہنما ہیں اور خوالہ کی خلاف ورزی نہ کی جائے گی۔ چنانچہ میں امان کا اعلان کر دیا امان کا اعلان کر دیا بھر میں مجمد طابع کی خدمت میں حاضر آیا اور بتایا کہ میں نے لوگوں میں امان کا اعلان کر دیا اور میں نے کہا' میرا گمان ہے کہ آپ میری خلاف ورزی نہ کریں گے۔ یہ من کر دسول اللہ طابع نے فرمایا اور میں کہ رہا ہے۔

قریش نے یہ س کر کہا'تم مخالف فریق کی رضا کے بغیر راضی ہو کر چلے آئے' ایک غیر مفید اور بے کار بات کر کے چلے آئے۔ علی نے تو آپ ہے محض نداق کیا' واللہ آپ کا امان کا اعلان نامنظور ہے اور اس کی خلاف ورزی ان پر نمایت آسان ہے۔ ابوسفیان گھر آیا اور بیوی سے ملاقات ہوئی اور اس کو سفر کی روسئیداد سنائی تو اس نے کما' قوم کے ایسے نمائندے کا اللہ براکرے'کوئی اچھی خبر نمیں لائے ہو۔

رازداری کی انتها: رسول الله طابع نے ایک ابر کرم دکھ کر فرمایا ہے بی کعب کی نفرت برسا رہا ہے۔
ابوسفیان کی روائل کے بعد رسول الله طابع نے بچھ دیر توقف فرمایا پھر جماد کی تیاری میں معروف ہو گے اور حضرت عائشہ کو فرمایا کہ وہ تیاری کریں اور اس کو مخفی رکھیں۔ بعد ازاں رسول الله طابع مجمد تشریف لے گئے یا اور کسی ضرورت کیلئے گھر ہے چلے گئے اور حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کے پاس آئے اور ان کو گندم کی صفائی میں معروف پایا اور پوچھا بٹی! یہ غلہ کیوں صاف کر رہی ہو؟ یہ س کر وہ خاموش رہی پھر خود ہی پوچھاکیا رسول الله طابع کا جماد کا عزم ہے؟ یہ س کر پھر بھی وہ چپ رہیں تو خود ہی کما 'روم کے ساتھ جماد کا ارادہ ہے پھر بھی وہ نہ بولیس تو کما شاید اہل نجد ہے جنگ کا خیال ہو 'پھر بھی انہوں نے پچھ جواب نہ دیا تو کما شاید پھر بھی وہ نہ بولیس تو کما شاید الله علی انہوں نے بھر جواب نہ دیا تو کما شاید قریش سے لڑائی کا عزم ہو 'پھر بھی انہوں نے زبان نہ کھولی۔ اس انتاء میں رسول الله طابع تشریف نے آئے نوعن کی عاض فرمایا نہیں 'وریا نہ نہ بولیس نو رمایا نہیں 'وریا اور الله طابع ایک سے باتھ کہ اور ان کے در میان مصالحت نہیں؟ فرمایا کیا تہمیس خر نہیں کہ قریش نے کہ کہ کہ کہ ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ پھر رسول الله طابع نے لوگوں میں جماد کا اعلان فرما دیا۔ اور حضرت کی کھب کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ پھر رسول الله طابع نے لوگوں میں جماد کا اعلان فرما دیا۔ اور حضرت عاطب بین ابی بلتھ نے اس اعلان کے بارے قریش کو تحریر کردیا اور الله تعالی نے رسول الله طابع کو اس پر مطلع فرمادیا۔

زاد راہ: ابن اسحاق نے محد بن جعفرے عودہ کی معرفت حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکڑ حضرت ابو بکڑ حضرت عائشہ سے پاس گئے۔ وہ گندم چھان رہی تھیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کیا رسول اللہ طابع نے تیاری کا تھم فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا جی بال۔ پوچھا کدھر کا قصد ہے؟ بتایا صرف تیاری کا تھم دیا ہے اور پھے نہیں کہا بعد ازاں رسول اللہ طابع نے لوگوں کو بتا دیا کہ مکہ جا رہے ہیں اور سب کو سعی و کو شش اور تیاری کا تھم فرما دیا اور دعا فرمائی یااللہ! مشرکین مکہ کی آ تھوں پر پردہ ڈال دے اور ان کو بسرہ کر دے یہاں تک کہ ہم اچا تک ان کے علاقہ میں داخل ہو جا کیں۔ چنانچہ لوگ تیار ہوئے اور حضرت حمان نے لوگوں کو جنگ پر آمادہ کرنے اور خضرت حمان نے لوگوں کو جنگ پر آمادہ کرنے اور خزاعہ کی مصیبت کے سلسلہ میں کہا۔

عنانی و م أشهد ببضحا، مكه رجال بنسی كعب تحز رقابها ایدی رجال م بسلوا سیوفهم وقتلسی كثسیر م تحسن ثیابها الا لیت شعری هل تنالن نصرتمی سهیل بن عمرو حرهما وعقابها

(جمعے بنی کعب کے لوگوں کی بات نے فکر مند کر دیا ہے جن کی گردنیں کاٹ دی گئی ہیں (اور میں مکہ میں نہ تھا) چند آدمیوں کے ہاتھوں اور مقتولوں نے تلواروں کو بے نیام نہ کیا تھا اور بیشار مقتول دفن نہیں کئے گئے۔ اے سمیل بن عمرو! کاش جمعے معلوم ہو آکیا میری نصرت (لیعنی کونچا مارنا اور ان کو سزا دینا) ان تک پہنچ جائے گی)

· صفوان عوداً حزمن شفر استه فهذا أوان الحرب شـــد عصابه ' فــــلا تأمننــــا يــــا ابـــن أم مجــــالد اذا احتلبت صرفـــا وأعصـــل نابهـــ

ولا تجزعوا منها فان سيوفنا لها وقعة بالموت يفتح بابها

(صفوان ایک جوان اونٹ ہے جو اپنے چو تڑ کے بالوں سے بلبلا تا ہے ' یہ وقت جنگ ہے ' اس کی پی مضبوط باندھ دی گئی ہے۔ اے ابن مجالد ' عکرمہ بن ابی جهل تو بے خوف نہ ہو ' جب اس کا خالص دودھ دوہ لیا جائے اور اس کے داڑھ کج ہو جائے۔ تم گھراؤ نہیں کیونکہ ہماری تلواریں موت کا پیغام ہوتی ہیں ان سے موت کا دروازہ کھولا جا تا ہے)

حضرت حاطب بن الى بلتعه كاقصه: محد بن اسحاق كابيان ب كه محد بن جعفر في عروه بن زبير وغيره ائل علم سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علیم نے مکہ کی طرف روانہ ہونے کا عزم کیا تو حضرت حاطب نے قریش کو ایک خط آپ کے عزم سفر کے بارے تحریر کیا اور معاوضہ دے کر (برعم محمد بن جعفر) ایک مزنی خاتون (اور بقول بعض) مسماة سارہ كنير كيے از بنى عبدالمعلب كے سپردكياكه وہ قريش كو پنچادے۔ چنانچه وہ یہ خط سرکی چوٹی میں چھپا کر روانہ ہوئی اور رسول اللہ ماہیم کو حاطب کے اس فعل کی آسان سے اطلاع ہوئی۔ تو حضرت علی اور حضرت زبیر کو بھیجا کہ ایک عورت کو پکڑلو' اس کے ہمراہ حاطب کا ایک خط ہے' قریش کی طرف وہ ان کو ہمارے عزم سفرے آگاہ کر رہا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ روانہ ہوئے اور اس کو خلیفہ بنی ابی احمد میں جالیا اور اس کو سواری سے نیچے اتار کر اس کے کجاوے کی تلاثی لی گر پچھ نہ ملا۔ چنانچہ حضرت علی سنے کما میں حلفاً کہتا ہوں کہ رسول الله ماليام نے غلط نہيں فرمايا اور نہ جميں غلط اطلاع ملی ہے تم يہ خط نکال دو گی یا ہم تجھے برہنہ کر دیں گے۔ اس نے بیہ عزم صمیم دیکھ کر کہا ذرا مجھ سے منہ پھیرو' منہ پھیرا تو اس نے اپی چوٹی کھولی اور خط نکال کر ان کے حوالے کرویا اور انہوں نے یہ خط رسول اللہ ماليدم كے سپرو كرويا۔ پھر آپ نے حاطب کو بلا کر بوچھا حاطب! تم نے بیہ خط کیوں لکھا؟ انہوں نے عرض کیایارسول الله ماليكا! والله! میرا الله اور اس کے رسول پر پخته ایمان ہے۔ نه میں بدلا موں اور نه میں نے خرجب تبدیل کیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں قریثی نہیں ہوں اور نہ ان سے قرابت ہے، میرے اہل وعیال وہیں ان کے پاس ہیں، اس خیال سے میں نے ان پر احمان کیا ہے۔ یہ س کر حضرت عمر نے کما' اجازت و بیجے میں اس منافق کی گرون ا ڑا دوں۔ تو رسول الله طالع بنے فرمایا عمر بختے کیا ہت مکن ہے اللہ نے معرکہ بدر میں بدریوں پر نمودار ہو کر کما ہو' تم جو جاہو کرو' میں نے تمہیں بخش دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حاطب ؓ کے بارے نازل فرمایا (ا / ۱۰ ممتحنه ) اے مومنو! میرے اور اپنے وشمن کو دوست نه بناؤ ٔ ابن اسحاق نے به قصه اسی طرح مرسل بیان

خط: اور سہیلی نے بیان کیا ہے کہ خط کا مضمون تھا۔ رسول اللہ طاہیم ایک لشکر جرار لے کر بیل روال کی طرح روال اور میں اور میں حلفا کہتا ہوں اگر وہ تھا بھی تہماری طرف چلے آئیں تو اللہ ان کو تم پر غالب کر دے گا۔ اللہ ان سے اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ اور تفییر ابن سلام میں ہے کہ حضرت حاطب کا مکتوب میہ ہے کہ رسول اللہ ماٹا ہے جماد کے لئے روائلی کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کی روائلی تہماری طرف ہو یا اور کسی کی طرف میہ نمیں معلوم کیکن تم مختاط رہو۔

خط لکھنے کی معذرت: امام بخاری حضرت علی دی او سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں بے مجھے' زبیر اور مقداد کو روانہ فرماکر کما' جاؤ''روضہ خاخ" میں پنچو وہاں ایک عورت ہے اس کے پاس خط ہے' وہ اس سے پکڑلو۔ چنانچہ ہم سریٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے روضہ خاخ میں پنیجے دیکھا تو وہاں عورت موجود ہے۔ ہم نے کما خط نکالو۔ اس نے لاعلمی کا اظہار کیا تو ہم نے کما تم خود ہی خط نکال کر پیش کروں گی یا ہم برہنہ کر کے تلاثی لیں گے۔ یہ س کر اس نے خط اپنے چونڈے سے نکال کر دے دیا اور ہم لے کر رسول الله طابيام كي خدمت ميں حاضر ہو گئے اس كاعنوان تھا حاطب كى جانب سے مشركين كمه كى طرف 'اور اس ميں رسول الله ما پیل کی بعض باتیں درج تھیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے بوچھا حاطب! یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یارسول الله طاحظ آپ میرے ظاف عجلت سے فیصلہ نہ فرمائیں میں قریش میں اجنبی آدمی تھا۔ ان کا حلیف تھا۔ خاص ان کے خاندان سے نہ تھا اور آپ کے پاس 'جو مهاجر ہیں۔ ان کی ان سے رشتہ داریاں ہیں۔ ان کی وجہ سے وہ ان کے اہل و عیال اور اموال کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے سوچا جب کہ میری ان سے رشتہ داری نہیں ہے تو میں ان پر احسان کردوں کہ وہ میرے رشتہ داروں کی حفاظت کریں۔ میں نے یہ کام ارتداد کی نیت سے نہیں کیا اور نہ ہی اسلام پر کفر کو ترجیج دے کر۔ یہ سن کر رسول الله ماليم نے فرمايا اس نے جمہیں سے بات بتا دی ہے۔ حضرت عمر نے کما یارسول الله مطابع الجھے اجازت دیجے میں اس منافق کی حرون قلم کردوں' تو رسول اللہ میلی اِنے فرمایا وہ معرکہ بدر میں شریک تھا۔ کیا معلوم ہے؟ خدانے اہل بدر کو مخاطب کر کے کما ہو تم جو چاہو کو ' میں نے تم کو بخش دیا ہے اور اللہ تعالی نے سورہ ممتحد (١٠١١) نازل فرمائي فقد ضل سواء السبيل تك

اس روایت کو بجزابن ماجہ 'اصحاب سنن نے سفیان بن عینہ سے نقل کیا ہے اور امام ترندی نے اس کو حسن صحیح کما ہے۔

پاڑیرس: امام احمد (جین اور یونس، یث بن سعد، ابوزیر) حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ حاطب بن ابی بلتعہ نے اہل مکہ کی طرف خط لکھا اس میں بیان کیا کہ رسول اللہ طابیط نے ان سے جنگ کا عزم کیا ہے۔ رسول اللہ طابیط نے اس خاتون کی نشاندہی کی جس کے پاس خط تھا۔ آپ نے اس کی طرف جیج کر خط وصول کر لیا اور پوچھا حاطب! کیا تم نے یہ فعل کیا ہے، عرض کیا بی ہاں! گرمیں نے یہ آپ سے دعوکہ اور فریب کرنے یا نفاق کی وجہ سے نہیں لکھا، مجھے بھین تھا کہ اللہ اپنے رسول کو غالب فرمائے گا اور اپنے دین کو پایہ بخیل تک پہنچائے گا، علاوہ ازیں میں اہل مکہ میں اجنبی تھا، میری والدہ ان کے ساتھ مکہ میں ہے۔ میرا ارادہ ہوا کہ میں ان پر احسان کر دول۔ یہ سن کر حضرت عرش نے کما کیا میں اس کو قتل نہ کر دول تو رسول اللہ طابیط نے فرمایا کیا تم ایک بدری کو قتل کرو گے تھے کیا معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے اہل بدر پر نگاہ رسول اللہ طابیط نے فرمایا کیا تم ایک بدری کو بخش دیا ہے۔ یہ سند شرط مسلم کی حامل ہے اور امام احمد اس منفرہ ہیں، واللہ اعلم۔

وس بزار: ابن اسحاق نے زہری سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ کی معرفت حضرت ابن عباس سے

نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مٹاہیم سفر جہاد پر روانہ ہوئے اور مدینہ پر ابو ام کلثوم بن حصین بن عتب بن ظفر غفاری کو امیرنامزد کیا۔ روانگی دس ماہ رمضان ۸ھ میں عمل میں آئی سب روزہ دار تھے۔ عسفان اور اجج ك درميان كديديس بيني كر روزه افطار كرديا- پير آپ نے موالظهران ميں براؤ والاوس بزار فوج مراه تھى اور بقول عروہ بن زبیر بارہ ہزار صحابہ ماتھی تھے۔ امام زہری اور موسیٰ بن عقبہ کابھی یمی قول ہے۔

فوج: سلیم قبیلہ کے لوگ سات سوتھے اور بقول بعض سلیم اور مزینہ کے افراد ہزار ہزار تھے 'ہر قبیلہ کے متعدد مسلمان شامل تھے اور رسول اللہ مالی کا سکتا ہے ہمراہ مهاجر اور انصار پورے کے پورے تھے کوئی ایک

مجمی پیچیے نہیں رہا۔ امام بخاری نے (محود از عبدالرزاق از معمراز زہری) اسی طرح بیان کیا ہے۔ روا على كب بوكى : بيهتى نے (عاصم بن على ايث بن سعد عقيل وبرى عبيد الله بن عبدالله) حضرت ابن عباس الله عبان كياكه رسول الله طايع في مضان ٨ه مين غزوه فتح كمه كيا- زهري في سعيد بن مسيب بیان کیا ہے معلوم نہیں کہ رسول اللہ مال الله مال عبان کے آخری ایام میں روانہ ہوئے اور رمضان شروع ہو گیا یا رمضان میں سفر کا تاغاز کیا مگر ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول الله مانی ایم روزہ سے تتھے۔ کدید اور عسفان کے درمیان پہنچ کر کدید میں روزہ افطار کردیا اور آپ نے ماہ رمضان ۸ھ کے اختتام تک روزہ نہ رکھا۔ اس روایت کو امام بخاری نے عبداللہ بن بوسف از لیث بیان کیا ہے مگر شعبان اور رمضان کا ترود بیان نہیں کیا۔ روزه : امام بخارى (على بن عبدالله 'جرير ' مضور ' عبد ' طاؤس ) حضرت ابن عباس الله سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله طلایط نے ماہ رمضان میں سفر کا آغاز کیا روزہ رکھا اور عسفان پہنچ کر پانی متکوایا اور سورج غروب ہونے سے قبل پانی پی لیا کہ سب لوگ د مکھ لیس اور مکہ پہنچنے تک دوران سفر روزہ نہیں رکھا۔ حضرت ابن عباس كابيان ہے كه رسول الله طابيم نے سفر ميں روزه ركھا بھى ہے اور ترك بھى كيا ہے۔ مرضى ہو توكوئى روزه رکھے اور مرضی ہو تو سفرمیں روزہ نہ رکھے۔

یونس (ابن اسحاق نربری عبیدالله بن عبدالله) حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں که رسول الله مطابع فتح کمہ کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ابو رھم غفاری کو مدینہ کا امیرنامزد کیا اور بیر روانگی مورخہ دس ماہ رمضان ۸ھ میں عمل میں آئی۔ سب لوگ روزہ سے تھے عسفان اور امج کے درمیان پہنچ کر روزہ کھول دیا اور بغیر روزہ کے مکہ میں داخل ہوئے 'لوگوں کا خیال ہے کہ سفر میں رسول اللہ مٹاہیم کا روزہ نہ رکھنا' آخری فعل تھا اور ہ خری فعل پہلے فعل کا ناسخ ہو آہ۔

ا رمضان کو روائلی مدرج ہے: بقول امام بیمق یہ فقرہ مدرج ہے اور زہری کا اضافہ ہے اور امام ز ہری نے اس کو (عبداللہ بن ادریس از یعقوب بن سفیان از جابر ازیجیٰ از صدقہ از ابن اسحاق) نقل کیا ہے کہ رسول الله طابيع ١٠ ماه رمضان ٨ه كو فتح مكه كے لئے روانہ ہوئے۔ حافظ بيهتى اور ابواسحاق فزارى (محد بن الى حنصـ، زہری' عبیداللہ بن عبداللہ) حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ ساا رمضان کو مکہ فتح ہوا۔ بقول بیہقی ۱۰ رمضان ٨ھ كى تاريخ روا كى كے الفاظ مدرج ہيں اور يہ امام زہرى كا كلام ہے۔ بيتى نے ابن وهب سے یونس کی معین و نہری ہے نقل کیاہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ کا غزاہ مانچکی کمیں جہت سے برا مصف آخرے سال بعد مدینہ میں سے 'رمضان کھ میں دس ہزار مسلمانوں کے ہمراہ روانہ ہوئے اور سترہ رمضان کو مکہ فتح کیا۔
امام بیعتی نے (عبدالرزاق از معر از زہری از عبداللہ بن عبداللہ) حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ علیمیم رمضان میں روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ دس ہزار مسلمان تھے۔ روزہ رکھا اور کدید پہنچ کر کھول دیا اور امام زہری کا فرمان ہے کہ رسول اللہ علیمیم کے نئے اور جدید فعل پر عمل کیا جاتا ہے اور زہری کا بیان ہے کہ رسول اللہ علیم ساا۔ رمضان کھ کو مکہ میں پہنچ اور اس قول کو تعلیمین میں عبدالرزاق کی سند سے بیان کیا ہے واللہ اعلم۔

الم بیعتی نے (سعید بن عبدالعزیز متونی عطیہ بن قیس) حضرت ابو سعید خدری وی است نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مطبیع نے فتح کمہ کے سال جمیں ۲ رمضان کو کمہ کے لئے روائی کا تھم دیا۔ ہم نے روزہ رکھا اور کدید پہنچ کر رسول اللہ مطبیع نے فربایا روزہ کھول دو۔ چنانچہ بعض لوگ روزے سے تھے اور بعض نے روزہ نہ افظار کرویا تھا یمال تک کہ کمہ پہنچ تو رسول اللہ مطبیع نے روزہ نہ رکھنے کا تھم دیا چنانچہ ہم سب نے روزہ نہ رکھا۔ اس روایت کو امام احمد نے (ابو المغیرہ سعید بن عبدالعزیز عطیہ بن قیم اس سے جس نے من حدیث حضرت ابوسعید خدری سے بیان کیا ہے کہ فتح کمہ کے سال رسول اللہ مطبیع نے ہمیں ۲ رمضان کو سفر کا تھم دیا ہم نے روزہ رکھا اور جب کدید میں پنچ تو رسول اللہ مطبیع نے روزہ کھولنے کا تھم دے دیا چنانچہ بعض نے روزہ کھول دیا اور بعض روڑے سے رہے جب مکہ کے قریب پنچ تو سب کو افظار کا تھم دیا چنانچہ سب نے روزہ نہ رکھا۔

فیج کب ہوئی: امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ زہری کے قول کے مطابق مکہ سال رمضان ۸ھ میں فیج ہوا اور حضرت ابوسعید خدری کے بیان کے مطابق مکہ سے روائل ۲ رمضان کو عمل میں آئی۔ پس مکہ اور مدینہ کے ورمیان مسافت کو ۱۱ ون میں طے کیا۔ لیکن حافظ بہتی نے (ابوالحسین بن فضل عبداللہ بن جعفر یعقوب بن سفیان حس بن ربح ابن ادریں محمد بن اسحات زہری محمد بن علی بن حسین عاصم بن عمر بن قادہ) عمرو بن شعیب اور عبداللہ بن ابی مجرو غیرہ سے نقل کیا ہے کہ فتح مکہ ۲ رمضان ۸ھ میں ہوئی۔

راستہ میں روزہ کھول دیا : ابوداؤد طیالی (دہیب جعفر بن محر مجد ابیہ) حضرت جابر بن عبداللہ استہ میں روزہ کی حوار ،
بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال رسول اللہ سالیم روزہ سے روانہ ہوئے۔ کچھ پیدل تھے اور کچھ سوار ،
رمضان کا ممینہ تھا ، کراع العمیم میں پنچ تو لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ سالیم اور رکھنا لوگوں پر دشوار
ہے اور وہ آپ کے فعل کے انتظار میں ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ سالیم نے پانی کا پیالہ متگوایا اور لوگوں کے سامنے کی لیا۔ چنانچہ بعض نے روزہ کھول لیا اور بعض روزہ سے رہے یہاں تک رسول اللہ سالیم کو معلوم ہوا کہ بعض روزہ وار ہیں تو آپ نے فرمایا " یہ روزہ وار نافرمان ہیں۔ "

اس روایت کو امام مسلم نے ثقنی اور دراوردی کی معرفت جعفر بن مجر سے بیان کیا ہے۔ اور امام احمد فی رفحہ بن اسلام سلم منظم نے ثقنی اور دراوردی کی معرفت جعفر بن محمد سے سال رسول الله مله مل رمضان میں روانہ ہوئے۔ سب روزہ دار تھے جب کدید میں پنچ تو آپ نے بانی کا پیالہ منگوایا۔ آپ سوار تھ' آپ میں روانہ ہوئے۔ سب روزہ دار تھے جب کدید میں پنچ تو آپ نے بانی کا پیالہ منگوایا۔ آپ سوار تھ' آپ میں روانہ ہوئے۔ سب سے بڑا مفت مرکز

نے لوگوں کے سامنے فی لیا۔ لوگوں کو بتانے کے لئے کہ آپ نے روزہ کھول دیا ہے چنانچہ سب مسلمانوں نے روزہ افطار کردیا۔ تفرد بہ احمد۔

عباس والحجد : ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول الله طابیع سے راستہ میں عباس بن عبدا لمطلب کی طاقات ہوئی اور بقول ابن ہشام ' محفہ میں طاقات ہوئی۔ وہ اپنے اٹل و عیال کو لے کر ہجرت کرکے چلے آرہے تھے وہ قبل ازیں مکہ میں مقیم تھے اور منصب سقایہ پر فائز تھے اور رسول الله طابیع ان سے راضی تھے جیسا کہ ابن شہاب زہری کابیان ہے۔

ابوسفیان بن حارث اور عبدالله کا اسلام: بقول ابن اسحاق ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب اور عبدالله بن ابی امیه کی ملا قات رسول الله طابیخ سے مکہ اور مدینہ کے در میان ''فق العقاب'' میں ہوئی اور انہوں نے رسول الله طابیخ کی خدمت میں حاضر ہونے کا التماس کیا تو ام سلمہ نے نے ان کے بارے رسول الله طابیخ ابوسفیان آپ کا پچازاد بھائی ہے اور عبدالله' آپ کا پچوپھی زاد سرالی طابیخ سے عرض کیا یارسول الله طابیخ! ابوسفیان آپ کا پچازاد بھائی ہے اور عبدالله' آپ کا پچوپھی زاد سرالی عزیز اور میرا بھائی ہے۔ آپ ان کو باریابی کی اجازت دیں۔ آپ نے کما مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں' میرے بچازاد نے تو میری جو کی تھی۔ باتی رہا' پھوپھی زاد' تو اس نے بھی مکہ میں میرے بارے ناشائستہ الفاظ کے سے سے۔ جب ان کو رسول الله طابیخ کے اس جواب کا علم ہوا اور ابوسفیان کے ہمراہ اس کا چھوٹا بیٹا بھی تھا تو ابوسفیان ابن حارث نے کما' واللہ! آپ جھے شرف باریابی کی اجازت فرما دیں گے یا میں اپنے اس بیٹے کا ہاتھ کیکے شخصے دی اور اس کا ور بھوکا بیاسا مرجاؤں گا۔ رسول الله طابیخ کو ان کے اس عزم کی خربوئی تو آپ سابقہ رفت طاری ہو گئے۔ ابوسفیان نے اپنی سابقہ رفت طاری ہو گئے۔ ابوسفیان نے اپنی سابقہ زندگی سے معذرت کی اور اسلام کے بارے کما۔

عمرك أنسى يسوم أحمل رايسة لتغلب حيسل السلات حيسل محمد لكسا لمسدلج الحسيران أظلم ليلسه فهذا أواني حين أهدى وأهتدى هدابسي هادٍ غير نفسسي ونسالني مع الله مسن صردت كسل مطرد أصد وأنبأى حساهداً عن محمد وأدعى وإن فم أنتسب مسن محمد عموا ما هموا من فم يقل بهواهم وإن كسان ذا رأى يلسم ويفنسد

(حیری بقاکی قتم! جب میں علم اٹھائے ہوئے لات کے لشکری قیادت کر رہاتھا کہ مجر کے لشکر پر غالب آجائے۔ تو میں رات کی تاریکی میں جران مسافر کی طرح تھا۔ اب وقت ہے کہ میں ہدایت دیا جاؤں اور ہدایت پالوں۔ میری ذات، کی بجائے کسی نے میری راہنمائی کی ہے اور مجھے اللہ کے ساتھ اس نے پہنچایا ہے جس کو میں نے پوری کوشش سے و مسکیلا تھا۔ میں کوشش سے محمد کے دین سے روکتا تھا اور دور رہتا تھا اور مجھے محمد سے منسوب کیا جاتا تھا اگرچہ میں

خود منسوب نہ ہوں۔ وہ وہ لوگ ہیں جو ان کے فرمان کے مطابق نہ کھ آگرچہ عقل مند ہو المامت زوہ اور جھوٹا ہو تا ہے)

ريد لأرضيهم ولسبت بلائه مع القوم مام أهد في كل مقعه فقه لا أريد قتالها وقبل لثقيف تلك عبيرى أوعدى فما كنت في الجيش الذي نبال عامر وما كان عن جرى لساني ولا يبدى قبسائل جماءت من ببلاد بعيدة نزائع جماءت من سهام وسبردد

میں ان کو خوش کرتا چاہتا ہوں اور قوم کے ساتھ میرا تعلق نہیں جب تک میری ہرمقام پر راہنمائی نہ کی جائے۔ تقیمت کو بتا دو میں ان سے جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا اور ان کو کمہ دو کہ میں نے ناگوار بات کی دھمکی دی ہے۔ میں اس لشکر میں نہ تھا جس نے عامر کو قتل کیا اور نہ یہ میرے ہاتھ اور زبان کے باعث ہوا۔ سمام اور سرود مقام سے اور علاقہ کے اجنبی قبائل آئے تھے)

بقول ابن اسحاق جب اس نے "نالنی مع الله من طرت کل مطرد" پڑھا تو رسول الله طاہیم نے اس کے سیند پر ہاتھ مار کر کما تو نے مجھے ہر موقعہ پر دور بٹایا۔

موالظهران ميں : رسول الله طابع موالظهران ميں پنج كر فروكش موئے جيساكه امام بخارى نے حضرت جابر سے بيان كيا ہے كہ ہم لوگ نبى عليه السلام كے ہمراہ موالظهران ميں تھے اور پيلو تو ثر رہے تھے۔ آپ نے فرمايا سياہ سياہ تو ثو و عمدہ ہوتى ہيں۔ صحابہ نے عرض كيا يارسول الله طابع كيا آپ بمرياں چرايا كرتے تھے؟ آپ نے فرمايا "ہاں" اور ہر نبی نے بمرياں چرائى ہيں۔

عبداللد بن مسعود واللحد : بہتی (ماکم اصم احد بن عبدالبدار یونس بن بکیر خان بن اساعیل) ابوالوحید سعید بن میناء سے بیان کرتے ہیں کہ جب اہل مکہ فارغ ہو کرمدینہ سے چلے گئے تو رسول اللہ طابیخ نے صحابہ کو مکہ کی طرف روائل کا تھم دیا۔ موالظہران میں پہنچ کر عقبہ میں فروکش ہوئے تو آپ نے لوگوں کو پیلو تو ژنے کے طرف روائل کا تھم دیا۔ سنان نے سعید سے بوچھا کباٹ کیا ہے؟ بتایا "پیلو" چنانچہ عبداللہ بن مسعود جمع دانلہ بن مسعود ی عمدہ دانہ سامنے آیا تو سب اپنے اپنے منہ میں ڈال لیتے اور درخت پر چڑھتے ہوئے عبداللہ بن کا جب کوئی عمدہ دانہ سامنے آیا تو سب اپنے اپنے منہ میں ڈال لیتے اور درخت پر چڑھتے ہوئے عبداللہ بن مسعود کی تبلی تبلی تبلی ٹائلیں و کھ کر صحابہ بے افتیار ہنس رہے تھے تو رسول اللہ طابیخ نے فرمایا تم ان کی تبلی مائلوں پر ہنتے ہو۔ بخد اوالذی نفسی بیدہ! یہ "قیامت کے روز" میزان عدل میں کوہ احد سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی ابن مسعود جو عمدہ عمدہ پیلو تو ٹر رہے تھے وہ رسول اللہ طابیخ کی خدمت میں لائے اور اس بارے کملہ ہوں گی ابن مسعود جو عمدہ عمدہ پیلو تو ٹر رہے تھے وہ رسول اللہ طابیخ کی خدمت میں لائے اور اس بارے کملہ دست اس حدال جنسانی و حسان یہ دست ان نے سید

(یہ پھل میں توڑ کر لایا ہوں اور عمدہ بھی اس میں موجود ہے جبکہ ہر توڑنے والے کا ہاتھ اپنے مند کی طرف جاتا تھا) خرگوش : مسلم اور بخاری میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ موالظھوان میں ہم نے ایک

حمر لوس : مسلم اور بحاری میں مطرت اس بن مالک سے سروی ہے کہ مدالطہواں میں ، م سے بیت خرگوش بھگایا' لوگ اس کے پیچیے دوڑے اور تھک گئے' میں اس کو پکڑ لایا اور ابو طلحہ نے اس کو ذریح کیا اور رسول اللہ مظھیلا کی خدمت میں اس کے ران لایا آپ نے ان کو قبول فرمالیا۔

جاسوس : ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول اللہ طاقیم موالمظہران میں فروکش تھے اور قریش کو آپ کی آمد کا کوئی علم نہ تھا اور ان کو آپ کی طرف سے کوئی بات معلوم نہ ہو رہی تھی اور ان کو آپ کے لائحہ عمل اور بردگرام کا کچھ پتہ نہ تھا چنانچہ ان ایام میں ابوسفیان بن حرب حکیم بن حزام اور بدیلی بن ورقا جاسوسی کی غرض سے نکلے کہ کسی سے کچھ یوچھیں اور سنیں۔

ابوسفیان کی گرفتاری: اس روایت کو ابن لهید نے ابوالاسود کی معرفت عروہ سے بیان کیا ہے کہ رسول الله طاقیم نے اپنے آگے جاسوس روانہ کئے جو جاسوسوں کی ٹوہ لگا رہے تھے اور خزاعہ قبیلہ اپنے علاقہ سے آگے کسی کو نہیں جانے دیتا تھا چنانچہ ابوسفیان اور اس کے ساتھی آئے تو اسلامی لشکرنے ان کو گرفتار کر لیا اور حضرت عراق ابوسفیان کی طرف اٹھے کہ اس کی گردن مار دیں یمال تک کہ حضرت عباس بن عبدا لمطلب نے جو اس کے دوست تھے 'حضرت عمرات عمرات

حضرت عباس کی تشویش: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ مٹاییم جب موالظهران میں پڑاؤ والے ہوئے تھے تو حضرت عباس نے کہا واصباح قریش ایائے قریش کی فریاد' واللہ! اگر رسول اللہ مٹاییم کمہ میں بردور بازو داخل ہو گئے اور اہل کمہ نے آپ سے امن و المان کی درخواست کی تو رہتی دنیا اور ابد تک قریش مث جائمیں گے۔ حضرت عباس کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ مٹاییم کی سفید فچرپر سوار ہوا' اس کو دوڑا تا ہوا ''اراک'' کے درخوں تک لے آیا۔ میرا خیال تھا شاید کسی ابندھن والے یا دودھ والے یا کسی ضرورت مند کو پاسکوں جو مکہ جا رہا ہو اور وہ ان کو رسول اللہ مٹائیم کی ''موالظهران'' میں موجودگ کی اطلاع دے دے۔ وہ آگر آپ سے امن کی درخواست کریں قبل اس بات کے کہ رسول اللہ مٹائیم مکہ کو بردور فتح کر میں۔

والله! میں فچرپر سوار تھا اور اپنے مقصد کی تلاش میں تھا کہ میں نے ابوسفیان اور بدیل کی آواز سی وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ابوسفیان نے کما والله! میں نے آج رات جیسی آگ اور فوج بھی نہیں دیکھی۔ بیہ من کر بدیل نے کما' والله! بیہ خزاعہ کی آگ ہے اور جنگ نے ان کو مشتعل کر دیا ہے بیہ من کر ابوسفیان نے کما' خزاعہ اس سے نمایت ذلیل اور قلیل ہیں' بیہ ان کی آگ اور فوج نہیں ہو سکتی۔

بدیل اور حکیم کا مسلمان ہونا: میں نے اس کی آواز پہان کر کما اے ابوحنظلما اس نے میری آواز پہان کر کہا اے ابوحنظلما اس نے میری آواز پہان کر پوچھا ابوالفضل ہے؟ میں نے ہاں کہا تو اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ میرے ہاں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ میں نے کہا افسوس اے ابوسفیان! رسول الله طلیح الشکر میں موجود ہیں میہ من کر اس نے کہا واصباح قریش ایم تابی! والله! اب بچاؤ کی کیا تدبیرہے؟ میں نے بنایا والله! اگر تو آپ کے قابو آگیا تو تیرا سر قلم کر دیں گے "جلدی سے" فچر پر میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ میں تہیں رسول الله طلیح کے پاس لے چاتا ہوں اور ان سے تیرے لئے امن کی درخواست کروں گا۔ چنانچہ وہ میرے پیچھے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی (بدیل اور حکیم) واپس چلے گئے۔ بقول عودہ وہ دونوں رسول الله طلیح کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے اور رسول الله طلیح کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے اور رسول الله طلیح کی دوشوں وہ ان اددہ اسلامی محتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ابوسفیان کو اسلام کی تلقین اور اعزاز: یه من کر رسول الله طایع نظر عبار! اے اپند در الله طایع نظری اور میں اس کو رسول الله در میں سے جاؤ۔ صبح میرے پاس لانا۔ چنانچہ رات اس نے میرے پاس بسرکی اور میں اس کو رسول الله طایع کی خدمت میں لے آیا۔ آپ نے اس کو دکھ کر کھا' افسوس! اے ابوسفیان! کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ محقوم ہو جائے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ یہ من کر اس نے عرض کیا' میرے مال باپ آپ پر قربان' س قدر بردبار' کس قدر فیاض اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔

والله! اگر مجھے گمان ہو آکہ اللہ کے سواکوئی اور بھی خدا ہے تو اب تک میرے کچھ کام آ آ۔ رسول اللہ طابی نے فرایا افسوس! اے ابوسفیان! کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تجھے بھین ہو جائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بیہ من کراس نے کہا آپ پر میرے مال باپ صدقے! آپ کتے حکیم ہیں' کتے کریم ہیں اور آپ کتے اقربا نواز ہیں' واللہ! اس بات میں تو ابھی تک ول میں تذہذب ہے۔ بیہ من کر عباس نے کہا افسوس! گردن زونی سے قبل اسلام قبول کر لو اور توحید و رسالت کا اقرار کر لوچنانچہ حضرت ابوسفیان واللہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عباس کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مالی ہے آدی کچھ فخر پہند ہے۔ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عباس کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مالی ہو ابوسفیان کے گھر میں واخل ہو آپ اس کے لئے کمی اعزاز اور رتبہ کا اعلان فرما دیں تو آپ نے فرمایا جو ابوسفیان کے گھر میں واخل ہو جائے وہ مجمی محفوظ جائے وہ مامون ہے۔ عوہ نے یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ جو محض حکیم کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی محفوظ حکیم

اسلامی فشکر کا منظر: موی بن عقب نے بھی زہری سے اس طرح نقل کیا ہے کہ جو مخص اپنا دروازہ بند کر لے وہ بھی با امن ہے اور جو مخص بیت اللہ میں داخل ہو جائے دہ بھی مامون ہے۔ دہ جب جانے لگاتو رسول اللہ طابع نے فرمایا اس کو بہاڑ کے دامن میں وادی کے شک راستہ پر روک لو کہ اسلای لشکر کو گزرتے ہوئے دکھ سکے۔ موسیٰ بن عقب نے زہری سے بیان کیا ہے کہ ابوسفیان 'بدیل اور حکیم بن حزام 'بہاڑ کے دامن میں حضرت عباس کے ساتھ کھڑے اسلامی لشکر کا منظر دکھ رہے تھے اور حضرت سعد بن عبادہ نے دامن میں حضرت عباس کے ساتھ کھڑے اسلامی لشکر کا منظر دکھ رہے تھے اور حضرت سعد بن عبادہ نے کہ ابوسفیان کو دکھ کر کہا 'المیوم یوم الملحمہ 'المیوم تستحل المحرمہ آج خون ریز لڑائی کا دن ہے۔ آج کعبہ کی حرمت حلال ہو گئی۔

ابوسفیان نے رسول اللہ مطابط کے پاس حضرت سعط کا شکوہ کیا تو آپ نے ان کو معزول کر کے انصار کا علم حضرت زبیر بن عوام کے سپرد کر دیا وہ اس علم کو لے کر مکہ کے بالائی حصہ کی طرف سے مکہ میں داخل ہوئے اور اس علم کو "جون" پر گاڑ دیا۔ حضرت خالد مسفلہ سے مکہ کے اندر داخل ہوئے 'بی بمیراور ہذیل نے مزاحمت کی تو بنی بمیر کے بیس اور حذیل کے تین چار افراد قتل کر دیئے اور وہ شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے اور «حزورہ" میں قتل کر دیئے گئے یہاں تک ان کاکشت و خون بیت اللہ کے دروازے تک پہنچا۔

نبوت ہے نہ کہ باوشاہت: حضرت عباس کا بیان ہے کہ میں ابوسفیان کو لے کر وہاں ٹھر گیا جہال رسول الله ملی کے سامنے سے گزر رہے تھے جب بھی کوئی قبیلہ گزر تا تو ابوسفیان پوچھتے جناب عباس! یہ کون لوگ ہیں مثلاً میں کتا سلیم تو ابوسفیان کہتے مجھے ان سے کیا کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی آددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ابوسفیان کو اسلام کی تلقین اور اعزاز: یه من کر رسول الله طایع نظر عبار! اے اپند در الله طایع نظری اور میں اس کو رسول الله در میں سے جاؤ۔ صبح میرے پاس لانا۔ چنانچہ رات اس نے میرے پاس بسرکی اور میں اس کو رسول الله طایع کی خدمت میں لے آیا۔ آپ نے اس کو دکھ کر کھا' افسوس! اے ابوسفیان! کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ محقوم ہو جائے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ یہ من کر اس نے عرض کیا' میرے مال باپ آپ پر قربان' س قدر بردبار' کس قدر فیاض اور کس قدر صله رحمی کرنے والے ہیں۔

والله! اگر مجھے گمان ہو آکہ اللہ کے سواکوئی اور بھی خدا ہے تو اب تک میرے کچھ کام آ آ۔ رسول اللہ طابی نے فرایا افسوس! اے ابوسفیان! کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تجھے بھین ہو جائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بیہ من کراس نے کہا آپ پر میرے مال باپ صدقے! آپ کتے حکیم ہیں' کتے کریم ہیں اور آپ کتے اقربا نواز ہیں' واللہ! اس بات میں تو ابھی تک ول میں تذہذب ہے۔ بیہ من کر عباس نے کہا افسوس! گردن زونی سے قبل اسلام قبول کر لو اور توحید و رسالت کا اقرار کر لوچنانچہ حضرت ابوسفیان واللہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عباس کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مالی ہے آدی کچھ فخر پہند ہے۔ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عباس کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مالی ہو ابوسفیان کے گھر میں واخل ہو آپ اس کے لئے کمی اعزاز اور رتبہ کا اعلان فرما دیں تو آپ نے فرمایا جو ابوسفیان کے گھر میں واخل ہو جائے وہ مجمی محفوظ جائے وہ مامون ہے۔ عوہ نے یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ جو محض حکیم کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی محفوظ حکیم

اسلامی فشکر کا منظر: موی بن عقب نے بھی زہری سے اس طرح نقل کیا ہے کہ جو مخص اپنا دروازہ بند کر لے وہ بھی با امن ہے اور جو مخص بیت اللہ میں داخل ہو جائے دہ بھی مامون ہے۔ دہ جب جانے لگاتو رسول اللہ طابع نے فرمایا اس کو بہاڑ کے دامن میں وادی کے شک راستہ پر روک لو کہ اسلای لشکر کو گزرتے ہوئے دکھ سکے۔ موسیٰ بن عقب نے زہری سے بیان کیا ہے کہ ابوسفیان 'بدیل اور حکیم بن حزام 'بہاڑ کے دامن میں حضرت عباس کے ساتھ کھڑے اسلامی لشکر کا منظر دکھ رہے تھے اور حضرت سعد بن عبادہ نے دامن میں حضرت عباس کے ساتھ کھڑے اسلامی لشکر کا منظر دکھ رہے تھے اور حضرت سعد بن عبادہ نے کہ ابوسفیان کو دکھ کر کہا 'المیوم یوم الملحمہ 'المیوم تستحل المحرمہ آج خون ریز لڑائی کا دن ہے۔ آج کعبہ کی حرمت حلال ہو گئی۔

ابوسفیان نے رسول اللہ مطابط کے پاس حضرت سعط کا شکوہ کیا تو آپ نے ان کو معزول کر کے انصار کا علم حضرت زبیر بن عوام کے سپرد کر دیا وہ اس علم کو لے کر مکہ کے بالائی حصہ کی طرف سے مکہ میں داخل ہوئے اور اس علم کو "جون" پر گاڑ دیا۔ حضرت خالد مسفلہ سے مکہ کے اندر داخل ہوئے 'بی بمیراور ہذیل نے مزاحمت کی تو بنی بمیر کے بیس اور حذیل کے تین چار افراد قتل کر دیئے اور وہ شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے اور «حزورہ" میں قتل کر دیئے گئے یہاں تک ان کاکشت و خون بیت اللہ کے دروازے تک پہنچا۔

نبوت ہے نہ کہ باوشاہت: حضرت عباس کا بیان ہے کہ میں ابوسفیان کو لے کر وہاں ٹھر گیا جہال رسول الله ملی کے سامنے سے گزر رہے تھے جب بھی کوئی قبیلہ گزر تا تو ابوسفیان پوچھتے جناب عباس! یہ کون لوگ ہیں مثلاً میں کتا سلیم تو ابوسفیان کہتے مجھے ان سے کیا کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی آددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

واسط ' پھر کوئی قبیلہ گزر تا تو پوچھے عباس! یہ کون لوگ ہیں میں کہتا مزینہ قبیلہ ہے تو وہ کہتے مجھے مزینہ سے کیا
تعلق یہاں تک کہ جو قبیلہ گزر تا وہ مجھ سے پوچھے اور میں بتا تا تو کہتے مجھے اس قبیلہ سے کیا مطلب۔ یہاں
تک رسول اللہ طابیع ایک مسلح لشکر میں گزرے۔ صرف آ تکھیں نظر آرہی تھیں اس میں مہاجر اور انسار
شامل تھے اس لشکر کو دکھ کر ابوسفیان نے پوچھا سجان اللہ! ارے عباس بیہ کون ہیں میں نے عرض کیا مهاجر
اور انسار کے لشکر میں رسول اللہ طابیع جلوہ افروز ہیں تو اس نے کہا ان سے نبرد آزمائی کی کس میں طاقت
ہے؟ واللہ ابوالفضل! آج تو تیرا برادر زادہ برا بادشاہ بن گیا ہے۔ میں نے عرض کیا ابوسفیان! یہ بادشاہت
مہیں نبوت ہے تو اس نے کہا ہاں اب ٹھیک ہے پھر میں نے کہا اب قوم کی فکر کیجئے۔

قومی غیرت: یکایک ایک بلند آواز سائی دی اے قوم قریش! یہ ہیں محمد طابع تمهارے سامنے ایسالشکر کے کر آئے ہیں کہ سامنے ایک ایک ہو جائے کے کر آئے ہیں کہ اس کے مقابلہ کی کس کو تاب نہیں۔ سنو! جو محض ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ مامون ہو گا یہ من کر ہند بن عتب زوجہ ابوسفیان نے کھڑے ہو کر ابوسفیان کی مونچھ پکڑ کر کہا' ایسے قوم کے نمائندہ اور محافظ کا برا ہو' ایسے کیم سخیم محض کو قتل کر ڈالو۔

یہ من کر ابوسفیان نے کما افسوس! اس عورت کی بات تمہیں فریب میں نہ ڈالے وہ ایبالشکر جرار لے کر آئے ہیں کسی کو اس کے مقابلہ کی تاب نہیں' ہاں جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ محفوظ رہے گا۔ یہ من کر انہوں نے کما افسوس! تیرے گھر میں کتنے آدمی ساسکتے ہیں پھراس نے کما جو شخص اپنا دروازہ بند کرے گا وہ بھی مامون ہے اور جو شخص معجد حرام میں داخل ہو جائے گاوہ بھی امن و امان میں ہے چنانچہ لوگ منتشر ہو کراپنے اپنے گھروں میں بند ہو گئے اور بعض معجد حرام میں چلے آئے۔

حضرت ابوسفیان کاشکوہ: عوہ بن زبیر کابیان ہے کہ رسول الله طابیم ابوسفیان کے پاس سے گزرے تو اس نے عرض کیا میں بہت سے ناانوس چرے دکیے رہا ہوں اور یہ بکٹرت موجود ہیں تو رسول الله طابیم نے فرمایا ایں ہمہ آدرہ تست! یہ تیرا اور تیری قوم کے سلوک کا نتیجہ ہے۔ ان لوگوں نے میری تصدیق کی جب تم نے تکذیب کی اور ان لوگوں نے میرا تعاون کیا جب تم نے مجھے ملک بدر کیا۔

سعد فرای نے علط کما: ابوسفیان نے سعد بن عبادہ کی بات کی کہ جب وہ میرے پاس سے گزرا تو اس نے کما است فیل اللہ ملاہیم است کی است کی ہوسفیان! آج کشت و خون کا دن ہے آج کعبہ کی حرمت حلال سمجی جائے گی۔ بیس کر رسول اللہ ملاہیم نے فرایا سعد نے غلط کما ہے بلکہ اس روز تو اللہ کعبہ کی عظمت و حرمت کو دوبالا کرے گا اور کعبہ کو غلاف بہنایا جائے گا۔

نماز کا نظارہ: عودہ کابیان ہے کہ اس رات کی فجر کو جو ابوسفیان نے عباس کے پاس بسر کی تھی' ابوسفیان نے دیکھا کہ لوگ نماز کے لئے چلے آرہے ہیں۔ وضو اور استنجا کے لئے ادھر ادھر منتشر ہو رہے ہیں "نیہ منظر دکھ کر" اس نے خطرہ محسوس کر کے کما عباس! کیا بات ہے؟ عباس نے بتایا ان لوگوں نے اذان سی ہے اور نماز کے لئے آرہے ہیں۔ جماعت کھڑی ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہ لوگ آپ کے رکوع کے ساتھ رکوع میں شر جاتے ہیں۔ یہ عجب منظر دیکھ کر اس نے کما عباس! میں چلے جاتے ہیں اور سجدہ کے ساتھ سجدہ میں گر جاتے ہیں۔ یہ عجب منظر دیکھ کر اس نے کما عباس! میں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حیرت انگیز نظارہ ہے' جو وہ تھم کرتا ہے فورا بجالاتے ہیں۔ عباس نے کما بالکل واللہ! اگر آپ ان کو خورد و نوش کے ترک کا تھم کریں تو فورا تتلیم کرلیں گے۔ مویٰ بن عقبے نے زہری سے بیان کیا ہے کہ ر سول الله طاميم نے وضو شروع كيا تو لوگ ہتھاياں پھيلاكر (دضو كے پانى كو ينچے نميں كرنے ديتے تھے) تو ابوسفیان نے کہا عباس! میں نے آج رات جیسا نظارہ جھی نہیں دیکھا' نہ قیصرکے دربار میں نہ کسریٰ کی بارگاہ

حافظ بيهي علم وغيرو في (اصم احد بن عبدالجبار ايونس بن بكير ابن اسحاق احسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباں ' عرمہ) ابن عباس سے بیہ قصہ مکمل نقل کیا ہے جیسا کہ زیاد بکائی نے ابن اسحاق سے بہ سند منقطع بیان كياہے 'والله اعلم۔

**ابو سفیان ﷺ کے مسلمان ہونے کا وقت :** علاوہ ازیں بیہتی نے (ابوبلال اشعری' زیاد بکائی' محمہ بن اسحاق' زہری' عبیداللہ) حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ عباس ابو سفیان کو لے کر رسول اللہ مالیکا کی خدمت میں حاضر ہوئے --- ندکور بالا بورا واقعہ بیان کرنے کے بعد --- اس نے ذکر کیا ہے کہ ابوسفیان صبح ہے تحبل رات کو ہی رسول اللہ مالیا کے سامنے مشرف بہ اسلام ہو گئے اور جب رسول اللہ مالیا نے فرمایا 'جو محض ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے تو ابوسفیان نے عرض کیا، میرا گھرلوگوں کو کافی نہ ہو گا تو رسول الله عليهم نے فرمايا جو كعبه كے اندر داخل مو جائے وہ محفوظ مو گا۔ يه س ابوسفيان نے عرض كيا کعبہ میں بھی لوگ سانہ سکیں گے تو رسول اللہ ملاہیم نے فرمایا جو مخص مجد میں داخل ہو جائے وہ پرامن ہو گا۔ ابو سفیان نے عرض کیا' مسجد بھی ناکافی ہو گی تو رسول اللہ ملاہیم نے فرمایا جو محض اپنا دروازہ بند کر لے وہ بھی مامون مو گاتو ابوسفیان نے کہا ہاں ' یہ کافی ہے۔

ابو سفیان دربار نبوت میں اور فوج کا منظر' جھنڈا : امام بخاری' عروہ سے بیان کرتے ہیں کہ فتح مكه ك سال رسول الله والله وانه موك تو ابوسفيان عكيم بن حزام اور بديل بن ورقاء رسول الله والله عليام ك بارے معلومات حاصل کرنے کے لئے نکلے وہ چلتے چلتے موالظهران "وادی فاطمہ" میں آئے تو دیکھا کہ روشنی ہی روشنی ہے گویا وہ عرف کی روشنیال ہیں۔ یہ دیکھ کر ابوسفیان نے کمایہ کیا ہے گویا وہ عرف کا الاؤ ہے توبدیل بن ورقاء نے کما یہ بن عمرو کی روشن ہے۔ تو ابوسفیان نے کمانی عمرو کی آبادی اس سے نمایت ممتر

ان کو رسول الله طابیم کے محافظوں نے ویکھ لیا اور ان کو پکڑ کر رسول الله طابیم کے سامنے پیش کردیا چنانچہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا۔ جب وہ جانے لگا تو رسول اللہ مٹائیلم نے حضرت عباس کو کما' ابو سفیان کو بہاڑ کے دامن میں روک لو ٹاکہ مسلمانوں کی فوج کا منظر دیکھ لے۔ انہوں نے ابوسفیان کو وہاں روک لیا اور فوج کے گروہ رسول الله طابع کے ہمراہ گزر رہے تھے اور ایک ایک دستہ ابوسفیان کے سامنے سے گزر رہا تھا چنانچہ فوج کا ایک دستہ گزرا تو ابوسفیان نے عباس سے بوچھا یہ کون لوگ ہیں بتایا یہ غفاری ہیں۔ تو ابوسفیان نے کہا' مجھے غفار سے کیا مطلب' پھر جہنہ قبیلہ گزرا تو ای قتم کی گفتگو ہوئی' بعد ازاں سعد بن ہذیم اور

سلیم کے قبائل گزرے تو پھر بھی اسی طرح کی بات ہوئی۔ یماں تک کہ ایک برا الشکر گزرا' ابوسفیان نے ایسا الشکر مجھی نہیں ویکھا تھا تو چران ہو کر پوچھا بیہ کون ہیں؟ بتایا بیہ انصاری ہیں ان کا امیر سعد بن عبادہ علم بردار ہے تو سعد بن عبادہ نے کما' اے ابوسفیان' آج خون ریز لڑائی کا دن ہے' آج کعیے میں لڑنا درست ہو گا۔ بیہ سن کر ابوسفیان نے کما اے عباس! اپنے ذمہ سے عمدہ برآ ہونے کا اچھا دن ہے۔ پھر ایک لشکر آیا جو دیگر سن کر ابوسفیان نے کما اے عباس! اپنے ذمہ سے عمدہ برآ ہونے کا اچھا دن ہے۔ پھر ایک لشکر آیا جو دیگر سن کر ابوسفیان سے چھوٹا تھا اس میں رسول اللہ مٹاہیم اور صحابہ طوہ افروز تھے اور رسول اللہ مٹاہیم کا علم زبیر بن عوام کے مائم میں تھا۔

وہ مجاہد شہید : عودہ نے نافع بن جبید بن مطعم سے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت عباس سے ساوہ حضرت اور محامد شہید : عودہ نے نافع بن جبید بن مطعم سے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت دیا ہاں نیز اس نے حضرت نوید کو دکھراء "کی جانب سے مکہ کے بالائی حصہ سے مکہ کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا اور حضرت خالد این محکم کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا اور رسول اللہ مالی محکم کی جانب سے مکہ میں داخل ہوئے اور حضرت خالد کی سیاہ میں سے جیش بن اشعر اور کرز بن جابر فہری شہید ہوئے۔

ابوسفیان کا اعزاز: امام ابوداؤد (عنان بن ابی شبه کی بن آدم ادرین مجر بن احاق زبری عبیدالله بن عبدالله بن المول الله بن المول الله بن المول ا

مكہ ميں كيسے واخل ہوئے: مسلم بخارى ميں الك نے زہرى كى معرفت حضرت انس سے بيان كيا ہے كہ رسول الله طابيع مكہ كے اندر واخل ہوئے تو آپ كے سرپر خود تھى۔ آپ نے خود سرے آبارى تو كسى نے آكر بتايا كہ ابن خلل كعبہ كے غلاف سے الكا ہوا ہے تو آپ نے فرمايا اس كو قتل كردو۔ بقول امام مالك ہمارے علم كے مطابق رسول الله طابيع احرام سے نہ تھے والله اعلم۔

سیاہ عمامہ: امام احمد (عفان عاد ابو زبر) حضرت جابر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیخ فتح مکہ کے روز مکہ بیں واخل ہوئے تو آپ کے سرپر سیاہ عمامہ تھا۔ بیر روایت سنن اربعہ بیں حماد بن سلمہ سے ذکور سے اور بقول ترذی حسن صحح ہے۔ اس روایت کو امام مسلم نے ( تیبہ از یکی بن یجی ، معادیہ بن عار دھی ، ابوزیر) حضرت جابر سے بیان کیا ہے کہ رسول الله طابیخ مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہوئے اور آپ کے سرپر کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فتح مکہ کے واقعات

سیاہ عمامہ تھا۔ امام مسلم نے (ابواسامہ' مساور وراق' جعفر بن عمرو بن حریث) عمرو بن حریث سے بیان کیا ہے گویا میں اب و کمیو رہا ہوں کہ فتح مکہ کے روز رسول الله مٹاہیم کے سربر سیاہ کالی پگڑی تھی اس کے دونوں کنارے کن عمل کردن مران افکار کر مدر کر تھے مسلم' ترزی ان آلگ نرعال جھن سے الدزیہ کی معرف جے جھنے ہے۔

کندھوں کے درمیان لکائے ہوئے تھے۔ مسلم ، ترندی اور نسائی نے عمار دھنی سے ابوزبیر کی معرفت حضرت جابر سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیع مکہ میں واخل ہوئے آپ کے مربر سیاہ عمامہ تھا۔

سفید جھنڈا : سنن اربعہ میں (یکیٰ بن آدم 'شریک قاض ' عمار دھی ' ابوزیر) حضرت جابڑ سے ذکور ہے کہ رسول الله طابع جب فتح مکہ کے روز مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کا جھنڈا سفید تھا۔ ابن اسحاق نے عبدالله

بن ابو بکر کی معرفت حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ مٹاہیم کا جھنڈا سفید تھا اور آپ کا ایک سیاہ جھنڈا ''عقاب'' نامی تھاوہ ایک منقش کپڑے کاپارچہ تھا۔

تلاوت: امام بخاری عبدالله بن فره سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالله بن مغفل سے ساوه کمہ رہے تھے رسول الله ماليم کو میں نے فتح کمہ کے روز سواری پر دیکھا آپ سورہ فتح ، ترجیع --- ایک آیت کو دوبارہ پڑھنا --- کے ساتھ پڑھ رہے تھے اگر مجھے اپنے گردو پیش لوگوں کے جموم کا خطرہ نہ ہو آلو میں بھی آپ کی طرح ترجیع سے پڑھوں جیسے رسول الله ماليم تلاوت کر رہے تھے۔

تواضع اور انکساری: محمد بن اسحال نے عبداللہ بن ابی برسے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیم "ذی طوئ" میں پنچ تو آپ سرخ رنگ کا ایک کرا سرر لیلئے ہوئے تھے اور رسول اللہ طابیم نے اپنا سر تواضع اور انکساری سے نیچا کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کو فتح و نصرت سے نوازا ہے۔ یمال تک کہ آپ کی ریش مبارک کے بال کجاوے کی لکڑی کو چھو رہے تھے۔ حافظ بیعتی مضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابیم فتح مکہ کے روز مکہ میں واضل ہوئے تو فروتنی اور خاکساری سے آپ کی ٹھوڑی کجاوے کو مس کر رہی منظم میں داخل ہوئے تو فروتنی اور خاکساری سے آپ کی ٹھوڑی کجاوے کو مس کر رہی

اس روایت کو (محمد بن سلیمان بن فارس اور احمد بن یجی بن زبیر) نے اساعیل بن ابی حارث سے موصول بیان کیا ہے اور بیہقی نے اس کو (ابوز کریا مزک) ابوعبداللہ محمد بن یعقوب محمد بن عبدالوهاب معفر بن عون اساعیل بن قیس) مرسل بیان کیا ہے اور بیہ سند محفوظ ہے۔

یں) ہر را بیں یا ہے درمیہ سد توسیہ۔ عجوبہ **روزگار : فتح** و کامیابی کے موقعہ پر لشکر جرار کے ہمراہ مکہ میں داخلہ کے وقت الیی فرو تی' عاجزی اور انکساری کااظہار عجوبہ روزگار ہے۔ اس کے برعکس جب بنی اسرائیل کو بیت المقدس کے دروازے سے سرجھکا کر عاجزی سے دعاء مغفرت اور '' حطتہ'' کہتے ہوئے داخل ہونے کا تھم ہوا تو وہ چو تڑوں کے بل رینگلتے

کداء یا کدی : امام بخاری و حضرت عائش سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع فتح کمہ کے سال کمہ میں انکداء "کی جانب سے جو کمہ کی بالائی جانب ہے و اخل ہوئے و حفص میسرہ کی طرح ابو اسامہ اور و هب نے بھی لفظ انکداء " بیان کیا ہے۔ امام بخاری (عبید بن اساعیل ابواسامہ اشام) عودہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیع فتح کے سال کداء کی سمت سے جو کمہ کی بالائی جانب ہے کمہ میں داخل ہوئے و و واصح و حو اصح و حو اصح : اس سے یہ مراد ہو کہ یہ مرسل روایت نہ کور بالا سند روایت سے اصح ہے تو کلام درست ہے۔ ورنہ دونوں روایات میں انکداء "مدودہ ہی نہ کور ہے اور یہ کمہ کے بالائی حصہ کی طرف ہے اور محدیلی "مقصورہ یہ کمہ کے زیریں حصہ کی طرف ہے اور بی مشہور اور معروف اور مناسب ہے۔ قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ رسول الله طابیع اسفل کمہ بیان ہو چکا ہے کہ رسول الله طابیع اسفل کمہ بیان ہو چکا ہے کہ رسول الله طابیع اسفل کمہ بیان ہو چکا ہے کہ رسول الله طابیع اور یہ صبح بخاری ہیں نہ کور ہے واللہ اعلم۔

حسن انفاق : بیهی محضرت ابن عمرٌ سے بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال رسول الله ملاہیم مکہ کے اندر واخل ہوئے تو خواتین گھوڑوں کے مونسوں پر دوپٹے مارنے لگیس ؓ تو رسول الله ملاہیم نے مسکرا کر حصرت ابو بکر ؓ کو کہا' حسان نے کیسے کما تھا تو حضرت ابو بکرنے پڑھا۔

ينازعن الأعناة مسرحات المطمهان بالخمر النساء

(میراجهم نه رہے! اگر تم ان گھوڑوں کو نه دیکھو جو کداء کے ددنوں طرف غبار اڑا رہے ہوں۔ زین والے گھو ژوں کی لگامیں چھین رہی ہیں ان کی خواتین اپنے اوڑ هنیوں سے مار رہی ہیں)

چنانچہ رسول اللہ مٹاہیم نے فرمایا ان کو وہیں ہے مکہ کے اندر داخل کرد جمال حسان نے کہا ہے۔

ابو قعاف کا مسلمان ہونا: محد بن اسحاق مضرت اساء بنت ابی برسے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیم "ذی طویٰ" میں آکر رکے تو ابو تعاف نے اپی سب سے چھوٹی بیٹی کو کہا 'پیاری بیٹی! مجھے جبل ابی قیس کے اوپر لے چلو۔ ان کی بینائی سلب ہو چکی تھی۔ چنانچہ لڑکی ان کو کوہ ابی قیس کی چوٹی پر لے گئی تو ابو تحافہ نے پوچھا 'پی کیا نظر آرہا ہے؟ اس نے کہا میں ایک سیاہ انبوہ و کھ رہی ہوں۔ ابو تحافہ نے بتایا بیہ لشکر ہے۔ پھر پی نظر آرہا ہے؟ اس نے کہا میں ایک سیاہ انبوہ و دوڑ آ ہوا بھی آگے بردھتا ہے اور بھی بیچھے ہٹ پھر پی نے بتایا میں لشکر کے سامنے آدمی کو دیکھ رہی ہوں جو دوڑ آ ہوا بھی آگے بردھتا ہے اور بھی بیچھے ہٹ جاتا ہے ابو تحافہ نے کہا یہ وازع اور منتظم ہے جو لشکر کو تر تیب دے رہا ہے پھر اس نے کہا واللہ! وہ ساہ انبوہ کھیل گیا ہے پھر ابو تحافہ نے کہا واللہ! اب لشکر روانہ ہو رہا ہے۔ جمھے جلدی جلدی گھر لے چلو۔ وہ اس کو بہاڑ سے آدمی کے گلے میں چاندی کا ہار تھا ایک بہاڑ ہے اس کو پکڑ کر گردن سے کاٹ لیا۔

رسول الله طابیط معجد میں تشریف لائے تو حضرت ابو بکڑ اپنے والد ابو تحافہ کو رسول الله طابیط کی خدمت میں لے آئے۔ رسول الله طابیط کی آئے و کھ کر فرمایا آپ نے شخ کو گھر میں کیوں نہ رہنے ویا ہم خوو بی چلے آئے تو حضرت ابو بکڑ نے عرض کیا یارسول الله! آپ کی نسبت ان کا آنا بمتر ہے۔ چنانچہ ابو تحافہ کو کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

رسول الله ماليلم كے سامنے بھا ديا۔ آپ نے ان كے سينه پر ہاتھ كھير كر فرمايا اسلام قبول كر لو چنانچه وہ مسلمان ہو گئے۔

ہار : ابو تعافد کا سر مخامہ اور در مفد کی طرح سفید تھا' رسول اللہ طابع نے فرمایا ان کے بالوں کی رنگت بدل دو' پھر حضرت ابو بکڑنے کھڑے ہو کر ہمشیرہ کا ہاتھ بکڑے ہوئے اعلان کیا میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے كركمتا مول كه ميري مشيره كابار والي كرويا جائے-كى نے جواب نه ديا تو فرمايا اے بمشيره! صبركر اج

لوگوں میں دیانت داری کم ہے۔ "آج" سے مراد وہ مخصوص یوم ہے کیونکہ لشکر بہت برا تھا۔ لوگوں کا بجوم تھا کوئی کسی کی طرف مڑ کرنہ دیکھتا تھا شاید ہار آثارنے والے نے بیہ سمجھا ہے کہ وہ کسی حربی کا ہے 'واللہ

خضاب : بيهقى (عبدالله الحافظ ابو العباس اصم ، بحربن نفر ابن دهب ابن جريج ابوزير) حضرت جابر على بيان كرتے بيں كه حضرت عمر في ابو تحافية كا باتھ كيا اور ان كو رسول الله طابع كم سامنے كمراكيا تو آپ نے فرمایا ان کے بالوں کا رنگ تبدیل کردو اور سیاہ رنگ کو قریب نہ لے جاؤ۔

مبارک باد : ابن وصب نے عمر بن محمد کی معرفت زید بن اسلم سے بیان کیا ہے کہ رسول الله ماللة نے

حضرت ابوبکڑ کو ابو تحافہ کے مسلمان ہونے کی مبارک باد دی۔ لشکر کی تر تبیب : ابن اسحاق نے عبداللہ بن ابی تجیج سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مالی اللہ علام نے "ذی

طویٰ" سے نشکر کو مرتب کیا۔ زیربن عوام ' مین یسریٰ اور بائیں پہلو پر امیر تھے۔ آپ نے ان کو کداء کی جانب سے مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا اور سعد کو دمیمدی "کی جانب سے مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ (بقول ابن اسحاق) مهاجر لوگوں کے ہمراہ۔

حضرت سعد كاعلم: بعض ابل علم كاخيال ب كه حضرت سعد جب مكه ك اندر داخل موع تو انهول نے کما الیوم یوم الملحمه الیوم تستحل الحرمة به الفاظ (بفول ابن شام) حفرت عمرٌ نے من کئے تو انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا آپ نے سعد کی بلت سیٰ ہے؟ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ قریش پر حملہ آور ہوں گے تو رسول الله ماليلم نے حضرت على كوكها اس كو حلاش كرد اس سے جھنڈا لے كرتم مكه ميں جھنڈا لے کر داخل ہو۔ امام ابن کثیر کا فرمان ہے کہ محد بن اسحاق کے علاوہ کسی نے بیان کیا ہے کہ رسول الله ساتھ ا كے پاس جب ابوسفيان نے سعد بن عباده كى ذكور بالا بات كى شكايت كى تو آپ نے اس كى تقليد كرتے ہوئے آدیا جھنڈا واپس لینے کا تھم فرمایا' بعول قیس بن سعد کے سپرد کر دیا گیا اور بقول زہری زیبر بن عوام کو دے ويأكيا والله اعلم-

خاتون نے شکوہ کیا: حافظ ابن عساکرنے یعقوب بن اسحال کے ترجمہ و تعاون میں عبداللہ بن سری ا نفائی عبدالرحمان بن ابی الزناد ہے اور موسیٰ بن عقبہ از ابوز بیراز جابڑ بیان کیا ہے کہ فتح مکہ کے روز رسول الله الجيظ نے جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے سپرد کیا اور وہ اس کو جنبش دے کر کہ رہے تھے۔ الميوم يوم کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الملحمة اليوم تستحل الحرمه به نعره قریش کو ناگوار گزرا اور ان کے دلوں پر شاق گزرا توایک خاتون نے راستہ میں رسول الله طاق کے بید نعرہ گوش گزار کیا اور به اشعار کھے۔

يما نهيي الهندي اليك خماحيُّ قريمش ولات حمين لجميد.

معين ضاقت عليهم سعة الأرض وعسباداهم آله السنماء

[والتقت حلقت البطان على القوم ونودوا بالصيلم الصلعاء] إن سعداً يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء

حزرجي لـو يســـتطيع مــن الغيــظ رمانــــــا بالنســــــر والعــــــو .

(اے نبی مدیٰ! آپ کی طرف قبیلہ قرایش نے پناہ کیڑی ہے اور پناہ کا وقت نہیں ہے۔ جب ان پر وسیع زمین تک ہوگئی اور اللہ نے ان سے بغض کا اظهار کیا۔ قوم پر مصیبت کا وقت آگیا ہے اور وہ سخت آفت کے لئے پکارے گئے ہیں۔ سعد کا اراوہ ہے اہل حجون اور اہل بطحاء پر کمر توڑ مصیبت لانے کا وہ خزرجی ہے آگر اس کو غصہ کے اظهار کا موقعہ ملا تو وہ ہمیں کرگس اور درندوں کے سامنے چھینک دے گا)

منهينه فانه الاسد الاسود والليث والنع في الدمار فلان أقحم اللواء ونادى يا حماة اللواء أهل اللواء لتكونين بالبطاع وريش بقعة القاع في أكف الاماء النه مصلت يريد لها الرأي صموت كالحيسة الصماء

(آپ اس کو منع کریں وہ شیروں کا شیر ہے اور خونخوار ہے۔ اگر وہ علم لے کر تھس گیا اور اس نے علم والوں کو پکارا اے علم کے حامیو! قریش مکہ میں لوعڈیوں کے ہاتھوں میں ذلیل ہو جائیں گے۔ وہ برہند تکوار ہے اس کی بیر رائے ہے وہ خاموش ہے زہر ملیے سانپ کی طرح)

علم " قبیس کے پاس : رسول اللہ طابیہ نے یہ اشعار سے تو آپ رحمل ہو گئے اور ان پر مریان ہو گئے اور ان پر مریان ہو گئے اور جھنڈا سعد فلا سے کہ رسول کے اور جھنڈا سعد سے کہ رسول اللہ طابیہ نے اس خاتون کو مایوس نہ کیا کہ وہ آپ کی رحمت کی امیدوار تھی اور سعد کو بھی ناراض نہ کیا کہ اس سے پکڑ کر اس کے بیٹے کو دے دیا۔

قبہ نصب کر دیا گیا: ابن اسحاق نے ابن ابی مجیج سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیخ نے حضرت خلا بن ولید کو امیر مقرر کیا اور وہ کچھ لوگوں کے ہمراہ لیط کے راستہ سے زیریں مکہ میں واخل ہوئے اور آپ لشکر کے وائیں پہلو پر امیر سے اور اس میں اسلم' سلیم' غفار' مزینہ' بمینہ اور عرب کے دیگر قبائل کے لوگ بھی شریک سے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح' پیادے مسلمانوں کو لے کر رسول اللہ طابیخ کے آگے مکہ میں اترے اور رسول اللہ طابیخ اذا فر کے راستہ آئے یمال تک کہ مکہ کے بالائی حصہ سے آئے اور آپ کے لئے وہاں قبہ نصب کر دیا گیا تھا۔

خیف بن کنانہ میں قیام: امام بخاری نے حضرت اسامہ بن زید بیان کیا ہے کہ فتح کمہ کے زمانہ

میں عرض کیا یارسول اللہ طابیع! آپ کل کمال تیام فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کیا عقیل نے ہمارے لئے کوئی مکان باقی بھی چھوڑا ہے۔ (سب نے باچ ویئے) پھر آپ نے فرمایا کافر' مسلمان کا اور مسلمان کا فر کا وارث نہیں ہو آ۔ امام بخاری نے (ابوالیمان' شعیب' ابوزیر' عبدالر تمان) حضرت ابو ہریے ہے سیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیع نے فرمایا ان شاء اللہ جب اللہ نے فتح نصیب کی تو ہمارا قیام خیت بن کنانہ میں ہوگا' جمال قرایش نے کفرر قائم رہنے کی قتم کھائی تھی۔ اس روایت کو امام بخاری نے ابراہیم بن سعد سے بھی بیان کیا ہے۔ خندمہ : ابن اسحاق نے عبداللہ بن ابی نجیج اور عبداللہ بن ابی بکرسے بیان کیا ہے کہ صفوان بن امیہ' عکرمہ بن ابی جبل اور سمیل بن عرو نے چند لوگوں کو ''فندمہ'' میں لڑائی کے لئے اکشے کر رکھا تھا۔ عمل میں ابی جماس کا اعتراف شکست اور شہداء : جماس بن قیس بن خالد کیے از بی بکر' رسول اللہ طابیع کی کہ حماس کا اعتراف کی بیات اسلی ورست کرتا رہتا تھا۔ اس کی بیوی نے پوچھا یہ کیا تیاری کر رہے ہو؟ اس نے کما ورست کرتا رہتا تھا۔ اس کی بیوی نے پوچھا یہ کیا تیاری کر رہے ہو؟ اس نے کما میں شھر عتی۔ یہ ساتھیوں کے لئے' تو اس نے بواب دیا واللہ! محمد اور اس کے ساتھیوں کے سامنے کوئی چیز خبیں شھر عتی۔ یہ سن کر اس نے کما واللہ! مجمد عالب امید ہے کہ ان میں سے کی کو تیرا خادم بنا کے لاؤں گا

آن يقبلسوا اليسوم فمسا لي علسه هسذا سسلاج كسمل والسب رسر غراريسن سسريع السسب

(اگر وہ آج میرے سامنے آگئے تو مجھے میں کی عص ہیں۔ یہ ممل ہتھیار ہے اور برچھی ہے۔ اور وو دھاری تلوار ہے فورا میان سے باہر آنے والی)

بعد ازال وہ صفوان عکرمہ اور سہیل کے ساتھ خندمہ میں حاضر ہوا اور حضرت خالا گی زیر قیادت مسلمانوں سے معمولی می جھڑپ ہوئی اور حضرت خالا کے اشکر میں سے کرزبن جابر فہری اور حیش بن خالد بن ربعہ بن احرم حلیف بن منقذ (اور بقول سیلی صحح نام حبیش ہے) شہید ہوگئے۔ یہ دونوں خالد کے لشکر سے علیحدہ ہو کر اور راستے پر چل پڑے تھے۔ کرز حبیش سے قبل شہید ہوئے اور سلمہ بن المیلاء بعنی بھی شہید ہو گئے اور مشرکوں کے بارہ یا تیرہ آدمی مارے گئے پھروہ شکست کھا کر بھاگ نکلے اور حماس بھی جربیت اٹھا کر دوڑ آیا اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنی بیوی سے کما دروازہ بند کردو تو اس نے از راہ کہا تہماری ڈیگئیں کمال گئیں تو اس نے کما۔

إنك لو شهدت يوم اخندمه إذ فسر صفوان وفسر عكرمه واستقبلتهم باليسوف المسلد. ويزيد قسائم كالمؤتمه واستقبلتهم باليسوف المسلد. يقضعن كل ساعد وجمحمه ضرباً فسلا يسمع إلا غمغمه طسم نهيست خلفنا وهمهه م تنطقى فى اللوم أدنى كلمه وأر توجئك خندم كاطل دكم لي جب مغوان اور عرمه بحال كرب بوت اور ابويزير يتيمول والى يوه عورت كى طرح جران كم الا ال كاملان كم ملان الله والى يوه عورت كى عرب عنوان كار الله عنه الله والى الله والله و

تھیں کہ محض شوروغل سائی دیتا تھا۔ وہ ہارے پیچے' دھاڑ رہے تھے اور شور مچارہے تھے تو' تو اونٰ ی ملامت بھی نہ کرتی)

اور بفول ابن ہشام 'یہ اشعار رعاش بذلی سے مروی ہیں۔

شعار : غزوه فتح مكه و حنين اور طائف مين مهاجرون كاشعار اور خفيه اشاره تقا "يابي عبدالرحمان" اور

خزرج کاشعار تھایا بنی عبداللہ' اور اوس کاشعار تھایا بنی عبیداللہ۔

تامد برکی علطی اور حضرت خالد کا عمل : امام طرانی (علی بن سعید ازی ابوسفیان زیادی شعیب بن مفوان عطاء بن سائب طاق ) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طاق نے فرمایا الله تعالی فیے جس روز زمین و زمان کو پیدا اور سورج چاند بنایا اس روز سے اس شهر مکه کو محترم قرار دیا اور اس کے مقابل آسان تک فضا کو بھی محترم بنایا اور اس میں مجھ سے قبل کسی کو لڑائی طال نہ تھی۔ صرف میرے لئے دن کے پچھ حصہ میں لڑائی روا ہوئی اور پھراس کی حرمت حسب سابق برقرار رہی۔

آپ کو بتایا گیا کہ خالد بن ولید جنگ کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک صحابی کو کما' اٹھ جا اور خالد بن ولید کو کمہ کہ قتل و خون ریزی سے وست کش ہو جائے۔ چنانچہ وہ آوی آیا اور اس نے کمانی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو قابو آئے' قتل کر دو چنانچہ خالد نے سر آدمی قتل کر دیئے۔ وہ نبی علیہ السلام آئے پاس آیا اور اس نے بیجا گیا میر سے بیایا تو آپ نے خالد کو پھر پیام بھیجا کیا میں نے تم کو قتل کرنے سے روکانہ تھا؟ خالد نے جواب ویا' میر سے پاس فلال مخض آیا اس نے جھے کماجو قابو میں آئے اس یہ جواب دیا آپ کا پچھ ارادہ تھا اور اللہ تعالی کا پچھ میں نے جواب دیا آپ کا پچھ ارادہ تھا اور اللہ تعالی کا پچھ اور گر اللہ کا ارادہ غالب آگیا اور میں وہی کر سکا جو ہوا۔ یہ س کر دسول اللہ مائی جپ رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔

عبدالله بن سعد بن الى مرح: ابن اسحاق كابيان بى كه رسول الله الله المائية في امراء الشكر كو نفيحت كى حود مرف اس مخص سے جنگ كريں جو ان كے بالمقائل جنگ كرے مركم كچھ آوميوں كو ہر حال ميں قتل كرنے كا حكم ديا كو وہ غلاف كعبہ كے ينجے چھے ہوئے ہوں۔ عبدالله بن سعد بن ابی سرح مرخرت عثمان كا كرنے كا حكم ديا كو وہ غلاف كعبہ كے ينجے چھے ہوئے ہوں۔ عبدالله بن سعد بن ابی سرح مرخ كھ " كے دسائى بھائى الله مائية "فتح كمد" كے وقت كمہ آئے تو آپ نے اس كے قتل كو جائز قرار دے ديا۔ وہ بھاگ كر حضرت عثمان كى پناہ ميں چلا كيا اور وہ اس كو لے كر رسول الله مائية كى خدمت ميں امان طلبى كے لئے چلے آئے۔ رسول الله مائية وير تك خاموش من رسے بھر آپ نے "بال" ميں جواب ديا جب وہ حضرت عثمان كے ساتھ واپس چلا كيا تو رسول الله خاموش خاموش دے حاضرین سے مخاطب ہوكر فرمايا كيا تم ميں كوئى رجل رشيد اور بھلا آدى نہ تھاجو اس نے جھے خاموش ديكھا تھا تو وہ اٹھ كر اس كاكام تمام كر ديتا۔ يہ س كر انہوں نے عرض كيا يارسول الله! آپ نے اشارہ كيوں نہ فرما ديا تو آپ نے فرمايا نبى اشارے كنائے سے قتل نہيں كر آلور ايك روايت ميں ہے) كہ نبى كولا كت نميں فرما ديا تو آپ نے فرمايا نبى اشارے كنائے سے قتل نہيں كر آلور ايك روايت ميں ہے) كہ نبى كولا كت نميں كہا وہ آتكھوں سے خيانت كرے۔ بقول ابن بشام بعد ازاں ان كى اسلامى زندگى ميں اضلاص بيدا ہو كيا اور

حضرت عرض نے بعض امور ان کے سرد کے اور حضرت عمان نے ان کو حاکم مصر مقرر کردیا۔ اور بقول امام ابن کیر' وہ فجر کی نماز میں سجدہ میں فوت ہوئے یا نماز کے بعد گریش فوت ہوئے ۳۱ یا ۳۷ھ میں۔
ابن خطل : عبداللہ بن خطل تبھی بقول مصنف' اس کا نام ہے عبدالعزیٰ بن خطل ہے یا احتمال ہے کہ اس کا نام پہلے عبدالعزیٰ ہو' مسلمان ہونے کے بعد عبداللہ نام رکھ دیا ہو۔ آپ نے اس کو زکوۃ وصول کرنے کے بعد عبداللہ نام رکھ دیا ہو۔ آپ نے اس کو زکوۃ وصول کرنے کے بعد عبداللہ نام رکھ دیا ہو۔ آپ مسلمان غلام بھی ساتھ تھا وہ اس پر کرنے کے لئے بھیجا اس کے ہمراہ آیک انساری بھی تھیں اور اس کا آیک مسلمان غلام بھی ساتھ تھا وہ اس پر ناراض ہو گیا اور اس کو قتل کرکے مرتد ہو کر فرار ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کی دو گویا لونڈیاں بھی تھیں جو رسول اللہ طابع اور مسلمانوں کی جو کرتی تھیں۔ ان میں سے آیک کا نام ضرتی ہے۔ رسول اللہ طابع نے اس کا اور اس کی دو نوں لونڈیوں کے قتل کا قتل کیا اور آیک لونڈی قتل ہو گئی دو سری کے لئے امان ابو برزہ اسلمی اور سعید بن حریث مخزومی دونوں نے قتل کیا اور آیک لونڈی قتل ہو گئی دو سری کے لئے امان طلہ کر ان گئی۔

حوریث: حوریث بن نقیذبن وهب بن عبدقصی کمه میں رسول الله طابع کو اذیت دیتا تھا اور حضرت عباس نے جب آغاز جرت میں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلؤم وختران رسول الله طابع کو آپ کے پاس مدینہ سیجنے کے لئے روانہ کیا تو اس نے ان کی سواری کو زور سے مارا۔ وہ بدکی اور سے دونوں زمین پر گر گئیں۔ اس کو حضرت علی نے قبل کیا۔

مقیس بن صبابہ: اس نے اپنے بھائی کے قاتل کو دیت وصول کرنے کے بعد قتل کر دیا تھا پھر مسلمان ہو گیا تھا قتل کے بعد مرتد ہو کر چلا گیا اور اس کو اس کے قوی بھائی نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کیا۔

سمارہ: بنی عبدالمعلب اور عکرمہ بن ابی جمل کی کنیز تھی ' رسول الله طاہم کو مکہ میں اذیت پہنچایا کرتی تھی بقول امام ابن کثیر' یہ وہی کہنزہ جو حاطب بن ابی بلتد کا نامہ لے کر مکہ چلی تھی۔ آپ نے اس کو معاف کر دیا ہو یا وہ بھاگ کر مکہ چلی گئی اور آپ نے اس کو اشتماری مجرم قرار دے دیا ' واللہ اعلم۔ اور رسول الله طاہمیا دیا ہو یا وہ بھاگ کر مکہ چلی گئی اور آپ نے اس کو اشتماری مجرم قرار دے دیات رہی اور کسی گھوڑ سوارکی زد میں سے اس کے لئے امان حاصل کرلی گئی ' بھروہ خلافت فاروتی تک بقید حیات رہی اور کسی گھوڑ سوارکی زد میں آکر مرگئی' بھول سیلی ''قرشی'' بھی مسلمان ہوگئی تھی۔

حضرت عکرمہ وی لی ہے: عکرمہ بن ابی جهل فرار ہو کریمن کی طرف چلے گئے اور ان کی بیوی ام حکیم بنت حارث بن ہشام مسلمان ہو گئی اور اس نے عکرمہ کے لئے رسول اللہ مٹاہیم سے امان طلب کی تو آپ نے اس کو امان دے دی وہ ان کو تلاش کرکے رسول اللہ مٹاہیم کے پاس لے آئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔

امام بیہ فق (ابوطاہر محمد بن محمس فقیہ 'ابو بر محمد بن حسین مقطان 'احمد بن بوسف سلی 'احمد بن مففل' اسباط بن نعر حمدانی ' سعب بن سعد) سعد سے بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز رسول الله طابی بیانے ماسوائے چار مرد اور دو خواتین کے سب کو امان وے دیا اور معاف کر دیا اور ان کے بارے فرمایا ان کو قتل کر دو 'گو وہ کعبہ کے غلاف سے لئے ہوئے ہوں' عکرسہ بن ابی جمل' عبداللہ بن خطل' مقیس بن صبابہ اور عبداللہ بن سعد بن ابی

عبدالله بن خلل کعبہ کے غلاف سے اٹکا ہوا تھا 'سعید بن حریث اور عمار بن یا سراس کی طرف دو ژکر گئے۔ سعید جوان تھا اس نے آگے بڑھ کر ''ابن خلل کو قتل کر دیا۔ مقیس بن صبابہ کو لوگوں نے بازار میں پایا اور اس کو جہنم رسید کر دیا۔

حضرت عکرمہ کشتی پر سوار ہوئے 'کشتی طوفان کی زو میں آگئ اور ملاحوں نے کشتی سواروں کو کما' اللہ کی خالص عباوت کرد کہ تمہارے معبود یماں پچھ کام نہیں آتے تو عکرمہ نے کما واللہ! آگر سمندر میں اضلاص اور تنما خدا نجات دیتا ہے تو زمین پر بھی وہی نجات دے سکتا ہے یااللہ! میرا پختہ عمد ہے آگر ججھے اس گرداب سے نجات بخش دے تو میں محمد مطابع کی خدمت حاضر ہوں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ دول گا۔ غالب امید ہے میں ان کو معاف کرنے والا کریم شخص ہاؤں گا۔ چنانچہ وہ آئے اور مہلمان ہو گئے۔

مبیدہ بین سعد بن ابی سرح و مصر عثمان کے پاس آگر چھپ گیا۔ رسول الله ملی کے اوگوں کو اسلام عبداللہ بن سعد بن ابی سرح و مطرت عثمان کے پاس آگر چھپ گیا۔ رسول الله ملی کے باس کے رعاض ہو گئے اور عرض کیا یا رسول الله الله الله عبدالله کی بیعت کے انکار کر دیا۔
الله! عبدالله کی بیعت لے لیجئے۔ آپ نے اس کی طرف سہ بار سراٹھا کر دیکھا اور بیعت سے انکار کر دیا۔
تیسری و فعہ انکار کے بعد اس کی بیعت لی چر آپ نے حاضرین سے مخاطب کر کے کہا کیا تم میں کوئی رجل شیری و فعہ انکار کر دیا۔
رشید گاور بھلا آدمی نہ تھا جب اس نے مجھے دیکھا کہ میں بیعت سے تردد کر رہا ہوں تو وہ اٹھ کر اس کو قتل کر رشید گاور بھلا آدمی نہ تھا جب اس نے مجھے دیکھا کہ میں بیعت سے تردد کر رہا ہوں تو وہ اٹھ کر اس کو قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول الله! ہمیں آپ کے دل کی بات کا کیا علم تھا۔ آپ نے آنکھ سے اشارہ کیوں نہ کر دیا تھوں سے خیانت کرے۔ اس روایت کو ابوداؤد اور نسائی سے احمد بن مفضل سے اس طرح بیان کیا ہے۔

عبداللد اور ام سارہ: بہتی (ابوعبداللہ الحافظ ابوالعباس اصم ابوزر دھنی حن بن بشر کون عم بن عبداللد اور ام سارہ: بہتی (ابوعبداللہ الحافظ اللہ طابع نے ماسوائے چار افراد کے سب کے جرم معاف فرما کر امن دے دیا۔ عبدالعزی بن خلل مقیس بن صابہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح اور ام سارہ ان میں سے ابن خلل کو غلاف کعبہ سے لئے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ ایک انصاری نے نذر مانی تھی کہ جب وہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو دیکھے گا قتل کر دے گا۔ عبداللہ حضرت عثمان کا رضای بھائی تقاوہ اس کو رسول اللہ طابع کی خدمت میں لائے کہ اس کی سفارش کریں۔ انصاری نے دیکھا تو تلوار لے کر چلا آیا اور اس کو رسول اللہ طابع کی خدمت میں لائے کہ اس کی سفارش کریں۔ انصاری نے دیکھا تو تلوار لے کر چلا آیا اور اس کو رسول اللہ طابع کے حلقہ مجلس میں پایا چنانچہ اس نے آب کی بیعت کرلی۔ پھر آپ نے انصاری کو بتایا رسول اللہ طابع نے اس کی طرف ہاتھ دراز کیا اور اس نے آپ کی بیعت کرلی۔ پھر آپ نے انصاری کو بتایا کہ میں نے تیری نذر کے پورا کرنے کی خاطر انظار کیا تھا تو اس نے عرض کیا یارسول اللہ طابع ایس آپ سے گررگیا۔ آپ نے جمھے اشارہ کیوں نہ کردیا تو آپ نے فرمایا کسی نبی کولائی نہیں کہ وہ اشارہ کرے۔ ور سے تیری نذر کے پورا کرنے کی خاطر انظار کیا تھا تو اس نے عرض کیا یارسول اللہ طابع اس میں بی کولائی نہیں کہ وہ اشارہ کرے۔ ور سے تیری نذر کے بورا کرنے کی خاطر انظار کیا تھا تو اس نے عرض کیا یارسول اللہ طابع کیں بی کولائی نہیں کہ وہ اشارہ کرے۔

مقیس بن صبابہ 'مسلمان ہوا اور اپنے متنول بھائی کی دیت وصول کرنے کے بعد مسلمان قاتل کو قتل کر کے مرتد ہوا اور فرار ہو گیا۔

ام سارہ میہ قریش کی کنیز تھی رسول اللہ مالیلا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے اپنی تنگ وستی کا

اظهار کیاتو آپ نے اس کا تعاون کیا۔ پھراس کو حاطب بن ابی بلتعہ نے ایک خط دے کر روانہ کیا۔

محد بن اسحاق نے عبداللہ بن ابی بحر بن محمد بن عرو بن حزم سے نقل کیا ہے کہ مقیس بن صبابہ کا بھائی ہشام' غزوہ بنی مصطلق میں خلطی سے کسی مسلمان کے ہاتھوں شہید ہو گیا تھا۔ مقیس مسلمان ہو کر آیا اور اپنے بھائی کی دیت کا مطالبہ کیا۔ دیت وصول کی اور بھائی کے قاتل کو بھی قتل کر دیا اور مرقد ہو کر مکہ چلا آیا اور رسول اللہ ملطی نے جب اس کے قتل کو مشتہر کر دیا تو وہ کوہ صفا پر مروہ کے درمیان قتل کر دیا گیا۔ ابن اسحاق اور بہتی نے اس کے وہ چار اشعار بیان کئے ہیں جو اس نے اپنے بھائی کے قاتل کے قتل کے موقعہ پر اسحاق اور بہتی نے اس کے وہ چار اشعار بیان کئے ہیں جو اس نے اپنے بھائی کے قاتل کے قتل کے موقعہ پر کسے سخے۔ (ان کا ترجمہ غزوہ بنی مصطلق میں گزر چکا ہے) امام ابن کثیر کے مطابق جن وہ لونڈیوں کے قتل کا اعلان کیا تھا وہ بھی مقیس بن صبابہ کی ملکیت تھیں اور مقیس کو اس کے پچا ذاو ۔۔۔ نمیلہ بن عبداللہ ۔۔۔ نمیلہ نموہ کے درمیان اور بقول بعض 'ابن خطل کو زبیر بن عوام نے قتل کیا تھا۔

نماز چاشت: ابن اسحاق نے سعید بن ابی ہند کی معرفت ابو مرہ غلام عقیل بن ابی طالب سے نقل کیا ہے۔ ام ہانی زوجہ ہبیدہ بن ابو و صب مخزومی نے بتایا کہ رسول الله طابی کمہ "میں تشریف فرما تھے کہ میرے سسرالی رشتہ داروں میں سے دو مخزومی ۔۔۔ (بقول ابن ہشام) حارث بن ہشام اور زہر بن ابی امیہ بن مغیرہ ۔۔۔ بھاگ کر میرے پاس چلے آئے اور میرے بھائی علی بن ابی طالب نے کما واللہ! میں ان کو قتل کر دوں گا۔ میں ان کو اپنی گھر کے اندر بند کر کے رسول الله طابیع کے پاس چلی آئی۔ آپ "اعلیٰ کمہ" میں کتھے۔ میں نے آپ کو عسل کرتے ہوئے بائی ایک برتن میں تھاجس میں آئے کے آثار موجود تھے اور فاطمہ آپ کو عسل کے بعد کپڑا اپنے اوپر ڈھانپ لیا اور آٹھ رکعت نماز چاشت پڑھی بھر جھے خوش آمدید کمہ کر بوچھا ام ہانی! کیو کر آئیں؟ میں نے ان دو مخزومیوں اور کعت نماز چاشت پڑھی بھر جھے خوش آمدید کمہ کر بوچھا ام ہانی! کیو کر آئیں؟ میں نے ان دو مخزومیوں اور کا تھے۔ ان کو بناہ دے دی اور جن کو تم نے بناہ دی ہم نے بھی ان کو امان دے دی 'اب وہ ان کو قتل نہ کریں گے۔

امام بخاری (ابوالولید' شعبہ' عمرو بن مرہ) ابن ابی لیلی سے بیان کرتے ہیں کہ ام ہانی کے علاوہ جمیں کسی نے نمیں ہ نمیں بتایا کہ آپ نے نماز چاشت پڑھی ہو۔ اس نے فتح مکہ کے روز رسول اللہ مظھیم کو عنسل کرتے ہوئے پایا۔ بعد ازاں آپ نے آٹھ رکعت نماز پڑھی۔ اس کا بیان ہے کہ بیہ نماز ہلکی پھلکی تھی مگر رکوع اور مجود اعتدال کے ساتھ تھے۔

امام مسلم (لیث نید بن ابی صبیب سعد بن ابی بند ابومره مولی عقیل) ام بانی زوجه بهبیده مخزوی سے بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دوران دو مخزوی میرے پاس آئے اور میں نے ان کو پناہ دے دی۔ علی گھر آئے تو انہوں نے کہا میں ان کو قتل کرتا ہوں۔ میں ان کی ہے بات من کر رسول الله مالی کے پاس "اعلیٰ مکہ" میں آئی آپ نے جھے خوش آمدید کمہ کر پوچھاکیے آئیں 'عرض کیا میں نے اپنے دو مخزوی رشتہ داروں کو پناہ دی ہے اور علی ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا اے ام بانی! جن کو تم نے پناہ دی ہم نے بھی ان کو پناہ دے دی ہر آپ عنسل کے لئے اشھے 'فاطمہ "نے آپ کا کپڑے سے پردہ کیا عنسل کے بعد 'آپ نے کپڑا ڈھانیا دی۔

اور آٹھ رکعت نماز چاشت پڑھی۔

ایک روایت میں ہے کہ ام ہانی آئیں اور آپ عسل کر رہے تھ 'حضرت فاطمہ گرے ہے آپ کا پردہ کئے ہوئے تھیں' آپ نے پوچھاکون ہے؟ عرض کیا ام ہانی۔ آپ نے خوش آمدید کہا۔ ام ہانی نے عرض کیا کہ علی دو آدمیوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں جن کو میں نے بناہ دی ہے آپ نے فرمایا اے ام ہانی! جن کو تم نے

کہ علیٰ دو آومیوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں جن کو میں نے پناہ دی ہے آپ نے فرمایا اے ام ہانی! جن کو تم نے پناہ دی ہم نے بھی ان کو پناہ دی پھر آپ نے آٹھ رکعت نماز پڑھی اور بیہ نماز چاشت ہے۔

اکٹر اہل علم کا خیال ہے کہ یہ نماز ضحیٰ اور نماز چاشت ہے اور بعض کا خیال ہے کہ بیہ نماز فتح ہے اور اسمیلی وغیرہ اہل علم کا قول ہے کہ نماز فتح آٹھ رکعت ایک سلام سے ہوتی ہے۔ گر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ آپ نے ہردو رکعت پر سلام پھیرا اور حضرت سعد بن ابی و قاص نے فتح مدائن کے روز ایوان مسمئی میں آٹھ رکعت نماز بڑھی اور ہروو رکعت پر سلام پھیرا' وللد الحمد۔

ککڑی کا کبوتر: ابن اسحاق (محر بن جعفر بن زیر عبداللہ بن عبداللہ بن ابی ثور) صفیہ بنت شیبہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ما ہوں تشریف فرما تھے۔ جنگ کے بعد لوگ مطمئن اور مسرور تھے کہ آپ رہائش گاہ سے بیت اللہ میں تشریف لائے اور سوار ہو کر بیت اللہ کے سات چکر لگائے اور آپ جمراسود کو بہت سے عصا سے اسلام کر رہے تھے۔ طواف پورا کرنے کے بعد عثمان بن طحہ کو بلایا اس سے کعبہ کا کلیدی وروازہ کھولا گیا تو آپ اس میں داخل ہوئے۔ وہاں لکڑی کا کبوتر پایا اس کو ہاتھ سے تو ٹر کر پھینک دیا چر آپ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور سب لوگ آپ کے سامنے جمع ہو گئے۔

مقام ابراہیم کو مئو خرکیا: موئی بن عقبہ کابیان ہے کہ طواف کے بعد رسول الله مٹاہیم نے دو رکعت نماز پڑھی پھر آپ چاہ زمزم کی طرف گئے' اس میں جھانکا اور پانی منگوا کر پیا' پھر وضو کیا اور لوگ آپکے مستعمل پانی پر ٹوٹ پڑے اور مشرک اس منظر کو دیکھ کر جرت زدہ تھے اور کمہ رہے تھے کہ ہم نے آپ ایسا پاوشاہ سنانہ دیکھا اور مقام ابراہیم کو جو بیت اللہ سے ملحق تھا' موجودہ مقام تک پیچھے ہٹا دیا۔

قریش سے خطاب : ابن اسحاق کابیان ہے کہ مجھے بعض اہل علم نے بتایا کہ رسول اللہ طابع نے کعبہ کے وروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا 'لا اللہ الا الله 'وحدہ لا شریک له صدق وعدہ 'ونصر عبدہ وهزم الاحزاب وحدہ تمام تر قدیم مفاخر اور اعزازیا تمام انقامی قتل یا قدیم مالی دعوے 'سب میرے ان دو قدمول کے نیجے پابل ہو چکے ہیں ماسوائے بیت اللہ کی تولیت اور حاجوں کے لئے پانی کے انتظام کے 'قل خطا' شبہ عمہ کی 'جو کو دوں اور الاخیوں سے ہو ' دیت سو اونٹ ہے جن میں چالیس اونٹیاں حاملہ ہوں گی۔ اے قوم قرایش! اللہ تعالی نے جاہلیت کا فخرو غور ختم کر دیا ہے ' نسلی گھنڈ اور آباء واجداد پر افتخار و تعلی کو نیست و نابود قرایش! اللہ تعالی نے جاہلیت کا فخرو غور ختم کر دیا ہے ' نسلی گھنڈ اور آباء واجداد پر افتخار و تعلی کو نیست و نابود لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہے۔ پھر فرمایا (جرات '۴۳/۱۳) ''اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تم کو قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا باکہ ایک ووموں در نے والا ہو ہے جو سب سے زیادہ وومرے (اپنی رشتہ داری) کو پیچان سکو تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ دسے ڈرنے والا ہو ہے شک اللہ تعالی علیم اور نہیرہے۔ "

آزادی اور کلید کعب : بعد ازاں آپ نے فرمایا اے قوم قریش! تم کو معلوم ہے کہ میں تممارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا ہم ایچھ سلوک کے امیدوار ہیں' آپ شریف و نجیب بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں' آپ شریف میں بیٹھ گئے' شریف بھائی کے بیٹے ہیں' آپ نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو' بعد ازاں رسول الله طابع میں ملید کعبہ تھی حاضر خدمت ہو کر عرض کیا یارسول الله صلی الله علیک! سقایا حضرت علی نے جن کے باتھ میں کلید کعبہ تھی حاضر خدمت ہو کر عرض کیا یارسول الله صلی الله علیک! سقایا دیاتی کا منصب ہی جمع فرما دیجے۔ یہ من کر رسول الله طابع کی ماتھ' آپ ہمارے لئے تولیت کعبہ کا منصب ہی جمع فرما دیجے۔ یہ من کر رسول الله طابع کی اور وفاداری کا دن ہے۔

وبیت کا اعلان : امام احمد (سفیان ابن جدمان قاسم بن ربید) حضرت ابن عرا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیع نے فتح کمہ کے روز کعبہ کی سیر حیوں پر کھڑے ہو کر فرمایا اس خدا کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ سپاکر دیا اپنے بندے کی مدد کی اور تنما احزاب کو شکست دی۔ سنوا قتل عمد شبہ خطا ہو کو رُے اور لا تھی سے ہو کی دیت سو اونٹ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بید دیت مغلظ اور شدید ہے اس میں سے چالیس او شنیاں حاملہ ہوں گی۔ سنوا جابلی دور کا ہر قدیم فخر و اعزاز قتل اور مالی دعویٰ میرے قدموں کے ینچے پامل ہو چکا ہے ماسوائے سقایہ اور بیت اللہ کی تولیت کے منصب کے۔ ان کو میں نے ان کے سابقہ لوگوں کے لئے قائم رکھا ہے۔

اس روایت کو ابوداؤد ' نسائی اور این ماجہ نے (علی بن زید بن جدعان از قاسم بن ربید بن جوش خطفانی) حضرت ابن عمرسے بیان کیا ہے۔

ابراہیم کی تصویر: ابن ہشام نے بعض اہل علم سے بیان کیا ہے کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ مظاہیم ہیت اللہ کے اندر داخل ہوئ تو اس میں ملائیکہ وغیرہ کی تصاویر دیکھیں' ابراہیم کی تصویر دیکھی ان کے ہاتھ میں ا فال کے تیر تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ ان کو غارت کرے۔ انہوں نے ہمارے شیخ کو فال کر بنا دیا ہے۔ ابراہیم ٹا کی فال گیری کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ ابراہیم نہ یمودی تھے اور نہ نصرانی لیکن سیدھے راستے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے (۱۷/۲۷) پھر آپ کے تھم سے بیر سب تصاویر منادی کئیں۔

امام احمد (سلیمان عبد الرحمان موی بن عقب ابوزبیر) جابر سے بیان کرتے ہیں کہ کعبہ کے اندر تصویریں منقش تھیں۔ رسول اللہ اللہ یک کے ان کو مثاویا رسول اللہ علی میں کو کی تصویر نہ تھی۔ اللہ علی کی ان کو مثاویا رسول اللہ علی میں کوئی تصویر نہ تھی۔

۱۳۹۰ بت : امام بخاری (حدقہ بن فعل 'ابن عید' ابن ابی نجی ' عابد ' ابو معم) حضرت عبدالله بن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز رسول الله مالیم مکہ تشریف لائے۔ بیت الله کے گردو پیش تین سو ساٹھ بت تھے۔ آپ اپنے ہاتھ کی چھڑی سے ان کو ٹھوکر لگا کر فرماتے تو کمہ آیا دین سچا ہے اور جھوٹ تو کمی چیز کو نہ پیدا کرے اور نہ چھرکر لائے (۳۳/۲۹) اس روایت کو مسلم نے ابن عیدنہ سے نقل کیا ہے۔ بیعتی (ابن نہ پیدا کرے اور نہ پھرکر لائے (۳۳/۲۹) اس روایت کو مسلم نے ابن عیدنہ سے نقل کیا ہے۔ بیعتی (ابن اسحاق میں الله مالیہ معلی الله مالیہ الله مالیہ الله مالیہ مورید

کمہ کے روز بیت اللہ میں آئے اکعبہ کی چھت پر تین سوبت سے آپ نے چھڑی پکڑی آپ بت کی طرف نشانه کرتے اور وہ گریز تا یماں تک کہ سب بت گریڑے۔

حصرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ماليام مكه ميں تشريف لائے تو وہاں ١٠٠٠ بت بائے۔ آپ فے ہربت کی طرف عصامے اشارہ کر کے بڑھا (۱۷/۸۱) کمدو وی آگیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے ب شک

﴿ إَطْلَ مَنْنَهُ بِي وَالاَ تَعَالَ آپِ جَسَ بِتَ كَي طَرِفَ اشَارِه فَرَمَاتِ وَهُ بِتَ بَغِيرٌ عَصا لَكُنْهُ كَ خُود بخود مُرَرِيرٌ مّالَ بيه

روایت کو ضعیف ہے مگر ند کور بالا روایت اس کی تائید کرتی ہے۔

**نا مُلَم :** حَسْبِل بن اسحاق (ابو ربح اليقوب تن المجتفر بن الي مغيره) ابن ابزي سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله آئی تو آپ نے فرمایا یہ ناکلہ ہے کمہ میں اپنی پرستش سے مایوس ہو چکی ہے۔

بت كو اشاره: ابن بشام نے ايك ثقد راوى سے (ابن شاب از عبيد الله بن عبدالله بن عتب) از ابن عباس نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ماليد الله علي فتح مك كے روز سوار ہوكر آئے سواري ير طواف كيا كعب كرو قلعي كى تارے بت بندھے ہوئے تھے "آپ بتكى طرف ہاتھ كى چھڑى سے اشاره كرتے اور پڑھتے جاءالحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا (۱۷/۸۱) گدی کی طرف سے اثارہ فرماتے تو بت منہ کے بل گریہ یا۔ اور منہ کی طرف سے اشارہ فرماتے تو بت گدی کے بل گر پڑتا۔ حتیٰ کہ سب بت گر پڑے اور تتیم بن اسد

وفسى الأصنسام معتسبر وعلسم لمسن يرجسوا الشواب أو العقابسا

(جو فحض آ خرت میں ثواب و عماب سے ڈر آ ہے اس کے لئے بتوں میں عبرت اور آگاہی ہے)

سعی کے بعد دعا: صحیح مسلم میں (سنان بن فروخ علیمان بن مغیرہ عابت عبداللہ بن رباح) حضرت ابو ہرریاۃ ہے حدیث فتح مکہ میں مروی ہے کہ رسول اللہ مالی اللہ میں اللہ میں تشریف لائے حجراسود کا بوسہ لیا اور طواف کے بعد' ایک بت کے پاس آئے جس کی قریش پرستش کرتے تھے آپ نے ہاتھ میں جو کمان تھی آپ اس کا

خمیدہ کنارا پکڑے ہوئے تھے آپ جس بت کے پاس آتے اس کی آنکھ میں مار کر پڑھتے جاءالمحق و زھق المباطل ان المباطل کان زهوها (۱۷/۸۱) طواف سے فارغ ہو کرکوہ صفایر آئے' اس پر چڑھ کربیت اللہ کی طرف نگاه کی اور ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔

بیت الله کے اندر نماز : امام بخاری (اسحاق بن منصور عبدالصد ابوه ایوب عرم) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع جب مکہ میں تشریف لائے تو کعبہ میں بت ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کے اندر داخل ہونے سے انکار کر دیا پھر آپ کے تھم سے وہ بت باہر نکال دیئے گئے۔ حضرت ابراہیم ا

اور حصرت اساعیل کی مورتیاں بھی نکالی محکیں تو آپ نے فرمایا اللہ مشرکوں کو غارت کرے وہ خوب جانتے ستھے کہ ان بزرگوں نے مجھی فال نہیں نکالی پھر آپ بیت اللہ کے اندر واخل ہوئ بیت اللہ کے جاروں

کونوں میں اللہ اکبر کما' باہر نکل آئے اور نماز نہیں پڑھی۔ (تفرد بہ البخاری)

ا ستنون : امام احمد (عبدالصد، مام عطاء) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالع کھیے کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور اس میں چھ ستون تھے۔ ہرستون کے پاس کھڑے ہو کر دعاکی اور نماز ند پڑھی اس روایت کو مسلم نے (خیبان بن فروخ از مام بن کی عوزی از عطا) بیان کیا ہے۔

کعب کے اندر تصاوی : امام احمد (ہارون بن معروف ابن وهب عروب بن حارث کیر کریب) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مل کی جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت مریم کی تصویر تھی تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کو معلوم ہے کہ طائیکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو یہ ابراہیم کی تصویر ہے۔ ''دو فال رہے ہیں '' ان کو فال سے کیا نسبت۔ اس حدیث کو جس میں تصویر ہو یہ ابن وهب سے بیان کیا ہے۔ امام احمد (عبدالرزاق معر عثان خزری مقم) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مل ہی ہیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اس کے کونوں میں دعاکی اور عباس کے کونوں میں دعاکی اور عالم آئے پھر آپ نے دو رکعت نماز پڑھی۔ (تفرو بہ احمد)

كعب ك اندر نماز برهى : امام احمد (اساعيل عنه عبد) حضرت ابن عمرٌ سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله طابيع نے بيت الله ك اندر دو ركعت نماز برهى۔

امام بخاری (بیث عبابد) حضرت ابن عراس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ فتح کمہ کے روز "اعلیٰ کمہ" ہے اسامہ کو رویف بنائے ہوئے سواری پر تشریف لائے۔ آپ کے ہمراہ عثان بن طلحہ کیے از کلید براوران بیت اللہ بھی تتے آپ نے سواری بھائی اور کعبہ کی کلید لانے کا تھم دیا چنانچہ آپ کے ساتھ حضرت براوران بیت اللہ بھی تتے۔ آپ اس کے اندر دیر تک ٹھمرے پھرباہ اسامہ بن زید" حضرت بلال اور حضرت عثان بن طلحہ بھی تتے۔ آپ اس کے اندر دیر تک ٹھمرے پھرباہ تشریف لائے۔ لوگ اندر واضل ہوئے۔ تشریف لائے۔ لوگ اندر واضل ہوئے۔ انہوں دووازے کے بیچھے حضرت بلال کو کھڑے پیا تو ان سے پوچھا' رسول اللہ طابع نے نماز کمال پڑھی ہے؟ انہوں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جمال آپ نے نماز پڑھی تھی۔ حضرت ابن عرام کا بیان ہے کہ میں تعداد رکعت بوچھنے سے بھول گیا۔

امام احمد ( میشم ' ابن عون وغیرہ ' نافع ) حصرت ابن عرائے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیم بیت الله میں داخل ہوئ داخل ہوئے آپ کے ہمراہ اسامہ بن زید ' فضل بن عباس ' عثان بن طحہ اور بلال بھی ہے آپ نے بلال کو فرمایا اور انہوں نے دروازہ بند کردیا آپ در تک وہاں تھرے پھر باہر آئے۔ حضرت ابن عمر کابیان ہے سب سے پہلے بلال سے میری ملاقات ہوئی ہو چھا رسول الله طابیم نے کہاں نماز پڑھی ہے بتایا یمال دوستونوں کے درمیان۔

جائے نماز کی کیفیت: امام ابن کثیر کابیان ہے کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ندکور ہے کہ رسول الله طالیم نے کعبتہ کے اندر نماز پڑھی۔ دروازے کے سامنے غربی دیوار سے تین ہاتھ کے فاصلہ پر' بیت الله کے چھ شتون تھے۔ شرقی تین ستونوں کو پیچھے کیا اور غربی دو ستونوں کو دائیں طرف اور ایک ستون کو بائیں طرف۔ امام احمد (اسامیل' بیٹ' مجابہ) حضرت ابن عرص ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع نے بیت اللہ کے اندر دو امام احمد (اسامیل' بیٹ کیا دوشنی میں ملکھی جانے والی اردو المسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ٔ رکعت نماز پڑھی۔ پر

کعبہ میں اذان بلالی: ابن ہشام نے بعض اہل علم ہے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیخ فتح کمہ کے سال کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ آپ نے حضرت بلال کو اذان کا حکم فرمایا 'ابوسفیان بن حرب' عاب بن اسید اور حارث بن ہشام بیت اللہ کے صحن میں موجود تھے۔ اذان س کر عماب بن اسید نے کما اللہ تعالی نے اسید کو بیہ اعزاز بخشا کہ اس نے بیہ اذان نہ سی ' زندہ رہتا تو بیہ تکلیف دہ آواز سنتا 'اور حارث بن ہشام نے کما' میں کھے نہ واللہ! اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ برحق ہیں تو میں آپ کی اجاع کر لوں گا۔ ابوسفیان نے کما' میں کھے نہ کموں گا۔ اگر میں نے کوئی بات کی تو بیہ کنگریاں بھی میرے بارے بتا دیں گی۔ پھر رسول اللہ طابیخ تشریف کموں گا۔ اگر میں نے کوئی بات کی تو بیہ کنگریاں بھی میرے بارے بتا دیں گی۔ پھر رسول اللہ طابیخ تشریف کا کسی ہیں پھر آپ نے ان کو یہ باتیں بتا دیں بیہ س کر حادث اور عماب نے کما' ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہماری ان باتوں کا کسی کو علم ہی کہ حادث اور عماب نے کما' ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہماری ان باتوں کا کسی کو علم ہی نہ تھا کہ ہم کہتے کہ اس نے آپ گو بتا دیا ہے۔

یونس بن بکیر کیے از آل جبید بن مطعم سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بڑھیا مکہ میں داخل ہوئے اوّ آپ نے حضرت بلال کو اذان کنے کا تھم دیا۔ آپ نے کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ یہ س کر سعید بن عاص کے کسی بیٹے نے کہا کہ اللہ نے سعید کو اعزاز بخشا کہ اس حبثی کی کعبہ پر اذان سننے سے قبل ہی فوت کر دیا۔ عبدالرزاق نے معمر کے ذریعہ ایوب سے بیان کیا ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے بتایا رسول اللہ طابیح نے حضرت بلال کو فرمایا اور انہوں نے کعبہ کی چھت پر فتح کمہ کے روز اذان کھی۔ ایک قریش نے حارث بن بشام کو کہا کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ غلام کہاں چڑھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا چھوڑو 'اگر اللہ کو نامنظور ہوا تو اس کو بدل دے گا۔

یونس بن بکیروغیرہ نے (ہشام بن عردہ از ابد) بیان کیا ہے کہ رسول الله ملاہیم نے فتح مکہ کے سال حفرت بلال کو تھم دیا تو انہوں نے کعبہ کی چھت پر اذان کی۔ مشرکوں کا جی جلانے اور غصہ دلانے کیلئے۔

ابوسفیان کا ارادہ اور رسول ملی کی : محمد بن سعد نے (داندی از محمد بن حرب از اماعیل بن ابی خالد از ابواسفیان کا ارادہ اور رسول ملی کی ابواسفیان فتح کمد کے بعد بیٹا ہوا تھا اس نے اپنے دل میں کما ''اگر میں محمد کے خلاف فوج جمع کر لوں'' وہ اس ادھیر بن میں تھا کہ رسول اللہ ملی کے کندھوں کے در میان ہاتھ مار کر فرایا۔ تب اللہ تجھے رسواکر دے گا۔ اس نے سراٹھاکر دیکھا تو رسول اللہ ملی میں کے پاس کھڑے تھے تو ابوسفیان نے کما مجھے اب یقین آیا کہ آپ نی میں۔

جیہ قی (ابو عبداللہ الحافظ ابوحامہ احمد بن حن مقری احمد بن یوسف سلمی محمد بن یوسف فرمابی یونس بن ابواسحان ابوالنظ ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ ابوسفیان نے دیکھا کہ رسول اللہ طابیط کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں تو اس نے اپنے دل میں سوچا ''اگر میں اس مختص سے دوبارہ جنگ شروع کردوں '' اسی اثنا میں رسول اللہ طابیط تشریف لائے اور اس کے سینے پر ہاتھ مار کر کہا تب اللہ تجھے رسوا و ذلیل کردے گا۔ بیہ سن کر ابوسفیان نے کہا میں اللہ کی طرف توجہ اور رجوع کرتا ہوں اور اپنی بکواس سے مغفرت کا طلب گار ہوں۔

بیہی ابن خریمہ وغیرہ (ابو عامد بن شرق محد بن مجی ذهلی موی بن امین حرری ابوہ اسحاق بن راشد) حضرت سعید بن مسیب سے بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کی رات جب لوگ بیت اللہ میں آئے تو صبح تک تسلیل و تحبیر اور طواف میں مصروف رہے۔ یہ منظر دیکھ کر ابوسفیان نے ہند سے پوچھا کیا تیرے خیال میں یہ اللہ کی اجاب سے ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ منجانب اللہ ہے۔ صبح کو ابوسفیان رسول اللہ مطابیع کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ مطابیع نے فرمایا تم نے ہند کو کہا کیا خیال ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہاس نے کہا "ہاں" یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ تو ابوسفیان نے کہا میں گواہ ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بخدا! میری یہ بات ہند کے علاوہ کی نے نہیں سی۔

حرم کے مسائل : امام بخاری (اسحاق ابوعاصم ابن جرئ حن بن سلم) حضرت مجاہد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم نے فرمایا اللہ تعالی نے زمین آسمان کی آفرینش کے وقت ہی مکہ کو حرم قرار دے دیا تھا اور یہ قیامت تک حرم ہے اس میں جنگ و جدال کسی کے لئے نہ مجھ سے قبل حلال تھا اور نہ ہجھ سے بعد اور نہ اس اور میرے لئے بھی اس میں معمول ویر تک جنگ کرنا حلال ہوا۔ اس کے اندر شکار نہ بھگایا جائے اور نہ اس کا کاٹنا کاٹا جائے اور نہ اس کا گھاس کاٹا جائے اور نہ اس کا لقط اور گرا ہوا سلمان اٹھایا جائے البتہ اس کے مشتمر کرنے والے کے لئے جائز ہے۔ یہ س کر حضرت عباس بن عبد المعلب نے عرض کیایارسول اللہ علیم اور خورت عباس بن عبد المعلب نے عرض کیایارسول اللہ علیم اور کہ اور کھوی کو مشتنی فرما دیں کہ وہ وفن اور گھوں کی ضروریات کے لئے ناگزیر ہے۔ آپ نے استثنا فرماتے ہوئے کہا کہ اس کا کاٹنا حلال ہے۔

ابن جریج نے عبدالکریم بن مالک جزری کی معرفت عکرمہ از ابن عباس اسی طرح کی روایت بیان کی ہے اور اس کو حضرت ابو جریرہ نے بھی بیان کیا ہے۔ امام بخاری نے اس کو پہلی سند سے جو مرسل ہے بیان کیا ہے۔ اور اس کو دو سری سند سے بھی بیان کیا ہے۔

مکہ صلح سے فتح ہوا یا برور: ان روایات سے ائمہ نے یہ استدلال لیا ہے کہ مکہ برور شمشیر فتح ہوا اور "خندمه" کا واقعہ بھی اس امرکی دلیل ہے جس میں قریباً ۲۰ آدمی کام آئے۔ یہ جمہور علاء کامسلک ہے اور امام شافعی کا مشہور قول یہ ہے کہ وہ صلح سے فتح ہوا کیونکہ یہ مجاہدین میں تقسیم نہیں کیا گیا نیز آپ نے فرایا جو مخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے اور جو مخص حرم میں پناہ لے لے وہ بھی مخفوظ ہے اور جو مخص انہا دروازہ بند کر لے وہ بھی امن و امان میں ہے۔ اس مسئلہ کی مفصل بحث ان شاء اللہ دو کتاب الاحکام الکبیر" میں ہوگی۔

ابو شری اور امیر مدینہ: ام بخاری ابوشری خزاع سے بیان کرتے ہیں کہ عمرو بن سعید امیر مدینہ کمہ کی طرف فوجیس روانہ کر رہے تھے عمد بزید ہیں۔ ہیں نے کما جناب امیرا مجھے اجازت و بجئے کہ میں آپ کو رسول اللہ مائی کی وہ بات بناؤں جو آپ نے فتح کمہ کے دو سرے روز فرمائی تھی جس کو میرے کانوں نے سنا میرے دل و دماغ نے یاد رکھا اور میری آ کھول نے آپ کو دیکھا جب رسول اللہ مائی ان نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے جہ و و فاکے بعد فرمایا کہ اللہ نے کمہ کو حرم قرار دیا ہے۔ لوگوں نے حرم قرار نہیں دیا۔ کمی مسلمان کہتا ہو سنت کی دوست میں لکھی جانے والی اردہ اسلامی کتب کا سب اسے بڑا مقت مرکز

مخض کے لئے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے روا نہیں کہ اس میں خون ریزی کرے اور اس کا درخت کا ہے۔ آگر کوئی رسول اللہ طاہیم کے قال سے جنگ کی رخصت پر دلیل اخذ کرے تو تم اس کو کہو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی اور تم کو اجازت نہیں دی اور جھے بھی صرف دن کا پچھ حصہ اجازت ملی اور آج اس کی حرمت کل کی طرح پلٹ آئی۔ حاضر کو چاہئے کہ وہ غائب کو بتا دے۔

ابوشری سے کسی نے پوچھا، عمرو بن سعید امیر مدینہ نے آپ کو کیا جواب دیا۔ اس نے کما ابوشریجا جمیں اس مسئلہ کے بارے آپ سے زیادہ معلوم ہے۔ حرم کسی نافرمان کو پناہ نہیں دیتا اور نہ ہی خون خرابہ کر کے بھاگ آنے والے کو۔ اس روایت کو بخاری اور مسلم نے قتیبہ از لیث بھی نقل کیا ہے۔

خراش خراعی: ابن اسحاق کابیان ہے کہ ابن اتوغ نے جابلی دور میں احر خرای کو قتل کر دیا تھا، فتح کمہ کے دوز خراعی فی ابن الوغ کو کمہ میں قتل کر دیا۔ اس کا قاتل ہے خراش ابن امیہ خرائی۔ یہ سن کر رسول اللہ طابع نے فرایا، قتل سے رک جاؤ، اگر قتل مفید ہو تا تو بہت ہو چکا ہے تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے میں اس کی دیت ادا کدوں گا۔

اے قوم خزامہ! تم قل سے ہاتھ اٹھالو' اگر قل مفید ہو تا تو بہت ہو چکا ہے۔ تم نے ایک مخص کو قل کیا ہے میں اس کی دیت اوا کروں گا جس نے بعد ازیں قل کیا تو مقتول کے وارثوں کو افقیار ہے کہ وہ قاتل سے قصاص لے لے یا ان سے دیت اخذ کرلے پھر رسول اللہ مطابع نے اس مقتول کی دیت دے دی جس کو خزاعہ نے قل کیا تھا ۔۔۔ یہ س کر عمرو اشدق نے ابو شریح خزاعی کو کہا' جناب شیخ! آپ تشریف لے جائے ہم کو آپ سے زیادہ معلوم ہے کمہ' خون ریز کو پناہ نہیں دیتا اور نہ ہی باغی کو اور نہ جزیہ رو کئے والے کو۔

حضرت ابو شریح کا بیان ہے کہ میں وہاں عاضر تھا اور تم غائب تھے۔ مجھے رسول اللہ مطابع کا تھم تھا کہ عاضر غیر حاضر کو بتا دے میں نے تہیں بتا دیا ہے۔ اب تم جانو اور تمهارا کام۔

مفتول جس کی دیت اوا کی : بقول ابن ہشام 'جس پہلے مقتول کی رسول اللہ مطابع نے فتح مکہ کے روز دیت ادا کی تھی وہ چین یہ بن اکوع ہے جس کو بنی کعب نے قبل کیا تھا اور سوناقہ دیت میں ادا کی۔

ویت اواکی تھی وہ جنیدب بن اکوع ہے جس کو بن کعب نے قبل کیا تھااور سو ناقہ ویت میں اواکی۔
خراعی کو خصوصی اجازت: امام احمد ( کیےیٰ حین 'عرو بن شعیب' ایے 'جدہ ہے ) بیان کرتے ہیں کہ فتح کمہ کے بعد رسول اللہ طابیع نے فرایا۔ کہ ماسوائے خراعہ کے سب لوگ ہتھیار بند کر لیس آپ نے ان کو نماز عصر تک جنگ کی اجازت وی پھر ان کو بھی ہتھیار بند کر لینے کا تھم ویا چنانچہ ایک خزاعی نے دو سرے روز مزدلفہ میں بنی بکر میں ہے ایک آوی کو قبل کر ویا۔ آپ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا (راوی کا بیان ہے میں نے رسول اللہ طابیع کو کعب ہے پشت لگائے ہوئے دیکھا) کہ سب سے ظالم وہ محض ہو جو حرم میں قبل کرے یا اپنے قاتل کے علاوہ کسی اور کو قبل کرے یا جابی دور کے قبل کے عوض کسی کو قبل کرے یہ حدیث نمایت غریب ہے اور اصحاب سنن نے اس حدیث کے بعض اجزا بیان کئے ہیں۔ باتی رہا قبل کرے بیہ حدیث نمایت غریب ہے اور اصحاب سنن نے اس حدیث کے بعض اجزا بیان کئے ہیں۔ باتی رہا خت گب کے دور عصر تک خزاعہ کو بنی بکرسے اپنا بدلہ لینے کی اجازت وینا۔ میں نے صرف اس حدیث میں ویکھا ہوئے مرف اس حدیث میں ویکھا ہے آگر یہ سند صحیح ہو تو گویا کہ یہ اجازت ان کو دسشب و تیر "کے المیہ کی وجہ سے خصوصی اجازت تھی ' واللہ اعلم۔

لا تغور کا مطلب: امام احمد (یجی بن سعد سفیان عید بید بن بارون اور محمد بن عبید زکریا بن ابی ذائده الم تغیر کا مطلب: امام احمد (یجی بن سعد سفیان کرتے بین کہ میں نے رسول الله طابع ہے فتح کمہ کے روز سنا "لا تغزی ہذہ بعد المیوم الی یوم المقیامه" آج کے بعد آقیامت اس میں جنگ نہ ہو گی۔ اس روایت کو ترفری نے بندار از یجی بن قطان بیان کیا ہے بقول امام ابن کیر اگر اس حدیث میں نمی ہو تو حدیث میں کوئی اشکال نہیں اگر نفی ہو تو بقول بیعتی اس کا معنی ہے کہ اہل کمہ سے الزائی کفر پر مبنی نہ ہوگی۔ صعیح مسلم میں (زکریا بن ابی زائدہ از عامر شعی از عبدالله بن مطبع بن امود عدوی سے مروی ہے کہ رسول الله طابع نے فتح کمہ کے روز فرمایا کہ آج کے بعد تاقیامت کوئی قرشی باندھ کر قتل نہ ہو گا' اس کا مفہوم بھی نہ کور بالا حدیث کی طرح ہے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ رسول الله طابع فتح کمہ کے تحت کمہ میں تشریف لاے کوہ صفایر دعا کی اور انصار آپ کے گردو پیش بالہ کی طرح سے انہوں نے آئیں میں بات کی۔ کیا خیال ہے کہ رسول الله طابع اب فتح کے بعد کیا ہوئے ہونے کے بعد خیال ہے کہ رسول الله طابع اب فتح کے بعد کیا ہوئے تاہوں نے آئیں میں بات کی۔ کیا خیال ہے کہ رسول الله طابع اب فتح کے بعد کیا ہوئی تربی ابن کا دو الله طابع اب فتح کے بعد کیا ہوئی تربی یا دو الله طابع اب فتح کے بعد کیا ہوئی تربی ان کے دو الله طابع اب کو تعد کہ میں قیام فرمائیس گے؟ آپ نے دعا سے فارغ ہونے کے بعد بوچھا تم لوگوں نے تبادیا تو آپ نے فرمایا تمارے ساتھ میرا مربا جینا ہے۔

وع**وت میں تبلیغ کا اہتمام :** اس نہ کور بالا روایت کو امام احمہ نے اپنی مند میں عبداللہ بن رہاح سے نقل کیا ہے کہ حضرت معاویۃ کے پاس ماہ رمضان میں کئی وفد گئے۔ میں اور ابو ہرریۃ بھی ان میں موجود تھے' ہم ایک دو پیرے کی دعوت کرتے گئے۔ ابو ہر براہ کا کھوٹ دعوت کا اہتمام کرتے اور اپنے ڈام میں میں بلاتے۔ ہم ایک دو پیرے کی دعوت رکھتنی میں مکھی مجاتے کاتی ارکو اسلامی ایک کا ساب سے بڑا میں میں بلاتے۔ میرے ول میں آیا کہ وعوت کا اہتمام کروں اور ان کو اپنی رہائش گاہ پر بلاؤں۔ میں نے کھانا تیار کروایا عشاء کو ابو ہریرہ تھے سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا جناب ابو ہریرہ! آج رات کو میرے ہاں وعوت ہے۔ انہوں نے کہا تم نے مجھ سے قبل ہی وعوت کا انظام کر لیا میں نے اثبات میں جواب دیا چنانچہ حسب وعوت سب لوگ میرے یاں تھے۔

حضرت ابو ہرروہ نے کما اے قوم انصارا کیا میں تہمیں تممارے بارے ایک حدیث نہ ساؤں ' چنانچہ آپ نے فتح مکہ کا تذکرہ کیا فرمایا رسول اللہ طاقیم مکہ تشریف لائے ' زبیر بن عوام کو ایک وستہ کا امیر بنایا اور خالہ بن ولید کو دو سرے وستہ پر امیر مقرر کیا اور ابوعبیدہ کو بے زرہ لوگوں پر امیر نامزد کیا اور وہ وادی کے اندر گئے۔ رسول اللہ طابیم ایک لشکر میں تھے ' قریش نے اوباش اور کینے لوگوں کو جمع کر رکھا تھا ' ان کا خیال تھا ہم ان کو آگے کرتے ہیں 'اگر ان کو کچھ غلبہ ہوا تو ہم ان کے ساتھ ہیں اگر کوئی آفت آئی تو آپ نے ہم سے جو کچھ مانگاوہ ہم دے دیں گے۔

حضرت ابو ہریرہ گئتے ہیں رسول اللہ مٹاہیم نے مجھے دکھ کر بلایا ابو ہریرہ! میں نے لیک کما تو آپ نے فرمایا الفسار کو بلاؤ اور ان کے ساتھ اور کوئی نہ ہو' میں نے ان کو بلایا وہ آئے اور انہوں نے رسول اللہ سٹاہیم کو حصار اور اپنے گھیرے میں لے لیا تو رسول اللہ سٹاہیم نے فرمایا ہم قریش کے اوباش اور کمینے لوگوں کو دکھ رہے ہو' پھر آپ نے ایک ہاتھ کو دو سرے پر مارتے ہوئے کما ان کو کاٹ کر کوہ صفا میں میرے پاس چلے آؤ۔ حضرت ابو ہریہ کا کیان ہے ہم وہاں سے روانہ ہوئے جو کوئی ہم میں سے کافروں کو مارنا چاہتا تھا مار ڈالٹ ور کوئی ہمارے مقابل نہ آیا تھا یہ ویکھ کر ابوسفیان نے کما یارسول اللہ سٹاہیم! قریش کا گروہ تباہ کر دیا گیا آج کے بعد' قریش نہ ہوں گے چنانچہ رسول اللہ سٹاہیم نے فرمایا جو محض اپنا دروازہ بند کرلے وہ مامون ہے اور جو مخض ابوسفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے وہ بھی محفوظ ہے۔ یہ س کر سب لوگوں نے اپنے اپنے دروازے بند کرلئے۔

رسول الله طابیع مجراسود کی طرف تشریف لائے اس کو بوسہ دیا پھر بیت الله کا طواف کیا۔ آپ کے باتھ میں کمان تھی آپ اس کا کونا تھاہے ہوئے تھے' آپ طواف کے دوران بیت الله کے پہلو میں ایک بت کے پاس کمان تھی آپ اس کا کونا تھاہے ہوئے تھے آپ اس کی آ نکھ میں مارتے ہوئے پڑھ رہے تھے (۱۷/۸۱) بیس سے گزرے جس کی وہ پر ستش کرتے تھے آپ اس کی آ نکھ میں مارتے ہوئے پڑھ آئے جمال سے بیت الله جن آگیا ہے' باطل مث گیا ہے اور آخر باطل کو مُنابی تھا۔ پھر آپ کوہ صفا برچڑھ آئے جمال سے بیت الله نظر آ یا تھا آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور الله کی حمدوثا کی۔ انسار کوہ صفا کے نیچے تھے' وہ ایک دو سرے کو کمہ رہے تھے رسول الله طابیع کو اپ شرسے الفت اور محبت پیدا ہو گئی ہے اور اپنے قبیلے پر شفقت و رحمت آئی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ علی پر وحی اتری ، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو ہم سب کو معلوم ہو جاتا وحی کے دوران آپ کی طرف کوئی نظر اٹھا کرنہ دکیھ سکتا تھا یہاں تک کہ وحی ختم ہو جائے۔ جب وحی نازل ہو چکی تو آپ نے سراقدس اٹھا کر فرمایا 'اے گروہ انسارا کیا تم نے کہا ہے کہ (احا الموجل

www.KitaboSunnat.com کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز فادر کته رغبة فی قریته و رافته فی عشیرته اس کا ترجمه ندکور بالا سطور میں گزرا ہے) انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ اجہ ہم نے بیہ بات کی ہے۔ بیہ بن کر رسول اللہ الجائم نے فرمایا تب میرا نام کیا ہو گا۔ (میرے نام میں کوئی تبدیلی نہیں) سنو! میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں' میں نے اللہ کی طرف بجرت کی ہے اور تمہاری طرف' میری زندگی بھی تمہارے ساتھ ہے اور میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ' بیہ بن کر انسار' آپ کی طرف روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے' واللہ! ہم نے جو پچھ کہا' اس کا مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول سے رغبت و محبت اور حرص و لا لی تھا بیہ من کر رسول اللہ طابیع نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہاری بات کی تعدیق کرتے ہیں اور تمہارا عذر قبول کرتے ہیں۔

اس روایت کو اہام مسلم نے (حماد بن سلمہ اور سلمان بن مغیرہ سے اور نسائی نے سلمان بن مغیرہ اور سلام بن مسلم نے اور سلام بن مسلم نے اور ان مین سلم مسلم نے اور ان مین سلم بیان کیا ہے۔

سین سے اور ان میوں سے بیت از عبداللہ بن رباح الصاری رہی بھرہ از ابو بریرہ) ای طرح بیان لیا ہے۔

فضالہ لیشی کا اراوہ قبل : ابن ہشام نے بعض اہل علم ہے بیان کیا ہے کہ فضالہ بن عمیر بن ملاح لیشی نے رسول اللہ مٹھیم کو فتح مکہ کے روز 'طواف کے دوران قبل کرنے کا ارادہ کیا اور آپ کے قریب ہوا تو آپ نے کہا کیا فضالہ ہو ' یہ من کر اس نے کہا ہاں فضالہ ہوں یارسول اللہ مٹھیم مسکرائے۔ پوچھاتم دل میں کیا کہہ رہے تھے ' اس نے کہا کچھ نہیں ' اللہ کا ذکر کر رہا تھا یہ من کر رسول اللہ مٹھیم مسکرائے۔ پھر اس نے کہا میں اللہ سے مغفرت کا طالب ہوں پھر آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کے دل کو قرار آگیا۔
کہا میں اللہ سے مغفرت کا طالب ہوں پھر آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کے دل کو قرار آگیا۔
فضالہ لیشی کا بیان ہے واللہ! رسول اللہ مٹھیم نے جب میرے سینے سے ہاتھ اٹھایا تو آپ مجھے جملہ کا نکات سے محبوب سے پھر میں اپنے گھر کی طرف آیا راستہ میں ایک عورت ملی جس سے میں ایک ولی باتیں کیا کرنا تھا اس نے مجھے دعوت دی ' میں نے اس کی دعوت کو محکرا دیا اور کہا۔

قالت هلم إلى احديث فقلت لا يسأبى عليك الله والاسلام او ما رأيت محمداً وقبيله بالفتح يدوم تكسر الأصنام لوأيت دين الله أضحى بيناً والشرك يغشى وجهه الاضلام الرأيت دين الله أضحى بيناً والشرك يغشى وجهه الاضلام (اس نے مجھ باتوں كى طرف وعوت دى ميں نے الكاركرديا اور كما الله اور اسلام اليى باتوں سے منع كرتا ہے۔ أكر تم محمد اور ان كى جمائى موقى ہے اس ويكه ليتى جب بت توڑو ہے گئے۔ تو تو الله كے دين كو واضح اور بين ويكه ليتى اور شرك كے چرے پر تاركى چمائى موتى ہے)

صفوان کو امان : ابن اسحاق نے (محد بن جعفر بن زبیرے عردہ کی معرفت) حضرت عائشہ سے بیان کیا ہے کہ صفوان بن امیہ جدہ چلا گیا کہ وہاں سے سوار ہو کر یمن چلا جائے۔ عمیر بن وهب نے عرض کیا یارسول اللہ طابیح صفوان بن امیہ رکیس قوم' آپ کے خوف سے بھاگ کھڑا ہوا ہے کہ خود کو سمندر میں غرقاب کردے' یارسول اللہ مطابیح آپ اس کو امان دیں۔ آپ نے فرمایا وہ برامن ہے۔ پھر عمیر نے عرض کیا یارسول اللہ مطابیح آپ اس کو امان دیں۔ آپ نے فرمایا وہ برامن ہے۔ پھر عمیر نے عرض کیا یارسول الله مطابیح آپ اس کو اپنا وہ برامن ہو جائے۔ چنانچہ رسول الله مطابیح نے اس کو اپنا وہ عملامت عطا فرما دیں کہ اس کو معلوم ہو جائے۔ چنانچہ رسول الله مطابیح نے اس کو وہاں وہ عمامہ دے ویا جس کو باندھ کر آپ مک میں داخل ہوئے تھے۔ یہ نشانی لے کر عمیر جدہ آیا اور اس کو وہاں دہ عمامہ دے ویا جس سے بڑا مفت مرکز

پایا' وہ کشتی پر سوار ہونا چاہتا تھا تو عمیر نے کہا اے صفوان! تجھ پر میرا مال باپ قربان! اللہ سے ڈرو خودکشی سے باز آجاد' یہ رسول اللہ طابع کے امان کا نشان ہے میں وہ تممارے پاس لایا ہوں۔

یہ سن کر صفوان نے کہا' میری نگاہ سے دور ہو جا' مجھ سے بات نہ کر عمیر نے پھر کہا' صفوان! تجھ پر میرا

الله باپ قربان! آپ سب لوگوں سے افضل ہیں' سب سے نیک اور سب سے بردبار اور بہتر ہیں' تہمارے

ابن عم ہیں ان کی عزت و آبرو تمہاری عزت و آبرو ہے۔ ان کا شرف و افتخار تمہارا فخر اور و قار ہے۔ ان کا

ملک تمہارا ملک ہے۔ یہ سن کر صفوان نے کہا مجھے ان سے جان کا خطرہ لاحق ہے تو عمیر نے کہا آپ اس سے

زیاوہ صلیم و بردبار اور فائق ہیں چنانچہ وہ اس کے ساتھ واپس چلا آیا اور رسول اللہ طابیم کی خدمت میں حاضر

ہوکر عرض کیا عمیر کہتا ہے آپ نے مجھے امان دے دیا ہے آپ نے فرمایا اس نے صبح کہا ہے' یہ سن کر اس

نے دو ماہ کی مملت طلب کی' تو آپ نے فرمایا تمہیں چار ماہ تک اختیار ہے۔

پہلا نکاح بحال: ابن اسحاق نے زہری سے بیان کیا ہے کہ صفوان کی بیوی فاختہ بنت ولید اور عکرمہ بن ابی جمل کی بیوی ام حکیم بنت حارث بن بشام دونوں مسلمان ہو گئیں ام حکیم نے رسول الله طابیخ سے عکرمہ کے لئے امان طلب کی آپ نے اس کو امان دے دی تو وہ عکرمہ کو بیمن سے واپس لے کر آئی اور وہ مسلمان ہو گیا چرجب وہ دونوں مسلمان ہو گئے تو آپ نے ان کا پہلا نکاح بحال رکھا۔

ابن ز معری کا مسلمان ہوتا: ابن اسحاق نے سعید بن عبدالر جمان بن حسان بن طابت ہے نقل کیا ہے کہ حضرت حسان نے ابن ز معری کے بارے جو نجران میں جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہا تھا صرف یہ ایک شعر کہا۔

لا تعد من رحلا أحلك بغضه بحران في عيش احذ لئيب ورق الله الله الله عيش احد لئيب ورق الوار زندگي مين بتلاكرويا م (او ايس مخض كومعدوم نه پائ جس كے بغض نے تهيں نجران كى غير پنديده اور تاكوار زندگى مين بتلاكرويا مهاك يو شعرابن ذبعوى نے ساتو نجران سے لوث آيا اور رسول الله طابيع كى خدمت ميں حاضر ہوكر مسلمان موتے كے وقت كماء

ئم ا أتاني أن احمد لامنسي فيه فبت كانني محمسوم يا حير من حملت على أوصالها عير انه سرح اليدين غشوم إنسي لمعتذر اليائ من الدلاى أسديت اذ أنا في الضلال أهيم أيام تامرني باغوى خطة سهم وتامري بها مخزوم وسد أسباب الردى ويقودني أمر الغواة وأمرهم مشلة م

ساليوم آمرن بالنبي محمد قلبي ومخطئ هذه محروم مضت العداوة وانقضت أسبابها ودعت أواصر بيننا وحلوم فاغفر فديً لك والدي كلاهما زللي فانك راحم مرحوم وعليك من علم المليك علامة نور أغر وحاتم مختوم أعطاك بعد محبة برهانيه شرفا وبرهان الاليه عظيم

(آج نبی محمد طائع پر میرا دل ایمان لے آیا ہے اور اس سے خطادار محردم ہے۔ بغض و عناد ختم ہو گیا اور اس کے اسباب زائل ہو گئے باہمی رشتہ داری اور عقل و خرد نے دعوت دی ہے۔ آپ پر میرے مال باپ دونول قربان میری لغزش معاف فرمایئے آپ مربان اور رحمت یافتہ ہیں۔ آپ پر اللہ کے علم کی چھاپ ہے روش نور ہے اور آپ پر نبوت کی مرکمی ہوئی ہے۔ محبت اور الفت کے بعد اس نے آپ کو اپنی بربان کے شرف سے نوازا ہے اور اللہ کی بربان اور ولیل عظیم ہے)

ولقد شهدت بأن دينك صادق حق وأنك في المعاد جسيم ولقد شهدت بأن دينك صادق حق وأنك في المعاد جسيم والله يشهد أن أحمد مصطفى مستقبل في الصالحين كريم قرم على بنيانه من هاشه فرع تمكن في السذرى وأروم (ين محوادين محوادين عواور آپ بندون مين عظيم بين الله مواه عن كه احمد مالهم مصطفى اور كائكت كر بهترين اور تيك آدميون كم منظور نظر بين سيد دو عالم جن كى بنياد باشم قبيل سے باند بوتى به اور وه شاخ بے جو بانديوں اور اصولوں ير متمكن ہے)

بقول ابن بشام اکثر شعراء ان اشعار کی ابن ز عری کی طرف نبت سے انکار کرتے ہیں 'بقول امام ابن کیر' عبداللہ بن ز عری سمی اسلام کے بد ترین وشمنوں میں سے تھا اور ان شعراء میں سے تھا جنوں نے اپنی طاقت اور قوئی کو مسلمانوں کی ججو میں استعال کیا پھر اللہ تعالی نے ان کو توبہ' انابت اور اسلام کی طرف کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

رجوع نصیب کیا اور اسلام کے دفاع اور اعانت پر مامور کیا۔

مجلبرین کی تعداد: ابن اسحاق کابیان ہے کہ فتح مکہ میں مجابدین کی تعداد دس ہزار تھی۔ بنی سلیم میں سے ایک ہزار' بنی غفار میں سے چار سواور مزینہ میں سے اور بنق چھ ہزار نوسو قریش انسار ان کے حلیف' متیم' قیس اور اسد کے قبائل عرب میں سے اور بقول عروہ' زہری اور مویٰ بن عقبہ کو فتح مکہ کے روز بارہ ہزار مسلمان رسول اللہ مالیجا کے ہمراہ تھے' واللہ اعلم۔

فتح مکہ کے موقعہ پر حضرت حسال کا کلام: بقول ابن اسحاق ' حضرت حسان بن البتا نے فتح مکہ کے موقعہ پر کہال

عست ذات الاصابع فالجواء إلى على منزها حالا، ديار من بنى الحسحاس قفر تعفيها الروامسس والسماء وكانت لا يرزال بها أنيس حالال مروجها نعم وشاء فدع هذا ولكن من لَطْيف يؤرقنى اذا ذهب العشاء لسعناء التي قد تيمته فليس لقلبه منها شاء

(ذات اصالح اور جواء سے لے کر عذراء تک تمام مقلات تبدیل ہو بچکے ہیں۔ بنی حساس کے علاقے خالی بڑے ہیں۔ اندھیریاں اور بارش ان کے نشانات کو مٹا رہی ہیں۔ ان میں لوگ آباد سے اور ان کی چراگاہوں کے ورمیان اونٹ اور بکریاں چرتی تھیں۔ ان باتوں کو چھوڑ دے! لیکن جب عشاء کا وقت گزر جاتا ہے تو کس کا خیال بیدار رکھتا ہے۔ وہ شعثا بنت سلام کا تصور ہے جو اس کا قصد کرتا ہے اس کے دل کو اس سے شفا نصیب نہیں)

كأن خبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل ومن اذا ما الأشربات ذكرن يوماً فهن لطيب الراح الفداء نوليها الملامة أن ألمنا اذا ما كان مغت أو خاء ونشربها فتتركنا ملوكا وأسداً ما ينهنها اللقاء عدمنا حيلنا أن لم تروها تشير النقع موعدها كدا،

(گویا کہ مقام "بیت راس" کی شراب محفوظ پڑی ہے اور اس میں پانی اور شد کی آمیزش ہے۔ جب تمام شرابوں کا کم محمی ذکر ہو تو وہ سب اس شراب "بیت راس" پر قربان ہیں۔ اگر ہم قائل ندمت کام کریں تو ہم ان شرابوں کی ملامت کرتے ہیں جب ہاتھا پائی اور گائی گلوچ ہو۔ ہم ان کو لی لیتے ہیں تو وہ ہمیں بادشاہ اور شیر بنا دیتے ہیں ہمیں بھگ پہیا نہیں کرتے ہیں جم اپنے گھوڑوں کو معدوم پائیں آگر تم ان کو غبار اڑاتے ہوئے نہ دیکھو ان کا مقام وعدہ مقام کداء ہے)

یسازعن الأعنه مصغیسات علی أکتافها الأسل الظمان تظسل جیادنی الخمر النساء تظسل جیادنی متمطرات یلطمهان برای النساء (وه لگاموں کو کمینچتے ہیں ٹیڑھی گردن کرکے ان کے کدھوں پر پیاسے نیزوں والے موار ہیں۔ مارے گھوڑے ایک

دو سرے سے آمھے برجھ رہے ہیں۔ عور تیں اپنے دوپٹول سے ان کے چردل پر مار رہی ہیں)

" نوثوث " : رسول الله ملهيم اى شعر كامصداق ديم كرحضرت ابوبكر كى طرف متوجه بوكر مسكرائ اس عملوم بوتا به كه مسكرائ اس معلوم بوتا به كه يه تصيده قبل از فتح كمه كما كياجيها كه ابن بشام كاقول ب-

ے معلوم ہو باہے کہ یہ قصیدہ کل از مح ملہ اما لیاجیسا کہ ابن ہشام کا قول ہے۔

واما تعرض وا عنا اعتمرنا و کان الفتح وانکشف الغطاء
وإلا فاص بروا خسلاد یہ وم یعن الله فینا وروح القدس لیسس له کفت وقت الله فینا وروح القدس لیسس له کفت وقت الله فینا الله فینا وروح القدس لیسس له کفت وقت الله فینا الله قد أرسلت عبدا یقول الحت وان نفع البدلاء وقت ہم ہے اعراض کیاتو ہم نے عمدہ اواکیا اور کمہ فتح ہوا اور پردہ کھل گیا۔ آگر کوئی اور بات نہیں تو قوم کی لاائی میں صبر کا مظاہرہ کرد الله اس میں جس کو چاہے سرفراز کرے گا۔ اور جرائیل الله کا فرستادہ ہم میں ہے اور روح فترس ہے اس کا کوئی ہمر نہیں۔ الله نے فرایا میں نے اپنے بندے کو رسول بنایا ہے وہ کے کتے ہیں آگر آزائش مفید ہو)

شهدت به فقوموا صدقوه فقلتم لا نقوم ولا نشاء وقال الله قد سيرت حندا هم الانصار عرضتها اللقاء لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء

(میں اس بات کا شاہد ہوں پس تم کھڑے ہو جاؤ اور اس کی تصدیق کرو گرتم نے کہا ہم نہ کھڑے ہوں گے اور نہ اس کو چاہیں گے۔ اللہ نے در اللہ کا میں نے ایک اشکر روانہ کیا ہے وہ انسار ہیں ان کی سرشت جنگ ہے۔ ہمارا کام روزانہ معد قبیلہ سے لڑتا بھڑتا ہے۔ ہم اشعار سے اپنے جو کرنے والوں کو روکتے ہیں اور جب جنگ ہو تو ہم تلوار سے مارتے ہیں)

الا أبلغ أبا سفيان عنى مغلغاة فقد برح الخفاء سأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الامر محموت محمداً فبأجبت عنه وعند الله في ذاك الجدزاء أتهجوه ولست له بكف، فشركما لخير كما الفداء

(سنو! میری طرف سے ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطب کو ایک واضح پیغام پنچادو اب پردہ کھل چکا ہے۔ کہ ہماری تکواروں نے تجھ کو غلام بنا دیا ہے اور عبدری لوگوں کی آقاکس لونڈیاں ہیں۔ تم نے محمر کی ججو کی میں نے اس کا جواب دیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس گفتار میں اجر عظیم ہے۔ کیا تو ان کی ججو کرتا ہے حالانکہ تو ان کا ہمسر نہیں تم

سے بدر 'بمتر اور برز پر قربان مو)

هحوت مبارک براً حنیف اً أمین الله شیمته الوفیاء أمین یهجو رسول الله منکم و محدد و ینصره سرواء کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سمندر کو ڈول مکدر اور گدلا نہیں کرتے)

فان أبى ووالده وعرضى لعرض محمد منكم وقد لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاد

(تونے بابر کت نیک مسلمان اور اللہ کے امین کی جو کی جس کی عادت ار خو وفاداری ہے۔ کیاتم سے رسول الله سال الله ال کی جو کرنے والا اور ان کی مدح و ستائش اور مدد کرنے والا کیساں اور مساوی ہے۔ بے شک میرا والد اور اس کا والد اور میری آبرو ، محمد کی آبرو کے لئے تم سے بچاؤ ہے۔ میری زبان عیب سے پاک قاطع تلوار ہے اور میرے گمرے

انس بن زینم ذیلی نے رسول الله مال کیا ہے پاس ان اشعار سے معذرت جاتی جو عمرو بن سالم خزاعی نے آپ سے مدد طلب کرنے کے وقت کے تھے۔

أنت الدى تهدى معد بأمره بل الله يهديهم وقال لك اشه وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد أحث على حير وأسبغ نائلا اذا راح كالسيف الصقيل المهند وأكسى لبرد اخال قبل ابتذاله وأعطى لرأس السابق المتجرد وكيا آب وه بن جن ك عم عد قبيله بوايت يافته بو آب بكه الله ان كوبرايت ويتا به اور آب كوكما به كم

گواہ رہو۔ اور کسی سواری نے آپنے کجاوے پر آپ سے زیادہ نیک اور عمد کا وفادار نہیں اٹھایا۔ نیکی پر ابھارنے والا بعربور عطیہ دینے والا ابن بعربور عطیہ دینے والا ابن کے مبتدل اور بینی چادروں کا عطیہ دینے والا ابن کے مبتدل اور بے قدر ہونے سے قبل اور تیز رفتار گھوڑے کا عطیہ وینے والا)

عندم رسول الله أنبك مدركسي وأن وعيداً منبك كالأخذ بساليد

تعلم رسول الله أنك قادر على كل صرم متهمين ومنحد تعلم أن الركب ركب عويمر هموا الكاذبو المخلفوا كل موعد ونبوا رسول الله أنه هجوته فلا حملت سوطى الى إذن يدى سوى أننى قد قلت ويل ام فتية أصيبوا بنحس لا بطلق وأسعد

(یارسول الله طاحیط آپ کو معلوم ہے کہ آپ جھ کو پکڑنے والے ہیں اور آپ کی دھمکی بالکل صحیح ہے جیسا ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز۔ اے اللہ کے رسول! معلوم ہے کہ آپ تمامہ اور نجد میں آباد ہر قوم کے پکڑنے پر قادر ہیں۔ واضح ہو کہ عامر فرای کا قافلہ جھوٹا اور ہر وعدہ کی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ طاحیط کو اطلاع دی ہے کہ میں نے کہا نوجوانوں کی دی ہے کہ میں نے کہا نوجوانوں کی مان تو افسوس ہو جو نحوست سے قتل کر دیئے گئے' نہ معتمل اور اچھے موسم میں)

أصابهموا من لم يكن لدمائهم كفاء فعزت عبرتي وتبلدى وإنك قد أخبرت أنك ساعيا بعبد بن عبد الله وابنة مهود ذؤيب وكلشوم وسلمي تتابعوا جميعاً فان لا تدمع العبين أكمد دسلمی و سلمی لیس حی کمثله و أخوته و هل ملوك كاعبد فسانی لا ذنب فتقت و لا دمسا هرقت تبین عالم الحق و اقصد ان لا ذنب فتقت و لا دمسا هرقت تبین عالم الحق و اقصد (ان كو ایسے لوگوں نے قتل كیا جو ان كے خون كے ہم پله نہیں میرے آنسو رك گئ اور جیرت سے ہوں۔ تو نے عمد كى خلاف ورزى كى ہے اگر تو نے عبد بن عبداللہ اور بنت محود پر بهتان لگایا ہے۔ ذویت كلاؤم اور سلمى كيك بعد ديگرے بلاك ہو گئ آگر آئكم الشكبار نہ ہو تو پر آشوب ہو جاتی ہے۔ اور سلمى كیا كمنا ملمى اور اس كے بھائى ب مثال سے كیا شاہ غلاموں كى طرح ہوتے ہیں۔ نہ میں نے كوئى گناہ كیا ہے اور نہ خون ریزى كى ہے اے عالم حق! یہ بات واضح ہے اور اعتدال كى راہ اختیار کیجے)

## بجیر کے اشعار: بجیر بن زہیربن ابی سلی نے فتح کم کے بارے کما۔

نفى أهل الحبلق كل فع مزينة غدوة وبنو خفاف ضربناهم بمكة يوم فتح النبى الخير بالبيض الخفاف صبحناهم بسبع من سليم والف من بنى عثمان واف نظأ أكتافهم ضربا وطعنا ورشقاً بالمريشة اللطاف كما تصاع الفواق من الرصاف كرى بين الصفوف لها حفيفا كما انصاع الفواق من الرصاف

(مزینہ اور بنی خفاف نے بریوں والوں کو ہر راستہ پر دوڑا دیا۔ صاحب خیر' نبی کی فتح کے روز' ہم نے ان کو مکہ میں ہلکی پھلکی تلواروں سے مارا۔ ہم نے ان پر سات سو بنی سلیم کے ساتھ حملہ کیا اور پورے ایک ہزار بنی عثان میں سے۔ ہم ان کے کندھوں پر تلوار' نیزے اور نرم پروں والے تیرسے مارتے تھے۔ تم وحثمن کی صفوں میں ان کی آواز سنو کے جیساکہ نیزے کی نوک سے اس کا بٹھ پھٹ جائے)

فرحنا والجياد تجول فيهم بارماح مقومة الثقاف فأبنا غانمين بما اشتهينا وآبوا نادمين على الخلاف وأعطينا رسول الله منّا مواثقنا على حسن التصافي وقد سمعوا مقالتنا فهموا غداة الروع منا بانصراف

(ہم ان کی طرف سیدھے نیزے لے کر گئے اور ہمارے گھوڑے رن میں کود رہے تھے۔ ہم حسب خواہش مال غنیمت لے کر لوٹ اور وہ خلاف ورزی پر نادم ہو کر لوٹے۔ اور ہم نے رسول اللہ طابع کو اپنی طرف سے بھترین خلوص سے عمد و پیان دیئے۔ انہوں نے ہماری بات سی اور لڑائی کی ضبح ہی انہوں نے فرار کا ارادہ کر لیا) عباس بین مرواس سلمی : حضرت عباس بین مرواس سلمی : حضرت عباس بین مرواس سلمی نے فتح کمہ کے روز کھا۔

منا بمکة يوم فتح محمد ألف تسيل به البطاح مسوم نصروا الرسول وشاهدوا آياته وشعارهم يوم اللقاء مقدم في منزل ثبتت به أقدامهم ضنك كأن الهام فيه الحنتم كتاب و سنت كي روشني ميں لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز حررت سنابكها بنجد قبلها حتى استقام لها الحجاز الأدهم

(ہم میں سے مکہ میں "فتح محم" کے روز ایک ہزار معروف لوگ تنے بطی مکہ میں ان کاسیلاب بہہ رہا تھا۔ انہوں نے رسول الله مالييم كى مددكى اور ان كے معجزات كامشابده كيا اور جنگ كے دوران كاشعار اور نشان "مقدم" تھا۔ ايے مشکل مقام میں ان کے قدم رہے گویا کھورمیاں اس میں اندرائن ہیں جو کھیت میں پڑے ہیں۔ قبل ازیں ان محو روں نے نجد کو اپنے قدموں سے پامال کیا حتی کہ مضبوط جاز بھی ان کے لئے سیدها ہو گیا)

الله مكنـــه لـــه وأذلـــه حكم السيوف لنا وجـد مزحـم عــود الرياســة شـــامخ عرنينـــه متطلــع ثغــر المكـــارم خضـــرم (الله نے ان کے لئے اس کو معظم کیا اور تلواروں کے علم نے اور شدید مزاحت نے ان کو ذلیل کر دیا۔ مجرب حكمران كى تأك اونچى ہے۔ وہ حسن اخلاق كى حدود كو بھلا تكتا ہے فياض ہے)

حضرت عباس من مرداس سلمی کے ضاربت کے اندر سے نیبی تلقین سے مسلمان ہونے کا واقعہ "باب ھوا تف جان<sup>،</sup> میں مفصل بیان ہو چکا ہے' ولٹد الحمد وا لمنہ۔

حضرت خالدٌ بن وليد كي بني جذيمه از كنانه كي طرف روائكي : ابن اسحال ني عكيم بن حكيم بن عبلو بن حنیف کی معرفت ابوجعفر محمد بن علی سے بیان کیا ہے کہ رسول الله طابیط نے فتح مکہ کے بعد حضرت خالد ابن ولید کو دای اور مبلغ بنا کر روانه کیا جنگ کی غرض سے مبعوث نه کیا ان کے ساتھ قبائل عرب سلیم ین منصور اور مدلج بن مرہ بھی تھے' وہ بنی جذبیہ بن عامر بن عبد مناۃ بن کنائہ کے پاس بہنیے' لوگوں نے ان کو و مکھ کر ہتھیار تھام لئے۔ حضرت خالدؓ نے کہاتم ہتھیار رکھ دو'سب لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔

ابن اسحاق نے بی جذیرے کے بعض اہل علم سے نقل کیا ہے کہ جب خالدنے ہمیں ہتھیار رکھ دینے کا تھم فرمایا تو ہمارے ایک آدمی مجدم نے کہا' انسوس! اے بنی جذیمہ! امیر لشکر خالد ہے! ہتھیار رکھ دینے کے بعد "كرفارى عمل ميں آئے گى اور اس كے بعد سرقلم ہوں كے واللہ! ميں تو ہتھيار نه ركھوں گاچنانچه اس كو قوم کے چند افراد نے پکڑ کر کہاتو قوم کاخون بہانا چاہتا ہے اوگ مسلمان ہو چکے ہیں لڑائی ختم ہو چکی ہے اور لوگ امن و امان سے ہیں۔ وہ برابر اس سے الیی باتیں کرتے رہے' یہاں تک کہ اس سے اسلحہ چھین لیا اور حضرت خالد ی علم کی وجہ سے سب لوگ اسلحہ ا تاریکے تھے۔

رسول الله ماليد مليد مليد كي بيزارى : ابن اسحاق نے عيم بن حكيم كى معرفت ابوجعفر سے بيان كيا ہے كه بنى جذیمہ نے اسلحہ رکھ دیا تو خالد کے تھم سے ان کی مشکیس باندھ دی گئیں ' پھران کو یہ تیج کر دیا چنانچہ ان سے كلن لوك قتل ہو كئے رسول الله الليظ كو اس بات كا علم ہوا تو آپ نے اوپر كو ہاتھ اٹھا كر فرمايا يا الله! ميس خالد بن ولید کے اس فعل سے بیزار ہوں۔ ابن ہشام نے بعض اہل علم سے بیان کیا ہے کہ ان میں سے ایک آدمی چھوٹ کر رسول اللہ مطابع کی خدمت میں آیا اور اس نے بورا ماجرا سایا تو رسول اللہ مطابع نے اس سے یوچھا' کیا کسی نے اعتراض بھی کیا تھا اس نے کہا جی ہاں! ایک آدمی سفید فام میانہ قد تھا اس نے اعتراض کیا تو خالد نے اس کو ڈانٹ دیا تو وہ حیب ہو گیا' ایک اور آدمی دراز قامت نحیف و نزار تھا۔ اس نے بھی

اعتراض کیاان کی آپس میں خوف تو تکار ہوئی۔

ابن عمر اور سالم كا اعتراض: حضرت عمر في بين كرع ض كيا يارسول الله ما يهم بهلا معترض تو ميرا بينا عبدالله في مولى ابو حذيفه بينا عبدالله بين حكيم بن حكيم كي ذريعه ابوجعفر سي نقل كيا به كه رسول الله ما ين حضرت على كو بلاكركها بن جذيمه كياب جاؤ ان كم معامله مين غورو فكر كرو اور جابلى باتول كو نظر انداز كردو و

چنانچہ حضرت علی روانہ ہوئے 'رسول اللہ طاہیم نے بہت سامال ان کے ہمراہ کرویا' وہ پنیج تو ان کے مقالوں کی دیت اداکی' اور ان سے مال و متاع چھین لیا گیا تھا اس کا بھی پورا معاوضہ دے ویا یمال تک کہ انہوں نے کتے کے پینے کے برتن تک کی قبت بھی اداکر دی۔ ان کاسب نقصان پوراکرنے کے بعد کچھ مال باقی نج رہا تو حضرت علی نے ان سے بوچھا'کیا کوئی چیزالی باقی رہ گئی ہے جس کا معاوضہ ادانہ کیا گیا ہو۔ سب نقی نہ ہی ان سے بوچھا'کیا کوئی چیزالی باقی رہ گئی ہے جس کا معاوضہ ادانہ کیا گیا ہو۔ سب نے کہا جی نہیں! تو حضرت علی نے کہا' یہ باقی ماندہ مال بھی احتیاطا" رسول اللہ طاہیم کی خاطر تمہارے سرد کرتا ہوں' جس نقصان کا جمیس علم نہ ہو' اس کے معاوضہ کے طور پر۔ چنانچہ وہ یہ کارروائی کر کے واپس چلے آک اور رسول اللہ طاہیم کو روئیداد سائی تو آپ نے فرمایا تم نے درست کیا ہے اور اچھا کیا ہے۔ پھر رسول اللہ طاہیم کو روئیداد سائی تو آپ نے فرمایا تم نے درست کیا ہے اور اچھا کیا ہے۔ پھر رسول اللہ طاہیم کے دو اور کو اس قدر ہاتھ بلند کرے 'کہ آپ کے کندھوں کے بنچے سے بغلیں صاف نظر آرہی تھیں سہ بار فرمایا یا اللہ! بیس خالہ کے قتل سے بری ہوں۔

معذرت: ابن اسحاق كابيان ہے كہ بعض لوگ حضرت خلالاً كى طرف ئے يہ معذرت پيش كرتے ہيں كہ حضرت خلالاً كا بيان ہے كہ عبداللہ بن حذافہ سهى كے حكم سے ميں نے جنگ شروع كيا اور اس نے كما كہ رسول اللہ طاقع نے فرمايا تھاكہ وہ اسلام قبول نہ كريں تو ان سے جنگ كرنا۔

ابن ہشام نے ابو عمرو مدینی سے نقل کیا ہے کہ خالد ؓ ان کے پاس پنچے تو وہ صبانا' صبانا --- ہم بے دین ہو گئے --- کہنے لگے۔ یہ روایات مرسل اور منقطع ہیں۔

غلط فنمی: امام احمد (عبدالرزاق معمر زبری سالم بن عبدالله بن عمر) حضرت ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابی نے فالد بن ولید کو بنی جذیمہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت فالد نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو وہ صحیح الفاظ میں اسلام کا اظہار نہ کر سکے۔ اسلنا (ہم مسلمان ہوئے) کی بجائے صبانا صبانا (ب دین ہوئے) کہ جائے صبانا صبانا (ب دین ہوئے) کہ سے اللہ اس کو سمجھ نہ سکے) تو ان کے قتل اور اسپر بنانے کا عظم دے دیا۔ ہر مسلمان کے حوالے ایک اسپر کر دیا مصح ہوئی تو فالد نے تھم دیا کہ ہر مسلمان اپنا اسپر قتل کر دے۔ یہ بن کر حضرت ابن عمر نے کما واللہ! میں اپنا اسپر قتل نہ کروں گا اور میرے رفقاء میں سے بھی کوئی اپنا اسپر قتل نہ کروں گا اور میرے رفقاء میں سے بھی کوئی اپنا اسپر قتل نہ کرے گا۔

چنانچہ لوگ رسول اللہ ملائیم کے پاس آئے اور حفزت خالدؓ کا سارا ماجرا سنایا تو رسول اللہ ملائیم نے ہاتھ اٹھا کر دوبار فرمایا یااللہ! میں خالدؓ کے فعل سے بری ہوں۔ اس روایت کو امام بخاری اور نسائی نے عبدالرزاق سے بیان کیا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مجدم نے حضرت خالدؓ کے تتور بھانپ کر کما اے بنی جذیمہ! گیا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب تھے بڑا مفت مرکز وقت پھر ہاتھ آ تا نہیں میں نے تہیں اس اندیشے سے آگاہ کیا تھا۔

حضرت خالد کو عمّاب: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبدالر جمان بن عوف کے درمیان اس بات پر حکرار ہوئی۔ حضرت عبدالر جمان نے کما خالد "تم نے اسلام میں جابلی دور کا کام کیا۔ یہ سن کر حضرت خالد نے کما میں بابلی دور کا کام کیا۔ یہ سن کر حضرت خالد نے کما میں نے تمہارے والد کے قاتل کو مارا ہے تو حضرت عبدالر جمان نے کما تم نے فلط کما ہے میں نے تو اپنے والد کے قاتل کو قتل کر دیا تھا، لیکن تم نے اپنے بچا فاکہ بن مغیرہ کا بدلہ لیا۔ بعد ازال دونوں میں نمایت گرم گفتگو ہوئی۔ یہ بات رسول اللہ مظام کو معلوم ہوئی تو فرمایا 'بس خالد! میرے اصحاب کو چھوڑ 'واللہ! اگر تم راہ خدا میں کوہ احد کے برابر سونا خرج کو ' تب بھی میرے ایک صحابی کے صبح و شام کے سفر کے اجر کو نمیں یا سکتے۔

عوف کے قبل کا واقعہ: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت خالد ابن ولید کا پچا فاکہ بن مغیرہ بن عبدالله بن عمر بن مخزوم 'عوف بن عبد عوف بن عبدالحارث بن زہرہ والد عبدالرحمان بن عوف 'عفان بن الى العاص بن اميه بن عبد سمس اور عثان بن عفان بمن میں تجارت کے خیال سے گئے تھے۔

واپسی میں ان کے پاس بی جذیمہ کے ایک تاجر کا مال تھا جو یمن میں فوت ہو گیا تھا وہ اس کے وار توں کو ملل ویٹے کے لئے لا رہے تھے راستہ میں' بی جذیمہ کے علاقہ میں خلابی ہشام نے ور شاء تک پہنچنے سے قبل ہی اس مال کا مطالبہ کیا' مال دینے کے انکار پر باہمی لڑائی ہوئی' لڑائی میں عوف اور فاکہ دونوں کام آئے اور ان کا مال بھی چین لیا گیا' عثمان اور عفان دونوں باپ بیٹا بھاگ کر مکہ چلے آئے۔ حضرت عبدالرجمان نے اپنے والد کے قاتل خالد بن ہشام کو قتل کر دیا۔ قرایش نے بنی جذیمہ کے ساتھ جنگ کا ارادہ کیا تو انہوں نے معذرت کی کہ یہ جنگ بن جذیمہ کے اکابر کے مشورہ کے بغیرلڑی گئی ہے چنانچہ انہوں نے مقولوں کی دیت معذرت کی کہ یہ جنگ بن جذیمہ کے اکابر کے مشورہ کے بغیرلڑی گئی ہے چنانچہ انہوں نے مقولوں کی دیت اوا کی اور سلب شدہ مال بھی واپس لوٹا دیا اور جنگ کا اندیشہ نہ رہا۔ بنابریں حضرت خالد نے حضرت عبدالرجمان کو کما تھا کہ میں نے تیرے والد کا بدلہ لیا ہے اور انہوں نے جواب میں کما' میں نے اپنا بدلہ لے لیا تھا البتہ تم نے ایپ بیا فاکہ کا بدلہ ضرور لیا ہے۔

دونوں صحابہ کے بارے غالب گمان ہی ہے کہ ان کا یہ مقصد نہ تھا' یہ تو معاصرانہ چھمک اور ہنگائی جواب ہے۔ بنی جذیرہ کے قتل سے حضرت خالد بن ولید کا مقصد اسلام اور اہل اسلام کی مدد تھا گو ان سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے سمجھا کہ وہ صبانا' صبانا کہہ کر اسلام کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں اور یہ بات نہ سمجھ سکے کہ وہ مسلمان ہونے کا اعلان کر رہے ہیں چنانچہ کچھ لوگ قتل ہوئے اور کچھ قید اور قیدیوں میں سے بھی بیشتر قتل ہو گئے۔ بایں ہمہ رسول اللہ مطابح نے حضرت خالد کو معزول نہیں کیا' بلکہ ان کو منصب امارت پر بدستور قائم رکھا گو ان کے اس فعل سے برات کا اظہار کیا اور ان کے مقتولوں کی ویت اوا کی اور اس واقعہ بیں اہل علم کے اس مسلک کی ولیل ہے کہ امیر کی خطاء اور غلطی کا آبوان بیت المال سے اوا ہوگا نہ کہ اس مسلک کی ولیل ہے کہ امیر کی خطاء اور غلطی کا آبوان بیت المال سے اوا ہوگا نہ کہ اس مسلک کی ولیل ہے کہ امیر کی خطاء اور غلطی کا آبوان بیت المال سے اوا ہوگا نہ کہ اس

اسی غلط فنمی اور توجیہ کی بنا پر حصرت ابو بکر صدیق ٹنے بھی حضرت خالد کو معزول نہ کیا تھا جب ارتداد

کے زمانے میں حضرت خالد نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی ام تتمیم کو اپنے لئے منتخب کرلیا تھا۔ اور حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ کو مشورہ دیا تھا کہ اس کو معزول کر دیں' اس کی تلوار میں جلد بازی ہے تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کہا میں اس تلوار کو نیام میں نہیں کر سکتا' جس کو خدا نے مشرکین پر بے نیام کیا ہے۔

عاشق صادق : ابن اسحاق (یعقوب بن عتب بن مغیرہ بن اخن نہری) ابن ابی حدرود اسلمی سے بیان کرتے ہیں کہ خالد کے لشکر میں میں بھی بنی جذیمہ کے خلاف لڑائی میں شامل تھا 'بنی جذیمہ کے ایک نوجوان کے جو میرا ہم عمر تھا ' ہاتھوں کو گرون کے ساتھ رسی سے کس کر باندھ دیا گیا اور قریب ہی چند خواتین کھڑی تھیں ' میرا ہم عمر تھا ' ہاتھوں کو گرون کے ساتھ رسی سے کس کر باندھ دیا گیا اور قریب ہی چند خواتین کھڑی تھیں اس نے کا اس نے کما ' کیا آپ بیر رسی پکڑ کر ججھے ان عور توں کے پاس لے چلتے ہیں ' ججھے ان سے ایک ضروری کام ہے ' پھروائیں لا کر جو چاہو کرو ' چنانچہ میں نے اس کو لے جاکر ان کے پاس کھڑا کر دیا تو اس نے کما اے حبیشہ تاحیات سلامت رہو ' اور کما۔

ف أنى لا ضيعت سر أمانة ولا راق عيني عنك بعدك رائق رائق سوى أن ما نال العشيرة شاغل عن الدود إلا أن يكون التوامق (ش ني راز دارى كى المانت كو ضائع نهيں كيا اور نہ مجھے تهمارے بعد كوئى خوشما چيز اچھى گى بجزاس بات كے كه قبيله كى معيبت سے محبت كا موش نہ رہاد الا يہ كہ دل ميں محبت ہو)

ید اشعار من کر حبیشه نے کہا تم بھی ۱۹ سال طاق اور ۸ سال جفت جیتے رہو۔ راوی کابیان ہے کہ بعد ازاں میں اس کو واپس لایا اور سر قلم کر دیا۔ ابن اسحاق نے ابو فراس بن ابی سنبله سلمی سے ان کے شیوخ کی معرفت حاضرین جنگ سے نقل کیا ہے کہ جب اس کا سمر قلم کر دیا گیا تو وہ اس پر اوند ھی گر پڑی اور اس کو مسلسل بوسے ویتی رہی بیال تک کہ وہ بھی اس کے پاس مرگی۔

بیہ قی (میدی' سفیان بن عیینه' عبدالملک بن نو فل بن مساحق' ابن عصام مزنی) عصام مزنی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملے جب کوئی سریہ روانہ فرماتے تو وصیت فرماتے جب تم مجد و کم لو یا اذان کی آواز بن لو تو کسی کو قتل نہ کرو' چر رسول اللہ ملے کے ہمیں ایک سریہ میں روانہ کرکے یہ وصیت فرمائی۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

چنانچہ ہم تمامہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم نے ایک آدی کو پایا جو اپنی سواریوں کو ہاتک کرلے جا رہا تھا' ہم نے کما اسلام قبول کرلو' اس نے پوچھا' اسلام کیا ہے؟ ہم نے اس کو بتایا تو معلوم ہوا کہ وہ سمجھ نہیں رہا۔ پھر اس نے کما اگر میں اسلام قبول نہ کروں تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے' ہم نے کما قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر اس نے کما الج عورتوں کے پاس چلے جانے تک جھے مملت دو گے' ہم نے کما مملت ہے' وہ ان عورتوں کے پاس چلا گیا اور اس نے کما "اسلمی حبیش قبل نفاد المعیش" اے حبیش تم آحیات سلامت رہوا تو دو سری عورت نے کما تم بھی ١٩ سال طاق اور آٹھ سال جفت جیتے رہو۔ نہ کور بالا اشعار پڑھنے کے بعد ہمارے پاس چلا آیا اور اس نے کما' اپنا کام کرلوچنانچہ ہم نے اس کو قتل کردیا تو ایک عورت اپنے هودج سے از کراس کے پاس آئی اور اس کے پاس میٹھ کرفوت ہو گئی۔

امام بیبقی (ابو عبدالرحمان نسائی عجد بن علی بن حرب مروزی علی بن حسین بن واقد ابوه و بزید نوی عرس )
حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع نے ایک سریہ روانہ کیا اس نے مال غنیمت حاصل
کیا ان میں ایک آدمی تھا اس نے بتایا کہ میں اس قبیلہ سے نہیں ہوں مجھے ایک خاتون سے عشق ہے میں اس کے پاس آیا ہوں مجھے ایک نظراسے دیکھنے کی اجازت وو پھرجو دل چاہے میرے ساتھ کرلینا وہ گیا دیکھا تو وہ دراز قامت گندمی رتگ کی خاتون ہے اس نے کہا اے حبیش اناحیات سلامت رہو اس نے یہ س کر کہا ہے دویا کہا جی ہال ایس تم پر قربان ہول بعد ازاں اس کو قتل کر دیا پھروہ عورت آئی اور اس پر گر کر اس نے دویا تین دفعہ رونے کی آواز نکالی اور مرگئ ۔ یہ لوگ واپس رسول الله طابع کے پاس آئے اور آپ کو سارا ماجرا سایا تو آپ نے فرایا اما کان فیکم رجل دحیم کیا تم میں ایک آدمی بھی مہران نہ تھا۔

حضرت خالد بن ولید کا عربی کو مسمار کرنا: بقول ابن جریر اس کو ۲۵ ماہ رمضان ۸ھ بیں مسمار کیا۔ بقول ابن اسحاق ابن مسلم کے لئے روانہ کیا ، یہ کیا۔ بقول ابن اسحاق وسول الله مالی کے حضرت خالد بن ولید کو عزی کے گرانے کے لئے روانہ کیا ، یہ ایک مقام نخلہ بیں صنم کدہ تھا، قریش کنانہ اور مصراس کی خوب تعظیم کرتے تھے اس کے مجاور بنی شیبان کے قبیلہ میں سے ، بنی سلیم حلیف قریش تھے اس کے مجاور سلمی کو حضرت خالد کی آمد کا علم ہوا تو وہ اپنی شوار ورخت پر لئکا کر ، یہ کتا ہوا بہاڑ پر چڑھ گیا۔

أساعز شدى شدة لاشوى لها على حالد ألقى القناع وشمرى أيا عز إن لم تقتلى المرء حالداً فبوئى باثم عاجل أو تنصرى (الع عزى! تو فالدر ايك تاقابل فكت حمله كراني اورهن اثار دے اور كوشش كرداے عزى! أكر تم نے فالد كو قتل نہ كياتو' تواسيخ موجوده گناه ميں لوث آيا مد طلب كر)

جب حضرت خالد اس کے پاس چنچ اس کو گرایا اور واپس رسول الله طابیم کے پاس چلے آئے۔
واقدی وغیرہ کا بیان ہے کہ ۲۵ ماہ رمضان ۸ھ میں عزی کو مسار کرکے حضرت خالد واپس رسول الله طابیم کی خدمت میں چلے آئے اور آپ کو سارا واقعہ بتایا تو رسول الله طابیم نے پوچھا، تم نے کچھ دیکھا، عرض کیا نہیں، فرمایا، پھر جاؤ جب وہ آئے تو اس صنم کدہ سے ایک بھیاتک شکل کی کالی عورت پراگندہ سر چیخ کیا نہیں وسنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

چلاتی باہر آئی اس پر تلوار کاوار کرکے کہا۔

يا غُـزَّى كفرانـك لا سـبحانك إنــى رأيــت الله قـــد أهـــانك

(اے عزیٰ! تیرا انکار ہے تیری پاکیزگی کا اعتراف نہیں اس نے دیکھا ہے کہ اللہ نے تیجے ذلیل کرویا ہے)

رے رق بیر خارج میرن پر رق میں رق میں میں مل و زر تھا وہ اٹھالیا اور واپس آگر رسول اللہ مظامیم کو اطلاع دی تو رسول اللہ مظامیم کو اطلاع دی تو رسول اللہ مظامیم نے فرمایا' وہی عزی تھی' آئندہ اس کی پرستش نہ ہوگ۔

جہتی (حمد بن ابی بر فقیہ 'حمد بن ابی جعفر' احمد بن علی' ابو کریب' ابن فقیل ولید بن جمیع) ابوا لففیل سے بیان کرتے ہیں کہ فتح کمہ کے بعد رسول اللہ ملاہیم نے خالا کو نخلہ مقام کی طرف روانہ کیا وہاں عزیٰ تھا جس پر کیکر کے تین درخت تھے۔ حضرت خالد نے درخت کاٹ دیئے اور صنم کدہ کو گرا دیا' رسول اللہ ملاہیم کو آکر بتایا تو آپ نے فرمایا پھرجاؤ تم نے استیصال نہیں کیا چنانچہ خالد واپس آئے اور مجاور ان کو آتے و کھ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور وہ کمہ رہے تھے اے عزیٰ او آس کو دیوانہ بنا دے تو اس کو اندھا کردے ورنہ خود ذات سے مرجا۔ چنانچہ حضرت خالد آئے تو وہاں آیک بھیانک شکل کی برہنہ عورت ہے' پر آگندہ سر اپنے منہ اور سے مرجا۔ چنانچہ حضرت خالد نے اس کو توار کے بھرپور وار سے تہ تیخ کردیا بھر رسول اللہ ملائیم کو سریر خاک اڑا رہی ہے۔ حضرت خالد نے اس کو توار کے بھرپور وار سے تہ تیخ کردیا بھر رسول اللہ ملائیم کو بتایا تو آپ نے فرمایا (تلک المعزی) وہی عزیٰ تھی۔

مكد ميں رسول الله طلحية كم و باق ايام كى مدت اور اختلاف روايات: يه بات منفق عليه ہے كه رسول الله طلحية نه و مضان كے باقى ايام كمه ميں قيام فرمايا " پ نے نماز دوگانه اواكى اور روزہ نه ركھاله رسول الله طليق كا يہ فعل اس بات كى وليل ہے كه مسافر جب قيام كا عزم نه كرے تو وہ --- دو اقوال ميں سے ايك كے مطابق --- اٹھارہ يوم تك نماز قصر كرے اور افطار كرے امام بخارى (ابو نيم اور تخيه سفيان كے ايك كے مطابق حضرت الن سے بيان كرتے ہيں كمه ميں ہم نے رسول الله طابح كے ہمراہ ١٨ يوم تك نماز قصر يرد سى اس روايت كو باتى محد مين نے متعدد اساد سے (يكي بن ابى اساق بعرى حضرى از انس) اى طرح بيان كيا ہے -

امام بخاری نے (عبدان عبداللہ عاصم عرم ) حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مال ہیل نے کہ رسول اللہ مال ہیل نے کہ میں اور دوگانہ پڑھتے رہے۔ یہ روایت امام بخاری نے دو سری سند سے بھی بیان کی ہے۔ امام بخاری نے (ابو حصین ابوداؤد کرنہی اور ابن ماجہ نے عاصم بن سلیمان احول از عرمه) حضرت ابن عباس سے نقل کیا اور ابوداؤد کی عبارت میں کا بوم فرکور ہیں۔

حضرت ابن عباس کا قول : (احد بن یونس' احد بن شاب' عاصم' عرمه) حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ہم نے رسول الله مالیم کے ساتھ سفر میں ۱۹ روز بسر کے اور نماز قصر کرتے رہے۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ ہم انیس روز تک قیام میں نماز قصر کرتے ہیں اس سے زیادہ قیام کا عزم ہو تو پوری نماز پڑھتے ہیں۔

امام ابوداود (ابراتیم بن مویٰ 'ابن علیہ ' علی بن زید ' ابو ننرہ ) عمران بن حصین سے بیان کرتے ہیں کہ غروہ کا کتاب و سنت کی روشت میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فتح مکہ میں اسول الله طابع کے ہمراہ موجود تھا رسول الله طابع نے ۱۸ روز قیام فرمایا اور نماز قصر کرتے رہے اور ہے اس روایت رہے اور یہ اس روایت کو ترندی نے علی بن زید بن جدعان سے نقل کرکے حسن کہا ہے۔

محمد بن اسحاق نے (زہری از عبیداللہ بن عبداللہ) حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مظہیم نے فتح مکہ کے سال مکہ میں ۱۸ روز قیام کیا اور نماز قصر کی۔ ابن اسحاق سے متعدد روایوں نے بیہ روایت بیان کی ہے مگر اس میں ابن عباس کا نام نہیں ہے۔ ابن اورلیس (ابن اسحاق ، زہری ، محمد بن علی بن حسین عاصم بن عرو بن قدرہ عبداللہ بن ابوبکر) عمرو بن شعیب وغیرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظهیم نے مکہ میں ۱۵ روز قیام کیا۔

قیام مکہ کے دوران احکام: امام بخاری (عبداللہ بن سلم الک بن شاب عرده) حضرت عائشہ ہے بیان کرتے ہیں (بیث از بونس از عرده از عائش کہ عتبہ بن ابی و قاص نے اپنے بھائی سعد کو وصیت کی تھی کہ وہ زمعہ کی کنیز کا بیٹا اپنے بیفنا سپ بیف کر سے وہ میرا بیٹا ہے۔ رسول اللہ طابع غزوہ فتح مکہ میں مکہ تشریف لائ تو سعد ابن ولیدہ زمعہ کو پکڑ کر رسول اللہ طابع کے پاس لے آئے اور عبد بن زمعہ بھی ساتھ چلے آئے اسعد نے عرض کیا یارسول اللہ طابع ابید میرا براور زادہ ہے اس نے جھے بتایا تھا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ عبد بن زمعہ نے عرض کیا یارسول اللہ طابع ابید میرا بھائی ہے زمعہ کا بیٹا ہے اور اس کے گھر پیدا ہوا ہے رسول اللہ طابع کے اللہ سے بورہ کو کہ وہ عتبہ بن ابی و قاص کے ہم شکل ہے۔ یہ دکھ کر رسول اللہ طابع نے فرمایا اے عبد بن زمعہ! وہ تیرا ہے اور تیرا بھائی ہے اس وجہ سے کہ وہ اس کے بستر پر پیدا ہوا اللہ طابع نے فرمایا اے عبد بن زمعہ! وہ تیرا ہے اور تیرا بھائی ہے اس وجہ سے کہ وہ اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے اور رسول اللہ طابع نے فرمایا اے سودہ ام المومنین! تم اس سے پروہ کو کہ وہ عتبہ بن ابی و قاص کی شبیہ ہے۔

ابن شهاب نے حضرت عائشہ ہے نقل کیا ہے کہ رسول الله طابیم نے فرمایا اولاد صاحب فراش کی ہوتی ہے اور زانی کا مقدم پھر ہے۔ حضرت ابو ہررہ اس کو صراحت سے بیان کرتے تھے۔ اس روایت کو مسلم، بخاری ابوداؤد اور ترفدی نے قتیبه از لیث بیان کیا ہے اور اہام بخاری نے یہ روایت مالک از زہری بیان کی ہے۔

شمرعی حدود میں سفارش: امام بخاری (محد بن مقاتل عبدالله این شاب) عرده سے بیان کرتے ہیں کہ فتح کمہ کے ایام میں رسول الله طابیع کے عمد میں کسی عورت نے چوری کرلی تو اس کے لواحقین اسامہ بن زید کے پاس سفارش کے لئے آئے اسامہ نے رسول الله طابیع سے اس بارے بات کی تو رسول الله طابیع کے چرہ اقدس کا رنگ تبدیل ہوگیا اور فرمایا کیا تو مجھ سے الله تعالی کی حدود اور شرعی احکام کے بارے سفارش کرتا ہے تو اسامہ نے عرض کیا یارسول الله طابیع میرے لئے وعام عفرت فرمائیں۔ شام ہوئی تو بارک سفارش کرتا ہے تعد خطاب فرمایا اما بعد! تم سے قبل لوگ اس وجہ سے تباہ ہوئے کہ جب ان رسول الله طابیع اور مرمایہ وار چوری کرتا تو اس کو سزا نہ دیتے ویسے چھوڑ ویتے اور جب کوئی غریب اور میں کوئی شریف اور مرمایہ وار چوری کرتا تو اس کو سزا نہ دیتے ویسے چھوڑ ویتے اور جب کوئی غریب اور

مفلس چوری کرتا تو اس پر فورا حد جاری کردیتے 'بخدا! والذی نفسی محمد بیدہ! اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا پھر رسول اللہ مالیام کے تھم سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا بعد ازاں اس کی توبہ خالص فابت ہوئی اور اس نے شادی کرلی۔

حفرت عائشہ کا بیان ہے کہ بعد ازاں وہ عورت میرے پاس آتی اور میں رسول اللہ بالیم کے سامنے اس کی ضرورت پیش کر دیتی۔ اس روایت کو امام بخاری نے دو سرے مقام پر بھی بیان کیا ہے اور امام مسلم نے (ابن دھب ازیونس از زہری از عائشہ) بیان کیا ہے۔

متعہ: صحیح مسلم میں سرہ بن معبد بہنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ما پیم فتح کمہ کے سال جب مکہ میں داخل ہوئے اسک جا ہیں داخل ہوئے تو متعہ کی اجازت فرمائی اور روا گئی سے قبل منع فرما دیا ۔۔۔ اور ایک روایت میں ہے ۔۔۔ آپ نے فرمایا سنو! یہ حرام ہے ' آج سے لے کر تاقیامت حرام ہے ۔۔۔ مند احمد اور سنن میں مروی ہے ۔۔۔ کہ یہ ججتہ الوداع کا واقعہ ہے' واللہ اعلم۔

امام مسلم (ابوبكربن ابی شبه ونس بن جمه عبدالواحد بن زیاد الو العمیس ایا سیر سیر بن اکوع) حضرت سلمه این اکوع سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طابیع نے غزوہ اوطاس میں متعه کی تین روز تک اجازت وی پھر روک دیا۔ (بقول بیعق غزوہ اوطاس اور فتح مکه کا زمانه ایک ہی ہے) امام ابن کشر فرماتے ہیں که متعه کے بارے غزوہ خیبر میں جس نے ممانعت نقل کی ہے اس کا بیان ہے کہ وہ دو مرتبہ مباح ہوا اور دو مرتبہ حرام امام شافعی وغیرہ سے یہ مروی ہے کہ بعض کا بیان ہے کہ وہ دو دفعہ سے زیادہ بلر مباح اور حرام ہوا والله اعلم۔

بعض کا خیال ہے کہ یہ صرف ایک بار ہی حرام ہوا اور یہ ہے فتح مکہ کے روز اور بعض کا قول ہے کہ یہ حسب ضرورت مباح ہوا ، بنابریں بوقت ضرورت مباح ہے اور یہ روایت امام احمد کی ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ مطلق حرام نہیں ہوا بلکہ مباح ہے اور یہ قول حضرت ابن عباس اور بعض صحابہ سے منقول ہے الاعتبار از حازی (م ۵۸۳ھ ص ۱۳۱) پر ذکور ہے کہ حضرت ابن عباس نے اس فتویٰ سے توقف اور رجوع کر لیا تھا۔ (ندوی) احکام میں یہ مسئلہ مفصل بیان ہو گا۔

بیعت : امام احمد (عبدالرزاق ابن جرج عبدالله بن عنان بن عیم محمد بن اسود بن طف) حضرت اسود سیمیت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله مالیم کو غزوہ فتح کمہ میں لوگوں کی بیعت لیتے ہوئے دیکھا آپ "مزون" کے سامنے تشریف فرما تھ 'آپ نے اسلام اور 'مشمادت 'پر لوگوں سے بیعت کی ۔۔۔۔ عبدالله بن عثان نے محمد بن اسود سے بوچھا۔۔ کہ شمادت کیا ہے اس نے بتایا کہ الله پر ایمان لانے پر بیعت کی الله کی وصدانیت اور رسول الله مالیم کی رسالت کی شمادت پر 'تفرد به احمد ۔۔۔ اور بیمق میں موجود ہے کہ چھوٹے بوے مردو زن سب سے رسول الله مالیم نے اسلام اور شمادت پر بیعت کی۔

ابن جریر کابیان ہے کہ رسول اللہ طاقیم سے اسلام پر بیعت لینے کے لئے مکہ میں لوگ جمع ہو گئے آپ کوہ صفا پر تشریف فرما تھے اور حضرت عمر آپ کی مجلس سے ذرا نیچے بیٹھے تھے اور آپ نے لوگوں سے اللہ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز اور اس کے رسول کی طاعت و فرمانہرداری پر حسب استطاعت عمد و پیان لیا جب آپ مردوں کی بیعت سے فارغ ہو چکے تو عورتوں سے بیعت لینی شروع کر دی اور ان عورتوں میں ہند بنت عتبہ بھی بھیں بدل کر بیٹی تھی، حضرت حزہؓ کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی وجہ ہے۔ اس کو خطرہ لاحق تقاکہ رسول اللہ طابیۃ اس پر گرفت کریں گے بیعت کے لئے جب عورتیں رسول اللہ طابیۃ کے قریب ہو میں تو آپ نے فرمایا 'تم میری اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہ تھسراؤگی بیرین کرہند نے کما واللہ! آپ خواتین سے وہ عمد و بیان لیتے ہیں جو مردوں سے نہیں لیتے۔ پھر آپ نے فرمایا اور چوری نہ کروگی بیرین کرہند نے کما واللہ! میں ابوسفیان کے مال سے تھوڑا بہت لے لیتی ہوں معلوم نہیں کہ وہ ہمیں طال ہے یا نہیں بیرین کر رسول واللہ! میں ابوسفیان نے کما (جو وہاں موجود تھا) جو تم نے قبل اذیں لیا ہے وہ تمہارے لئے طال ہے بیرین کر رسول اللہ طابیۃ! کیا اللہ عورت کی عمال ہے بیرین کر واللہ عالی فرما ویکھ اللہ آپ کو معاف فرما ویکھ کی آپ نے فرمایا اور زنا نہ کردگی ' تو ہند نے عرض کیا یارسول اللہ طابیۃ! کیا ویکھ درگزر بہتر ہو بیاں اور کوئی بہتان نہ تراشوگی تو اس نے کما واللہ! بہتان بازی ایک فیچ حرکت ہے خوب بہتے پھر آپ نے فرمایا اور کوئی ہو اس نے کما واللہ! بہتان بازی ایک فیچ حرکت ہو خوب بہتے پھر آپ نے فرمایا اور کوئی تو اس نے کما واللہ! بہتان بازی ایک فیچ حرکت ہو خوب بہتے پھر آپ نے فرمایا اور کوئی تو اس نے کما واللہ! بہتان بازی ایک فیچ حرکت ہو خوب بہتے پھر آپ نے فرمایا اور کوئی بہتان نہ تراشوگی تو اس نے کما واللہ! بہتان بازی ایک فیچ حرکت ہو خوب بہتے کھر آپ نے فرمایا اور کوئی بہتان نہ تراشوگی تو اس نے کما واللہ! بہتان بازی ایک فیچ حرکت ہے ورگزر بہتر ہو آپ ہے

بیعت کا دستور : رسول الله طابیع نے حضرت عمر سے کہاتم ان سے بیعت لے لو 'چنانچہ حضرت عمر نے ان سے بیعت لے لو 'چنانچہ حضرت عمر نے ان سے بیعت لے لی اور رسول الله طابیع کا دستور تھا آپ کسی عورت سے مصافحہ نہ کرتے اور آپ غیر محرم عورت کو نہ چھوتے۔ مسلم ' بخاری میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ واللہ! رسول الله طابیع کے ہاتھ نے کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا اور ایک روایت میں ہے کہ آپ زبانی بیعت لیتے تھے اور فرماتے کہ میری زبان سے ایک عورت کے لئے بیعت سوعورت کی بیعت کی مانند ہے۔

متفق علیہ روایت میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ہند زوجہ ابوسفیان نے رسول اللہ طابیط کی خدمت میں آگر عرض کیا' ابوسفیان بخیل آدی ہے بقدر کفایت خرچ نہیں دیتا' کیااس کی لاعلمی میں' میں اس کے مال سے پچھ لے لوں تو گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا تم معروف طریقہ سے بقدر کفایت لے سکتی ہو۔

بیہ قی (یکی بن بکیر' یٹ' یونس' ابن شاب' عوہ) حضرت عائشہؓ سے بیان کرتے ہیں کہ ہند بنت عتبہ نے عرض کیا یار سول الله طابیم! کرہ ارض پر آپ کے خاندان اور اہل بیت کی رسوائی سے جمھے کوئی چیز عزیز نہ تھی مگر اب کرہ ارض پر آپ کے خاندان اور اہل بیت کی عزت و آبرو سے جمھے کسی کی عزت و آبرو محبوب

مراب کرہ ارض پر آپ کے خاندان اور اہل بیت کی عزت و آبرو سے جھے کسی کی عزت و آبرو محبوب نہیں۔ یہ من کر رسول اللہ طابیع نے فرمایا بخدا! والذی نفسی بیدہ! ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ پھراس نے عرض کیا یارسول اللہ! ابوسفیان ایک بخیل آدمی ہے کیا مجھ پر گناہ ہے کہ میں اس کے مال سے پچھے لے لوں تو آپ نے

یر موں اللہ؛ بو تعیان ایک میں اوی ہے تا بھا پر ساتھ ہے کہ یں اس سے ماں سے پھر سے موں تو اپ فرمایا صرف معروف طریقے سے' اس روایت کو بخاری نے یجیٰ بن بکرسے اسی طرح نقل کیا ہے۔ ۔

ججرت تهيس : امام الوواؤو (عثان بن الى شيه ، حريد ، منصور ، عابد ، طاؤس) حضرت ابن عباس سے بيان كرتے

میں کہ رسول اللہ طاقط نے فتح مکہ کے روز فرمایا اب جرت نہیں' البتہ جماد اور نیت ہے جب تم کو جماد کے لئے طلب کیا جائے تو جماد کے لئے روانہ ہو جاؤ۔ اس روایت کو بخاری نے عثان بن ابی شیبہ اور مسلم نے بچیٰ بن یجیٰ کی معرفت جریر سے بیان کیا ہے۔

امام احمد (عفان وهب ابن طاؤس طاؤس) صفوان بن اميہ سے بيان كرتے ہيں كہ ان كو كى نے كماكہ ججرت كے بغير كوئى جنت ميں واخل نہ ہو گاتو اس نے كما ميں گھر جانے سے قبل ہى رسول الله مظهيم سے اسكے بارے بوچھوں گا چنانچہ ميں آپ كى خدمت ميں حاضر ہوا اور دريافت كياتو فرمايا فتح كمه كے بعد ججرت فرض نہيں رہى البتہ جماد اور نيت باتى ہے۔ جب حہيں جنگ ميں طلب كيا جائے تو جنگ ميں جاؤ۔

امام بخاری (محد بن ابی بکر' نئیل بن سلیمان' عاصم' ابوعثان نهدی) مجاشع بن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ میں ابومعبد کو لے کر رسول اللہ مطبیط کی خدمت میں آیا کہ آپ اس سے بجرت پر بیعت لے لیں تو آپ نے فرمایا بجرت کا زمانہ تو مماجرین کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ میں اس کی اسلام اور جماد پر بیعت لے لوں گا' ابوعثمان نصدی کا بیان ہے کہ ابومعبد سے میری ملاقات ہو گئی۔ اس سے پوچھاتو اس نے کما مجاشع نے صبحے کما ہے۔ مگر خالد نے ابوعثمان نصدی کی معرفت مجاشع سے نقل کیا ہے کہ وہ اپنے بھائی مجالد کو لایا تھا۔

امام بخاری (عروبن خالد ' زبیر ' عاصم ' ابوعنان ) مجاشع سے بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد ' میں رسول الله عظیم کی خدمت میں اپنے بھائی کو لایا اور عرض کی یارسول الله عظیم اپ اس کی ججرت پر بیعت فرمالیں تو آپ نے فرمایا اصحاب ججرت تو اپنا ثواب لے بھے پھر عرض کیا آپ کس بات پر اس سے بیعت لیس گے؟ فرمایا اسلام و ایمان اور جماد پر ' ابوعنمان کا بیان ہے کہ بعد ازیں میری ملاقات ابومعبد سے ہوئی جو دونوں بھائیوں سے برے سے میں نے اس سے پوچھاتو اس نے تایا مجاشع نے صبح کما ہے۔

امام بخاری (محمد بن بشار' غندر' شعبہ' ابوبش) مجاہد سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت ابن عمر سے عرض کیا میں شام کی طرف جمرت کا ارادہ کر رہا ہوں تو آپ نے فرمایا اب جمرت نہیں البتہ جماد باقی ہے جاؤ اور جماد کی حلاش کرو اگر جماد کا موقعہ مل گیا تو بمترورنہ واپس لوث آؤ۔

( نفر ' شعبہ ' ابوبش ) مجاہد سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے پوچھا تو آپ نے فرمایا آج کل ججرت نہیں یا فرمایا رسول اللہ مالیوا کے وصال کے بعد ججرت نہیں۔

(اسحاق بن يزيد على بن حزه ابو عرو اوزاى عبدة بن ابولبه على حبير) حضرت عبدالله بن عمر سے بيان كرتے ہيں كه فتح كمه كے بعد جرت نہيں۔ (الهجرة بعدالمفتح)

امام بخاری (اسحاق بن بزید ، یخی بن حزه اوزای) عطاء بن ابی رباح سے بیان کرتے ہیں کہ میں عبید بن عمیر کے ہمراہ حضرت عائشہ کی خدمت میں عاضر ہوا اس نے ہجرت کے بارے پوچھا تو فرمایا آج کل ہجرت نہیں ہے۔ مسلمان لوگ اپنا وین بچانے کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہجرت کرکے چلے آتے تھے اب آج تو اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا ہے۔ مسلمان جمال چاہے اپنے رب کی عباوت کر سکتا ہے البتہ جماد اور نیت جماد باتی ہے۔

تبھرہ: ان احادیث و آثار ہے واضح ہوا کہ کمل جمرت یا مطلق جمرت فتح کمہ کے بعد ختم ہو چکی ہے کیونکہ لوگ اللہ کے دین میں جوق در جوق واخل ہو چکے ہیں۔ اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا ہے اور اس کی بنیاد اور ستونوں کو متحکم کر دیا ہے۔ اب جمرت باتی نہیں رہی الا ہیا کہ غیر مسلموں میں رہائش کی وجہ ہے دین شعارُ کا اظہار وشوار ہو تو ایسے ناگفتہ بہ حالات سب پر دار الاسلام کی طرف جمرت ضروری امر ہے۔ یہ ایک متفق علیہ مسلمہ ہے لیکن ہے جمرت قبل از فتح کمہ ای نہیں' جیسا کہ جماد اور فی سبیل اللہ انفاق باقیامت مشروع اور مرغوب ہے لیکن ہے فتح کمہ سے قبل کے جماد اور فی سبیل اللہ خرج کرنے کے مساوی نہیں (۱۰/ کے مادی نہیں اللہ خرج کرنے کی مساوی نہیں (۱۰/ کے۔ ان سے جو کہ خرج کریں اس کے بعد اور لڑائی کی۔ ان لوگوں کا درجہ بڑا سورہ قسر اور حضرت ابوسعید فاری خربی کر ات: امام احمد (محمد بخرہ شعبہ مورہ برد برد اور اللہ بری فار اسساس کا فیل کا خرد برد اللہ بری طائی کہ خورت ابوسعید فدری سے بیان کرتے ہیں کہ جب سورہ فسر (۱۱/ ۱۱۰۰) باذل ہوئی تو رسول اللہ مظاہم نے اس کی حکم تا مد جات میں اللہ جملہ اور نہیں جملہ باتی ہے۔ یہ می کر مورہ بین مورہ اور خسل میں درفع بین کو خس اللہ تا جملہ اور نہیں جات بھی مورہ ورشح تو ابوسعید خدری نے کہا تم خلا کتے ہو۔ اس مجل جس یہ برد خور کا کہا ہی تو ہو ابوسعید خدری نے کہا آگر ہے دونوں صاحب چاہیں تو تھے ہے جہ مدیت خدی اس کین اس کو اپنی توم کی عوانت اور نمائندگی کے چھی جانے کا خطرہ لاحق ہے اور اس کو ذکرہ کی خلاح کے جو اس کو ذکرہ کی خلاح کے جو اس کو ذکرہ کی خلاح کے جو اس کین اس کو اپنی توم کی عوانت اور نمائندگی کے چھی جانے کا خطرہ لاحق ہے اور اس کو ذکرہ کی خلاح کے جو اس کو ذکرہ کی خلاح کے اور اس کو ذکرہ کی خلاح کے جو اس کو ذکرہ کی خلاح کے جو اس کو ذکرہ کی خلاح کے اس کو ذکرہ کی خلاح کی خطرہ کی خلاح کے جو اس کو ذکرہ کی خلاح کی دونوں صاحب چاہیں تو تھے جو حدیث میں کین اس کو ذکرہ کی عورت اور زیر بین عارت کی دونوں صاحب چاہد کی دونوں صاحب خلاح کے دونوں صاحب جو اس کو ذکرہ کی دونوں صاحب کو دونوں صاحب کو دکرہ کی دونوں صاحب کو دونوں کی دونوں صاحب کو دکرہ کی دونوں کی

ان دونوں صحابہ نے کما واقعی اس نے صحیح کما ہے۔ (تفرد بہ احمہ)
حضرت ابن عباس کی فضیلت : امام بخاری (مویٰ بن اساعیل' ابو عوانہ ' ابوبٹر' سعید بن جبییر) حضرت
ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عرام مجھے اصحاب بدر کی مجلس میں شامل کر لیتے تھے۔ بعض کو میری

مخصیل داری کے سلب ہونے کا اندیشہ اور گلر ہے۔ یہ سن کر مروان نے اس کو مارنے کے لئے کوڑا اٹھایا تو

بن بن السك بین الت این این اس کو کیول شامل کر کیتے ہو جبکہ ہمارے بھی تو ان کے برابر بیچے موجود ہیں تو حضرت عمر نے کما یہ اس خاندان سے ہے جس کو تم خوب جانتے ہو' چنانچہ حضرت عمر نے ایک روز ان کو بلایا اور

مرت المعلق من ما تھا مدعو کیا اور میرا خیال تھا کہ ان کو میری شمولیت کی وجہ سے آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ مجھے بھی ان کے ساتھ مدعو کیا اور میرا خیال تھا کہ ان کو میری شمولیت کی وجہ سے آگاہ کرنا چاہتے تھے۔

تو حضرت عمرٌ نے پوچھا اذا جاء نصر الله والفتح (۱/۱۱) کے بارے تمهاراکیا خیال ہے 'کسی نے کہا مکہ فتح ہو گیا اور ہماری نصرت و مدہ ہوئی ' تو اللہ تعالی نے ہمیں حمدوثنا اور مغفرت طلب کرنے کا تھم دیا ہے اور اکثر خاموش رہے تو حضرت عمرٌ نے مجھ سے پوچھا اے ابن عباس! کیا تم بھی ایسے ہی کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا ہی نہیں تو پوچھا تم کیا کہتے ہو' عرض کیا وہ رسول اللہ مظھیم کی اجل اور وفات کا بیان ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کو یہ سورت اٹار کر موت سے آگاہ کیا' یہ سورت آپ کی اجل کی علامت ہے۔ یہ من کر حضرت عمرٌ نے

آپ کو یہ سورت آبار کر موت سے آگاہ کیا' یہ سورت آپ کی اجل کی علامت ہے۔ یہ من کر حضرت عمر نے کہا جو کہ اسلام کی علامت ہے۔ یہ من کر حضرت عمر نے کہا مجھے بھی اس سورت کے بارے میں کچھ معلوم ہے۔ تفرد بد اطلاع کی ۔ یہ روایت حضرت ابن عبال عبار متعدد اساد سے مروی ہے' مجاہد' ابوالعالیہ اور ضحاک وغیرہ بکثرت اہل علم کا میں مسلک ہے جیسا کہ حضرت

ابن عباس اور حضرت عمرٌ کا قول ہے۔

## غزوهٔ ہوازن اور غزوهٔ حنین

"اور بہت سے میدانوں میں اللہ نے تمہاری مدد کی اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر خوش ہوئے پھر دہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگ ہوگئ" پھر تم پیٹے پھیر کر ہٹ گئے" پھر اللہ نے اپنی طرف سے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر تسکین نازل فرمائی اور وہ فوجیس آثاریں کہ جنہیں تم نے دیکھا نہیں اور کافروں کو عذاب دیا اور کافروں کی یمی سزا ہے۔" (۹/۲۲-۲۵)

امام ابن اسحاق نے سیرت میں تحریر فرمایا ہے کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ مطابیع ، ۵ ماہ شوال ۸ھ کو روانہ ہوئے اور فتح مکہ کا واقعہ اس سے قبل پندرہ یوم ، بیس رمضان ۸ھ کو رونما ہو چکا تھا۔ حضرت ابن مسعود ﷺ سے اس طرح مروی ہے ، عروہ بن زبیر کا بھی میں قول ہے۔ امام احمد کا بید مختار قول ہے اور طبری نے بھی تاریخ میں اس کو مختار قول کما ہے۔

واقدی کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیع هوازن کی طرف ۲ تاریخ ماہ شوال ۸ھ کو روانہ ہوئے اور ۱۰ ماہ شوال کو پنچ اور حصرت ابوبکر کا قول ہے کہ آج ہم قلت تعداد کی وجہ سے مغلوب نہ ہوں گے لیکن ہزیمت اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے سب میں بنی سلیم ' بھاگے ' بعد ازاں اہل مکہ اور پھر باتی لوگ۔

سپہ سلار اور درید کا باہمی اختلاف: ابن اسحاق کابیان ہے کہ حوازن کو رسول اللہ طاہیم کی آمدادر فقع مکہ کا علم ہوا تو ان کے رکیس مالک بن عوف نضری نے ان کو اکشاکیا۔ چنانچہ اس کے پاس حوازن کے ساتھ سارا ثقیف قبیلہ بھی جمع ہوگیا' نفر' جثم' سعد بن بحرکے قبائل اور بنی ہال کے چند افراد بھی اس کے پاس جمع ہوئے' قیس عیلان کے قبائل میں سے صرف یہ نہ کورہ قبائل اس کے ساتھ شامل ہوئے کعب اور کا اب دونوں قبیلے اس میں شامل ہوئے اور جثم قبیلہ سے تھا درید۔

در پیرین صمہ بحثی : ایک عمر رسیدہ ماہر جنگ تھا، تجربہ کار اور جنگجو تھا، چراغ سحری تھا۔ صرف اس کے ممارت جنگ اور طویل تجربے سے استفادہ مقصود تھا اور بنی شقیف کے دو رکیس بھی ہمراہ سے اور اطاف میں سے قارب ابن اسود بن مسعود بن معتب بھی شامل تھا اور بنی مالک میں سے ذوالجمار سبیع بن حارث اور اس کا بھائی احمر بن حارث بھی موجود تھا۔ ان سب افواج کا سبہ سالار مالک بن عوف نصری تھا اس نے رسول اللہ طاقیم کی طرف روانہ ہونے کا عزم کیا تو اپناسب مال و دولت اور اہل و عیال بھی ساتھ لے آیا اور اوطاس میں فروکش ہو گیا اور ساری فوج بھی اس کے ساتھ خیمہ زن تھی۔ ان میں درید بن محمد بھی بھی اس نے ساتھ خیمہ نن تھی۔ ان میں درید بن محمد بھی بھی اس نے ساتھ خیمہ نن تھی۔ ان میں وادی میں ہو، بتایا اوطاس میں بیں، تو اس نے کمالکرکی جولان گاہ عمدہ ہے نہ پھر پلی ہے نہ کھروری اور نہ نرم و ملائم۔

کیا بات ہے کہ میں اونٹول کی بلبلاہٹ 'گدھوں کی ڈھینچوں ڈھینچوں' بچوں کے رونے کی آواز اور بریوں کی ممیاہٹ من رہا ہوں؟ بتایا کہ سپہ سالار مالک بن عوف' فوج کے ہمراہ اپنے مال و دولت اور بال

## غزوهٔ ہوازن اور غزوهٔ حنین

"اور بہت سے میدانوں میں اللہ نے تمہاری مدد کی اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر خوش ہوئے پھر دہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگ ہوگئ" پھر تم پیٹے پھیر کر ہٹ گئے" پھر اللہ نے اپنی طرف سے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر تسکین نازل فرمائی اور وہ فوجیس آثاریں کہ جنہیں تم نے دیکھا نہیں اور کافروں کو عذاب دیا اور کافروں کی یمی سزا ہے۔" (۹/۲۲-۲۵)

امام ابن اسحاق نے سیرت میں تحریر فرمایا ہے کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ مطابیع ، ۵ ماہ شوال ۸ھ کو روانہ ہوئے اور فتح مکہ کا واقعہ اس سے قبل پندرہ یوم ، بیس رمضان ۸ھ کو رونما ہو چکا تھا۔ حضرت ابن مسعود ﷺ سے اس طرح مروی ہے ، عروہ بن زبیر کا بھی میں قول ہے۔ امام احمد کا بید مختار قول ہے اور طبری نے بھی تاریخ میں اس کو مختار قول کما ہے۔

واقدی کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیع هوازن کی طرف ۲ تاریخ ماہ شوال ۸ھ کو روانہ ہوئے اور ۱۰ ماہ شوال کو پنچ اور حصرت ابوبکر کا قول ہے کہ آج ہم قلت تعداد کی وجہ سے مغلوب نہ ہوں گے لیکن ہزیمت اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے سب میں بنی سلیم ' بھاگے ' بعد ازاں اہل مکہ اور پھر باتی لوگ۔

سپہ سلار اور درید کا باہمی اختلاف: ابن اسحاق کابیان ہے کہ حوازن کو رسول اللہ طاہیم کی آمدادر فقع مکہ کا علم ہوا تو ان کے رکیس مالک بن عوف نضری نے ان کو اکشاکیا۔ چنانچہ اس کے پاس حوازن کے ساتھ سارا ثقیف قبیلہ بھی جمع ہوگیا' نفر' جثم' سعد بن بحرکے قبائل اور بنی ہلال کے چند افراد بھی اس کے پاس جمع ہوئے' قیس عیلان کے قبائل میں سے صرف یہ نہ کورہ قبائل اس کے ساتھ شامل ہوئے کعب اور کااب دونوں قبیلے اس میں شامل ہوئے اور جثم قبیلہ سے تھا درید۔

در پیرین صمہ بحثی : ایک عمر رسیدہ ماہر جنگ تھا، تجربہ کار اور جنگجو تھا، چراغ سحری تھا۔ صرف اس کے ممارت جنگ اور طویل تجربے سے استفادہ مقصود تھا اور بنی شقیف کے دو رکیس بھی ہمراہ سے اور اطاف میں سے قارب ابن اسود بن مسعود بن معتب بھی شامل تھا اور بنی مالک میں سے ذوالجمار سبیع بن حارث اور اس کا بھائی احمر بن حارث بھی موجود تھا۔ ان سب افواج کا سبہ سالار مالک بن عوف نصری تھا اس نے رسول اللہ طاقیم کی طرف روانہ ہونے کا عزم کیا تو اپناسب مال و دولت اور اہل و عیال بھی ساتھ لے آیا اور اوطاس میں فروکش ہو گیا اور ساری فوج بھی اس کے ساتھ خیمہ زن تھی۔ ان میں درید بن محمد بھی بھی اس نے ساتھ خیمہ نن تھی۔ ان میں درید بن محمد بھی بھی اس نے ساتھ خیمہ نن تھی۔ ان میں وادی میں ہو، بتایا اوطاس میں بیں، تو اس نے کمالکرکی جولان گاہ عمدہ ہے نہ پھر پلی ہے نہ کھروری اور نہ نرم و ملائم۔

کیا بات ہے کہ میں اونٹول کی بلبلاہٹ 'گدھوں کی ڈھینچوں ڈھینچوں' بچوں کے رونے کی آواز اور بریوں کی ممیاہٹ من رہا ہوں؟ بتایا کہ سپہ سالار مالک بن عوف' فوج کے ہمراہ اپنے مال و دولت اور بال

بچوں کو بھی ہانک لایا ہے' پوچھا مالک کماں ہے بتایا گیا ہے ہے اسے بلایا گیا تو درید نے کما' جناب! مالک آپ قوم کے رکیس ہیں' یہ ایک جنگ ہے جس کے اثرات آئندہ جنگوں پر مرتب ہوں گے' یہ اونٹوں کی بلبلاہٹ' گدھوں کی ڈ مینچوں و مینچوں' بچوں کے رونے اور بکریوں کے ممیانے کی آواز کیوں من رہا ہوں؟ یہ من کر مالک نے کما میں لوگوں کے ساتھ ان کے بیوی بچوں اور مال مولٹی کو بھی ہانک لایا ہوں' پوچھا کیوں؟ تو اس نے کما میرا ارادہ ہے کہ میں ہر آدمی کے بیچھے اس کااٹل اور مال لگا دوں ٹاکہ وہ ان کا دفاع کرے۔

پھر درید نے اس کو چنگی بجاکر' کما واللہ! اناڑی اور چرواہے ہو بھلا شکست خوردہ کو کوئی چیز' بھاگنے ہے روک سکتی ہے۔ سنو! جنگ میں تہماری کامیابی ہوئی تو بھی تینج و سنان سے مسلح مختص ہی تہمارے لئے مفید ہو گا' اگر ناکامی ہوئی تو اہل و مال کے سلسلہ میں مزید رسوا ہو گے۔ درید نے پوچھا' کعب اور کلاب کا کیا حال ہے' بتایا کہ ان میں سے ایک آدمی بھی موجود نہیں۔ یہ بن کر درید نے کما جرات اور جہارت سے محروم ہوئے اگر آج عزت و و قار کا دن ہو تا تو کعب اور کلاب غیر حاضر نہ ہوتے اور میری خواہش تھی کہ تم بھی وی کرتے جو کعب اور کلاب نے کیا ہے۔

درید نے پوچھاتم میں سے اور کون لوگ اس میں شریک ہیں؟ بتایا 'عمرو بن عامراور عوف بن عامر' درید نے کہا یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ہوتا نہ ہوتا کیساں ہے۔ پھراس نے کہامالک! تم نے حوازن کے خورد و کلال کو ' دشمن کے سامنے لا کر اچھا کام شیں کیا۔ ان کو محفوظ مقام اور بلند چوٹیوں میں بھیج دو 'پھر گھوڑوں کی پشت پر بیٹھ کر بے دیٹوں کا مقابلہ کرو' اگر کامیابی ہوئی تو پیچھے والے بھی تم سے آملیس کے اگر تاکامی ہوئی تو یہ صرف تمہارے تک محدود رہے گی اور اپنے اہل و مال کو ان کی دستبرو سے بچالیا ہوگا۔

یہ من کر مالک نے کما بخد ا! میں ایبانہ کروں گاتم بوڑھے ہو چکے ہو اور تہمارا قیم و فراست بھی۔ پھر مالک نضری نے کما واللہ! اے جماعت حوازن! یا تو تم میری اطاعت کرو گے یا میں تکوار پر ٹیک لگا دوں گا اور وہ میرے جسم کے آرپار ہو جائے گی۔ (مالک نے اس جنگ میں درید کے نام اور کام کو پند نہ کیا) یہ من کر سب نے کما ہم آپ کے تابع فرمان ہیں تو درید نے کما یہ ایسی جنگ ہے کہ نہ اس میں میں شریک ہوں اور نے غر حاضہ و

الم يرم عرف المالية على المالية المالي

ا الزور على المراق الزور الزور الزور الزور الزور الزور الزور المراق الم

. بھر مالک نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم و شمن کو دیکھو' تو اپنی تلواروں کے نیام تو ژدو اور یکبارگی حملہ آور ہو اؤ۔

مالک کے جاسوسول کی بے کسی: ابن اسحاق نے امیہ بن عبداللہ بن عمرو بن عثان سے بیان کیا ہے کہ مالک بن عوف نے اپنے کچھ جاسوس روانہ کئے وہ واپس آئے تو ان کے جسم اور جوڑ ٹوٹ پھوٹ چکے تھے اس نے پوچھا' افسوس! تہیں کیا ہو گیا' انہوں نے کہا ہم نے چٹے گورے لوگ چتکبرے گھوڑوں پر

سوار دیکھے ہیں واللہ! ان کو دیکھتے ہی ہمارے اوسان خطا ہو گئے 'واللہ! یہ عبرتاک منظر بھی اس کو اپنے عزم سے نہ باز رکھ سکا۔

مشرک سے ہتھ الم مستعار : رسول الله طابع نے حوازن کی طرف روانہ ہونے کا عزم کیا تو کسی نے ہتا کہ صفوان بن امیہ کے پاس زرہیں اور اسلحہ ہے۔ وہ اس وقت مشرک تھا رسول الله طابع نے فرمایا اے ابو امیہ! اپنے ہتھیار مستعار وے وہ ہم یہ جنگ میں استعال کریں گے تو صفوان نے کما' اے محمیٰ! جرآ لیتے ہو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ یہ مستعار ہیں اور ان کی ضانت ہے کہ ہم ان کو واپس کریں گے تو اس نے کما اس میں کوئی قبادت نہیں چنانچہ اس نے سو زرہیں مع ان کے لوازمات کے پیش کیں۔ محد شین کا خیال ہے کہ رسول الله طابع نے اس کو کما کہ وہ خود ہی لا کروے وے چنانچہ اس نے ایساکیا۔ ابن اسحاق نے یہ واقعہ بغیر سند کے بیان کیا ہے اور یونس بن بکیرنے (ابن اسحاق از عاصم بن عمر بن قادہ از عبدالر حمان بن جابر بن عبداللہ از اسے) بیان کیا ہے۔

یہ واقعہ عمرو بن شعیب ' زہری ' عبداللہ بن ابی بکرین عمرو بن حزم وغیرہ سے ندکور ہے اور اس میں مزید سے بات ہے کہ ابن ابی حدرد نے والیتی میں رسول اللہ طابع کو ہوازن کے صبح طالت سے آگاہ کیا تو حضرت عراق نے اس کی بات کو جھٹلا دیا تو ابن ابی حدرد نے کما ' عراق تو نے جھے دروغ گو کما ہے تو کیا م نے بسا او قات بچ کی محکدیب کی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمال نے عرض کیا یارسول اللہ طابع ایکیا آپ اس کی بات سن نہیں رہے تو رسول اللہ طابع ایک ایک بات سن نہیں رہے تو رسول اللہ طابع ایک ایک بات سن نہیں رہے تو رسول اللہ طابع ایک ایک بات سن نہیں ہوایت نصیب کی۔

بعض زرجیں گم ہو کئیں: امام احمد (برید بن ہارون 'شریک بن عبد العزیز بن رضیع 'اسبہ بن صفوان بن اسیہ) صفوان سے بیا صفوان سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیم نے غزوہ حنین میں امیہ سے زر ہیں مستعار لیس تو اس نے کما اے محمر اکیا جرا کے رہے ہو؟ فرمایا نہیں بلکہ عاریتہ ہیں اور صانت شدہ ہیں چنانچہ بعض زر ہیں گم ہو گئیں تو رسول اللہ مٹاہیم نے ان کا آدان وینا چاہا تو اس نے کما یارسول اللہ مٹاہیم! آج مجھے اسلام میں رغبت اور اشتماق ہے۔

اس روایت کو ابوداؤد اور نسائی نے یزید بن ہارون سے نقل کیا ہے نیز امام نسائی نے (اسرائیل از عبدالعزیز بن رفیع از ابن ابی ملیکہ عبدالرحمان بن صفوان بن اسیہ) بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مٹاہیم نے صفوان سے زر ہیں مستعار لیس اور امام نسائی نے اس کو (حیثم از تجاج از عطاء) بھی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مٹاہیم نے صفوان سے زر ہیں اور گھوڑے مستعار لئے۔

الم ابوداؤد (ابوبر بن ابی شب جری عبدالعزبز بن رفع) آل عبدالله بن صفوان سے بیان کرتے ہیں کہ

رسول الله طابيط نے فرمايا صفوان! كيا آپ كے پاس كچھ اسلحہ ہے۔ اس نے پوچھا بطور عاربہ يا جرا تو رسول الله طابيط نے فرمايا جرا نہيں بلكہ بطور عاربہ ہيں چنانچہ اس نے تميں سے چاليس كے درميان زرہيں ديں اور آپ نے حنين ميں جنگ كى۔ جب مشركوں كو ہزيت ہوئى اور زرہيں انسى كى گئيں تو كچھ زرہيں نہ مليں تو رسول الله طابيط نے صفوان كو كما' تهارى كچھ زرہيں ضائع ہو گئ ہيں' ہم ان كا تاوان اوا كريں؟ تو اس نے عرض كيا نہيں يارسول الله! آج ميرے ول ميں وہ جذبہ ہے جو اس وقت نہ تھا۔ (يہ بھى مرسل ہے)

۱۲ ہزار فوج : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول الله مظہیم مکہ سے روانہ ہوئے تو دس ہزار کے علاوہ آپ کے ہمراہ دو ہزار کمی لوگ بھی تھے الله تعالی نے ان کو فتح نصیب کی اور بیہ فوج ۱۲ ہزار پر مشمل تھی۔ بقول ابن کیٹر! عروہ ' زہری اور موسیٰ بن عقبہ کے مطابق مدنی اور کمی دونوں لشکروں کی تعداد ۱۴ ہزار تھی کیونکہ ان کے مطابق مدینہ سے ۱۲ ہزار فوج آئی تھی۔

عمّاب امير مكه: ابن اسحاق كابيان ہے كه رسول الله طابط ۵ ماہ شوال ۸ھ ميں مكه سے روانه ہوئے اور عمّاب بن اسيد بن ابي العيص بن اميه بن عبد مش اموى كو مكه كا امير نامزد كيا (بقول ابن كثير) اس كى عمراس وقت بيس سال كے قريب تھى اور خود ہوازن سے جنگ كيلئے روانه ہوئے۔

ابن اسحاق نے عباس بن مرداس سلمی کا قصیدہ ذکر کیاہے اس میں ہے۔

أبلغ هـوازن أعلاهـا وأسـفلها منـي رسـالة نصـع فيـه تبيـان إنـي أضن رسـول الله صـابحكم جيشاً لـه فـي فضاء الارض أركـان فيهـم سليم أخوكم غير تـارككم والمسـلمون عبـاد الله غسـان وفـي عضادتـه اليمنـي بنـو أسـد والاحـر بـان بنـو عبـس وذبيـان كـاد ترجـف منـه الأرض رهبتـه وفـي مقدمــه أوس وعثمـــ

(تو ہوازن کے اعلیٰ اور اسفل قبیلہ کو میری طرف خیر خواہی کا پیغام پنجا دے اس میں خوب وضاحت ہے۔ میرا غالب گمان ہے کہ رسول الله طاحیا ہم پر صبح کو ایبا بڑا لشکر لائیں گے کہ وسیع زمین میں اس کے افراد تھیلے ہوئے ہیں۔ لشکر میں تہمارے بھائی بنو سلیم ہیں جو تم کو سلامت چھوڑنے والے نہیں اور اللہ کے بندے مسلمان غسان بادشاہ معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے میمنہ میں بنی اسد ہیں اور اجربان بنی عبس اور ذبیاں۔ قریب ہے کہ اس کے خوف سے زمین پر لرزہ طاری ہو جائے اور ان کے مقدمتہ الجیش ہیں اوس اور عثان مزینہ کے دونوں قبیلے)

وات انواط: ابن اسحاق نے (زہری سے سان بن ابی سان ویلی کی معرفت ابوواقد کیش سے) بیان کیا ہے کہ حارث بن مالک نے بتایا ہم رسول اللہ ماہیم کے ہمراہ حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم تازہ اور نو بنو مسلمان ہوئے تھے اور ہم لوگ راستہ میں تھے کہ بیر کا ایک بہت بڑا سرسبز ورخت نظر آیا' ہم راستہ کے مختلف گوشوں سے لیکار اٹھے یارسول اللہ ماہیم! ہمارے لئے بھی ذات انواط کا میلہ مقرر کر دیجئے جیسا کہ ان کفار کا ہے ۔۔۔ قریش اور عرب کے ویگر کفار کا ایک ''ذات انواط'' نامی بہت بڑا شاواب ورخت تھا وہ اس بر سالانہ ایک روزہ میلہ لگاتے تھے اس بر اسلحہ لاکاتے اور اس کے پاس جانور ذرج کرتے تھے ۔۔۔ وہ اس بر سالانہ ایک روزہ میلہ لگاتے تھے اس بر اسلحہ لاکاتے اور اس کے پاس جانور ذرج کرتے تھے ۔۔۔ وہ اس بو سنت کی روشنی میں لکھی جانے قالی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر! بخدا والذی نفسی بیدہ! تم نے ویلی بات کسی جیسی مویٰ کی قوم نے کسی تھی کہ مارے لئے بھی ایک معبود ہیں۔ فرمایا تم جاتل قوم ہو' یہ دو سرول کی ریس کے طور طریقے ہیں تم بھی پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلنے لگو گے۔

اس حدیث کو امام ترندی نے (سعید بن عبدالر جمان مخزدی از سفیان) اور امام نسائی نے (محد بن رافع از عبدالرزاق از معم) اور ان دونوں (سفیان اور معم) نے زہری سے بیان کیا ہے جیسا کہ ابن اسحاق نے زہری سے نقل کیا ہے اور بقول ترندی سے حدیث حسن صحیح ہے اور اس روایت کو ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں (کثیر بن عبداللہ بن عمرد بن عوف از ابید از جده) مرفوع بیان کیا ہے۔

غنیمت کا مردہ : امام ابوداؤد (ابو توب معاویہ بن سلام ابوسلام ابوسلام سلول) سل بن حفظلیه سے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ رسول مظلیم کے ساتھ غزوہ حنین میں دیر تک چلتے رہے کہ زوال شروع ہو گیا۔ نماز ظہر کا وقت آگیا تو ایک اس پر سوار آیا اس نے عرض کیا یارسول الله مظلیم! میں آپ کے سامنے جا رہا تھا کہ میں نے فلال فلال بہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ بنی ہوازن سب کے سب بال بچوں اونٹول اور بحربوں سمیت حنین تک چیلے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا ان شاء الله کل یہ سب پچھ مسلمانوں کا مال غنیمت ہو گا ، پھر آپ نے بوچھا آج رات ہمارا حارس اور دربان کون ہو گا ، تو انس بن ابی مر ثد غنوی نے عرض کیا یارسول الله مظلیم میں حاضر ہوں۔

النس عنوی کا رہیں : چنانچہ رسول اللہ مٹاہیم نے فرمایا سوار ہو جاؤ وہ سوار ہو کر رسول مللہ مٹاہیم کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا اس گھائی کی طرف روانہ ہو جا اور اس پر چڑھ جا صبح ہوئی تو رسول اللہ مٹاہیم نے دو رکعت نماز پڑھ کر پوچھا کیا تم نے اپنے دربان کو دیکھا ہے عرض کیا جی نہیں۔ پھر بھبیر ہوئی تو رسول اللہ مٹاہیم نماز پڑھا رہے تھے اور شعب کی طرف النفات تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا مبارک ہو! تمہارا صارس اور دربان آرہا ہے آپ درختوں کے درمیان میں شعب میں دیکھ رہے تھے کہ وہ آکر رسول اللہ مٹاہیم کے پاس کھڑا ہو گیا اس نے بیان کیا کہ میں روانہ ہو کر اس شعب پر چلا گیا جہاں رسول اللہ مٹاہیم نے ہم فرمایا تھا جب صبح ہوئی تو میں نے شعب کے دونوں طرف دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں اللہ علیم نے اثرا تھا؟ اس نے مرض کیا ماسوائے نماز اور رفع حاجت کے میں سواری سے نیچ نہیں اترا۔ یہ سن کر رسول اللہ مٹاہیم نے میں سواری سے نیچ نہیں اترا۔ یہ سن کر رسول اللہ مٹاہیم نے مرض کیا ماسوائے نماز اور رفع حاجت کے میں سواری سے نیچ نہیں اترا۔ یہ سن کر رسول اللہ مٹاہیم نے فرمایا تم نے جنت کو حاصل کر لیا بعد ازیں کوئی عمل نہ بھی کرو تو کوئی قباحت نہیں۔

اس روایت کو امام نسائی نے (محمد بن یحیٰ از محمد بن کثیر حرانی از ابو توبه رئے بن باض) بیان کیا ہے۔

آغاز جنگ میں اہل اسلام کا فرار پھر بمتر انجام: یونس بن بمیر وغیرہ' (ابن احاق' عاصم بن عمر بن قادہ' عبد الرحمان بن جابر بن عبداللہ) جابرؓ سے بیان کرتے ہیں کہ سپہ سالار مالک بن عوف نضری اپنے لشکر کو لے کر حنین میں خیمہ زن ہوا اور رسول اللہ مٹائیا سے قبل وہ یمال پہنچ گیا وادی کے وشوار گزار تنگ مقامات اور خقیہ دروں میں اس نے اپنے لشکر کو مستعد کر کے بٹھا دیا۔ رسول اللہ مٹائیام اور اسلامی لشکر صبح کے اندھیرے میں ہی وادی کے اندر ان کے پاس اترا' اترتے ہی سامنے سے دشمن کالشکر آیا اور اس نے فور آحملہ کر دیا۔ لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے' وہ ہزیمت کھا کر ایسے بھاگ رہے تھے کہ کسی کو دو سرے سے کوئی سروکار نہیں۔

رسول الله ملائيليم كا اعلان : رسول الله مائيلم دائيس طرف ہو كر پكار رہے تھے' اے لوگو! كمال دوڑ ہے جا رہے ہو' ميرى طرف آؤ ميں ہوں الله كا رسول' ميں ہوں الله كا رسول ميں ہوں محمد بن عبدالله' عظيم الميہ ہے' اليى بھگد ڑ تھى كہ اونٹوں پر اونٹ چڑھ رہے تھے۔

ابت قدم لوگ: رسول الله طابیع نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے ہمراہ اہل بیت میں سے چیدہ لوگ سے۔ علی بیت میں سے چیدہ لوگ سے۔ علی بن اب طالب 'ابوسفیان 'بن حارث بن عبدا لمعلب ' ربیعہ بن حارث بن عبدا لمعلب ' فضل بن عباس ' فضیل بن عباس ' مماجرین میں سے حضرت ابو بکر اور عباس ' فضیل بن عباس ' مماجرین میں سے حضرت ابو بکر اور حضرت عباس ' آپ کے سفید خچرکی (جس پر آپ سوار سے) اس قدر زور سے لگام تھا ہے ہوئے تھے کہ اس کا منہ کھول ویا تھا۔

حضرت علیؓ **اور ایک انصاری کا کارنامہ :** ایک ہوازنی' سرخ شتر پر سوار تھا' ہاتھ میں سیاہ جھنڈا **تھا** جو لمجے نیزے کی نوک پر ہندھا ہوا تھا' وہ اپنے قبیلے کے پیش پیش تھاجب کوئی اس کی زدمیں آیا تو اس کو نیزہ مار آورنہ وہ اپنا جھنڈا اوپر کو اٹھائے رکھتا اور وہ لوگ اس کے پیچھے چلے آتے۔

وہ ہوازنی قوم کی اسی طرح قیادت کر رہا تھا کہ حضرت علیؓ اور آیک اٹساری اس کی طرف لیکے ' حضرت علیؓ اور آیک اٹساری اس کی طرف لیکے ' حضرت علی نے اس کے شتر کی کو نجیس کاٹ دیں وہ چیجے کو سرکا اور انصاری نے بڑھ کر اس کے پاؤں پر ایس کاری ضرب لگائی کہ آدھی پنڈلی کٹ گئ اور وہ دھڑام سے نیچے آرہا' اور لوگوں میں جنگ شروع ہو گئ' واللہ! فکست خوردہ لوگ ابھی واپس نہ آئے تھے کہ رسول اللہ اللہ پلے کے پاس قیدیوں کی مشکیس بندھی ہوئی تھیں۔

اس روایت کو امام احمد نے یعقوب بن ابراہیم زہری کے والدکی معرفت محمد بن اسحاق سے بیان کیا ہے۔
البوسفیان: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابوسفیان بن حارث بن عبدالمعلب ان لوگوں میں سے تھا جو رسول
اللہ مائی کے پاس یوم ہوازن میں ثابت قدم رہے تھے۔ وہ مسلمان ہونے کے بعد اسلام پر مضبوط اور پختے
تھا۔ اس نے رسول اللہ مائی کے کی مواری کی زین کا پچھلا حصہ پکڑا تو رسول اللہ مائی کے نوچھا کون ہے؟ اس
نے کما یارسول اللہ ابن اکم 'آپ کی وادی کا جیٹا۔

غبار خاطر : ابن اسحاق کابیان ہے کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو سرکش لوگوں نے اپنی دلی عداوت اور کیننے کا اظہار کیا چنانچہ ابوسفیان بن حرب نے (جو نئے نئے مسلمان سے اور اس روز قسمت آزمائی کے تیر بھی اس کے ساتھ سے کہا یہ شکست خوردہ لوگ سمندر سے ادھرنہ رکیس گے۔ کلدہ بن حنبل' صفوان بن امیہ کے اخیانی بھائی نے (جو صفوان کے ساتھ سے اور صفوان مدت مسلت میں ابھی تک مشرک سے) چا میں امیہ تک مشرک سے) چا کہا آج جادہ کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ تو صفوان نے کہا جیپ خدا تیرے دانت تو رُے واللہ! جھے قریش کی حکومت بنا واللہ ایک کی حکومت جاتے محلاج اور تھو ہے لامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ابو طلحه ابو قمادہ اور ام سلیم کے واقعات: امام احمد (عفان بن سلم علی بن سلم الحاق بن عبداللہ بن ابی طلحه ابو قماد ہن سلیم کے واقعات: امام احمد (عفان بن سلم عبال بنج اللہ بنج اونٹ بریال ابی طلا) حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ ہوازن جنگ حنین میں اپنے بال بنج اور ان کو صف بستہ کردیا رسول اللہ مٹاہیم پر کثرت کا رعب جمانے کے لئے 'جب بنگ میں آمنا سامنا ہوا تو مسلمان پیٹے دکھا کر بھاگ دوڑے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا شم ولیتم مد برین (۹/۲۵) اور رسول الله مٹاہیم نے اعلان فرمایا اے اللہ کے بندو! میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں پھر آپ نے فرمایا اے معشر انصار! میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں بالاخر اللہ تعالی نے مشرکوں کو شکست سے وجوار کردیا اور نبی علیہ السلام نے خود تیخ و تفنگ سے کام نہیں لیا۔

رسول الله ملا الله ملا الله ملا الله ملا الله على الله و فحص كافر كو قل كرے گا اس كے لئے اس كا سامان حرب ہے۔
پنانچہ ابو طلحہ نے اس روز بیس كافر قتل كئے اور ان كے سامان حرب حاصل كئے۔ ابو قادہ فئے عرض كيا
ارسول الله! بيس نے ایک كافر كے كندھے پر وار كيا تھا زرہ پوش تھا، بيس اس كا سرقلم نہ كرسكا، معلوم ليجئے وہ
ازرہ كس نے اٹھائى ہے تو ایک آدی نے اٹھ كر كما وہ بيس نے پكڑلی تھی۔ آپ اس كو پچھ دے كر راضى كر
ديس ---- رسول الله ملا يظم كا معمول تھا جب آپ ہے كى چيز كا سوال كيا جا تا تو آپ عطا فرہا وسية يا
فاموش رہتے چنانچہ آپ فاموش رہے --- تو حصرت عرش نے كما والله! الله كے شير كو محروم كركے تجھے
کو تكر دے ديں تو رسول الله ملا يا عمر نے فرمايا عمرش نے درست كيا ہے۔ نوٹ اس قول كى نسبت عمر كى طرف
مشبعداور عجیب معلوم ہوتی ہے، مشہور بہ ہے كہ يہ مقولہ حضرت ابو بكر صد ہيں كا ہے۔

حضرت ابو طلحیہ ام سلیم کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں خنجرد کھ کر پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اگر کوئی مشرک میرے قریب آیا تو اس کے بیٹ میں گھونپ دوں گی۔ حضرت ابو طلحہ نے اس کا یہ مقولہ رسول اللہ طابیم کو بتایا تو آپ مسکرائے۔ ام سلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ طابیم ان ہوازن کے بعد 'ان طلقاء (جو فتح کمہ کے روز خلام بنائے بغیر چھوڑ دیئے گئے تھے) کو قتل کر دیں جو ہزیمت کا باعث بنے ہیں تو آپ نے فرمایا اے ام سلیم! اللہ تعالی نے کفایت کر دی ہے۔ اور احسان فرمایا ہے۔

ام سلیم کا مختروالا واقعہ امام مسلم نے بیان کیا ہے اور امام ابوداؤد نے "من قتل قتیلا فله سلیه" والا حصہ بیان کیا ہے اور یہ دونوں حماد بن سلمہ سے مروی ہیں۔

جمعرت الس بن مالک تے علاء بن زیاد عدوی نے پوچھا جناب ابو جمزہ! رسول اللہ مظاہم کس عمر میں مبعوث کہ حضرت انس بن مالک سے علاء بن زیاد عدوی نے پوچھا جناب ابو جمزہ! رسول اللہ مظاہم کس عمر میں مبعوث ہوئے بتایا کہ ملہ میں دس سال تیام رہا اور مدینہ میں بھی وی سال 'پھر آپ کی وفات ساٹھ سال کی عمر میں ہوئی' پوچھا آپ کی اس وقت صحت اور حالت کیسی تھی' فی سال 'پھر آپ کی وفات ساٹھ سال کی عمر میں ہوئی' پوچھا جناب ابو حمزہ! کیا آپ رسول اللہ مظاہم کے ہمراہ علیا نوجوانوں کی طرح' حسین و جمیل اور صحت مند' پھر پوچھا جناب ابو حمزہ! کیا آپ رسول اللہ مظاہم کے ہمراہ جملہ میں شامل ہوئے بتایا ہاں! میں غروہ حنین میں آپ کے ہمراہ تھا۔ سب مشرک اکھے ہو کر نگا 'اچانک جملہ آور ہوئے' یمال تک کہ ہم ان کے نرفے میں آگئے اور ایک مشرک ہم پر آبرہ تو ٹر حملے کر رہا تھا۔ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

رسول الله مٹائیظ میہ صورت حال دیکھ کر سواری ہے اثر آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی اور وہ بھاگ ، کو میں بر

کھڑے ہوئے۔

ایک صحابی نے منت مانی تھی اگر اس تابو تو ژ حملہ کرنے والے مشرک کو اسپر بناکر لایا گیا تو میں اس کا سر
قلم کر دوں گا' رسول اللہ مٹاہیم یہ سن کر خاموش رہے۔ جب اس مشرک کو قیدی بناکر لایا گیا تو اس نے کما
یارسول اللہ مٹاہیم! میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں (اور مسلمان ہوتا ہوں) نبی علیہ السلام یہ سن کر رک
گئے کہ وہ صحابی اپنی نذر پوری کرلے اور وہ صحابی رسول اللہ مٹاہیم کی طرف دیکھنے لگاکہ آپ مجھے قتل کا تھم
فرمائیس اور وہ رسول اللہ مٹاہیم سے ہیبت زوہ بھی تھا' چنانچہ جب رسول اللہ مٹاہیم نے محسوس کیا کہ وہ پھی نہیں کر رہا تو آپ نے اس مشرک کی بیعت لے لی۔ پھر اس صحابی نے عرض کیا یارسول اللہ مٹاہیم! "میری نذر؟" تو آپ نے فرمایا میں تیری نذر کے ایفاء کی وجہ سے رکا رہا تو اس نے عرض کیا یارسول اللہ مٹاہیم! آپ نذر؟" تو آپ نے فرمایا بیں تیری نذر کے ایفاء کی وجہ سے رکا رہا تو اس نے عرض کیا یارسول اللہ مٹاہیم! آپ نے اشارہ کیوں نہ فرما ویا تو رسول اللہ مٹاہیم نے فرمایا 'کسی نبی کو سزاوار نہیں کہ وہ مخفی اشارہ کرے' (تفرو بہ

وعا: امام احمد (یزید' حمید طویل) حضرت انس بن مالک ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہیم نے غزوہ حنین میں دعا فرمائی یاللہ! اگر تو جاہتا ہے کہ آج کے بعد کرہ ارض میں تیری عبادت نہ ہو تو ----

اس حدیث کی سند ملاقی ہے اور شرط سیمین کی حامل ہے اور اس سند سے کسی محدث نے اسکو بیان نہیں کیا۔

رسول الله ملط پیلم کی شجاعت : امام بخاری (محد بن جار 'مندر' شعبہ) ابواسحاق سے بیان کرتے ہیں کہ براء بن عازب سے کمی تیسی نے بوچھا کیا غزوہ حنین میں تم لوگ رسول الله طابیخ کے پاس سے بھاگ کھڑے اللہ موئے تھے تو اس نے بتایا لیکن رسول الله طابیخ الله علی الله علی مان پر محلہ آور ہوتے تو وہ تر بتر ہو گئے 'ہم مال ننیمت پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے ہم پر تیروں کی بارش کر دی۔ میں نے رسول الله طابیخ کو سفید نچر پر سوار ویکھا۔ ابوسفیان گام تھاہے ہوئے تھا اور رسول الله طابیخ فرما رہے تھے' انا النبی لا کذب میں سی نبی ہوں جھوٹا نہیں۔ اس روایت کو امام بخاری نے ابوالولید از شعبہ بھی نقل کیا ہے اور اس میں ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبدالمطلب

امام بخاری کا بیان ہے کہ اسرائیل اور زهیرنے ابواسحاق از براء بیان کیا ہے کہ "رسول الله طاہیم فچر سے بنجے اترے" اس روایت کو نسائی نے بغداد سے اور امام مسلم نے بندار اور ابوموی سے اور بید دونوں غندر سے بیان کرتے ہیں۔ امام مسلم نے (زکریا بن ابی زائدہ از ابواسحاق از براء بن عازب) نقل کیا ہے کہ رسول الله طاہیم نے اتر کر الله تعالی سے نصرت کی دعا مائی اور آپ فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد الله طالب اللهم انول نصری میں سچانی ہوں جھوٹا نہیں ہوں عبد المطلب کا بیٹا ہوں 'یاالله! اپنی مدد تازل فرما۔ حضرت برائ کا بیان ہے کہ جب لڑائی تیز ہوتی تو ہم رسول الله طابع کی آڑ لیت شجاع اور ولیروہ ہوتا جو آجی آب کے شاخی اور شکی حین کے اس سے بڑا مفت مرکز

میں عاتکہ نامی خواتین کا فرزند ہول : بیمی نے کی طرق سے بیان کیا ہے کہ رسول الله طاحیا نے غزوہ ہوازن میں فرمایا "میں ہوں عواتک کا فرزند" اور طرانی نے اپنی سند سے (ابن عاصم سلمی ) سے نقل کیا ہے کہ غزوہ حنین میں رسول الله طاحیا نے فرمایا "انا ابن العواتک" (عاتکہ بنت ہلال والدہ عبد مناف عاتکہ بنت مرہ والدہ ہاشم عاتکہ بنت اوقص والدہ وهب والد آمنہ) (ندوی)

ابو قبادہ نے زرہ کے عوض باغ خرید ! امام بخاری (عبداللہ بن یوسف الک کی بن سعیہ عرد بن کثر بن افع ابو قبادہ کے عوض باغ خرید ! امام بخاری (عبداللہ بن یوسف الله کی بن سعیہ عرد بن کثر بن افع ابو قبادہ ابوقادہ سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین میں ہم رسول اللہ طابیخ کے ہمراہ روانہ ہوئے جب آمنا سامنا ہوا تو مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی میں نے ایک مشرک کو دیکھا وہ ایک مسلمان کے تعاقب میں ہے میں نے پیچھ سے اس کے کندھے پر تلوار کا وار کرکے زرہ کاٹ دی وہ میری طرف پلٹا اور مجھ اس قدر دیو چاکہ جیسے مجھ موت یاد آئی گھرد فعت "اس کی روح پرواز ہو گئی اور اس نے ججھ چھوڑ ویا بعد ازاں میری عرض سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا لوگوں کاکیا حال ہے؟ اس نے کما "داللہ کا تھم" اور جن لوگوں کے پاؤں اکھڑے تھے وہ واپس بلیك آئے اور رسول اللہ مظہیم تشریف فرما ہوئے اور فرمایا جو شخص کسی کافر کو گئی کرے گا اس کا "دسلب اور سامان حرب اس کو سطے گا۔

یہ حدیث من کر میں نے کھڑے ہو کرعرض کیا' میرے قتیل کی کون گواہی دیتا ہے؟ یہ اعلان کر کے میں بیٹھ گیا' رسول اللہ طابیخ نے ذکور بالا اعلان کا بجر اعادہ فرمایا تو میں نے بھر کھڑے ہو کروہی بات دہرائی اور بیٹھ گیا بالا فر رسول اللہ طابیخ نے تیری باریہ اعلان دہرایا اور حسب سابق میں نے اٹھ کرعرض کیا تو رسول اللہ طابیخ نے بوچھا ابو قادہ کیا بات ہے؟ تو میں نے سارا قصہ آپ کے گوش گزار کردیا تو ایک آدی نے سن کر کما وہ درست کمہ رہے ہیں' وہ ''سلب'' میرے پاس ہے آپ اس کو میری طرف سے راضی فرما دیجے تو حضرت ابو بگڑ نے کما' واہ! واہ! بخدا! تو اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کاجو اللہ اور اس کے رسول کا دفاع کر ہا' حق دباتا ہے اور شرما تا نہیں' کیا اس کا حق تجھے دے دیں؟ یہ سن کر رسول اللہ طابیخ نے فرمایا' ابو بکر نے درست کما ہے' یہ سلب ابو قادہ کو دے دے۔ چنانچہ اس نے وہ سامان حرب مجھے دے دیا میں نے اس کے عوض بی سلمہ میں ایک باغ فریدا اور یہ پہلا باغ تھا جو میں نے اسلامی دور میں فریدا۔ اس روایت کو بجزانام نسائی سب اسحاب سنن نے بچیٰ بن سعید سے نقل کیا ہے۔

سلط نے فرمایا جو محض کسی مقتول پر یہ دلیل پیش کردے کہ اس نے اس کو قتل کیا ہے وہ اس کے سلب اور سلطان حرب کا حقدار ہے۔ میں اپنے مقتول کے بارے گواہ کی تلاش کے لئے کھڑا ہوا، میں نے دیکھا کہ کوئی میں مری گواہی نہ دے گا چنانچہ میں بیٹھ گیا پھر مجھے خیال آیا میں نے یہ واقعہ رسول اللہ طابع کو بتایا، مجلس میں سے ایک آدمی نے کہا، اس مقتول کا سامان حرب میرے پاس ہے آپ اس کو میری طرف راضی فرما دیجئے، تو حصرت ابو بکڑنے کہا ہر گزنہیں، کہ آپ قریش کے ایک بجو کو دے دیں اور اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کو نظرانداز کر دیں جو اللہ اور اس کے رسول کا دفاع کرتا ہے، بالا خر رسول اللہ طابع منے وہ سلب مجھے دلوا دیا میں نے اس کے عوض ایک باغ خریدا اور اسلامی دور میں یہ پہلا باغ تھا جو میں نے خریدا۔

اس روابیت کو امام بخاری نے متعدد مقامات پر درج کیا ہے نیز امام بخاری اور مسلم نے اس کو تخیبہ از کیٹ بیان کیا ہے۔ قبل ازیں نافع ابی غالب از انس کی روابیت میں بیان ہو چکا ہے کہ ابو قبادہ کی آئید حضرت عمر نے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی متابعت اور موافقت میں بیہ بات کمی ہو' یا راوی کو التباس اور اشباہ پیدا ہو گیا ہو' واللہ اعلم۔

حمی الوطیس : امام بیمقی (ماکم اصم احد بن عبدالبار ایونس بن بکیر عجد بن احاق عاصم بن عر عبدالر حمان بن جابر) حضرت جابر بن عبدالله علی الله عبیان کرتے ہیں که رسول الله طابیع نے غزوہ حنین کے میدان ہے اوگوں کے پاؤں اکھڑتے دیکھ کر فرمایا اے عباس! بید اعلان کرو! اے اصحاب انصار! اے اصحاب بیعت رضوان! بیہ آواز سنتے ہی لوگ لبیک لبیک کہتے ہوئے دوڑے آئے اگر کوئی ابنا اونٹ نہ موڑ سکتا تو وہ اپنی زرہ اس کی گردن پر پھینک ویتا ہاتھ میں تکوار اور ڈھال لے کر کود پڑتا اور آواز کی طرف دوڑ آامی طرح آپ کے پاس سو آدی جمع ہو گئے اوگ بالقابل آئے اور الزائی کا آغاز ہو گیا۔

سب سے پہلے مطلق انصار کو پکارا' پھر بالخصوص خزرج کو پکارا وہ لوگ لڑائی میں نہایت پامردی اور استقلال کا مظاہرہ کرتے تھے' رسول اللہ طاہیم نے زین کی رکابوں میں کھڑے ہوئے اور میدان کارزار کی طرف و کیے کر فرمایا الآن حمی الموطیس اب لڑائی کا میدان خوب گرم ہے۔ واللہ! بھاگے ہوئے لوگ ابھی واپس آرہے تھے کہ آپ کے پاس مشکیں سے ہوئے قیدی موجود تھے بعض ان میں سے قتل ہو گئے اور بعض شکست کھا کر بھاگ نکلے اور اللہ تعالی نے ان کے مال و دولت اور اہل و عیال کو مال غنیمت بنا دیا۔ ابن بعض شکست کھا کر بھاگ نکلے اور اللہ تعالی نے ان کے مال و دولت اور اہل و عیال کو مال غنیمت بنا دیا۔ ابن لمیع نے یہ ابوالاسود کی معرفت عودہ سے نقل کیا ہے۔ مغازی میں موئی بن عقبہ نے زہری سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مالیم فتح کمہ سے مطمئن اور مسرور ہونے کے بعد ہوازن کی طرف روانہ ہوئے۔ مگی لوگوں کی روائی : رسول اللہ مالیم کے ہمراہ مکہ کے پیدل اور سوار سب لوگ تھے حتی کہ مشرک

عور تیں تماش بین اور غنیمت کی امیدوار بھی ساتھ تھیں۔ بایں ہمہ ' یہ لوگ رسول الله ماہی اور اسلای لشکر کی شکست کو دو بھر اور ناگوار نہ سیجھتے تھے' ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جس کی بیوی مسلمان تھی' بھی ہمراہ تھے۔ اس جنگ میں ہوازن کا رئیس مالک بن عوف مضری تھا۔ اس کے ہمراہ درید بن حمہ بھی تھا

جو بردها ہے کی وجہ سے لرزہ براندام تھاعور تیں بے اور مال مولٹی بھی سب ساتھ تھے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز جاسوس: رسول الله مظیم نے عبدالله بن ابی حدرد اسلمی کو جاسوی کے لئے روانہ کیا' اس نے وہاں ان کے اندر رات بسر کی اور مالک بن عوف نفری کا خصوصی پیغام سنا کہ صبح سویرے ہی تم ان پر میکبارگی مخض واحد کی طرح حملہ کروو اور تلواروں کے نیام تو ڑوو' اپنے مویشیوں کو ایک قطار میں کھڑا کروو اور ایک قطار میں بال بچوں کو۔ میں بال بچوں کو۔

آغاز جنگ : ابوسفیان مفوان اور حکیم بن حزام مسلمانوں سے الگ بیٹے اس بات کے منتظر سے کہ کس کی فتح ہوتی ہے۔
کس کی فتح ہوتی ہے۔ رسول الله مظاہلا سفید فچر پر سوار سے اور مسلمان صف بستہ سے 'جب دونوں فریق مقاتل آئے تو رسول الله طابیع نے مسلمانوں کو جنگ پر آمادہ کیا اور بشرط صبران کو فتح کا مردہ سایا۔ مسلمان اس طرح صف بستہ سے کہ مشرکوں نے اچاتک مرد واحد کی طرح یکبارگی حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پیٹھ کچیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔

باقی ماندہ لوگ : بقول حارثہ بن نعمان مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے تو رسول الله ماہیم کے ہمراہ میرے اندازے کے مطابق سو آدمی تھے۔

صفوان کا قول: ایک قربی نے صفوان بن امیہ کو اسلامی نشکر کی بزیمت کا مردہ ساکر کما واللہ! وہ بھی اس سے جان بر نہیں ہو سکیں گے تو صفوان نے ناراض ہو کر کما تو جھے اعرابیوں کی فتح کی خوشخبری ساتا ہے واللہ! مجھے قربی حکمران اعرابی حکمران سے عزیز ہے۔ صفوان نے اپنا غلام بھیجا، پیا کرے کہ کس کے شعار کا آواز اونچا ہے۔ اس نے آگر بتایا کہ لوگ یابی عبدالرحمان یا بی عبداللہ ، یا بی عبیداللہ یکار رہے ہیں تو وہ سمجھ گیا کہ اسلامی لشکر غالب ہے کہ یہ ذکور بالا مسلمانوں کا شعار تھا۔

جنگ تیز : جب جنگ تیز ہوئی تو رسول اللہ مٹھیلم فجر پر سوار رکابوں پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کہ دعا فرمائی یااللہ! میں وعدہ موعود کا واسطہ دیتا ہوں یااللہ! ان کا غلبہ لا کُق نہیں۔ رسول اللہ طائع کے ان کو صحابہ کو آواز دی' اے صدیبیہ میں بیعت کرنے والو! اللہ سے ڈرو' تمہارے نبی پر حملہ ہے اور آپ نے ان کو جنگ پر آمادہ کیا۔ اے! اللہ اور اس کے رسول کے مددگارو! اے بنی خزرج' اے سورہ بقرہ کے پیروکارو! اور دیگر لوگوں کو بھی اس اعلان کرنے کا حکم دیا۔

آپ نے کنگریوں کی ایک مٹی بھر کر مشرکوں کی طرف بھینکتے ہوئے فرمایا' ان کے چرے بدشکل ہو گئے۔ جس طرف بھی کنگریاں پنچیں اللہ نے ان کو پہاکر دیا اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے یہ تیج کر دیا اور مال ننیمت جمع کر لیا۔ جو لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے وہ بھی بلٹ آئے اور رسول اللہ مال کھڑے فرمایا آلان حمی الموطیس اب لڑائی کا میدان گرم ہے۔ مالک بن عوف اور دیگر اشراف نے بھاگ کر طاکف میں پناہ کی' حوازن پر فتح اور اسلامی غلبہ سے متاثر ہو کر اکثر اہل مکہ مشرف بہ اسلام ہوئے۔ اس روایت کو بہتی نے بیان کیا ہے۔

حضرت عباس کی منظر کشی : ابن وهب (بونس نهری) کثیربن عباس بن عبدا لمعلب سے بیان کرتے

ہیں کہ حضرت عباس نے بتایا میں غزوہ حنین میں موجود تھا، میں اور ابوسفیان بن حارث رسول اللہ ملاہیا ہے جدا نہیں ہوئے رسول اللہ ملاہیا سفید فجر پر سوار تھے جو فروہ بن نفاشہ جذائی نے بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ جب فریقین مقائل آئے تو مسلمان پیٹے بھیر کر بھاگ گئے۔ رسول اللہ علیا بین تنما بی اپنے فچر کو کفار کی طرف این لگا رہے تھے۔ حضرت عباس کا بیان ہے کہ میں فچر کے لگام کو پکڑے ہوئے تھا کہ وہ تیز گام نہ ہو اور ابوسفیان رکاب تھاہے ہوئے تھے، رسول اللہ طاہیم نے حضرت عباس کو کما، بیعت رضوان والوں کو پکارو! واللہ! وہ میری آواز سفتے ہی لیک لیک لیک پکارتے ہوئے اس طرح پلٹے جس طرح گا میں اپنے بچوں پر اور فریقین واللہ! وہ میری آواز سفتے ہی لیک لیک لیک پکارا، اے معشر انصار! پھر بی حارث بی فزرج کو خصوصی طور پر پکارا میں لڑائی ہوئی۔ پہلے مطلق انصار کو پکارا، اے معشر انصار! پھر بی حارث بی فزرج کو خصوصی طور پر پکارا اے بی حارث بی خردے کو خصوصی طور پر پکارا اے بی حارث بی خردے کو خصوصی طور پر پکارا وقت ہے، پھر آپ نے ہاتھ میں کئریاں لے کر کفار کے سامنے پھینک کر بتایا۔ رب محمر کی قتم! وہ فکست کھا گئے۔

حضرت عباس کا بیان ہے میں دیکھ رہا تھا کہ لڑائی خوب تیز اور اپنے شبب پر ہے۔ واللہ! رسول اللہ مطہم نے کنگریاں کھینکیں تو میں برابر دیکھتا رہا کہ ان کی دھار کند ہو رہی ہے اور تیزی مدھم بڑ رہی ہے اور پیائی ہو رہی ہے۔ اس روایت کو امام مسلم نے (ابو طاہر از ابن دھب) اسی طرح بیان کیا ہے۔ نیز امام مسلم نے رحمہ بن رافع از عبدالرزاق از معر) از زہری اسی طرح نقل کیا ہے۔

حضرت سلمہ فن کی صاف گوئی : امام مسلم نے (عرمہ بن عارے ایاس بن سلم بن اکوع) کی معرفت مصرت سلمہ بن اکوع سے بیان کیا ہے کہ غزوہ حنین میں ہم لوگ رسول اللہ طابیخ کے ہمراہ تھے۔ جب دشمن کا سلمنا ہوا تو ہیں آگے بردھ کر ایک چوٹی پر چڑھ گیا' میرے سامنے ایک مشرک آیا میں نے اس کو تیم ارا اور وہ چھپ گیا پھر معلوم نہیں ہوا وہ کدھر گیا' پھر میں نے دیکھا بہت سے لوگ دو سری چوٹی سے نمودار ہو رہ بیں' ان کی اور صحابہ کی باہمی جنگ ہوئی۔ صحابہ بھاگ کھڑے ہوئے اور میں بھی شکست کھا کر بھاگ رہا تھا' میں ایک چاور کا نہ بند باندھے ہوئے اور دو سری کو او ڑھے ہوئے تھا میرا نہ بند کھل گیا تو میں نے دونوں میں ایک چاوروں کو اکٹھا کرلیا اور میں رسول اللہ طابیخ کے پاس سے ای ناگفتہ بہ حال میں گزرا (آپ سفید خچر پر سوار چھے) تو آپ نے فرمایا ابن اکوع پریشان اور گھرایا ہوا ہے جب کفار نے رسول اللہ طابیخ کو گھرلیا تو آپ نے تو کی اور فرمایا منہ گرڑھے' چانچہ ان میں کوئی رسول اللہ طابیخ نے ان کو شکست دے دی اور رسول اللہ طابیخ نے ان کے مال و دولت کو مسلمانوں میں تقسیم کردیا۔

حضرت ابوعبد الرحمان فحرى كابيان: اپى سند ميں ابوداؤد طيالى (مادبن سلم، على بن عطا عبدالله بن يدر) ابوعبد الرحمان فمرى على بيان كرتے ہيں كه غزوه حنين ميں ہم لوگ رسول الله مائيلم كے ساتھ تھ، شديد گرى كے روز ہم لوگ سفر كے دوران كيروں كے سابہ تلے اترے جب زوال ہوا تو ميں زره پنے گوڑے پر سوار ہو كر رسول الله مائيلم كى خدمت ميں آيا آپ اپنے خيمہ ميں تھے ميں نے سلام عرض كر كتاب و سنت كى دوشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتاب كا سب سے بڑا مفت مركز

کے پوچھا یارسول اللہ طابیع روائلی کا وقت ہو چکا ہے! تو آپ نے ہاں میں جواب دیا پھر آپ نے فرمایا اے بلال! یہ سن کروہ سایہ کے نیچے سے اٹھا گویا اس کا سایہ پرندے ایسا ہے اور اس نے عرض کیا میں قربان ہوں ' لبیک و سعد یک آپ نے فرمایا گھوڑے پر زین ڈالو 'وہ زین ڈال کر لایا تو آپ گھوڑے پر سوار ہوئے ہم دن بھر چلتے رہے اور دشمن کے قربیب آئے فریقین بالقائل ہوئے اور جنگ برپا ہوئی تو مسلمان پیٹھ بھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے شم ولمیتم مد برین (۹/۲۵) اور رسول اللہ نے پیٹے ان کو پکارنے گئے اس کو بکارنے سے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اور رسول اللہ طابیع اپنی سواری سے نیچے اتر آئے رسول اللہ طابیع کے مند پر ماری اور کا اور دسول اللہ طابیع کی مشمی اٹھائی اور دسمن کے مند پر ماری اور کما "دشا صت الوجوہ" چرے بھڑ گئے۔

یعلی بن عطاء کابیان ہے کہ بچوں نے اپنے آباء سے بتایا ہے کہ وشن کی آ تکھیں اور منہ اس خاک سے بعر گیا اور آسان سے ایک آواز سی جیسا کہ آبنی طفتری میں لوہا گر رہا ہو' پھر اللہ تعالی نے ان کو شکست دے دی اس روایت کو امام ابوداؤد بحسانی نے سنن میں (مویٰ بن اساعیل از حاد بن سلم) اسی طرح بیان کیا ہے۔

کلام کی تاثیر: مسدد (جعفر بن طیمان عوف بن عبدالر حمان غلام ام بر نن) کے از مشرکین ہوازن سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارا اور رسول الله مائیم کی فوج کا مقابلہ ہوا تو وہ بکری کے دودھ دوھنے کے عرصہ تک بھی ہمارے سامنے نہ تھر سکے۔ ہم رسول الله مائیم کے سامنے تکواریں امراتے ہوئے آئے یمال تک کہ ہم نے ممارے کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ان کو گھیرلیا اچانک ہمارے اور آپ کے درمیان خوبرو لوگ حائل ہو گئے 'انہوں نے کہا ''شاحت الوجوہ'' چرے بگڑ گئے ' تو ہم اس کلام سے فکست کھا گئے ' (روایت بہتی)

حضرت عباس اور حضرت ابوسفیان : یعقوب بن سفیان (ابوسفیان ابوسعید عبدالرمان بن ابراہیم ولید بن مسلم عباس اور عمو بن سفیان ثقفی سے بن مسلم عبد بن عبدالله شعی) حارث بن بدل نفری کیے از حاضرین غزوہ حنین اور عمو بن سفیان ثقفی سے بیان کرتے ہیں کہ مسلمان غزوہ حنین میں شکست کھا گئے مرف حضرت عباس اور حضرت ابوسفیان بن عارث بن عبدالمطلب آپ کے پاس رہ گئے۔ رسول الله مالیام نے کنگریوں کی مشی بھر کران کے مند پر ماری شقفی کا بیان ہے کہ ہم لوگ پیا ہو گئے میدان کارزار کا ہر شجر جرشاہ سوار محسوس ہو رہا تھا جو ہمارے تعاقب میں ہو میں گوڑا دوڑا کر طاکف کے اندر داخل ہوگیا۔

حضرت زید : "مغازی" میں یونس بن بکیرنے بوسف بن صحیب بن عبداللہ سے نقل کیا ہے کہ غروہ حنین میں رسول اللہ مال کیا ہے ہمراہ صرف زید نای مخص باتی رہ گیا تھا۔

وعاء مستجاب : بیعق (کدی، موی بن مسعود سعید بن سائب بن بیار طاعنی سائب بن بیار) یزید بن عامر سوائی سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو مشرکوں نے مسلمانوں کا تعاقب کیا اور رسول الله مائیدم نے خاک کی مشی بھر کر مشرکوں کے منہ پر دے ماری اور فرمایا ' بلیك جاؤ' چرے بد شکل ہو گئے 'چنانچہ ہر مخض دو سرے سے آ کھ میں شکے کی شکایت کرتا۔

رعب کی کیفیت: حافظ بیہی نے (بدو سند' ابو حذیفہ' سعید بن سائب بن بیار طائنی' سائب بن بیار) بزید بن عامر سوائی (جو حنین میں مشرکوں کے ہمراہ تھا بعد میں مسلمان ہوا) ہم ان سے اس کی کیفیت کے بارے دریافت کرتے جو اللہ نے حنین میں مشرکوں کے دلوں میں ڈالا تھا چنانچہ وہ ایک کنگر اٹھا کر طشتری میں چھنگتے اور اس سے آواز پدا ہوتی تو کہتے اس قتم کی آواز ہم اپنے پیٹوں میں محسوس کرتے تھے۔

وہ کافر کو ہی تظر آتے ہیں : ہیمق (ابوعبداللہ الحافظ اور محد بن مویٰ بن فضل ابوالعباس محد بن ایقوب العباس بن محد بن بیر حضری ابوالیب بن جار بن صدقہ بن سعب بن شب شب سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین میں میں رسول اللہ طابیخ کے ہمراہ تھا واللہ! میں اسلام اور اس سے رغبت اور دلچی کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہ تھا بلکہ مجھے قریش پر ہوازن کے تسلط سے نفرت تھی چنانچہ میں رسول اللہ طابیخ کے پاس کھڑا تھا میں نے عرض کیا یارسول اللہ طابیخ ایم پہلے کہ موڑے و کھے رہا ہوں آپ نے فرمایا شیب! وہ کافر کو ہی نظر آتے ہیں ' پھر آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر دعا کی یااللہ! شیب کو ہدایت نصیب کر ' پھر دوبارہ ہاتھ مار کر دعا کی یااللہ! شیب کو ہدایت دے۔ واللہ! آپ نے تیسری کی "المشھم احد شیبہة" پھر تیسری بار ہاتھ مار کر دعا فرمائی یااللہ! شیب کو ہدایت دے۔ واللہ! آپ نے تیسری بار ہاتھ مار کر دعا فرمائی یااللہ! شیب کو ہدایت دے۔ واللہ! آپ نے تیسری بار ہاتھ مار کر دعا فرمائی یااللہ! شیب کو ہدایت دے۔ واللہ! آپ نے تیسری بار ہاتھ مار کر دعا فرمائی یا سے مجھے محبوب شے۔

شیبه کا رسول الله ملی کی مرن کا اراده کرنا: بیه قی (ابوعبدالله الحافظ ابو محد احد بن عبدالله مزنی ابوست بن موی بوسف بن موی بشد بن عان بن ابی بن موی بشد بن عان بن ابی

ملحہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے غروہ حنین میں رسول اللہ ملط کا کو غیر محفوظ دیکھا تو میرے ول میں والد اور پہا کے علی اور حزہ کے ہاتھوں قتل ہونے کا خیال آیا تو میں نے کہا آج رسول اللہ ملط کا کو قتل کرکے اپنا انتخام لے لوں گلہ چنانچہ میں نے آپ کے وائیں طرف سے حملہ کا اراوہ کیا تو دیکھا وہاں حضرت عباس کھڑے ہیں چاندی الی سفید زرہ میں ملبوس ہیں 'ان کے پہا ہیں 'بسرحال مدد کریں گے۔ پھر میں آپ کے کھڑے ہیں قبل کم طرف آیا تو معلوم ہوا کہ ابوسفیان بن حارث بن عبدالمعلب موجود ہیں آپ کے ابن عم ہیں کی محورت امداد سے و سکھ نہ ہوں گے۔ پھر میں آپ کے بیچھے سے آیا 'میں گوار سے حملہ کرنے والا بی تھا کہ میرے اور آپ کے درمیان آتھیں شعلہ بحلی ایسا حائل ہو گیا جمھے خطرہ لاحق ہو گیا کہ وہ مجھے خاکشر کردے گا چنانچہ آتھوں پر ہاتھ رکھ کر چیچے ہٹ آیا اور رسول اللہ طابح نے انتخات فرماکر کہا 'شید! میرے قریب ہو گا چنانچہ آتھوں پر ہاتھ رکھ کر چیچے ہٹ آیا اور رسول اللہ طابح نے آپ کو آٹھ اٹھا کر ویکھا تو آپ مجھے میرے جاؤ' یااللہ! اس سے شیطانی وسوسہ رفع کر دے 'بعد ازاں میں نے آپ کو آٹھ اٹھا کر ویکھا تو آپ مجھے میرے جاؤ' یااللہ! اس سے شیطانی وسوسہ رفع کر دے 'بعد ازاں میں نے آپ کو آٹھ اٹھا کر ویکھا تو آپ مجھے میرے جاؤ' یااللہ! اس سے شیطانی وسوسہ رفع کر دے 'بعد ازاں میں نے آپ کو آٹھ اٹھا کر ویکھا تو آپ مجھے میرے جو گور کان سے بھی زیادہ عزیز شے اور آپ نے فرمایا اے شید! کفار سے جنگ کرو۔

ابن اسحاق کابیان ہے کہ شیبہ بن عثان بن ابی طلحہ عبدری کا والد جنگ احد میں قمل ہو چکا تھا' اس نے کہا آج (غزوہ حنین) میں اپنا انقام لے لوں گا اور مجر کو قمل کر دوں گا چنانچہ میں رسول اللہ طابیم کے گرد و پیش قمل کی نیت سے گھوما پھرا۔ میرے دل پر ہیبت طاری ہو گئی اور میں قمل نہ کر سکا' تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ محفوظ اور مامون ہیں۔'

ابن اسحاق نے اپنے والد سے یکے از محد شین کی معرفت حضرت جبید بن مطعم سے بیان کیا ہے کہ غزوہ حثین میں ' میں رسول اللہ مٹائیلم کے ساتھ تھا۔ لڑائی جاری تھی۔ میں نے سیاہ چاور کی طرح آسان سے کوئی چیزاترتی ویکھا تو وہ چیو نٹیاں ہیں جن سے وادی پر ہوگئ ' بعد ازال فورا مشرک فکست کھا گئے۔ ہمیں یقین تھا کہ وہ فرشتے تھے۔ اس روایت کو بیعتی نے (واکم ' اسم' احد بن عبد الجبار' یونس بن بیر) محمد بن اسحاق سے نقل کیا ہے اور خد ہے بن عوجاء نصری نے اس کے بارے کما۔

ولما دنونا من حنين ومائه رأينا سواداً منكر اللون أخصفا بملمومة شهباء لـو قذفوا بها شماريخ من عروى اذاً عاد صفصفا ولو ان قومى طاوعتنى سراتهم اذاً ما لقينا العارض المتكشفا اذا ما لقينا حند آل محمد ثمانين ألفاً واستمدوا بخندف

(جب ہم حنین اور اس کے چشمہ کے قریب ہوئے ہم نے رنگ برنگ بھلک دیکھی۔ اسلحہ سے لیس للکر میں اگر دہ عودیٰ کی چوٹیوں سے عرا جائے تب ہم ظاہر بلول کی چوٹیوں سے عرا جائے تب ہم ظاہر بلول سے نہ عکراتے۔ تب ہم آل محمد کے اس (۸۰) ہزار لشکر کے مقابل نہ آتے اور انہوں نے خندف قبیلہ سے مدو طلب کی)

ر تیس ہوازن کے اشعار: ابن اسحال نے مالک بن عوف نفری کے وہ اشعار نقل کئے ہیں جو اس

#### نے میدان جنگ میں کے۔

أقدم بحاج إنه يسوم نكر مثلى على مثلك يحمى ويكر اذا أضيع الصف يوما والدبر شم احزألت زمر بعد زمر كتائب يكل فيهن البصر قبد أطعن الطعنة تقدى بالسبر حين ينذم المستكن المنحجر وأطعن النجلاء تعوى وتهر

(یا مجاج! پیش رفت ہو اور آگے ہوسے بے شک وہ عجب دن ہے میرے جیسا بداور تیرے جیسے عمرہ گھوڑے پر جمایت کرتا ہے اور حملہ کرتا ہے۔ جب لاائی کی صفیں اور مال ضائع کیا جائے پھر کیے بعد دیگرے لفکر بلند ہوں۔ لفکر جن میں نگاہ تھک جائے میں خون ریز نیزہ مار تا ہوں۔ جب کہ ایک گوشہ میں چھپ رہنے والے کی ندمت کی جاتی ہے اور میں وسیع نیزہ مار تا ہوں جس سے خون جوش مار کر نکاتا ہے)

ها من الحوف رشاش منهمر تفهم تسارات وحيناً تنفحر وتعلب العمامل فيهما منكسر يا زين يا ابن همهم اين تفر قد أنفذ الضرس وقد طال العمر قد علم البيض الطويلات الخمر أنى فى أمثالها غيير غمر إذ تخرج الحاضن من تحت السبر

(پیٹ سے اس کی وجہ سے خون کے چھینٹے پڑتے ہیں بھی اس کا خون رستا ہے اور بھی بہتا ہے۔ نیزے کی نوک اس میں ٹوٹی ہوئی ہے اے زین اے ابن محمم کمال بھاگتا ہے۔ دانت گر چکے ہیں عمر رسیدہ ہوں' دراز اوڑ حنیوں والی سفید فام عور تیں جانتی ہیں۔ کہ میں ان جیسی عورتوں میں تا تجربہ کار نہیں ہوں جب پاکدامن عورت اپنے پروہ میں نکاتی ہے)

امام بیمق نے ابن اسحاق سے مالک بن عوف کے وہ اشعار بھی نقل کتے ہیں جو اس نے مسلمان ہونے کے بعد کیے جب اس کے ساتھی فکست کھا کر بھاگ گئے۔

ذكر مسيرهم والنساس كلهم ومالك فوقه الرايسات تختفق ومالك مالك مالك ما فوقه أحد يوم حنين عليمه التساج يسأتلق حتى لقوا الناس حين البأس يقدمهم عليهم البيض والأبدان والدرق فضاربوا الناس حتى لم يروا أحدا حول النبسى وحتى جنه الغسق

(ان کی روائلی لوگوں کے پاس بیان کر جب وہ جمع ہوئے اور مالک کے اوپر جسنٹرے امرا رہے تھے۔ اور مالک (اس سے کوئی بوانہ تھا) جنگ حنین میں اس پر تاج چک رہا تھا۔ لڑائی کے وقت جب لوگوں کے مقاتل آئے وہ ان کا قائد تھا وہ خود زرہ اور ڈھال سے لیس تھے۔ انہوں نے لوگوں کو مارا وہ بھاگ گئے حتیٰ کہ انہوں نے کسی کو نہ دیکھا نبی کے آس یاس اور ان بر تارکی چھاگئی)

حتى تسنزل جسبريل بنصرههم فالقوم منههزم منها ومعتلق منها ولسو غسير جسبريل يقاتلنها لنعتنها إذاً أسسيافنا الفلسق

غزوهٔ حنین

وقمد وفى عمر الفاروق إذ هزموا بطعنة كمان منهما سمرجه العلمق

(پر جرائیل ان کی مدد کے لئے اترے بعض فلست کھا گئے اور بعض ہم سے تید ہوئے۔ اگر جرائیل کے بغیر ہم سے کوئی اور الرا تب جاری عمدہ تلواریں ہم کو محفوظ رکھتیں۔ اور فکست کے وقت عمرفاروق اس نیزے سے پی کیا جس سے اس کی زین خون سے تر ہو جاتی)

مسلم **خاتون :** بغول ابن اسحاق جب مشرک فکست کھا گئے اور اللہ نے اپنے رسول کو فتح یاب کیا تو کسی

قـد غلبت خيـل الله خيــل الــلات وخيلـــــه أحـــــق بالثبــــــات (الله كا شكر لات ك شكر ير غالب المياب اور الله كالشكر صرو بات كا زياده حقدار ب)

ین مالک کے مے آوی : ابن احال کا بیان ہے کہ جب ہوازن کے پاؤں اکمر گئے تو ثقیف کے بی مالک قبیلہ میں خوب فخل و غارت ہوئی۔ ان کے ستر آدمی ''ذی خمار'' کے جھنڈے تلے کام آگئے۔ وہ مارا گیا تو عثان بن عبدالله بن رسید بن حارث بن حبیب نے جھنڈا تھام لیا وہ بھی اثر تا ہوا مل ہو گیا' (بقول عامر بن و صب بن اسود) رسول الله طاميا كو اس كے قتل كاعلم بوا تو آپ نے فرمايا الله اس كو ہلاك كرے وہ قريش ہے بغض و عناد رکھتا تھا۔

عیسائی ختنہ تمیں کرتے: ابن اسحاق نے یعقوب بن عتبہ سے بیان کیا ہے کہ عثان ندکور کے ہمراہ اس کاعیسائی غلام بھی مارا گیا۔ ایک انصاری نے اس کا سامان حرب اتارا تو معلوم ہوا وہ بے ختنہ ہے۔ اس نے بلند آواز سے کما کہ شقیف لوگ بے ختنہ ہیں 'مغیرہ بن شعبہ نے اس کا ہاتھ مکر لیا اور اس کو خطرہ لاحق مواكه بد بات عرب ميس مشهور مواجائ كى اور اس كوكها "فداك ابى واى" اليى بات نه كرو وه توعيسائى غلام تھا چنانچہ میں نے اس کو کئی مقتول د کھا کر کھا' کیاان کو ختنہ شدہ نہیں د مکھ رہے۔

قارب کے بارے عباس کے اشعار: ابن احاق کابیان ہے کہ اطاف کاعلم قارب بن اسود کے ہاتھ میں تھا جب لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو اس نے علم ایک درخت کے ساتھ کھڑا کر دیا اور خود مع قوم بھاگ گیا چنانچہ ان سے صرف دو آدی --- وهب از بنی غیرہ اور جلاح از بنی کبہ --- قتل ہوئے' رسول الله والله الله الله الله الله علم مواتو آپ نے فرمایا کہ ماسوائے ابن منیرہ لیعنی حارث بن اولیں کے اس ثقیف کے جوانوں کا رکیس ممل ہو گیا ہے۔ حضرت عباس بن مرداس نے قارب کے فرار اور ذوالخماد کے قتل کا واقعہ بیان کیا ہے۔

ألا من مبلغ غيلان عنسي وسوف أحمال يأتيم الخبير وعسروة إنميا أهسدى جوابسا وقسولا غسير قولكمسا يسسير بـــأنّ محمــــدأ عبـــــد رســـول لـــرب لا يضـــــل ولا يجــــور وجدنــــاه نبيــــا مثــــل موســـــى فكـــــل فتــــــى بخـــــايره مخــــــير وبنــس الأمــر أمــر بنــى قســى بــــوج إذا تقســــمت الامــــور

(سنو! غیلان میں سلمہ ثقفی کو میری بات کون پنچائے گا، گمان ہے کہ عنقریب کوئی باخراس کو بتا دے گا۔ اور عروہ بن مسعود ثقفی کو بھی میں تمهاری بات کے علاوہ ایک بات کہتا ہوں۔ کہ مجمد مالھا بشراور اللہ کے رسول ہیں جو گمراہ اور ظالم نہیں ہیں۔ ہم نے ان کو موسیٰ ایبا ہی پایا ہے جو مخص بھی ان سے نیکی میں مقابلہ کرتا ہے وہ مغلوب ہو تا ہے۔ بنی تعی یعنی بنی شقیف کا حال وج وادی میں برا ہوا جب امور حرب تقسیم کئے گئے)

اساعوا آمرهم ولکسل قسوم آمیر والدوائر قسد تسدور فحنسا آسد غابسات الیهم جنسود الله ضاحیسة تسسیر فحنسا آسد غابسات الیهم جنسود الله ضاحیسة تسسیر نوم الجمسع جمع بنسی قسی علی حنی نکد له نطیر و اقسم لوهموا مکشوا لسرنا الیهم بسالجنود و لم یغسوروا فکنسا آسسدلیة شم حتسی آبحناها و آسسلمت النصور فکنسا آسسدلیة شم حتسی آبحناها و آسسلمت النصور (انهوں نے ایخ کام کو ضائع کر ویا اور ہر قوم کا امیر ہوتا ہے اور مصائب آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہم ان کی طرف جگل کے شیروں کو علی الاعلان اور واشگاف لے کر آئے اور الله کا لشکر رواں دواں تھا۔ ہم غصہ سے بے تاب بنی تی کے لشکر کا قصد کر رہے تھے۔ قریب تھا کہ ہم اس کے باعث پرواز کر جائیں۔ میں طفا کہتا ہوں آگر وہ نہ جاتے تو ہم ان کی طرف لشکر لے کر چلتے اور وہ فرار نہ ہوتے۔ وہاں ہم لیہ مقام کے شیر تھے یہاں تک کہ ہم نے ان کو قتل کیا اور نفر قبیلہ بے سارا رہ گیا)

ويوم كان قبل لدى حنين فأقلع والدمهاء به تمور من الأيام لم تسمع كيوم ولم يسمع به قوم ذكور قتلنا في الغبار بني حطيط على راياتها والخيال زور ولم ينك ذو الخمار رئيس قوم لهم عقل يعاقب أو نكير قام بهم على سنن المنايا وقد بانت لمبصرها الأمور

(منین کے پاس ایک روز قبل اذیں جنگ ختم ہوا وہاں خون بہہ رہا تھا۔ وہ فقید الشال جنگوں میں سے تھا ایسا کی بہاور قوم نے نہیں سائے ہیں حلیط کو غبار جنگ میں قتل کیا ان کے جھنڈوں کے پاس اور افکر میں بھاگنے کی طرف میلان تھا۔ ذوالجمار عقل مندیا مربر قوم کا رکیس نہ تھا کہ اس کو سزا دی جائے۔ اس نے ان کو موت کے راستوں پر کھڑا کیا اور یہ باتیں دیکھنے والے کے لئے واضح تھیں)

فأفلت من بحامنهم حريضا وقت لل منهم بشر كثير ولا يغنى الأمور أحو التوانى ولا الغلق الصريّرة الحصور أحانهم وحان وملكوه أمورهم وأفلتت الصقور بنو عدوف تميح بهم جياد أهين لها الفصافص والشعير فدولا قسارب وبنو أبيه تقسمت المزارع والقصور (بوان عن محكياه فحص برك محتول على عامره محق برك امور

کو انجام نہیں دے سکتا۔ خود ہلاک ہوا اور ان کو ہلاک کیا انہوں نے اس کو اپنے امور کا سربراہ بنایا اور شاہین بھاگ گئے۔ بنی عوف کو ان کے عمدہ گھوڑے آہتہ آہتہ لے جا رہے تھے جن کا چارہ برسیم اور جو تھے۔ اگر قارب اور اس کا خاندان نہ ہو تا تو ان کے محلات اور کھیت تقتیم ہو جاتے)

ونكرن الرياسة عموها على يمن أشار به المشير أضاعوا قاربا ولهم حدود وأحسلام إلى عسز تصير فان يهدوا الى الاسلام يلفوا أنوف الناس ما سمر السمير فان في يسلموا فهموا أذان بحرب الله ليس لهم نصير كما حكمت بنى سعد وجرت برهط نبى غزية عنقفير

(لیکن کامیابی کی وجہ سے قیادت ان کے سپرد کر دی گئی جن کا مشیر نے مشورہ دیا۔ انہوں نے قارب کی بابعداری کی اور وہ بانھیب اور باشعور ہیں عزت و آبرو کی طرف رواں ہیں۔ اگر ان کو اسلام نصیب ہوا تو وہ باحیات لوگوں میں معزز ہوں گے۔ اگر وہ مسلمان نہ ہوئے تو ان کو اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے ان کاکوئی مدگار نہ ہو گا۔ جیسا کہ ہلاک کر دیا ہے بن سعد کو اور بنی غزیہ قبیلہ کی حماقت نے قیادت کی)

کان بنے معاویہ بن بکسر الی الاسلام ضائنہ تخصور فقلنا اسلموا إنا أخو كسم وقد برأت من الاحن الصدور فقلنا السلموا إنا أخو كسم وقد برأت من الاحن الصدور كسأن القسوم اذ حساؤا الينا من البغضاء بعد السلم عسور أويا بن معاويہ بلغ بين جو اسلام كى طرف جي رہ بيں۔ ہم نے ان كو كما تم مسلمان ہو جاؤ ہم تمهارے بھائى بين اور مارے دل كين ہے ياك بيں۔ گوياكہ لوگ جب مارى طرف آتے ہيں تو دل بغض سے پاك ہوتے ہيں)

(گویا بن معاویہ بلے ہیں جو اسلام کی طرف یخ رہے ہیں۔ ہم نے ان کو کہا م مسلمان ہو جاؤ ہم مہارے بھالی ہیں اور ہمارے دل کینہ سے پاک ہیں۔ گویا کہ لوگ جب ہماری طرف آتے ہیں تو دل بخض سے پاک ہوتے ہیں)

الک کی فراست اور زبیر : ہوازن کے پاؤں اکھڑ گئے تو بالک بن عوف نضری اپنے احباب کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا۔ اس نے کہا! ٹھرو کہ تہمارے کمزور لوگ آگے گزر جائیں اور باتی ماندہ مل جائیں (بھول ابن اسحاق) ایک فشکر رونما ہوا تو مالک نے بوچھا اس کو کس حالت میں دیکھ رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ گھوڑ سواروں نے اپنے نیزے گھوڑوں کے کانوں کے درمیان رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے ران لمبے لمبے ہیں تو اس نے بتایا یہ بنی سلیم ہیں جہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں وہ آگے بردھے اور وادی کے اندر چلے گئے۔ پھر ایک اور فشکر اس کے پیچھے آیا اس نے پوچھا ان کو کس کیفیت میں دیکھ رہے ہو' انہوں نے بتایا کہ وہ بغیر خصوصی علامت کے اپنے نیزوں کو سامنے عرض اور چوڑائی میں رکھے ہوئے ہیں اس نے بتایا یہ اوس اور خصوصی علامت کے اپنے نیزوں کو سامنے عرض اور چوڑائی میں رکھے ہوئے ہیں اس نے بتایا یہ اوس اور خوڑائی میں رکھے ہوئے ہیں اس نے بتایا یہ اوس اور بی خطرہ نہیں جب وہ تو انہوں نے کہا ایک شاہ سوار ہے' لمبے لمبے ران گئے۔ پھرایک شاہ سوار سامنے آیا ہو چھا کیا و کھ رہ ہو انہوں نے کہا ایک شاہ سوار ہے' لمبے لمبے ران گواٹ کندھے پر نیزہ رکھے ہوئے سرپر سرخ رومال باندھے ہے تو اس نے کہا ایک شاہ سوار ہے' لمبے لمبے ران کو جوٹی سے دوبدو ہو گا۔ تم ثابت قدم رہنا جب حضرت زبیرؓ چوٹی کے دامن میں آئے تو لوگوں کو دیکھ کر ان کی حیات کہا تے اور ان کو تیرمارت رہے بیاں تک کہ ان کو چوٹی سے بھاؤیا۔

مال غنیمت کا مگران : رسول الله طابع نے مال غنیمت کے جمع کرنے کا حکم دیا چنانچہ سب اونٹ بکریاں اور غلام جمع کر دیئے گئے اور آپ کے حکم کے مطابق جعرانہ میں ٹھرا دیئے گئے (بعقول ابن اسحاق) مسعود بن عمرو غفاری مال غنیمت کا تکران تھا۔

عورت کو جنگ میں نہ قبل کرتا: ابن اسحاق نے کسی سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طابیع غزوہ ہوازن میں ایک عورت کے پاس سے گزرے جس کو حضرت خالد نے قبل کیا تھا اور لوگ لاش کے گرد جع سے آپ نے کسی صحابی کو کما خالد کو کمہ کہ رسول اللہ طابیع مجھے بچے اور عورت اور اجیر کے قبل سے منع فرماتے ہیں۔ ابن اسحاق نے اس کو منقطع سند سے بیان کیا ہے۔

الم احمد (ابوعامر عبدالمعلب بن عامر مغیره بن عبدالرحمان ابوالزباد مرقع بن سینی) اپنے دادا رباح بن رہی کاتب برادر بی حنظله سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابی ایک غزوه سے واپس پلیٹ رہے تھے لشکر کے مقدمہ اور اگلے حصہ پر خالد امیر تھے۔ رباح اور صحابہ ایک عورت کی لاش پر کھڑے تھے کہ رسول الله طابی مقدمہ اور اگلے حصہ پر خالد امیر تھے۔ رباح اور صحابہ ایک عورت کی لاش پر کھڑے ہو کر بھی تشریف لے آئے اور وہ لوگ لاش سے دور بہت گئے تو رسول الله طابی نے اس کی لاش پر کھڑے ہو کر فرایا یہ لانے کے قاتل نہ تھی اور کسی کو کما کہ خالہ کو مل کر کہہ کہ نیچے اور اجیرکونہ قتل کرے اس روایت کو ابوداؤد و نسائی اور ابن ماجہ نے مرقع بن صیفی سے اس طرح نقل کیا ہے۔

### غزوهٔ اوطاس

ہوازن کے جب پاؤں اکھڑ گئے تو ایک گروہ مالک بن عور نفری کے زیر قیادت طائف میں پناہ گزین ہوا اور ایک گروہ اوطاس میں خیمہ زن ہوا' رسول اللہ طاہیم نے ان کی طرف ایک سریہ ابوعام اشعری کی زیر امارت رونہ کیا ان سے جنگ ہوئی اور مسلمان ان پر غالب آگئے پھر رسول اللہ طاہیم بہ نفس نفیس طائف کی طرف روانہ ہوئے اور ان کا محاصرہ کیا۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ غزوہ حنین میں مشرک شکست کھا کرمالک بن عوف کے ہمراہ طاکف چلے آئے اور بعض اوطاس میں خیمہ زن ہو گئے اور بعض نحلہ کی طرف روانہ ہو گئے نحلہ کی طرف ہیں سے صرف بی غیرہ گئے اور جو لوگ شتایا اور بہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے اسلامی لشکرنے ان کا تعاقب کیا۔ ورید بین صمہ: ربیع بن رفیع سلمی عرف ابن وغنہ نے درید بن صمہ کے اونٹ کی مہار پکڑی اس نے سمجھا کہ یہ ایک عورت ہے جو کجاوے پر سوار ہے 'ویکھا تو وہ آدمی ہے۔ اونٹ کو بٹھایا تو معلوم ہوا ایک عمر رسیدہ شخص ہے 'وہ فعا درید نے اس سے پوچھا میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس نے کما میں مختف کر دوں گا' درید نے ہو چھا تو کون ہے اس نے بتایا میں ہوں ربیعہ سلوک کرے گا۔ اس نے کما میں گوار سے وار کیا گر دول گا' ورید نے کما تیری مال نے تجھے کند ہتھیار ویا ہے۔ بین رفیع سلمی پھر اس نے تحلول سے وار کیا گر ناکام' تو درید نے کما تیری مال نے تجھے کند ہتھیار ویا ہے۔ میرے کیاوے کے بیچھے سے میری تکوار کو' وماغ کے نیچے اور بڈیوں کے اور وار کر' میں ای طرح لوگوں کو میرے کیاوے کے بیچھے سے میری تکوار کے والی ارد ق السلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

قمل کیا کر آتھا جب مال کے پاس جاؤ تو اس کو بتانا کہ درید بن ممہ کو قمل کر آیا ہوں واللہ! بہت ہی جنگوں میں میں نے تمهاری خواتین کی حفاظت کی ہے۔

بقول بنی سلیم' رہیعہ نے اس کو قتل کیا تو وہ گر پڑا اور اس کی شرم گاہ کھل گئی تو دیکھا کہ بغیر زین کے محو روں پر سواری کرنے سے اس کا بیہ حصہ کاغذی طرح سفید اور باریک ہو چکا تھا۔ ربید ملمی نے آکراپی والعده كو بتايا تواس نے كها والله! اس نے تيرى ماؤل (والده وادى اور نانى) كو آزاد كيا تھا۔

بقول ابن اسحاق عمرہ بنت درید نے اپنے والد کا مرفیہ کہا۔

قالوا قتلنا دريداً قلت قبد صدقوا فظل دمعني على السربال منحيدر لو لا اللذي قهر الأقلوام كلهم رأت سليم وكعب كيف يأتمر إذن لصبّحهـــم غبـــا وظــــاهرة حيث استفرت نواهـم جحفـل ذفـر (وہ کہتے ہیں ہم نے درید کو قتل کر دیا ہے واقعی انہوں ہے کہا اور میرے آنسو میری قمیض پر بہہ رہے ہیں۔ اگر وہ

ذات نہ ہوتی جس نے اقوام عالم کو زیر کر لیا ہے تو سکیم اور کعب دیکھ لیتے کہ وہ کیسے مشورہ کرتے ہیں۔ تب ان پر

روزاند اور تاغ سے بہت برا کریمہ منظر الشکر صبح کو حملہ آور ہو تا جہال ان کی سواریاں تھمری ہوں)

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ مٹاہیم نے اوطاس میں خیمہ زن لوگوں کے تعاقب میں ابو عامر اشعری و حضرت ابو موی اشعری کے ابن عم کو روانہ کیا۔ اس کے بعض مسلست خوروہ لوگول سے لڑائی ہوئی۔ کسی نے ان کو تیر مار کر شہید کر دیا تو ابو موسیٰ اشعری نے علم پکڑ لیا' اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ان کو محکست سے ہمکنار کیا۔ مور خین کا خیال ہے کہ سلمہ بن درید بن ممہ نے حضرت ابو عامرا شعری کے مطفنے پر تير مار كرشهيد كيااور كهاب

إن تســـألوا عنــــى فـــانى ســــــلمه ابــــن سمـــــادير لمــــن توسّـــــمه أضرب بالسيف رؤس المسلمه

(اگرتم مجھ سے بوچھو تو میں ہوں سلمہ 'سادر مال کا بیٹا جو اس کو دیکھنے میں مسلمانوں کے سروں پر تکوار سے حملہ آور ת לתפט)

وس مشرک بھائی اور ابو عامر: ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول الله علیم نے اوطاس میں خیمہ زن لوگوں کے تعاقب میں ابوعامراشعری کو روانہ کیا۔ ان کا جنگ اوطاس میں دس مشرک بھائیوں سے مقابلہ ہوا' ایک مشرک نے ابوعامر اشعری پر وار کیا ابوعامر اس کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے ابوعامرنے اس پر حملہ کیا اور کہا یااللہ! تو اس پر گواہ رہ اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر دو سرے نے حملہ کیا اور ابوعامرنے اس کو اسلام کی وعوت پیش کر کے حملہ کیا اور "اللَّھے اشہد علیہ" کمہ کر قتل کر دیا' اس طرح ۹ بھائیوں کو قتل کیا۔ وسویں نے حملہ کیا اور ابوعامرنے اس کو دعوت اسلامی پیش کرتے ہوئے حملہ کیا اور کہایا اللہ تو اس بر گواہ رہ تو اس نے کما یااللہ! تو مجھ پر گواہ نہ رہ تو ابوعامراس سے رک گئے اور وہ بھاگ گیا بعد میں مسلمان ہو گیا اور مخلص مسلمان ہوا' نی علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے یہ ابوعامرے بھاگا ہوا ہے۔ علاء اور اوفی پسران حارث جثمی نے ابوعامرؓ کو تیرمارا' ایک کا تیرول پر لگااور دو سرے کا کھٹنے پر اور آپ کو شہید کر دیا' چرامیر لشکر حضرت ابومولیٰ اشعری نے ان پر حملہ کر کے قتل کر ڈالا۔ ایک جشی ان دونوں کا

هما القاتلان أباعام وقد كان داهية أربدا هما ترکاه لدی معرك كان على عظفة محسداً وسم يسر فسي النساس مثليهمسا أقسل عثمسارا وأرمسي يسسد

(علاء اور اونی دونوں کا قتل بردی مصیبت ہے اور ان کو کوئی سارا نہیں دیا گیا۔ یہ دونوں ابوعامر کے قاتل ہیں اور وہ کچک دار خاکستری تکوار والا تھا۔ ان دونوں نے اس کو میدان کارزار میں تنہا چھوڑ دیا گویا اس کے کندھے پر زعفرانی چادر ہے۔ ان دونوں متنولوں جیسالوگوں میں لغزش سے محفوظ اور تیرانداز نہیں)

صلحاسے دعاکی درخواست : امام بخاری (محم بن علاء ' ابواساسه ' بزید بن عبدالله ' ابوبرده ) ابوموسیٰ اشعری سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیم غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو ابوعامر کو اوطاس کی طرف ایک لشکر پر

امیر نامزد کر کے روانہ کیا درید بن حمد سے مقابلہ ہوا درید قتل ہوا اور اللہ نے ان کو فکست دے دی۔

ابوعامر کی شہادت : حضرت ابوموی اشعری کابیان ہے کہ ابوعامر کے ساتھ رسول اللہ الميم في مجھ بھی روانہ کیا۔ ابوعامرٌ کے مھٹنے پر ایک جٹی نے تیر مارا اور اس میں پیوسٹ کر دیا' میں اس کے پاس آیا اور پوچھا یاعم! کس نے مارا ہے تو اس نے ابومویٰ کو اشارہ کر کے بتایا یہ ہے میرا قاتل 'جس نے مجھے تیر مارا ' میں نے اس کا تعاقب کیا اور اس کے قریب آیا تو وہ مجھے دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا میں نے اس کا تعاقب کرتے ہوئے کما' شرم نہیں آتی تو ثابت قدم ہو کر کیوں نہیں اثر آ چنانچہ وہ رک گیا ہم نے ایک دو سرے پر تلوار سے وار کیا بالاخر میں نے اس کو متہ تینج کر دیا چھر میں نے ابوعامر کو کہا اللہ نے تیرے قاتل کو قتل کروا دیا ہے۔ پھراس نے کہا بیہ تیر نکال' میں نے تیر نکالا تو اس سے بجائے خون کے پانی نکلا تو اس نے کہا اے برادر زادہ! میری طرف سے رسول الله مالی کا ملام کمنا اور کهنا کہ میرے لئے دعاء مغفرت کریں اور ابوعام نے مجھے

لوگوں پر امیرنامزد کر دیا۔ معمولی دیر بعد ابوعامر فوت ہو گئے۔ واپسی میں میں رسول اللہ مالیم کی خدمت میں آیا اور رسول الله طابع مریس جاریائی پر دراز تھے ، جاریائی پر بستر تھا۔۔۔۔ مرایک صاحب نے لکھا ہے کہ یمال ما نافیہ راوی سے سمواگر گیا ہے ' یعنی بسترنہ تھا۔ ''ندوی '' ۔۔۔۔ اور بنتی کے آثار آپ کی پشت اور

پہلوؤں پر ہویدا تھے' میں نے اپنا قصہ' ابوعامر کا واقعہ اور ان کا دعا کا پیغام رسول اللہ مٹاہیم کے گوش گزر کیا تو آپ نے وضو کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی یااللہ عبید ابوعامر کی مغفرت فرما یااللہ! ان کو قیامت کے روز اپنی بہت سی محلوق پر فائق کر ' پھر میں نے عرض کیایا رسول الله ماليلم!

میرے کئے بھی تو رسول اللہ مٹاہیم نے دعا کی! تو عبداللہ بن قیس کے گناہ بخش دے اور اس کو قیامت کے روز بہشت اور عزت کی جگہ میں داخل کر ' بقول ابوبردہ کہلی دعا ابوعام ﷺ کے لئے ہوئی اور دو سری ابومو کا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

أتغصيلي ملاحظه هو-

کے لئے۔ اس روایت کو امام مسلم نے ابو کریب محمد بن علاء اور عبداللہ بن ابی براد سے ابواسامہ کی معرفت اسی طرح بیان کیا ہے۔

لونڈی کا مسئلہ: امام احمد (عبد الرزاق سفیان وُری عثان بق ابوالخلیل) حضرت ابوسعید خدری ہے بیان کیا ہے کہ جنگ اوطاس میں 'ہم نے ایسی لونڈیاں حاصل کیں جن کے خاوند موجود تھے 'ہم نے ان سے اختلاط کو پہند نہ کیا اور رسول اللہ مطبیع سے سوال کیا تو والمحصنات من النساء الا ماملکت ایمانکم (۴/۲۳) نازل ہوئی پس اس وجہ ہے ہم نے ان کے ساتھ اختلاط مباح سمجھا۔ اس روایت کو ترفری اور نسائی نے عثان بتی سے نقل کیا ہے اور امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں (شعبہ از قادہ از ابوالخلیل از ابوسعید خدری ) بیان کیا ہے اور امام احمد ، مسلم ، ابوداؤد اور نسائی نے (سعید بن ابی عوربید) سے بیان کیا ہے۔ اور امام مسلم نے شعبہ کیا ہے اور امام ترفری نے حمام از یکی بیان کیا ہے۔ اور ان تینوں (شعبہ سعید بن ابی عوربہ اور یکی ) نے (قادہ از ابوالخلیل از ابو علقہ ہائی از ابوسعید خدری) بیان کیا ہے کہ صحابہ نے غزوہ اوطاس میں ' مشرک خاوندوں والی لونڈیاں پائیں اور صحابہ نے ان کے ساتھ اختلاط کو گناہ سمجھا تو (۲۲/۳) آیت نازل ہوئی کہ شوہردار عور تیں حرام ہیں گر جن کے تم مالک ہو جاؤ۔

عجب نکتہ: یہ الفاظ مند احمہ کے ہیں اور اس سند میں ابوالخلیل اور ابوسعید خدری کے درمیان ابو علقمہ باشمی کا اضافہ ہے اور یہ ثقہ راوی ہے۔ اور یمی سند محفوظ ہے ، والله اعلم۔ ندکور بالا آیت سے اسلاف نے یہ استدلال لیا ہے کہ لونڈی کا فروخت کرنا، طلاق کے قائم مقام ہے۔ یہ

قول ابن مسعود' ابی بن کعب' جابر بن عبداللہ' ابن عباس' سعید بن مسیب اور حسن بھری سے منقول ہے اور جمہور نے ان کے خلاف حدیث بریدہؓ سے استدلال لیا ہے کہ فروخت کے بعد' اس کو نکاح کے ننخ اور قائم رکھنے کے درمیان افتیار دیا گیا آگر اس کا فروخت کرنا ہی طلاق ہو آنو اس کو افتیار نہ دیا جا آ۔ یہ مسئلہ ہم نے بالاستیعاب تغییر میں بیان کریں گے۔ بعض اسلاف نے بالاستیعاب تغییر میں بیان کریں گے۔ بعض اسلاف نے اس حدیث اوطاس سے مشرک لونڈی کے ساتھ مباشرت کے مباح ہونے پر استدلال لیا ہے اور جمہور نے اس حدیث اوطاس سے مشرک لونڈی کے ساتھ مباشرت کے مباح ہونے پر استدلال لیا ہے اور جمہور نے اس کی مخالفت کی ہے کہ یہ ایک مخصوص واقعہ تھا شاید وہ مسلمان ہو گئیں ہوں یا کتابی ہوں' احکام الکیر میں

شمدائے حنین اور اوطاس: ایمن بن عبید' ام ایمن کابیٹا رسول الله طهیم کاغلام' زید بن زمعه بن اسود بن مطلب اس کا گوڑا جناح نامی لے دوڑا اور وہ مرگیا' سراقہ بن مالک بن حارث بن عدی انساری عبلانی' اور ابوعام اشعری امیر سریہ اوطاس۔

# غروہ ہوازن کے بارے میں اشعار: بجید بن زہیر بن ابوسلی نے کما۔

نولا الاله وعیده ولیتم حین استخف الرعب کل حبان باخزع یموم حیالنا اقرانها وسوابع یکبون للاُذقاق من بین ساع توبه فی کفه ومقطر بسینابك ولبان کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز والله أكر منسا وأضهر ديننسا وأعزنسا بعبسادة الرحمسن (أكر الله أكر منسا وأظهر حين المعرب كرديا تها برع مقام (أكر الله اور اس كا بنده نه هو يا تو تم پيش كيم جاتے جب بربزدل كو رعب نے بلكا اور مرعوب كرديا تها برع مقام ميں جب مارے مدمقائل سامنے آئے اور تيز رفمار لوگ جو منہ كے بل كرے تھے۔ بعض دوڑ رہے تھے ان كالباس ان كے ہاتھ ميں تھا اور بعض گھو ژوں كے پاؤں اور سينے سے پہلو كے بل كرے بڑے تھے۔ اللہ نے بميں عرت بنشى اور اپنے دين كو غالب كيا اور بميں عماوت رحمان كى وجہ سے معزز كيا)

وا لله أهلكهم وفسرق جمعهم وأذلهم بعبادة الشميطان إذ قسام عسم نبينكم ووليسه يدعسون يالكتيبسة الإيمسان أين الذين هم أجابوا ربهم يوم العريض وبيعة الرضوان (الله نے ان كو ہلاك كرويا ہے اور ان كی جماعت كو متغرق كرويا ہے اور شيطان كی عبادت كی وجہ ہے وایل كرويا

رسد عن و ہوات روی ہے دور من کی منت و سی روی ہے دور سیمان کی جورت کی مان جی وہ کا وہ ہے دیں روی ہے۔ جب تمہارے نبی چھا اور ان کے ولی نے کھڑے ہو کر پکارا اے ایمان والے لئکر! کمان جی وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا عریض اور بیعت رضوان کے دن)

#### عباس بن مرداس اسلمی نے کہا۔

ف أنى والسوابح يسوم جمع وما يتلو الرسول من الكتاب
لقد أحببت ما لقيت ثقيف بجنب الشعب أمس من العذاب
هم رأس العدو من أهل نجد فقتلهم ألف من الشراب
هزمنا الجمع جمع بنى قسى وحلت بركها ببنى رئاب
وقتم م مردلقه مين چلخ والول اور رسول الله الله الله على تلات كى مين پند كرا بهول جو ثقيت نے شب كے پهلو
مين سخت عذاب برداشت كيا - وه الل نجد مين سے شديد ترين دشمن اور سرخيل جي ان كا قتل شراب سے بھى لذيذ
ہم نے نى شقيت كے للكركو فلكت دى اور وه نى راب مين جا لے)

وصرما من هلال غادرتهم بأوطاس تعفّر بالستراب ولو لاقين جمع بني كلاب لقام نساؤهم والنقع كابي ركضنا الخيل فيهم بين بس إلى الاوراد تنحَطُ بالنهاب بندى خبب رسول الله فيهم كتيبته تعرض للضراب

(اور ہلال خاندان کی ایک جماعت کو میں نے اوطاس میں خاک آلود چھوڑا ہے۔ آگر وہ بنی کلاب کے لشکر کے مقابل ہوتے تو ان کی عور تیں ماتم کے لئے کھڑی ہوتیں اور میدان جنگ کی غبار تاریکی کا منظر پیش کرتی۔ ہم نے ان میں بی اور اورال کے درمیان گھوڑے دوڑائے جو مال غنیمت لاتے ہوئے ہانپ رہے تھے۔ بہت بڑے لشکر میں رسول اللہ طابیح ان میں موجود ہیں ان کا لشکر مقابلے کے دریے ہے)

#### عباس بن مرداس سلمی نے مزید کہا۔

یا خیاتم النبَّاء إنسك مرسیل باخق كل هدى السبيل هداكا كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز إنّ الاله بنسى عليك محبسة فى خلقه ومحمداً سمّاكا أسم الذين وفوا بما عاهدتم جند بعثت عليهم الضحاك رجلا به درب السلاح كأنه لمّا تكنفه العدو يراكا

(اے خاتم انبیاء نی اور آخری رسول' آپ واقعی رسول ہیں برحق ہر نیکی کا راہ تیرا راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپی مخلوق میں آپ کے ماتھ محبت کی بنیاد رکھی ہے۔ اور آپ کا نام محمد تجویز کیا ہے۔ پھروہ لوگ جنبوں نے آپ کے وعدہ کا پاس کیا ہے وہ الشکر ہے جن پر آپ نے ضحاک کو امیر مقرر کیا ہے۔ وہ الیا آدی ہے جو عمدہ اسلحہ سے لیس ہے جب اس کو دشمن محمد لیتا ہے کویا وہ آپ کو دیکھتاہے)

يغشى ذوى النسب القريب وإنما يبغى رضا الرحمن شم رضاكا أنبئك أنى قد رأيت مكره تحت العجاجة يدمغ الاشراكا صورا يعانق باليدين وتارة يفرى الجماحم صارماً فتاك يغشى به هام الكماة ولو ترى منه الذي عاينت كان شفاكا

(اور قریمی رشتہ دار پر حملہ آور ہو آ وہ اللہ کی رضا کا طالب ہے اور بعد ازاں آپ کی رضا کا۔ میں آپ کو بتا آ ہوں کہ میں نے اس کا حملہ جنگ کی غبار تلے دیکھا ہے جو مشرک کو پاش پاش کر آ ہے۔ بھی وہ ہاتھوں سے پکڑ آ ہے اور گلہ میں نے اس کا حملہ جنگ کی غبار تلے دیکھا ہے جو مشرک کو پاش پاش ڈھانچا ہے آگر آپ وہ ملاحظہ فرمالیں جو میں نے دیکھا ہے تو وہ آپ کے عزم کے لئے شفا بخش ہے)

وبنسو سليم معنقسون أمامسه ضربنا وطعنبأ فسي العبدو دراكبا

مشون تحت لوائد وكانهم أسد العرين أردن ثم عراكا ما يرتجون من القريب قرابة إلا لطاعة ربهم وهواكا هذى مشاهدنا التى كانت لنا معروفة وولينا مولاكا (اور بنوسليم اس كے سامنے موار اور نيزے كے وغن پر استعال كرنے ميں بے دربے تيزگام بيں۔ وہ اس كے علم

تلے چل رہے ہیں گویا وہ کچھار میں شیر ہیں جنہوں نے دفاع کا ارادہ کیا ہے۔ وہ اپنے عزیزوں سے رشتہ داری کی امید منیں رکھتے بجزاپنے رب کی اطاعت اور آپ کی خواہش کے۔ یہ ہیں ہمارے جنگوں کے منظر جو مشہور ہیں اور ہمارا ولی آپ کامولی اور اللہ ہے)

عباس بن مرداس سلمی نے قافیہ عین میں کما۔

عف بحدل من أهله فمتالع فمطلا أريك قد حلا فالمصانع ديار لنا يا جمل إذجل عيشنا رخي وصرف الدهر للحي حامع حبيّة ألوت بها غربة النوي لبين فهل ماض من العيش راجع

فان تبتغيي الكفار غير ملومة فاني وزيسر للنبسي وتسابع

(مجدل اور متافع مقام اپنے الل سے خال ہو چکے ہیں اریک کا کھرورا علاقہ اور مصالَع بھی ویران ہو چکے ہیں۔ اے جمل! ہمارے علاقہ کے اکثر لوگ خوشحال ہیں اور حواوثات زمانہ قبیلہ کو اکشا رکھتے ہیں۔ محبوبہ کو فراق نے بدل دیا ہے کیا رفتہ زمانہ والیس آنے والا ہے۔ اگر کافر سوائے ملامت کے کسی بات کے طلب گار نہیں تو واضح رہے میں نبی علیہ السلام کا کفش بردار اور آلحع ہوں)

دعانا اليه خير وفد علمتهم خزيمة والمرّار منهم وواسع فحئنا بألف من سليم عليهم لبوس لهم من نسج داود رائع نبايعهم بالأخشبين نبايع عنوة بأسيافنا والنقع كاب وسلطع فحسنا مع المهدى مكة عنوة

(ان کی طرف ہمیں بہترین وفد نے جن کو میں جانتا ہوں وعوت دی ہے خزیمہ مرار اور واسع نے۔ ہم بنی سلیم کے ایک ہزار افراد لائے وہ داؤڈ کی بنی ہوئی خوشما زرہیں پنے ہوئے تھے۔ ہم نے مکہ کے احشیین پیاڑوں میں ان کی بیعت کی ، ہم نے اللہ کے ہمراہ داخل ہوئے اپنی بیعت کی ۔ ہم مکہ میں بزور بازو محمد مال بیانے کے ہمراہ داخل ہوئے اپنی تلواروں کے ساتھ غبار بلند اور پھیلی ہوئی تھی)

علانية واخيل يغشى متونها حميم وآن من دم الجوف ناقع ويوم حنين حين سارت هوازن الينا وضاقت بالنفوس الأضالع صبرنا مع الضحاك لا يستفزنا قراع الأعادى منهم والوقائع أمام رسول الله يخفق فوقنا لواء كحذروف السحابة لامع

(واضح اور گھو ڑول کی پشت کو پہینہ ڈھانی ہوئے تھا اور بہت سا پیٹ کا رنگین گرم خون۔ جنگ حنین میں جب ہوانن ہماری طرف آئے اور پہلیوں میں سانس تنگ ہو گیا۔ ہم نے ضحاک کے ساتھ صبر کیا ہمیں دشمنوں کی کلر اور جنگوں نے دل برداشتہ نہ کیا۔ رسول اللہ مالی کا سامنے ہمارا علم امرا رہا تھا باول کے کنارے کی طرح وہ چمکدار اور متحرک تھا)

عشية ضحاك بن سفيان معتص بسيف رسول الله والموت كانع نذود أخانا عن أخينا ولو نرى مصالا لكنا الأقربين نتابع ولكن دين الله دين محمد رضينا به فيه الهدى والشرائع أقنام به بعد الضلالة أمرنا وليس لأمسر حمده الله دافع

(جب ضحاک بن سفیان رسول الله طابیم کی تلوار سے مار رہے تھے اور موت قریب تھی۔ ہم اپنے مسلم بھائیوں کا مشرک براوری سے وفاع کرتے ہیں آگر ہم علی پند ہوتے تو قربی عزیزوں کی اتباع کرتے۔ لیکن الله کے وین وین مشرک براوری سے وفاع کرتے ہیں آگر ہم علی پند ہوتے تو قربی عزیزوں کی اتباع کرتے۔ لیکن الله کے وین وین مشرک براور اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

محمد کو ہم نے پند کیا ہے اس میں ہدایت اور شرعی احکام ہیں۔ گراہی کے بعد انہوں نے ہمارے دین کو درست کیا اللہ کی تقدیر کو کوئی ٹالنے والا نہیں)

عباس بن مرداس سلمی نے کہا۔

تقطّع باقى وصل أم مؤمل بعاقبة واستبدلت نيّة خلف وقد حلفت بالله لا تقطع القوى فما صدقت فيه ولا برت الحلف خفافيه بطن العتيق مصيفها ونحتل في البادين وجرة فالعرف فان تتبع الكفار أم مؤمل فقد زودت قلبي على نأيها شغفا وسوف ينبئها الخبير بأنسا أبينا ولم نطلب سوى ربنا حلف

(انجام کار ام مول کا آئندہ وصال منقطع ہو چکا ہے اور اس نے نیت کو بدعمدی میں بدل لیا ہے۔ اس نے طفا کہا تھا وہ عمدوبیان منقطع نہ کرے گی۔ اس نے اس میں راست گوئی سے کام نہ لیا اور نہ اس نے قتم کو پوراکیا۔ بنی خفاف میں سے ہے۔ عقیق وادی میں وہ موسم گرما بسر کرتی ہے۔ دیماتیوں میں وہ اجرہ اور عرف مقام میں رہائش رکھتی ہے۔ آگر ام مومل کافروں کی اتباع کرے تو اس نے میرے دل کو محبت سے معمور کر دیا ہے باوجود بعد کے۔ اس کو باخر آدی بتا دے گا کہ ہم نے کفر کا انکار کیا ہے اور سوائے رب کے کسی کی محبت طلب نہیں کی)

وإنا مع الهادي النبي محمد وفينا ولم يستوفها معشر ألف بفتيان صدق من سليم أعزة أطاعوا فما يعصون من أمره حرفا خفاف وذكوان وعوف تخالهم مصاعب زافت في طروقتها كلفا كأن نسيج الشهب والبيض ملبس أسودا تلافت في مراصدها غضف

(ہم حادی --- نبی --- محم کے ساتھ ہیں 'ہم نے اس کی وفاکی ہے اور کسی قوم نے ہزار مجابد نہیں بھیجا۔ سلیم کے راست گفتار معزز نوجوان کے ساتھ جنہوں نے اطاعت کی اور کسی بات میں ہماری نافرمانی نہیں کی۔ خفاف ' ذکوان اور عوف قبائل ان کو نر سجھتے ہیں وہ اپنی سیاہ اونٹیوں میں چلتے ہیں۔ گویا سرخ دھاری وار زرہیں اور خود لباس ہے ان کا جو اپنی کمین گاہ میں ڈھیلے کانوں والے بردل سے ملے ہیں)

بنا عنز دين الله غيير تنحيل وزدنا على الحي الذي معه ضعفا بمكنة إذ جننا كيأنّ لواءنيا عقاب أرادت بعد تحليقها خطفا على شخص الأبصار تحسب بينها إذا هي حالت في مراودها عزفا غداة وطننا المشركين و لم نجد لأمر رسول الله عدلا ولا صرفا

(ہمارے ساتھ اللہ کا دین غالب ہوا جھوٹ نہیں اور ہم نے اس قبیلہ میں جوان کے ساتھ تھا دوچند اضافہ کیا۔ کمہ میں جب ہم آئے گویا ہمارا علم عقاب ہے جس نے پرواز کے بعد جھپنے کا ارادہ کیا۔ چندھائی ہوئی آ کھوں پر جو ان کے درمیان خیال کرتا ہے جب وہ اپنی جولان گاہ میں آواز کرتے ہیں۔ جب ہم نے مشرکوں کو پامال کیا اور ہم نے رسول اللہ مالھیم کے حکم سے کی سے فدیہ اور توبہ کو قبول نہ کیا)

بمعترك لا يسمع القوم وسطه لنا زجمة الا التذامر والنقف ببيض تطير الهام عن مستقرها وتقطف أعناق الكماة بها قطف فكائن تركنا من قتيل ملحب .وأرملة تدعو على بعلها لهفا رضا الله ننوى لا رضا الناس نبتغى ولله ما يبدو جميعاً وما يخفى

(الیسے میدان کارزار میں کہ لوگ اس کے وسط میں سوائے للکار اور کھوپردیوں کے تو ڈنے کی آواز کے پکھ نہ سنتے تھے۔ تکوار کے ساتھ ہم مرول کو گردن سے الگ کرتے ہیں اور وہ بمادروں کی گردنوں کو کائتی ہیں۔ بہت سے شکتہ اعضا مقتول ہم نے وہاں چھوڑے اور بیوہ عور تیں جو اپنے خاوندوں پر واویلا کر رہی ہیں۔ ہم اللہ کی رضا کی نیت کرتے ہیں اور لوگوں کی رضا کے طالب نہیں اور ہرنماں اور پنال سب اللہ کا ہے)

#### عباس بن مرداس سلمی نے کہا۔

ما بال عینسك فیها عبائر سهر مثل الحماطة أغضى فوقها الشفر عین تأویها مسن شهوها أرق فالماء یغمرها طورا وینحدر كانه نظر م در عند ناظمه تقطع السلك منه فهو منتشر یا بعد منزل من ترجو مودته ومن أتى دونه الصمان فالحفر دع ما تقدم من عهد الشباب فقد ولى الشباب وزار الشیب والزعر (تیری آکه کاکیا عال به اس مین تکام به خواب کرنے والا مثل بحوسہ کے جس کے اوپر پلیس بندھیں۔ آگه اس کے غم سے به خواب به تو اس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور بھی چھک جاتے ہیں۔ گویا پرونے والی ک اس موتوں کا بار بے۔ جس کا وھاگا ثوث گیا ہے اور وہ بھر رہے ہیں۔ اے اس کی منزل کی طویل مسافت ، جس کی بیس موتوں کا بار ہے۔ جس کا وھاگا ثوث گیا ہے اور وہ بھر رہے ہیں۔ اے اس کی منزل کی طویل مسافت ، جس کی باتی سی پھیر شاب کا زمانہ علی بات ور می جس کا تو طلب گار ہے اور جس کے درے صمان اور حضر مقام ہیں۔ گذشتہ عمد شاب کی باتیں چھیر شاب کا زمانہ چلا گیا برحمایے اور جس کے درے صمان اور حضر مقام ہیں۔ گذشتہ عمد شاب کی باتیں چھیر شاب کا زمانہ چلا گیا برحمایے اور جس کے درے صمان اور حضر مقام ہیں۔ گذشتہ عمد شاب کی باتیں چھیر شاب کا زمانہ چلا گیا برحمایے اور جس کے درے صمان اور حضر مقام ہیں۔ گذشتہ عمد شاب کی باتیں چھیر شاب کا زمانہ چلا گیا برحمایے اور جس کے درے صمان اور حضر مقام ہیں۔ گذشتہ عمد شاب کی باتیں چھیر شاب کا زمانہ چلا گیا برحمایے اور جس کے درے صمان اور حضر مقام ہیں۔ گذشتہ عمد شاب کی باتیں چھیر شاب کا زمانہ کا زمانہ کی اس کی در کا در کا در کے حس کا تو طلب کی باتی در کے حس کی در کے صمان اور حضر مقام ہیں۔ گذشتہ عمد شاب کی باتیں چھیر شاب کی در کی حس کی در کی در کی در کے صمان اور جس کی در کیا در کی در کی در کی در کیا در کی در کی در کے صدر کی در کی در

واذكر بالاء سليم في مواطنها وفي سليم لأهل الفخر مفتخر قوم هموا نصروا الرحمن واتبعوا دين الرسول وأمر الناس مشتجر لا يغرسون فسيل النخل وسطهم ولا تخاور في مشتاهم البقر إلا سوابح كالعقبان مغرية في دارة حولها الأخطار والعكر تدعى خفاف وعوف في جوانبها وحيّ ذكوان لاميل ولا ضجر

(تو سلیم قبیلہ کی آزائش کا ذکر ان کے جنگوں میں اور ان میں الل نخرکے لئے صدر افتخار ہے۔ انہوں نے اللہ ک دین کی مدد کی اور رسول کے دین کی اتباع کی اور لوگوں کا معالمہ مختلف فیہ اور منتشر تقا۔ وہ اپنے وسط میں نہ محجور کا پودا لگاتے ہیں اور نہ ہی لگائے ان کے موسم سرما میں ان کے پاس آواز کرتی ہے۔ یعنی وہ کاشتکار اور چرواہے نہیں۔ سوائے تیز رفتار گھوڑوں کے جو شاہیوں کی طرح ہیں اور رہائش گاہ کے قریب ہے اس کے گرد بہت اون نہیں۔ سوائے تیز رفتار گھوڑوں کے جو شاہیوں کی طرح ہیں اور رہائش گاہ کے قریب ہے اس کے گرد بہت اون ہیں۔ ان کے گردونواح خفاف اور عوف قبیلہ پکارا جاتا ہے اور ذکوان قبیلہ وہ اسلحہ کے بغیر نہیں ہیں اور نہ ہی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بدمزاج)

نصاربون جنود الشرك ضاحية ببطسن مكة والأرواح تبتدر حتى رفعنا وقتلاهم كانهم نخل بظاهرة البطحاء منقعسر ونحن يوم حنين كان مشهدنا للديسن عزاً وعند الله مدحر إذ تركب الموت مخضرا بطائنه والخيل ينجاب عنها ساطع كدر تحت اللواء مع الضحاك يقدمنا كما مشى الليث في غاباته الخدر وه مثرك الكركوروش دن مين مارت والح بين كمه مين اور بواكين خوب على ربى تحييل بن عين من مارا حاضر بونا وران كم مقتول بعلى كم مين مين اور بواكين خوب على ربى تحييل من مين اور اواكين خوب على ربى تحييل من مارا حاضر بونا وين كم غلب كرك تقاور الله كرنويك به عمل ذخيره بدجه وائت موت يرسوار بوت بين اور هو ثول

في مأزق من بحر الحرب كلكلها تكاد تأفل منه الشمس والقمر وقد صبرنا بأوطِاس أسنتنا لله ننصر من شئنا وننتصر حتى تأوب أقوام منازلهم لو لا المليك ولولا نحن ما صدروا فما ترى معشراً قلوا ولا كثروا إلا وقد اصبح منا فيهم أثر

سے گردوغبار اٹھتا ہے۔ علم کے تلے ضحاک کے ساتھ وہ ہارے آگے چانا ہے جیسا کہ شیر جنگل میں اپنی کچھار کے

(ان كا سامنا ہو آئے جنگ كے مشكل مقام ميں ، قريب ہے كہ اس كى گردوغبار سے سورج اور چاند چھپ جائے۔ ہم نے اوطاس ميں اپنے نيزوں كو گاڑ ديا۔ ہم اللہ كے لئے جس كى چاہيں مدد كرتے ہيں اور بدلہ ليتے ہيں۔ يمال تك لوگ اپنے گھروں ميں واپس آئے اگر اللہ كى مدد نہ ہوتى اور ہم حاضر نہ ہوتے تو وہ واپس نہ آتے۔ چھوٹا اور برا كوئى قبيلہ نہيں مگران ميں ہارے آثار ظاہر ہيں)

عباس بن مرداس سلمی نے کہا۔

يا أيها الرجل الذي تهوى به وجناء بحمرة المناسم عرمس إما أتيت على النبى فقل له حقاً عليك اذا اطمأن المجلس يا خير من ركب المطى ومن مشى فوق البراب اذا تعد الأنفسس إنها وفينها بهالذي عاهدتنها والخيل تقدع بالكماة وتضرس

(اے وہ مخص جس کو مضبوط جبڑوں والی اور سخت پاؤں والی او نٹنی دوڑا رہی ہے۔ اگر تو نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہو۔ جب اطمینان سے بیٹھ جائے تو لازما" ان کے سامنے عرض کر۔ اے سواروں سے افضل اور زمین پر چلنے والوں سے بہتر جب لوگ ثار ہوں۔ ہم نے عمد وفا کر دیا ہے جو آپ نے ہم سے کیا تھا اور گھوڑے بمادروں کو روک رہے تھے اور زخمی کر رہے تھے)

إذ سال من أفناه بهشة كلها جمع تظل به المخارم ترحسر

حتى صبحنا أهل مكة فيلقا شهباء يقدمها الهمام الأشوس سن كل أغلب من سليم فوقه بيضاء محكمة الدحال وقونس يروى القناة اذا تجاسر في الوغي وتخاله أسداً اذا ما يعبس (جب بشر قبيله ك الحراف عن فوج اللي اس ك باعث تمام رائة حركت مين آگند يمان تك كه بم الل كمه كياس مسلح فوج لائ ان كا قائد تها بهاور رئيس سلم قبيله ك بر مضوط جوان عن اس ك جم پر مضوط ذره به اور خود به جب جنگ مين مملم آور بو آب تو نيز ع ك خون سه سراب كر آب جب وه تورى چرها كا توات شير گمان كر ها به وه تورى چرها كا توات شير گمان كر ها )

یغشہ الکتیب معلماً ولکف عضب یقد به ولدن مدعسس وعلی حنین قد وفی من جمعنا الف اُمد به الرسول عربدس کانوا اُمام المؤمنین دریئے والشمس یومند علیهم اُشمسس مضنی و عرب من من بخرس مضنی و یحرسنا الاله بحفظه والله لیس بضائع من یحرس الاله بحفظه والله لیس بضائع من یحرس اوه لشکر پر نمایاں ہو کر حملہ آور ہو تا ہے اس کے ہاتھ میں قاطع تلوار ہے اور پکدار نیزہ اور حنین میں ہاری جماعت سے ایک بزار طاقور جوان تھاجی کے ماتھ رسول اللہ مالین کا تعاون کیا گیا۔ وہ مسلمانوں کے ماسے دفاع کرنے والے تھے اس روز سورج کی ان پر خوب چک تھی۔ ہم روانہ ہوئے اور اللہ ہاری حفاظت کرتا ہے اپنے میں ہوتا)

ولقد حسنا بالمناقب محبساً رضی الآله به فنعسم المحبس وغداة أوطاس شددنا شدة کفت العدو وقیل منها یا احبسوا تدعسو هسوازن بسالاً خرة بیننسا شدی تمد به هسوازن أیبسس حتی ترکنسا جمعهسم و کأنه عسیر تعاقبه السباع مفسرس مناقب کے راست میں ایک جگه روک دیے گے اللہ اس پر راضی ہوا پی رکنی جگه اچی ہے۔ اوطاس میں ہم نے ایک حملہ کیا جو وحمٰن کو کافی ہو گیا اور کما گیا ان کی جانب سے یا لوگو! رک جاؤ۔ حوازن قبیلہ براوری کا واسط ویتا ہے ہمارے درمیان دودھ کا قدیمی رشتہ ہے جس کا ہوازن اظمار کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے ان کے لئگر کی ایمی ورگت بنائی گویا وہ نیل گاؤ ہے گری بڑی جس کو درندے نوچ رہے ہیں)

عباس بن مرداس سلمی ہے کہا۔

من مبلغ الأقوام أن محمداً رسول الآله راشد حيث يتما دعا ربه واستنصر الله وحده فأصبح قد وفي اليه وأنعما سرينا وواعدنا قديداً محمداً يؤم بنا أمراً من الله محكما تماروا بنا في الفحر حتى تبينوا مع الفحر فتياناً وغاباً مقوما على الخيل مشدوداً علينا دروعنا ورحلا كدفّاع الأتى عرمرمن (اقوام عالم کو کون بتائے گاکہ محمد ملھ اللہ کے رسول ہیں جہال کا عزم کریں کامیاب ہیں۔ اس لئے اپنے رب کو پکارا اور اس سے مغفرت طلب کی۔ پس انہوں نے اپنا عمد پوراکیا اور خوب پوراکیا۔ ہم روانہ ہوئے اور محمد طابع اس قدید مقام کا وعدہ کیا وہ ہمارے ساتھ اللہ کے محکم امر قصد فرما رہے تھے۔ ان کو ہمارے بارے فجر کے وقت شک ہوا یمال تک کہ انہوں نے فجر کے ساتھ ہی نوجوانوں اور سیدھے نیزے کو دیکھ لیا' جو گھوڑوں پر سوار تھے زرہ پوش اور بہت سے پیاوہ میل رواں کی طرح)

فان سراة الحي إن كنت سائلا سليم وفيهم منهم من تسلما وجند من الأنصار لا يخذلونه أطاعوا فما يعصونه ما تكلمنا فان تك قد أمرت في القوم حالداً وقدمته فانه قد تقدما يجند هداه الله أنت أميره تصيب به في الحق من كان أظلما حلفت يميناً برة لمحمد فأكملتها ألفاً من الخيل ملجما

(اگر تو پوچھے تو قبیلے کے سردار سلیم ہیں ان میں بعض ایسے ہیں جو سلیم کی طرف منوب ہوتے ہیں۔ انصار کا الشکر بھی ان کو بے سارا نہیں چھوڑ آ؛ وہ ان کے تبع ہیں جب تک وہ ہیں ان کی نافربانی نہیں کرتے۔ اگر آپ نے قوم کا امیر خالد کو نامزد کر دیا ہے اور ان کو قائد بنا دیا۔ بے شک وہ تو پہلے ہی مقدم ہے۔ ہدایت یافتہ الشکر کو لے کر آپ اس کے امیر ہیں، آپ ہر مظلوم کی اس کے سبب سے حق رس کرتے ہیں۔ میں نے محم سے پاس مجی قتم اٹھائی میں نے آیک ہزار لگام والے گھوڑوں کو پوراکیا)

وقبال نبى المؤمنسين تقدموا وحب الينا أن نكون المقدم؛ وبتنا بنهى المستدير ولم يكن بنا الخوف إلا رغبة وتحزما أطعناك حتى أسلم الناس كلهم وحتى صبحنا الجمع أهل يلملما يظل الحصان الأبلق الورد وسطه ولا يطمئن الشيخ حتى يسوما سمونا لهم ورد القطا زفّه ضحى وكلا تراه عن أحيه قد احجما

(مسلمانوں کے نبی نے کہاتم آگے بوھو' ہمیں آگے بوھنا محبوب تھا۔ ہم نے گول تلاب پر رات بسر کی ہمیں رغبت اور عزم و احتیاط کے علاوہ کسی کا فکر نہ تھا۔ ہم نے آپ کی اطاعت کی حتی کہ سب لوگ مسلمان ہو گئے اور حتی کہ الل سلملم کے لشکر پر صبح کو ہملہ کیا۔ اہلق سرخ گھوڑے اس کے وسط میں چھپ جاتے تھے اور مختخ بغیر علامت کے مطمئن نہ ہو یا تھا۔ ہم ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے قطا جانور کی طرح اٹھے جس کو چاشت کے وقت بھگا دیا ہو)

کندن غدوة حتى تركنا عشية حنيناً وقد سالت دوامعه دما اذا شئت من كل رأيت طمرة وفارسها يهوى ورمحاً محطما وقد أحرزت منا هوازن سربها وحب اليها أن نخيب ونحرما ومح عثام تك بم نح حنين كوالى حالت عن چوژكراس كالون عن خون بمد را تقا جب تو جام برايك

کو تیز رفآر گھوڑے کا شہ سوار دیکھے گا جو آگے بڑھ رہا ہے اور شکتہ نیزے کو دیکھے گا۔ ھوازن نے ہم سے اپنے مویشیوں کو محفوظ کر لیا اور ان کو محبوب تھا کہ خائب و خاسراور محروم ہوں)

امام ابن اسحاق نے حضرت عباس بن مرداس سلمی کے متعدد قصیدے نقل کئے ہیں ہم نے بخوف طوالت و ملالت ان میں سے بعض کو نظر انداز کردیا ہے اور میں کافی ہیں واللہ اعلم۔

## غزوة طائف

عودہ اور مویٰ بن عقبہ نے زہری سے بیان کیا ہے کہ ماہ شوال ۸ھ میں رسول اللہ طابیخ نے جنگ حنین کا محرکہ سرکیا اور طائف کا محاصرہ کیا بقول ابن اسحاق ' ثقیف کے فکست خوردہ لوگ طائف میں پناہ گزیں ہوگئے اور شہرکے سارے دروازے بند کرلئے اور جنگ کے لئے مختلف طریقے استعال کئے۔ عودہ بن مسعود ثقفی اور غیلان بن سلمہ جنگ حنین اور طائف محاصرے کے دقت موجود نہ تھے وہ جرش میں دبابہ ' منجنیق اور صنبور کی صنعت کی تعلیم کے لئے گئے ہوئے تھے ' آپ غزوہ حنین سے فارغ ہو کرطائف کے محاصرہ کے روانہ ہوئے۔ حضرت کعب بن مالک نے اس سلملہ میں کہا۔

قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوفا نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا فلست لحاضن إن لم تروها بساحة داركم منا ألوفا وننتزع العروش ببطن وج وتصبح دوركم منكم خلوفا ويأتيكم لنا سرعان خيل يغادر خلفه جمعا كثيفا

(ہم نے تمامہ اور خیبر کے ہر خطرہ کو دور کرویا ہے پھر ہم نے تکواروں کو آرام دیا۔ ہم ان کو افقیار دیتے ہیں اگر ان
کو قوت گویائی میسر ہو تو وہ کس کہ ہم دوس یا شقیف سے جنگ کریں گی۔ ہیں طال زادہ نہ ہوں اگر تم ہم سے
ہزاروں لوگ اپنے صحن اور علاقہ میں نہ دیکھو۔ ہم وادی وج کی چھوں کو آثار پھینکیں گے اور تمہارے گھرتم سے
خالی اور ویران ہو جائیں گے۔ تمہارے پاس ہمارے لشکر کا ہراول دستہ آئے گا جو اپنے چھے کافی جمیت کو چھوڑ
جائے گا)

اذا نر وا بساحتكم سمعتم لها مما أناخ بها رجيف البائديهم قواضب مرهفات يزرن المصطلين بها الحتوف كأمثمال العقائق أخلصتها قيون الهند لم تضرب كتيف تخال جائة الأبطال فيها غداة الزحف جادياً مدوف أجدهم أليس لهم نصيح من الأقوام كان بنا عريفا

(جب وہ تمارے علاقے میں اتریں مے تو تم ان کی آمد کی ایک خوفتاک چیخ سنو کے۔ ان کے ہاتھوں میں قاطع

تلواریں ہیں جو تاپے والوں کو موت کا مزہ چھاتی ہیں۔ بیلی کی کرن کی طرح چکدار ہیں۔ اس کو ہندی کاریگروں نے خوب بنایا ہے وہ معمولی لوہ سے نہیں بنائی گئیں۔ تو اس میں بمادروں کے خون کو لڑائی کے وقت زعفران سے مخلوط دیکھے گا۔ کیاوہ کچ چاایا کر رہے ہیں کیا اقوام عالم سے ان کاکوئی خیر اندیش نہیں جو ہمیں جانا ہو)

یخسبرهم بأنسا قسد جمعنسا عتماق الخیل والنجسب الطروف و أنسا قسد أتینساهم بزحسف یحیط بسور حصنهم صفوف و أنسا هم النبی و کسان صلبا نقسی القلسب مصطبراً عزوف و رشید الأمسر ذا حکم وعلم وحلم لم یکن نزقساً حفیف نظیم نبینسا و نظیم و بیا همو الرحمسن کسان بنسا رؤف نظیم اور بمرین گوژول کو جمع کیا ہے۔ اور بم ان کے پاس انگر لائے ہیں جو ان کے

(جو ان کو بتا دے کہ ہم نے عمدہ اور بہترین کھوڑوں کو جمع کیا ہے۔ اور ہم ان کے پاس تظکر لائے ہیں جو ان کے قلعہ کی دیواروں کو قطار در قطار محیط ہے۔ ان کا رکیس اور سربراہ نی ہے وہ صاف دل بماور صبرمند اور زاہد ہے۔ صاحب تدبیر' حاکم' عالم اور علیم ہے اور بے دانش اور حماقت سے محفوظ ہیں۔ ہم اپنے نبی کی اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ ہم پر مہول اور شفق ہے)

فان تلقوا الينا السلم نقبل ونجعلكم لنا عضداً وريفا وإن تابوا نجاهدكم ونصبر ولا يك أمرنا رعشا ضعيفا نجسالد ما بقينا أو تنيبوا الى الاسلام إذعانا مضيفا نجسالد ما بقينا أو تنيبوا الى الاسلام إذعانا مضيفا نجساهد لا نبالى مسالقينا أأهلكنا التسلاد أم الطريف وكم من معشر ألبوا علينا صميم الجذم منهم والحليف وكم من معشر ألبوا علينا صميم الجذم منهم والحليف واكرتم ملح كا ينها دوتو بم قبول كريس كه ادر تم كو اينا بازو يناليس كه ادر تميس آمودگي دين كـ اگر انكار كو تو

(اگر می سیم کا پیغام دو تو ہم قبول کریس کے اور مم کو اپنا بازو بتالیں کے اور تمہیں آسود کی دیں کے۔ اگر انکار کرو تو ہم تم سے جہاد کریں گے اور صبر کریں گے اور ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ جب تک زندہ رہے ہم لؤائی کریں گے یا تم اسلام کی طرف نیاز مندانہ رجوع کرو۔ جو ہمارے سامنے آئے ہم اس سے جہاد کرتے ہیں۔ ہم اس بات سے بے نیاز ہیں کیا ہم نے قدیم جائیداد یا جدید کو ہلاک کر ویا۔ کتنے ہی لوگ ہمارے ظلاف جمع ہوئے ہیں عزم صمیم کے

ساتھ یا سرسری طور پر)

أتون الايرون لهم كفاء فجدعنا المسامع والأنوف المكل مهند لين صقيل نسوقهم بها سوقا عنيف لأمر الله والأسلام حتى يقوم الدين معتدلا حنيف وتنسى البلات والعزى وود ونسليها القلائد الشنوفا فأمسوا قد أقروا واطمأنوا ومن لا يمتنع يقبل خسوفا

(وہ آئے وہ ان کو اپنے ہم پلہ نہیں سمجھ رہے تھ' ہم نے ان کے کان اور ناک کاٹ دیے۔ ہر بحدار' چمکدار اور ہندی تلوارے' جو ان کو اس کے ساتھ سختی سے ہائے گا۔ اللہ کے تکم اور اسلام کے لئے یمال تک کہ دین کو ان

میں معتدل کر دے۔ لات عزی اور وہ بھلا دیئے جائیں گے اور ہم ان کے ہار اور بندے چھین لیس گے۔ انہوں نے اعتراف کر لیا ہے اور مطمئن ہو گئے ہیں اور جو اپنی حفاظت نہ کرے وہ ذلیل و رسوا ہو گا)

کنانہ ثقفی : بقول ابن اسحاق' ان اشعار کا جواب کنانہ بن عبدیالیل بن عمرو بن عمیر ثقفی نے دیا' بقول ابن کیژ مویٰ بن عقب' ابواسحاق' ابوعمر بن عبدالبراور ابن اثیر دغیرہ کا بیان ہے کہ وہ بعد ازال ثقیف کے وفد میں آیا اور ان کے ساتھ مسلمان ہوگیا۔ مدائن کا خیال ہے کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ وہ روم کے علاقہ میں چلاگیا اور عیسائی ہوگیا اور وہیں فوت ہوگیا۔

ے ہمارا تجربہ کیا ہے اس کے صاحب رائے اور علیم نے ان کو بتایا ہے۔ اگر اس نے صبح کما ہے تو اس کو معلوم ہے کہ ہم متکبرلوگوں کی گرونیں سیدھی کر دیتے ہیں)

تقومها حتى يلين شريسها ويعرف للحق المبين ظلومها علينا دلاص من تسراب محرق كلون السماء زينتها بحومها ترفعها عنا ببيسض صوارم اذا حردت في غمرة لا نشيمها (مم ان كو اى قدر سيدهى كرتے ہيں كه ان كی شدت گرم پر جاتی ہے اور واضح من كو ظالم پچان جاتا ہے۔ محرق كے تركه كى آمان كى مارے پاس زرہيں ہيں جن كو ان كے متاروں نے آرامت كر ديا ہے۔ ہم قاطع تلواروں سے ان كو اپنے سے دور كر ديتے ہيں جہ وہ نيام سے باہر كر دى جائيں تو ہم ان كو بند نہيں كرتے)

شداد جشمی: ابن اسحاق کابیان ہے کہ شداد بن عارض جشمی نے رسول الله مال یکھیم کی طائف روا گئی کے وقت کما۔

لا تنصروا السلات إن الله مهلكها وكيف ينصر من هو ليس ينتصر إن التي حرقت بالسد فاشتعلت ولم تقاتل لدى أحجارها هدر إن الرسول متى ينزل بلادكم يظعن وليس بها من أهلها بشر

(تم لات کی مدد نه کرو الله اس کو ہلاک کرنے والا ہے جو خود انظام نہیں لے سکناس کی کیسے مدد کی جائے۔ ب شک وہ مورتی جو "سد" میں شعلوں کی نذر کر دی گئی اور اس کی عمارت کے پاس لوائی نہیں لڑی گئی رائیگال ہے۔ رسول الله طابیخ جب تممارے علاقہ میں آئے وہاں سے روانہ موں گے تو وہاں ان کے باشندوں میں سے کوئی بشرنہ موگا)

میملا قصاص : ابن اسحاق کا بیان ہے رسول الله طابیخ حنین سے طائف کی طرف روانہ موے۔ راستہ

میں نولد بمانیہ ' پھر قرن ' پھر طبح پھرلیہ کے علاقہ بحرة الرغامیں پنچے۔ وہاں مسجد بنائی اور اس میں نماز پڑھی۔ ابن اسحاق نے عمرو بن شعیب سے بیان کیا ہے کہ رسول الله مالیئم نے اس روز بحرة الرغامیں قیام کے دوران قصاص کا فیصلہ کیا۔ ایک لیثی نے ہذیلی کو قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ لیثی کو بطور قصاص قتل کر دیا اور یہ اسلامی تاریخ میں پہلا قصاص ہے۔

مر آلی : ابن اسحاق کابیان ہے کہ پھر رسول الله طابیع منیقہ نامی راستہ پر چلے پوچھااس راستہ کا نام کیا ہے تو عرض کیا ضیقہ " فرمایا" نہیں بلکہ اس کا نام ہے بسریٰ " فراخی" پھر آپ وہاں سے روانہ ہو کر نعب پہنچ تو صادرہ نامی بیر کے درخت کے بنچ ایک ثقفی کے باغ کے پاس فروکش ہوئے۔ ثقفی کو پیغام مجھیجا ہمارے پاس چلے آؤ درنہ ہم تمہارا باغ ویران کردیں گے اس نے آپ کی خدمت میں آنے سے انکار کردیا تو رسول اللہ مالیم نے اس کو خراب کردیے کا تھم دیا۔

ابو وغال: ابن اسحاق اساعیل بن امیه بن بجید بن ابی بجید کی معرفت حضرت عبدالله بن عمرو سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملاہیم کے ہمراہ طائف کی طرف ردانہ ہوئے تو ایک قبر کے پاس سے گزر سے رسول الله ملائی ہے ابو رغال کی قبر ہے جو شقیف کا والد شمودی تھا حرم میں رہائش کی وجہ سے عذاب سے محفوظ تھا حرم سے باہر نکلا تو اس کو بھی اس مقام میں وہی عذاب پنچا جو اس کی قوم کو لاحق ہوا تھا۔ اور میمل وفن ہوا اور اس بات کے صبح ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھ طلائی چھڑی بھی وفن ہوئی اگر مم اس کو کھود ڈالو تو وہ عاصل کر سکتے ہو۔ لوگوں نے جلدی سے قبر کھود ڈالی اور طلائی چھڑی نکال لی۔ اس روایت کو ابوداؤد نے ریجی بن معین از وهب بن جریر بن عازم از ابید از) محمد بن اسحاق بیان کیا ہے اور بہوتی نے روایت کو ابوداؤد رخ ریجی بن معین از وہ بین اربیا بیان کیا ہے۔ اور بہوتی نے رہے بن زریع از ردح بن قاسم 'از اساعیل بن امیر) بیان کیا ہے۔

مسجد طائف: ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول الله طائف کے قریب فروکش ہوئے اور چند صحابہ تیروں سے شہید ہو گئے کہ آپ کا پڑاؤ طائف کے متصل تھا پھر آپ اس جگہ سے پیچھے ہٹ آئے۔ جمال آج آپ کی مسجد ہے جس کی تقمیر عمرو بن امیہ بن وهب ثقفی نے کی تھی اس میں ایک ستون ہے اس پر وهوپ پڑنے کے وقت روزانہ اس سے چیخے کی آواز آتی ہے۔

کتنے روز محاصرہ: رسول اللہ مظہیم نے طائف کا محاصرہ ہیں سے زائد روز تک کیا۔ بقول ابن ہشام سرہ روز۔ عوہ اور مویٰ بن عقب نے زہری سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طبیع مال غنیمت جعرانہ میں چھوڑ کر طائف کی طرف روانہ ہوئے اور قلعہ طائف کے پاس اکمہ میں دس سے زیادہ روز تک قیام کیا۔ ان سے جنگ ہو تا رہا۔ وہ آپ سے قلعول کے اندر سے جنگ کرتے تھے متعدد مسلمان زخمی ہوئے ماسوائے ابو بمہ بن مسروح 'زید کے اخیافی بھائی کے کوئی شخص بھی آپ کے پاس نہیں آیا اور رسول اللہ طبیع نے اس کو تا دو فرا دیا۔ مسلمانوں نے ان کے انگور کے باغات کا نے تو شقیف نے عرض کیا 'باغات خراب نہ کرو وہ آپ کے ہوں یا ہمارے۔

الو مکرہ: عروہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ مالی من ہر مسلمان کو تھم دیا کہ وہ کھور کے پانچ در خت اور انگور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کی پانچ بیلیں کلٹ دے اور اعلان کردایا کہ جو شخص قلعہ سے اتر کر ہمارے پاس آجائے گاوہ آزاد ہے۔ چنانچہ چند لوگ اتر کر آپ کے پاس آئے آپ نے ان کو آزاد کر کے مسلمانوں کی تحویل میں دے دیا ان میں ابو بکرہ بن مسروح' زیاد بن ابوسفیان کے اخیانی بھائی تھے۔

امام احمد (برید، بجاج، عم، مقسم) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاہیم کے پاس دو ظام آزاد مسلمان ہو کر آجا آ تو آپ اس کو آزاد کر دیے، آپ نے طائف میں دو غلام آزاد کئے۔ امام احمد (عبدالقدوس بن بحربن خیس، بجاج، عم، مقسم) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیم نے طائف کا محاصرہ کیا تو آپ کے پاس دو غلام نکل کر آگئے آپ نے ان کو آزاد کر دیا ایک ان میں سے ابو بکرہ ہے رسول الله طابیم غلاموں کو آزاد کر دیے تھے جب دہ مسلمان ہو کر آپ کے پاس آجاتے تھے۔ امام احمد (نفر بن راب، بجاج، عم، مقسم) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیم نے امام احمد (نفر بن راب، بجاج، عم، مقسم) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیم نے بوم طائف میں فرمایا جو غلام ہماری طرف چلا آئے گا وہ آزاد ہے چنانچہ چند غلام نکل کر آپ کے پاس آئے کی محت آپ نے ان کو آزاد کر دیا ان میں ابو بکرہ بھی تھے اس روایت میں امام احمد منفرہ ہیں ادر اس حدیث کی صحت کا مدار جاج بن ارطاہ پر ہے اور وہ ضعیف ہے۔

غلام وارالحرب سے آجائے تو --- : امام احمد کا مسلک ہے کہ جو غلام دارالحرب سے فرار ہوکر دارالاسلام میں داخل ہو جائے وہ مطلقاً شرعی طور پر آزاد ہے اور بعض کا قول ہے کہ وہ مطلقاً آزاد نہ ہوگا بلکہ مشروط طور پر اگر فدکور بالا حدیث صحیح ہو تو مطلقاً آزادی مشروع ہوگی جیسا کہ رسول اللہ مظامیم نے فرمایا تھا کہ قتیل کا سلب قاتل کے لئے ہے۔ یونس بن بکیر نے محمد بن اسحاق کی معرفت عبداللہ بن محرم ثقفی سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طابعیم نے طائف کا محاصرہ کیا تو حارث بن کلدہ کا غلام ابو بکرہ آپ کے پاس آگیا ایک غلام مصلح علی آپ آپ ایل منعث رکھ دیا۔ یحنس اور دردان بھی آئے اور سب مسلمان ہو گئے علم مصلح علی آپ اور وہ مسلمان ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ طابعیم سے عرض کیا یارسول اللہ طابعیم! بی جب طائف کا وفد آیا اور وہ مسلمان ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ طابعیم سے عرض کیا یارسول اللہ طابعہ! بی جمارے غلام واپس فرما دیجے تو آپ نے فرمایا بیہ آزاد ہیں البتہ ان غلاموں کی دلاء کا حق ان کے آقاؤں کو دے۔

والد كا انكار: امام بخارى (محربن يثار عندر شعبه عاصم) ابوعثان سے بيان كرتے ہيں كه ميں نے سعد سے سنا جس نے ساجس سنا جس نے سب سنا جس نے سب سے پہلے اللہ كى راہ ميں تير چلايا اور ابو بكره سے سنا جو امر رسول الله طاحيا كے پاس آئے ان دونوں كا بيان ہے كہ جم نے رسول الله طاحيا سے سنا جو مخص دانستہ غير باپ كى طرف منسوب ہو اس پر جنت حرام ہے۔ اس روايت كو مسلم نے عاصم سے بيان كيا ہے۔

۲۲۷ آومی انزے: امام بخاری (ہشام معمر عاصم) ابوالعالیدیا ابوعثان نعدی سے بیان کرتے ہیں کہ میں فیصلہ کے ساتھ ابوا کے میں کے میں کے ساتھ ابوا کی سے اللہ عثان نے کما ان دو آدمیوں کی گواہی کانی ہے تو ابوعثان نے کما " معدد اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلایا اور دو سرا وہ محض ہے "ہاں" ایک ان میں سے وہ محض ہے جس نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلایا اور دو سرا وہ محض ہے

جو رسول الله مطیط کے پاس طائف سے اتر کر آیا وہ طائف سے اترنے والوں میں ۲۳ وال آدمی تھا۔

منجنیق : ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول اللہ طابیع کے ہمراہ ام المومنین حضرت ام سلمہ اور ام المومنین حضرت زینب تحصیل۔ ان دونوں کے لئے دو خیمے نصب تھے 'آپ ان خیموں کے درمیان نماز پڑھتے تھے۔ آپ نے طائف کا محاصرہ کیا اور ان سے شدید جنگ ہوا اور تیروں کا تبادلہ ہوا (بقول ابن ہشام) آپ نے ان پر منجنیق سے گولہ باری کی اور آپ نے اسلامی تاریخ میں پہلی بار اٹل طائف پر منجنیق استعال کی۔

وباب : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ چند صحابہ وبابہ کے نیجے واخل ہو کر چلے کہ قلعہ طائف کی ویوار کو جلا دیں۔ طائف والوں نے اوپر سے لوہ کے گرم کلڑے چھنکے وہ اس کے نیجے سے باہر نکل آئے تو شقیف نے انکور کے نے ان پر تیر اندازی کی' اور ان لوگوں کو شہید کر ڈالا' اس وقت رسول اللہ مالی کے شقیف کے انگور کے باغات کا نے ماحکم فروایا چنانچہ لوگ اس کو کا شخے گئے۔

حضرت ابوسفیان اور حضرت مغیرة کا کارنامه: حضرت ابوسفیان بن حرب اور حضرت مغیرة بن شعبہ نے شقیف سے بات چیت کے لئے امان طلب کی انہوں نے امان وے دی تو قریش اور بنی کنانہ کی خواتین کو بلایا۔ وہ ان کے پاس چلی آئیں ( ان کو طاکف کے فتح ہونے پر ان کی غلامی کا خطرہ تھا) خواتین نے آئی کو بلایا۔ وہ ان کے پاس چلی آئیں ( ان کو طاکف کے فتح ہونے پر ان کی غلامی کا خطرہ تھا) خواتین نے آئے سے انکار کر دیا تو ابوالا سود بن مسعود نے ان نمائندگان کو کما کہ بیس تم کو ایک بات اس سے بھی بہتر بتا تا ہوں ۔۔۔۔ رسول الله مثابیم وادی عقیق بیس خیمہ ذن تھے اور بید وادی ابوالا سود کے باغات اور طاکف کے درمیان واقع تھی ' ابوالا سود کے باغات پانی زر خیزہ اور شادابی کے لحاظ سے سب سے عمدہ تھے ۔۔۔ کہ محمد ان بن باغات کو کا نے دیا تو بھی آباد نہ ہوں گے۔ آپ ان سے بات کو کہ خود ان پر قبضہ کر لیس یا اللہ اور قرابت کے ناطے سے ان کو نہ کا ٹیس چنانچہ وہ بقول ایشان آپ نے اس کو ان کے لئے چھوڑ دیا۔

سمجنیق اور حضرت سلمان فارسی : واقدی نے اپنے شیوخ سے اس طرح کا واقعہ بیان کر کے کہا ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے منجنیق کو خود بنایا اور اس کے استعال کا مشورہ دیا 'بقول بعض منجنیق اور وبلبہ انہوں نے چش کیا 'واللہ اعلم۔

سفارت میں خیانت : بیمق نے ابن لھید سے ابوالاسود کی معرفت عروہ سے بیان کیا ہے کہ عیینہ بن حسن نے رسول اللہ طائع سے ابل طائف کو اسلام کی دعوت پیش کرنے کی اجازت طلب کی اور آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ ان کے پاس آیا اور ان کو بجائے اسلام کی دعوت دینے کو قلعہ میں طابت قدم رہنے کا مشورہ دیا اور ان کو کہا کہ چند ورخوں کا کٹ جانا تہتیں پریشان نہ کردے ایسی اور باتیں بھی کیں۔

جب واپس آیا تو رسول الله طالع نظر نے اس سے بوچھاتم نے کیا کہا' اس نے بتایا کہ میں نے اسلام کی دعوت پیش کی جنم سے ڈرایا اور جنت کا شوق دلایا۔ یہ س کررسول الله طابع نے فرمایا تم غلط بیانی سے کام کے رہو ہو تم نے تو ایسا ایسا کہا ہے' تو اس نے عرض کیا یارسول الله طابع میں اس جرم سے الله اور آپ کی طرف تو یہ کرتا۔

انجمال جہاد کا تو آب : امام بیہ بی (جائم اصم احمد بن عبد البار ابونس بن بکیر ہشام دستوائی قادہ سائم بن ابی البعد البعد معدان بن ابی علی حضرت ابن ابی بجیح سلمی (بین عمرو بن عنب ) سے بیان کرتے ہیں ہم نے رسول الله طابق سلمیظ کے ہمراہ قلعہ طائف کا محاصرہ کیا ہیں نے رسول الله طابق سے سنا کہ جو مخص اپنا تیر "قلعہ طائف" پر بینچا دے گا اس کے لئے جنت میں ایک درجہ ہے چنانچہ میں نے اس روز سولہ تیروہاں ہیں گئے۔ آپ نے فرمایا جو راہ خدا میں ایک تیر چلائے گا۔ اس کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ بعض اشخاص کے راہ خدا میں جاد کرتے ہوئے بال سفید ہو گئے وہ اس کے لئے قیامت کے روز نور اور روشنی ہوں گے ، جس خدا میں جہاد کرتے ہوئے بال سفید ہو گئے وہ اس کے لئے قیامت کے روز نور اور روشنی ہوں گے ، جس مختص نے مسلمان غلام آزاد کیا۔ الله تعالی اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے اعضا کو آگ سے بچائے گا اس روایت کو اس طرح مسلمان عورت ' مسلمان لونڈی کو آزاد کرے تو اس کو بھی ہی ثواب و صلہ سلے گا۔ اس روایت کو ابوداؤد ' نسائی اور ترزی نے قادہ سے بیان کیا ہے اور ترزی نے اس کو صبح کما ہے۔

ہیں کہ رسول اللہ طاقیم میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس مخنث تھا جو عبداللہ بن ابی امیہ کو بتا رہا تھا اگر کل طائف فتح ہوا تو بادیہ بنت غیلان کو لے لینا وہ سامنے آتی ہے تو بیٹ پر چار شکنیں پر تی ہیں ' پیٹھ موڑ کر چلتی ہے تو آٹھ شکنیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ طابع نے فرمایا یہ لوگ تمہارے پاس نہ آئیں ' بقول ابن جر بح مخنث کا نام ہے '' میت'' بادیہ بنت غیلان ' عبدالرحمان بن عوف کی بیوی سے جو رہیہ بنت عبدالرحمان بیدا ہوئی جو مسور بن مخرمہ کی بیوی تھی۔ (ندوی)

مخنث هيث : المم بخارى (ميدى مفيان ،شام ،عوه ، زين بنت ام سلم ) حضرت ام سلمة سے بيان كرتے

اس روایت کو بخاری اور مسلم نے متعدد طرق سے (ہشام بن عودہ از ابیہ) بیان کیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اس کو خادم مردوں میں سے سجھتے تھے جس کو عورتوں کی خواہش نہ ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ مٹاہیم نے فرمایا'کیا میں اس کو نہیں دکھ رہا کہ وہ ایسی باتیں جانتا ہے یہ آپ کے پاس نہ آئیں یعنی جب وہ جنسی باتوں سے آگاہ ہے تو وہ (۲۳/۳۱) یا ایسے لڑکوں سے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے واقف نہ ہوں) میں داخل ہے او المطفل المذین لم یظھرو علی عورات المنساء (۲۳/۳۱) مخنث سے مراد عرف سلف میں وہ ہے جس کو عورتوں کی حاجت نہ ہو' وہ مراد نہیں ہے جس سے جماع ہو سکے آگر ایسا ہو تو وہ واجب القتل ہے۔ جس کو عورتوں کی حاجت نہ ہو' وہ مراد نہیں ہے جس سے جماع ہو سکے آگر ایسا ہو تو وہ واجب القتل ہے۔ جساکہ حدیث سے مفہوم ہے اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو اس جرم میں قبل کردا تھا۔

امام بخاری نے اس مخنث کا نام ابن جریج سے حیت نقل کیا ہے مگریونس بن بکیر نے ابن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ ایک مخنث مانع نامی تفاجس کی رسول اللہ طابیع کی ازواج مطمرات کے پاس آمدورفت تھی۔ ہم نمیں سبجھتے تھے کہ وہ جنسی معاملات سے آگاہ ہو گا' اور نہ ہی اس کو الیمی بات سے دلچپی ہوگی رسول اللہ طابیع نے اس کو حضرت خالد بن ولیلہ سے یہ کتے ہوئے ساکہ جناب خالد! اگر رسول اللہ طابیع نے طاکف کو فتح کر لیا تو بادیہ بنت غیلان تمہارے ہاتھ سے نہ نکل جائے وہ سامنے آتی ہے تو اس کے شکم پر چار سلوٹیس ہوتی ہیں اگر پیٹے پھیر کر چلے تو آٹھ سلوٹیس و کھائی دیتی ہیں رسول اللہ طابیع نے یہ سن کر فرمایا میں نہیں ہوتی ہیں ارسول اللہ طابیع نے یہ سن کر فرمایا میں نہیں ہوتی ہیں اگر پیٹے پھیر کر چلے تو آٹھ سلوٹیس و کھائی دیتی ہیں رسول اللہ طابیع نے یہ سن کر فرمایا میں نہیں

سجھتا تھاکہ وہ یہ باتیں جانتا ہے پھر آپ نے ازواج مطرات کو تھم دیا کہ وہ تممارے ہاں نہ آئے چنانچہ وہ رسول الله مطابع کے اہل بیت کے پاس آنے سے روک دیا گیا۔

اکابر کی مخالفت اور حدیث کے بارے عدہ تکتہ: امام بخاری (علی بن عبداللہ 'شیان' عرو' ابوالعباس شاعر انگی مخالفت کا محاصرہ کیا اور کچھ شاعر اعمی) حضرت عبداللہ بن عروث سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیا نے طائف کا محاصرہ کیا اور کچھ کامیابی نہ ہوئی تو رسول اللہ مٹائیا نے اعلان فرمایا ان شاء اللہ کل ہم یمان سے روانہ ہو جائیں گے تو یہ بات مسلمانوں کو گراں گزری اور انہوں نے کہا کہ ہم بغیر فتح کتے ہی چلے جائیں تو رسول اللہ مٹائیا نے فرمایا کل

لڑائی پر چلنا چنانچہ دو سرے روز لڑائی پر گئے تو زخموں سے چور ہو گئے تو پھر آپ نے فرمایا ان شاء اللہ کل ہم واپس جائیں گے تو وہ یہ سن کرخوش ہو گئے تو رسول اللہ مظہیم یہ دیکھ کر بنے اور سفیان نے ایک بار مسکرانے کا لفظ بھی بیان کیا ہے۔

تررسی نکتہ: اس روایت کو اہام مسلم نے سفیان بن عیدنہ سے بیان کیا ہے اور اس نے یہ حدیث حضرت عبدالله بن عمر بن خطاب کی طرف منسوب کی ہے۔ بخاری کے نسخہ جات میں بھی یہ اختلاف ندکور ہے اور ایک نسخہ میں صرف عبدالله بن عمرو بن عاص ہی ندکور ہے والله اعلم۔

محمث میں لومری : واقدی نے کثیر بن زید بن ولید بن رباح کی معرفت حضرت ابو ہریرہ سے بیان کیا ہے کہ طائف کے محاصرہ پر پندرہ روز گزر گئے تو رسول الله طابع نے نوفل بن معاویہ دیلی سے مشورہ کیا نوفل! طائف پر محاصرہ جاری رکھنے کے بارے کیا خیال ہے تو اس نے عرض کیا یارسول الله طابع الومری اسٹ میں ہے۔ محاصرہ جاری رکھو تو قابو کرلیس کے اگر نظر انداز کردو تو نقصان وہ نہیں۔

خواب : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ شقیف کے محاصرہ کے دوران رسول اللہ طابیم نے حضرت ابو بکر کو بتایا مجھے خواب آیا ہے کہ مکھن سے لبریز بیالہ مجھے تحفتہ دیا گیا ہے مرغ نے چونچ مار کر مکھن کو گرا دیا ہے۔ حضرت ابو بکڑنے نے عرض کیا میرا گمان ہے کہ آپ حسب ارادہ آج ان پر قابونہ پا سکیں گے تو رسول اللہ طابیم نے فرمایا میں بھی اس میں کامیابی نہیں دیکھ رہا۔

کوچ اور عبیفه بن حصن: عثان بن معون کی یوی خولہ بنت کیم سلمیہ نے عرض کیایار سول اللہ ملے ہیں اور عبیفه بن حصن: عثان بن معون کی یوی خولہ بنت کھیل ۔۔۔ جو خوا تین شقیف میں سے عدہ زیورات رکھتی تھیں ۔۔۔ کے زیورات مجھے عطا کرنا۔ یہ بن کر رسول اللہ ملھیم نے فرمایا اے خولہ اگرچہ مجھے اس کی اجازت نہ وی گئی ہو۔ یہ بات خولہ نے حضرت عرا کو جائی تو انہوں نے عرض کیایار سول اللہ ملھیم! خولہ نے جو مجھے بات بتائی ہے وہ کیا ہے آپ نے فرمایا ہاں! میں نے یہ بات کی ہے۔ حضرت عرا نے پوچھاکیا ان کے بارے آپ کو اجازت نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا نہیں ملی تو حضرت عرا نے عرض کیا کیا میں کوچ کا اعلان نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں! جب لوگ جانے کے گئے کہ ہے ہو گئے تو عمر سعید

میں کوچ کا اعلان نہ کر دول؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں! جب لوگ جانے کے لئے کھڑے ہو گئے تو عمر سعید بن عبید بن اسید بن ابو عمرو بن علاج ثقفی نے اعلان کیا سنو! ثقیف قبیلہ خیمہ زن اور مقیم ہے 'یہ سن کر عیینه بن حصن نے کہا الیا؛ واللہ ایسی عظمت او بروقا ہو اسے اردو اسلامی مسلمان نے سن کر کہا معین المرقوم اللہ ہلاک کرے کیا تو مشرکوں کی تعریف و توصیف کرتا ہے حالانکہ تو رسول الله طابیع کی نصرت و حمایت میں آیا ہے تو عین نے تو عین نے نے تو عین کیا تھا بلکہ میرا ارادہ تھا کہ محمد طابیع کے تو عین نے کہ اواللہ! میں تمہارے ہمراہ ثقیف سے لڑنے کے لئے نہ آیا تھا بلکہ میرا ارادہ تھا کہ محمد طابیع طائف فتح کرلیں گے اور میں ایک ثقفی لڑکی حاصل کرلوں گا ممکن ہے کہ اس کے شکم سے میرے ہاں لڑکا پیدا ہو کیونکہ شقیف قبیلہ بڑا ہوشیار اور عظمند ہے۔

وعا: ابن لمیعہ نے ابوالاسود کی معرفت عودہ سے خولہ کا ذکور بالا قصہ اور حضرت عمر کے اعلان رحیل کا واقعہ بیان کیا ہے اور رسول اللہ طابیح نے تھم دیا کہ لوگ اپنی سواریوں کو چرنے کے لئے نہ چھوڑیں۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ طابیح اور صحابہ روانہ ہوئے اور واپس روائی کے وقت دعا فرمائی۔ یااللہ! شقیف کو ہدایت نصیب کر اور ان کی محنت اور مئونت و مشقت سے ہمیں کفایت کر دے۔ امام ترذی نے حضرت جابر سے نقل کیا ہے کہ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ طابیح! ہمیں شقیف کے نیزوں نے جلا کر راکھ دیا ہے آپ ان بر بددعا فرمائیں۔ تو آپ نے اس کی بجائے دعا فرمائی یااللہ! تو شقیف کو ہدایت فرمابقول امام ترذی بہ حدیث بر بددعا فرمائیس۔ تو آپ نے اس کی بجائے دعا فرمائی یااللہ! تو شقیف کو ہدایت فرمابقول امام ترذی بہ حدیث بر بددعا فرمائیس۔ تو آپ کو ان کے بارے جنگ حسن غریب ہے۔ یونس (ابن اسحاق عبداللہ بن ابی بحراد اپس مدینہ چلے آئے آپ کو ان کے بارے جنگ کا تھم نہ دیا گیا تھا چنانچہ ان کا وفد رمضان میں آیا اور وہ مسلمان ہو گئے اس کا تفصیلی واقعہ رمضان میں کیا اور وہ مسلمان ہو گئے اس کا تفصیلی واقعہ رمضان مو کے اس کا تفصیلی واقعہ رمضان میں آیا اور وہ مسلمان ہو گئے اس کا تفصیلی واقعہ رمضان میں حالات میں ان شاء اللہ بیان ہوگا۔

شمدائے طاکف: بقول ابن اسحاق، قرایش میں سے شمید ہوئ (۱) سعید بن سعید بن عاص بن امیہ (۲) عرفط بن حباب حلیف بنی امیہ (۳) عبداللہ بن ابی برصدیق کو تیر لگا اور وہ اس تیرکی وجہ سے رسول اللہ طابیخ کی وفات کے بعد فوت ہوئ (۳) عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ مخزومی (۵) عبداللہ بن عامر بن ربیعہ حلیف بن عدی (۲) سائب بن عارف بن قیس بن عدی سمی (۷) اخوہ عبداللہ (۸) جلیحہ بن عبداللہ از بن حلیف بن عبداللہ از بن سل بن ابی صعمعہ مازنی صعد بن لیث لیش اور فزرج میں سے '(۱) طابت بن جذع اسلمی (۲) عارف بن سل بن ابی صعمعہ مازنی (۳) منذر بن عبداللہ بن عدی (۳) اور قیم بن طابت بن طبہ ابن زید بن لوازن بن معاویہ اوی۔ یہ کل بارہ صحابہ شمید ہوئے سات قرشی ایک لیش اور ایک اور تین فزرجی۔

بجیر شاعر: بقول این اسحاق' رسول الله مناهیم طائف سے روانہ ہوئے تو بجید بن زہیر بن ابی سلمی فی حنین اور طائف کا حال بیان کرتے ہوئے کہا۔

 شکتہ پرندے کی طرح کلڑے کلڑے ہو گئے۔ ہم سے کوئی مقام محفوظ نہیں رکھ سکے سوائے اپنی دیوار طائف اور بطن خندق کے۔ ہم ان کے سامنے آئے کہ وہ باہر تکلیں گروہ دروازہ بند کر کے قلعہ میں مقید ہو گئے۔ وہ تکھیے مائدے آیک بڑے اللہ کا طرف لوٹتے ہیں جو جولان کی موت کی خبروے رہاہے)

ملمومة خضراء لو قذفوا بها حصنا لظلل كأنه لم يخلق مشى الضراء على الهراس كأننا قدر تفرق فى القياد ويلتقى فى كل سابغة إذا ما استحصنت كالنهى هبت ريحه المترقرق

جدل تمسس فضو کھ ن نعالنہ مسن نسسج داود وآل محسر ق وہ ایک مسلم لشکر ہے آگر وہ اس کو لے کر قلعہ پر جملہ کردیں تو وہ ملیامیٹ ہو جائے گویا وہ تقمیری نمیں ہوا۔ جیسا کہ جانور گھاس پر چلتے ہیں گویا کہ ہم میں عمرہ گھوڑوں پر سوار ہیں جو چلتے وقت جدا ہوتے ہیں اور ملتے ہیں۔ یوری اور

جانور کھائ پر چھتے ہیں تویا کہ ہم میں عمدہ کھوڑوں پر سوار ہیں جو چھتے وقت جدا ہونے ہیں اور ملتے ہیں۔ پوری اور کمبی زرہ میں جب کہ وہ مضبوط ہو وہ تالاب کی طرح چیکتی ہے جس پر ہوا چلتی ہو۔ یہ زرہیں کمبی ہیں واؤڈ اور آل محرق کی زرہوں میں سے جو ہمارے جوتوں کو چھوتی ہیں)

صخر كاعجب واقعم: امام ابوداؤد (عمر بن خطاب ابو حفف فريابى ابان عمرد بن عبدالله بن ابي عادم عثان بن

ابی مازم' ابیہ) اپنے واوا صخو ابوا لعیلہ الممنی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹایظ نے شقیف سے جنگ کی۔ صخو کو معلوم ہوا تو وہ اپنا فوجی وستہ لے کر' رسول اللہ مٹایظ کے تعاون کے لئے آیا' وہاں پنچا تو رسول اللہ مٹایظ فتح کئے بغیرواپس ہو چکے تھے تو معرنے اس وقت عمد کیا کہ جب تک وہ رسول اللہ مٹایظ کے تھم کو مان کرینچ نہ اتریں گے میں اس قلعہ کو چھوڑ کرنہ جاؤں گا۔ وہ ان کا محاصرہ کئے رہا آیا تکہ وہ رسول اللہ مٹایظ کا تھم تشکیم کرے نیچ اتر آئے اور صخو نے رسول اللہ مٹایظ کی طرف تحریر کیا۔

امابعد! یارسول الله! شقیف قبیله آپ کا تھم اور فیصله کو تشکیم کرکے قلعه سے نیچے اتر آیا ہے میں ان کو ایخ ساتھ لا رہا ہوں اور وہ میرے لشکر میں ہیں۔ وہ آیا تو رسول الله طابعیلم نے دا اسلوۃ جامعہ کا اعلان کر کے اجتماع بلوایا اور احمس کے لئے دس بار دعاکی یاالله! احمس قبیله کے مردوں اور گھوڑوں میں برکت فرما۔ صخر آیا اور مغیرہ بن شعبہ نے عرض کیا یارسول الله طابعیلم! صخر نے میری چھوچھی کو گرفتار کر لیا حالا تکہ وہ مسلمانوں کے زمرہ میں داخل ہو چھی ہے تو رسول الله طابعیلم نے اس کو بلا کر فرمایا اے صخر! لوگ جب مسلمان ہو جائیں تو وہ اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیتے ہیں چنانچہ صخر نے مغیرہ کو اس کی چھوچھی واپس کر مسلمان ہو جائیں تو وہ اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیتے ہیں چنانچہ صخر نے رسول الله طابعیلم سے بی سلیم کے چشمہ کی درخواست کی جو وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور عرض کیا کہ ججھے اور میری قوم کو وہاں آباد فرما دیجئے۔ آپ نے اس کی درخواست قبول کر لی اس کو اور اسلم قبیلہ کو وہائی رہنے کی اجازت دے دی۔

پھروہ لوگ بھی صخر کے پاس آئے اور اس سے اس چشمہ کی واپسی کامطالبہ کیاتو اس نے واپس کرنے سے انکار کر ویا چنانچہ وہ رسول اللہ طابیع کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یارسول اللہ! طابیع ہم لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور ہم نے صخر سے اس چشمہ کو واپسی کامطالبہ کیا ہے اور اس نے انکار کرویا ہے بعد

ازاں رسول اللہ طابیل نے فرمایا صخر! لوگ جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو وہ اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ تم ان کا چشمہ ان کے حوالے کر دو بیہ من کر اس نے کہا جی ہاں! یارسول اللہ طابیل! میں نے دیکھا کہ اس سے اس لڑکی اور چشمہ واپس لے لینے کی وجہ سے رسول اللہ مطابع کا چرہ مبارک شرم و حیاسے متغیرہو رہا تھا (تفرد بہ ابوداؤد' ونی اسادہ اختلاف)

سبصرہ: بقول امام ابن کیر' محمت النی کا نقاضا تھا کہ طائف کی فتح کو موخر اور ملتوی کردیا جائے تاکہ وہ قتل و غارت سے جاہ نہ ہو جائیں قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ ابوطالب کی وفات کے بعد رسول اللہ مظاملہ طائف تشریف لے گئے اور ان کو اللہ کے دین کی دعوت پیش کی اور ان کو کما کہ وہ آپ کو رسالت کی تبلیغ کے لئے پناہ دیں' ان لوگوں نے بد ترین جواب ویا اور آپ کو معاذ اللہ دروغ گو کما' رسول اللہ مظاملہ نمایت رنجیدہ اور فکر مند ہو کر واپس چلے آئے۔ قرن معالب کے پاس پنچ تو رنج و الم سے افاقہ ہوا' دیکھا تو ایک باول ہے۔ اس میں جرائیل موجود ہیں پھر آپ کو بہاڑوں کے فرشتہ نے آواز دی اے محمہ مظاملہ اللہ تعالی آپ کی تبلیغ اور ان کے غلط جواب سے خوب آگاہ ہے۔ چاہو! تو میں مکہ کے دونوں بہاڑوں کو اٹھا کر ان پر ڈال دوں۔ یہ من کر رسول اللہ مظاملہ نے فرمایا نہیں بلکہ میں ان کے بارے انتظار کر آ ہوں۔ اٹھا کر ان پر ڈال دوں۔ یہ من کر رسول اللہ مظاملہ نے فرمایا نہیں بلکہ میں ان کے بارے انتظار کر آ ہوں۔ ممکن ہے اللہ تعالی آپ کی پر ستش کریں۔ وینا پہر آپ کے فرمان "بل استانی بہر ہی کے مناسب تھا کہ طائف فتح نہ ہو آئ مبادا وہ قتل ہو جائیں اور فتح کو ہو آئیں ہو جائیں اور فتح کو منان ہو گا انشاء اللہ۔

طاکف سے واپسی اور ہوازن کے مال غنیمت کی تقسیم: ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول الله طاکف سے وحنا ہوتے ہوئے جعرانہ میں خیمہ زن ہوئے۔ آپ کے ہمراہ اسلامی لشکر اور ہوازن کے بھار اسر تھے ایک صحابی نے روانہ ہوتے وقت عرض کیا یارسول الله طابع ای پر بددعا فرمائیں۔ یہ من کر آپ نے دعا فرمائی یااللہ شقیف قبیلہ کو ہدایت نصیب کر اور ان کو لے آ۔

آپ بعوانہ میں ہی تھے کہ آپ کے پاس ہوازن کاوفد آیا رسول اللہ مٹھیلا کے ہمراہ ہوازن کے چھ ہزار اسپراور بے شار مال مولیقی تھا۔ یونس بن بکیر (محد بن اسحاق عرو بن شعب اب بوء بدہ ہے) بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حنین میں رسول اللہ مٹھیلا کے ہمراہ تھے۔ آپ نے ہوازن سے مال غنیمت میں قیدی اور مال مولیقی حاصل کئے۔ ہوازن کاوفد مسلمان ہو کر رسول اللہ مٹھیلا کی خدمت میں آیا اور عرض کیایارسول اللہ مٹھیلا ہم شریف خاندانی لوگ ہیں 'ہم مصیبت میں متلا ہیں 'جو آپ سے مخفی نہیں۔ آپ ہم پر احسان فرمائیں 'اللہ آپ پر احسان فرمائیں 'اللہ آپ پر احسان فرمائی فرمادے گا۔

ان کے خطیب ابو صرد زہیر بن صرد نے کھڑے ہو کرعرض کیایارسول اللہ مطابط! ان مکانات میں آپ کی خالائیں اور پرورش کنندگان محبوس ہیں۔ آگر ہم ابن ابی شمریا نعمان بن منذر کو دودھ پلاتے اور ان سے ہم ایسے مصائب میں مبتلا ہو جاتے جیسے آپ سے ہیں تو ہم ان کے احسان اور مروت کے طلب گار ہوتے حالانکہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور سب سے بہتر کفیل ہیں۔

أمنى علينا رسول الله فى كرم فانك المسرء نرجوه وننتظر آمنى على بيضة قد عاقها قدر ممزق شملها فى دهرها غير أبقت لنا الدهر هتافا على حزن على قلوبهم الغماء والغمر [يا خير طفل ومولود ومنتجب فى العالمين اذا ما حصل البشر إذ غ تداركها نعماء تفشرها يا أرجح الناس حلماً حين يختبر

(یارسول الله! ہم پر فیاضی سے احسان فرمائے' آپ ہی وہ مرد ہیں جن سے ہم امیدوار ہیں اور ان کے انتظار میں ہیں۔ ایسے قبیلہ پر احسان کر جس کی تقدیر چھوٹ گئی ہے اس کا شیرازہ بھر گیا ہے اس کے زمانہ میں تغیر ہے۔ حواد ثات زمانہ نے ہمیں عملین کر ویا ہے۔ ان کے دلوں پر آفت اور پریشانی ہے۔ اے بمترین شیر خوار اور نومولود اور انتخاب عالم جب انسان کا ظاصہ نکالا جائے۔ اگر ان کا آپ کے وسیع احسانات نے تدارک نہ کیا تو دشوار ہے اے سب سے بروبار جب آپ کی آزمائش ہو)

من على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملؤه من مخضها الدرر أمن على نسوة قد كنت ترضعها وإذ يزنيك ما تأتى وما تذر لا تجعلنا كمن شالت نعامته واستبق منا فانا معشر زهر إن كفرت وعندنا بعد هذا اليوم مدحر

آپ ان خواتین پر احسان کیجئے جو آپ کو دودھ بلاتی تھیں جب آپ اپ منہ کو ان کے خالص دودھ سے پر کرتے تھے۔ ان عورتوں پر احسان فرمائے جن کا آپ دودھ پیتے تھے اور جب کہ آپ کا نعل اور عدم فعل آپ کو آراستہ کرتا ہے۔ آپ ہمیں ایسا نہ کریں جن کی جماعت متفق ہو چکی ہو ہم پر رحم فرمائے ہم ہیں عالی خاندان۔ ہم احسانات کے شکر گزار ہیں آگرچہ اور ناشکری کریں ہمارے نزدیک آج کے بعد یہ بات ذخیرہ اور ناقائل فراموش ہوگی)

رسول الله ملطيط كى حكمت عملى : يه سن كررسول الله طايط نه بوچها تهيس ائى خواتين اور اولاد كى درميان بيند ب يا مال و دولت؟ ان لوگوں نے عرض كيا يارسول الله طايع ا آپ نے جميں مال اور اولاد كى درميان افقتيار ديا ہے۔ جميں اولاد اور خواتين محبوب اور بند بيں۔ يه سن كررسول الله طابع نے فرمايا سنو! جو ميرا اور بن عبدالمطلب كا حصه ہے وہ حميس ديا۔ جب بيس نماز پڑھا كرفارغ ہو جاؤں تو تم كھ سے ہوكركمنا جم رسول الله طابع كو مسلمانوں كے بال سفارشي لاتے بيں اور مسلمانوں كو رسول الله طابع كى بال ائى اولاد اور خواتين كے بارے۔ چنانچہ اس وقت بيس تهيں و دول گا اور تمهاري سفارش كوں گا۔

رسول الله طبیط ظری نمازے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے کھڑے ہو کروہ جملہ کما جو آپ نے ان کو ہتا ہو گروہ جملہ کما جو ہتایا تھا یہ سن کر آپ نے فرمایا جو میرا اور بنی عبدالمعلب کا حصہ ہے وہ تممارا ہے تو مماجروں نے کما ہمارا حصہ 'رسول الله طبیط کا ہے اور انصار نے بھی کما جو ہمارا ہے وہ سب رسول الله طبیط کا ہے۔ اقرع بن حابس نے کما' میرا اور بنی تمیم کا حصہ آپ کا نہیں پھر عیینہ نے کما' میرا اور بنی فزارہ کا حصہ آپ کا نہیں۔ عباس ین مرداس سلمی نے کہا میرا اور بنی تنیم کا حصہ آپ کا نہیں۔ یہ من کربنی سلیم نے کہا' جی نہیں! بلکہ جو ہمارا حصہ ہے وہ رسول اللہ مظھیم کا بی ہے۔ تو عباس سلمی نے کہا تم لوگوں نے میری تو بین کی ہے۔ بعد ازاں رسول اللہ مظھیم نے فرمایا جو محض تم میں سے اپنا حق نہ دینا جاہے ہم اس کو سب سے پہلی غنیمت میں سے' ہرامیر کے بدلے چھ اونٹ دیں گے چنانچہ سب لوگوں نے ہوازن کی عورتیں اور بچے واپس کر دیۓ۔

جرابیرے بدے پھ اوسے دیں سے چا چہ سب تو تول سے بوازن کی خور میں اور بیچے واپس کر دیے۔

قرافد فی : پھر رسول اللہ طابیم سوار ہوئے اور لوگ آپ کے بیچھے تھے وہ کہہ رہے تھے یارسول اللہ!

آپ مال غیمت تقسیم فرماویں۔ اس قدر اصرار کیا کہ آپ کو ایک درخت کی طرف ما کل ہونے پر مجبور کر دیا اور درخت سے آپ کی چادر الجھ گئ تو آپ نے فرمایا اے لوگو! میری چادر ججھے لا دو' بخد!! والذی نفسی بیدہ!

اگر میرے پاس تمامہ کے درختوں کی تعداد میں جانور ہوں تو وہ تم پر تقسیم کردوں پھر بھی تم جھے بخیل ' بردل اور جھوٹا نہ پاؤ گے۔ پھر رسول اللہ مطابع ایک اونٹ کے پہلو میں کھڑے ہوئے اور اس کی کوہان سے چکی میں ایک بال پکڑ کر اٹھایا اور فرمایا اے لوگو! واللہ! تمہارے مال غیمت اور اس مال میں سے میرے لئے بجڑ ہے/ا

ایک بال پکڑ کر اٹھایا اور فرمایا اے لوگو! واللہ! تمہارے مال غیمت اور اس مال میں سے میرے لئے بجڑ کرا افسادی باوں کا مجھالایا ' اور عرض کیا یارسول اللہ مطابع! یہ میں نے اپنے زخی کوہان والے اونٹ کے پالان کی دو۔ بے شک غلول اور خیانت قیامت کے روز عیب ' بے عزتی اور آگ کا باعث ہو گی۔ یہ من کر ایک افسادی بالوں کا مجھالایا ' اور عرض کیا یارسول اللہ مطابع نے فرمایا۔ اس میں سے میراحصہ تمہارا ہے۔ تو اس آدی نے در عیمی کہ میں اس قدر اہمیت ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں۔

اس کو ہاتھ سے پھینک کر کما' اس کی' اس قدر اہمیت ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں۔

اس بیان سے معلوم ہو تا ہے کہ رسول اللہ ملاہیم نے ہوازن کے اسیروں کو مال غنیمت کی تقسیم سے مجل واپس کر دیا تھاجیہا کہ دام محمہ بن اسحاق کا خیال ہے۔ موٹی بن عقبہ وغیرہ کے برخلاف۔

ہواڑن کی آمد: امام بخاری (یٹ عقیل نربری مورہ) مسور بن مخرمہ اور مروان بن تھم سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطہیم کے پاس ہوازن کا وفد آیا اس نے درخواست کی کہ آپ ان کے مال اور اسروں کو واپس کر دیں آپ نے کھڑے ہو کران کو کما میرے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو تم وکھ رہے ہو۔ جھے تچی بات بست پند ہے تم دو میں سے ایک چیز پند کر لویا اسریا مال میں نے تممارا بست انتظار کیا رسول اللہ مطہیم نے مالف سے واپس آگر ان کا دس سے زیادہ روز تک انتظار کیا۔ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ مطابع من صرف ایک چیز واپس اگر ان کا دس سے زیادہ روز تک انتظار کیا۔ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ مطابع نے کھڑے ہو کر حمدوثناء کے بعد خطاب میں فرمایا امابعد! آپ کے یہ بھائی کفرسے تو بہ کر کے آگئے ہیں میرا خیال ہے کہ میں ان کے اسران کے حوالے کر دول 'جو کوئی یہ طیب فاطرایا کرے بہتر ہے اور جو مخص میرا خیال ہے کہ میں ان کے اسران کے حوالے کر دول 'جو کوئی یہ طیب فاطرایا کرے بہتر ہے اور جو مخص اپنے جھے کو نہ دینا چاہے تو ہم اس کو پہلی غنیمت سے اس کا معلوضہ دے دیں گے اور دہ اپنے جھے کو دنہ دینا چاہے تو ہم اس کو پہلی غنیمت سے اس کا معلوضہ دے دیں گے اور دہ اپنے حصے کو نہ دینا چاہے تو ہم اس کو پہلی غنیمت ہے اس کا معلوضہ دے دیں گے اور دہ اپنے قب نو آپ نے فرایا معلوم نہیں ہو تا آپ میں سے کون راضی ہے اور کون نہیں تم جاؤ۔ تممارے نقیب اور نمائندے جھے فرایا معلوم نہیں ہو تا آپ میں سے کون راضی ہے اور کون نہیں تم جاؤ۔ تممارے نقیب اور نمائندے بھے بی نی پھر آگر انہوں نے رسول اللہ بنائیں چنانچہ لوگ واپس آگے۔ ان کے نمائندگان نے ان سے بات چیت کی پھر آگر انہوں نے رسول اللہ بنائیں چنانچہ لوگ واپس آگے۔ ان کے نمائندگان نے ان سے بات چیت کی پھر آگر انہوں نے رسول اللہ بنائیں جائے کی بھر آگر انہوں نے رسول اللہ بنائی کا می بعد خطاب نمائندگان نے ان سے بات چیت کی پھر آگر انہوں نے رسول اللہ بن کی بی تاکہ کی کھر آگر انہوں نے رسول اللہ بنائیں میں کو اس کو کھوں نے ان کے نمائندگان نے ان سے بات چیت کی پھر آگر انہوں نے رسول اللہ بنائیں کور

مظیم کو بتایا کہ وہ راضی ہیں اور انہوں نے قیدی واپس کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ہوازن کے اسپرول کے بارے میں میں معلوم ہوا ہے' قالہ الزہری۔

امام بخاری نے اقرع 'عیدیمه اور حابس وغیرہ کا قصہ بیان نہیں کیا اور اس سے خاموشی اختیار کی ہے۔ اصول یہ ہے کہ مثبت 'منفی سے مقدم ہو تاہے کجاسکوت اور خاموشی۔

حدیث جبیر : امام بخاری (زہری ، عمر بن مجمہ بن سلم ، محم) جبیر سے بیان کرتے ہیں کہ ہم اوگ حنین سے واپسی کے وقت رسول اللہ بڑھیا کے ہمراہ تھے۔ اعراب لوگ رسول اللہ بڑھیا کے ساتھ چٹ گئے۔ آپ سے کچھ مانگ رہے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو ایک درخت کی طرف ماکل ہونے پر مجبور کر دیا اور آپ کی چادر اس سے الجھ گئی چنانچہ رسول اللہ بڑھیا نے ٹھر کر فرمایا مجھے میری چادر دے دو اگر ان جھاڑیوں کی تعداد میں بھی میرے پاس جانور ہوتے تو میں ان کو تہمارے درمیان تقسیم کردیتا پھر بھی تم مجھے بخیل بردل اور دروغ گونہ پاتے۔ (تفروبہ البخاری)

ابن اسحاق کابیان ہے کہ ابووجزہ بزید بن عبید سعدی نے بتایا کہ رسول الله طابیم نے حضرت علی کو رسمہ بنت ہلال بن حیان بن عمیرہ کنیز عطا کی۔ اور حضرت عثمان بن عفان کو زینب بنت حیان بن عمرو بن حیان لونڈی عطاکی۔ حضرت عمر نے وہ اپنے بیٹے عبداللہ کو ہبہ کردی۔

ابن اسحاق نے نافع کی معرفت حضرت ابن عمر سے بیان کیا ہے کہ جبہ شدہ کنیز میں نے اپنے ماموں بھی کے گھر بھیج دی کہ وہ اس کو آراستہ پیراستہ کر دیں اور میں طواف کر آؤں۔ میں والین میں اس کے ساتھ اختلاط کرنا جاہتا تھا۔ میں طواف سے فارغ ہوا تو لوگ دوڑے آرہے تھے میں نے پوچھا کیا بات ہے تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ مٹاہیل نے ہمارے اسیروالیس کر دیتے ہیں۔ میں نے ان کو بتایا 'تمہاری ایک خاتون بنی جمح میں ہے جاؤ اس کو بھی پکڑ کر لے جاؤ چہانچہ وہ اس کو بھی لے گئے۔

عیینه فزاری : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عیینه بن حصن فزاری نے ہوازن کی ایک عمر رسیدہ خاتون کی ایک عمر رسیدہ خاتون کی اور اس کا زر فدیہ خوب کو گا۔ اور کما کو عمر رسیدہ ہے گریں سمجھتا ہوں کہ وہ قبیلہ میں عالی نسب ہوگی اور اس کا زر فدیہ خوب ہوگا جب رسول اللہ طاحیا نے ایک اسیر کے عوض چھ اونٹ کا معاوضہ وے کر سب کو لوٹا ویا تو عیینه نے واپس کرنے سے انکار کر دیا تو زمیر بن صرد نے عیینه کو کما یہ معاوضہ قبول کر لو۔ واللہ! یہ نہ تو حمل کے لائق ہے اور نہ اس کا خاوند عملین ہے اور نہ جسمانی لحاظ سے پرکشش ہے۔ تو نے متوسط عمر کی سفید فام میانہ قامت موٹی اور فریہ خاتون کیوں نہ پکڑی۔ چنانچہ عیینه نے اس کو چھ اونٹ کے عوض واپس کرویا۔

حصد فی مجاہد: واقدی کا بیان ہے کہ رسول الله طابع نے مال غنیمت بعرانہ میں تقسیم کیا ہر عجام کے حصد میں جار اونٹ اور جالیس بریاں آئیں۔

آیک کو ڑے کا معلوضہ: مسلمہ ' ابن اسحاق سے عبداللہ بن ابی بکری معرفت حنین کے ایک مجاہد سے بیان کرتے ہیں ' واللہ میں اپنی سواری پر سوار رسول اللہ طابیم کے پہلو میں سفر کر رہا تھا۔ میرا جو آ کھرورا تھا ' جب میری سواری رسول اللہ طابیم کی سواری کے محاذ میں آئی تو میرے جوتے کی نوک رسول اللہ طابیم کی پنڈلی پر گلی اور آپ کو تکلیف ہوئی تو آپ نے میرے قدم پر کوڑا مار کر کما' تو نے جھے تکلیف پنچائی ہے۔

چھے ہٹ جا چنانچہ میں دور ہو گیا دو سرے روز رسول اللہ طاہیم جھے تلاش کر رہے تھے ۔۔۔ جھے معلوم ہوا تو
میں نے دل میں کما واللہ! یہ کل والا معالمہ ہے ۔۔۔ چنانچہ میں اس توقع سے آپ کی خدمت میں طاخر ہوا تو
آپ نے فرمایا تم نے کل مجھے پیرمار کر تکلیف پنچائی تھی اور میں نے تیرے قدم پر کوڑا مارا تھا اب میں نے
تہمیں بلایا ہے کہ تہمیں اس کا معلوضہ دوں۔ چنانچہ آپ نے اس ضرب کے عوض اس (۸۰) بھیڑیں دیں۔
اسیر کب واپس کئے : خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ طابیط نے اسیوں کو تقسیم کرنے کے بعد ہوازن
کویہ اسیروالی کے جیساکہ اس بیان سے واضح ہے۔

اور عمروبن شعیب کی وہ روایت جو ابن اسحال نے از ابیہ از جدہ بیان کی ہے اس سے معلوم ہو آ ہے کہ رسول اللہ مال پیلم نے ہوازن کے اسر قبل از تقیم غنائم والیس کر دیئے تھے۔ بنابریں جب اسروالیس کر دیئے تھے۔ بنابریں جب اسروالیس کر دیئے اور رسول اللہ مال پیلم سوار ہو کر چلے تو بدؤوں نے آپ کو گھیرلیا کہ ہماری غنیمت تقیم فرہاد بجئے۔ یمال تک کہ انہوں نے آپ کو ایک کیکر کے درخت کی طرف ماکل ہونے پر مجبور کر دیا۔ اور آپ کی چادر اس سے الجھ گئ و آپ نے فرمایا اے لوگو! میری چادر مجھے دے دو۔ بخدا والذی نفسی بیدہ! اگر میرے پاس ان جھاڑیوں کی تعداد میں جانور ہوتے تو ان کو میں تممارے درمیان تقیم کر دیتا پھر تم مجھے بخیل بردل اور دروغ سے میان کیا ہے۔

سویا ان کو خطرہ لاحق تھا کہ رسول اللہ طابیع ان کے مال مویٹی بھی واپس لوٹادیں گے جیسا کہ ان کے اسر واپس کر دیے ہیں چنانچہ انہوں نے آپ سے مال غنیمت کی تقسیم کا سوال کیا اور آپ نے حسب امرالئی بحرانہ میں یہ مال ان میں تقسیم کر دیا۔ تقسیم غنیمت میں چند لوگوں کو ترجیح دی قبائل کے مربراہوں اور امیروں کی تالیف قبلی اور دل جوئی کی اور بعض انسار نے تکتہ چینی کی تو آپ نے خطاب فرمایا اور اس ترجیمی سلوک کی حکمت بیان کی۔ بعض جائل کندہ ناتراش اور خوارج ذوالمخویصرہ وغیرہ نے بھی آپ کی اس تقسیم پر اعتراض کیا جیسا کہ مفصل بیان ہوگا باللہ المستعان۔

تعالی نے ان کو محکست دے دی۔ ہم نے مال غنیمت پر قبضہ کرلیا اور طائف کی طرف چلے آئے ان کا چالیس روز تک محاصرہ کر کے واپس کمہ چلے آئے۔ رسول اللہ طابیخ نے کسی کو سو اونٹ دیئے اور کسی کو دو سو اونٹ دیئے۔ افسار نے اس تقلیم پر اعتراض کیا کہ جو لوگ آپ سے جنگ لڑتے رہے ہیں ان کو نواز رہے ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ رہے ہیں ان کو محروم کر رہے ہیں۔ یہ بات رسول اللہ طابیخ کو معلوم ہوئی تو آپ نے مماجر اور افسار کے نمائندگان کو بلایا بعد ازاں آپ نے فرمایا صرف افساری ہی آئیس چنانچہ ہم لوگ ایک خیمہ میں بھکل سائے۔ تو رسول اللہ طابیخ نے فرمایا اے گروہ افسار! جھے عجب بات معلوم ہوئی ہے۔ انہوں نے انہوں نے پوچھا یارسول اللہ طابیخ! کیا بات معلوم ہوئی ہے؟ آپ نے پھر فرمایا "ماحدیث اتانی" انہوں نے پھر پوچھا آپ کو کیا بات معلوم ہوئی ہے؟ بعد ازاں آپ نے فرمایا اے افسار! کیا تم یہ بات پند نہیں کرتے کہ لوگ مال و دولت لے جائمیں اور تم لوگ رسول اللہ طابیخ کو لے کر اپنے گھروں میں واخل ہو۔ یہ من کر کے سب نے کمایارسول اللہ طابیخ! ہم راضی ہو گئے، چنانچہ وہ سب خوش و خرم ہو گئے۔

اس روایت کو امام مسلم نے معتمر بن سلیمان سے بیان کیا ہے اس میں یہ بات خلاف واقعہ ہے کہ غزوہ ہوازن میں چھ ہزار تھے 'واضح ہے کہ مسلمانوں کی فوج بارہ ہزار تھی۔ اس طرح اس میں ہے کہ ہم نے طائف کا محاصرہ چالیس روز تک جاری رکھا حالانکہ یہ محاصرہ ہیں روز سے کم قریباً ایک ماہ تھا' داللہ اعلم۔

الصارف فصرت كيا: المام بخارى (عبدالله بن محر اسمام المعر زبرى) حضرت انس بن مالك سے بيان كرتے بين كه جب قبيله موازن كا مال غنيمت جمع مواتو رسول الله ماليم في تقسيم شروع كى - كچه لوگول كو سوا سوا سوا وفت دي تو انصار نے كما الله تعالى رسول الله ماليم كو معاف كرے قريش كو مال دے رہے بيں اور جميں نظرانداز كررہے بيں امارى تلواروں سے اب بھى الله خون كے قطرے نمك رہے ہيں -

حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ مظھیم کے پاس بیہ بات ہوئی تو آپ نے ان کو ایک چری خیمہ میں بلوالیا۔ صرف انصاری تھے اور کوئی نہ تھا جب آگئے تو رسول اللہ مظھیم نے کھڑے ہو کر فرمایا 'وہ کیا بات ہے جو مجھے آپ کے بارے معلوم ہوئی ہے تو انصار کے صاحب فراست لوگوں نے کما یارسول اللہ مظھیم! ہمارے نمائندہ لوگوں نے کما ہے کہ اللہ تعالی رسول اللہ مظھیم کا نندہ لوگوں نے تو ایس کوئی بات نہیں کہی البتہ ہمارے نوجوان طبقہ نے کما ہے کہ اللہ تعالی رسول اللہ مظھیم کو معاف کرے ' قریش کو مال دے رہے ہیں اور ہمیں نظر انداز کر رہے ہیں حالا نکہ ہماری تاواروں ہے ان کے خون کے قطرے نہیک رہے ہیں۔ یہ من کر رسول اللہ مظھیم نے فرمایا میں نومسلم لوگوں کو ان کی دل جوئی اور تا لیف قلبی کے لئے مال دیتا ہوں۔ کیا یہ بات تم کو پند نہیں کہ لوگ مال و دولت لے جائیں اور تم لوگ رسول اللہ مظھیم (ایسی بابرکت ذات) کو اپنے گھروں اور وطن میں لے جاؤ ' واللہ! جو خیروبرکت تم لے جاؤ گوں ان کے مال و دولت سے بدرجما بہتر ہے یہ من کر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مظھیم! ہم دل و جان سے وہ ان کے مال و دولت سے بدرجما بہتر ہے یہ من کر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مظھیم! ہم دل و جان سے راضی ہو گئے۔

پھر رسول الله طاہم نے فرمایا عقریب بلا استحقاق تم پر لوگوں کو ترجیح دی جائے گی۔ تم صبر کرنا حتی کہ تمہاری الله اور اس کے رسول سے ملاقات ہو ہیں حوض کو ٹر پر ہوں گا۔ حضرت انس والله کا بیان ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

انصار نے صبرنہ کیا۔ (تفردبہ البحاري من مزا الوجه)

ختین مقال: امام بخاری اور مسلم نے (ابن عوف از شام بن زید از جده) حضرت انس بن مالک سے نقل کیا ہے کہ غزوہ حنین میں ہوازن سامنے آئے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ وس ہزار اور طلقاء کمہ تھے چنانچہ وہ پیٹے پھیر گئے اور نبی علیہ السلام نے اعلان کیا اے انسار! تو انہوں نے کمالیک یارسول اللہ طابع وسعد یک ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں چنانچہ رسول اللہ طابع مواری سے اترے اور فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر مشرک محکست کھا گئے اور رسول اللہ طابع نے مال غنیمت طلقاء کمہ اور مهاجرین کو دے ویا اور انسار کو کچھ نہ دیا۔ انسار نے کلتہ چینی کی تو ان کو خیمہ کے اندر بلاکر کما کیا تم پند نہیں کرتے کہ لوگ بریاں اور اونٹ لے جائیں اور تم لوگ رسول اللہ طابع کو اپنے ساتھ لے جاؤ تو انہوں نے کما کیوں نہیں تو بریول اللہ طابع کی اور انسار دو سرے راستہ پر تو میں انسار کے ہمراہ طول اللہ طابع کا دو سرے راستہ پر تو میں انسار کے ہمراہ طول کا دوسرے راستہ پر تو میں انسار کے ہمراہ علول گا۔

بخاری میں ای سند سے مروی ہے کہ غزوہ حنین میں ہوازن اور غطفان وغیرہ اپنے مال مولی اور بال بچوں کو ہمراہ لے آئے اور رسول اللہ مٹاہیم سے ہمراہ دس ہزار افراد کے علاوہ طلقاء تھے 'جنگ شروع ہوئی تو وہ لوگ پیپا ہو گئے یمال تک کہ رسول اللہ مٹاہیم تنا رہ گئے آپ نے اس روز بے در پے دو اعلان کے 'وائیں طرف متوجہ ہو کر پکارا اے افسار! تو انہوں نے کہا یارسول اللہ مٹاہیم حاضر ہیں 'مژدہ قبول ہو۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں پھر بائیں طرف التفات کر کے فرمایا اے جماعت انصار! انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ مٹاہیم! بشارت قبول فرماسیے ہم آپ کے ہمراہ ہیں۔

رسول الله طاہیم سفید فچر پر سوار تھے آپ نے بینچ اتر کر اعلان کیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں پر مشرک لوگ فکست کھا گئے۔ رسول الله طاہیم نے اس روز بہت مال غنیمت عاصل کیا پھروہ مہاجر اور ملقاء مکہ کے درمیان تقتیم کر دیا اور انصار کو پچھ نہ دیا۔ تو انصار نے کما جب جنگ ہو تو ہمیں پکارا جا آ ہے اور مال غنیمت غیروں میں تقتیم کر دیا جا آ ہے۔ رسول الله طابیم کو بیات معلوم ہوئی تو آپ نے ان کو ایک خیمہ میں اکھے کرکے پوچھا اے انصارا جھے کیا بات معلوم ہوئی ہے بیہ من کروہ خاموش رہے تو پھر آپ نے فرمایا اے گروہ انصار! کیا تھیس یہ بات پند نہیں کہ لوگ دنیا کا مال و متاع لے جائیں اور تم لوگ رسول الله طابیم کے سمیت اسپے گھروں میں جاتو انہوں نے کما کیوں نہیں! پھر رسول الله طابیم نے فرمایا آگر لوگ ایک مطری میں چلیں اور انصاری دو سری شعب میں تو میں انصار کے ہمراہ چلوں گا۔ ہشام بن زید نے اپنے دادا حضرت انس سے یو چھا جناب ابو حمزہ! آپ اس جنگ میں حاضر تھے؟ تو بتایا میں کمال غائب ہو تا۔

بخاری اور مسلم نے شعبہ از قادہ از حضرت انس بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیط نے انسار کو جمع کرکے فرایا کہ قریش نو مسلم سے اور آزہ مصائب کا شکار سے میں نے ان کی تلافی کرتا چاہی اور ول جوئی کی۔ کیا تم لوگ راضی نہ ہو کہ لوگ ونیا کا مال و متاع لے جائیں اور تم رسول اللہ طابیط کو اپنے علاقہ میں لے جاؤ۔ انہوں نے کما کیوں نمیں چھر آپ نے فرمایا اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انسار دو مرے راہ پر تو میں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

انصار کے راہ اور میدان میں چلوں گا۔ ایک متفق علیہ روایت میں حضرت انس سے ہے کہ انصار نے یہ موقعہ و کھے کر کما واللہ! یہ عجب بات ہے کہ ہماری تلواروں سے ان کا خون نمیک رہا ہے اور مال غنیمت بھی ان میں تقسیم کیاجا رہا ہے پھررسول اللہ مالی ہے ان سے خطاب فرمایا۔ (کما تقدم) ان میں تقسیم کیاجا رہا ہے کہ رسول اللہ مالی ہے امام احمد نے (المغان مار، ثابت بنانی) حضرت انس سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مالی ان اور کی دو غیرہ کو مال غنیمت ویا تو انصار نے عرض کیا یارسول اللہ مالی ہے خون سے ہماری تلواریں تر بہ تر ہیں اور کی لوگ مال غنیمت لے جائیں۔ یہ بات یارسول اللہ مالی کو معلوم ہوئی تو آپ نے ان کو ایک خیمہ میں جع کیا حتی کہ وہ خیمہ بھر گیا پھر آپ نے پوچھا کم میں کوئی غیر انصاری بھی ہے؟ عرض کیا نہیں موف ایک جیمہ میں جاتا ہے کہ فرمایا بھانجا تم میں ہے ہی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم میں ایس ہو آپ نے فرمایا تم لوگ

رسول الله طالعظم کو معلوم ہوئی تو آپ نے ان کو ایک خیمہ میں جمع کیا حتی کہ وہ خیمہ بھر کیا پھر آپ نے پوچھا تم میں کوئی غیر انساری بھی ہے؟ عرض کیا نہیں' صرف ایک بھانجا ہے آپ نے فرمایا بھانجا تم میں سے ہی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم نے ایس الی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں تو آپ نے فرمایا تم لوگ میرے شعار اور راز دان ہو اور باتی لوگ دار اور عوام ہیں کیا تم لوگ یہ پند نہیں کرتے کہ لوگ مال مولیثی میرے شعار اور تم لوگ رسول الله طابعظ کی ذات گرامی کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا'کیوں نہیں' آپ نے فرمایا انسار میرے محرم اسرار' قابل افتبار اور رازدار ہیں۔ اگر لوگ ایک وادی میں چلیں نہیں' آپ نے فرمایا انسار میرے محرم اسرار' قابل افتبار اور رازدار ہیں۔ اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انسار وو سری گھائی میں تو میں انسار کی گھائی میں چلوں گا' اگر ہجرت کرنا نہ ہو تا تو میں انساری ہو تا' حماد کا بیان ہے کہ آپ نے سو اونٹ دیئے اور ہرایک کا نام لیا۔ یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے اور امام احمد اس سند میں منفرد ہیں۔

بعد ازاں آپ نے فرمایا کیا تم خاموش ہو' اور ایبا کیوں نہیں کہتے کہ آپ ہمارے پاس خوفردہ آئے ہم نے آپ کو امن و امان دیا۔ آپ شریدر ہو کر آئے ہم نے آپ کو رہائش دی آپ بے یار و مددگار آئے ہم نے آپ کی مدد کی' یہ سن کر انصار نے کما' نہیں' بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر احسان ہے۔ یہ سند ثلاثی ہے اور صحیحین کی شرائط کی حامل ہے۔ یہ حدیث حضرت انس بن مالک ہے متواتر روایت کی مانند مروی ہے اور دیگر صحابہ ہے ہمی مروی ہے۔

الصار كا رنج : امام بخارى (موئ بن اساعیل و میب عروبن يخی عبوب عبدالله بن ذيد بن عاصم سے بيان كرتے ہيں كه غزوه حنين ميں جب الله تعالى نے رسول الله طاعیم کو مال غنیمت سے نوازا تو آپ نے نو مسلم لوگوں كى دل جو كى كے لئے بيد مال ان ميں تقسيم كرويا اور انصار كو كچھ نه ديا۔ انصار كو ذرا رنج ہوا كه اور لوگوں كى دل جو كى كے لئے بيد مال ان ميں تقسيم كرويا اور انصار كو كچھ نه ديا۔ انصار كو ذرا رنج ہوا كه اور لوگوں كى دل جو كامت انصار كو تارہ و اسلامی كتب كا متب سے بڑا كھت مركز بيا كه الله لوگوں كتاب و سنت كى دوشتى ميں لحق جانے والى اردو اسلامی كتب كا متب سے بڑا كھت مركز

نے میری وجہ سے تم کو ہدایت دی اور تم لوگ منتشر تھے اللہ نے تم کو میرے باعث متحد کردیا' تم محتاج تھے اللہ نے میرے باعث تم کو ملدار بنا دیا جب رسول اللہ مٹاہیم کوئی فقرہ فرماتے تو انسار کہتے اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بہت احسان ہے پھر آپ نے فرمایا آپ ان جملوں کا ایسا ایسا جواب دے کر احسان جنا سکتے تھے؟ پھر آپ نے فرمایا بھلا تم کو یہ پہند نہیں کہ لوگ بحریاں اور اونٹ لے کر گھروں کو جائیں اور تم رسول اللہ مٹائیم کو لے کر گھروں میں جاؤ اگر ہجرت کرنا نہ ہو تا تو میں ایک انساری ہو تا اگر لوگ ایک وادی اور گھائی میں چلیں تو میں انسار کی وادی اور گھائی میں چلوں گا۔ انسار شعار اور محرم اسرار ہیں اور لوگ وٹار اور عوام ہیں' تم پر میرے بعد اور لوگوں کو فضیلت اور برتری ملے گی۔ تم صبر کرنا یمال تک کہ تم جمھے حوض کو ثر پر ملو۔ اس روایت کو امام مسلم نے عمرو بن یجیٰ مازنی سے نقل کیا ہے۔

افصار کا رہے و عم : یونس بن بمیر (محر بن احماق عاصم بن عربن قادہ محود بن لبید) ابوسعید خدری سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین میں رسول اللہ مالیجا نے مال غنیست پایا ، قریش اور عرب کے دیگر قبائل کو تابیف قلبی اور دل جوئی کے لئے مال دیا اور انصار کو تجھ نہ دیا۔ انصار رنجیدہ اور غمناک ہوئے یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے کہا واللہ! رسول اللہ مالیجا اپنی قوم سے جا ملے ہیں۔ سعد بن معاذ نے رسول اللہ مالیجا ان میں سے کسی نے کہا واللہ! رسول اللہ مالیجا! انصار آپ پر غصے ہیں۔ پوچھا کس وجہ سے ؟ بتایا مال کی خدمت میں حاضر ہو کرعوض کیا یارسول اللہ مالیجا! انصار آپ پر غصے ہیں۔ پوچھا کس وجہ سے ؟ بتایا مال علیہ نے برے میں کہ آپ نے اپنی قوم اور قبائل عرب میں تقیم کیا اور انصار کو بچھ نہ دیا۔ رسول اللہ علیجا نے پوچھا سعد! اس کے بارے تممارا اپنا کیا خیال ہے ' تو اس نے عرض کیا میں بھی قوم کا ایک فرد ہوں۔ تو رسول اللہ طابیع نے فرمایا اپنی قوم کو اس احاط میں جمع کو ' جب انصفہ ہو جائیں تو جمعے بنانا۔ چنانچہ سمد گئے اور ان کو اس احاط میں جمع کر دیا۔ ایک مماجر بھی اور ان کو اس احاط میں جمع کر دیا۔ ایک مماجر بھی ان و سعد نے آکر عرض کیا یارسول اللہ طابیع انسول اللہ علیجا! انصار کو جمال آپ ہو تانے کی اجازت دی چنانچہ کی مماجر بھی ان میں کمنے کہ ہو گئے تو سعد نے آکر عرض کیا یارسول اللہ طابیع انسول اللہ علیما! انصار کو جمال آپ ہو کہ کہ انہوں نے کہا کہا اس اس میری بدولت ہوایت نویب کی اور تم محاج ہے اللہ نے تمہارے وال میں الفت پیدا کر دی' انہوں نے کما کیوں نمیں یارسول اللہ علیما!

پھر آپ نے فرمایا اے گروہ انصار! تم جواب کیوں نہیں دیتے عرض کیا یارسول اللہ طابیم! ہم آپ کو کیا جواب دیں اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بہت احمان ہے پھر آپ نے فرمایا واللہ! اگر تم چاہو تو یہ جواب دیں اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بہت احمان ہے بھر آپ نے ہمارے پاس شریدر ہو کر آئے ہم نے آپ کو دے سکتے ہو تم تج ہی کمو گے اور حقیقت حال کا اظہار کرو گے۔' آپ ہمارے پاس شریدر ہو کر آئے ہم نے آپ کو آپ کو رہائش دی آپ تمی دست آئے ہم نے آپ کی غرد کی نیے من کرسب نے کما اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بوا احمان ہے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

رسول الله طابیخ نے فرمایا اے انصاریو!کیاتم دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے ناراض ہو گئے ہو۔ جس کے ذریعہ سے میں نے نومسلم قوم کی ول جوئی اور تالیف قلبی کی اور تہیں تمہارے اسلامی جوش و جذبہ کے حوالے کر دیا۔ اے گروہ انصار!کیاتم اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ اپنے گھروں کو بکریاں اور اونٹ لے جائیں اور تم رسول الله طابیخ کو اپنے وطن میں لے جاؤ' بخدا' والذی نفسی بیدہ! اگر لوگ ایک راہ پر چلیں اور انصار دو سرے پر تو میں انصار کے راہ پر چلوں گا۔ اگر ہجرت کرنانہ ہو تا تو میں انصار کا ایک فرد ہو تا یااللہ' انصار پر رحم فرما نیسار کے بیٹوں پر رحم فرما۔ بید من کر انصار زاروقطار روئے انصار پر رحم فرما۔ بید من کر انصار زاروقطار روئے گئے یمال تک کہ آنسوؤں سے داڑھیاں تر ہو گئیں اور انہوں نے کہا ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں اور رسول اللہ طابیخ تشریف لے گئے اور وہ بھی منتشر ہو گئے۔ اس روایت کو امام احمد نے ابن اسحاق سے اس طرح سے نقل کیا ہے اور بید اس سند سے محلے ستہ میں مردی نہیں ہے اور بیہ صبح ہے۔

مجھرہ: اس روایت کو امام احمد نے (یکی بن بکیر، نفل بن مرزوق، عطیہ بن سعد عونی) حضرت ابوسعید خدری اس نقل کیا ہے کہ ایک انصاری نے اپنے دوست انصاریوں سے کما واللہ! میں تم کو بتایا کرتا تھا کہ اگر معلمات درست ہو گئے تو آپ تم پر دو سروں کو ترجیح دیں گے۔ یہ بن کر انصار نے اس کی سخت تردید کی۔ یہ بات رسول اللہ مٹاکیا کو معلوم ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ان سے کی باتیں کیں سے جو مجھے یاد نہیں ۔۔۔ اور وہ جواب میں کہتے رہے کیوں نہیں۔ یارسول اللہ مٹاکیا! آپ نے فرمایا "تم گھوڑوں پر سوار نہ ہوتے تھے" جب بھی آپ ان سے بھی فرماتے تو وہ کہتے کیوں نہیں یارسول اللہ مٹاکیا! پھر گھوڑوں پر سوار نہ ہوتے تھے" جب بھی آپ ان سے بھی فرماتے تو وہ کہتے کیوں نہیں یارسول اللہ مٹاکیا! پھر گوڑوں پر سوار نہ ہوتے تھے" جب بھی آپ ان سے بھی فرماتے تو وہ کہتے کیوں نہیں یارسول اللہ مٹاکیا! پھر گوڑوں پر سوار نہ ہوتے تھے" جب بھی آپ ان سے بھی فرماتے تو وہ کہتے کیوں نہیں یارسول اللہ مٹاکیا! پھر

امام احمد نے اس روایت کو (اعمش از ابوصالح از ابوسعید خدری) اسی طرح بیان کیا ہے نیز امام احمد نے اس روایت کو (موٹ بن عقب از ابن لھیعد از ابو الزبیر از جابر ) مختصر بیان کیا ہے۔

سوسو اونٹ ویے اور عباس سلمی: سفیان بن عبینه (عربن سعید بن سردق ابیه عبایہ بن رفاعہ بن رفاعہ بن رفاعہ بن رفاعہ بن مدنج ) اپنے دادا رافع بن خد تج سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مال علیم نے مولفتہ القلوب لوگوں کو حنین کے مال غنیمت سے سوسو اونٹ دیئے۔ ابوسفیان بن حرب کوسو ، صفوان بن امیہ کوسو ، عیینه بن حصن کوسو ، اقرع بن حابس کوسو ، مقتمہ بن علاقہ کوسو ، مالک بن عوف نفری کوسو اور عباس بن مرداس سلمی کوسو سے کم اونٹ دیئے تو اس نے کما۔

تعل نهبي ونهب العبيد بين عينه والأقسرغ فما كيان حصن ولا حيابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون أمرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع وقد كنت في الحرب ذا تدرئ فلم أعط شيئاً ولم أمنع

(کیا آپ میری اور میرے عبید گھوڑے کی اوٹ کو عینہ اور اقرع میں تقسیم کر دیں گے۔ حسن اور حالس مرداس کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز ے کی مجمع میں فائق سے کی مجمع میں فائق نہیں ہوئے۔ اور میں ان سے کم رتبہ نہ تھا اور جو آج نیچ ہو جائے گا وہ اونچانہ ہو گا۔ اور میں اپنی قوم کی لڑائی میں دفاع کرتا ہوں' نہ مجھے کچھ دیا گیا اور نہ محروم کیا گیا)
اس روایت کو مسلم نے ابن عیینہ سے اس طرح نقل کیا ہے۔ (وہذا لفظ البیہ تھی)
ابن مرواس کے اشعار : موئ بن عقب' عروہ بن زبیر اور ابن اسحاق نے بیان کیا ہے۔

کسانت نھابسا تلافیتھ ا بکری علی المهر فی الأجرع و اینقساضی اخسی آن یرقسدوا إذا هجسع النساس م أهجسع فساصبح نهبسی و نهسب العبیسد بسین عیینسة والاقسرع وقد کنت فی اخرب ذا تسدری فلسم أعسط شسیناً و لم أمنسع (وه مال غنیمت تقاجی کوییں نے اپنے گوڑے پر بیٹھ کر اجرع اور سمل زمین میں حملہ کر کے جمع کیا۔ اور قوم کو

سونے سے بیدار رکھ کر 'جب لوگ سو جاتے تھے میں نہ سو تا تھا۔ میرا اور میرے گھوڑے عبید کالوٹا ہوا مال عیند اور اقرع میں تقسیم کیا۔ اور میں لاائی میں اپنی قوم کا دفاع کر تا ہوں 'مجھے نہ کچھ دیا گیا اور نہ محروم کیا گیا)

إلا أف ایل أعطیته عدید قوائمه الأربع الا أف ایل أعطیته عدید قوائمه الأربع می المحمع وسا كان حصن ولا حابس یفوقان مرداس فدی المحمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع الیسوم لا یرفع (ججز چند چھوٹے اونوں كے جن كی گنتی میں ٹاكئیں چار ہیں۔ حن اور حابی مرداس سے كی مجمع میں فائق نہیں

(بربو چند چھوسے اوسوں سے بن کی میں مائی میں عام اور جس کو آپ آج نیجا کر دمیں وہ اونچانہ ہوگا) ہوئے۔ اور میں ان سے کمتر بھی نہ تھا اور جس کو آپ آج نیجا کر دمیں وہ اونچانہ ہوگا)

رسول الله طلیم کو معلوم موئی تو آپ نے پوچھاتم نے کہا ہے --- اصبح نهبی ونهب المعبید بین الاقوع وسول الله طلیم کو معلوم موئی تو آپ نے پوچھاتم نے کہا ہے --- اصبح نهبی ونهب المعبید بین الاقوع وعینة --- یہ سن کر حضرت ابو بکرنے کما یارسول الله اس نے اس طرح نہیں کما گر والله! نہ آپ شاعرین اور نہ یہ آپ کے شایان شان ہے۔ یہ سن کر رسول الله طلیم نے پوچھااس نے کس طرح کما حضرت ابو بکر نے وہ شعر سنایا تو رسول الله طلیم نے فرمایا۔ دونوں طرح کلام کا مفہوم برابر ہے جو بھی آگے پیچھے کمہ دو۔ رسول الله طلیم نے فرمایا "اقطعوا عنی لمسانه" اس کی مجھ سے زبان روک دو۔ بعض لوگوں نے سمجھاکہ رسول الله طلیم نے اس کی زبان کا منے کا تھم دیا ہے گر رسول الله طلیم کا مطلب تھا عطیہ دے کر زبان بند کر و

 پھر آپ نے پانی کا پیالہ متگوایا اس میں ہاتھ' منہ دھو کر' کلی کردی اور فرمایا تم دونوں اس میں سے پی او اور باقی ماندہ کو اپنے چروں اور سینوں پر ڈال او اور بشارت قبول کرو۔ وہ پیالہ پکڑ کر تھم کی تقییل میں ہی تھے کہ حضرت ام سلمہ نے پس پردہ آواز دی کہ اپنی مال کے لئے بھی کچھ بچالینا چنانچہ انہوں نے تھوڑا ساپانی بچاکر حضرت ام سلمہ کو دیا۔

امام بخاری (یکی بن بکیر الک اسحاق بن عبدالله) حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله طاق کے ہمراہ جا رہا تھا آپ سخت حاشیہ اور کنارے والی نجانی چادر او ڑھے ہوئے تھے ایک اعرابی نے آکر چاور کو سختی سے کھینچا۔ میں نے رسول اللہ مطابیع کی گردن کو دیکھا تو اس پر سخت کھینچ کی وجہ چادر کے کھرورے حاشیہ کے آثار نمایاں تھے پھر اس نے کہا۔ مجھے اللہ کے اس مال میں سے و بیجئے جو آپ کے پاس کے مردرے حاشیہ کے آثار نمایاں تھے پھر اس نے کہا۔ مجھے اللہ کے اس مال میں سے و بیجئے جو آپ کے پاس سے آپ اس کی طرف مسکرا کر متوجہ ہوئے اور اس کو عطیہ دینے کا ارشاد فرمایا۔

وه لوگ جن كو مها/مه اون ويخ : بقول ابن اسحاق رسول الله طهيم في ورج دنين ميل درج دبل لوگول كوسو سو اوف ديخ ابوسفيان بن حرب معاويه بن ابوسفيان عكيم بن حزام عارث بن كلاه عبدرى ملقم بن علامه علاء بن عارف تقفى حليف بن زمره عارث بن بشام جبيد بن مطعم مالك بن عوف نصرى سيل بن عمره حوسب بن عبد العزى عيينه بن حصن صفوان بن اميه اقرع بن حابس

جعیل : ابن اسحاق نے محمد بن ابراہیم بن عارف تیم سے بیان کیا ہے کہ کمی صحابی نے عرض کیایارسول الله مطابیل! آپ نے عیدنه اور اقرع کو سو' سو اونٹ دے دے اور جعیل بن سراقہ خمری کو نظر انداز کر دیا تو رسول الله مطابیل نے فرمایا سنو! بخد !! والذی نفس محمد بیدہ! کہ جعیل عیدنه اور اقرع ایسے روئے زمین کے بیشتر آدمیوں سے بمتر ہے میں نے ان کو آلیف قلبی کے لئے دیا ہے کہ اسلام پر پختہ ہو جائیں اور میں نے بعیل کو اس کے پختہ اسلام کے حوالے کر دیا ہے۔

تالیف قلبی کی ایک مثال: صحح حدیث میں صفوان بن امید کابیان ہے کہ رسول الله ماليم حنين کے مال غنيمت سے ديادہ مال عنيمت سے ديادہ محبوب ہو گئے۔ مسلسل ديتے رہے۔ مجھے آپ سے خت بغض و عناد تھا حتی کہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گئے۔

مالک بن عوف نضری : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیخ نے وقد ہوازن سے مالک بن عوف نضری کے بارے بوچھا تو وقد نے بتایا کہ وہ شقیف کے ہمراہ طائف میں پناہ گزین ہے۔ آپ نے فرمایا 'اس کو بتاؤ اگر وہ مسلمان ہو کر آجائے تو ہم اس کا اہل اور مال سب پھھ لوٹا دیں گے مزید سو اونٹ دے دیں گے۔ مالک کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ شقیف سے کھک کر رسول اللہ طابیخ کی خدمت میں جعرانہ یا کمہ میں حاضر ہوا۔ وہ مسلمان ہوا اور اس کا اسلام پختہ تھا چنانچہ آپ نے اس کے اہل اور مال کے علاوہ سو اونٹ بھی دے دیے تو مالک نے کما۔

ما إن رأيتولا صمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد أعض للجزيل إذا اجتدى ومتى تشأ يخبرك عمّا في غله تحتاب وسنت كى روشنى ميں لكهى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

و فر الكتيبة عسردت أنيابها بالسمهرى وضرب كل مهند فكأنه ليت على أنيابها وسط الهباءة حادر فى مرصد وكأنه ليت على أشباله وسط الهباءة حادر فى مرصد (مين نے كائات مين محمد طابع كا مثيل اور نظيرنه ويكھا نه سال سب سے زيادہ وعدہ وفاكر والے جب سخاوت كرے توسب سے فياض اور جب چاہو تو كل كى بات بنا دين گے۔ جب لشكر سمرى نيزے اور ہندى تموار سے وار كرے تو سب سے فياض اور جب چاہو تو كل كى بات بنا دين گاہ مين شير كى طرح بماور بين)

پھر آپ نے اس کو قوم کے مسلمان افراد ثمالہ' سلمہ اور فعم قبائل پر امیر نامزد کر دیا وہ ان کو لے کر مقیمت سے جنگ کر آاور ان کاجو جانور باہر نکاتا اس کو لوٹ لیتا یمال تک ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔

عمرو بن تعلب : الم بغاری (موی بن اساعیل ، جریر بن عازم ، حن) عمرو بن تعلب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاحیم نے چند لوگوں کو مال غنیمت دیا اور بعض کو نہ دیا۔ جن کو نہ طا 'ان لوگوں نے ذرا سخت الفاظ کے تو آپ نے فرمایا ہیں ان لوگوں کو دیتا ہوں جن کی جزع فزع 'گھراہٹ اور بے صبری کا مجھے اندیشہ ہو تا ہے اور بعض لوگوں کو ان کے دلوں کی غنا اور خوبی کے حوالے کر دیتا ہوں۔ ان میں سے بین عمرو بن بن محوق بن تعلب نے کہا' رسول الله طاحیم کے اس کلمہ خیر کے عوض مجھے سرخ اون بھی محبوب نہیں۔

ند کور بالا روایت جو عاصم نے جریر سے نقل کی ہے اس میں ہے کہ رسول اللہ مظھیم کے پاس کچھ مال لایا گیا اور آپ نے تقسیم کیا۔ اور صحح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ مٹھیم کیا۔ اور صحح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ مٹھیم کیا۔ اور بحض کو نہ دیا جن کو نہ دیا تو انہوں نے نکتہ چینی کی تو آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا اما بعد ۔۔۔ بعد ازاں ندکور بالا روایت کی طرح بیان کیا ہے۔

حضرت حسال کا شکوہ: انسار کو غیمت سے محروم رکھنے اور ان کو نظر انداز کرنے کے بارے حسان نے کیا۔

[ذر الهمسوم فماء العين منحدر سيحا إذا حفلته عسبرة درر] وجداً بشهاء إذ شماء بهكنة هيفاء لا ذنه فيها ولا خور دع عنك شماء إذ كانت مودتها نزرا وشر وصال الواصل النزر وائت الرسول وقل ياخير مؤتمن للمؤمنين إذ ما عدد البشر علام تدعى سليم وهي نازحة قدام قوم هموا آووا وهم نصروا

(او رنج و غم کو ترک کر دے آنکھ سے آنسو خوب بہہ رہ ہیں جب اس میں آنسو جمع ہو جاتے ہیں۔ شاء پر حزن و شوق کی وجہ سے کہ شاء فریہ تبلی کمروالی ہے نہ اس میں ناک کی اینٹ ہے اور نہ ستی۔ شاء کا خیال ترک کر دے کہ شاء کی محبت و صورت کم ہی ہے اور محبوب کا بدترین وصال بہ عجلت ختم ہو آ ہے۔ رسول اللہ ملاکیا کے پاس جاؤ اور کہو اے مومنوں کے بہترین امین جب لوگوں کو شار کیا جائے۔ سلیم کو دور ہوتے ہوئے بھی آگے کیوں بلایا جا آ ہے امنی لوگوں نے آپ کو رہائش دی اور مدد کی)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

متساهم الله أنصارا بنصرهم دين الهدى وعوان الحرب تستعر وسارعوا في سبيل الله واعترضوا للنائبات وما خانوا وما ضحروا والناس إلب علينا فيك ليس لنا إلا السيوف وأطراف القناوزر خالد الناس لا نبقى على أحد ولا نضيع ما توحى به السور

(ان کی دین حدیٰ کی نفرت کی وجہ سے اللہ نے ان کا نام انصار رکھا ہے اور ویرینہ لزائی کی آگ جل رہی ہے۔ وہ جماد میں سرعت کرتے ہیں اور مصائب کے سامنے آتے ہیں وہ خائن اور اکتانے والے نہیں۔ آپ کے باعث لوگ ممارے خلاف ہیں ممارا کجا اور ماوی صرف تلوار اور نیزے کی نوک ہے۔ ہم لوگوں سے جنگ کرتے ہیں اور کی پر رحم نہیں کرتے اور نہ ہی قرآنی تعلیمات کو ضائع کرتے ہیں)

ولا نهسر جنساة الخسرب نادينسا ونحسن حسين تلظى نارها سسعر كما رددنا ببسدر دون ما طلبو أهسل النفاق وفينا يسنزل الظفسر ونحن جندك يوم النعف من أحد إذ حزبست بطسراً أحزابها مضسر فما ونيا وما خسمنا وما حسيرو منا عثارا وكل الناس قد عشروا

(بنگ جو لوگ ہماری مجلس کو کریمہ نہیں سمجھتے جب بنگ کی آگ بھڑک رہی ہو تو ہم اس کو تیز کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بدر میں اہل نفاق کا مطالبہ پورا نہیں ہونے دیا اور ہم میں ہی ظفرو کامیابی نازل ہوتی ہے۔ ہم جنگ احد میں آپ کا افکر تھے جب وہ کبرو غرور سے جمع ہوئے ان کے احزاب مضر تھے۔ نہ ہم ضعیف ہوئے نہ برول اور نہ انہوں نے ہم سے لغزش کو دیکھا اور سب لوگ لغزش کا شکار ہوئے)

رسول الله طالبيط كى تقسيم پر اعتراض: امام بخارى (قبيصه عنون المن ابودائل) عبدالله سے بيان كرتے ہيں رسول الله طالبيط كى تقسيم بر اعتراض : امام بخارى (قبيصه عنون المن الله علي عنون كا مال غنيمت تقسيم كيا تو ايك انسارى نے كما دواس سے الله كى رضا مقصود نہيں " في نے رسول الله طالبيط كو اس بات سے آگاہ كيا تو آپ كا چرہ مبارك متغير ہو گيا بعد ازاں فرمايا - موئ برائد كى رحمت نازل ہو۔ ان كو اس سے بھى زياہ اذبت دى گئى اور صبركيا - اس روايت كو امام مسلم نے اعمق سے نقل كيا ہے۔

امام بخاری (قتیبه معید جرید منسور اودای) عبدالله سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین میں رسول الله مظیم نے چند لوگوں کو جمی تو مظیم نے چند لوگوں کو جمی تو ایک آدمی نے جند لوگوں کو جمی تو ایک آدمی نے کما اس سے الله کی خوشنودی مقصود نہیں۔ میں نے نبی علیه السلام کو بتایا تو آپ نے فرمایا الله موئ پر رحمت کرے۔ ان کو اس سے زیادہ اذبت دی گئی اور صبر کیا۔ امام بخاری نے اس کو منصور از معتمر بھی بیان کیا ہے۔

بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے کہا' بخدایہ ایک تقیم ہے' اس میں عدل و انصاف منیں کیا گیا اور نہ ہی اس میں اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ میں نے کہا میں یہ بات رسول اللہ مطلوب کے گوش میں کیا گیا ہیں نے آپ کو آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول عدل نہ کرے تو کون عدل محتار کون عدل کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

كرسكے گا۔ الله موىٰ پر رحمت كرے ان كواس سے زيادہ اذبت كينى اور صبرے كام ليا۔

طواف کے دوران ہاتھ میں جو تا: امام احمد بن اسحال (ابو عبدہ بن محمد بن عاربن یام مقم ابوالقاسم) غلام عبدالله بن حارث بن نو فل ہے بیان کرتے ہیں کہ میں اور تلید بن کلاب لیش عبدالله بن عروبین عاص کے پاس آئے وہ اپنا جو آباتھ میں لئے طواف کر رہے تھ 'ہم نے پوچھا جگ حنین میں اس متمی نے جب رسول الله طابع پر اعتراض کیا تھا تم موجود تھ ؟ بتایا ہاں! ایک تمیی ذوالمخویصرہ نای آیا۔ آپ لوگوں میں مال تقییم کر رہے تھے۔ اس نے کما اے محمد! جو آپ نے آج کیا ہے میں نے دیکھ لیا ہے آپ نے پوچھا ہاں! تم نے کیے دیکھا اس نے کما میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے عدل کیا ہے۔ یہ من کر رسول الله طابع ہیں! تم نے کیے دیکھا اس نے کما میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے عدل کیا ہے۔ یہ من کر رسول الله طابع من مرح ہاں بھی نہ ہو تو پھر کس کے ہاں ہوگا۔ یہ من کر حضرت عمر نے کما کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں تو فرایا چھوڑو! اس کی ایک جماعت ہوگی جو دینی مسائل میں حضرت عمر نے کما کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں تو فرایا چھوڑو! اس کی ایک جماعت ہوگی جو دینی مسائل میں اس قدر تشدہ اور فلو کرے گی کہ دین ہے اس طرح خارج ہو جائے گی جیسے تیر شکار ہے۔ تیر کو غور سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی چیز نظر نہ آئے گی پھر اس کے عرض میں دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نظر نہ آئے گی پھر اس کی بالائی نوک میں دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نظر نہ آئے گا پھر اس کی بالائی نوک میں دیکھا جائے اس پر پچھ نظر نہ آئے گا اور وہ خون اور گوبر ہے مس کے بغیر گرز جائے گا۔

لیٹ بن سعد (یکی بن سعید ابوزیر) حضرت جابر بن عبداللہ ہے بیان کرتے ہیں کہ حنین سے واپسی کے بعد جعرانہ میں رسول اللہ مظاہیم کے پاس ایک آدی آیا۔ حضرت بال کے پاس کپڑے میں چاندی تھی اور رسول اللہ مظاہیم اس سے پکڑ کرلوگوں کو دے رہے تھے۔ اس نے بید دیکھ کر کما اے محمد مظاہیم! انصاف یجئے وسول اللہ مظاہیم نے فرمایا افسوس! جب میں عدل نہ کروں تو کون عدل کرسکے گامیں خائب و خاسر موں گاجب عدل نہ کروں۔ بید من کر حضرت عرش نے کما یارسول اللہ مظاہیم! اجازت دیجئے میں اس منافق کو جہ تیج کردوں تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ! لوگ چرچا کریں گے کہ میں اپ ساتھیوں کو قتل کرتا ہوں۔ بید اور اس کے ہم نوا قرآن کی تلاوت کریں گے جو ان کے حلق سے آگے دماغ تک نہ پنچے گا وہ دین سے ایسے خارج ہو جا کیں گے جبیا کہ تیر شکار سے گزر جاتا ہے۔ امام مسلم نے اس روایت کو محمد بن رمح از لیث بیان کیا ہے۔

ذوالخويصره: امام احمد (ابوعامر وه عرد بن دينار) حفرت جابر عنه بيان كرتے بين كه رسول الله الله الله الله الله ا حنين كامال غنيمت تقسيم فرما رہے تھے كه ايك آدى نے كها انصاف كيجئے تو آپ نے فرمايا جب ميں عدل نه كروں تو شقى موں گا۔ اس روايت كو امام بخارى نے (مسلم بن ابراہم از قره بن خالد) سے نقل كياہے۔

سیحین میں (زہری' از ابوسلم) حفرت ابوسعید خدری ہے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول الله طابیم کے اس تھے۔ آپ مال غنیمت تقیم فرما رہے تھے کہ ذوالمخویصرہ عمیں نے آکر کما یارسول الله طابیم! آپ انساف کریں۔ تو رسول الله طابیم نے فرمایا افسوس! کون عدل کرے گا؟ اگر میں انساف نہ کروں تو خائب و خاسر موں' جب میں عدل نہ کروں تو کون کرے گا' تو حضرت عمر نے کمایارسول الله طابیم! اجازت فرمائے میں خاس کی گردن اڑا دوں تو رسول الله طابیم نے فرمایا چھوڑو۔ اس کے ہم خیال لوگ بیں' تم ان کی نماز اور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

روزے کے نسبت اپنی نماز اور روزے کو حقیر جانو گے، قرآن پڑھیں گے گر ہسلیوں کے نیچے نہیں اترے گا۔ اسلام سے اس طرح پار ہو کر نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے جانور سے۔ تیر کے نصل اور پھل کی طرف دیکھا جائے گاتو اس میں بھی کوئی چیز نہ ہو گی۔ پھر اس کے اصاف اور جوڑ کی طرف دیکھا جائے گا اس میں بھی پچھ نظر نہ آئے گا۔ پھر اس کے نصب اور دستہ کو دیکھا جائے اس میں بھی پچھ نظر نہ آئے گا، پھر اس کے قذذ اور پر دیکھے جائیں تو بھی پچھ نہ نظر آئے گاوہ گوبر اور خون سے پار ہو گیا۔ اس جماعت کی علامت یہ کے اند فار پر دیکھے جائیں قو بھی پچھ نہ نظر آئے گاوہ گوبر اور خون سے پار ہو گیا۔ اس جماعت کی علامت یہ ان میں ایک آدی سیاہ فام ہو گا۔ اس کا ایک بازو عورت کی چھاتی کی طرح تھل تھل کر رہا ہوگا، لوگوں کے انتظار کے وقت وہ ظام ہوں گے۔

ابو سعید کابیان ہے کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ طابیع سے سنی ہے اور میں شاہد ہوں کہ حضرت علی اس نے ان سے جنگ کی۔ میں بھی آپ کے ہمراہ تھا، اس آدمی کی تلاش و جبتو کا حکم دیا، اس کو تلاش کر کے لایا حمیا اور میں نے اس کا وہی حلیہ دیکھا جو رسول اللہ طابیع نے بیان کیا تھا۔ اس روایت کو مسلم نے (قاسم بن فضل از ابو سعید) بیان کیا ہے۔

رسول الله طالحيظ كى رضاعى بمشيره كا جعرانه مين آنا: ابن اسحاق نے بعض بنى سعد بن برے بیان كيا ہے كہ رسول الله طالحيظ نے جنگ ہوازن ميں فرمايا اگر تم نجاد از بنى سعد بن بكر پر قابو پا لو تو وہ چھو شخ نہ پائے۔ اس نے ایک جرم كيا تھا' وہ مسلمانوں كے ہاتھ ميں آگيا تو اس كو مع اہل و عيال لے آئے اور اس كے ہمراہ شيماء بنت حارث بن عبدالعزى' رسول الله طالحيظ كى رضاعى بمن كو بھى لے آئے۔ اس كو تيز چلنے كا كما تو اس نے كما واضح رہے' واللہ! ميں تممارے نبى كى رضاعى بمن ہوں' وہ اسے سچا نہيں سمجھتے تھے يمال كما تو اس كو رسول الله طالع كے پاس لے آئے۔

ممن سے سلوک : ابن اسحاق نے ابووجزہ بزید بن عبید سعدی سے بیان کیا ہے کہ جب وہ رسول اللہ طابیع کے پاس پنچی تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ طابیع! میں آپ کی رضائی بمن ہوں۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس نے بتایا میں آپ کو ران پر بٹھائے ہوئے تھی کہ آپ نے میری پشت پر منہ سے کاٹ لیا تھا یہ سن کر رسول اللہ طابیع نے اس کو بھیان لیا تو آپ نے اپنی روائے مبارک بچھا دی اور ہمشیرہ کو اس پر بٹھایا اور اس کو کما ، چاہو تو میرے پاس تعظیم و سحریم سے رہو۔ ول چاہے تو میں تہیں تھا نف دیتا ہوں اور تم اپنی قوم کے پاس جھے جھے دے دیں اور قوم کے پاس بھیج دیں چنانچہ رسول اللہ طابیع نے اس کو تحانف دے کر قوم کے پاس بھیج دیا۔

بنی سعد کا خیال ہے کہ رسول اللہ بیل پیلم نے اس کو مکول غلام اور ایک کنیزدی' اس نے ان دونوں کی آپس میں شادی کردی اور بنی سعد میں ان کی نسل مسلسل جاری رہی۔

بیعتی نے تھم بن عبدالملک کی معرفت قادہ سے بیان کیا ہے کہ ہوازن کے فتح ہونے کے بعد' ایک خاتون رسول اللہ ملائیم کے پاس آئی۔ اس نے عرض کیا یارسول اللہ ملائیم میں آپ کی رضاعی بمن ہوں' میرا نام شیماء بنت حارث ہے۔ آپ نے پوچھا آگر تم تجی ہو' تو تمہارے بدن پر ایک لازوال نشان ہے تو اس نے اپنا بازو نظا کرکے وکھایا' ہاں یارسول اللہ! بجین میں آپ نے مجھے منہ سے کاٹا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ طابیم نے اس کے لئے اپنی چادر بچھا کر کما مانگو ملے گاسفارش کرہ قبول ہوگی۔

بیہ قی (ابونفرین قادہ ' مرد بن اساعیل بن عبد سلمی ' مسلم ' ابوعاصم ' جعفر بن یجی بن ثوبان ) عمارہ بن ثوبان ' سے
بیان کرتے ہیں کہ ابوا لطفیل نے اس کو بتایا کہ میں کم عمر بی تھا کہ اونٹ کے گوشت کا ایک عضو اٹھائے
ہوئے تھا۔ میں نے رسول اللہ مطابع کو جعرانہ میں مال غنیمت تقسیم کرتے دیکھا' ایک خاتون آئی آپ نے
اس کے لئے اپنی چادر بچھا دی۔ میں نے بوچھا ہیہ کون ہے تو معلوم ہوا کہ وہ آپ کی رضای والدہ ہے۔ یہ
حدیث غریب ہے۔ (ممکن ہے کہ اس کا مقصد ' بمن کمنا ہو' وہ اپنی والدہ علیمہ سعدیہ کے ساتھ آپ کی
پرورش میں شریک ہو)

حلیمہ: اگر ندکور بالا حدیث محفوظ ہو' تو حلیمہ سعدیہ' عرصہ دراز تک زندہ رہی کیونکہ وقت رضاعت سے لے کر جعرانہ میں آنے تک کاعرصہ آٹھ سال سے زائد ہے اور کم از کم تمیں سال کی عرمیں اس نے رسول اللہ مظہیم کو دودھ پلایا ہو گابعد ازاں خدا جانے کب تک زندہ رہی (نوٹ) ایک مرسل روایت میں ہے کہ آپ کے رضاعی والدین آپ کے پاس آئے تھے' واللہ اعلم۔

مراسیل میں ابوداؤد (احمد بن سعید جدانی ابن دهب عمرد بن حارث) عمر بن سائب سے بیان کرتے ہیں کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ رسول الله مالی ایک روز تشریف فرماتھ کہ آپ کا رضای باپ آیا ایک آپ نے اس کیلئے اپنا کیڑا بھیلا دیا وہ اس پر بیٹھ گیا۔ پھر آپکی رضای مال آئی۔ دو سرے پہلو پر اس کیلئے کیڑا بچھادیا وہ اس پر بیٹھ گئے۔ پھر آپکا رضای بھائی آگیا تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور اسکو اپنے سامنے بٹھالیا۔

قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ پوری قوم ہوازن نے رسول اللہ ملاہیم کی بنی سعد میں رضاعت سے تقرب اور موالات کا اظہار کیا حالانکہ وہ ہوازن میں معدووے چند تھے۔ ان کے خطیب ابو صرو زہیر بن صرد نے عرض کیا یارسول اللہ ملاہیم! ان حویلیوں میں آپ کی مائیں' خالائیں اور آپ کی تربیت سنندگان ہیں آپ ہم پر احسان کے کے اس نے کہا احسان کے کے اللہ تا یہ اس نے کہا

آمنن علی نسوة قد کنت ترضعها إذ فوك يملؤه من محضها درر منن علی نسوة قد کنت ترضعها وإذ بزينك ما تأتی ما تذر (يي ان سبكي آزادي كاباعث بوا " آپ كه ان پرقديم وجديد عام اور خاص به شار احمانات بين)

نضیر کا اظهار تشکر: واقدی نے ابراہیم بن محمد بن شرحبیل کے واسط سے محمد بن شرحبیل سے بیان کیا ہے کہ نفیر بن طارث بن کلدہ جو نهایت خوبصورت تھا کہا کر تا تھا اس خدا کا شکر جس نے ہم پر اسلام کا احسان کیا اور محمد بھا پیلم کو نبی بنا کر احسان کیا اور ہم اپنے آباء اور بھا کیوں کی طرح شرک پر نہ فوت ہوں گ۔ اس کی رسول اللہ مٹا پیلم کے ساتھ عداوت کا بیہ عالم تھا کہ وہ غزوہ حنین میں کافر قریشیوں کے ہمراہ گیا۔ ان کا خیال تھا اگر رسول اللہ مٹا پیلم کھا گئے تو ہم رسول اللہ مٹا پیلم پر حملہ کردیں کے مگریہ ممکن نہ ہوا۔ پھر خیال تھا آگر رسول اللہ مٹا پیلم کیا لیک رسول اللہ مٹا پیلم اے فوایا اے نفیرا عرض کیا لیک! تو جمعرانہ کے آگ واللہ! میرا وی ارادہ تھا کہ رسول اللہ مٹا پیلم نے فرایا اے نفیرا عرض کیا لیک! تو

سيرت النبى مالحايلم

فرایا کیا تھے یوم حنین کے عزم سے 'جس کی جکیل اللہ کو منظور نہ تھی' بہتر عزم کی خواہش ہے۔ ہیں ہے من کر فورا رسول اللہ طاقیم کے پاس آیا تو آپ نے فرایا کیا تھے گذشتہ دور میں نظر ان کاموقعہ ہاتھ نہیں آیا میں نے یہ من کر عرض کیا' جھے معلوم ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہو آتو وہ جھے پچھ کفایت کر آ۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے بغیر کوئی معبود نہیں تو رسول اللہ طابیم نے جھے دعاوی یااللہ! اس کے ثبات و استقامت میں اضافہ کر' بخدا' والمذی بعثه بالحق کویا دین کے بارے میرا دل ثبات و سکون کے بات و استقامت میں اضافہ کر' بخدا' والمذی بعثه بالحق کویا دین کے بارے میرا دل ثبات و سکون کے لئاظ سے پھر پر کیسر ہے پھر رسول اللہ طابیم نے فرمایا اس خدا کا شکر ہے جس نے اس کو ہدایت نصیب کی۔ کا قتدہ میں عمرہ جعرانہ : امام احمر' بہذ اور عبدالعمد معنی دونوں ہشام بن یکیا' قادہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے بوچھا رسول اللہ طابیم نے کتے جے کئے تو اس نے بتایا ایک جے اور چار کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے بوچھا رسول اللہ طابیم فضا' ذی قعد میں عمرہ جعرانہ' جمال مال حنین عمرے میں میں والم عمرہ نوی قدم میں مدینہ سے آگر عمرہ قضا' ذی قعد میں عمرہ جعرانہ' جمال مال حنین عمرے مراب والا عمرہ' ذی قعدہ میں مدینہ سے آگر عمرہ قضا' ذی قعد میں عمرہ جعرانہ' جمال مال حنین

امام احمد (ابو نفر' داؤد' عطار' عمرو' عکرمه) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں که رسول الله ظامیم نے چار عمر کے اس روایت کو ابوداؤد' ترفدی اور ابن ماجه چار عمرے کئے' عمرہ حدیدبیہ' عمرہ قضا' عمرہ جعرانہ اور عمرہ مع جے۔ اس روایت کو ابوداؤد' ترفدی اور ابن ماجه نے داؤد بن عبد الرحمان عطاء مکی کی معرفت عمرہ بن دینار سے نقل کیا ہے اور امام ترفدی نے اس کو حسن کما ہے۔

تقسیم کیا اور حج کے ہمراہ عمرہ۔ اس روایت کو بخاری' مسلم' ابوداؤد اور ترندی نے متعدد اساد سے ہشمام بن

یجیٰ ہے نقل کیا ہے اور ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔

امام احمد (یکی بن ذکریا بن ابی زائدہ عجاج بن ارطاق عرد بن شعیب ابیہ شعیب) جدہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع نے تین عمرے کئے اور یہ ماہ ذی تعدیس سے آپ استلام حجر تک تلبیہ کتے رہے۔ (عزیب من هذالوجه)

عمدہ توجیہ ہ : یہ تین عمرے ماہ ذی قعد میں تھے' ماسوائے جمتہ الوداع والے عمرہ کے کہ وہ ماہ ذی جج میں جج کے ہمراہ ادا ہوا۔ اگر اس کا خیال' ماہ ذی قعد میں آغاز عمرہ کا ہو' تو ممکن ہے اس نے عمرہ حدیبیہ شار نہ کیا ہو کہ وہ ادا نہ ہو سکا' واللہ اعلم۔

عمرہ جعرانہ کا انکار: امام ابن کیرکابیان ہے کہ نافع اور حضرت ابن عمرٌ دونوں رسول اللہ بھیلم کے عمرہ جعرانہ کا یکسر انکار کرتے ہیں۔ امام بخاری مضرت ابن عمرٌ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرٌ نے عرض کیا یارسول اللہ بھیلم میں نے جاہلیت میں ایک روزہ اعتکاف کی منت مانی تھی آپ نے ان کو نذر کے پورا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمرٌ کو غنیمت حنین سے دو کنیزیں ملی تھی جن کو مکہ میں کسی گھر میں ٹھسرایا تھا۔ پھر رسول اللہ مطابع نے حضرت عمرٌ نے کہا اے اللہ مطابع نے حضرت عمرٌ نے کہا اے ابن عمرا دیکھو کیا بات ہے تو اس نے بتایا کہ رسول اللہ مطابع نے اسیران ہوازن کو آزاد کردیا ہے۔ آپ نے کہا جا کہا جاتا ان دو کنیزوں کو بھی چھوڑ دو۔

تافع کا بیان ہے کہ رسول اللہ مطابع نے جرانہ سے آکر عمرہ نمیں کیا آگر عمرہ کیا ہو گا تو حضرت ابن عمر کتاب کا است کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ے مخفی نہ ہو آ۔ اس روایت کو امام مسلم نے (ابوب ختیانی از نافع از ابن عمر) بیان کیا ہے نیز امام مسلم نے (احمد بن عبرہ صبی عاد بن زید ابوب) نافع سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عمر کے پاس رسول اللہ مالی کے عمرہ بعدانہ کا تذکرہ ہوا تو کما رسول اللہ مالی کے جعرانہ سے عمرہ نہیں کیا۔ ابن عمراور نافع کا عمرہ بعدانہ کا انکار نمایت عجیب و غریب ہے۔ ان دونوں کے علاوہ سب سے صحاح 'سنن اور مسانید میں یہ منقول ہے۔ سب اکتمہ مغازی اور اصحاب سنن نے بیان کیا ہے۔

استدراک: محیمین میں (عطاء بن ابی رہاح از عوده) حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ حضرت عائشہ نے ' حضرت ابن عمر کے اس مقولہ (کہ رسول اللہ طابیخ نے رجب میں عمرہ کیا ہے) کی تردید کرتے ہوئے کہااللہ ابوعبدالر جمان عبداللہ بن عمر کو معاف فرمائے۔ رسول اللہ طابیخ نے جب بھی عمرہ کیا وہ موجود تھے۔ سنو! رسول اللہ طابیخ نے رجب میں عمرہ قطعاً نہیں کیا۔

امام احمد (ابن نمیر' اعمش) مجاہد سے بیان کرتے ہیں کہ عروہ نے حضرت ابن عمر سے پوچھا رسول الله مظھیم نے کس ماہ میں عمرہ کیا تھا تو فرمایا رجب میں۔ حضرت عائشہ شنے سے بات من لی اور عروہ بن زبیر نے ان سے پوچھا اور ان کو ابن عمر کا مقولہ بتایا تو حضرت عائشہ نے کما الله ابوعبد الرحمان پر رحمت کرے' رسول الله مظھیم کے جرعمرے کے وقت وہ موجود تھے رسول الله مظھیم نے صرف ماہ ذی قعد میں عمرہ کیا۔

اس مدیث کو بخاری اور مسلم نے (جریر از منصور از بجابد) اس طرح بیان کیا ہے 'نیز ابوداور اور نسائی نے (زبیر از ابواحاق از بجابد) بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عمر سے دریافت کیا رسول اللہ طابی بے کہ حضرت عائشہ نے مما ابن عمر کو خوب معلوم ہے کہ رسول اللہ طابی نے جمتہ الوداع والے عمرہ کے بغیر تین عمرے کئے ہیں۔

چاشت اور عمرہ جعرانہ: امام احمد (یجی بن آدم 'مففل' منصور) مجاہد سے بیان کرتے ہیں کہ میں عودہ بن دیر کے ہمراہ معجد نبوی میں آیا دیکھا تو ابن عمر حضرت عائشہ کے کمرہ سے سمارا لگائے ہوئے بیٹے ہیں اور لوگ نماز چاشت پڑھ رہے ہیں۔ عودہ نے پوچھا جناب ابوعبدالر حمان سے نماز کیسی ہے؟ بتایا بدعت ہے۔ عودہ نے پوچھا جناب ابوعبدالر حمان الله ملاہیم نے کتنے عمرے کئے تو بتایا چار۔ ان میں سے ایک رجب میں۔

دریں اثنا ہم حضرت عائشہ کے کمرہ میں مسواک کرنے کی آواز سن رہے تھے۔ عودہ نے بتایا کہ ابوعبدالرحمان ابن عمر کا خیال ہے کہ رسول اللہ مطبیع نے چار عمرے کئے ہیں اور ایک ان میں سے رجب میں ہے تو حضرت عائشہ نے کما اللہ ابوعبدالرحمان پر رحمت کرے، نبی علیہ السلام نے ہر عمرہ اس کی موجودگی میں کیا ہے اور یاد رہے، رسول اللہ مطابح نے ماہ رجب میں عمرہ نہیں کیا۔ اس روایت کو امام ترزی نے اس طرح (احمد بن منی از حس بن موی از شیبان) از منصور بیان کیا ہے اور اس کو حسن صحیح غریب کما ہے۔

ایک وضاحت: امام احمد (روح ' ابن جرج ' مزاحم بن ابی مزاحم عبدالعزیز بن عبدالله ) مخرشی کعبی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیام عمرے کے لئے جعرانہ سے شام کو روانہ ہوئے اور مکہ میں رات کو داخل کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہوئے اور عمرہ سے فارغ ہو کر رات کو ہی مکہ سے روانہ ہو کر جعرانہ میں صبح کے وقت چلے گئے۔ جیسا کہ رات میں بسری ہو۔ پھر آپ دوال کے بعد جعرانہ سے روانہ ہوئے ، بطن سرف میں ٹھسرے یہاں تک کہ سرف کے مدینہ والے راستہ پر آگئے بقول مخرش 'ای وجہ سے آپ کے اس عمرے کالوگوں کو پتہ نہ چل سکا۔ اس روایت کو امام احمد نے (یجی بن سعید از ابن جرج) ای طرح بیان کیا ہے اور یہ روایت امام احمد کی منفرد روایات میں سے ہے۔ غرضیکہ عمرہ جعرانہ صبح احادیث سے ثابت ہے اور ان احادیث کا انکار ناممکن ہے۔ اور منکرین عمرہ کے پس اس کے مقابل کوئی ولیل نہیں 'واللہ اعلم۔ بلکہ اس بات پر اجماع ہے کہ وہ غزوہ طائف اور تقسیم غزائم کے بعد ماہ ذی تعد میں ہوا۔

۲۸ شوال کو عمرہ کیا: مجم کیر میں طبرانی نے جو بیر روایت (حن بن احاق ستری عثان بن ابی شیه محد بن حن اسدی ابراہیم بن محممان ابوزیر عمیر مولی ابن عباس) حضرت ابن عباس سے بیان کی ہے کہ رسول الله مطابع طائف سے آکر جعرانہ میں اترے وہاں مال غنیمت تقسیم کیا چروہاں سے عمرہ ۲۸ شوال کو کیا مایت غریب ہے اور اس کی سند بھی محل نظر ہے۔

فتوکی: امام بخاری (یعقوب بن ابراہیم' اسائیل' ابن جرج' عطاء' مفوان بن علی) حضرت علی ہے بیان کرتے ہیں کہ میری آرزو تھی کہ میں رسول اللہ مٹھیلم کو وی نازل ہونے کے وقت دیکھوں۔ چنانچہ آپ بعرانہ میں تھے اور آپ پر کپڑے کا سامیہ کیا ہوا تھا۔ سامیہ تلے چند صحابہ بھی تھے کہ ایک اعرابی اور دیماتی آیا' وہ خوشبو دار چخہ پنے ہوئے تھا' اس نے بوچھا یارسول اللہ طابیلم آپ کیا فرماتے ہیں اس فخص کے بارے جس نے عمرے کا احرام ایسے چخہ میں باندھ لیا ہوجو خوشبو میں ڈوبا ہو۔

حضرت عمر نے علی کو ہاتھ کا اشارہ کر کے بلایا تو انہوں نے اپنا سر کپڑے کے اندر سایہ میں داخل کر دیا دیکھا تو رسول اللہ ملٹھیلا کا چرہ مبارک سرخ ہے۔ آپ خرائے لے رہے ہیں ' معمولی دیر یہ کیفیت رہی پھریہ حالت موقوف ہوگی۔ بعد ازاں آپ نے پوچھا۔ عمرے کی بابت پوچھنے والا اب کہاں ہے۔ اس کو تلاش کر کے لایا گیا تو آپ نے فرمایا۔ خوشبو جو تیرے چفہ پر ہے اس کو تین مرتبہ دھو ڈال اور چغہ کو آبار دے۔ پھر عمرہ میں وہی کرجو تو ج میں کیا کرتا ہے۔ اس روایت کو امام مسلم نے ابن جرتج سے بیان کیا ہے نیزیہ روایت مسلم اور بخاری میں عطا از صفوان بن علی بھی نہ کور ہے۔

كداء كدى : الم احد (ابواسام ، مشام ، عوه ) حضرت عائشة سے بيان كرتے بيں كه رسول الله ماليكم فخ كمه كے سال كداء بالاكى كمه سے داخل موئ اور عمرہ كے لئے كدى بيس سے داخل موئ۔

از ابو الطفیل از ابن عباس) مختمربیان کیا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز عمرة جعرانه

**حضرت امیر معاوریر نے بال کائے : امام احمد (یجیٰ بن سعیہ ' ابن جرج' حن بن مسلم' طاؤس) حضرت** ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ امیر معاویہ نے مجھے بتایا کہ میں نے رسول اللہ طابع کے سرے بال مروہ کے پاس تیر کے بھال کے ساتھ کائے۔ (یا ابن عباس نے اپنا مشاہدہ بیان کیا ہو) یہ روایت مسلم اور بخاری میں ابن جرج سے مروی ہے نیز اس روایت کو امام مسلم نے (مفیان بن عید از ہشام بن جمر از طاؤس از ابن عباس از معادية) بھی نقل كيا ہے۔ نيز ابوداؤد اور نسائی نے (عبدالرزاق از معراز ابن طاؤس از ابيه) بھی نقل كيا

عبدالله بن امام احمد (عرد بن محد الناقد ابواحد زبيري سفيان جعفر بن محد ابوه محمه ابن عباس) حضرت معاوية ہے بیان کرتے ہیں کہ مروہ کے پاس رسول اللہ مٹائیلم کے سرکے بال میں نے کترے۔

میں داخل نہیں ہو سکے بلکہ آپ کو روک دیا گیا تھا باقی رہا عمرہ قضا تو اس وقت امیر معاویہ مسلمان نہ تھے۔ بلکہ رسول الله طابیع کے داخل ہونے سے تین روز تک اہل مکہ کمہ سے غائب رہے۔ اور حجتہ الوداع کے ہمراہ عمرہ سے بہ اتفاق اہل علم' آپ نے عمرے کا احرام نہیں آثارا۔ پس واضح ہوا کہ یہ امیر معاویہ کا مروہ کے

یہ بال کترنے کا واقعہ عمرہ جعرانہ پر راست اور صادق آتا ہے کیونکہ عمرہ حدیدیہ میں رسول اللہ مالایلم مکمہ

یاس رسول اللہ ملے پیلے کے سرکے بال کترنے کاواقعہ 'عمرہ جعرانہ میں رونما ہوا۔

کچھ مال رکھ لیا : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ مٹاپیل جعرانہ سے عمرہ کے لئے آئے اور باقی ماندہ مال غنیمت کو مدالمظہران کے پہلو میں بہ مقام مجنہ محبوس کرنے کا حکم فرمایا۔ (بقول ابن کثیرٌ) معلوم ہو تا

ہے کہ مال غنیمت میں سے مچھ مال آپ نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ملنے والے اعراب کی تالیف قلبی اور دل جوئی کے لئے رکھ لیا تھا۔

عماب اور معاذ والحد : ابن اسحاق كابيان ب كه رسول الله ماييع عمره جعرانه سے فارغ موكر مدينه واپس چلے آئے مکہ یر عماب نہیں اسید کو امیر نامزد کیا اور حضرت معاذین جبل کو مکہ میں دینی مسائل اور قرآن کی تعلیم کے لئے چھوڑ آئے۔ عروہ اور موی بن عقبہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ مٹاپیلم نے ہوازن کی طرف جانے سے قبل ' حضرت معاذ کو عماب بن اسید کے ساتھ منسلک کردیا پھر دینہ واپسی کے وقت 'ان دونوں کو مکہ میں متعین کر دیا۔ ابن ہشام نے زید بن اسلم سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مالیلم نے عماب بن اسید کو امیر مکہ مقرر کیا اور ایک درہم اس کا روزینہ مقرر کیا۔ پھر عماب بن اسید نے لوگوں کو خطاب کیا اور کہا' اے لوگو! جو

تحض روزانہ ایک درہم پر کفایت نہ کر سکے اللہ اس کو بھوکوں مارے رسول اللہ مطریع نے روزانہ میرے لئے ایک درہم مقرر کیا ہے چنانچہ اب مجھے کسی سے کوئی ضرورت نہیں۔

مریشہ کب آئے : ابن اسحال کابیان ہے کہ رسول اللہ مالیم نے ماہ ذی قعد میں عمرہ بعرانہ کیا۔ ذی قعد کے آخری ایام یا آغاز ذوالحج میں مدینہ تشریف لائے۔ بقول ابن ہشام ابو عمرو مدینی کے مطابق ۲۴ ذی قعد کو مدینہ تشریف لائے۔ ابن اسحاق کابیان ہے کہ امسال لوگوں نے عرب کے قدیم دستور کے مطابق ج کیا۔ اور الل اسلام نے مر میں عماب بن اسر کی زیر قیادت مج کیا اور طائف والے طائف میں ہی ماہ ذی تعد مر کتاب کو سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سے ماہ رمضان 9ھ تک اپنے شرکیہ عقائد پر قائم رہے۔

ألا بلغا عنى بجيراً رسالة فويحك فيما قلت ويحك هل لك فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أى شيء غير ذلك دلكا على خلق لم السف يوماً أباً له عليه وما تلقى عليه أباً لكا فان أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل إما عشرت لعالكا سقاك بها المامون كأسا روية فأنهلك المامون منها وعلك

(سنو! بجید کو میرا پیغام پہنچا دو' افسوس! افسوس! جو بات میں نے کمی تھی کیا تھے اس کی خواہش ہے۔ اگر تمہاری الی خواہش نے ہو تو بتاؤ اس کے بغیر کس چیز نے تمہاری راہ نمائی کی۔ ایسے دین پر کہ میں نے بھی اس کے والد کو اس پر نمیں پایا اور نہ تم نے اس پر ایپ والد کو پایا۔ اگر تم ایسانہ کرو کے تو میں افسوس کا اظہار نہ کروں گا اور اگر تم سیسل جاؤ تو میں نصیب وشمنان بھی نہ کموں گا۔ تھے امون یعن نبی نے سیراب کرنے والا جام پلایا ہے) ابن ہشام نے بعض علمائے شعرسے یہ اشعار نقل کئے ہیں۔

من مبلع عنبي بجيراً رسالة فهل لك فيما قلت بالخيف همل لك شربت مع المامون كأسا روية فأنهلك المامون منها وعلكا وحالفت أسباب الهدى واتبعته على أى شئ ويب غيرك دلكا على خلق م تلف أماً ولا أباً عليه و م تذرك عليه أحا لكنان أنت م تفعل فلست بآسف ولا قائل إما عثرت لعاً لكا

ان أنت م تفعل فلست بآسف و لا قائل إما عشرت لعا لكا المجيد كو ميرا پيغام كون پنچائ گاجو مين في خيف من من مخيف كما تقائكيا مخيف اس كى طلب ہے۔ تو نے مامون "نئي "كے ساتھ سيراب كرنے والا جام بيا" مخيف مامون نے اس سے دوبار پلایا۔ تو نے ہدایت كے ذرائع كى مخالفت كى ہے اور اس كى اتباع كى ہے۔ تو نے اس طریقہ پر اور اس كى اتباع كى ہے۔ تو نے اس طریقہ پر اپنے والدین كو نمیں پایا اور نہ ہى تو نے اس پر اپنے بھائى كو پایا ہے۔ اگر تم ایسا نہ كرو تو میں متاسف اور رنجيدہ نمیں ہوں اگر تم پسل جاؤ تو میں نصیب وشمنان كنے والا نہیں ہوں)

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ کعب نے یہ اشعار بجیر کو لکھ بھیج جب اس کو موصول ہوئے تو اس نے

رسول الله مظیم سے ان کا مخفی رکھنا پند نہ کیا اور آپ کو پڑھ کر سنائے جب رسول الله مظیم نے سقاک بہا المعامون سناتو فرمایا اس نے بچ کما ہے مگروہ خود جھوٹا ہے واقعی میں مامون ہوں اور جب علی خلق لم تلف علیه اما ولا ابنا سناتو فرمایا' ہال' اس نے اپنے والدین کو اس دین پر نہیں بایا۔ بعد ازال بجیر نے کعب کو کھا۔

م مبعغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها بناطلا وهي أحسزم إي الله لا العزى ولا البلات وحده فتنجوا إذا كنال النجاء وتسلم مدى يوم لا ينجوا وليس بمفلت من الناس إلا ضاهر القلب مسلم فديس زهير وهو لا شي دينه ودين أبي سلمي على محرم

(کعب کو کون پنچانے والا ہے کہ کیا اس مخاط بات کا جس کا تو مجھے ناحق ملامت کر رہا ہے۔ تجھے اشتیاق ہے۔ تو اللہ وحدہ کی طرف آکر نجات یا سکتا ہے اور سلامت رہ سکتا ہے جب نجلت مقصود ہو نہ کہ عزی اور لات کی طرف۔ اور زهیر کا دین ایک بے کار دین ہے اور ابوسلی کا دین مجھ پر حرام ہے)

جب کعب کو خط موصول ہوا تو اس پر زمین نگ ہو گئی اور اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور اس کے نخالف افواہیں پھیلانے گئے کہ وہ مقتول اور موت کے منہ میں ہے۔ جب اس کو کوئی چارہ کار نہ رہا تو اس نے رسول اللہ مطھیم کی شان میں ایک مدحیہ قصیدہ کہا۔ اس میں خوف و یاس اور دشمنوں کی افواہوں کا ذکر کیا پھروہ مدینہ آیا اور اپنے ایک جھنی دوست کا مہمان ہوا وہ دوست اس کو رسول اللہ مطھیم کے پاس نماز فجر میں لے آیا۔ رسول اللہ مطھیم کے ساتھ نماز پڑھی پھردوست نے اشارہ کر کے بتایا کہ آپ ہیں رسول اللہ مطھیم انھو اور ان سے امان طلب کرو۔ چنانچہ وہ رسول اللہ طھیم کیا یا اور آپ کے پاس بیٹھ کر ا بنا ہاتھ رسول اللہ طھیم کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ آپ اس کو بچانتے نہ تھے' اس نے عرض کیا یارسول اللہ طھیم! کعب بن زہیر' توبہ کر کے مسلمان ہو کر جان کی امان کے لئے آیا ہے۔ آگر میں اس کو لے آؤں تو کیا آپ اس کی معذرت قبول کر لیں گے؟ یہ س کر رسول اللہ مطھیم! میں "کہا تو اس نے کہا یارسول اللہ مطھیم! میں بی کعب بن زہیر ہوں۔

ابن اسحاق نے عاصم بن عمر بن قادہ سے بیان کیا ہے کہ ایک انساری نے انجیل کر کمایارسول الله طابیع! اجازت دیجئے میں وشمن خداکی گردن اڑا دوں۔ تو رسول الله طابیع نے فرمایا۔ چھوڑو' یہ اپنے سابقہ رویہ سے آئب ہو کر آیا ہے۔ یہ بن کر کعب بن زہیر انسار پر ناراض ہو گیا کہ کسی مماجر نے ان کے خلاف کوئی بات نہ کمی تھی۔ چنانچہ پھر کعب نے اپنا قصیدہ لامیہ رسول الله طابیع کے سامنے پیش کیا۔

انت سعاد فقلبی الیوم متبول متیم عندها م یفد مکبور وما سعاد غداة البین إذ رحلوا إلا أغن غضیض الضرف مکحول هیفا، مقبلة عجزا، مدبرة لایشتکی قصر منها ولا ضول تعلو عوارض ذی ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بسالراح معلول

سحت بدی شیم من ما، محنیة صاف بابطح اصحی و هو مشموا رسعاد جدا به است است و خوار گرفتار به اور اس کا در اسعاد جدا بوگی ب آج میرا دل پریشان اور مفتون به اس کے دام محبت میں ذلیل و خوار گرفتار به اور اس کا در فدید نمیں اداکیا گیا۔ جب وہ لوگ روانہ ہوئے تو بوقت جدائی سعاد تاک میں بات کرنے والے ' نیچی نگاہ اور سر گمیں آکھوں والے برن کے بچہ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ سامنے سے آرہی ہو تو پتی اور نازک کر ' پیشے بھیر کر جا رہی تو گوشت سرین وہ معتدل بے بہت اور دراز قامت کا شکوہ نمیں۔ جب وہ مسکراتی ہے تو آبدار دانتوں کو ظاہر کرتی ہے گویا اس کے دانت خوشبو کی وجہ سے کیے بعد دیگرے شراب سے تر ہیں۔ اس شراب کی وادی کے موڑ میں صاف شفاف شالی ہوا والے ' بی بین آمیزش ہے )

فی الریاح القدی عند و افرضه من صوب غادیة بیسض یعایی فیالحسا خلیة الله النصح مقبول فیالحسا خلیة لسو انها صدقت یوعدها اولو ان النصح مقبول لکنها حلة قد سین سس دمها فحم و و نع و إخسلاف و تبدیس فما تدوم علی حال تکون بها کما تلوّن فی آثوابها الغول و ما تمسك بالعهد الذی زعمت الا کما تمسك الماء الغرابیل و ما تمسك بالعهد الذی زعمت الا کما تمسك الماء الغرابیل (بوائی اس پانی سے تکا کو دور بٹاتی بین می کیارش سے اس میں بافراط سفید حباب اور بلیلے بین - پس محبوب! اگر وہ وہ میں می الله کما تمدی اور بر آن تغیر کی آمیزش ہے۔ اس کو ایک حالت پر ثبت نمیں دہ بھوت پریت کی طرح رنگارنگ لباس میں نمودار ہوتی ہے۔ وہ این میں ایسے پختہ رہتی ہے چھلتی میں پانی)

کانت مواعید عرقوب لحیا مشلا و میا مواعیده الا الأبساضیل أرجو و آمیل أن تدنو مودتها و میا لحین أخیال الدهر تعجیب فر أمست سعاد بیارض لا تبلغها الا العتاق النجیبات المراسیل أمست سعاد بیارض لا تبلغها الا العتاق النجیبات المراسیل المین یبلغها الا عذاف رق فیها علی الأین إرقال و تبغیب (اس کی آرزو مندانه باتی اور وعدے تحجے دھوکہ اور فریب میں نہ ڈال دیں بے شک آرزو اور خواب گرائی کا باعث ہوتے ہیں۔ عرقب وعده خلاف محض کے وعدے اس کے وعدوں کی ضرب المثل ہیں اور اس کے وعدے مراسر جھوٹ ہیں۔ بایں ہمہ میں اس کی محبت کے قرب کا امیدوار ہوں اور میں تماری طرف سے اس عطیہ کا وہم و گمان بھی نہیں کرتا۔ سعاد ایسے دور دراز علاقہ میں ہے جمال صرف عمد طاقتور اور تیز رفار اونٹیال ہی پنچا کئی ہیں۔ وہاں صرف مغبوط سواری ہی پہنچا کئی ہے جو باوجود تعکاوٹ کے مرابع رفار اور تیز گام ہو)

فيلا يغرنيك ما منت وما وعبدت إن الأمياني والاحسلام تضليس

من كل نضاحة الذفرى اذا عرقت عرضتها ضامس الاعلام مجهول تم من الغيوب بعينى مفرد لهق اذا توقدت الحرزان والميل ضخير مقلدها فعربنات الفحل تفضيل

حرف احدها أبوها من مهجنة وعمها حالها قدودا، شمليا مشي القداد عليها أبوها من مهجنة وعمها حالها وأقدراب زهاليل مشي القداد عليها أم يزلقه منها لبان وأقدراب زهاليل وكنين برزياده بينه والى جب اس كو بينه آئ اس كاعزم من بوع نشانات والع مجمول ربح بين وه مم كشة راستول كوسفيد غل گاؤكى آئكهول سے ويكهتي ہے جب سنك ريزے والى سخت زمين اور چھوٹے جھوٹے شيار موجائيں اس كى گردن سخيم ہے۔ اس كے پاؤل مضوط بين اپنى تخليق ميں جھتى والى او نشيول سے ہے اس كا بھائى اس كا باب ہے۔ اس كا بيان اس كا خالو ہے وراز گردن تيز رفار ہے۔ اس بر چپر چلتے بين پھرده ان كو اپنے سينه اور نرم و طائم بهلو ہے بھسلا ويتى ہے)

عيرانة فذفت بالنحض عن عرض مرفقها عن بنات النزور مفتور قنواء في حربتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل كأنما فات عييها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين برطيل تمر مثل عسيب النحل ذا خصل في غادر لم تخونه الأحساليل تهوى على يسرات وهي لاهية ذوابال وقعها الارض تحليل

(نیل گاؤ ہے۔ اس کے پہلو گوشت سے پر ہیں۔ اس کے بازد گرددنواح سے بٹے ہوئے ہیں۔ چٹیے ناک والی' اس کے کانوں میں ویکھنے والے کی نظر میں ظاہر عمد گی ہے اور اس کے رخسار برابر ہیں اونچے نہیں۔ گویا اس کی آنکھوں اور حلق سے ناک اور جبڑوں تک ایک مستطیل چھرہے۔ وہ اپنی بالوں والی دم کو جو تھجور کی شاخ کی طرح ہے اپنے مختنوں پر تھماتی ہے جن سے دودھ نہیں دوھا گیا۔ وہ اپنے نازک پاؤں پر دو ڑتی ہے اور یہ پہلے ہیں اور زمین پر برائے نام کتے ہیں)

یوماً تظل به الحرباء مصطخدا کان ضاحیه بالشهمس محله وقد جعلت ورق الجنادب پر کضن الحصاء فیدوا وقال القوم حادیهم وقد جعلت ورق الجنادب پر کضن الحصاء فیدوا أوب بدی فساقد سمطا معوله قامت فحاء بها نکر منا کیسل نواحه رخود الناعون معقول نواحه رخود الناعون معقول تفری اللبان بکفیها و مدرعها مشقق عسن تراقیها رعابیل الیے وقت می که گرگ سخت حرارت می رنگ بدلا به گویا اس کی پشت دهوپ میں تحلیل ہو چکی ہے۔ اور قوم کے حدی خوان نے کما اس حال میں کہ فاکسری ٹرے کنکروں کو بیضنے کے لئے اڑا رہے تھے۔ (یعنی سخت گری سی کہ اثر کر قیولہ کر لو۔ اپنے مردہ نچ پر بوڑھی چلانے والی عورت ہاتھوں کو حرکت دیتی ہوئی کھڑی ہوئی مرے ہوئے کی موت کی خبر لوگوں نے وی تو اس کو کوئی ہوش حواس نمیں۔ وہ اپنے بینہ کو دونوں ہاتھوں کے بیکے مور اس کی فینے اس کی ہنیوں سے پڑت گئیں۔ وہ اس نمیں۔ وہ اپنے بینہ کو دونوں ہاتھوں ہیں ہو اور اس کی فینے اس کی ہنیوں سے پرزہ پرزہ ہے)

تسمعي الغمواة جنابيهما ، "رحم إنك يا ابس أبسي سلمي لمقتمون

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز۔

وقال کیل صدیق کنت آملیه لا أهینسك إنسی عنسك مشعور فقلت حلوا سبیلی لا أسالکه فکیل سا قدر الرحمن مفعول کل این انشی و إن ضالت سیلامته یومیاً علی آلیة حدیما محمول کیل این آنشی و إن ضالت سیلامته یومیاً علی آلیة حدیما محمول نشت أن رسول الله آوعدنی والعفو عند رسول الله میامول (مفد لوگ سواری کے دائیں بائیں دوڑ رہے ہیں اور ان کا کمنا ہے کہ اے این ابی سلی! تو قتل کیا جائے گا۔ اور میرے ہر دوست نے (جس سے مجھے امید تھی) یہ کما ہے کہ میں تجھے تیرے حال سے عافل نمیں کرتا اور مجھے تیرے حال کی سمجھ نمیں۔ میں نے کما تمارا باپ مرے میرا راستہ چھوڑ دو الله کی ہر نقدر یو اقع ہو کر رہے گی۔ ہر انسان خواہ وہ دراز عربو ایک دن چار پائی پر اس کی لاش اٹھائی جائے گی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ رسول الله طابیع نے قتل کی وحمکی دی ہے گر رسول الله طابیع سے عفو و درگرزکی امرید ہے)

فیهو احوف علی ادا تلمیه وقیل ایک مستوب و مستول مین ضیغیم بضراء الارض مختدرة فی بطین عیر غیل دونه غیل یغدو فیلحم ضرغامین عیشهما لحیم مین النیاس معفور خرادیل اذا یساور قرنا لا یحل لیه أن یات ك القیرن إلا و هیو مغلول منه تظیل حمیر الوحش نیافرة ولا تمشی بوادیه الأراحیس (جب من ان عیم كلام موتا مول تو وه میرک نزویک زیاده پر چیت اور بارعب بین - اور تایا گیا م که تیری طرف

(جب میں ان سے ہم کلام ہو ما ہوں تو وہ میرے نزویک زیادہ پر ہیبت اور بارعب ہیں۔ اور بتایا کیا ہے کہ تیری طرف کچھ باتیں منسوب ہیں اور باز پر س ہو گی۔ اس شیر سے جو ذخیرہ اور جنگل میں ہو' اس کا کچھار علاقہ عشر میں ہو اور جنگل کے ورے جنگل ہو۔ وہ صبح اٹھ کر اپنے دو بچوں کے لئے گوشت لا تا ہے ان کا کھانا انسانی گوشت ہے' جس کے چھوٹے چھوٹے مکڑے خاک آلود ہوں۔ جب وہ اپنے ہمسر پر حملہ آور ہو تا ہے تو وہ بسرحال اس کا مدمقائل شکست خوردہ ہو تا ہے۔ اس سے نیل گاؤ دور رہتے ہیں اور اس کی وادی میں لوگ پیدل نہیں چلتے)

جنگ سے پیانہیں ہوتے)

رلا يسزل بواديسه أخسو ثقسة مضمرج المبز والدرسان مسأكوا نمون مشي أجمال الزهر يعصمهم أضمرب إذا عمرد المسود التنسابين

رد برسبول لنبور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريبتي قبال قبائلهم بيضين مكنة لمنا أسلموا زولسوا ريو فما زال أنكام ولا كشف عند اللقساء ولا ميل معازيل

(اس کی دادی میں نمایت دلیر محض لقمہ اجل ہو تا ہے۔ اس کا اسلحہ اور بوسیدہ لباس خون آلود برا ہو تا ہے۔ ب شک رسول الله علی بیار نور ہیں جن سے راہ حق کی طرف راہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ وہ اللہ کی تلواروں میں' ایک بے نیام بندی تلوار ہے۔ قریش کی ایک جماعت میں۔ ان میں سے بطن مکہ میں کسی نے کماجب مسلمان ہو چکے ہیں تو مدینہ روانہ ہو جلو۔ وہ چیے '' میں ناتواں' لزائی کے موقعہ یر بے سپراور بے تیخ و سان نہ تھے۔ وہ سفید اونٹوں کی طرح چلتے ہیں جب سیاہ فام بہت قاست گ۔ بھاگ جائیں تو تکوار کی ضرب ان کو محفوظ رکھتی ہے)

ـــ العرانــين أبطــال لبوســهم من نسج داود في الهمجا مسرابين بيض سوبغ قند شكت ها حلس كأنهما حسق القفعماء محمدول لسو معاريج إن نمالت ومماحهم قومما وليسموا مجازيعما اذا ليلموا

لايقلع لطعلن الافسى نحورهسم ولاهم عن حياض الموت تهليس (بلند بني، بلند حوصله بهادر لوگ ميس- لزائي ميس ان كالباس داؤد كى بني موئى زرميں ہيں۔ جو چكيلي اور وسيع ہيں۔ ان کے علقے باہم پوست ہیں 'گویا وہ گو نگھرو کے متحکم علقے ہیں۔ اگر ان کے نیزے لوگوں پر بڑیں تو وہ آپے سے باہر نہیں ہوتے اور جب زخی ہو جائیں تو جزع فزع نہیں کرتے۔ تیر صرف ان کے سینوں پر بڑتے ہیں اور میدان

کعب اور بجیر : بقول ابن مشام' امام ابن اسحاق نے یہ قصیدہ بلا سند نقل کیا ہے۔ یہ قصیدہ حافظ بيهقى ولا كل ميس (ابوعبدالله الحافظ٬ ابوالقاسم٬ عبدالرحمان بن حسن بن احمد اسدى٬ ابرابيم بن حسين٬ ابرابيم بن منذر حزای ' حجاج بن ذی الر قیبه بن عبدالر ممان بن کعب بن زمیر بن الی سلمی ' ابیه ' جده ) بیان کرتے ہیں که کعب اور بجیر پران زہیر' دونوں گھرسے روانہ ہوئے اور بجیر نے مقام "ابق عزاف" پہنچ کر کعب سے کما'تم اس مقام میں تھرے رہو' میں اس مخص (لینی رسول اللہ ) کے پاس جاکر سنوں کیا کہنا ہے۔ چنانچہ کعب وہاں تھر گیا اور بجیو رسول اللہ مالیا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی وہ مشرف بہ اسلام ہوگیا۔ کعب کو خبر ہوئی تو اس نے کما۔

على أى شئ ويب غيرك دلكا ألا أبلغا عنسي بجسيرا رسالة عليه و لم تهدرك عليه أخالكا منسى خليق لم تليف أمياً ولا أبياً ستاك أبوبكر بكأم رويسة وأنهلك المأمون منها وعلكا یہ اشعار' رسول اللہ ملکیلم نے سنے تو اس کا قتل حدر کر دیا اور فرمایا کہ جو شخص کعب کو یا لے' اس کا

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کام تمام کرے۔ بجیر نے یہ اعلان نبوی کعب کو لکھ بھیجا کہ رسول اللہ مٹاھیلے نے تیرا خون حدر کر دیا ہے اور اس کو کہا کہ میرا خیال ہے تو نیج نہ سکے گا۔ بعد ازاں پھر لکھا کہ رسول اللہ مٹاھیلے کے پاس جو شخص بھی آگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسال اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد میں تم بلا تاخیر مسلمان ہو جاؤ اور چلے آؤ۔ چنانچہ کعب مشرف بہ اسلام ہوا اور اس نے رسول اللہ مٹائیلے کی شان میں مدحیہ قصیدہ کہا' پھر سیدھا مدینہ آیا' محبد نبوی کے دروازہ پر اونٹ بٹھایا اور محبد میں آیا۔ رسول اللہ مٹائیلے کی شان میں مدحیہ قصیدہ کہا' پھر سیدھا مدینہ آیا' محبی اس طرف متوجہ ہو کر گفتگو کرتے اور میں آیا۔ رسول اللہ مٹائیلے محابہ کے علقہ میں ''تشریف فرما تھے۔ کبھی اس طرف متوجہ ہو کر گفتگو کرتے اور مسلمان ہو کر میں نے کلمہ توحید اور رسالت کا اقرار کیا اور امان طلب کی۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کیا کعب بن زمیر۔ پوچھا تم ہی ہو جس نے اشعار کے؟ پھر رسول اللہ مٹائیلے نے حضرت ابو بکڑ سے استفسار کیا کوب بن زمیر۔ پوچھا تم ہی ہو جس نے اشعار کے؟ پھر رسول اللہ مٹائیلے نے حضرت ابو بکڑ سے استفسار کیا کوب بن زمیر۔ پوچھا تم ہی ہو جس نے اشعار کے؟ پھر رسول اللہ مٹائیلے نے حضرت ابو بکڑ سے استفسار کیا کوب بن زمیر۔ پوچھا تم ہی ہو جس نے اشعار کے؟ پھر رسول اللہ مٹائیلے نے حضرت ابو بکڑ سے استفسار کیا کوب بن زمیر۔ پوچھا تم ہی ہو جس نے اشعار کے؟ پھر رسول اللہ مٹائیلے کے حضرت ابو بکڑ سے استفسار

حقاك بها المأمور كأسا روية وأنهلت المامور منها وعنكر (مراد على المامور منها وعنكر (مراد على المامورة المامورة

یہ من کر اس نے عرض کیا یار سول اللہ طابیط! میں نے اس طرح نہیں کہا۔ پوچھا پھر کس طرح ' تو اس نے کہامیں نے کہا ہے۔

سقاك بها المامؤن كاسا روية والهاك المامون منها وعلك يعنى "مامور"كى بجائح "مامون" بول كركما تورسول الله الليام نے فرمايا مامون- پراس نے يہ اينا قصيدہ لاميہ

یسی ماہور " می بجائے "ماہون" بدل تر نمانو رسول اللہ طابع نے فرمایا ماہون۔ پھر اس سے یہ اپنا تھیدہ لامیہ سارا سایاب مانت سعاد فقلبی الیوم متبول

استعاب از ابن عبدالبرمين ہے كه كعب جب اس شعرير پنچاه

إن الرمسول لنسور يستضاه به مهند من مسيوف الله مسنوز بنست أن رمسول الله مأمول بنست أن رمسول الله مأمول **تورسول الله مأمول الله مأمول الله مأمول** 

یہ واقعہ مویٰ بن عقبہ نے بھی اپنے مغازی میں بیان کیا ہے ' وللہ الحمد والمنہ۔

بقول امام ابن کیر 'بعض روایات میں ذکور ہے کہ جب اس نے یہ قصیدہ سنایا تو آپ نے اس کو بردہ اور ردائے مبارک عطا فرمائی۔ شاعر صرصری نے بھی بیہ واقعہ بعض مدحیہ اشعار میں نظم کیا ہے اور ابن اشیر نے بھی اسد الغابہ میں یہ بیان کر کے کہا ہے کہ بیہ وہی چاور ہے جو ظفاء کے پاس تھی۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں 'یہ واقعہ مشہور واقعات میں سے ہے لیکن میں نے متداول کابوں میں' عمدہ سند کے ساتھ بالکل نہیں ویکھا' واللہ اعلم۔ مروی ہے کہ جب اس نے کہا۔ بانت سعاد فقلبی المیوم متبول تو رسول اللہ ملاکیا نے ویکھا واللہ اعلم۔ مروی ہے کہ جب اس نے کہا۔ بانت سعاد فقلبی المیوم متبول تو رسول اللہ ملاکیا ہے ہوئی۔ گریہ روایت درست نہیں۔ بشرط صحت گویا اس کا گمان ہو کہ مسلمان ہونے سے اس کی بیوی جدا ہو

KitaboSunnat.com کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب گا سب سے بڑا مفت مرکز گئ- بظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ اس جدائی ہے اس کا مقصد حسی اور معنوی جدائی ہے نہ کہ حکمی واللہ اعلم۔

الفسار كا اعتراض: ابن اسحاق نے عاصم بن عمر بن قادہ سے نقل كيا ہے كه كعب نے "اذا عدد المسود المتتابيل" كما تو انسار نے كما 'اس كا مصداق اس نے ہميں قرار ديا ہے كه انسارى نے اس كو ڈائا تھا تو قريش كى اس نے مدح سرائى كى ہے۔ چنانچہ انسار ناراض ہوئے بھراس نے مسلمان ہونے كے بعد انساركى مدح و ستائش ميں كما اور ان كے مصائب و آلام كا ذكر كيا جو رسول الله مالي بي معيت ميں چيش آئے۔

من سره كرم اخياة فلا ينزل في مقنب من صاخى الأنصار ورنوا المكارم كابراً عن كابر إن اخيار هموا بنوا الاحيار المكرهين السمهرى باذرع كسوالف الهندى غير قصار والناظرين بساعين محمرة كالجمر غير كليلة الأبصار البسائعين نفو سهم لنبيهم خموت يوم تعانق وكرار

(جس کو عمدہ زندگی بسر کرنے کی مسرت ہو وہ انسار کے مجابد سواروں میں رہے۔ جو اجھے اخلاق کے اپنے اکابر اور آیاء و اجداد سے وارث ہوئے یہ بمتر لوگ بمتر لوگوں کی اولاد ہے۔ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے سمحری نیزے خوب چلاتے ہیں' کمی شکواروں کی مانند۔ وہ انگاروں کی طرح سرخ اور تیز نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ بنگ و جدال کے روز ایٹ نی گئے عظم پر اپنی جانوں کو موت کے لئے پیش کرتے ہیں)

اوالقدائدین النساس عسن أدیسانهم بالمشرق وبالقنسا الخطسار اینطه رو سرز سرزسه نسسکا لهم بدماه من علقوا من الکفسار دربوا کما دربت بصون خفیة غلب الرقاب من الأسود ضواری واذ حلست فینعسوك الیهم أصبحت عند معساقل الاغفسار ضربوا علیا یسوم بسدر ضربة دانست لوقعتها جمیسع نسز ر وه این دین سے لوگول كا دفاع كرتے بی تكوار اور پكدار نیزے سے وه كفار كے خون سے طمارت كو عباوت سجمتے بیں۔ وه بطن خفیه كے خونخوار موثى گردنول والے شرول كى طرح شكار كے عادى بیں۔ جب تو ان كے باس سجمتے بیں۔ وه بطن خفیه كے خونخوار موثى گردنول والے شرول كى طرح شكار كے عادى بیں۔ جب تو ان كے باس سعود بن مازن

غمانی کو جنگ بدر میں مارا کہ سب بن نزار اس کی وجہ سے سرگوں ہو گئے)

لو یعلم الأقوام علم علم کی کلیہ فیھم لصدقنی الذیسن أمساری فیوم إذا حسوت النجوم فسانهم للطسارقین النسازلین مقساری (اگر اقوام عالم کو جن کے بارے میری طرح پوری معلومات ہوں تو میری وہ لوگ تائید کریں جن سے میرانزاع ہے۔ وہ لوگ قط مالی کے ایام میں رات کو آنے والے ممانوں کے لئے برے برے برتوں میں کھاتا تیار رکھتے ہیں)

مسجد میں : ابن بشام کا بیان ہے کہ جب کعب نے رسول اللہ مطابع کے پاس قصیدہ بانت سعاد پڑھا تو مسجد میں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

آپ نے فرمایا تم نے انسار کا ذکر خیر کیوں نہ کیا وہ اس کے اہل اور مستحق ہیں تو کعب نے نہ کور بالا قصیدہ رائید کما۔ علی بن زید بن جدعان سے منقول ہے کہ کعب بن زهیر نے قصیدہ بانت سعاد مجد میں رسول اللہ مطابیع کے سامنے پڑھا اس روابیت کو بیہی نے (ابراہیم بن منذر کی سند سے سمن بن عینی از محد بن عبدالرحمان انفس از ابن جدعان) مرسل بیان کیا ہے۔ استیعاب میں امام ابن عبدالبرنے کعب بن زہیر کے حالات میں بیان کیا ہے کہ کعب اور بحیر اپنے ہم عصر مشاہیر شعراء میں سے اعلی اور عمدہ اشعار کہنے والے پر گو اور بہت شعر کہنے والے شاعر تھے، مگر کعب اپنے بھائی سے بھی فائق شاعر تھا۔ اور ان کا والد زهر بن ابی سلمی ان سے بھی اعلیٰ ورج کا شاعر تھا۔

کعب بن زهر کے عمدہ اشعار میں سے بید اشعار ہیں جو بقول صاحب اسد الغابہ بعثت سے ایک سال قبل فوت ہوا اور کعب کی تاریخ وفات کسی نے بیان نہیں گی۔

لو كنت أعجب من شئ لأعجبنى سعى الفتى وهو مخبوء له القدر يسعى الفتى لأمور ليس يدركها فالنفس واحدة والهم منتشر والمرء ما عاش ممدود له أمل لا تنتهى العين حتى ينتهمى الأثر

(اگر مجھے کی بات سے تعجب ہو تا تو میرے نزدیک نوجوان کی تک و دو'جس کے انجام سے دہ بے خبرہے نمایت تعجب خیز بات ہے۔ نوجوان بست سے امور کی تلاش د جبتو اور حصول کی کوشش میں رہتا ہے گران کو حاصل نہیں کر سکنا۔ جان آیک ہے اور جنجال بست۔ آدمی کے سانس کے ساتھ آس امید قائم ہے' نگاہ امید' نقش پاکے اختام تک ختم نہیں ہوتی)

بقول امام سمیلی کعب بن زهیرنے رسول الله طابع کی مدح میں سے عمدہ اشعار کے۔

تحری بسه الناقبة الأدمیاء معتجبرا بالبرد کیالبدر جلبی لیلیه الظلم فنسی عضافیسه أو أتنسیاء بردتسه ما یعلیم الله مین دین ومین کسرم مرگر اونٹن برکر میں میں اور هرسول میں مرکز طرح میں جرکر اور میں نموال مورکن ک

کھ کے مشہور واقعات اور وفیات : کھ ماہ جمادی میں غزوہ موجہ ہوا اور اس سال ماہ رمضان میں کہ فتح ہوا ہور اس سال ماہ رمضان میں کمہ فتح ہوا بعد ازاں ماہ شوال میں حنین میں غزوہ ھوازن بیا ہوا اور بعد ازاں طائف کا محاصرہ کیا۔ پھر ماہ ذی قعد میں بعرانہ سے عمرہ کیا بعد ازاں مدینہ میں ماہ ذی قعد میں بعرانہ سے عمرہ کیا بعد ازاں مدینہ واپس کیا آئے بقول واقدی مرسول اللہ مطابع مدینہ میں ماہ ذی قعد

۸ھ کے آخر میں پنچے۔ جزمیہ: واقدی کابیان ہے کہ رسول الله مالی کے اس کے ۸ھ میں عمرو بن عاص کو' جیفر اور عمرو ابنائے جاندی

بر رہیں ، واحدی ہ بیان ہے کہ رسوں اللہ طابع سے بھھ یں سمرو بن عاس و بیسر اور سمر ابنا ہے جسدی از دی کی طرف روانہ کیاان کے اور گر دونواح کے مجوسیوں اور اعراب سے جزیہ وصول کیا۔ میں میں

فاطمہ کلائی : ماہ ذی قعد ۸ھ میں رسول الله طاہیم نے فاطمہ بنت ضحاک بن سفیان کلابی سے شادی کی۔ اس نے آپ سے پناہ مانگی تو آپ نے اس کو جدا کر دیا۔ بعض کے نزدیک آپ نے اس کو افتدیار دیا تو اس

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نے دنیا کے مال و دولت کو پیند کیا' آپ نے اس کو جدا کر دیا۔

ابراجیم : ماہ ذی الحجہ ۸ھ میں ماریہ تبطیہ کے شکم اطهر سے حضرت ابراہیم بن محمد طالعظم پیدا ہوئے۔ امهات المومنین نے نرینہ بچہ پیدا ہونے پر اس سے رشک کیا۔ سلمی کنیز رسول اللہ طالعظم دایہ اور قابلہ تھی۔ اس نے ابو رافع کو بتایا اور اس نے رسول اللہ طالعظم کو مبارک باد دی۔ آپ نے اس کو خوشی میں ایک غلام دیا اور رسول اللہ طالعظم کو مبارک باد دی۔ آپ نے اس کو خوشی میں ایک غلام دیا اور رسول اللہ طالعظم نے حضرت ابراہیم کو رضاعت کے لئے ام برہ خولہ بنت منذر بن اسید بن خداش بن عامر بن غامر بن غذم بن عدی بن نجار ' ذوجہ براء بن اوس بن خالد بن جعد بن عوف بن مبذول کے سپرد کردیا۔

عری : ۲۵ ماہ رمضان ۸ھ میں حضرت خالد بن ولید داڑھ نے نخلہ میں جو مکہ اور طائف کے در میان واقع ہے 'عزیٰ کا بت کدہ مسار کیا۔ بقول واقدی ۸ھ میں بمقام رہاط' بذیل کا سواع بت' جس کی وہ پر ستش کرتے ہے' عزیٰ کا بت مرو ہن عاص نے مسار کیا اور اس کے خزانہ میں کچھ نہ پایا اس سال مشلل میں انصار کا بت منات سعد بن زید اشعل نے منہدم کیا اس سلسلہ میں ہم ۔۔۔ ابن کیر۔۔۔ نے سورہ مجم میں ومناة المثالث الاخری ۔۔۔ کے ذیل میں ایک نمایت عمدہ مفصل بحث بیان کی ہے۔ بقول امام ابن کیر' امام بخاری نے فتح مکہ کے ذکر کے بعد ختم کے اس بت کدہ کی تخریب کا واقعہ بیان کیا ہے جس کی خشم پر ستش کرتے ہے اور اس کو کعبہ بیان ہے جس کی خشم پر ستش کرتے ہے اور اس کو کعبہ بیان کیا ہے جس کی خشم پر ستش کرتے ہے اور اس کو کعبہ بیان ہے۔ کسے اللہ کو کعبہ شامیہ کتے ۔۔۔ سے اللہ کو کعبہ شامیہ کتے ۔۔۔ کسے سے جو مکہ میں واقعہ کعبہ کے مشابہہ اور متوازی تھا اور بیت اللہ کو کعبہ شامیہ کتے ۔۔۔ کسے کسے ۔۔۔ کسے ۔۔۔

امام بخاری ' حضرت جریر بن عبداللہ بجلیؓ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹھیلم نے مجھے فرمایا کیا تم خوالمہ کو اللہ کا میں بنانچہ میں اسم میں قبلہ کے ڈیڑھ خوالمہ کو مسار کرکے مجھے راحت مہیا نہ کرد گے؟ عرض کیا 'کیوں نہیں چنانچہ میں اسم میں قبلہ کے ڈیڑھ سو شاہ سواروں کو لے کر روانہ ہوا' اور میں گھوڑے کی پشت پر جم کرنہ بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے اس بات کا تذکرہ رسول اللہ مٹھیلم کے پاس کیا تو آپ نے میرے سینہ پر اس شدت سے ہاتھ مارا کہ ہاتھ کا نشان میرے سینہ پر نمایاں ہو گیا اور دعا دی۔ خدایا اس کو گھوڑے کی پشت پر جمادے اور اس کو ہادی اور مہدی بنا۔ چنانچہ میں بعد ازیں گھوڑے سے بھی نہیں گرا۔

ذوالخلصه يمن ميں ايك بت كده تھا اور ضعم اور بجيله قبيله اس كى پرستش كرتے تھے۔ اس ميں بت تھے اور وہ اس كو كعبه يمانيه كتے تھے۔ حضرت جرير وہاں آئے اس كو جلاكر خاكسر كرديا اور تو رُ چور ديا۔ جرير يمن ميں آئے تو وہاں ايك آدى تيروں سے فال كھولنا تھا اس كو كسى نے بتايا كه يمال رسول الله طابيلا كا قاصد موجود ہے اگر اس نے تجھے و كھے ليا تو وہ تيرا سمر قلم كردے گا۔ وہ تيروں سے فال كھول ہى رہا تھا كه حضرت جرير وہاں آگئے۔ تو آپ نے فرمايا تو ان تيروں كو تو رُدے اور كلمه توحيد پڑھ كر مسلمان ہو جا ورنه ميں تيرى گردن اڑا دوں گا چنانچه اس نے وہ تير تو رُدالے اور مسلمان ہو گيا۔

پھر جریر ﷺ نے ابو ارطاۃ المحمی کو رسول اللہ طابیم کی خدمت میں اس کارنامہ کی بشارت کے لئے روانہ کیا۔ وہ رسول اللہ طابیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ طابیم ابتحا ، بخدا 'والذی معثک بالحق! میں ذوالمخلصه کو خارثی اونٹ کی طرح سیاہ جھوڑ کر آیا ہوں۔ بیاس کر رسول اللہ طابیم نے المحمل کے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سواروں اور پیادہ لوگوں کے لئے پانچ مرتبہ دعا فرمائی۔ اس روایت کو مسلم نے متعدد طرق سے (اساعیل بن ابی فالد از قیس بن ابی خالد از قیس بن عادم از جریر بن عبداللہ بجلیؓ) اسی طرح بیان کیا ہے۔ المحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات

## غزوهٔ تبوک

اے ایمان والو! مشرک تو پلید ہیں سواس برس کے بعد معجد حرام کے نزدیک' نہ آنے پائیں اور اگر تم تک وستی سے ڈرتے ہو' تو آئندہ اللہ اگر چاہے حمیس اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ بے شک اللہ جانے والا حکمت والا ہے۔ (۹/۲۸) ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور نہ اسے حرام جانے ہیں جے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اور سچادین قبول نہیں کرتے ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں۔ یمال تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ (۹/۲۹)

حضرت ابن عباس 'عجابہ ' عجابہ ' عرمہ ' سعید بن جبید ' قادہ ' اور ضحاک وغیرہ متعدد مضرین سے مروی ہے کہ جب جج وغیرہ میں اللہ تعالی نے مشرکین کو معجد حرام اور کعبہ کے قریب بھٹلنے سے منع فرما دیا تو قریش نے بیہ خدشہ ظاہر کیا کہ موسم جج میں منڈیاں اور بازار تباہ ہو جائیں گے ہمارے منافع اور معیشت پر زو پڑے گی تو اللہ تعالی نے ان کو اس منافع اور مفاد کے عوض اہل کتاب سے جنگ و جدال کرنے کا عظم دیا۔ یماں تک کہ وہ اسلام کے دائرہ میں داخل ہو جائیں یا ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں چنانچہ رسول اللہ مٹائیل نے روم سے جنگ کرنے پر عزم کر لیا۔ کیونکہ وہ سب لوگوں سے آپ کے قریب تر آباد مسول اللہ مٹائیل نے روم سے جنگ کرنے پر عزم کر لیا۔ کیونکہ وہ سب لوگوں سے آپ کے قریب تر آباد کیا۔ اسلام اور املای دعوت کے بھی سب سے زیادہ لائق شے ' اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ قرب کے باعث اہل کتاب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا (۱۳۳) (۱۳ میان والو! اپنے نزدیک کے کافروں سے لاو اور اور جان لوکہ اللہ یہ بین گاروں کے ساتھ ہے۔ "

ضرور تیرے ساتھ ہوتے لیکن انہیں مسافت کمبی نظر آئی اور اب اللہ کی قشمیں کھائیں گے کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم تمہارے ساتھ ضرور چلتے'اپی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ بعد ازیں فرمایا ''اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمان سب کے سب کوچ کریں۔ سو کیوں نہ لکلا' ہر فرقے میں سے ایک حصہ ماکہ دین میں سمجھ پیدا کریں اور جب اپنی قوم کی طرف آئیں تو ان کو ڈرائیں ماکہ وہ بحجة ربيل-" (٩/١٢٢)

ناسخ آیت : بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت (۹/۱۲۲) کی ناسخ ہے اور بعض اس کے قائل نہیں (بلکہ تخصیص یر حمل کرتے ہیں) واللہ اعلم۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ مطابیظ نے مدینہ میں ذوالج ۸ھ اور رجب 9ھ کا در میانی حصہ قریباً سات ماہ قیام فرمایا۔ پھر لوگوں کو روم کے خلاف جنگ کرنے کی تیاری اور بندوبست کا تھم فرمایا۔ امام زہری' یزید بن رومان' عبداللہ بن ابی بکر' عاصم بن عمراور قتادہ وغیرہ ہمارے اہل علم میں سے ہرا کیک نے غزوہ تبوک کے بارے وہ بیان کیا ہے جو اس کو معلوم ہوا اور بعض وہ واقعات بیان کرتے جن کو دو سرے نہیں بیان کرتے۔ رسول اللہ مٹاپیلم نے صحابہ کرام کو غزوہ روم کی تیاری کا حکم فرمایا' بیہ ننگ دستی کا دور تھا' شدید گرمی کا موسم تھا اور قحط سالی کا زمانہ تھا اور تھجور کا پھل بھی کیپ چکا تھا۔ لوگ پھلوں اور سایہ میں قیام پیند کرتے تھے' اندریں حالات جنگ میں جانا ناپیند کرتے تھے۔ رسول اللہ مٹاپیام کا دستور تھا کہ جب نمی جنگ کے لئے جاتے تو توریہ اور کنایہ سے کام لیتے گر غزوہ تبوک میں 'آپ نے لوگوں کو علی الاعلان اور برملا بتا دیا طویل مسافت شدید حرارت اور و شمن کی بکترت کی وجہ سے ناکہ لوگ جہاد کے لئے اپنی پوری تیاری کرلیں۔ آپ نے سب کو جہاد کا ارشاد فرمایا اور ان کو بتایا کہ روم کے خلاف جنگ کا قصد ہے۔

جد کا بمانہ : رسول اللہ مٹھیم سامان سفر کی تیاری میں محو تھ' ایک روز آپ نے جدین قیس کیے از بنی سلمہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے جد! کیاامسال روم ہے جنگ کرنے کا ارادہ ہے۔ اس نے کہا یارسول اللہ! کیا آپ مجھے عدم شرکت کی اجازت دیتے ہیں اور فتنہ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ واللہ میری سب برادری جانتی ہے کہ مجھ سے زیادہ عورتوں پر کوئی فریفتہ نہیں اور مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں نے رومیوں کی عورتوں کو دیکھ لیا تو صبر نہ کر سکوں گا۔ رسول اللہ مالی ہے اس سے منہ کھیر کر فرمایا (قدادنت لک) میں مجھے جنگ میں نہ جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اس کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا (۹/۴۹) اور ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ مجھے تو اجازت ہی دے دیجئے اور فتنہ میں نہ ڈالئے' خبردار وہ فتنہ میں پڑ چکے ہیں اور بے شک دوزخ کافروں پر احاطہ کرنے والی ہے۔

منافقول کی روش : اور منافق ایک دو سرے کو جہاد سے نفرت 'اسلام میں شک و شہبات اور آپ کے بارے افواہیں اڑاتے ہوئے کہتے تھے، گرمی کے موسم میں جنگ میں نہ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے فرمایا (۹/۸۱) اور کہا گری میں مت نکلو کہہ دو کہ دوزخ کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے۔ کاش بیہ سمجھ سکتے' سووہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روکیں۔ ان اعمال کے بدلہ جو کرتے رہے ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

كادت وبيت الله نار محمد يشيط بها الضحاك وابن أبيرق وظلت وقد طبقت كبس سويلم أنوء على رجلى كسيراً ومرفق سلام عليكم لا أعود لمثلها أخاف ومن تشمل به النار يحرق

(رب کعبہ کی قتم! قریب تھا کہ آتش محمہ میں ضحاک اور ابن ابیرق جل کر خاکستر ہو جا آ۔ اور اس نے سویلم کے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا میں اپنے شکستہ پاؤں اور کہنی کے بل افھتا تھا۔ تم پر سلامتی ہو' میں دوبارہ الی لغزش نہ کروں گا اور میں خدا سے خاکف ہوں اور جس پر آگ محیط ہو جائے وہ جل جاتا ہے)

حضرت عثمان غنی و لی کو سب سے زیادہ دیا: ابن اسحاق کابیان ہے کہ نبی علیہ السلام نے سفر کی سیرل تاری میں پوری کو بھی پوری تیاری اور مستعدی کا تھم دیا اور سرمابیہ داروں کو فی سبیل اللہ خرج کرنے اور سواریاں دینے پر رغبت دلائی اور آمادہ کیا۔ چنانچہ سرمابیہ داروں نے سواریاں پیش کیس اور راہ خدا میں خوب چندہ دیا۔ حضرت عثمان بن عفان نے اس قدر مال دیا کہ کسی نے ایسا نہیں دیا۔

ابن ہشام ایک ثقد راوی سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان ٹے "جیش عرو" میں 'غزوہ تبوک کے سلسلہ میں ایک ہزار دینار دیئے تو رسول الله طاقع الله علیہ الله الله عنائ پر راضی ہو ' میں بھی اس پر راضی ہوں۔

امام احمد (بارون بن معروف منره عبدالله بن شوذب عبدالله بن قاسم) کشه مولی عبدالرحمان بن سمرة سے بیان کرتے ہیں کہ جیش عروف کے سلسلہ میں حضرت عثان این کرتے ہیں بزار وینار لائے اور ان کو رسول الله مطابع ان کو ہاتھ سے الٹ ملید کی گود میں ڈال دیا۔۔ رسول الله مطابع ان کو ہاتھ سے الٹ بلیث رہے تھے اور فرما رہے تھے "ماضو البن عفان ماعمل بعدالمیوم" آج کے بعد 'ابن عفان کوئی عمل کرے اس کو نقصان وہ نہیں۔ اس روایت کو ترذی سنے (محدین اساعیل حن بن رافع) ضمرہ سے نقل کرکے ووجس غریب" کما ہے۔

بر سمر منبر چندہ کی اپیل : مند احمد میں (عبداللہ بن احمد سے مردی ہے کہ ابو موی عزی فرقد ابی طله) عبدالرحمان بن حباب سلمی سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور جیش عسرہ کی اعانت و نصرت پر لوگوں کو آمادہ کیا اور اکسایا۔ چنانچہ حضرت عثان من عفان نے کہا میرے ذمہ سو اونٹ مع

ان کی جھولوں اور پالانوں کے ہے۔ پھر آپ نے منبر سے اتر کر' ترغیب دلائی تو حضرت عثمان نے کہا' میرے ذمہ ایک سو اور اونٹ ہے۔ مع ان کے جھولوں اور پالانوں کے' سلمی کابیان ہے کہ میں نے رسول الله مثابیلا کو دیکھا آپ اس طرح ہاتھ کو حرکت دے رہے تھے (عبدالعمد راوی نے اپناہاتھ اس انداز میں ہلا کردکھایا) اور فرمایا (صاعلی عشمان صاعمل بعد هذا) بعد ازیں عثمان جو عمل کرے اسے نقصان دہ نہیں۔

اس روایت کو ای طرح امام ترندی (محد بن بیار' ابوداؤد طیالی) سکن بن مغیرہ ابی محمد مولی آل عثان سے نقل کرتے ہیں' بقول ترندی بیہ اس سند سے "فریب" ہے۔

امام بیعتی (عرد بن مرددق) سکن بن مغیرہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے تین بار کما اور حضرت عثال اُ نے تین صد اونٹ مع ان کے جھولوں اور پالانوں کے اپنے ذمہ لے لئے۔ عبدالرحمان سلمی کا بیان ہے کہ رسول اللہ مطابع برسر منبر فرما رہے تھے ماضر عشمان بعدھا۔۔۔۔او قال بعدالیوم

ابوداؤر طیالی (ابوعوانہ محمین بن عبدالرحان عرد بن طوان) احنت بن قیس سے بیان کرتے ہیں کہ میں فی حضرت عثمان سے ساکہ وہ سعد بن الی و قاص علی و نیراور طلحہ رضی اللہ عنم کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے خدارا بتاؤ! کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ مٹھیلا نے فرمایا تھاکہ جو مخض جیش عرو میں سازو سلمان دے گا اللہ تعالی اس کو بخش دے گا۔ میں نے فوج کو سلمان دیا مع ان کے ممار اور عقال (زانو بند) کے۔ اس روایت کو امام نسائی نے حصین بن عبدالرحمان سے لقل کیا ہے۔

بکا نمین (رونے والوں) وغیرہ معندر افراد کے جنگ سے پیچھے رہنے والوں کا بیان : اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر جماد کرو ، تو ان میں دولت مند بھی تجھ سے رخصت مانکتے ہی اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دے کہ بیٹنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ وہ خوش ہیں کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں اور ان کے دلوں پر مبرکر دی گئی ہے سو وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان والے ہیں وہ اپنے مالوں اور جانوں سے جملو كرتے ہيں اور اللی لوگوں كے لئے بھلائياں ہيں اور وہی نجات پانے والے ہيں۔ اللہ نے ان كے لئے باغ تيار كئے ہيں جن كے ينج شريس بہتى ہيں ان ميں بيشہ رہيں گے يمي برى كاميابى ہے۔ اور بمانے كرنے والے محنوار آئے تاکہ انہیں رخصت مل جائے اور بیٹھ رہے وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھاجو ان میں سے کافر ہیں۔ عنقریب انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ ضعفوں پر اور مریضوں پر اور ان لوگوں یر جو نہیں یاتے جو خرچ کریں کوئی گناہ نہیں ہے' جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیرخواہی کریں۔ نیکو کاروں پر کوئی الزام نہیں ہے اور اللہ بخشنے والا مرمان ہے۔ اور ان لوگوں پر بھی کوئی گناہ نہیں کہ جب وہ تیرے پاس آئیں کہ تو انہیں سواری دے تو تو نے کہا' میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ متہیں اس پر سوار کر دول تو وہ لوٹ مجئے اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرج موجود نہ تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے' الزام ان لوگوں پر ہے جو دوالت مند ہیں اور تم ہے اجازت طلب کرتے ہیں اس بات ہے وہ خوش ہیں کہ چیچے رہنے والیوں کے ساتھ رہ جائیں اور اللہ نے ان کے دلوں پر ممر کردی ہے پس وہ نہیں سمجھتے (۸۲ تا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

9/9

ہم (ابن کیر) نے ان آیات کی تفیر و توظیح پر تفیر ابن کیر میں خوب بحث کی ہے جو کانی و وائی ہے '
واللہ اعلم' وللہ الحمد والمنہ ان رونے والوں کا یمال ذکر مقصود ہے جو رسول اللہ طابیط کے پاس آئے تھے کہ
آپ ان کو سواری ویں کہ وہ اس جنگ میں ان کے ہمراہ جا سکیں آپ کے پاس وہ سواری نہ پاکر روتے
ہوئے والیس چلے آئے اس بات پر افسوس کرتے ہوئے کہ وہ فی سبیل اللہ جماد' اور اس میں خرج کرنے سے
محروم رہے۔

ابن اسحاق کا بیان سے کہ وہ انصار وغیرہ میں سے سات افراد تھے۔ سالم بن عمیر کیے از بن عمرہ بن عوف عوف علیہ بن نبور علی عمرہ بن عمرہ بن جموح عوف علیہ بن نبول بن عمرہ بن عمرہ بن عمرہ بن عمرہ بن عمرہ بن عبداللہ بن عمرہ مزنی عبداللہ بن عمرہ مزنی عبداللہ بن عمرہ مزنی عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عروم نن عبداللہ بن عبداللہ بن عروض ساریہ نزاری۔

ابو علی اور این مغفل: این اسحاق کابیان ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابو علی اور عبداللہ بن مغفل، دونوں رو رہے ہوئ و انہوں نے دونوں رو رہے ہوئ و انہوں نے بتایا کہ ہم رسول اللہ طابیل کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہ سواری عطا فرہا دیں اور ہم آپ کے ہاں سے سواری نہ پا سکے اور ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ ہم ان کے ہمراہ جانے کا اہتمام کر سکیں چنانچہ ابن یا مین نے اپنی سواری دے دی اور وہ اس پر سوار ہو کر گئے اور پچھ ان کو تھجوریں بھی وے دیں اور وہ دونوں نبی علیہ السلام کے ہمراہ چلے گئے۔

انو کھا طرز : یونس بن بکیرنے ابن اسحاق سے مزید بیان کیا ہے کہ حضرت علیہ بن زید رات کو گھر سے باہر گئے۔ مقدر کے مطابق نماز پڑھی اور رو کر عرض کیا 'یااللہ! تو نے جماد کا تھم فرمایا ہے۔ اور اس میں ترغیب ولائی ہے اور تو نے اتنا مال و دولت نہیں دیا کہ جس سے جماد کے قابل ہو سکوں اور نہ بی تو نے اپنے رسول کو سواری دی ہے جو وہ مجھے عطا کر سکیں۔

خدایا جو میرے مال و جان اور عزت و آبرو میں کمی مسلمان نے بے جاتصرف اور ظلم و ستم کیا ہے 'وہ میں اسے معاف کرتا ہوں اور صدقہ و خیرات کرتا ہوں۔ وعا کے بعد وہ لوگوں کے ہمراہ شائل ہو گئے تو رسول الله طابع نے بوچھا' ام شب صدقہ کرنے والا کمال ہے تو حاضرین میں سے کوئی نہ اٹھا' آپ نے دوبارہ فرمایا صدقہ کرنے والا کمال ہے 'وہ کھڑا ہو جائے۔ چتانچہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے صورت حال سے آگاہ کیا تو رسول اللہ طابع نے فرمایا مبارک ہو! بخدا' والذی نفسی بیدہ! تیرا نام مقبول شدہ ذکوۃ والوں میں لکھا گیا ہے۔ (اس مقام یر بہتی نے ایک اور روایت بیان کی ہے)

حضرت ابو موسیٰ وی کی کاواقعہ: حافظ بیعتی (ابوعبدالله الحافظ ابوالعباس محد بن یعقوب احمد بن عبدالحمید مازنی ا ابواسامه ابرید ابوبرده) حضرت ابومویٰ اشعری سے بیان کرتے ہیں کہ چند احباب نے مجھے رسول الله علیم کے اساس سواری طلب کرنے کے ایمراہ تھے۔ پاس سواری طلب کرنے کے لئے بھیجا وہ غزوہ جوک کے «جیش عسرہ» میں آپ کے ہمراہ تھے۔

سيرت النبى مافجيام

میں نے عرض کیا یار سول اللہ الجھے میرے احباب نے آپ کی خدمت میں سواریوں کی خاطر بھیجا ہے تو آپ نے فرمایا' واللہ! میں تمہیں کوئی سواری نہ دوں گا۔ میں نے یہ سوال آپ سے غصہ کی حالت میں کیا اور جھے اس کا علم نہ تھا۔ رسول اللہ طابیع کے نہ دینے اور اس اندیشے سے کہ آپ مجھ پر رنجیدہ ہیں میں غمناک واپس چلا آیا اور احباب کو رسول اللہ طابیع کے فرمان سے آگاہ کیا۔ معمولی دیر کے بعد میں نے بلال کی منادی سی عبداللہ بن قیس ابوموی اشعری کمال ہے؟ میں نے اس کو اپنی موجودگی کی اطلاع دی تو اس نے کما رسول اللہ طابیع کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ طابیع کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے تین بار فرمایا ''ان دو مشکیزوں کو پکڑ لو'' ان چھ اونوں کے بارے فرمایا جو آپ نے اس وقت سعظ سے خریدے تھے۔ اور کما کہ ان کو اپنے احباب کے پاس لے جا۔ اور ان کو بتا کہ اللہ یا اس کے رسول نے تمہیں سواری کے لئے دیے ہیں۔

میں نے یہ اونٹ ان کے حوالے کر کے بتایا کہ رسول اللہ طاہیم نے یہ تمہاری سواری کے لئے عطا فرمائے ہیں 'لیکن بخدا میں تمہیں سوار نہ ہونے دوں گا یمال تک کہ تم میں سے کوئی میرے ساتھ اہی فخص کے پاس چلے جس نے رسول اللہ طاہیم کا بواب سنا تھا جب میں نے سوال کیا تھا اور آپ نے پہلی دفعہ منع فرما کر دو سری دفعہ مجھے یہ سواریال عطاکی تھیں۔ میرے متعلق یہ بدگمانی نہ کو 'میں نے وہ بات بتائی ہے جو رسول اللہ طاہیم نے نہ فرمائی ہو تو انہوں نے کہا واللہ! آپ ہمارے نزدیک قابل اعتاد ہیں ہم وہی کریں گے جو آپ جہنوں آپ چاہیں گے۔ چنانچہ حضرت ابوموی ان کو اپنے ہمراہ لے کر ان لوگوں کے پاس لے کر چلے آئے جہنوں نے رسول اللہ طاہیم کی بات سی تھی کہ آپ نے بتایا تھا۔

اس روایت کو امام مسلم اور امام بخاری نے ابو کریب از ابو اسامہ بیان کیا ہے اور ایک متفق علیہ روایت ابوموی ہے مروی ہے کہ میں رسول اللہ طابیخ کی خدمت میں اشعری لوگوں کے ہمراہ سواری طلب کرنے کے لئے حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا واللہ! میں آپ کو سواری نہیں دے سکتا اور نہ ہی میرے پاس ہے۔ پھر آپ کے پاس غنیمت کے اونٹ لائے گئے اور آپ نے چھ اونٹ بغیر پالان کے دیئے اور ہم نے ان کو لے لیا پھر ہم نے آپی میں کہا کہ رسول اللہ طابیخ نے اپی قتم کا کفارہ دیا اور یہ ہمارے لئے بابر کت نہ ہو گا چنانچہ ہم نے واپس جا کر ''آپ کو بتایا'' تو آپ نے فرمایا واللہ! میں نے تم کو سواری نہیں دی بلکہ اللہ نے دی ہو دی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا واللہ! میں ان شاء اللہ کسی بات کا حلف اٹھاؤں اور اس سے بمتر دو سری بات کو یاؤں تو وہی کرتا ہوں جو بہتر ہو' اور قتم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ویر تک رسول اللہ طاقظ سے غائب رہاں یماں تک کہ وہ رسول اللہ طاقظ سے بغیر کسی شک و شبہ کے پیچھے رہ گیا (اور جنگ میں شریک نہ ہو سکا) اس گروہ میں سے ہیں (۱) کعب بن مالک بن ابی کعب براور بنی سلمہ (۲) مرارہ بن ربیج براور بنی عمرو بن عوف (۳) ہلال بن امیہ براور بنی واقف اور پختہ مسلمان تھے۔ میں براور بنی سالم بن عوف' یہ لوگ راست باز تھے اور پختہ مسلمان تھے۔ میں

--- ابن کیر--- کہنا ہوں کہ ان میں سے پہلے تین کا قصد مفصل بیان ہو گا جس کے بارے سورہ توبہ میں (۹/۱۱۸) آیت نازل ہوئی۔ باقی رہا ابو خیٹمٹ تو وہ واپس آیا اور رسول اللہ مالھیم کے پاس پننچنے کا عزم کر لیا۔ (کما سیاتی)

شہوک کی طرف : یونس بن بکیر' ابن اسحاق سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیم نے سنری تیاری کر لی اور سنر کا عزم کرلیا تو جعرات کو روانہ ہوئے اور "ثنیة الموداع" میں فرد کش ہوئے آپ کے ہمراہ تمیں بڑار سے زائد فوج تھی (اور عدوالله' عبدالله بن ابی منافق نے اپنے لشکر کا پڑاؤ آپ سے بنجے ڈالا اور بزعم مورضین یہ دونوں لشکروں میں سے زیادہ کم نہ تھا) جب رسول الله طابیم وہاں سے روانہ ہوئے تو عبدالله بن ابی معد دیگر منافقوں اور ضعیف الاعتقاد لوگوں کے پیچے رہ گیا اور ساتھ شامل نہ ہوا۔

امیر مدینہ: ابن ہشام کا بیان ہے کہ رسول الله طابع نے محمد بن سلمہ انصاری کو امیر مدینہ مقرر کیا اور بقول داروردی' آپ نے سباع بن عرفطہ کو غزوہ تبوک کے سال مدینہ کا امیراور جانشین مقرر فرمایا۔

بوں وروروں میں ماروروں ہوئے ہیں اور مراوروں این اسحاق کابیان ہے کہ رسول اللہ مطابط نے حضرت علی کو اہل بیت پر محافظ مقرر کیا اور منافقین نے یہ افواہ اڑائی کہ آپ ان کو گراں اور بوجھ سمجھ کر ان سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ جب یہ افواہ سجھ کر ان سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ جب یہ افواہ سجھ کی تو حضرت علی لیس ہو کر جرف میں رسول اللہ مطابط کیا تو رسول اللہ مطابط کیا تو دسول اللہ مطابط کیا تو رسول اللہ مطابط کیا تو رسول اللہ مطابط کیا تو دروغ کو ہیں، میں نے تو تہیں اہل و عیال پر محافظ مقرر کیا ہے۔ بنابریں واپس جاؤ، میرے اور اپنے اہل و عیال کی محمداشت کو۔ اے علی! کیا تہیں پند نہیں کہ تم کو جمھ سے وہ نسبت ہو جو ہارون کو موئ کے ساتھ تھی۔ الل یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہو گا۔ چنانچہ حضرت علی جرف سے واپس آگئے اور رسول اللہ مطابط اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مجھے محمد بن طحہ بن بزید بن رکانہ نے ابراہیم بن سعد بن ابی و قاص کی معرفت سعد سے بتایا کہ اس نے رسول اللہ ملاہیم سے سنا تھا کہ آپ علی کو بات فرما رہے تھے۔ امام بخاری اور مسلم نے یہ حدیث (شعبہ از سعد بن ابراہیم از ابراہیم بن سعد) حضرت سعد بن ابی و قاص سے بیان کی ہے۔ ابوداؤد طیالی اپنی سند میں (شعبہ ، عکم ، سعب بن سعد) حضرت سعد بن ابی و قاص والحد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے غزوہ جوک میں حضرت علی کو اہل بیت پر محافظ مقرر کیا تو حضرت علی نے کما کیا بیارسول اللہ! آپ مجھ کو خواتین اور بچوں میں جانشین بنا کر چھوڑ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اے علی! کیا متہیں میری طرف سے وہ مقام و مرتبہ حاصل ہو جو ہارون کا موی سے تھا بجر اس بات کے کہ میرے بعد کوئی نی نہیں ہے۔

اس روایت کو مسلم اور ترفدی نے قتیبہ سے بیان کیا ہے اور امام احمد نے سند میں قتیبہ کے علاوہ محمد بن عباد سے بھی بیان کیا ہے اور سے دونوں حاتم بن اساعیل سے بیان کرتے ہیں اور بقول ترفدی سے حدیث حسن صحح اور اس سندسے غریب ہے۔

ابو خیثمه مالک بن قیس : ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول الله مطبیع کے روانہ ہونے کے چند روز بعد '

شدید گری کے روز ابو خیٹم اپ گھرواپس آیا اور اپنی ہیویوں کو باغ کے چھپر میں پایا کہ انہوں نے چھپر میں چھڑکاؤ کیا ہوا ہے ، پانی یخ ہے اور اس کے لئے انہوں نے کھانا تیار کر رکھا ہے۔ جب وہ باغ کے اندر آیا چھپر کے دروازے پر کھڑا ہو کر اس نے اپنی ہیویوں اور ان کے عیش و عشرت کا جائزہ لیا تو اس نے کہا 'رسول اللہ علیم تو دھوپ' آندھی اور گری میں سفر پر ہوں اور ابو خیٹم ' ٹھنڈے سائے ' تیار کھانے اور خوبرو ہیوی کے ہمراہ اپنے مال و متاع میں مقیم ہو۔ یہ قرین انصاف نہیں۔ واللہ! میں کسی ایک کے بھی چھپر میں نہ واخل ہوں گا یہاں تک کہ میں رسول اللہ مٹامیم کی حال اور اس نے کہا زاد راہ تیار کرو۔ سامان سفرتیار کرایا تو وہ اپنی آبیاتی والی سواری پر سوار ہو کر رسول اللہ مٹامیم کی خلاش و جبتی میں روانہ ہو گیا یہاں تک کہ اس نے رسول اللہ مٹامیم کی خلاش و جبتی میں روانہ ہو گیا یہاں تک کہ اس نے رسول اللہ مٹامیم کی خلاش و جبتی میں روانہ ہو گیا یہاں تک کہ اس نے رسول اللہ مٹامیم کی جو کی ایسان تھے۔

راستہ میں عمیر بن وهب جمعی سے طاقات ہوئی۔ وہ بھی رسول اللہ طابیخ کا متلاثی تھا' راستہ میں وونوں اکھے چلتے رہے۔ جب وہ تبوک کے قریب پنچے تو ابو خیٹمہ نے ابن وهب جمعی سے عرض کیا میں خطاوار ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تم ذرا یمال رکو اور میں تنما رسول اللہ طابیخ کی خدمت میں حاضر ہوں' تو اس نے سے تبحویز تسلیم کر لی جب وہ رسول اللہ طابیخ کے پڑاؤ کے قریب ہوا تو لوگوں نے کما یہ کوئی راستہ پر سوار چلا آرہا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا "کن ابنا خیشمہ مہو' چنانچہ سب نے کما واللہ یارسول اللہ! وہ ابو خیٹمہ ہے۔ قریب پنچ کر اس نے سلام عرض کیا تو رسول اللہ طابیخ نے فرمایا' اے ابو خیٹمہ! افسوس! پھراس نے رسول اللہ طابیخ کو سارا ماجراسایا تو آپ نے اس کے لئے خیرو برکت کی دعائی۔

عروہ بن زبیر اور موی بن عقبہ نے ابن اسحاق کے مطابق ابو خیثمہ کا قصہ بیان کیا ہے اور اس نے بیان کیا ہے اور اس نے بیان کیا ہے کہ رسول الله طابع غزوہ تبوک میں خریف کے موسم میں گئے تھے۔ ابن ہشام کابیان ہے کہ ابو خیثمہ مالک بن قیس نے بیر اشعار کیے۔

لما رأيت الناس في الدين نافقوا أتيت التي كانت أعف وأكرما وبايعت بالمني يدى لمحمد فلم أكتسب إنما ولم أغش محرما تركت خضيبا في العريش وصرمة صفايا كراما بسرها قد تحمما وكنت إذا شك المنافق أسمحت الى الدين نفس شطره حيث يمما

(جب میں نے دیکھا کہ لوگ دین میں منافقت کر رہے ہیں تو میں نے وہ طریقہ اختیار کیا جو پاک اور عمدہ تھا۔ میں نے دائیں ہاتھ سے محمد ماٹھا کی بیعت کی اور میں نے گناہ اور حرام کا ار تکاب نہیں کیا۔ میں نے چھپر میں مندی والی عورت چھوڑی ہے اور عمدہ کخلستان جس کی گدری تھجور سیاہ ہو چکی۔ منافق شک و ریب میں مبتلا ہو تو میرا دل دین کی طرف مائل ہو تا ہے جمال بھی ہو)

یونس بن بکیر (محد بن احاق' بریدہ' سفیان' محد بن کعب قرقی) عبداللہ بن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیم تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو ایک آدمی پیچیے رہنے لگا تو لوگ کہتے یارسول اللہ مٹاہیم فلال مختص پیچیے رہ گیا ہے تو رسول اللہ مٹاہیم فرماتے' اس کی بات چھوڑو' اگر اس میں خیرورشد ہوئی تو اللہ اس کو تمهارے ساتھ ملادے گا۔ آگر کوئی اور بات ہوئی تو اللہ تم کو اس سے راحت بخشے گا۔

حضرت ابوذر بی ای اور اس کا اون سے کما یار سول الله طابیخ ابوذر پیچے رہ گیا ہے اور اس کا اون سے ست رفتار ہو گیا ہے۔ تو رسول الله طابیخ نے فرمایا دعوہ ان یک فید خید فسیلحقہ الله بکم وان یک غیر فلک تقدارا حکم الله منه (ترجمہ گزر چکا ہے) حضرت ابوذر نے اپنے اونٹ کے تیز چلنے کا انظار کیا جب تیز نہ ہوا تو انہوں نے اپنا زاد راہ اٹھا کر پشت پر رکھ لیا اور پیدل چلنے گئے۔ رسول الله طابیخ اس دوران منزل میں فروکش ہو چکے تھے۔ کی مسلمان نے دیکھ کر کما یارسول الله طابیخ! بید کوئی راستے پر آرہا ہے تو رسول الله طابیخ نے فرمایا ابوذر ہو گا! جب لوگوں نے ذرا غور سے دیکھا تو وہ کمنے گئے والله! یارسول الله وہ ابوذر جو ابوذر پر رحمت کرے وہ تنا چل رہا ہے۔ تنا ہی مرے گا اور تنا ہی زندہ اٹھایا جائے گا۔

انتلاب برپا ہوا اور حضرت ابوذر کو ''ربذہ'' میں خطل کر ویا گیاجب نزع کا وقت قریب آیا تو انہوں نے پوی اور غلام کو وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے رات کو عسل اور کفن دے کر راستہ کے وسط میں رکھ دینا۔ جو پہلا قافلہ تمہارے پاس سے گزرے' اس کو بتاتا یہ ابوذر ہے۔ حسب وصیت انہوں نے اس طرح کیا۔ چنانچہ ایک قافلہ آیا اور اس کو معلوم نہ تھا وہ چتا رہا قریب تھا کہ وہ آپ کی نغش کو روند واللہ دیکھا تو معلوم ہوا وہ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ کوفہ کے ایک قافلہ میں۔ حضرت ابن مسعود اللہ دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ ابوذر اللہ خازہ ہے تو وہ وھاڑی مار کر رونے گے اور بتایا کہ واقعی رسول اللہ طابح کا نتا فوت ہو گا اور تنابی اس کا حشر ہوگا۔ چنانچہ وہ قافلہ اترا اور ان کو خود حضرت ابن مسعود ان کے وفن کیا۔ سند حسن ہے لیکن اصحاب ستہ نے اس کو بیان نہیں کیا۔

دوساعتر عسرة "كى تفسير: الم احمر عبدالله بن محمر بن عقيل سے "الذين اتبعوه فى ساعة العسرة" (٩/١٤) كى تفيريس بيان كرتے بيں كه غزوه تبوك ميں دو اور تين مجابد ايك اون پر سوار سے - سخت اُنرى كاموسم تھا ايك روز پياس نے ستايا تو وہ اونوں كو ذرئح كركے اوجھ كا پانى پينے لگے - "بي سے پانى كى قلت" اس طرح اخراجات اور سواريوں ميں بھى قلت تھى -

عبداللہ بن وهب معزت عبداللہ بن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عراسے وریافت ہوا کہ "ساعة المعسره" (٩/١٤) کے بارے کچھ فرمایئے تو آپ نے بتایا کہ غزوہ تبوک کی طرف ہم سخت گری کے موسم میں روانہ ہوئے۔ ہم ایک "منزل" میں فروکش ہوئے تو پیاس نے ستایا یمال تک کہ ہمارا گمان تھا کہ ہماری گردنیں منقطع ہو جائیں گی (اور حالات اس قدر نازک ہو گئے) کہ ہم میں سے کوئی کجاوے کی تلاش میں جا آ تو بھی کمزوری کے باعث اس کو موت کا خطرہ لاحق رہتا تھا حتی کہ ایک آدمی اینا اونٹ ذرج کر آ اور اس کی اوجھ نچوڑ کر لی لیتا اور باتی ماندہ کو اینے جگریر رکھ لیتا۔

معجزانه بارش : حضرت ابو بكران عرض كيايارسول الله! الله تعالى في آب كو دعا مين بهلائي كا خوار بنايا

ہے پس اللہ تعالی سے دعا فرمائے آپ نے فرمایا اے ابو بھراکیا تو یہ پند کرتا ہے؟ حضرت ابو بھرنے ہاں کما تو رسول اللہ طاقی ہے اور کو ہاتھ بلند کئے اور دعا کی۔ دعاسے فارغ نہ ہوئے تھے کہ آسان پر بادل چھا گئے ہلکی بارش کے بعد اتنی تیز بارش بری کہ ہم نے اپنے سب برتن پانی سے بھر لئے۔ پھر ہم نے بارش کے اثر ات دکھے تو وہ ہمارے پڑاؤ تک محدود تھی 'اس سے متجاوز اور دور تک نہ تھی۔ یہ سند جید ہے اور اس کو اصحاب ستہ نے بیان نہیں کیا۔

ابن اسان 'عاصم بن عمر بن قادہ کی معرفت ابنائے قوم سے بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ تجرمیں قیام کے دوران پیش آیا تھا اور اپنے ایک ہم سفر' منافق کو کھا' افسوس! اس کے بعد بھی نبوت میں کوئی شک کی گنجائش ہے تو اس نے کھا (اس میں کیا اعجاز ہے) بادل آیا اور برس گیا۔

فرید بین تصیت منافق : ندکور ہے کہ رسول الله مظاہیم کی او نٹنی کم ہو گئے۔ لوگ اس کی حلاش و جبتو میں سرگردال تھے۔ اس اثناء میں رسول الله مظاہیم ہے عمارہ بن حزم انساری کو جو آپ کے پاس تھا کہا کہ ایک آدمی نے یہ بات کئی ہے کہ یہ محمد جو دعویٰ کر آ ہے کہ وہ نبی ہے اور آسان کی باتیں بتا آ ہے اور اس کو اپنی ناقہ کا علم سک نہیں۔ رسول الله طابیم نے فرمایا واللہ! میں وہی جانیا ہوں جو مجھے الله بتا تا ہے اور ناقہ کے بارے الله نے مجھے بتایا ہے یہ فلاں وادی میں ہے۔ اس کی مہار ایک درخت میں الجھ گئی ہے 'جاؤ اس کو لے آو۔ پھر عمارہ انساری اپنے ڈیرے پر گیا تو اس نے ان کو وہ بات بتائی جو رسول الله طابیم نے اس نکتہ چینی آور پھر معارہ انساری اپنے ڈیرے پر موجود اشخاص میں سے کسی نے کہا یہ بات تو زید بن نصیت نے کہی تھی اور یہ زبیر بھی وہاں موجود تھا تو عمارہ اس کی گردن پر لات مار کر کہ رہا تھا کہ میرے ڈیرے پر آفت کا پر کالہ ہے اور مجھے معلوم نہیں اے دسمن خدا چلا جا ہمارے ساتھ نہ بیڑے۔

بعض کا خیال ہے کہ زید تائب ہو گیا تھا اور بقول بعض وہ نفاق پر فوت ہوا۔

طعام میں مجرانہ برکت: حافظ بیعتی کابیان ہے کہ ناقہ کے قصہ کے مشاہمہ ایک تصد ابن مسعود سے بھی مردی ہے۔ (اعمش ابوصل کے ابو ہریرہ) ابوسعید خدری سے بیان کرتے ہیں (یہ شک اعمش کو لاحق ہوا ہے) کہ غزوہ تبوک میں لوگ بھوک سے دوچار تھے عرض کیا یارسول اللہ طابیط! اگر آپ سواریاں ذرئح کرنے کی اجازت مرحمت فرما دیں تو ہم ذرئح کر کے کھالیں اور چربی کو استعال کرلیں۔ تو رسول اللہ طابیم نے اجازت فرما دی۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا تو انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ اگر سواریاں ذرئح کردی میں تو سواریاں کمیاب ہو جائیں گی۔ عرض ہے کہ آپ ان کا باقی ماندہ ذاو سفر منگوالیں اور اللہ تعالی سے اس میں خیرو برکت کی وعاکریں۔ امدید ہے اللہ تعالی اس میں برکت فرما دے گا۔

رسول الله طابيع في اثبات ميں جواب دے كر جرى دستر خوان متكوايا اور اس كو بچهاكر لوگوں كو باتى مانده "زادراه" لانے كا حكم فرمايا بمال تك كه ايك آدى مطمى بحر كمكى لا تا و سرا مطمى بحر كھجوري لا تا اور اس طرح تيرا روثى كا كلوا لا تا وفت دستر خوان پر كچھ طعام جمع ہو گيا۔ رسول الله طابيع نے بركت و افزاكش كى دعا فرماكر اعلان كيا اپنے برتن لے آؤ۔ چنانچہ وہ اپنے برتن لے آئے اور لشكر ميں موجود بربرتن كو لبريز كر ليا اور كتاب و سنت كى دوشنى ميں لكھى جانے والى اددو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

پیٹ بھر کر کھالیا پھر بھی کچھ باقی چے رہا تو آپ نے فرمایا میں شاہد ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالی کا رسول ہوں۔ جو مخص وحدانیت اور رسالت پر کامل یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گاوہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔

اس روایت کو امام مسلم نے (ابو کریب از ابو معادیہ از اعمش) بیان کیا ہے اور امام احمد نے (سہیل از ابیہ از ابو ہریہ) بیان کیا ہے اور انہوں نے غزوہ تبوک کا نام نہیں لیا بلکہ مطلق غزوہ کا ذکر کیا ہے۔

نی علیہ السلام کا تبوک جاتے ہوئے "ججر" میں شمود کے مکانات سے گررنا: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیخ جب "ججر" کے پاس سے گزرے تو وہاں اترے۔ اور لوگوں نے اس کے کنوئیں سے پانی لیا اور جب روانہ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ شمود کے کنوؤں کا پانی مت پیکو اور نہ ہی نماز کے لئے وضو کرد اور جو تم نے اس پانی سے آٹا گوندھ لیا ہے وہ اونٹوں کو کھلا دو' اور خود بالکل نہ کھاؤ۔ یہ قصہ ابن اسحاق نے بلاسند بیان کیا ہے۔

امام احمد ( محمر بن بشر' عبدالله بن مبارک' معم' زہری' سالم بن عبدالله ) حضرت ابن عمرٌ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیظ جب «جمر" کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کے مکانات میں' جنوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا مت جاؤ مگر روتے ہوئے۔ مباوا تنہیں وہ عذاب پنچ جو ان کو پہنچ چکا ہے اور رسول الله طابیظ نے اپنی سواری پر اپنا سرؤھانی لیا۔

اس روایت کو امام بخاری نے (عبداللہ بن مبارک اور عبدالرذاق از معم) بیان کیا ہے۔ امام مالک عبدالله بن دینار کی معرفت حضرت ابن عرائے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم ان ہلاک شدہ لوگوں کے مکانات میں نہ جاؤ گریہ کہ تم روتے ہو' آگر تم ایبا نمیں کر سکتے تو ان کے مکانات میں مت جاؤ مباوا تم بھی ان کی طرح عذاب میں متلا ہو جاؤ۔

اس روایت کو امام بخاری نے امام مالک اور سلیمان بن بلال کی معرفت عبداللہ بن دینار سے بیان کیا ہے۔ اور امام مسلم نے ایک اور سند سے عبداللہ بن دینار سے نقل کیا ہے۔

ناقہ والے کنو تمیں پر: امام احمد (عبدالصمد عوریہ علیہ) حضرت ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے سال رسول الله طابیم "حجر" میں شمود کے مکانات کے پاس فروکش ہوئے۔ لوگوں نے ان کنووں میں ڈالا پھر رسول الله طابیم نے ان کنووں میں ڈالا پھر رسول الله طابیم نے ان کو حکم ویا کہ وہ ہانڈیاں الناویں اور گوندھا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلا دیں۔ پھروہاں سے چل کر اس کنوئیس پر پڑاؤ ڈالا جس سے ناقہ بانی چی تھی اور ان کو ہلاک شدہ قوم کے علاقہ میں جانے سے منع فرما دیا۔ "جمھے خطرہ ہے کہ تم بھی شمود کی طرح عذاب میں مبتلانہ ہو جاؤ۔ النذا ان کے مکانوں میں نہ جاؤ۔ اس حدیث کی سند شرط محمیمین پر ہے اور اصحاب ستہ نے اس کو بیان نہیں کیا۔

امام بخاری' اور امام مسلم نے اس حدیث کو (انس بن عیاض' ابو ضمرہ عبیداللہ بن عر' نافع) حضرت ابن عمر سے بیان کیا ہے۔ بقول امام بخاری اسامہ نے عبیداللہ بن عمر کی متابعت کی ہے۔ نیز امام مسلم نے اس کو

(شعیب بن اسحاق از عبیدالله از نافع) بیان کیا ہے۔

ابو رغال: المام احمد (عبدالرزاق معم عبدالله بن عنان ابوالربير) حضرت جابرات بيان كرتے بين كه رسول الله طاحية جب وجر"ك پاس سے كررے تو آپ نے فرمايا مجزات كا مت سوال كرو صالح عليه السلام كى قوم نے مجرے كا سوال كيا تھا او نئى اس راہ سے آتى اور اس سے واپس چلى جاتى۔ انہوں نے اپ رب كه رب ك حكم سے سركتى كى اور ناقه كو بلاك كر ڈالا وہ ايك روز سارا پانى پى جاتى اس روز شمودى اس كا دودھ پيتے چنانچه انہوں نے اس كو بلاك كر ديا سوان پر چيخ كاعذاب مسلط ہوگيا۔ صرف ايك مرد كے علاوہ جو حرم ميں تھا مب كے سب نيست و تابود ہو گئے۔ دريافت كيا كيا يارسول الله مطبيع اوہ كون ہے۔ فرمايا وہ ابو رغال ہے۔ جب وہ حدود حرم سے باہر لكلا تو وہ اپنى قوم والے عذاب كا شكار ہو گيا۔ اس كى سند صحيح ہے اور صحاح ستہ ميں موجود نہيں۔

انباری) ابو کبشہ انماری سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے لوگ اہل جمرے کھنڈرات میں انماری) ابو کبشہ انماری سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے لوگ اہل جمرے کھنڈرات میں جلدی جلدی داخل ہونے گئے تو رسول الله مالیا کم کو اس امر کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اعلان فرمایا "المصلوة جامعه" راوی کا بیان ہے کہ میں رسول الله مالیا ہے ہی آیا آپ سواری کی ممار تھامے فرما رہے تھے کہ تم مغضوب قوم کے علاقہ میں کیوں داخل ہوتے ہو۔ تو ایک شخص نے عرض کیا جرت و استجاب کی خاطر۔ تو آپ نے فرمایا میں آپ کو اس سے زیادہ تجب خیز بات بتا آ ہوں۔ تم ہی میں سے ایک آدی 'تم کو عمد رفتہ آپ نے فرمایا میں آپ کو اس سے زیادہ تجب خیز بات بتا آ ہوں۔ تم ہی میں سے ایک آدی 'تم کو عمد رفتہ کے واقعات بتا آ ہے اور مستقبل کی چیش گوئی کر آ ہے۔ استقامت اختیار کرو اور سیدھے رہو اللہ تعالی تمہیں عذاب میں جتا کا کرے کی پروانہ نہیں کر آ۔ اور آئندہ ایسی اقوام پیدا ہوں گی جو اپنا دفاع نہ کر سکیں گی۔ (اس کی سند حسن ہے اور صحاح ستہ میں نہیں ہے)

آند هی کی پیش گوئی اور دو آومیول کی خلاف ورزی: یونس بن بکیر (ابن اسحاق عبداللہ بن ابی بر بن حزم عباس) سل بن سعد ساعدی یا عباس بن سعد - (یه شک میری جانب ہے ہے) که رسول الله طابیح جب مقام "حجر" کے پاس سے گزرے اور وہاں اترے تو لوگوں نے ان کے کوئیں سے پانی لیا جب وہاں سے روانہ ہوئے تو رسول الله طابیح نے لوگوں کو فرمایا کہ ان کنووں سے نہ پانی پیج اور نہ نماز کے لئے وضو کو آج رات کوئی اپنے وُئیں اپنے وُئیں کے جمراہ اس کا ساتھی ہو ' سب نے آپ کے حکم کی تھیل کی ماسوائے بنی ساعدہ کے دو آدمیوں کے ' ایک ان میں سے رفع حاجت کے لئے باہر نکلا اور دو سرا اونٹ کی کی ماسوائے بنی ساعدہ کے دو آدمیوں کے ' ایک ان میں سے رفع حاجت کے لئے باہر نکلا اور دو سرا اونٹ کی تلاش میں ' جو حاجت کے لئے باہر نکلا تھا۔ اس کا پاخانے پر ہی گلا گھٹ گیا اور دو سرے کو آند ھی نے اٹھا کر جب تب ہو گیا باتی ہوئی تو آپ نے فرمایا کیا میں نے تم کو ساتھی کے بنی بغیر باہر نکلا تھا۔ پھر آپ نے گلا گھٹ ہوئے کے لئے دعا فرمائی دہ صحت یاب ہو گیا باتی رہا تھی جو سے آپ کہ جب آپ کہ مینہ والیس دو سرا تو دہ جوک سے آپ کہ باس پنچا (اور زیاد از ابن اسحاق کی روایت میں ہے) کہ جب آپ کہ مینہ والیس آئے تو اس کو طبی قبیلہ نے رسول الله مطابیح کے باس پنچیا۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ابن اسحاق کابیان ہے کہ عبداللہ بن الی بکرنے جھے بتایا کہ عباس بن سل نے ان دونوں آدمیوں کا نام مجھے بتایا تھالیکن اس نے جھے ان کے نام صیغہ راز ہیں رکھنے کا کماکہ ان کے نام نہ بتائے۔

باغ کا متخمینہ : امام احمد (عفان و میب بن خالد عمرو بن یجی عباس بن سل بن سعد ساعدی) حضرت ابو تمید ساعدی استخمینه : امام احمد (عفان و میب بن خالد عمرو بن یجی عباس بن سل بوت "وادی القری" میں ساعدی ساعدی سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں ہم رسول اللہ ملائظ کے ہمراہ روانہ ہوئے "وادی القری " میں کئی سب پنچ تو ایک خاتون اپنے مخلتان میں تھی۔ رسول اللہ ملائظ کے محابہ سے کما اس کے مجل کا تخمینہ لگا اور رسول اللہ ملائظ کے اندازہ لگایا اور رسول اللہ ملائظ کے اس خاتون کو کما "باغ کی بیداوار کو ماپ لینا حتی کہ ہم ان شاء اللہ واپس آئس سے۔

آپ وہاں سے روانہ ہو کر تبوک پہنچ تو رسول الله طابیم نے فرمایا ام شب سخت آندھی چلے گ۔ اس میں کوئی آدمی کھڑا نہ ہو جس کے پاس اونٹ ہے وہ اس کا عقال اور ''زانو بند'' مضبوطی سے باندھ لے۔ ابو حمید ساعدی کا بیان ہے کہ ہم نے حسب فرمان اونٹول کو باندھ لیا۔ رات کو سخت آندھی چلی تو ایک آدمی کھڑا ہوا' اس کو آندھی نے کوہ طی میں پھینک دیا۔

ایلیہ کا باوشاہ اور امن کا پروانہ: بھر رسول الله طابع کے پاس ''ایلہ'' کا حکمران آیا۔ اس نے رسول الله طابع کی باس ''ایلہ'' کا حکمران آیا۔ اس نے رسول الله طابع کی خدمت میں سفید خچر پیش کیا' اور آپ نے اس کو روائے مبارک اور ایک چاور عطا فرمائی اور اس کو امن کا پروانہ بھی لکھ کر دے دیا۔ رسول الله طابع کی ہوئے جو اپس روانہ ہوئے ہم بھی آپ کے ہمراؤ معنی چلتے چلتے وادی القریٰ میں پہنچ تو رسول الله طابع نے اس عورت سے بوچھا تیرے باغ کی کتنی پیداوار موئی؟ تو اس نے کمانیں)

بعد ازال رسول الله طامیم نے فرمایا میں عجلت سے واپس جارہا ہوں 'جو محض جلدی جاتا چاہے وہ تیاری کرلے۔ چنانچہ رسول الله طامیم وہاں سے روانہ ہوئے اور ہم بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ جب مدینہ کے قریب بہنچ تو آپ نے فرمایا '' منہ طابہ '' یہ طابہ ہے اور جبل احد کو دیکھ کر فرمایا ' یہ کوہ احد ہے ' یہ ہم سے محبت کر تا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ کیا میں انصار کے گھرانوں کی بابت ہتاؤں؟ عرض کیا فرمائے یارسول اللہ !! آپ نے فرمایا سب سے بمترین نجار ہیں پھرین عبدالا شمل کا خاندن اور تیسرے نمبرر بن ساعدہ۔ مزید سنو! انصار کے ہر خاندان میں خیرو برکت ہے۔ امام بخاری اور مسلم نے متعدد اساد سے عمرو بن یجیٰ سے نقل کیا ۔

و نمازوں کو جمع کرتا: امام مالک رحمہ الله (ابوالزبیر ابوالفیل عامر بن واشد) حضرت معاذ بن جبل ہے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں وہ رسول الله طابیع کے ہمراہ گئے۔ آپ ظهراور عصر جمع فرماتے انیز مغرب اور عشاء جمع فرماتے۔ ایک روز نماز ظهر کولیٹ کیا گھر آپ روانہ ہوئے ابعد ازاں ظهراور عصر کو جمع کرکے پڑھیں۔
پڑھا۔ پھر آپ نے پڑاؤ کیا گھر سفر پر روانہ ہوئے مغرب اور عشاء دونوں نمازیں جمع کرکے پڑھیں۔
مجمع ہوں میں تعربی مضرب ناماک کل ان شاع اللہ تم تندک کے حشر یہ پہنچ مائے کے مند سندا کافیدن

معجزہ : پھر آپ نے مڑدہ سنایا کہ کل ان شاء اللہ تم تبوک کے چشمہ پر پہنچ جاؤ گے۔ مزید سنو! کافی دن چڑھے وہاں پہنچو گے' جو مخص اس چشمہ کے پاس آئے وہ اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے آیاہ قشکیہ میں نہ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

آجاؤں۔ ساعدی کا بیان ہے ہم وہاں پہنچ تو دو آدی ہم سے قبل پہنچ چکے تھے اور چشمہ کا پانی تھوڑا تھوڑا تسمہ کی طرح بہہ رہا تھا اور رسول اللہ مطبع ہے ان سے پوچھاکیا تم نے اس کے پانی کو ہاتھ لگایا ہے۔ انہوں نے ہاں کما تو رسول اللہ مطبع ہے ان کو برا بھلا کما اور جو اللہ کو منظور تھا پھر صحابہ نے چشمہ سے معمولی معمولی معمولی معمولی علو بھر کر بانی نکالا ' یمال تک کہ ایک برتن میں پھھ بانی جمع ہو گیا پھر رسول اللہ مطبع نے اس میں اپنا چرہ مبارک اور ہاتھ دھوئے پھر اس بانی کو چشمہ میں ڈال دیا تو چشمہ سے بہت زیادہ بانی بہہ پڑا اور لوگوں نے بیا۔ باغات کا مرودہ : بعد ازاں رسول اللہ مطبع نے فرمایا اے معاذ! آگر تیری عمر دراز ہوئی تو 'تو عنقریب ان مقامات میں گزار اور باغات و کھھے گا۔ امام مسلم نے اس حدیث کو مالک سے بیان کیا ہے۔

تبوک میں آپ کا محجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ وسنے کا بیان: امام احمد (ابوالنفر ہائم بن قاسم، یونس بن محمد مؤدب اور تجان بن محمد، یث بن سعد، بنید بن ابی صب، ابوالخیر، ابو افحاب) حضرت ابوسعید خدری سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہیم نے غزوہ تبوک میں محبور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں آپ کو بمتراور بدتر آدمیوں کے بارے بتاؤں؟ "تو آپ نے فرمایا" بمتر آدی وہ ہے جس نے اپنے محمود کیا جتی کہ اس کو موت نے آلیا اور نے اپنے محمود کیا جتی کہ اس کو موت نے آلیا اور بدترین فاس و فاجر اور گراہ وہ مخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کی بات پر توجہ نہیں ویتا۔ امام نسائی نے بر ترین فاس و فاجر اور گراہ وہ مخص ہے دو قرآن پڑھتا ہے اور اس کی بات پر توجہ نہیں ویتا۔ امام نسائی نے اس کو ( تیبہ از بیث) نقل کیا ہے اور ان کا بیان ہے کہ میں ابوا لحفاب کو نہیں جانیا۔

امام بیمقی (یعقوب بن محمد زہری عبدالعزیز بن عمران 'صعب بن عبدالله ' مظور بن جمیل بن سان --- یا بیار (تیوریہ مخطوط کے مطابق) ابوہ) حضرت عقبہ بن عامر جمنی سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں ہم رسول الله طابیع کی جمراہ روانہ ہوئے تو آپ نے الله طابیع کے ہمراہ روانہ ہوئے و آپ نے بلال کو کما 'کیا میں نے کما نہ تھا کہ فجر کا خیال رکھنا تو اس نے عرض کیا یارسول الله! نیندکی وجہ سے میرا خیال نہ رہا 'جیسا کہ آپ کا۔ پھررسول الله طابیع وہال سے تھوڑی دور نتقل ہوئے اور نماز اواکی۔ پھر باتی ماندہ روز وشب سفر کیا اور صبح دن چڑھے تبوک پہنچ گئے وہال آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔

حمد و ثناء کے بعد آپ نے فرایا اے لوگو! سب سے زیادہ تجی بات دیم اللہ "ہے۔ اور سب سے مضبوط سمارا ورع و تقویٰ کی بات ہے سب سے بہتر دین ابراہیم کا دین ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد کا طریقہ ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد کا طریقہ ہے اور سب سے بہتر اللہ کا ذکر ہے اور سب قصوں اور کمانیوں سے بہتر یہ قرآن ہے اور سب سے بہتر امور فرائض و واجبات ہیں اور سب سے بہترین کام ایجاد بندہ اور بدعات ہیں اور سب سے اچھی راہنمائی ہے اور سب سے اشرف موت جام شمادت نوش کرتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اندھا پن رشد و ہدایت کے بعد گرائی و صلالت ہے۔ بہتر عمل وہ ہے جو نفع دے اور بہتر ہدایت وہ ہے جس بر عمل ہو۔ بدترین اندھا پن دل کا اندھا ہوتا ہے۔ اونچا ہاتھ یعنی وینے والا --- ینچے والے اور لینے والے پر عمل ہو۔ بدترین اندھا پن دل کا اندھا ہوتا ہے۔ اونچا ہاتھ یعنی وینے والا --- ینچ والے اور لینے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ بہتر ہوتا ہے۔ بدترین معذرت موت کے وقت ہے۔ بدترین پشیمانی وہ ہے جو قیامت کے روز ہو۔ بعض لوگ جمعہ میں دیر کرکے آتے ہیں بعض کے وقت ہے۔ بدترین پشیمانی وہ ہے جو قیامت کے روز ہو۔ بعض لوگ جمعہ میں دیر کرکے آتے ہیں بعض کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

لوگوں کے ول خدا کی یاد میں اور اس کے ذکر میں سیس لگتے۔ سب سے برا جرم جھوٹی زبان ہے۔ بہترین تونگری' دل کی غنی اور تونگری ہے۔ بهترین اور کار آمد توشہ تقویٰ ہے۔ اصل دانائی الله کا خوف ہے۔ دل کی تمام باتوں میں سے بہتر یقین و ایمان ہے۔ دین باتوں میں شک و شبہ کفر ہے نوحہ اور میت پر چیخنا اور چلانا جالمیت اور کفری خصلتوں میں سے ہے۔ خیانت جنم کا عمرا ہے۔ براشعر المیس کا القاء ہے۔ شراب گناہ کی بنیاد ہے۔ عورتیں شیطان کے جال ہیں' جوانی دیوانی اور جنون کا ایک حصہ ہے۔ سب سے بدترین کمائی سود کی ہے ' سب سے بدترین کھانا' يتيم كا مال ہڑپ كرنا ہے۔ سعادت مندوہ ہے جو دو سرے سے نفیحت حاصل کرے۔ بد بخت وہ ہے جو شکم مادر میں ہی برا لکھ دیا گیا۔ تم میں سے ہر کوئی چار ہاتھ کی تنگ و تاریک قبر میں جانے والا ہے اور معاملہ آخرت پر موقوف ہے۔ اعمال کا انجام اور انحصار آخرت پر موقوف ہے۔ بدترین وہ راوی ہیں جو جھوٹی روایات میان کرتے ہیں اور ہر آنے والی چیز قریب ہے۔ مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے۔ مسلمان سے قبال اور لڑائی کفرہے۔ اور اس کی غیبت اللہ کی معصیت ہے۔ اور مسلمان کا مال و متاع' اس کے قتل و خون کی طرح قابل حرمت ہے اور جو محض اللہ پر قتم کھائے گا کہ اللہ ضرور ایبا کرے گا مثلاً فلال کو جنت دے گا اور فلال کو دوزخ ' تو اللہ اس کو جھوٹا کر دے گا۔ جو مخص اللہ سے مغفرت طلب کرے گا اللہ اے معاف کر دے گا۔ جو شخص درگزر کرے گا اللہ اس سے درگز کرے گاجو شخص غصہ لی جائے' الله اس کو صلہ و ثواب دے گا۔ جو مخص معیبت پر صبر کرے گا اللہ اسے اس کا معادضہ دے گا اور جو مخص ریا و نمود اور شهرت کا طالب ہو گا اللہ بھی اس کو سب کے سامنے جنابتا کر عذاب دے گا اور جو مخص صبر کرے گا اللہ اس کو کئی گنا اجر دے گا اور مخص گناہ کرے گا اللہ اس کو عذاب دے گا۔ النی! مجھے اور میری امت کو بخش- (یه جمله سه بار کها) پھر فرمایا میں اپنے اور تہمارے لئے مغفرت کا طالب ہوں- یہ حدیث غریب ہے اور اس میں نکارت ہے اور اس کی سند میں ضعف ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

نمازی کے آگے سے گزرنے کی سزا: امام ابوداؤد (احمد بن سعید ہمدانی اور سلیمان بن داؤد' ابن وهب' معادیہ' سعید بن غزوان) غزوان سے بیان کرتے ہیں کہ میں جج کو جاتے ہوئے تبوک میں ٹھرا تو ایک اپاجج نظر آیا میں نے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا میں آپ کو ایک قصہ بنا آ ہوں۔ میری زندگی میں وہ کسی کو مت بتانا وہ یہ کہ رسول اللہ مٹاییام تبوک میں ایک تھجور کے پاس فروکش ہوئے اور فرمایا اس طرف ہمارا قبلہ ہے پھر آپ نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اپانج نے کہا' میں آیا اور میں اس وقت دو ڑ آ پھر آ لڑکا تھا اور چا اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اپانج نے کہا' میں آیا اور میں اس وقت دو ڑ آ پھر آ لڑکا تھا اور چا اس کے باری کے ہماری کے ہماری کے در میان سے گزرگیا۔ تو آپ نے بدوعا کی' اس نے ہماری نماز کو قطع کر دیا ہے اللہ اس کے نقش پاکو مٹا دے۔ اس کا بیان ہے میں اپنے قدموں پر آج تک نہیں کھڑا ہو سکا۔

امام ابوداؤد (سعید' عبدالعزیز خونی' بزید بن نمران کا غلام) بزید بن نمران سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے تبوک میں ایک اپاہج دیکھا پوچھا تو اس نے بتایا کہ رسول اللہ طابیع نماز پڑھ رہے تھے کہ میں گدھے پر سوار آپ کے سامنے سے گزر گیا تو آپ نے بددعا کی خدایا! اس کا نقش پا قطع کر دے چنانچہ اس کے بعد میں چل نہیں سکا اور ایک روایت میں ہے۔ (قطع صلاتنا قطع الله اثره)

معاویہ بن ابی معاویہ کی غائبانہ نماز جنازہ: اصابہ میں ہے معاویہ بن معاویہ مکن ہے ان کے والد کی کنیت ابو معاویہ ہو۔ حافظ بیہتی (برید بن ہارون عاء ابو محد ثقنی) حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ ہم تبوک میں رسول اللہ طابیع کے ہمراہ تھے کہ آفتاب خوب روشن طلوع ہوا۔ میں نے اس کی الیمی شعاع اور روشنی بھی نہ دیکھی تھی۔ چنانچہ جبرائیل رسول اللہ طابیع کے پاس آئے اور رسول اللہ طابیع نے بوجھا 'جناب جبرائیل! کیا بات ہے کہ آج سورج خوب آب و تاب سے طلوع ہوا ہے 'میں نے اس کی الیمی روشنی اور شعاعیں بھی نہیں ویکھیں۔ تو بتایا کہ یہ کیفیت اس بنا پر ہے کہ آج مدید میں معاویہ بن ابو معاویہ مزنی فوت ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی نے سر ہزار فرشتے ان کی نماز جنازہ کے لئے بھیج ہیں۔ آپ نے پوچھا 'یہ میں وجہ سے؟ بکوت قل ھو اللہ النے پڑھئے کی وجہ سے۔ آگر میں زمین سمیٹ دوں تو کیا یارسول اللہ! آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گور تھیں گے تو آپ نے 'فرایا۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور واپس آگئے۔

اس حدیث میں شدید غرابت اور نکارت ہے۔ محدثین اس غرابت اور نکارت کو علاء بن زید کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اس میں انہوں نے جرح کی ہے۔

قل هو الله كى فضيلت اور منكر روايت : امام بهن (على بن احد بن عبدان احمد بن عبد صفار المهم بن على عثان بن ميثم ، محبوب بن حلال عطا بن ابي مبونه) حضرت الن عن بيان كرتے بين كه جبرا كل في آكر بتايا الله معاويد بن ابو معاويد من فوت بو چكا ہے كيا آپ اس كى نماز جنازه پڑھنا چاہتے بين؟ آپ نے "بال" فرمايا۔ جبرا كيل في ماز جنازه پڑھى اور "بال" فرمايا۔ جبرا كيل في ماز جنازه پڑھى اور آپ كے بيجھے طائكه كى دو صف تعين اور برصف بين ستر بزار فرضتے تھے۔ رسول الله طائع في وريافت فرمايا الله احد" الى كا الله احد" الى كا مرحت كول كر حاصل بوا تو بتايا كه "قل هو الله احد" الى كا ساتھ محبت و عقيدت كى وجہ سے وہ اس سورت كو المتنابين منا الله برحال بين پڑھتا تھا۔

عثمان بن میشم کابیان ہے کہ میں نے والد سے بوچھا کہ نبی علیہ السلام کمال تھ تو انہوں نے بتایا تبوک علاقہ شام میں اور معاویہ لیشی مدینہ میں فوت ہوا۔ اس کی چارپائی رسول الله مٹائیلم کے سامنے کروی گئی یمال تک کہ آپ نے اس کو دیکھا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی (یہ حدیث بھی اس سند سے متکر ہے۔)

تبوک میں رسول اللہ مطابع کے پاس قیصر کے قاصد کی آمد: امام احمد (احاق بن مینی کی بن سلم عبداللہ بن عبان بن فیم سلم عبد بن ابی راشد سے بیان کرتے ہیں کہ میری ملاقات عمص میں ۔۔۔ یا معر میں حلبید مخطوط کے مطابق ۔۔۔ ہرقل کے قاصد توخی سے ہوئی جو رسول اللہ بطبیخ کی خدمت میں عاضر ہونے کے لئے آیا تھا۔ وہ میرا ہمسایہ تھا جو نوے سال کے لگ بھگ تھا۔ میں نے عرض کیا کیا آپ مجھے کمتوب ہرقل کی بابت بتاکیں گے تو اس نے کما کمتوب ہرول اللہ بطبیخ بنام ہرقل کی بابت بتاکیں گے تو اس نے کما کیوں نہیں! سنے سول اللہ بطبیخ تبوک تشریف لائے اور آپ نے وجیہ کابی کو کمتوب وے کر ہرقل کے کیاں روانہ کیا جسے اس کو رسول اللہ بطبیخ کا کمتوب ہرای موصول ہوا تو اس نے دور کی جانے والی الدو اسلامی کتب سے برو برق میک مورون کی بابت بی روانہ کی دوستانی میں لکھی جانے والی الدو اسلامی کتب سے برو برق میک دوستانی دوستانی دوستانی دوستانی دوستانی دوستانی دوستانی دوستانی میں لکھی جانے والی الدو وستانی کتب سے برو برق میک دوستانی دوستان

کا اجلاس طلب کیا اور جلسہ گاہ کے تمام دروازے مقفل کر دیئے اور خطاب میں کما' محمد طابیخ اس مقام پر فروکش ہے جہاں تم دیکھ رہے ہو۔ اس نے مجھے پیغام ارسال کیا ہے اور تین تجاویز کی راہنمائی کی ہے۔ (۱) کہ میں اس کے دمین کا تالع اور پیروکار بن جاؤں (۲) کہ ہم اس کو جزبیہ پیش کریں اور علاقہ ہمارا ہو گا (۳) یا ہم اس سے جنگ کریں۔

واللہ! تم خوب جانتے ہو اور اپی کابوں میں پڑھتے ہو۔ تہمارا مواخذہ ہوگا' آؤ! ہم اس کے دین کے آلئے ہو جائیں یا اس کو جزیہ پیش کر دیں۔ یہ سن کر جلسہ گاہ میں یکایک اشتعال پیدا ہوگیا اور سامعین آپ سے باہر ہو کر نعرہ لگانے گئے 'کیا تو ہمیں عیسائیت کے ترک اور ارتداد کی دعوت دے رہا ہے' بایہ کہ ہم ایک حجازی کے غلام بن جائیں۔ جب ہرقل نے معلوم کر لیا کہ آگر وہ یمال سے چلے گئے تو روم میں اس کے خلاف بغلوت برپاکر دیں گے تو اس نے ان کو مطمئن کیا اور قریب تھا کہ اطمینان و سکون پیدا نہ ہو تاکہ اس نے کما' میں نے تو یہ بات تہماری دینی صلاحیت اور حمیت معلوم کرنے کے لئے کہی تھی۔ پھر اس نے ایک تجیبی عرب کو بلایا جو عرب کے عیسائیوں کا سربراہ تھا اور اس کو تھم دیا کہ ایساعالم تلاش کر'جس کا حافظہ تیز ہو اور عربی زبان کا ماہر ہو آکہ میں اس کو مجمد طابعالم کی طرف اپنا نمائندہ بنا کر جمیجوں ان کے خط کے جو اب کے حل سے سلہ میں۔

چنانچہ وہ مجھے لے آیا اور ہرقل نے مجھے کتوب سپرد کرکے کہا کہ محمد مظھیم کے پاس میرا کتوب لے جا اور ان کی باتوں میں سے 'میرے لئے تین باتیں نوٹ کرنا (ا) دیکھو! کہ وہ اپنے کتوب میں سے جو اس نے مجھے ارسال کیاہے کس بات کا ذکر کرتاہے (۲) یاد رہے کہ جب وہ میرا کمتوب پڑھے تو کیا رات کا ذکر کرتاہے (۳) محمد ٹاپیم کی پشت دیکھو'کیا ان کی پشت پر کوئی انو کھی سی چیز ہے۔

جونی کا بیان ہے کہ میں ہرقل کا خط لے کر جوک آگیا۔ دیکھتا ہوں کہ آپ صحابہ کے مابین چشمہ کے پاس گوٹ مارے تشریف فرما ہیں۔ میں نے بوچھا تممارا صاحب اور رکیس کماں ہے؟ ہتایا گیا کہ یہ آپ ہیں۔ میں چتا' چتا ان کے سامنے جا بیشا اور خط ان کے سپرو کر دیا۔ آپ نے اس خط کو گود میں رکھ کر بوچھا' کس فیمیلہ سے تعلق ہے؟ عرض کیا میں بنوخی ہوں' پھر آپ نے فرمایا کیا اپنے باپ ابراہیم کے دین حنیف اور اسلام کی طرف کچھ رغبت ہے۔ میں نے عرض کیا' میں ایک قوم کا قاصد ہوں اور ان کے دین کا پیرو ہوں۔ میں اس دین سے دستبروار نہ ہوں گا یمال تک کہ میں ان کے پاس والیس پہنچ جاؤں۔ تو رسول اللہ ساتھ اسلام کی مسراکر فرمایا (۲۸/۵۲) "بے شک تو ہدایت نہیں کر سکتا جے تو چاہے لیکن اللہ ہدایت کرتا ہے جے چاہے اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانت ہے۔"

اے تنوخی! میں نے ایک کمتوب سمریٰ کو لکھا تھا اللہ اسے ہلاک کرنے والا ہے اور اس کے ملک کو۔ نیز میں نے نجاشی کو ایک خط تحریر کیا تھا' اس نے اس کو بھاڑ دیا اللہ اس کو اور اس کے ملک کو تباہ کرنے والا ہے اور میں نے ایک کمتوب تیرے بلوشاہ کو تحریر کیا تھا اس نے اس کو محفوظ کر لیا۔ جب تک زندگی میں خمیریت اور بھلائی ہے لوگ اس سے طاقت کو محسوس کرتے رہیں گے۔ میں نے کما' یہ ان تین باتوں میں سے ایک ہے جس کی مجھے میرے بادشاہ نے وصیت کی تھی پھر میں نے ترکش سے تیر نکالا اور اس بات کو تلوار کے پہلو پر لکھ لیا۔

سمی ہے۔ تو فرمایئے جنم کمال ہے؟ یہ س کررسول الله طابیع نے فرمایا اور کیسی تعجب خیز بات ہے جب دن نمودار ہو جاتا ہے تو رات کمال جاتی ہے۔ پھر میں نے تر کش سے تیر لیا اور اپنی تلوار کے پہلو پر کندہ کر لیا۔ قاصد کا حق : جب میرے خط سے فارغ ہوئے تو فرمایا ہے شک تیرا حق ہے اور تو قاصد ہے کاش! تو

ہ مارے پاس سے تحفہ پاتا جس کی ہم تھھ پر نوازش کرتے ہم لوگ مسافراور تھی دست ہیں۔ مارے پاس سے تحفہ پاتا جس کی ہم تھھ پر نوازش کرتے ہم لوگ مسافراور تھی دست ہیں۔

یہ من کرلوگوں میں سے کی نے بلند آواز سے کما جناب! میں اس کو تحفہ پیش کر آ ہوں چنانچہ اس نے کواوہ کھولا تو وہ زرد رنگ کا حلہ لئے آرہا ہے۔ اور اس کو میری گود میں رکھ دیا میں نے پوچھا عطیہ لانے والا کون ہے؟ تو معلوم ہوا عثان ہیں۔ پھر رسول الله ماٹھیا نے فرایا' اس قاصد کی کون میزبانی کرے گا تو ایک انصاری نے عرض کیا جی میں! چنانچہ انصاری مجلس سے کھڑا ہوگیا اور میں بھی اس کے ساتھ چل پڑا جب ہم لوگوں کے انبوہ سے باہر نکلے تو مجھے رسول الله ماٹھیا نے فرمایا اے تنوفی! ادھر آؤ' تو میں تیز تیز چاتا ہوا ای مجلس میں آگیا جس میں پہلے تھا۔ پھر آپ نے اپنی پشت سے کپڑا ہٹا کر فرمایا' ادھر آ' تو اس کا مامور ہے۔ مجانب میں آپ کی پشت مبارک کی طرف آیا تو کیا دیکھا ہوں! کہ پشت پر ممرنبوت ہے۔ کندھے کی نرم ہڈی چنانچہ میں آپ کی پشت مبارک کی طرف آیا تو کیا دیکھا ہوں! کہ پشت پر ممرنبوت ہے۔ کندھے کی نرم ہڈی کے مقام پر بڑے کو کئے کی مانند۔ بیہ حدیث غریب ہے' اس کی سند پر اعتراض نہیں۔ امام احمد اس میں منفود ہیں۔

مكتوب نبوى برائے يحند بن رؤبہ و باشند كان الله : ابن اسحاق كابيان ہے كہ جب رسول الله طابع ترف بہتے تو " يحند بن روبه شاہ الله" آپ كى خدمت ميں عاضر ہوا اور اس نے جزبه پر صلح كرلى اس طرح جرباء اور اذرح كے باشند كان نے بھى آپ كى خدمت ميں جزبه بيش كيا اور رسول الله مايلام نے ان كو كمتوب ديا جو ان كے ياس موجود ہے۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ یہ پروانہ امن ہے اللہ تعالیٰ محمد نبی اور رسول اللہ طالیم کی جانب ہے 'برائے سحنہ بن رؤبہ اور باشندگان المیہ 'ان کی کشتیوں اور قافلوں کے لئے بحوبر میں 'نیز ان کے ہمراہ اہل شام 'اہل یمن اور سمندری لوگوں کے لئے۔ پس جو محض ان میں سے معاہرے کی خلاف ورزی کرے گا' اس کا مال اس کی جان کے بغیرجو پکڑے گاوہ اس کے لئے طیب و طاہر ہو گا اور اہل ایلہ کو روا نہیں کہ وہ آنے جانے والوں کو بان سے منع کریں نیز بری اور بحری راستوں سے بھی روکنا جائز نہیں۔ (یونس بن بمیرنے از ابن اسحاق سے اضافہ بھی بیان کیا ہے) یہ تحریر رسول اللہ علیم کی اجازت سے جہیم بن صلت اور مشرحبیل بن حنہ نے قلم یہ کی

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مكتوب نبوى برائے اہل جرباء و اذرح: بدروایت یونس از ابن اسحاق 'بسم الله الرحمٰن الرحیم' بید كتوب محمر نبی اور رسول الله طالعیم كی جانب سے ہے جرباء اور اذرح کے باشندگان کے لئے۔ بے شک وہ الله تعالى اور محمد طالعیم كی امان اور پناہ میں ہیں۔ ہراہ رجب میں ان پر سو دینار اور سو اوقیہ عمرہ "چاندى" واجب الاواء ہے۔ مسلمانوں (اور جو مسلمان ان كے پاس پناہ گزین) كے ساتھ خير خواہى اور حسن سلوك كرنا الله ان كا كفيل اور ضامن ہے۔

راوی کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو پروانہ امن کے ہمراہ اپنی چادر بھی بطور امان عطا کی۔ بعد ازاں اس چادر کو ابوالعباس عبداللہ بن محمد نے تین سو دینار کے عوض خرید لیا۔

نمی علیه السلام کا حضرت خالد این ولید کو اکیدر دومه کی طرف روانه کرنا: بقول ابن اسحاق رسول الله طابع نے خالد بن ولید کو اکیدر دومه بن عبدالملک کنانی کی طرف روانه فرمایا۔ وہ دومه کا حکران تھا اور عیسائی تھا، رسول الله طابع نے حضرت خالد کو بتایا که تو اسے نیل گائے کا شکار کرتا ہوا پائے گا۔ حضرت خالد روانه ہوئے اور چلتے چلتے قلعه کے اتنا قریب پہنچ گئے که قلعه نظر آ رہا تھا، موسم گرما کی چاندنی رات تھی۔ اکیدر اپنی بیوی کے ہمراہ قلعه کی چھت پر تھا اور گائے محل کے بھائک کوسینگ مار رہی تھی تو اس کی بیوی نے کما اس کا بیوی نے کما اس کا شکار کون نظر انداز کرے؟ تو اکیدر نے کما کوئی بھی نہیں۔

چنانچہ اس نے قلعہ سے اتر کر گھوڑے پر زین ڈلوائی اس کے ہمراہ اس کے بھائی حسان کے علاوہ خاندان کے علاوہ خاندان کے دلگر سے خاندان کے دیگر لوگ بھی تھے۔ یہ سب شکار کا سامان لئے قلعہ سے باہر نکلے تو رسول اللہ مٹائیا کے انشکر سے دوجار ہو گئے چنانچہ اکیدر کو گرفتار کرلیا گیا اور اس کے بھائی حسان کو نہ تیخ کردیا گیا وہ "سونے" سے آراستہ رکیمی قبا زیب تن کئے ہوئے تھا۔ خالد نے اس کو اتار کر رسول اللہ طابیع کی خدمت میں اپنی آمد سے قبل بھیج ویا۔

ابن اسحاق 'عاصم بن عمر بن قادہ کی معرفت ' حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ طابیخ کی خدمت میں ریشی قبا پیش کی گئی تو صحابہ اس کو چھو کر حیرت و استعجاب کا اظہار کرنے گئے تو رسول اللہ طابیخ نے فرمایا 'کیا تم اس کی خوبی اور ملا نمت سے حیرت زدہ ہو۔ واللہ ! والذی نفسی بیدہ! جنت میں سعد بن محاذ کے رومال اس سے خوب تر اور ملائم ہیں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے اکیدر کو رسول اللہ مائی کی خدمت میں پیش کیا تو اس کو آپ نے جان کی امان دے دی اور جزیہ پر اس سے مصالحت کرلی۔ آپ نے اس کو گئے واپس جانے کی اجازت مرحمت فرما دی اور وہ اپنے محل میں واپس چلا آیا۔ مجمود بن بجرة طائی نے اس بارے کہا۔

تبارك سائق البقرات إنه كلارأيت الله يهدى كل هاد فمن يك حائدا عن ذى تبوك لا فانا قسد أمرنا بالجهاد (الله تعالى ثيل كائيوں كو لائے والا بابركت مج ميں نے ديكھا ہے كہ اللہ جربدايت والے كو بدايت بخط ہے۔ جو مخص تبوک والے نبی سے منحرف ہو تو ہو اپس جمیں تو جماد کا تھم دیا گیا ہے)

بیمتی کا بیان ہے کہ رسول اللہ مٹاکیام نے اس شاعر کی محسین کرتے ہوئے فرمایا "اللہ تیرے منہ کے وانت سلامت رکھے" چنانچہ ستر برس کی عمر میں بھی اس کی داڑھیں اور دانت صحح سلامت تھے۔

سابق روایت بر اضافه: ابن لمید ابوالاسود کی معرفت عروه سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیم نے تبوک سے واپسی کے وقت حضرت خالد کو چار سو بیس سواروں کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ اس نے ذکور بالا روایت کے مطابق بیان کر کے کما ہے کہ حضرت خالد نے اس کو حکمت عملی اور تدبیرے قلعہ سے اتارا اور اکیدر کے ہمراہ رسول اللہ طابیر کی خدمت میں ' ۸۰۰ سوقیدی ' ہزار اشتر ' چار صد زرہ اور چار صد نیزے پیش

ایلہ کے حکمران محند بن روبہ نے اکیدر دومہ کا قصہ ساتو وہ بھی صلح کی خاطر رسول الله ماليم کی خدمت میں حاضر آیا اور تبوک میں وہ دونوں رسول اللہ مالکام کے پاس تھے 'واللہ اعلم۔

یونس بن بکیر' سعد بن اوس کی معرفت بلال بن یجیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو پکڑ غزوہ ''دومتہ الجندل" میں مهاجرین کے امیر تھے اور حضرت خالدؓ اعراب کے سپہ سالار تھے' واللہ اعلم۔

وادی مشقق میں یانی کا معجزہ: ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول اللہ مالیم غزوہ تبوک میں قریباً تین ہفتہ کے قیام کے بعد واپس مدینہ چلے آئے 'راستہ پر ''وادی مثقق'' میں ایک معمولی سا چشمہ تھا'جس سے معمولی پانی بہہ رہا تھا، جو دو تین آدمیوں کو سیراب کر سکتا تھا اس کے پیش نظرر سول اللہ مالایا نے فرمایا "جو قحض اس چشمہ پر ہم سے پہلے پہنچ جائے' وہ ہماری آمر تک اس سے نہ چیے'' چنانچہ چند منافق وہاں پہلے پہنچ سن اور سارا بانی بی سئے۔ جب رسول الله ماليام وہاں تشريف لائے ' تو اس ميں ميھ بانی نه تھا تو پوچھا اس پر کون پہلے آیا ہے تو آپ کو ہتایا گیا فلاں فلاں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں نے ان کو روکانہ تھا کہ میری آمہ تک پانی نہ پیکس' پھر آپ نے ان کو برا بھلا کما اور بد دعا کی۔ پھر آپ نے سواری سے اتر کر دست مبارک چشمہ کے نیچے رکھا' پھر مشیت ایزدی کے موافق ہاتھ میں پانی ڈالنے گئے' پھر آپ نے اس کو چھڑکا اور ہاتھ پھیرا اور مشیت ایزدی کے موافق دعا کی تو اس چشمہ سے پانی پھوٹ بڑا (جیسا کہ پانی کی آواز سننے والے کا بیان ہے) کہ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح تھی' لوگوں نے پیا اور اپی ضرورت کے موافق بحرایا اور رسول الله اللهام نے فرمایا اگر تم زندہ رہے یا تم میں سے کوئی زندہ رہے تو وہ اس واوی کے بارے سے گاکہ وہ مردونواح کی سب وادبوں سے سبزہ۔

عبدالله ذوالبحادين متوفى ٩٥ : ابن اسحال كابيان ب كه مجه محربن ابرائيم بن حارث تبى ني تايا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کیا کرتے تھے کہ میں غزوہ تبوک میں رسول اللہ مطابع کے ہمراہ تھا۔ میں ایک رات بیدار ہوا اور لشکر کے ایک گوشہ میں روشنی نظر آئی۔ میں اس کو دیکھنے کے لئے' اس کی ست روانه موا تو وبال رسول الله مطهيم معنرت ابو بكر اور حضرت عمر كو موجود پايا كه عبدالله ذوا ليحادين فوت مو چكا ہے۔ اس کی قبرتیار ہو چکی ہے۔ رسول الله باللط قبر کے اندر کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکڑ اور حضرت عمر اس

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کی تعش آپ کو پکڑا رہے ہیں۔ اور رسول الله طلط فرما رہے ہیں "ادنیا الی اخلکما" اے میرے قریب کرو انہوں نے آپ کے قریب کر دیا اور آپ نے قبر میں لٹا دیا تو فرمایا اے اللہ! میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی رہ۔

حضرت عبدالله بن مسعود آرزوكياكرتے تھے كاش! ميں اس قبر ميں مدفون ہو تا۔ ابن ہشام كابيان ہے كد "ذواليحادين" اس وجہ سے كتے تھے كہ وہ مسلمان ہونا چاہتا تھا گراس كى قوم مانع تھى۔ قوم نے اس قدر تگك كياكہ وہ ان ميں سے سكونت ترك كركے چلا آيا اور اس كے پاس صرف ايك موٹا كمبل تھا۔ اس نے كمبل كھاڑكر وہ ككڑے كر لئے "ايك كانة بند بناليا اور دو سرا اوپر اوڑھ ليا كھر رسول الله مظهيم كى خدمت اقدس ميں حاضر ہوا تو آپ نے اس كانام "ذواليحادين" ركھ ديا۔

رسول الله مالئ کیم کا بعض پر اظمار افسوس: این اسحاق کابیان ہے کہ (زہری' ابن اسمدی ابورهم عفوده ففاری کا بینی ابورهم کا بیم بن حصین جو بیت رضوان میں شامل تھ' سے بیان کرتے ہیں کہ میں غزوه جوک میں' رسول الله مالیکم کے ساتھ تھا۔ ''اخفر'' مقام میں ایک رات میں رسول الله مالیکم کے ہمراہ سفر کر با تھا' مجھے او تکھ ستا رہی تھی اور میں جائے کی کوشش کر رہا تھا کہ میری سواری رسول الله مالیکم کی سواری کے قریب ہوگئی اور میں سواری کے قرب سے پریشان تھا' مبادا رکاب میں آپ کے پاؤں کو تکلیف پنچاؤں' چنانچہ میں' اپنی سواری کو آپ سے علیمدہ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ چلتے چلتے راستہ میں جمھے نیند آگئی اور میری سواری کو آپ سے علیمدہ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ چلتے چلتے راستہ میں جمھے نیند آگئی اور میری سواری' آپ کی سواری سے میرا پاؤں سے میرا پاؤں کر آگیا۔ میں آپ کے کلمہ میری سواری' آپ کی سواری میں آپ کے کلمہ سے بیدار ہوا تو عرض کیا یارسول اللہ! میرے لئے استغفار فرمائے۔

پھر رسول اللہ طابیخ مجھ سے بی غفار کے جنگ تبوک سے پیچے رہ جانے والوں کی بابت دریافت فرمانے لگے۔ میں آپ کو بتانے لگا تو آپ نے مجھ سے پوچھا'گل فام' دراز قامت' کھوسا اور طبعی بے ریش لوگوں کا کیا حال ہے؟ میں نے بتایا وہ غزوہ میں شریک نہیں ہوئے۔ پھر آپ نے پوچھا سیاہ فام' کھنگریا لے بال والے پست قامت لوگوں کا کیا حال ہے؟ عرض کیا واللہ! ان صفات کے حال لوگوں کو میں اپنے قبیلہ میں سے نہیں جانتا تو آپ نے فرمایا ارب کیوں نہیں' ان کے ''شبکہ شرخ'' چشمہ پر اونٹ اور مولیثی ہیں۔ میں نے بی غفار میں ان کے بارے خوب غور و خوض کیا' یمال تک کہ مجھے یاد آیا کہ وہ ''اسلم'' قبیلہ کے لوگ ہیں اور ہمارے حلیف ہیں ہمارے حلیف ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا یارسول اللہ'! وہ ''اسلم'' قبیلہ کے لوگ ہیں اور ہمارے حلیف ہیں تو رسول اللہ طابع نے فرمایا' جب وہ خود غزوہ میں شامل نہ ہو سکا تھا تو اسے کیا امر مانع تھا کہ وہ کی چوکس آدی کو جماد میں اونٹ دے کر بھیج دیتا' مجھے مماجر انصار' غفار اسلم قبیلہ کا غزوہ سے پیچے رہ جانا نمایت شاق گراں اور ناگوار گزرا ہے۔

آپ کی ہلاکت کا منصوبہ: ابن لمیع 'عروہ بن زبیر سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ مٹھیلم تبوک سے مدینہ واپس آرہے تھے تو منافقوں کے ایک گروپ نے رسول اللہ مٹھیلم کو غفلت اور لاشعوری میں ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا کہ آپ کو راستہ میں گھاٹی کی چوٹی ہے گرا دیں۔ چنانچہ آپ کو اس سازش کے بارے بنا دیا گیا تو آپ نے لوگوں کو وادی کے اندر چلنے کا ارشاد فرمایا اور خود گھائی پر چڑھ گئے اور وہ منافق بھی ڈھائے باندھ کر آپ کے ہمراہ چلنے گئے۔ اور رسول اللہ طہیم نے حضرت عمالاً بن یا ہمر اور حضرت حذیفہ بن یمان کو اپ ساتھ چلنے کا علم فرمایا تھا۔ عمالاً ممار پکڑے ہوئے سخے اور حذیفہ بیچھے سے ہاتک رہے تھے۔ آپ ان کے ہمراہ گھائی پر چل رہے تھے انہوں نے منافقوں کی آواز سنی کہ منافقوں نے ان کو گھیرلیا ہے۔ یہ منظرہ کھے کر رسول اللہ طابع غشبناک ہوئے اور حضرت حذیفہ نے آپ کی غضبناکی کو بھانپ لیا تو ان کی طرف لا تھی لے کر لیکے اور لا تھی ان کی سواریوں کے منہ پر ماری۔ نے آپ کی غضبناکی کو بھانپ لیا تو ان کی طرف لا تھی لے کر لیکے اور لا تھی ان کی سواریوں کے منہ پر ماری۔ منافقوں نے حضرت حذیفہ کو اس حالت میں ویکھا تو سمجھ گئے کہ ان کی سازش کا حذیفہ کو علم ہو چکا ہو رفار کو اور مول اللہ طابع کو پالیا اور سرعت مذیفہ شخصہ بو قورا لوگوں میں مل جل گئے۔ پھر حضرت حذیفہ نے دوڑ کر رسول اللہ طابع کو پالیا اور سرعت حذیفہ سے بوچھا اس کا قور نے ان کی سواریوں کی شناخت کر سکا ہوں۔ پھر رسول اللہ طابع نے عالا اور حذیفہ ہے بوچھا اس کا فیل صرف ان کی سواریوں کی شناخت کر سکا ہوں۔ پھر رسول اللہ طابع نے غالا اور حذیفہ سے بوچھا اس کا فیل میں موجہ کے عرائم کے بارے تم کی چھے جانتے ہو؟ انہوں نے نام صیفہ راز میں رکھنے کا ارشاد فرمایا۔ یہ من کر انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ طابع نے فرمایا میں بارے ان کے تام اور گردن زدنی کا حکم نہیں فرماتے تو رسول اللہ طابع نے فرمایا میں عرض کیا یارسول! کیا آپ ان کے قتل اور ان کے نام صیفہ راز میں رکھنے کا ارشاد فرمایا۔ یہ من کراہوں نے نورسول اللہ طابع نے فرمایا میں عرض کیا یارسول ایک تا ہوں کہ ہی اور کی دور کردن زدنی کا حکم نہیں فرماتے تو رسول اللہ طابع نے فرمایا میں خرایا ہیں خرایا ہیں خرایا ہیں ان کے قتل اور ان کے متحوبہ کے عرض کیا گرار سمجھتا ہوں کہ لوگ باہمی باتیں کریں کہ محمد ان میں کی تاری کر تا ہو کہ ان کی کہ تھی ان اس کی تھی ان کی کرا

صرف حضرت حذیفہ کو ان کے نامول کا علم تھا: ابن اسحاق نے بھی یہ قصہ بیان کیا ہے۔ گر اس نے یہ بیان کیا ہے۔ گر اس نے یہ بیان کیا ہے کہ صرف حضرت حذیفہ کو ان منافقین کے ناموں سے آگاہ کیا تھا اور کی قرین قیاس ہے۔ واللہ اعلم۔ اور اس کی تائید ابودرداء کے اس کلام سے ہوتی ہے جو اس نے ملتمہ تلیذ ابن مسعود سے داللہ ملکی تھی۔ اے اہل کوفہ! کیا تم میں ابن مسعود صاحب سواد اور وساد نہیں ہیں۔ (یعنی چیکے چیکے باتیں سننے کے مجاز اور صاحب تکیہ) اور کیا تم میں آپ کے خاص راز دان نہیں ہیں لیمن حذیفہ اور کیا تم میں وہ مخص نہیں ہے جس کو اللہ نے شیطان سے بچایا ہے۔ رسول اللہ ملکی زبانی یعنی عمار بن یاسر۔

حضرت عمر فاروق ولطھ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت حذیفہ سے پوچھامیں تم سے حلفا پوچھتا ہوں کیا میرا شار ان منافقوں میں ہے تو حضرت حذیفہ ٹے کہا جی نہیں۔ سنے ! آپ کے بعد میں کسی کا نام لے کر نفاق سے مشتنیٰ نہ کروں گا' یعنی میں رسول اللہ مٹاہیم کے راز کو افشانہ کروں گا۔

چودہ افراد منافق تھے: امام ابن کیر فرماتے ہیں منافق چودہ افراد سے اور بعض ہارہ بیان کرتے ہیں۔
ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابید نے ان منافقین کے پاس حضرت حذیفہ کو بھیجا اور انہوں نے
ان سب کو اکٹھا کرکے رسول اللہ طابید کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول اللہ طابید نے ان کو اس فتیج سازش
اور منصوبے سے آگاہ کیا۔ پھر ابن اسحاق نے ان کے نام گنوائے اور ان کے بارے اللہ تعالی نے نازل فرمایا
وهموا بمالم ینالوا (۹/۷۵)

امام بیہتی (محد بن سلمہ ابواحاق المش عرد بن مرہ ابوالبتری) حضرت حذیفہ ہے بیان کرتے ہیں کہ بیس رسول اللہ طابیع کی او نٹنی کی مہار تھاہے آگے جا رہا تھا اور عمار بیجھے سے ہانک رہا تھا یا اس کے بر عکس ہم چلتے چلتے ایک گھائی پر پہنچ گئے تو بارہ اشخاص راستہ میں آپ کے آڑے آئے تو میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ آپ نے ان کو لاکارا تو وہ پیٹھ بھیر کر بھاگ گئے بھر رسول اللہ طابیع نے ہم سے بوچھا کیا تم نے ان لوگوں کو پہچان لیا تھا؟ عرض کیا جی نہیں ، یارسول اللہ طابیع وہ دھا تھے باندھے ہوئے تھے لیکن ہم نے ان کی سواریوں کو پہچان لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تاقیامت نفاق پر گامزن رہیں گے۔ نیز بوچھا کیا ان کے منصوبے کا علم ہوئے جوش کیا جی نہیں ، تو آپ نے فرمایا وہ گھائی میں اڈر دھام اور جوم کر کے رسول اللہ طابیع کو پنچ گرانا جائے ہے۔

پ ہو ہو کیا یارسول اللہ! کیا آپ ان کے قبائل میں پیغام نہ بھیجیں گے کہ ہر قوم اپنے منافق کا سر قلم کر کے آپ کے باس بھیج دے۔ آپ نے فرمایا بالکل نہیں بھیے یہ بات ناگوار ہے کہ عرب آپس میں باتیں کریں کہ محمد اپنی قوم کا قاتل ہے۔ (وہ ان کے ذریعہ لڑائی کرتا رہا) یمال تک کہ اللہ نے ان کی بدولت اس کو غالب کردیا تو ان کے قتل کے دریے ہو گیا ہے پھر آپ نے بددعاکی خدایا! ان پر ''دبیلہ'' بھیج' عرض کیا یارسول اللہ'' وبیلہ کیا مرض ہے۔ فرمایا یہ آتشیں شعلہ ہے جو ان کے دل کی رگ پر پڑے گا اور ہلاک کر

صحیح مسلم میں (شعبہ نقادہ ابو نفرہ) حضرت قیس بن عبادہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عمارہ سے کہا ، بتاؤ یہ جو حضرت علی کے بارے تم نے کارنامہ انجام دیا کیا یہ تمہاری اپی رائے تھی یا رسول الله مٹابیلم نے تمہیں وصیت کی تھی؟ تو عمار نے کہا 'رسول الله مٹابیلم نے بمیں کوئی خاص بات نہیں بتائی جو باتی لوگوں کو نہ بتائی ہو۔ مگر حذیفہ نے جمعے رسول الله مٹابیلم کی ایک بات بتائی ہے کہ رسول الله مٹابیلم نے فرمایا صحابہ میں بارہ منافق ہیں ان میں آٹھ وہ ہیں جو جنت میں نہ جائیں یمال تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں تھس جائے (۴۳/ کے) ایک روایت میں دو سری سند سے قدوہ سے مروی ہے کہ میری امت میں بارہ منافق ہیں جو جنت میں نہ واضل ہوں گے یمال تک کہ اونٹ سوئی کے باک میں تھس جائے۔ ان میں سے آٹھ کی ہلاکت ''دبیلہ'' واضل ہوں گے یمال تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں تھس جائے۔ ان میں سے آٹھ کی ہلاکت ''دبیلہ'' سے ہو گی۔ دبیلہ ایک آتھیں شعلہ ہے جو ان کے کندھوں کے درمیان رونما ہو گا یمال تک کہ وہ ان کے کندھوں سے درمیان رونما ہو گا یمال تک کہ وہ ان کے کندھوں سے بہہ نکلے گا۔

حافظ بیمتی کابیان ہے کہ حذیفہ ہے مروی ہے کہ وہ منافق چودہ یا پندرہ تھے اور حلفا کہتا ہوں کہ بارہ ان میں سے اللہ اور اسکے رسول کے مخالف اور محارب ہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان میں سے تمین نے معذرت کی کہ نہ ہم نے منادی کرنے والے کو سنا اور نہ ہم نے اسکے مقصد کو سمجھا۔

مفصل حديث : اس حديث كو منديس المام احمد (يزيد بن باردن ويد بن عبدالله بن جميع) ابوا لطفيل سے بيان كرتے بيں كه جب رسول الله طابيم غزوه تبوك سے واپس آرہے تھے تو منادى كو تكم ديا كه وه اعلان كر دے كه رسول الله طابيم كھائى ير سے گزريں كے كوئى اور اس راسته ير نه آئے۔ رسول الله طابيم كى سوارى

کے آگے حذیقہ چل رہے تھے اور عمار چیچے ہے ہاتک رہے تھے یکا یک چند لوگ اونوں پر سوار ڈھائے باندھے ہوئے آئے اور انہوں نے عمار کو گھیر لیا وہ رسول اللہ مٹاہیم کی سواری ہانک رہا تھا اور وہ ان کی سواریوں کو مارنے لگے۔ اور رسول اللہ مٹاہیم نے حذیقہ کو (جو سواری کی مہار تھائے آگے چل رہے تھے) فرایا بس 'بس' بیماں تک کہ رسول اللہ مٹاہیم گھاٹی ہے نیچ اتر آئے اور عمار سواریوں کو بھگا کر واپس چلے آئے تو آپ نے پوچھا اے عمار! کیا ان لوگوں کو پہچان لیا ہے۔ اس نے عرض کیا میں نے اکثر سواریوں کو پہچان لیا ہے۔ اس نے عرض کیا میں نے اکثر سواریوں کو پہچان لیا ہے۔ اس نے عرض کیا علم ہے؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔

آپ نے فرمایا ان کا ارادہ تھا کہ رسول اللہ طلیم کی سواری کو بدکا دیں اور آپ کو ینچ گرا دیں 'پھر عمار نے کسی صحابی سے سرگوشی کی تو اس نے کما خدارا بتاؤ گھائی والے کتنے افراد سے تو بتایا چودہ سے۔ اس نے کما اگر میں بھی ان میں شار ہو جاؤں تو وہ پندرہ ہو گئے پھر عمار "نے کما ان میں سے تین افراد کی رسول اللہ طلیم کے معذرت قبول کرلی ان کا اعتراف تھا کہ ہم نے رسول اللہ طلیم کے منادی کی آواز نہ سنی اور نہ ہی ہمیں نے معذرت قبول کرلی ان کا اعتراف تھا کہ ہم نے رسول اللہ طلیم کے منادی کی آواز نہ سنی اور نہ ہی ہمیں ان کے عزم و ارادہ کا علم تھا۔ چنانچہ حضرت عمار کا بیان ہے کہ میں شاہد ہوں کہ باتی ماندہ بارہ اشخاص دنیا اور تر سریکیار ہیں۔

مسجد ضرار کا قصہ: سورہ توبہ میں ہے "اور جنہوں نے نقصان پنچانے اور کفر کرنے اور مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لئے مجد بنائی ہے اور واسطے گھات لگانے ان لوگوں کے جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے ہی لڑچکے ہیں اور البتہ قسمیں کھائیں گئے کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی تھا اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں تو اس میں بھی کھڑا نہ ہو البتہ وہ مجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پر ہیز گاری پر رکھی گئی ہے۔ وہ اس قابل ہے کہ اس میں کھڑا ہو' اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پند کرتا ہے' بھلا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے والی سے پھروہ اسے دو زخ کی آگ میں لے گری' اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھا ناجو عمارت انہوں نے بنائی ہے ہیں جو بائی اور اللہ جانے والا حکمت ہیں ان کے دل کے عمرے ہو جائیں اور اللہ جانے والا حکمت ہیں ہو کائی و وائی ہے۔ ولئد الحمد۔۔۔ ہیں ان آیات کربہ کے بارے خوب بحث و تحیص کی ہے جو کائی و وائی ہے۔ ولئد الحمد۔۔۔ ہیں ان آیات کربہ کے بارے خوب بحث و تحیص کی ہے جو کائی و وائی ہے۔ ولئد الحمد۔۔۔۔ بین کیرے۔۔۔ میں ان آیات کربہ کے بارے خوب بحث و تحیص کی ہے جو کائی و وائی ہے۔ ولئد الحمد۔۔۔۔ این کیر۔۔۔۔ میں ان آیات کربہ کے بارے خوب بحث و تحیص کی ہے جو کائی و وائی ہے۔ ولئد الحمد۔۔۔۔ این کیر۔۔۔۔ میں ان آیات کربہ کے بارے خوب بحث و تحیص کی ہے جو کائی و وائی ہے۔ ولئد الحمد۔۔

مسجد ضرار کی رخصت: ابن اسحاق نے اس مجد کی تغیری کیفیت 'جس کے بانی ظالم تھے بیان کی ہے اور نبی علیہ السلام کے عکم کی ماہیت مجد کے بناہ و برباد کرنے کے بارے غزوہ تبوک سے واپس کے وقت مدینہ میں آمد سے قبل ذکر کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقوں کے ایک گروپ نے مجد قبا کے قریب مسجد کی شکل و صورت ایسی عمارت تغیر کی اور ان کا ارادہ تھا کہ رسول اللہ مظامیم اس میں نماز پڑھیں آکہ جس فساد و عناد اور کفر کے چھیلانے کا انہوں نے عزم کیا ہے۔ وہ لوگوں میں رائج ہو جائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے دسول کو اس میں نماز پڑھنے سے محفوظ رکھا۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اور یہ اس طرح کہ رسول اللہ علی یا ہوک کی طرف پایہ رکاب تھے 'جب وہاں سے واپس لوٹے تو مدینہ سے ایک ساعت کی مسافت پر ''ذی اوان '' میں فروکش ہوئے۔ تو اس مجد کے بارے وی (والذین اتخذوا مسجد اضوارا و کفوا) الخ ' نازل ہوئی۔ ضرار:۔ اس بنا پر کہ انہوں نے ''مسجد قبا'' کی مشابہت کا ارادہ کیا تھا۔ کفرہ اس وجہ سے کہ اللہ کے ساتھ کفراور جمود کی فاطر تقیر کی تھی۔ تفریق:۔ اس باعث کہ مسجد قبا کی جماعت میں افتراق و انتشار پھیلانے کی غرض سے بنائی تھی۔ ارصاد:۔ اس سبب سے کہ جو محض قبل ازیں اللہ اور اس کے رسول سے ہر سریکار رہے وہ اس کی کمین گاہ ہے وہ ہے ابوعام راہب فاسق قبد اللہ۔

ابوعامر کو رسول اللہ عنی جب وعوت اسلام پیش کی تو اس نے اسلام تبول نہ کیا بلکہ مکہ چلا آیا اور ان کو جنگ پر آمادہ کیا اور غزوہ احد برپاکیا (اور اس کا انجام ہم بیان کر چکے ہیں) جب اس کی "تحریک" کامیاب نہ ہوئی تو وہ شاہ روم قیصر کے پاس چلا آیا کہ رسول اللہ طابع کے خلاف تعلون عاصل کرے۔ یہ ابوعام 'ہرقل کے دین پر قائم تھا اور عرب کے عیسائیوں میں سے تھا۔ اور اپنی منافق براوری کے ساتھ مراسلت کر آتھا ان سے وعدے کر آتھا' اس کی مراسلت اور خط و سے وعدے کر آتھا' اس کی مراسلت اور خط و کتابت ہروقت جاری رہتی اور قاصد کی آمدورفت بھی۔

چنانچہ انہوں نے ظاہری شکل و صورت میں اس کو معجد قرار دیا اور در حقیقت ہے جنگ و جدال کا اڈائ ابوعام راہب "فاس" کے پاس سے آنے والوں کا ٹھکانا اور اس کے ہم نوا منافقوں کا مرکز تھا۔ بنابریں اللہ تعلیٰ کا فرمان ہے کمین گاہ ہے ان کی جو اللہ اور اس کے رسول سے " پہلے سے بر سمریکار رہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے بانی قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی تھا۔ اللہ نے ان کی تکذیب کی آکہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اس میں بھی نہ کھڑے ہوں۔ اس میں "قیام" اور نماز پڑھنے سے اس وجہ سے منع فرمایا آکہ اس کی سازش دم تو ڑجائے اور آپ کو معجد قبامیں قیام پر آمادہ کیا جس کی بنیاد اول یوم سے ہی تقوی اور طمارت پر قائم ہے۔ المسجد السس علی المتقولی (۱۸۰۱/۹ سے مرادم جد قبائے۔ قرآن کا ظاہری سیاق و سباق اس پر دلالت کرتا ہے اور متعدد احادیث میں اس کے نمازیوں کی طمارت و پاکیزگی کی تعریف و ستائش بیان ہوئی ہے۔

مسجد قبایا مسجد نبوی : اور مسلم شریف یس جو بیان ہوا ہے کہ اس سے مراد "سمجد نبوی" ہے یہ بھی اس کے منانی نہیں ہے۔ کیونکہ جب "سمجد قبا" کی بنیاد "اول یوم" سے "تقویٰ" اور خلوص پر رکھی گئی ہے تو "سمجد نبوی" کی بنیاد بلاوٹی تقویٰ و خلوص پر ہوگی اور نفیلت و خوبی بیں اس سے زیادہ لائق اور فائق ہو گئی۔ تو "سمجد نبوی" کی بنیاد بلاوٹی تقویٰ و خلوص پر ہوگی اور نفیدات و خوبی بیں اس سے زیادہ لائق اور فائق ہو گئے۔ واللہ اللہ علی بیا جس فروکش ہوئے تو مالک بن و خشم اور معن بن عدی یا اس کے بھائی عاصم کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ معجد ضرار (جس کے بانی خالم ہیں) میں جائیں اور اس کو جلا کر خاکشر کردیں۔ چنانچہ وہ حسب ارشاد گئے اور معجد ضرار کو جلا دیا اور اس کے بانی تر ہتر ہو گئے۔

اس کے بانی بارہ تھ : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مجد ضرار کے بانی بارہ اشخاص تھے۔ (۱) خدام بن

خالد' اس کے گھرکے پہلو میں یہ معجد ضرار تغییر تھی (۲) عملبہ بن حاطب (۳) معتب بن قشید (۳) ابو حبیبہ بن ازعر (۵) عباد بن حنیف برادر سل بن حنیف (۱) جاریہ بن عامر (۷) مجمع بن جاریہ (۸) زید بن جاریہ (۹) نبتل بن حارث (۱۰) یخرج جو بنو ضبیعه کی طرف منسوب ہے (۱۱) بجاد بن عثمان یہ بھی بی ضبیعه میں سے ہے (۱۲) ودبید بن ثابت جو ''بنی امیہ''کی طرف منسوب تھا۔

نماز كا اہتمام اور رسول الله طائع يلم كا حضرت ابن عوف كى اقتدا كرنا: امام ابن كثر فرماتے ہيں كد غزوہ تبوك ميں رسول الله طائع يلم عضرت عبدالرحمان بن عوف كى اقتدا ميں نماز فجر اداكى، آپ دوسرى ركعت ميں آكر شامل ہوئے اور بيہ اس وجہ سے كہ رسول الله طائع وضو كے لئے تشريف لے گئے۔ آپ كے ہمراہ حضرت مغيرة بن شعبہ بھى تھے۔ واپس آنے ميں ذرا دير ہوگى تو تحبير كے بعد حضرت عبدالرحمان آگے كھڑے ہو گئے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو نمازیوں نے اس بات كو ایك سانحہ اور الميہ تصور كيا تو آپ نے فرمايا تم نے اچھاكيا اور درست كيا۔ يہ بخارى كى مرويات ميں سے ہے۔

معنور لوگ برابر کے حصہ وار: امام بخاری (احمد بن محمر عبداللہ بن بارک مید طویل) حضرت انس اللہ عند کے قریب ہوئے تو آپ نے فرمایا مدینہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع تبوک سے والی میں مدینہ کے قریب ہوئے تو آپ نے فرمایا مدینہ میں بعض لوگ ایسے موجود ہیں کہ تم نے جو سفر کیا اور جو بھی میدان طے کیا وہ تمہارے ساتھ تھے۔ عرض کیا یارسول اللہ اللہ وہ مدینہ میں قیام کے باوصف اس اجر کے مستحق ہیں فرمایا وہ مدینہ میں تھے اور عذر کی بنا پر شریک سفرنہ ہو تعلق امام بخاری اس سند میں منفرد ہیں۔

کوہ احد ہم سے پیار کر ماہے: امام بخاری (خالد بن مخلد 'سلیمان' عمرد بن کیجیٰ عباس بن سل بن سعد) حضرت ابو حمید سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله طابیع کے ہمراہ غزوہ تبوک سے واپس آئے اور مدینہ کے قریب ہوئے تو آپ نے فرمایا میہ شہر''طابہ'' ہے۔ اور میہ جبل احد ہے وہ ہم سے بیار کر آہے ہم اس سے بیار و محبت کرتے ہیں اور امام مسلم نے اس روایت کو سلیمان بن بلال سے بیان کیا ہے۔

استقبال: امام بخاری (عبدالله بن محمر عنیان نهری) حضرت سائب بن بزید سے بیان کرتے ہیں جھے یاد ہے کہ غزوہ تبوک سے والی کے وقت میں بھی بچوں کے ہمراہ "ثنیة الوداع" تک رسول الله طابیخ کے استقبال کے لئے گیا اس روایت کو ابوداؤد اور ترفدی نے سفیان بن عیینه سے بیان کیا ہے اور ترفدی نے استقبال کے لئے گیا اس روایت کو ابوداؤد اور ترفدی نے سفیان بن عیینه سے بیان کیا ہے اور ترفدی نے اس کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ حافظ بیمتی (ابو ضربن قردہ ابوعرو بن مطر ابوظیفه) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله طابیخ غزوہ تبوک سے والیس تشریف لائے تو خواتین میں نے اور بچیاں یہ اشعار پڑھنے گئیں۔

طلع البددر علین مرن ثنیسات السوداع و جسب الشدکر علین مرن ثنیسات السوداع و جسب الشدکر علین می الله داع ("ثنیة وداع" من تم پر بدر منر ظلوع ہوا ہے۔ جب تک کوئی دعا کرنے والا دعا کرے ہم پر شکر واجب ہے) حافظ بہت کی کا بیان ہے کہ ان اشعار کو ہمارے علماء کی سے ہجرت کر کے مین سے جو الحقاق مرکز تم بی نہ میں اس المحادی میں اللہ کا ہو اللہ اللہ کا بیان کرتے ہیں نہ حافظ اللہ کا بیان کرتے ہیں نہ اللہ کا بیان کی دوستانی میں حالے والی اردو اللہ اللہ کا بیان کرتے ہیں نہ

کہ تبوک سے براستہ ثنیة الوداع مینہ میں آمد کے وقت 'واللہ اعلم۔ اس اختلاف کی بنا پر ہم نے یہ اشعار یہاں بھی بیان کردیئے ہیں۔ (لیکن زاد المعاد میں اس کے برعکس ہے۔ ندوی)

رجسٹر نہ تھا: مسلمان رسول اللہ طاہیم کے ہمراہ بہت تھے۔ کسی دفتر اور رجسٹر میں ان کے نام درج نہ تھے۔ حضرت کعب کا بیان ہے کہ جنگ سے غیر حاضر ہونے والا سجھتا تھا کہ جب تک رسول اللہ طاہیم پر وحی نازل نہ ہو' اس کا نام رسول اللہ طاہیم کو معلوم نہ ہو سکے گا۔ رسول اللہ طاہیم غزوہ تبوک میں ایسے موسم میں تشریف لے گئے جب پھل پک چکا تھا اور سایہ پیارا تھا۔ رسول اللہ طاہیم اور آپ کے ہمراہ مسلمان سامان سفر کی تیاری میں ہمہ تن مشغول تھے' میں بھی روزانہ سامان سفر کی تیاری کے لئے نکاتا اور خالی ہاتھ واپس آجاتا۔ اور پھی تیاری نہ کرتا اور دل میں سوچتا کہ جب چاہوں زادراہ تیار کر لوں گا۔ اتنی جلدی کی ضرورت کیا ہے۔ ای او عزین میں رہا کہ لوگوں نے محنت مشقت اٹھاکر اینا سامان جمع کر لیا۔

رسول الله طاہر الله علی اور مسلمان ایک روز روانہ ہو گئے اور میں نے ہنوز اپناسلان سفر تیار نہ کیا تھا اور دل میں سوچتا ایک یا دو دن میں تیاری کرکے آپ سے مل جاؤں گا۔ جب وہ روانہ ہو گئے تو میں نے صبح کو سلمان تیار کرنا چاہا لیکن اس روز بھی خالی پھر آیا کوئی تیاری نہ کی پھرا گلے روز بھی ایسا ہی ہوا خالی لوث آیا اور کوئی تیاری نہ کی۔ میرا برابر یمی حال رہا (کہ آج نکاتا ہوں کل نکاتا ہوں) اور لوگ جلدی جلدی روانہ ہوئے اور وور نکل گئے۔ میرا ارادہ ہوا کہ میں بھی سفر کوں اور ان سے مل جاؤں ۔۔۔ کاش میں ایسا کر تا۔۔۔ گر تقدیر میں نہ تھا' پھر میں جب رسول اللہ مٹاہیم کے روانہ ہونے کے بعد گھرسے باہر نکاتا اور پھر کر دیکھتا تو جھے بہت رنج ہوتا کہ جھے وہ مخص نظر آتا جو منافق کہ کاتا تھا یا ضعیف و ناتواں معذور لوگ۔ رسول اللہ مٹاہیم نے دوران سفر میرا نام نہ لیا جب جوک پنچ تو آپ لوگوں کے ہمراہ تشریف فرہا تھے اور فرہایا کعب کاکیا حال ہے تو معاذ بنی سلمہ کے ایک آوی نے کہا یارسول اللہ ! وہ اپنے خوش لباس اور حن و جمال پر اتراکر رہ گیا ہے تو معاذ بن جبل نے کہا تو کری بات کی واللہ! یارسول اللہ! نم تو اس کو اچھا اور سچا مسلمان سیجھتے ہیں بیہ من کر رسول اللہ بٹائیم خاموش ،و رہے۔

حضرت کعب کا بیان ہے کہ جب جھے یہ خبر معلوم ہوئی کہ رسول اللہ مٹاہیا واپس آرہ ہیں ' میراغم بازہ ہو گیا اور میں جھوٹے بمانوں کی فکر کے در بے ہو گیا اور یہ فکر لاحق ہو گیا کہ کل میں آپ کے غیظ و خضب سے کیے بچوں گا اور اس بارے اپنے ہر عقلند عزیز سے مشورہ لیا اور جب بیہ خبر آئی کہ رسول اللہ مٹاہیا قریب آپنے ہیں تو سب جھوٹے خیالات میرے ول سے چھٹ گئے اور میں نے سبجھ لیا کہ جھوٹا غذر پیش کرکے گلو خلاصی نہ کراؤں گا اور میں نے بچ کہنے کا عزم کر لیا اور صبح کے وقت رسول اللہ مٹاہیا مدینہ میں واغل ہوئے۔ آپ کا دستور تھا کہ جب سفر سے واپس آتے پہلے مجد میں آتے دو رکعت نماز اوا فرماتے پھر داغل ہوئے۔ آپ کا دستور تھا کہ جب سفر سے واپس آتے پہلے مجد میں آتے دو رکعت نماز اوا فرماتے پھر لوگوں کی ملا قات کے لئے بیٹھ جاتے۔ چنانچہ آپ تشریف فرما تھے کہ پیچھے رہنے والے منافق آتے عذر بمانے پیش کرتے اور قسمیں کھاتے ایسے لوگوں کی تعداد اس سے زائد تھی۔ رسول اللہ نے ان کی ظاہر بات کو سلیم کر لیا ان سے بیعت کی اور ان کے لئے دعائے مغفرت کی اور باطن کو اللہ کے سرد کر دیا۔ چنانچہ میں عاضر غدمت ہوا۔ سلام عرض کیا آپ غصہ والے آدمی کی طرح مسکرائے پھر فرمایا "تعال" قریب آؤ اور میں آگر آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ نے بوچھا اے کعب! تو کیوں پیچھے رہ گیا؟ کیا تو نے سواری نہ خریدی میں آگر آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ نے بوچھا اے کعب! تو کیوں پیچھے رہ گیا؟ کیا تو نے سواری نہ خریدی میں آگر آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ نے بوچھا اے کعب! تو کیوں پیچھے رہ گیا؟ کیا تو نے سواری نہ خریدی

عرض کیایارسول اللہ! واللہ! میں اگر کسی ونیا دار کے سامنے اس وقت بیٹیا ہو تا تو ہمانہ پیٹی کر کے اس کے غصہ سے پہ جا تا اور میں جدل و مناظرہ کی قوت سے بھی بہرہ ور ہوں۔ گرواللہ! میں جانتا ہوں۔ اگر آج آپ کے سامنے الی باتیں کوں جو آپ کی رضاو خوشنودی کا باعث ہو تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ پر ناراض کر دے۔ اگر آپ سے بچی بات کموں تو آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے مگر میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا امیدوار ہوں۔ واللہ! مجھ کوئی عذر لاحق نہ تھا، میرے برابر کوئی طاقتور اور سرمابیہ دار نہ تھا، جب میں آپ سے بچچے رہ گیا۔ یہ من کر رسول اللہ مالیکیا نے فرمایا اس نے تو بچ کما۔ کعب! تو چلا جا انظار کر، یمال علیہ کہ اللہ تعالیٰ تیرے بارے کوئی فیصلہ نازل فرما دے۔ پس میں اٹھ چلا تو بی سلمہ کے بچھ لوگ اٹھ کر میرے بچھے آئے اور کہنے کا واللہ! ہماری دانست میں تو تم نے قبل ازیں کوئی قصور نہیں کیا اور تجھ سے میرے بچھے آئے اور کہنے کافی ہو جاتی، وہ برابر مجھ کو طعن و ملامت کرتے رہ حتیٰ کہ میں نے ارادہ کر لیا مغفرت تیرے گناہ کے لئے کافی ہو جاتی، وہ برابر مجھ کو طعن و ملامت کرتے رہ حتیٰ کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ والیہ بیلی بات کی تردید کر دوں۔ پھر میں نے ان سے بو چھا اور بھی کوئی ہے جس نے میری کہ والیہ جا کہ میں بیلی بات کی تردید کر دوں۔ پھر میں نے ان سے بو چھا اور بھی کوئی ہے جس نے میری کہ والیہ جا کہ میں بائی بہلی بات کی تردید کر دوں۔ پھر میں نے ان سے بو چھا اور بھی کوئی ہے جس نے میری

طرح اقرار کیا ہو' انہوں نے کہا دو آدمیوں نے تیری طرح سے کہا ہے اور ان کو بھی آپ نے بی فرمایا جو تجھ سے فرمایا۔ میں نے پوچھا وہ دو مخض کون ہیں' تو بتایا وہ مرارہ بن رہیج عمری اور ہلال بن امیہ وا تغی ہیں۔ انہوں نے ایسے دو نیک آدمیوں کا نام لیا جو غزوہ بدر میں شریک ہو چکے تھے' وہ دونوں میرے لئے اسوہ اور اچھانمونہ ہیں چنانچہ جب میرے سامنے ان کا نام آیا تو میں اپنے اقرار جرم پر پختہ ہوگیا۔

ابو قادہ کی بے رخی: جب اس طرح برگائی میں ایک عرصہ گزرا تو میں جاکر' ابو قادہ --- بچازاد بھائی اور محبوب دوست --- کے باغ کی دیوار پر چڑھا اور اس کو سلام کما واللہ! اس نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ پھر میں نے کما جناب ابو قادہ! خدارا بتاؤ کیا تو مجھے سمجھتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں' تو پھر بھی اس نے جواب نہ دیا پھر میں نے اس سے کہی بات سہ بارکی تو بلا خر اس نے کما اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ یہ سن کر میں اشکبار ہو گیا اور دیوار پھلانگ کرواپس چلا آیا۔

شماہ غسان کا مکتوب : میں ایک روز مدینہ کے بازار میں گھوم رہا تھا کہ ایک شای کسان مدینہ میں غلہ فروخت کرنے آیا۔ وہ کمہ رہا تھا کوئی ہے جو مجھے کعب بن مالک کے بارے بتائے لوگ اس کو اشارہ کر کے بتائے گئے اور وہ میرے پاس آگیا۔ اس نے مجھے شاہ غسان کا مکتوب دیا جو ایک ریشی غلاف میں بند تھا اس میں تخریر تھا۔ امابعد! مجھے اطلاع پیچی ہے کہ تیرا صاحب --- محمہ --- تجھ سے ناراض ہے۔ اللہ نے تہیں ذلت و رسوائی اور ضیاع کے لئے پیدا نہیں کیا۔ ہمارے پاس چلے آؤ ہم تم سے بہتر سلوک کریں گے۔ میں نے شاہی مکتوب پڑھنے کے بعد کہا یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ میں نے وہ خط لے کر تنور کے اندر جھونک دیا اور ہم اسی مقاطعہ کی صالت میں بدستور رہے۔ یہاں تک کہ بچاس میں سے چالیس روز گزر گئے تو رسول اللہ مطابع کا قاصد میرے پاس آیا اس نے بتایا کہ رسول اللہ مطابع کا قاصد میرے پاس آیا اس نے بتایا کہ رسول اللہ مطابع کا تعاصد میرے پاس آیا اس نے بتایا کہ رسول اللہ مطابع کا تعامد میرے پاس بیوی سے علیدہ رہ۔ میں نے مزید وضاحت سے پوچھا طلاق دے دول یا کیا کول اس نے بتایا طلاق نہیں بلکہ تم اس سے الگ رہو تقریب نہ جاؤ (اور میرے ساتھیوں کو بھی ایسا ہی پیغام ارسال کیا) چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کما تو اپنی تیوی سے کما تو اپنی تعرب نہ جاؤ (اور میرے ساتھیوں کو بھی ایسا ہی پیغام ارسال کیا) چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کما تو اپنی تعرب نہ جاؤ (اور میرے ساتھیوں کو بھی ایسا ہی پیغام ارسال کیا) چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کما تو اپنی تعرب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

والدین کے پاس چلی جا اور وہیں ان کے پاس قیام کریماں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملہ کا فیصلہ کر دے۔ ہلال کی بیوی : حضرت کعب کا بیان ہے کہ ہلال بن امیہ کی بیوی نے رسول اللہ مطابیح کی خدمت میں

حاضر ہو کر عرض کیا یارسول اللہ! ہلال بن امیہ بوڑھا پھونس ہے۔ اس کا خدمت گار بھی کوئی نہیں۔ کیا آپ ناپیند کرتے ہیں کہ میں اس کا کام کاج کروں۔ آپ نے فرمایا بالکل نہیں' لیکن وہ تیرے قریب نہ آئے۔ تو اس نے کہا واللہ! اے الیی خواہش کی طرف خیال تک ضیں 'واللہ! وہ تو تب سے اب تک رو 'وهو رہا ہے۔ حضرت کعب کا بیان ہے کہ مجھ سے بھی بعض عزیزوں نے کہا جیسا کہ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی سے خدمت لینے کی آپ سے اجازت طلب کرلی اگر تو بھی اجازت طلب کر لیتا تو بھتر تھا' میں نے کہا واللہ! اس ك بارے رسول الله ماليم سے اجازت طلب نه كرول كاله خدا معلوم رسول الله ماليم مجھ كيا جواب ديں۔ میں ایک نوجوان آدمی ہوں۔

بشارت : چنانچہ میں نے بعد ازیں دس یوم اسی طرح بسر کئے حتیٰ کہ جارے مقاطعہ پر یورے بچاس روز گزر گئے۔ جب میں پچاسویں رات کی فجر کی نمازیڑھ کراینے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا اور میں ای حال میں پریثان و افسردہ بیٹا تھا جس کا ذکر اللہ تعالی نے بیان کیا۔ (ضاقت علی نفسی وضاقت علی الارض بما رحبت امیری جان مجھ پر دو بھر ہو رہی تھی اور زمین باوجود اپنی کشادگی کے شک تھی' تو میں نے منادی کی آواز سنی جو جبل سلع پرچڑھ کربلند آواز ہے اعلان کر رہا تھااہے کعب! مبارک ہو' خوش ہو جا' میں بیہ سن کر سحدہ ریز ہو گیا اور سمجھ گیا کہ مشکل حل ہو گئے۔ اور رسول اللہ مٹاپیم نے نماز فجر کے بعد ہی لوگوں کو ہماری توبہ قبول ہونے کے بارے مطلع کر دیا تھا تو لوگ ہمیں مبارک باد دینے لگے اور میرے ساتھیوں کے پاس بھی مبارک ہاد دینے والے پہنچ گئے۔

ایک مخص میری طرف گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوا اور ایک "اسلی" ووڑ کر بہاڑ پر چڑھ گیا اور اس نے مبارک باد دی ' ظاہر ہے کہ آواز ' گھوڑے کی رفتار سے تیز تھی جب میرے پاس وہ مخص بشارت لے کر آیا جس کی میں نے آواز سنی تھی میں نے اس کو اینالباس ا تار کراس خوشخبری کے صلہ میں دے ویا۔ والله اس کے وقت میرے پاس اس لباس کے علاوہ کچھ نہ تھا پھر میں نے لباس مستعار لے کرپہنا اور رسول الله طابيع كي خدمت ميں چلا آيا راسته ميں لوگ مجھے جوق در جوق مل رہے تھے اور توبه كي مبارك باد دے رہے تھے "لیھنٹک توبہ اللّٰہ علیک" میں چاتا چاتا مسجد میں داخل ہو گیا تو رسول الله نظایم وہاں تشریف فرما ہیں اور صحابہؓ بھی آپ کے گردونواح ہیں' تو علمہ بن عبید اللہ دوڑ تا ہوا میری طرف آیا' اس نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارک باد دی۔ واللہ! ان کے علاوہ کسی مهاجر نے مجھے مبارک باد نہ دی اور ملحۃ کا حسن سلوک

حضرت کعب کابیان ہے کہ جب میں نے رسول الله ماليكم كو سلام عرض كياتو آپ نے (جبكه آپ كاچرو مسرت و بہجت سے منور تھا) فرمایا' تو اپنی گذشتہ زندگی کے سب سے بہترون پر خوش ہو جا۔ عرض کیا' کیابیہ خوشخری آپ کی طرف سے یا اللہ تعالی کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا میری جانب سے نمیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشخری آپ کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

طرف ہے ہے۔ رسول اللہ طاہر جب خوش ہوتے تو آپ کا چرہ منور ہو جاتا اس قدر روشن ہو تا گویا وہ چاند کا کلاا ہے ہم آپ کی اس کیفیت ہے آشنا تھے۔ پھر میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور عرض کیا یارسول اللہ! میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی اور شکریہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے سامنے خیرات کر کے الگ ہو جاتا ہوں تو رسول اللہ طاہر ہو گا تو عرض کیا میں اپنا میں اپنا موب تو رسول اللہ طاہر ہو گا تو عرض کیا میں اپنا میں اپنا تعیبر والا حصہ اپنے پاس رکھ لیو وہ تمہارے لئے بہتر ہو گا تو عرض کیا میں اپنا تعیبر والا حصہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں (اور باتی خیرات کر دیتا ہوں) میں نے پھر عرض کیا یارسول اللہ طاہر ہا اللہ تعیل نے جو ہو لئے کی بدولت کی مسلمان پر اتنا فضل و کرم کیا ہو جتنا ہو بھنا ہو جتنا کہ اللہ تعالی نے بچ عرض کیا تھا، اس وقت سے آج تک میں نے واشتہ جھوٹ نہیں ہی جھوٹ سے محفوظ رکھ گا۔

اللہ تعالی نے اپنے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا (۱۱/۵) اور اللہ نے نبی کے حال پر رحمت سے توجہ فرمائی اور مہاجروں اور انصار کے حال پر بھی جنہوں نے الیی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا بند اس کے کہ ان میں سے بعض کے دل پھر جانے کے قریب تھے پھر اپنی رحمت سے ان پر توجہ فرمائی بے شک وہ ان پر شفقت کرنے والا مرمان ہے اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا یمال تک کہ جب ان پر زمین شفقت کرنے والا مرمان ہو گئی اور ان کی جانمیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے بلوجود کشاوہ ہونے کے تنگ ہو گئی اور ان کی جانمیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے بوقی پناہ نہیں 'سوائے اس کی طرف آنے کے 'پھر اپنی رحمت سے ان پر متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے منگ اللہ توبہ قبول کرنے والا مرمان ہے۔ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور پچوں کے ساتھ رہو۔ (۱۹۹/

کعب کا بیان ہے ' واللہ! اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مشرف بہ اسلام ہونے کے بعد اس سے بوا احسان نہیں کیا جتنا کہ رسول اللہ ملہولیم کے سامنے کچ بولنے کی توفیق دے کر کیا اور جھوٹ سے بچایا۔ اگر میں جھوٹ بولتا تو دو سرے جھوٹ بولنا قو دو سرے جھوٹ بولنا قو دو سرے جھوٹ بولنے والوں کی طرح ہلاک ہو جاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب وحی نازل فرمائی ' تو جھوٹ بولئے والوں کے بارے اس کی بارے بھی نہ کی۔ (۹/۹۵) جب تم ان کی طرف پھرجاؤ گے ' والوں کے بارے بھی نہ کی۔ (۹/۹۵) جب تم ان کی طرف پھرجاؤ گے نو تممارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کو ' سوتم ان سے درگز کو ' بے شک وہ پلید ہیں اور جو کام کرتے رہ ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانہ دو زخ ہے۔ وہ لوگ تممارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش بھی ہو جاؤ تو بھی اللہ نافرمانوں سے خوش نہیں ہو تا تو بھی اللہ نافرمانوں سے خوش نہیں ہو تا۔ (۹/۹۲)

خلفوا كامعنى : كعب كابيان ہے كہ ہم تنيوں كامعالمہ معرض التوا ميں وال ويا كيا ان لوگوں كى نبت ' جن كا عذر ' رسول الله مطابع نے قبول كرليا جب انهوں نے حلف اٹھا كر معذرت كى چنانچہ آپ نے ان سے بعت لى اور ان كے لئے دعاء مغفرت كى لكن ہمارا معالمہ الله تعالى كا فيصله آنے تك لمتوى كرديا پس اس وجہ سے فرايا (وعلى المثلاثة الذين خلفوا) (٩/١١٨) اور ان تينوں پر بھى جن كامعالمہ لمتوى كرديا كيا تھا' اس

آیت سے ہمارا جنگ سے تعلف اور پیچے رہنا مراد نہیں۔ بلکہ اس سے مراد ہے تاخیر و التواہے ان لوگوں کی نبست جنہوں نے طلف اٹھا کر عذر پیش کیا اور رسول اللہ طابیع نے ان کا عذر قبول کرلیا۔ اس روایت کو المم مسلم نے زہری سے اسی طرح نقل کیا ہے اور ابن اسحاق نے زہری سے امام بخاری کے سیاق و بیان کی طرح نقل کیا ہے اور ہم ۔۔۔ ابن کیر۔۔۔ نے تغییر میں مند احمد سے نقل کیا ہے اور اس میں معمولی اضافے بین ولئد الحمد۔

ان تافرمانوں کا بیان جو پیچھے رہ گئے تھے: علی بن طلہ والی 'حضرت ابن عباس سے (۹/۱۰۴) کے تحت بیان کرتے ہیں اور پھھ اور بھی ہیں کہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے انہوں نے اپنے نیک اور بدکاموں کو طا دیا ہے قریب ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے بے شک اللہ بخشنے والا مرمان ہے۔ یہ وس افراو تحت جو رسول اللہ طابع ہے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ جب وہ آپ کی واپسی کے بعد عاضر ہوئے تو ان میں سے سات اشخاص نے فود کو مجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا جب رسول اللہ طابع ان کے پاس سے گزرے تو پوچھا یہ کون ہیں ' عاضرین نے عرض کیا ابولبابہ اور اس کے رفقا ہیں جو آپ کے ہمراہ جنگ میں شریک نہ تھے (اور بندھے رہیں گے) یمال تک کہ آپ ان کو کھولیں اور ان کا عذر قبول فرما دیں ' بیم من کر رسول اللہ طابع من فرما یہ میں نہ ان کو کھولیں گا اور نہ ہی ان کا عذر قبول کروں گا جن کہ اللہ عزوج مل ہی ان کا عذر قبول کروں گا جن کہ اللہ عزوج مل ہی ان کا عذر قبول کروں گا جن کہ اللہ عزوج مل ہی ان کا عذر قبول کروں گا جن کہ اللہ عزوج مل ہی ان کو رسول اللہ طابع ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ جنگ کرنے سے پیچھے رہ گئے۔ جب ان کو رسول اللہ طابع ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ جن اللہ تعالی کی طرف ہو تو نہوں نے بات کا خاص کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ جن نازل فرما نے آپ کو نہ کھولیں "واخرون اعتر فوا بذنوبہم" (۱۹/۱۹) (اور لفظ عسمی کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہو تو بخوب کا معنی دیتا ہے)

یہ ندکور بالا آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ مطابیع ان کی طرف آئے ان کو کھولا اور ان کا عذر قبول کیا۔
چنانچہ وہ اپنے مال لے کر رسول اللہ مطابیع کے پاس آئے اور عرض کیا یارسول اللہ اللہ مطابع نے اس کو ہماری جانب سے خیرات کر ویجئے اور ہمارے لئے مغفرت کی وعا فرمائے تو رسول اللہ مطابع نے فرمایا تمہارا صدقہ قبول کرنے کا مجھے اللہ نے تھم نہیں دیا پھر اللہ نے نازل فرمایا (۱۰۹/۱۰) ان کے مالوں میں سے زکوۃ لے کہ اس سے ان کے ظاہر کو پاک اور باطن کو صاف کردے اور انہیں وعا وے بے شک تیری وعا ان کے لئے تسکین ہے اور اللہ سنے والا جانے والا ہے۔ (۱۰۹/۱۰) اور پچھ اور لوگ ہیں جن کا کام اللہ کے تھم پر لئے تسکین ہے اور اللہ سنے والا جانے والا ہے۔ (۱۰۹/۱۰) اور پچھ اور لوگ ہیں جن کا کام اللہ کے تھم پر موقوف ہے خواہ انہیں عذاب وے یا انہیں معاف کر دے اور اللہ جانے والا تھمت والا ہے ہے وہ لوگ ہیں جنواہ اللہ خوہ کو باندھا نہ تھا اور ان کا معالمہ ملتوی کردیا گیا تھا حتی کہ اللہ تعالی نے نازل فرمایا لمقد شاب اللہ جنواں کے عظیمہ بن سعد عونی نے بھی ابن عباس سے اس طرح نقل کیا ہے۔

حضرت ابولبابی : سعید بن مسب عابد اور ابن اسحاق نے جنگ بی قدیظه میں ابولبابہ کا واقعہ اور اس کا فعل ذکر کیا ہے کہ اس نے خود کو باندھ لیا تھا یمال تک کہ اس کی توبہ قبول ہوئی۔ بعد ازاں وہ غزوہ تبوک ہے بھی پیچے رہ گیا اور اس نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ تبول فرمائی اور اس نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرمایا اس کا ٹمش اور تیسرا حصہ صدقہ کر دینا کافی ہے۔ بقول مجاہد اور ابن اسحاق اس کے بارے سہ آیت نازل ہوئی واخرون اعتر فوا بذنوبہ مردینا کافی ہے۔ بقول محابد اور ابن اسحاق اس کے بارے سد آس سے اسلامی امور کے بارے صدق و صفائی بی نظر آئی۔

امام ابن کثیر فرواتے ہیں کہ شاید سعید' مجاہد اور ابن اسحاق نے حضرت ابولبابہ کے باقی رفقاء کا ذکر اس وجہ سے ضیں کیا اور صرف اس کے نام پر اکتفاکیا ہے کہ وہ بسنولہ ان کے زعیم اور قائد کے تھا جیسا کہ حضرت ابن عباس کے بیان سے واضح ہے' واللہ اعلم۔

المسلم منافقول کے نام بتائے: الم بیعقی (ابواحد زبیری سفیان وُری سلمہ بن کھیل عیاض بن عیاض ابده) حضرت ابن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع الله علیم نظاب فرمایا اور خطبہ کے دوران فرمایا تم میں بعض منافق ہیں میں جس کا نام لوں وہ کھڑا ہو جائے پھر آپ نے "قم یا فلان" فرما کر ۱۳۳ افراد کے نام کوائے کیم آپ نے فرو عافیت طلب کرد بعد ازال عمر ایک نقاب کوش کے پاس سے گزرے ان کی آپس میں سلام دعا تھی اس نے خیرو عافیت بوجھی تو حضرت عمر نے اس کو رسول الله طابع کا فرمان بتاکر کہا "بعد المک سائد المیوم"

بقول امام ابن کیرو۔ غزوہ تبوک سے پیچیے رہ جانے والوں کی چار اقسام ہیں۔ (۱) اجازت یافتہ اور اجر و ثواب سے مالا مال 'مثلاً حضرت علیٰ ' حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت ابن ام مکتوم (۲) معذور لینی ضعیف و ناتواں اور مریض (۳) ننگ دست 'مثلاً بکا ئین اور رونے والے (۳) نافرمان گنہ گار' وہ ہیں ''تین '' ابولبابہ وغیرہ اور منافقین ' لمامت و ذمت یافتہ

تبوک سے آپ کی واپسی کے بعد کے حواد ثات و اقتات : امام بیق (ابوعبدالله الحافظ البوالله الحافظ : امام بیق (ابوعبدالله الحافظ البوالله محمد بن يقوب ابوالبحری عبدالله بن شاکر ذکریا بن يکی عم ابی زفر بن حصین) جده حميد بن منہ سے بيان کرتے جیں کہ بین نے اپنے دادا خريم بن اوس بن حارث بن لام سے سنا وہ بيان کر رہے تھے کہ تبوک سے واپسی کے بعد بیں رسول الله المبلالم علی الله عرت کرے گياتو بین نے معزت عباس بن عبدا لمعلب سے ناوہ عرض کر رہے تھے يارسول الله الله الله مل کی مرح وستائش بيان کرنا چاہتا بوں تو رسول الله الله علی مرح وستائش بيان کرنا چاہتا بوں تو رسول الله الله کے کہا۔

من قبلها طبت في الظللال وفي مستودع حيث يخصف الورق ثمة هبطت البلاد لا بشر أنت ولا نطفة ولا عليق به نطفة تركت السفين وقد ألجم نسرا وأهله الغرق تنقسل من صالب الى رحم اذا مضى عالم بدا طبق (قبل ازين آپ مايون مِن فوش و فرم رہ اور ايے مقام مِن جمال چ جوڑ كرلياس بنايا جا آ ہے يعنى جنت مِن۔ پھر تو روئے زمین پہ آیا بشر تھا نہ ہوئی نہ بستہ خون۔ بلکہ تو پائی کی بوند تھا جو کشی میں سوار ہوا' نراء اور اس کے پرستاروں کو غرق کردیا۔ تو بہت ہے رحم میں تبدیل ہو تا رہا' جب ایک زمانہ گذر جاتا تو دو سرا قرن نمودار ہوجاتا)
حتی احتوی بیت ک المهیم من من حند ف علیاء تحته النط ق وانت آب ولدت أشر قت الارض فض انت بند ورك الأف ق فنحن فنی ذلك الضیاء و فنی النور و سبل الرشداد نخستر ق فنحن فنی ذلك الضیاء و فنی النور و سبل الرشداد نخستر ق آراستہ (تا آنکہ اس نے خندف کے عالی مقام اور تمہبان خاندان کو محفوظ کر دیا اور وہ خاندان نطق و گویائی سے آراستہ ہے۔ آپ کی ولادت کے وقت زمین روشن ہوگئی اور آپ کی روشن سے آفاق منور ہو گئے۔ ہم اس روشن نور اور فنی کے راستوں میں چلتے ہیں)

اس واقعہ کو حافظ بہم ہی نے ابوا لسکن زکریا بن کیٹی طائی سے بھی بیان کیا ہے اور یہ واقعہ اس کے ایک جزء میں مروی ہے۔

شیما بنت نفیلہ: امام بیعتی نے اس واقعہ میں اضافہ بیان کیا کہ کھر رسول الله طابع نے فرمایا بیہ سفید رسی بنت نفیلہ اور سے ہوئے۔ میں رسک "جیرہ ساہ دویٹ اور سے ہوئے۔ میں سفید فجر پر ساہ دویٹ اور سے ہوئے۔ میں نے عرض کیایا رسول الله علیم اگر ہم "حیرہ" شہر میں داخل ہوئے اور اس کو ایس ہی صفات سے موصوف پایا تو وہ میری ہوگی تو آپ نے فرمایا (هی ایک) وہ تیری ہے۔

خریم کابیان ہے کہ رسول اللہ طابیح کی وفات کے بعد "ارتداد" کی امردوڑ گئی اور طی قبیلہ سے کوئی مرتد نہ ہوا اور ہم قرب و جوار کے عرب لوگوں سے اسلام پر جماد کرتے تھے۔ چنانچہ ہم نے قیس قبیلہ سے جماد کیا اس میں عیینمہ بن حصن تھا اور بنی اسد سے جنگ کی' ان میں طحہ بن خوبلد تھا اور خالد بن ولید ہمارے مدح سرا تھے ان کے مدحیہ اشعار میں سے ہیں۔

جزی الله عنا صنا فی فی ادارها بعد و الابطال حدید جسزاء هموا اُهل رایات السماحة والندی إذا ما الصبا اُلسوت بکل خباء همو اضربوا قیسا علی الدین یعدما اُجابوا منادی ظلمة وعماء همو اضربوا قیسا علی الدین یعدما اُجابوا منادی ظلمة وعماء (الله تعالی ماری طرف سے طی قبیله کو ان کے علاقه میں بمادروں کے معرکہ کی دجہ سے جزائے خیروے۔ وہی لوگ سخاوت و فیاضی کے علم بردار ہیں جب کہ باد صابح خیمہ کے گرا دے۔ ان ہی لوگوں نے قیس قبیلہ کی وین کی خاطر مرکولی کی بعد ان کے مرتد ہو جانے کے)

بھر حضرت خالا ' مسلمہ کذاب کی طرف روانہ ہوئے 'ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ وہاں سے فارغ ہو کر ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ وہاں سے فارغ ہو کر ہم بھرہ کی ست طح ' چنانچہ کا 'فمر میں هرمز سے ہماری کر ہم بھرہ کی۔ اس کا لشکر ہماری فوج سے زیادہ تھا ' عجم میں ہرمز سے زیادہ عرب اور اسلام کا کوئی وشمن نہ تھا۔ چنانچہ حضرت خالا نے میدان میں آگر اس کو ممارزت اور روبرو لڑائی کی وعوت دی تو وہ بھی میدان میں آگیا اور اس کو حضرت خالد نے مہ تیج کرویا چھر انہوں نے یہ کارروائی حضرت ابو بکر صدیق کو لکھ کر ارسال کر دی تو حضرت ابو بکر شدت خالد کو اس کا

سلب اور لباس عطا کر دیا اور صرف اس کی ٹوپی ایک لاکھ درہم کی تھی۔ اہل فارس کا دستور تھا کہ جب ان میں کوئی آوی عالی رتبہ اور رکیس مقرر ہو تا تو اس کے لئے ایک لاکھ کی ٹوپی بنواتے تھے۔ پھر ہم براستہ "طف" جرہ کے لئے روانہ ہوئے تو جب ہم شریس واخل ہوئے تو رسول اللہ طابیلم کے فرمان کے مطابق سب سے پہلے شیما بنت نفیلہ ملی وہ سفید خچر پر سوار تھی اور سیاہ دوپٹہ او ڑھے ہوئے تھی۔ میں نے کما کہ "میہ میری ہے" اسے رسول اللہ طابیلم نے بہہ کر دیا تھا۔ خالد نے اس بات کی شمادت اور بینہ طلب کی تو میں نے شمادت پیش کر دی اور شمادتی شے محمد بن مسلمہ اور محمد بن بشیر انصاری "چنانچہ خالد" نے یہ میرے سپرد کر دی۔

وس سوسے زائد شمنی: پھراس کا بھائی عبدالمسی صلح کی خاطر میرے پاس آیا اور اس نے کہا یہ مجھے فرو فت کردو۔ میں نے کہا واللہ! ایک ہزار درہم ہے کم نہ لوں گاتو اس نے مجھے یہ رقم دے دی اور میں نے شیماء کو اس کے سپرد کر دیا۔ مجھے کسی نے کہا۔ مجھے معلوم ہی نہ تھاکہ ''دس سو'' ہے بھی زائد گفتی ہوتی ہے۔

وفد شقیف کا رسول الله طالح الله طالح الله طالح الله کی خدمت میں آنا: قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ رسول الله طالح الله جب شقیف کا محاصرہ ترک کر کے واپس آئے تو آپ سے ان کے بارے بدوعا کرنے کی درخواست کی علی تو آپ نے ان کے جن میں رشد و ہدایت کی دعا فرمائی۔ اور پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مالک بن عوف نفری جب دائرہ اسلام میں داخل ہوا تو آپ نے اس پر انعامات کی بارش کر دی اور اس کو اپنی قوم کے مسلمانوں کا امیر مقرر کردیا چروہ شقیف کے علاقہ میں جماد کرتا اور ان کو اسلام میں داخل ہونے پر مجبور کرتا۔ نیز ابوداؤد کی روایت کے مطابق بیان ہو چکا ہے کہ صخر بن عیل اعمیٰ نے شقیف کا متواتر محاصرہ جاری رکھا یمال کی روایت کے مطابق بیان ہو چکا ہے کہ صخر بن عیل اعمیٰ نے شقیف کا متواتر محاصرہ جاری رکھا یمال کی دوایت کے مطابق بیان ہو چکا ہے کہ صخر بن عیل اور ان کو رسول الله مائولیم کی حسب اجازت مدینہ کے آبا۔

حضرت عروہ تقفی کا اسمام اور شماوت: ابن اسحاق کابیان ہے کہ رمضان اور میں رسول اللہ طابیخ میں رسول اللہ طابیخ کی خدمت میں آیا اور ان کا قصہ جوک سے مدید تشریف لاے اور اس ماہ میں شقیف کا وفد رسول اللہ طابیخ کی خدمت میں آیا اور ان کا قصہ سے کہ رسول اللہ طابیخ جب ان کا حصار ترک کرکے واپس چلے آئے تو عروہ بن مسعود ثقفی' مدید پنچنے تعمل ہی رسول اللہ طابیخ کی خدمت میں عاضر ہو گیا اور اس نجول کر لیا اور اس نے عرض کیا کہ وہ اپنی قوم کے پاس اسلام کی تبلیغ کی خاطر واپس چلا جائے تو رسول اللہ طابیخ نے اسے فرمایا ۔۔۔ جیسا کہ اس کی قوم کا بیان ہے ۔۔۔ (اندہ مقاتلوک) وہ تجھے قل کر دیں گے۔ اور رسول اللہ طابیخ کو معلوم تھا کہ ان کی کا بیان ہے ۔۔۔ (اندہ مقاتلوک) وہ تجھے قل کر دیں گے۔ اور رسول اللہ طابیخ کو معلوم تھا کہ ان کی سرشت میں اچھے کام سے رک جانے کی نخوت اور سطوت ہے تو حضرت عروہ نے عرض کیا یارسول اللہ! میں سرشت میں اس کی کواری لؤکیوں سے بھی زیادہ عزیز ہوں اور ان کا مطاع و مقتدا ہوں' چنانچہ وہ تبلیغ اسلام کی خاطر اپنی قوم کی طرف روانہ ہوا اس امید پر کہ وہ اس کی قدر و منزلت کی بدولت مخالفت نہ کریں گے۔ کی خاطر اپنی قوم کی طرف روانہ ہوا اس امید پر کہ وہ اس کی قدر و منزلت کی بدولت مخالفت نہ کریں گے۔ جب وہ اپنے بالاخانہ میں پنچا اور اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا اور ان کو اسلام کی وعوت پیش کی تو جب وہ اپنے بالاخانہ میں پنچا اور اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا اور ان کو اسلام کی وعوت پیش کی تو

انہوں نے ہر طرف سے تیروں کا مینہ برسا دیا چنانچہ اس کو ایک تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ بنی مالک کا خیال ہے کہ اس کا قابل اوس بن عوف براور بنی سائم ہے اور احلاف کا گمان ہے کہ اس کا قابل وحب بن جابر از بنی عماب ہے۔ پھر عودہ ہے دیت کے بارے سوال ہوا تو اس نے کما یہ ایک اعزاز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے۔ میرا بھی مقام و مرتبہ ان شہید ول اللہ طابیخ کے ساتھ یمال سے روانہ ہونے سے قبل شہید ہوئے تھے بس مجھے بھی شہیدوں ایسا ہے جو رسول اللہ طابیخ کے ساتھ یمال سے روانہ ہونے سے قبل شہید ہوئے تھے بس مجھے بھی ان کے ہمراہ دفن کردو' پھران کو شداء کے قبرستان میں دفن کردیا۔ مورضین کا خیال ہے کہ رسول اللہ طابیخ نے اس کی مثال اپنی قوم میں اسی ہے جسے صاحب یاسین کی اپنی قوم میں تھی۔ نے اس کے بارے فرمایا تھا کہ اس کی مثال اپنی قوم میں اس کی اتباع کی ہے گر اس کا خیال ہے کہ یہ واقعہ حضرت ابو بکڑ کے جو کے بعد کا ہے۔ حافظ بیہ بی کا قصہ اس کی اتباع کی ہے گر یہ بعید از قیاس ہے اور صحیح بات ہی ہے کہ وقعہ حضرت ابو بکڑ سے واقعہ حضرت ابو بکڑ سے دواقعہ حضرت ابو بکر سے بعد کا ہے۔ حافظ بیہ بی ہے قبل کا ہے۔ جیسا کہ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے۔

وفد شقیف مدینہ میں: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عروہ تعفی کی شہادت کے بعد 'چند ماہ تک قبیلہ مینہ میں ابن بھر انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہ وہ گردونواح کے مسلمانوں سے نبرد آزما نہیں ہو کتے۔ چنانچہ عمرو بن امیہ از بنی علاج کے مشورہ سے بیہ طے بایا کہ وہ اپنے ایک آدمی کو رسول اللہ طابع کی خدمت میں بھیجیں۔ چنانچہ انہوں نے عبدبالیل بن عمرو بن عمیر کو بھیجا اور اس کے ہمراہ الملان کے دو اشخاص تھے اور بنی مالک کے تین افراد یعنی تھم بن عمرو بن وهب بن معتب 'مشرحبیل بن غیلان بن سلمہ بن معتب عثان بن ابی العاص اوس بن عوف از بنی سالم اور نمیر بن خرشہ بن ربید۔ موئ بن عقبہ کا بیان ہے کہ بیہ وفد قریباً ہا افراد پر مشتل تھا ان کا رئیس کنانہ بن عبد یالیل تھا اور عثان بن ابی العاص سارے وفد سے کم س

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب وہ مدینہ کے قریب پنچ تو وہ "قناة" پر فروکش ہوئے وہاں انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ثقفی کو موجود بایا وہ اپنی باری کے مطابق صحابہ کی سواریاں چرا رہے تھے۔ ان کو آتے وکی کہ کر وہ رسول اللہ مظہیم کو ان کی آمد کی بشارت وینے کے لئے دو ڑے اور حضرت ابو برصد بی سے راستہ میں ملاقات ہو گئی تو ان کو صورت حال ہے آگاہ کیا کہ شقیف کا وفد اسلام قبول کرنے اور بیعت کی خاطر آرہا ہے بشرطیکہ رسول اللہ مظہیم ان کی شرائط قبول کر لیں اور بقایا قوم کے بارے پروانہ امن تحریر کر دیں۔ تو حضرت ابو بکڑ نے حضرت مغیرہ ثقفی ہے کہا اور اس کو قتم دلائی کہ رسول اللہ مظہیم کو بیہ خوشخبری مجھ کو بنی حضرت مغیرہ مان گئے تو حضرت ابو بکڑ نے رسول اللہ مظہیم کو ان کی آمد کی بشارت سائی۔ پھر مغیرہ ان کے پاس چلے گئے۔ اور اپنی سواریوں کو ان کے ہمراہ چھوڑ دیا اور ان کو "مسنون سلام" کا طریقہ بتانے گئے گر انہوں نے جاہلیت کے طریقہ پر ہی سلام عرض کیا۔ جب وہ رسول اللہ مظہیم کی خدمت میں حاضرہو ان کے ساتھ رابطہ قائم تھا چنانچہ خالہ جب رسول اللہ مظہیم کی معرفت رسول اللہ مظہم کا اس کے ساتھ رابطہ قائم تھا چنانچہ خالہ جب رسول اللہ مظہیم کے پاس سے ان کا کھانا لاتے تو وہ تب کھاتے ان کے ساتھ رابطہ قائم تھا چنانچہ خالہ جب رسول اللہ مظہیم کے پاس سے ان کا کھانا لاتے تو وہ تب کھاتے ان کے ساتھ رابطہ قائم تھا چنانچہ خالہ جب رسول اللہ مظہیم کے پاس سے ان کا کھانا لاتے تو وہ تب کھاتے ان کے ساتھ رابطہ قائم تھا چنانچہ خالہ جب رسول اللہ مظہیم کے پاس سے ان کا کھانا لاتے تو وہ تب کھاتے

جب ان سے قبل خالد کھانا تناول کرنے لگتے اور خالد بن سعید ہی ان کے مکتوب کے کاتب تھے۔

بت مسمار نہ کرتا: من جملہ ان کی شرائط میں سے یہ تھاکہ رسول اللہ مظاہیم ان کے "بت" کو تین سال تک نہ تو ٹریں وہ برابر سوال میں تخفیف کرتے رہے بہال تک کہ انہوں نے ایک سال کے عرصہ کا مطالبہ کیا اور رسول اللہ مٹایم ان کے مطالبہ سے مسلسل انکار کر رہے تھے یہال تک کہ انہوں نے ایک ماہ کے وقفہ کا سوال کیا کہ ان کے احمق اور جائل لوگوں کی دل جوئی ہو سکے مگر رسول اللہ مٹایم متواتر انکار کر رہے تھے بجواس بات کے کہ ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ کو ان کے ہمراہ اس کے مسار کے لئے روانہ کریں گے۔

نمازن پڑھنا: نیزان کایہ بھی مطالبہ تھا کہ وہ نمازنہ پڑھیں کے اور اپنے ہاتھ سے بتوں کونہ توڑیں گے تو آپ نے فرمایا، بست خود بتوں کا مسار کرنا تو اس کی ہم تہیں تکلیف نہیں دیتے باقی رہا نمازنہ پڑھنا، تو ہیں وین میں نماز نہیں اس میں کوئی خیرو برکت نہیں۔ تو انہوں نے کمایہ شرط ہم آپ کی قبول کرتے ہیں گو اس میں ذلت اور کمینہ بن ہے۔

امام احمد (عفان محمد بن سلمه عد سن) عثان بن ابی العاص سے بیان کرتے ہیں کہ شقیف کا وفد رسول الله طاح کے خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ان کو مسجد میں شھرایا تاکہ یہ ان کی رفت قلبی کا باعث ہو پھر انہوں نے رسول الله طاح کے سامنے چند شرائط پیش کیں کہ ان کو غزوات میں شامل نہ کیا جائے۔ ان سے عشر اور جزیہ نہ وصول کیا جائے اور کسی غیر کو ہم پر امیر نہ مقرر کیا جائے ، تو رسول الله طاح نے فرمایا ، فوج میں عدم شمولیت اور جزیہ کی عدم وصولی تو یہ مطالبات منظور ہیں نیز کوئی اجنبی تمہارا عامل اور امیر نہ ہوگا اور امیر نہ ہوگا اور دین میں کوئی خیرو برکت نہیں جس میں نماز نہیں۔

عثمان بن ابی العاص نے عرض کیا یارسول الله! مجھے قرآن سکھایئے اور قوم کا امام نامزو فرما ویجیے' اس روایت کو امام ابوداؤد نے (ابوداؤد طیالی از حماد بن سلمہ از حمید) بیان کیا ہے۔

اسلام کے بعد زکوۃ اور جماد : ابوداؤد (صن بن صباح اساعیل بن عبدالکریم ابراہیم بن عقیل بن معقل بن منتق بن منب منب) وهب سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابڑ سے ثقیف کی بیعت کی بابت دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ طابیع کے سامنے شرائط پیش کی تھیں کہ زکوۃ جماد سے ان کو مشتیٰ قرار دے دیا جائے اور بیں نے بعد ازیں رسول اللہ طابیع سے سناتھا کہ وہ مسلمان ہونے کے بعد زکوۃ اور جماد پر عمل بیرا ہو جائیں گے۔

عثمان کو امام تامزد کرویا: ابن اسحاق کابیان ہے کہ جب وہ مسلمان ہو گئے تو رسول اللہ مظہیم نے ان کے کئے کہ جب وہ مسلمان ہو گئے تو رسول اللہ مظہیم نے ان کے لئے کمتوب تحریر کروا وہ ان سب سے کم من تھا کے لئے کمتوب تحریر کروا وہ ان سب سے کم من اوکا اسلامی کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ مظہیم سے عرض کیا تھا کہ میری نظر میں ہے کم من اوکا اسلامی مسائل کے سمجھنے اور قرآن کے بڑھنے میں سب سے زیادہ شوقین اور حریص ہے۔

ہمی حرص : موئی بن عقبہ کا بیان ہے کہ وفد کے ارکان جب رسول اللہ مطابع کی خدمت میں حاضر کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز ہوتے تو عثمان بن ابی العاص کو اپنے ڈروں میں چھوڑ آتے جب وہ دوپر کو واپس آتے تو وہ رسول اللہ مطابیع کی خدمت میں چلا آتا' آپ سے قرآن پڑھتا۔ اگر رسول الله مطابیع نیند میں ہوتے تو حضرت ابو بکر صدیق وٹا مو کے پاس آجا تا۔ اس کی یمی عادت رہی حتی کہ وہ اسلامی مسائل میں فقیہ بن گیا اور رسول اللہ مطابیع کو بھی اس سے شغف تھا۔

امام کو تصبیحت: ابن اسحاق (سعید بن ابی مند' مطرف بن عبدالله بن شخید) حضرت عثمان بن ابی العاص است بیان کرتے بی که رسول الله مطابع نے جب مجھے تقیمت کی طرف روانه فرمایا تو مجھ سے آخری بات سے فرمائی اے عثمان! نماز میں اختصار کر' اور نمازیوں میں سے سب سے کمزور نمازی کا اندازہ کر' کیونکہ ان میں بوڑھے' بیچ' کمزور اور حاجت مند ہوتے ہیں۔

امام احمد (عفان ماد بن سلمه سعید جریری ابوالعاء مطرف حضرت عثمان بن ابی العاص سے بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یارسول اللہ اجمعے میری قوم کا امام بنا دیں تو آپ نے فرمایا تو ان کا امام ہے۔ اور تو امام ہوتے ہوئے کمزور مقتدی کا خیال رکھ اور بلا اجرت موذن مقرر کر۔ اس روایت کو ابوداؤد اور ترفدی نے حماد بن سلمه سے بیان کیا ہے اور امام ابن ماجہ نے (ابو کربن ابی شیه اساعیل بن علیہ) محمد بن اسحاق سے بیان کیا ہے۔ امام احمد (عفان وبب (اور معاویہ بن عمراز زائدہ) بد دونوں عبداللہ بن عثمان بن فیم داؤد بن ابی عاصم) حضرت عمران بن ابی العاص سے بیان کرتے ہیں کہ انہیں رسول اللہ ملاکھ جب طائف پر عامل مقرر کیا تو روا گی ماز پڑھا۔ یمال تک کہ رسول اللہ ملاکھ نے ان کے لیے کہ وقت آخری بات یہ فرمائی جب تو امام ہو تو ملی نماز پڑھا۔ یمال تک کہ رسول اللہ ملاکھ نے ان کے لیے دسورہ علق "اور اس جیسی سورتوں کو مقرر فرما دیا۔

امام احمد (محمد بن جعفر، شعبہ، عرو بن مره) سعید بن مسب سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن ابی العاص نے کہا کہ رسول اللہ مظھیم کی آخری وصیت بیہ تھی کہ جب تو امام ہو تو ان کو ہلکی نماز پڑھا، اس روایت کو امام مسلم نے محمد بن مثنی اور بندار از محمد بن جعفر از عبد ربہ سے بیان کیا ہے۔ امام احمد (ابو احمد زیری، عبداللہ بن عبداللہ بن عمر) حضرت عثمان بن ابی العاص سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے طاکف پر عامل مقرر کیا تو آخری بات مجھے یہ فرمائی کہ لوگوں کو ہلکی نماز پڑھا۔

امام احمد ( یکی بن سعید 'عرو بن عنان ' موی ٰ بن علی ) عنمان ٹبن ابی العاص سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملائیم نے مجھے تھم دیا کہ اپنی قوم کی امامت کرائے بھر نصیحت فرمائی کہ جو محض کسی قوم کا امام ہو ' وہ ان کو ہلکی نماز پڑھائے کیونکہ ان نمازیوں میں کمزور ' بو ڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں جب وہ تنانماز پڑھ رہا ہو ' تو جیسے جاہے پڑھے ' اس روایت کو امام مسلم نے عمرو بن عنمان سے بیان کیا ہے۔

امام احمد (محمد بن جعفرا شعبه انعمان بن سالم اشیاخ از شقیف) حضرت عثمان بن ابی العاص سے بیان کرتے بیں که رسول الله ملائیم نے مجھے فرمایا اپنی قوم کی امامت کراور جب تو امام ہو تو ان کو ہلکی نماز پڑھا کیونکه نماز میں بچے 'بوڑھے 'کمزور' مریض اور ضرورت مند ہوتے ہیں۔

خزب شیطان اور اس سے بچاو: الم احمد (ابرائیم بن اساعیل وری) ابوالعلاء بن شخیر سے بیان کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مالیم سے عرض کیا کہ شیطان میرے اور میری نماز و قرات کے درمیان ماکل ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ خزب شیطان ہے۔ جب تو اسے محسوس کرے تو تین بار اعوذ باللہ من اشیطان الرجیم پڑھ اور تین بار ہی اپنی باکیں طرف تھوک میں نے اس پر عمل کیا تو اللہ تعالی نے اس کا وسوسہ مجھ سے دور کردیا۔ اس روایت کو امام مسلم نے سعید بن جریری سے نقل کیا ہے۔

مجرب وم جھاڑ : امام مالک' امام احر' امام مسلم اور اصحاب سنن (نافع بن جیر بن طعم) عثان بن ابی العاص سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپن "جہم میں درد" کے بارے رسول الله طابیع سے گزارش کیا تو آپ نے فرمایا کہ درد کے مقام پر اپنا ہاتھ رکھ' تین بار ہم الله پڑھ اور سات بار "اعوذ بعزة الله وقددته من شرما اجدوا احاذر" (بعض روایات میں ہے) کہ میں نے اس پر عمل کیا تو الله تعالی نے میرا درد دور فرمایا دیا۔ چنانچہ میں اپنے عزیز و اقارب اور دیگر لوگوں کو اس پر عمل کی تکید کر تا رہا۔

سحرى اور افطارى : ابن اسحاق (عينى بن عبدالله عطيه بن سفيان بن ربيه ثقنى) يك از اركان وفد سے بيان كرتے ہيں كه جب ہم في اسلام قبول كرك وسول الله طبيع في ساتھ باقى ماندہ ماہ رمضان ك روزك ركھ تو بلال ہمارى سحرى اور افطارى كا سامان لايا كرتا تھا۔ وہ سحرى كا كھانا لا تا تو ہم كہتے فجر تو طلوع ہو چكى ہے۔ وہ تازيہ سے وہ تازيہ سحرى كھانا كھاتے چھوڑا ہے۔ وہ ہمارا بحد وہ تازيہ كو كھانا كھاتے چھوڑا ہے۔ وہ ہمارا افطاري كا كھانا لا تا تو ہم كہتے ہمارے خيال ميں تو اہمى بورا سورج غروب سيس ہوا تو وہ كہتا ميں آيا ہوں تو رسول الله طبيع نے كھانا شروع كرديا تھا۔ بحروہ برش سے لقمہ اٹھاكر كھاليتا۔

امام احمد' ابوداؤد اور ابن ماجه (عبدالله بن عبدالرحان بن على طائنی' عنان بن عبدالله بن اوس) اوس بن حذیفه سے بیان کرتے ہیں کہ وفد شقیف میں ہم رسول الله مظامیم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے "اصلاف" کو مغیرہ بن شعبہ کے ہاں ٹھرایا اور بنی مالک کو اپنے خیمہ میں اتارا عشاء کے بعد' ہر رات رسول الله مظامیم ہمارے باس تشریف لائے' کھڑے کیان فرماتے طویل قیام کی وجہ سے ایک پاؤس پر سارا بوجھ

دے دیتے اور دو سرے کو آرام دیتے۔ زیادہ تر مکہ میں قرایش کے ہاتھوں جو اذبیتیں اٹھائی تھیں وہ بیان کرتے پھر فرماتے میں غم و اندوہ نہیں کر ہا، ہم مکہ میں کمزور تاتواں تھے۔ جب ہم مدینہ میں چلے آئے۔ تو لڑائی کے ڈول جارے اور ان کے درمیان مکسال ہوتے تھی وہ غالب مجھی ہم غالب۔

ایک رات آپ وقت مقررہ پر تشریف نہ لائے تو عرض کیا اُ آج آپ ذرا دیر سے تشریف لائے تو فرمایا قرآن کے ورد کا حصہ باقی تھا اے مکمل کئے بغیر آنا پند نہ کیا --- اوس کابیان ہے کہ میں نے صحابہ ہے یو چھا کہ وہ قرآن کو کتنے حصوں میں تقتیم کرتے تھے تو انہوں نے ہایا تین' پانچ' سات' نو' گیارہ اور تیرہ یہ۔ . (سورہ حجرات سے لے کر آخر تک) حزب مفصل ایک ہی حزب ہے۔ یہ الفاظ ابوداؤد کے ہیں۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب وہ فارغ ہو کر' اپنے وطن کو واپس روانہ ہوئے تو رسول الله ماليكم نے ان کے ہمراہ ابوسفیان مین حرب اور مغیرہ بن شعبہ کو بت کے مسار کرنے کے لئے بھیجا۔ وہ بھی ان کے ہمراہ سفر كررب تھے۔ چلتے چلتے وہ طائف پنجے تو حضرت مغيرة نے حضرت ابوسفيان كو آگے كرنا جاہاتو انہوں نے انكار كرك كما آب ہى اپنى قوم كے پاس جائيں۔ اور ابوسفيان "ذوا لهرم" ميں اپنے مال ميں تھر گئے۔ جب حضرت مغیرة وہاں چلے گئے تو بت پر چڑھ کر اس پر کدال چلانے لگے اور ان کی قوم "بنی معتب" ان کے دفاع میں مستعد ہو گئ مبادا حضرت عروہ کی طرح تیر مارا جائے یا کوئی اور تکلیف پنچائی جائے۔ اور ثقفی عور تیں برہنہ سر روتی چلاتی تکلیں۔ ۔

(ہم وفاع كرنے والول پر ماتم كرتى ہيں۔ كينول نے اس كو دعمن كے حوالے كر ديا ہے۔ لاائى ميں انهول نے اچھا سلوک نہیں کیا)

بت خانے کا مال : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت مغیرہ کلماڑے سے وار کرتے تھے اور حضرت ابوسفیان واہ واہ کمہ رہے تھے جب حضرت مغیرہ نے اس کو مسار کر دیا اور اس کا مال اور زبورات حضرت ابوسفیان کے سپرد کر دیا تو انہوں نے کما کہ رسول اللہ ماليام نے فرمايا تھا کہ اس بت کے مال و دولت سے ہم عروہ بن مسعود' اور اس کے بھائی اسود بن مسعود والد قارب بن اسود کے قرضہ جات اوا کر دیں۔ بقول امام این کیر' اسود بحالت شرک فوت ہوا ہے۔ گر رسول اللہ طابیم نے اس کے بیٹے قارب بن اسود کی دل جوئی اور تعظیم کی خاطر قرضہ ادا کرنے کا تھم فرمایا تھا۔

عقیدت اندهی : موی بن عقبه کابیان ب که وفد ثقیف قریباً ۱۵ ارکان پر مشمل تها جب وه رسول انہوں نے رسول الله مل وائد مل وائد مل وائد اور شراب خوری کی اجازت طلب کی تو رسول الله مل وال سب باتوں کو ان پر حرام قرار دے دیا پھر انہوں نے اپنے "بت" کے بارے دریافت کیا کہ آپ اس سے کیا سلوک کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو مسار کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہیں یہ ہو سکتا ہے بھلا؟ اگر اس بت کو معلوم ہو جائے کہ آپ سے مسمار کرنا جاہتے ہی تو سارے شہر کو تاہ کر دے گا۔ بیر من کر حضرت عمر نے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کما افسوس! اے ابن عبد یالیل! تو کس قدر ناوان ہے۔ یہ بت تو محض پھر ہے تو انہوں نے کما اے ابن خطاب! ہم آپ کے ساتھ بات نہیں کر رہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا یارسول الله! آپ خود ہی مسار کر دیں۔ ہم تو اس کو بھیج کر اس ذمہ داری سے منہیں مبلدوش کردوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کا وشیقہ تکھوالیا۔

عجب اسلوب بیان : انهوں نے رسول اللہ ملاہیم سے اجازت طلب کی کہ سمار کرنے والوں سے قبل وہ قوم کے پاس پہنچ جائیں جب وہ وطن واپس پہنچ گئے تو قوم نے ان کا استقبال کیا اور سفر کی روئیداد طلب کی تو انہوں نے رنج و حزن کا اظہار کیا اور بتایا کہ وہ ایسے جابر' تندخو اور سنگدل انسان کے پاس سے آئے ہیں جو تیخ و سنان کے بل بوتے پر غالب آیا' آمر اور مستبد ہے۔ اس نے عرب کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ ربا' زنا اور سے نوشی کو حرام قرار دے دیا ہے اور "ربد" بت کے مسمار کرنے کا تھم صادر کیا ہے۔

یہ بن کر شقیف قبیلہ کے لوگ بدکے اور اعلانیہ کما ہم اس کی بھی اطاعت و پیروی نہ کریں گے۔ چنانچہ وہ قتل و قال کے لئے تیار ہو گئے۔ اسلحہ جمع کرلیا اور ان پر دو تین روز یمی کیفیت طاری رہی تو پھر اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو مرعوب کر دیا تو وہ اس جنگ و جدال کی کیفیت سے باز آئے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا۔

پھر انہوں نے ارکان دفد سے التجاکی کہ ان کے پاس واپس جاؤ اور ان ہی شرائط کے ماتحت ان سے مصالحت کو 'تو ارکان دفد نے بتایا کہ ہم ان شرائط کے تحت ان سے صلح کر چکے ہیں اور ہم نے تو ان کو سب لوگوں سے زیادہ متق 'اور سب سے زیادہ مرمان اور راست باز پایا ہے۔ سنو! ہمارا بیر سفر اور فیصلہ ہمارے تمہمارے سب کے لئے مبارک ہے فیصلہ کی جزئیات پر غور کرد اور اللہ تعالی کی خیروعافیت قبول کرد۔ بیر من کر انہوں نے استفسار کیا کہ تم نے اس بات کو کیوں مخفی رکھا تو بتایا کہ ہمارا ارادہ تھا کہ اللہ تعالی تمہمارے ولوں سے شیطانی نخوت اور سطوت و غرور نکال وے 'پھروہ فورا وائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔

اور کئی روز کے بعد' ان کے پاس رسول اللہ طابیع کے قاصد آئے۔ میرکاروال خالد بن ولید تھے اور ان میں مغیرہ بن شعبہ بھی موجود تھے انہول نے ''لات'' کے مسمار کرنے کا عزم کیا تو ثقیف کے مرو و زن اور بچے یہاں تک کہ کنواری لڑکیاں بھی گھروں سے باہر نکل کر ان کے گرد و نواح جمع ہو گئیں اور ثقیف کے عوام کا یہ خیال نہ تھاکہ یہ مسمار ہو سکے گا۔ اور ان کا گمان تھاکہ وہ محفوظ و مصون رہے گا۔

بنسى فراق اور اندهى عقیدت: پر حضرت مغیرہ بن شعبہ في كدال پكر كراپنے رفقا ہے كها كہ بيس آپ كو شقيف كى بدال پكر كراپنے رفقا ہے كها كہ بيس آپ كو شقيف كى بچگانه حركت سے بناؤں گا۔ حضرت مغیرہ في كدال كى ضرب لگائى پحر كرك باتھ پاؤں مارنے لگے، تو طائف كے باشندول نے زور دار نعرہ مارا اور خوش ہو كركنے لگے مغیرہ كو خدا نے تباہ كر دیا ہے۔ اور اس كو "ربہ" بت نے موت كے گھائ اثار دیا ہے اور وہ مغیرہ كے رفقاء كو مخاطب كركے كہنے لگے جس كا دل جاہے وہ اس كے قریب ہوكر ہاتھ تو لگائے۔ عقیدت مندول كے يہ الفاظ س كر حضرت مغیرہ نے

اٹھ کر کما واللہ! اے قوم شقیف اسے کمینی بد ذات دیوی 'محض پھراور مٹی کا ڈھرہے۔ اللہ عز وجل سے خیرو عافیت طلب کو اور اس کی عبادت کرد پھر حضرت مغیرہ نے دروازے پر ضرب لگائی اور اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ دیا۔ پھر اس کی دیواروں پر چڑھ گئے اور ان کے ہمراہ دو سرے لوگ بھی شامل ہو گئے اور انہوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجادی یمال تک کہ اس کو پیوند خاک کر دیا۔

یہ منظر دیکھ کر اس کا مجاور ادر ناظم کسنے لگا' اگر اس کی بنیاد کھودیں گے تو وہ غضبناک ہو کر ان کو زمین میں وصنسا کر غرق کر دے گا۔ تو حضرت مغیرہ ؓ نے حضرت خالدؓ سے عرض کیا اجازت و بیجئے میں اس کی اساس اور بنیاد بھی کھود ڈالٹا ہوں۔ چنانچہ اس کی بنیاد کھود کر مٹی باہر نکال دی گئی اور اس کا کیچڑ اور گارا بنا دیا۔ ثقیف کے لوگ یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر جیران و ششدر رہ گئے۔ پھریہ قافلہ رسول اللہ مطابع کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے اس بت کا مال و متاع اس روز تقشیم کر دیا اور وہ دین کی عظمت اور رسول اللہ مطابع کی نصرت و مدد کا شکر بجالائے۔

مکتوب گرامی: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول الله طابیع کا کمتوب جو آپ نے تحریر کروایا تھا یہ ہے۔
ہم الله الرحمان الرحیم۔ محمد نبی رسول الله طابیع کی جانب ہے ' بنام جمیع اہل اسلام ' کہ وج وادی کے شکار اور
اس کے خار دار درخت کو نہ کاٹا جائے جو مخص اس کی خلاف ورزی کرے ' اس کو کوڑے مارے جائیں اور
لباس آثار لیا جائے اگر اس پر بھی وہ باز نہ آئے تو اس کو پکڑ کر رسول الله طابیع کے سامنے پیش کیا جائے اور
ب شک یہ امرنی محمد کا ہے۔ خالد بن سعید نے یہ کمتوب محمد رسول الله طابیع کی اجازت سے تحریر کیا۔ اس
کی کوئی خلاف ورزی نہ کرے۔ رسول الله طابیع کے فرنان کی پائٹدی نہ کرنے والا اپنی ذات پر ظلم کرنے والا

لید اور حدیث وج بر بحث : امام احد (عبدالله بن حارث کی خودی ، محد بن عبدالله بن انسان طائنی (خودی کی نے ان کی تعریف وج بر بحث : امام احد (عبدالله بن حارث کی خودی ، محد بیان کرتے ہیں کہ ہم 'لید" وادی سے رسول الله طابع کے ہمراہ آئے اور ''سدرہ '' کے پاس پہنچ گئے تو رسول الله طابع اس کے محاذی من مقرت کا اس کے محاذی اس بوگ آگئے تو کنارے کھڑے ہوئے یمال سب لوگ آگئے تو رسول الله طابع نے فرمایا کہ ''وری وادی کا شکار اور اس کا درخت خاردار الله کا حرام کروہ حرم ہو اور یہ واقعہ نی علیہ السلام کے ''طانف کا محاصرہ کرنے سے '' قبل کا ہے۔

محمد طائفی کیا ہے: اس روایت کو ابوداؤد نے محمد بن عبداللہ بن انسان طائفی سے بیان کیا ہے اور ابن حسان نے اس کو "فیاسی" کما ہے۔ بعض نے اس حسان نے اس کو "فیس به باس" کما ہے۔ بعض نے اس میں جرح کی ہے۔ امام احمد اور بخاری وغیرہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور امام شافعی نے اس کو صحیح تسلیم کیا ہے۔ اور اس کے مقتضعی کے مطابق عمل کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

عبد الله بن ابی کی موت کابیان : ابن اسحاق (زہری عروه) حفرت اسامہ بن زید سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطابع عبدالله بن ابی کی مرض موت میں عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے اس میں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

موت کے آثار دیکھ کر فرمایا واللہ! میں آپ کو یہود کی محبت سے منع کیا کر آ تھا تو اس نے کٹ مجتی سے کہا اسعد بن زرارہ بھی تو یہود کو براسیجھتے تھے بھر کیا ہوا؟ کیا وہ موت سے پچ گیا۔

واقدی کا بیان ہے کہ عبداللہ بن ابی شوال کے آخری ایام میں بیار ہوا اور ذوالقعدہ میں بیس روز بیار رہ کوفت ہو گیا۔ رسول اللہ طابیع اس کی مزاج پری کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہ جس روز فوت ہوا' رسول اللہ طابیع اس کی مزاج پری کے لیے گئے۔ جس وقت وہ جان کی کی حالت میں تھا تو آپ نے فرمایا میں نے آپ کو یہود کی محبت سے منع کیا تھا۔ تو اس نے کہا اسعد بن زرارہ بھی تو ان سے بغض رکھتا تھا تو اس کو کیا مفاد پنچا' پھر اس نے عرض کیا یارسول اللہ! بیہ عتاب اور سرزنش کا موقعہ نہیں ہے۔ بیہ موت کا موقعہ ہے۔ آپ میرے عسل میں شامل ہوں اور مجھے وہ قمیص عطا فرما دیں جو آپ نے زیب تن کی ہوئی ہوئی ہوئی سے۔ اس کا مجھے کفن دینا' میری نماز جنازہ پڑھانا اور میرے لیے استغفار کی دعا کرنا اور رسول اللہ طابیع نے اس کے ساتھ بیہ سلوک کیا۔

حافظ بہتی نے (سالم بن عبان سعید بن جبیر) حضرت ابن عباس سے واقدی کے بیان کے مطابق ذکر کیا ہے ' واللہ اعلم۔ اسحاق بن راھویہ کا بیان ہے کہ میں نے ابواسامہ سے پوچھا کیا تم کو عبیداللہ نے نافع کی معرفت حضرت ابن عراسے سے نہ کور ذیل روایت بیان کی ہے؟ ابو اسامہ نے اعتراف کرتے ہوئے ' بال ' کما کہ جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو اس کا بیٹا رسول اللہ طابع کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے کفن کے لیے قمیص طلب کی۔ آپ نے اس کو قمیص عطا فرما دی پھر اس نے نماز جنازہ کی ورخواست کی اور رسول اللہ طابع نماز جنازہ کے لئے کھڑے ہوئے تو حضرت عرائے آپ کا دامن پکڑ کر عرض کیا یارسول اللہ ! آپ اس کی مناز جنازہ پڑھاتے حالائکہ آپ کو اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔ تو رسول اللہ طابع نے فرمایا میرے رب نے بھی نماز جنازہ پڑھاتے حالائکہ آپ کو بخش مائے آگر سزبار بھی ان کے لئے بخش مائے تب بھی اللہ تعالی میں اس سزبار سے زائد مغفرت طلب کروں گا۔ تو حضرت عرائے کہا وہ منافق ہے۔ کیا آپ منافق کی نماز جنازہ پڑھا ہو بے شک انہوں نے اللہ اور اس عرائے اللہ تعالی نے نازل فرمایا (۹/۸۳) ''اور ان میں سے جو مرجائے کسی پر بھی نماز جنازہ نہ پڑھ اور نہ اس کی قبر پر کھڑا ہو بے شک انہوں نے اللہ اور اس میں سے جو مرجائے کسی پر بھی نماز جنازہ نہ پڑھ اور نہ اس کی قبر پر کھڑا ہو بے شک انہوں نے اللہ اور اس اس می تو رسول سے کفرکیا ہے۔ " یہ حدیث منفق علیہ ہے۔ از سند انی اسامہ۔

رحمت عالم : اور بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عرص نے کہا یارسول اللہ! آپ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں حالانکہ اس نے فلال روز الیا الیا کہا تھا اور فلال روز الیا ولیا کہا تھا۔ آپ نے فرمایا عمرا چھوڑہ مجھے دو باتوں کا اختیار ہے اگر مجھے معلوم ہو کہ میں ستردفعہ سے زیادہ استغفار کروں تو اس کو بخش دیا جائے گاتو میں ستربار سے زائد مغفرت کی دعا کردوں گا۔ پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تو اللہ تعالی نے نازل فرمایا ولا تصل علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ (۹/۸۴) حضرت عرض کا بیان ہے کہ مجھے رسول اللہ طابیح کے سامنے اپی جرات و جسارت پر بڑی جرت ہوئی عالا تکہ اللہ تعالی اور اس کا رسول خوب جائے ہیں۔

میت کو قبرسے نکالتا: سفیان بن عیینه عمرو بن دینارے بیان کرتے ہیں کہ اس نے حضرت جابر بن عبدالله الله عناكه رسول الله عليم تشريف لائ اور عبدالله بن ابي كو قبريس واهل كرويا كيا تها چر آپ ك امرے اے قبرے باہر نکالاگیا آپ نے اس کی نغش کو گھٹنوں یا رانوں پر رکھ کراپنالعاب وہن اس پر تھو کا اور اس کو اپنی قیص بینائی واللہ اعلم۔ صحیح بخاری میں ایسی ہی سند سے مذکور ہے کہ آپ نے اس کو اپنی قیص مکافات عمل اور بدلہ کے طور پر پہنائی تھی کیونکہ اس نے عباس کو اس وقت قمیص پہنائی تھی جب وہ مدینہ آئے تھے تو اس کی قیص کے بغیر کوئی قمیص پوری نہ آئی تھی۔

شعلبہ بن حاطب : امام بہق نے اس مقام پر شعلبہ بن حاطب کا قصہ ذکر کیا ہے کہ وہ کس طرح کثرت مال اور سرمایی کی فراوانی سے فتنہ میں مبتلا ہو گیا اور اس نے آپ کو زکوۃ نہ ادا کی۔ ہم نے اس واقعہ کو لمثن اتانا من فضله (٩/٤٥) كي تفيرك تحت بان كيا -

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ غزوہ تبوک' رسول اللہ علیظم کا آخری غزوہ تھا۔ حضرت حسان بن طابت رسول الله طاميم كے جمراہ انسار كے غزوات كو شار كرتے ہيں۔ اور آپ كے جمراہ دوران غزوات انسار ك مواطن اور پرخطرمقامات پر خابت قدی اور استقلال کا اظهار کرتے ہیں۔ بقول ابن ہشام یہ اشعار عبدالرحمان بن حسان سے منقول ہیں۔

ست حير معد كلها نفرا ومعشراً إن هموا عموا وإن حصلو. مع الرسول فما ألوًا وما خذلموا منهم ولم يك في إيمانه دحل ضرب رصين كحر النار مشتعل

وبايعوه فلم ينكث به أحمد ويوم صبّحهم في الشعب من أحد وينوم ذي قسرد يسوم استثار بهسم على الجياد فما خنانوا ومنا نكلنوا

قوم هموا شهدوا بدرا باجمعهم

(کیا آپ تمام کائات سے مردانگی اور قوم کے لحاظ سے بہتر نہیں ہیں اگرچہ دہ سب جمع اور اکتھے ہو جائیں۔ انصار وہ قوم ہے جو تمام تر رسول الله طاعظ کے ہمراہ بدر میں شریک ہوئی۔ نہ انہوں نے کوئی وقیقہ فروگذاشت کیا نہ انہول نے آپ کو چھوڑا۔ انصار نے آپ کی بیت کی اور کسی نے ان میں سے بیت کو توڑا نہیں اور نہ ہی کسی کے ایمان میں عیب اور نقص تھا۔ اور جب ان کو احد کی گھاٹی میں "شدید ششیرننی" لے آئی جو آگ کی حرارت کی مانند شعلہ بار تھی۔ اور جنگ ذی قرد (محرم 2ھ) میں جب ان کے ذریعہ عموروں پر سوار ہو کر بدلہ لیا انہوں نے نہ خیانت کی اور نه بی وه بزدل ہوئے)

وذا العشيرة جاسوها بخيلهم مع الرسول عليها البيض والاســـل ـــ ويسوم ودان أجلسوا أهلسه رقصسا بالخيل حتى نهانا الحيزن والجبل لله والله يجزيه م بما عمل وا وليلمة ضلبوا فيها عدوهم وليلـــة بحنــين جـــالدوا معــــه فيها يعلهم في الحرب إذ نهلوا وغزوة يسوم نحمد ثمم كمان لهمم مع الرسول بها الاسلاب والنفيل کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سيرت النبى ملجايلم

(اور وہ اپنے گھو ڑوں پر رسول اللہ ملھ پیلم کے ساتھ (جمادی اخری عھ) ذوا تعشیرہ میں تھس گئے جو تلواروں اور نیزوں
کے ساتھ مسلم تھے۔ (صفر عھ میں) غزوہ ووان میں اس کے باشندوں کو گھو ٹروں پر رقص کرتے ہوئے جلا وطن کر دیا
یساں تک کہ جمیں پھر لی زمین اور پہاڑوں نے آگے جانے سے روک دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی خاطر انہوں نے بیشتر
راقیں اپنے وسٹمن کی گھات میں گزاریں اور ان کے اعمال کا اللہ ان کو بدلہ دے گا۔ اور غزوہ حنین کی رات انصار
نے آپ کے ہمراہ جنگ کیا آپ ان کو کیے بعد دیگرے جنگ میں روانہ کرتے تھے۔ اور وہ غزوہ نجد میں شامل تھے
رسول اللہ ملھ بھرے ساتھ وہاں ان کو اسلاب (مقتولین کالباس) اور مال غنیمت میسر آیا)

وغروة القاع فرقنا العدوب على يفرق دون المشرب الرسس ويوم بويع كانوا أهال بيعت على الجلاد فآسوه وما عدلوا وغروة الفتح كانوا في سريته مرابطين فما طاشوا وما عجلوا ويسوم خير كانوا في كتيبه يمشون كلهم مستبسل بطل بالبيض ترعش في الايمان عارية تعوج بالضرب أحيانا وتعتدل

(اور ''غزوہ القاع'' میں ہم نے دعمٰن کو بھگا دیا جیسے گھاٹ سے مولیٹی بھگا دیئے جاتے ہیں۔ اور جب جماد پر بیعت کی عمٰی تو وہ اس میں شامل تھے' وہ آپ کے غم خوار تھے اور انہوں نے پہلو تھی نہیں کی۔ اور فقح مکہ میں وہ آپ کے لشکر کے ساتھ مورچوں میں تھے اور انہوں نے کم عقلی اور عجلت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اور غزوہ خیبر میں وہ آپ کے لشکر میں روال دوال تھے سب بماور اور جنگی ہیرو تھے۔ ہاتھوں میں ننگی تکواریں لرز رہی تھیں وہ بھی ٹیڑھی ضرب لگاتیں اور بھی سیدھی)

ويوم سار رسول الله محتسبا إلى تبوك وهمم راياته الاول وساسة الحرب إن حرب بدت لهم حتى بدا لهم الاقبال فالقفل أولئك القوم أنصار النبى وهم قومى أصير اليهم حين أتصل ماتوا كراما ولم تنكث عهودهم وقتلهم في سبيل الله إذ قتلوا

(جب رسول الله طاهیلم جوک کی طرف احتساب اور خالص خداکی رضا مندی کے لئے چلے انساری ان کے ہر اول وستہ میں علم بردار تھے۔ آگر لڑائی کا موقعہ آئے تو وہ لڑائی کے ماہر اور رمز شناس ہیں حتیٰ کہ ان کے لئے پیش رفت اور دالیس لوٹنا واضح ہو جائے۔ وہ قوم نبی کی انسار اور مددگار ہے اور وہی میری قوم ہے اس سے میرا رشتہ ہے اور ناطہ جب انتساب کروں۔ وہ عزت و احرّام سے فوت ہوئے۔ ان کے عمد و پیان ٹوٹے نہیں۔ جب بھی وہ قتل ہوئا مقدر تھا)

حضرت ابو بكر صديق والله كو امير جج بناكر بهيجنا: رمضان اهدين رسول الله طايع كى خدمت اقدس مين الل طائف كے وفد آنے كے ذكر كے بعد (جيساكه بيان او چكا ہے) امام ابن اسحاق كابيان ہے كه رسول الله طايع بقايا رمضان شوال اور ذى قعد مدينه ميں مقيم رہے۔ پھر اور كے يوم جج ميں رسول الله طايع الله طايع مدان كا امير ج بتاكر بھيجا۔ اور مشركين بھى مو ج ميں اپنے مقامات پر اعمال جج اوا

کر رہے تھے ان کو ابھی بیت اللہ کے جج سے منع نہ کیا گیا تھا اور بعض مشرکوں سے آپ کا "معین مدت" تک عهد قائم تھا۔

جب حضرت ابو برا اپنے مسلمان رفقا کے ہمراہ جج کے لئے روانہ ہوئے اور اپنے گھرے نکل کھڑے ہوئے تو اللہ تعالی نے سورہ "براة" کی ابتدائی آیات سے لے کر (اذان من الله ورسولہ الی الناس) کے آخر تک نازل فرمائیں 'بعد ازاں ابن اسحاق نے ان آیات کی تفییرو تشریح بیان کی ہے اور ہم ۔۔۔ ابن کثیر ۔۔۔ نے ان آیات پر تفییر میں سیرحاصل بحث کی 'وللہ الحمد والمنہ۔ الغرض رسول اللہ مالی میا نے حضرت ابو برا کے بعد حضرت علی خود مشرکوں کو "اعلان برات" کے بعد حضرت علی خود مشرکوں کو "اعلان برات" رسول اللہ مالی میں کہ وہ آپ کے ابن عم اور چھازاد بھائی تھے۔

اعلان برات منیٰ میں : امام ابن اسحاق (عم بن عیم بن عباد بن صنیف کی معرفت) ابو جعفر محمد بن علی سے بیان کرتے ہیں کہ سورہ توبہ جب رسول اللہ مظاہم پر نازل ہوئی تو آپ معرت ابو برا کو امیر جج بنا کر بھیج چکے شخصہ کسی نے کما یارسول اللہ! اگر آپ ان آیات کو (تجریر کرکے) ابو بکرکے پاس بھیج دیتے تو ۔۔۔ یہ من کر رسول اللہ مظاہم نے فرمایا کہ ''اعلان برات'' مشرکین کو' صرف میرے خاندان کا فرد بی پنچائے گا۔ پھر آپ نے حضرت علی کو بلا کر کما' ''سورہ براۃ''کی ابتدائی آیات پر مشمل ''اعلان برات''کا پیغام تم مکہ لے جاؤ اور نے حضرت علی کو بلا کر کما' ''سورہ براۃ''کی ابتدائی آیات پر مشمل ''اعلان برات''کا پیغام تم مکہ لے جاؤ اور لوگ جب منیٰ میں ذوالح کو جمع ہوں تو ان میں اعلان کر دو کہ کافر اور غیر مسلم جنت میں داخل نہ ہو گا۔ امسال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا جج نہ کر پائے گا۔ برہنہ شخص بیت اللہ کا طواف نہ کر سکے گا۔ جس کا مصابل کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا ج نہ کر پائے گا۔ برہنہ شخص بیت اللہ کا طواف نہ کر سکے گا۔ جس کا درسول اللہ مظاہم کے ساتھ ''معین مدت''کا معاہدہ ہے وہ ''مقررہ مدت'' تک قائم رہے گا۔

مشرک اور برہنہ شخص نہ جج کرے نہ طواف : رسول اللہ طابیخ کی ناقہ "عفیا" پر سوار ہو کر حضرت علی اوانہ ہو گئے یمال تک کہ حضرت ابو بکڑے ملاقات ہو گئے۔ حضرت ابو بکڑنے ان سے پوچھا امیر یا مامور 'امام یا مقتدی؟ تو علی نے عرض کیا مقتدی اور مامور ہوں۔ پھر حضرت ابو بکڑنے نے مسلمانوں کے جج کا اہتمام کیا (اور مشرکین مھو میں جالمیت کے رسم و رواج کے مطابق اپنے منازل اور مقامات میں مقیم تھے) پھر اوالی کے روز یوم النو میں حضرت علی نے رسول اللہ مطابق اپنے مالات کے روز سے لے کا دوائج کے روز یوم النو میں حضرت علی نے رسول اللہ مطابق کا پیغام لوگوں کو پہنچایا۔ اعلان کے روز سے لے کر چار ماہ تک کی آپ نے مملت وی کہ ہر کوئی اپنی "جائے پناہ" اور علاقے میں پہنچ جائے 'بعد ازاں کی مشرک کے لئے کوئی عہد و پیان اور امان نہیں ہے۔ بجو اس کے 'جس کا رسول اللہ مطابق سے معاہدہ ہو چکا ہے اور یہ معاہدہ بھی معین مت تک قائم رہے گا۔ چنانچہ بعد ازاں کی مشرک نے نہ ج کیا اور نہ کی نے برہنہ ہو کر طواف کیا۔ پھردونوں مدینہ واپس چلے آئے۔ (یہ روایت اس سند سے مرسل ہے)

" وه میں جھرت ابو کر امیر ج تھ" کے عنوان سے امام بخاری (سلمان بن داؤد ابوالریج اللی نہی نہی نہی ہید بن عبد بن عبد الو میں ابو ہر رہ وہ گئے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیم نے اس کو 8ھ کے موسم جی میں اللہ مٹاہیم نے اس کو 8ھ کے موسم جی میں (ججتہ الوداع سے قبل ایک سال) چند اشخاص کے ہمراہ لوگوں میں یہ اعلان کرنے کے لئے روانہ کیا تھا کہ امسال کے بعد کوئی مشرک جی نہ کرے اور نہ ہی برہنہ ہو کربیت اللہ کاطواف کرے۔

ووسرے مقام پر امام بخاری (عبداللہ بن بوسف نیث عقیل ابن شاب مید بن عبدالر جان) حفرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ اور کوئی نیٹ بھیے ابو برٹرے نین کرتے ہیں کہ اور کوئی نیٹا بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ والوں کے ہمراہ بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج کو نہ آئے اور کوئی نیٹا بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ حمید بن عبدالر جمان کا بیان ہے کہ (حضرت ابو برٹر کے روانہ ہونے کے بعد) رسول اللہ طابع نے حضرت علی کو ان کے چھے روانہ کیا اور ان کو "برات" کے اعلان کا تھم فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ علی نے بھی قربانی کے بعد کوئی مشرک جج نہ کرے اور نہ ہی کوئی نیٹا معنی میں "برات" کا اعلان کیا کہ امسال کے بعد کوئی مشرک جج نہ کرے اور نہ ہی کوئی نیٹا مختص طواف کرے۔

ورج آكبر "كاروز وس زوالج قرباني كاروز ب : "كتاب الجماد" ميں امام بخارى (ابواليمان شعب المري عبد المري عبد البو المرية في الله بخارى (ابواليمان شعب المري عبد المري عبد المري عبد البوكر في المري عبد الموام مشرك ولا يطوف بالمبيت عربان ج اصغر كاروز مجمع اعلان كرنے والوں ميں بھيجاكه (لا يحج بعد المعام مشرك ولا يطوف بالمبيت عربان) ج اصغر كاروز قربانى كاروز ب اس كو "اكبر" اس بنا پر كتے بيں كه لوگ "عمره" كو "ج اكبر" كتے بيں وه كم موسم ج ميں مصرت ابو كرا نے لوگوں كو يہ بيغام اعلان يتا ديا چناني والم مسلم نے زہرى سے نقل كيا ہے۔ خود ج كيا كسى مشرك نے ج نه كيا۔ اس روايت كو امام مسلم نے زہرى سے نقل كيا ہے۔

ودی یوسی سررا از بررا از بین او جیما: امام احمد (محرین جعفر شعبه منده شعبی محرز بن ابی بریره) حضرت ابو بریرا الله علی این کرتے بین که حضرت علی کو جب رسول الله علی این کرتے ہیں که حضرت علی کو جب رسول الله علی این کرتے ہیں کی ان کے ساتھ تھا۔ محرز فی نگا نے بوچھا آپ کیا اعلان کرتے ہے کہ مسلم جنت میں واخل ہو گا۔ کوئی نگا مختص بیت الله کا طواف نه کرے جس کا رسول الله علی کے ساتھ معاہدہ ہے اس کی مدت چار ماہ تک ہے۔ چار ماہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد کوئی مشرک بیت چار ماہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد کوئی مشرک بیت الله کا جج نه کرے - حضرت ابو بریر الله کا بیان ہے کہ میں بیار با اور اعلان کر تا رہا یمال تک که میری آواز ماند کریے۔

معلمرہ کی تفصیل: یہ سند جید ہے کین اس میں رادی کے اس "قول" کی وجہ سے نکارت پائی جاتی ہے کہ (من کان له عہد فاجله الی ادبعة اشہر) یعنی جس کا رسول الله طابط کے ساتھ معاہدہ اس کی مت چار ماہ تک ہے۔ یہ مسلک بھی بعض کا ہے۔ لیکن صحح بات یہ ہے کہ جس مخص کے ساتھ معاہدہ قائم ہے اس کی مدت وقت مقرر تک ہے۔ خواہ چار ماہ سے زائد ہو۔ اور جس معاہدے کا وقت بالکل معین نہیں ہے اس کی مدت وقت مقرر تک ہے اور باقی رہا تیسری قتم کا معاہدہ جس کی مدت مملت کے روز سے چار ماہ سے کم ہے اس کی مدت مملت کے روز سے چار ماہ سے کم ہے اس میں احتمال ہے کہ اس کو اول قتم کے ساتھ ملحق کیا جائے کہ اس کا معاہدہ وی جائے۔ کے فواہ وہ مدت چار ماہ سے کم ہو اور یہ بھی احتمال قائم ہے کہ اس کو بھی چار ماہ تک مملت دی جائے۔ کے خواہ وہ مدت چار ماہ سے کم جو اور یہ بھی احتمال قائم ہے کہ اس کو بھی چار ماہ تک مملت دی جائے۔ کے خواہ وہ بلا معاہدہ لوگوں کی نسبت اس کا زیادہ حقد ار ہے واللہ اعلم۔

امام احمد (عفان عار ساک) حضرت الس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مان کے "اعلان کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

برات " دے کر حضرت ابو بکر کو بھیج دیا تھا۔ جب وہ ذوا لحلیفہ میں پنچے تو رسول اللہ طابیط نے فرمایا کہ اس "برات" کا میں خود اعلان کروں گایا میرے خاندان کا کوئی فرد' چنانچہ آپ نے وہ "اعلان برات" حضرت علی اس حدیث کو دے کر بھیج دیا۔ اس روایت کو ترزی نے حماد بن سلمہ سے نقل کیا ہے اور حضرت انس کی اس حدیث کو حسن غریب کما ہے۔

کیا حضرت ابو بکر وہا تھے والیس چلے آئے؟ : عبداللہ بن احمد الدین (محربن جابر ماک ملس) حضرت علی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طہیم نے جب حضرت علی کو حضرت ابو بکر کے پیچے بھیجا تو جہتہ میں حضرت علی ہے انہوں نے یہ مکتوب کی لیا پھر حضرت ابو بکر نے واپس آگر عرض کیا یارسول اللہ! کیا میرے بارے کوئی تھم نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی تھم نازل نہیں ہوا لیکن جرائیل نے مجھے آگر کما ہے کہ (اعلان برات "آپ خود لوگوں تک پنچائیں یا آپ کے خاندان کا کوئی مخص اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہوا در متن حدیث میں نکارت ہے۔ واللہ اعلم امام احمد (سفیان بن عین ابواسحات) زید بن بشیح ہمدانی سے اور متن حدیث میں نکارت ہے۔ واللہ اعلم امام احمد (سفیان بن عین ابواسحات) زید بن بشیح ہمدانی سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی ہے پوچھا موسم جج میں آپ کو حضرت ابو بکڑ کے ہمراہ رسول اللہ طہیم نے کیا پیغام وے کر بھیجا تھا؟ تو انہوں نے کہا چار پیغامت دے کر روانہ کیا تھا۔ جنت میں صرف مسلمان واخل ہو گا نکا فضی بیت اللہ کا طواف نہ کرے 'جس کا رسول اللہ مطبیم کے ساتھ معاہدہ ہے وہ معاہدہ اپنی مت تک قائم رہے گا اس سال کے بعد مشرک مخض جج نہ کرے۔ امام ترفی نے بھی اس روایت کو (سفیان بن عید از ابواسحات سبیعی از زید بن شیح ہمدانی از علی) بیان کیا ہے اور اس کو حسن صحح کما ہے۔

امام ترفدی کابیان ہے کہ اس روایت کو شعبہ نے ابواسحال سبیعی سے بیان کیا ہے۔ اور ابواسحال کا استاد زید بن اثیل بتایا ہے نیز اس روایت کو سفیان ثوری نے ابواسحال سے اس کے بعض اساتذہ کی معرفت علی سے بیان کیا ہے میں کہتا ہوں کہ اس روایت کو ابن جریر نے (معراز ابواسحال از عارث از علی ) بھی بیان کیا ہے۔

ابن جریر (محد بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالکم ابو زرعہ وهب اللہ بن رائد ، حوہ بن شریح ابن حو ابو معاویہ بحل کوئی)
ابوا اسمباء البکری سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے "بیوم جج اکبر" کی بابت حضرت علی سے پوچھا تو بتایا کہ رسول اللہ نے حضرت ابو بکڑ کو امیر جج مقرر کر کے بھیجا اور جمھے بھی ان کے ساتھ "سورہ براة" کی چالیس آیات دے کر روانہ کیا۔ حضرت ابو بکر عرفہ میں تشریف لائے اور لوگوں کو عرفات میں خطبہ ویا خطبہ پورا کرنے کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر کہا جناب علی " آیے! رسول اللہ طابیخ کا پیغام پنچاہے۔ چنانچہ میں نے کھڑے ہو کر "سورہ برات" کی چالیس آیات تلاوت کیس۔ پھر ہم والیس "منی" میں چلے آئے۔ میں نے جمرہ کو کنگریاں ماریں اور قربانی کی پھر سر منڈایا اور جمھے معلوم ہوا کہ عرفات میں بروز عرفہ حضرت ابو بکڑ کے حاص خطاب میں سب لوگ جمع نہ تھے چنانچہ میں ان کے خیموں میں ان کو تلاش کر کے یہ آیات ان کے سامنے خطاب میں سب لوگ جمع نہ تھے چنانچہ میں ان کے خیموں میں ان کو تلاش کر کے یہ آیات ان کے سامنے تلاوت کر تا رہا۔

حفرت علی کا بیان ہے کہ بدیں وجہ میں سمجھتا ہوں کہ تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ پیغام قربانی کے روز سالیا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز تھا' سنو! یہ پیغام یوم عرفہ میں بنچایا تھا۔ تغیر میں ہم نے اس مقام کی پوری توضیح کی ہے۔ احادیث و آثار کی جملہ اسانید کو ہم نے مفصل بیان کیا ہے۔ جو کافی ہے' وللد الحمد والمنہ۔

4 کے اہم واقعات : میں ہے ماہ رجب میں غزوہ تبوک ہے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔

نجاشی کی وفات : واقدی کابیان ہے کہ رجب میں عبشہ کا عمران نجاشی فوت ہوا اور رسول الله علیم نے اس کی موت کی خردی۔

قبر میں آیا ہے کہ رسول اللہ مٹاہیم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کے دفن کا ارادہ کیا تو فرمایا قبر میں وہ محدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ مٹاہیم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کے دفن کا ارادہ کیا تو فرمایا قبر میں وہ مختص اترے جس نے اس شب اپنی بیوی ہے ہم بستری نہ کی ہو تو ان کے شوہر حضرت عثال قبر میں نہ اترے اور ابو ملحہ انساری نے ان کو دفن کیا۔ احتمال ہے کہ آپ کے اس "فرمان"کا یہ مطلب ہو کہ جو لوگ قبر کھودنے اور دفنانے کا رضاکارانہ طور پر اہتمام کرتے تھے مثلاً ابوعبیدہ اور ابو ملحہ وغیرہ ان لوگوں میں سے وہ شخص قبر کے اندر اترے جس نے آج رات اپنے اہل سے ہم بستری نہ کی ہو۔ کیونکہ میہ بات بعید ہے کہ ام کلٹوم شکے علاوہ بھی حضرت عثمان کی کوئی بیوی ہو۔ بیہ احتمال بعید اور دور از فہم معلوم ہو تا ہے' واللہ اعلم۔

9ھ میں ہی ایلہ کے حکمران' جرباء اور اذرح کے باشندوں اور والٹی دومتہ الجندل نے آپ سے مصالحت کی جیسا کہ وضاحت سے بیان ہو چکا ہے۔

مسجد ضرار : ۹ھ میں مبجد ضرار کو مسار کیا جس کو 'مبجد کی طرز تقمیر پر منافقین کے ایک گروہ نے بنایا تھا اور بیہ دراصل اسلام کے خلاف سازش کا اڈہ تھی۔ رمضان 9ھ میں ہی ثقیف کا وفد آیا اور انہوں نے اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے صلح کی اور ''لات'' کو مسار کر دیا گیا۔

معاویہ کیشی اور عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ: تبوک میں رسول اللہ علیظِ کو حضرت معاویہ بن معاویہ کیشی یا مزنی کی وفات کی خبر معلوم ہوئی تو آپ نے میدان تبوک میں ان کی نماز جنازہ پڑھی (بشر طیکہ حدیث صحیح ہو) اور منافقین کے سربراہ عبداللہ بن ابی کی بھی اس سال نماز جنازہ پڑھی۔

اس سال رسول الله ماليط كى اجازت سے حضرت ابو برصديق والله نے ج كى امارت كے فرائض سر انجام

دیے اور اس سال عرب قبائل کے اکثر وفد رسول الله طابیل کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس لئے 9 ہجری کو "وفدول کا سال" کتے ہیں۔ اب ہم امام بخاری وغیرہ محدثین کی اقداء کرتے ہوئے 'کتاب الوفود'' کے نام سے ایک مستقل عنوان قائم کرتے ہیں۔

## رسول الله طالي يم خدمت ميس آنے والے وفدوں كابيان

ابن اسحاق کابیان ہے کہ مکہ فتح ہو گیا' تبوک کا معرکہ انجام کو پہنچ گیا اور قبیلہ ثقیف کا وفد مسلمان ہو کر بیعت سے سرفراز ہو گیا' تو ہر طرف سے عرب کے وفد رسول اللہ طابیم کی خدمت میں حاضر ہونے گئے۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ مجھے ابوعبیدہ نے بتایا کہ وفدوں کی آمد نو ہجری میں تھی اور اس سال کو "وفدوں کا سال" کہتے ہیں۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اسلام قبول کرنے کے سلسلہ میں سارا عرب قریش کا منتظر تھا کیونکہ قریش '
لوگوں کے امام اور ان کے راہنما تھ' حرم اور بیت اللہ کے متولی تھ' اساعیل بن ابراہیم علیم السلام کی خالص اولاد تھ' اور بلا اختلاف عرب کے زعیم اور قائد تھے اور قرایش ہی رسول اللہ مٹاہیم کے خلاف حرب و ضرب کے علم بردار تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور قریش آپ کے تابعدار ہو گئے اور اسلام نے ان کو متخراور مطیع کر لیا تو عرب سمجھ گئے کہ وہ رسول اللہ مٹاہیم کے خلاف جنگ لڑنے اور ان کے ساتھ عداوت کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے (۱۱۰/۱۳)"جب اللہ کی مدد اور فتح آچی اور اس سے معانی مانگئے۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ "

حدیث عمرو بن مسلمہ میں بیان ہو چکا ہے کہ عرب کے تمام قبیلے یہ انظار کر رہے تھے کہ کمہ فتح ہو جائے تو ہم مسلمان ہو جائیں۔ چنانچہ وہ کتے۔ اسے اور اس کی قوم کو (باہمی جنگ و جدال کی حالت میں) چھوڑ دو' اگر وہ ان پر غالب اور فتح یاب ہو گیا تو وہ سچا نبی ہے پس جب مکہ فتح ہو گیا ہر قوم نے اسلام قبول کرنے کی عجلت کی۔ اور میری قوم نے بھی جلد ہی اسلام قبول کرنیا۔ چنانچہ جب عمرو بن مسلمہ اسلام قبول کرنے کی عجلت کی۔ اور میری قوم نے بھی جلد ہی اسلام قبول کرنے جنانچہ جب عمرو بن مسلمہ اسلام قبول کر کے آیا تو اس نے کہا واللہ! تمہارے پاس سے نبی کی طرف سے آیا ہوں اس نے بتایا ہے کہ فلاں نماز فلال وقت بڑھو اور جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں سے ایک مخص اذان کے اور جو مخص قرآن زیادہ جانتا ہو وہ امامت کرے۔ (یہ کمل حدیث صحیح بخاری میں ہے)

بعض وفد فتح مکہ سے قبل آئے: میں --- ابن کثر --- کہتا ہوں کہ ابن اسحاق' واقدی' بخاری اور پھر بہتی نے ان کے بعد' ان وفدوں کا ذکر کیا ہے جن کے آمد کی تاریخ 8ھ سے قبل ہے بلکہ فتح مکہ سے بھی قبل ہے سورہ (۱۰/۵۷) میں ہے تم میں سے اور کوئی اس کے برابر ہو نہیں سکتا۔ جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جماد کیا یہ ہیں کہ اللہ کے نزدیک جن کا بڑا درجہ ہے' ان لوگوں پر جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا اور اللہ نے ہرایک سے نیک جزاکا وعدہ کیا ہے۔ قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ فتح مکہ کے روز آپ نے فرمایا تھا۔ اب کوئی ہجرت نہیں۔ بلکہ جہاد اور نیت ہے۔ پس ان وفدوں میں امتیاز کرنا ضروری امر ہے۔ جو فتح مکہ سے قبل آئے جن کا آنا ''ہجرت'' شار ہو تا ہے۔ اور جو فتح مکہ کے بعد آئے جن سے اللہ تعالی نے بھلائی اور نیکی کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن لاحق اور بعد میں آنے والا سابق اور مقدم کی طرح زمانے اور فضیلت میں مساوی نہیں' واللہ اعلم۔

علاوہ ازیں جن ائمہ نے ''وفود'' کے بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے انہوں نے بہت سی مفید ہاتوں کا ذکر نہیں کیا۔ بحد اللہ ہم الحکے بیانات کا بھی ذکر کریں گے۔ اور جن ہاتوں کی آگاہی ضروری معلوم ہوئی ہم ان پر متنبہ بھی کریں گے۔ جن ہاتوں کو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے ہم ان شاء اللہ ان کو بیان کریں گے۔

مزینہ کاسب سے پہلا وفد: محد بن عمرواقدی م ٢٠١ه (کیربن عبدالله مزنی ابوہ جده سے) بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلا وفد ، رجب ۵ ھیں رسول الله طاحیا کی خدمت میں مضرمیں سے ، مزینہ قبیلہ کے چار سو افراد کا وفد آیا۔ رسول الله طاحیا نے ان کے وطن کو ان کی جرت گاہ قرار دے دیا اور فرمایا تم جمال بھی ہو مماجر ہو ، پس اپنے مال مویثی کے پاس چلے جاؤ ، چنانچہ وہ اپنے وطن میں واپس چلے آئے۔

خراعی مزنی : نیز واقدی نے ہشام بن کلبی سے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ مزینہ قبیلہ میں سے سب سے قبل خزاعی بن عبد تنم مع دس افراد کے رسول الله مطابع کی خدمت میں آیا اور اس نے اپنی قوم کے اسلام کی بیعت کی۔ جب وہ قوم کے پاس واپس گیا تو قوم کو حسب گمان نہ پایا اور وہ اس سے دست بردار ہو گئے پھر رسول الله مطابع نے حضرت حسان کو فرمایا کہ وہ جو کے بغیر اشارے کنائے سے چھیڑ چھاڑ اور تقریف کرے۔ چنانچہ حضرت حسان نے چند اشعار کے۔ یہ اشعار جب خزاعی کو معلوم ہوئے تو اس نے اپنی تقریف کرے۔ چنانچہ حضرت حسان نے چند اشعار کے۔ یہ اشعار جب خزاعی کو معلوم ہوئے تو اس نے اپنی قوم کے پاس شکوہ کیا تو وہ سب اسمان ہو کر مسلمان ہو گئے اور وہ ان کو رسول الله مطابع کی خدمت میں لے آیا۔

فتح مکہ کے روز رسول اللہ مٹاہیم نے مزینہ قبیلہ کاعلم اس کے سپرد کیا۔ خزا کی اس روز ایک ہزار تھے اور میہ خزاعی عبداللہ ذوا لیجادین (م 9ھ در تبوک) کا بھائی ہے۔

باب وفد بنی تمتیم: کے عنوان کے ذیل میں امام بخاری ، حضرت عمران میں جسین سے بیان کرتے ہیں کہ بنی متیم ایک وفد رسول الله طابیع کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا اے بنی متیم! بشارت قبول کو انسوں نے عرض کیا یارسول الله امروہ سایا ہے تو کچھ عطابھی کرو سے من کر رسول الله طابیع کے چرہ پر خفکی کے آثار دیکھے گئے۔ پھر یمن کا دفد آیا تو آپ نے فرمایا ، بشارت قبول کرد جبکہ بنی متیم نے اسے قبول نمیں کیا انہوں نے عرض کیا یارسول الله! ہم نے قبول کرلیا۔

امام بخاری' حضرت عبداللہ بن زبیڑ ہے بیان کرتے ہیں کہ بنی تمیم کا وفد رسول اللہ طابیط کے پاس آیا تو حضرت ابو بکرنے کہا تینقاع بن سعید بن زرارہ کو امیر مقرر فرما دیجئے تو حضرت عمرؓ نے کہا بلکہ اقرع بن حابس کو امیر بنا دیجئے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکرؓ نے کہا آپ تو صرف میری مخالفت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا میرا ارادہ آپ کی مخالفت کا بالکل نہیں۔ وہ دونوں آپس میں الجھ پڑھے یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں تو سورہ (۴۹/۱) نازل ہوئی اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کبل نہ کرو اور اللہ ہے ڈرتے رہو' حتی کہ یوری سورت نازل ہوئی۔

ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول اللہ ماہیم کے پاس عرب کے وفد آنے شروع ہوئے تو عطار دبن حاجب متمی مع چند اشراف کے رسول اللہ ماہیم کی خدمت میں حاضر ہوا جن میں اقرع بن حابی 'زبر قان بن بدر عمرو بن احتم 'حتاب بن بزید تعیم بن بزید 'قیس بن حارث اور قیس بن عاصم از بنی سعد 'شامل تھے۔ بقول ابن اسحاق ان میں عیدینه بن حصن بن حذیفہ بن بدر فزاری بھی شامل تھا۔

اقرع بن حابس اور عیدینه رسول الله طابیع کے ساتھ فتح کمہ عنین اور غزوہ طائف میں شریک تھے۔ جب بی تمیم کا دفد آیا تو یہ دفد کے ساتھ تھے جب مجد نبوی میں آئے تو رسول الله طابیع کو «مجرول کے پیچھے" سے پکارنا شروع کر دیا اے محمیا باہر آؤا تو رسول الله طابیع ان کے چلانے سے آزردہ ہوئے اور باہر تشریف لے آئے۔ انہوں نے کما اے محمیا ہم آپ کے پاس فخرو کبر اور خود ستائی کے اظمار کے لئے آئے ہیں۔ ہمارے شاعر اور خطیب کو اظمار مدعاکی اجازت دیجے۔ آپ نے فرمایا میں تممارے خطیب کو اجازت دیتا

ہوں وہ خطاب شروع کرے ' چنانچہ عطار دبن حاجب تمیں نے کھڑے ہو کر کما
عطار و کا خطاب : خداکا شکر ہے جس کا ہم پر فضل و کرم ہے۔ اور وہی اس کا ایل اور حق وار ہے۔
جس نے ہمیں باوشاہ بنایا اور خزانوں کے مالک بنایا۔ ہم اس کی بدولت نیکی اور احسان کرتے ہیں اور اس نے
ہمیں مشرقی اقوام میں معزز تر بنایا ' اکثریت عطاکی ' اور سازو سامان سے نوازا ' لوگوں میں ہمارے برابر کون
ہمیں مشرقی اقوام میں معزز تر بنایا ' اکثریت عطاکی ' اور سازو سامان سے نوازا ' لوگوں میں ہمارے ہم پلہ
ہمیں مشرقی اقوام میں معزز تر بنایا ' اکثریت عطاکی ' اور سازو سامان سے نوازا ' لوگوں میں ہمارے ہم پلہ
ہونے کا جس کو دعوی ہو۔ وہ اپنے اوصاف و فضائل گنائے جو ہم نے گنائے ہیں آگر ہم چاہیں تو بست کچھ کمہ
سے ہیں کیان ہم اپنے مناقب و محاس میں مبالغہ آرائی سے شرم و حیا کرتے ہیں اور ہم اس سے خوب آشنا
ہیں میرا یہ بیان ہے۔ اب تم ہمارے جیسی بات کہو اور ہم سے بہتر کہو۔ یہ کمہ کر عطار د تمیمی بیٹے گیاتو رسول
اللہ طابح نے خشرت خابت بن قیس بن شاس از بنی عارف کو فرمایا کھڑے ہو کر اس کے خطاب کا جواب دو تو
اس نے کھڑا ہو کر کہا۔

حضرت ثابت کا خطاب: اس ذات کی تعریف جس نے زمین و آسان بنائے اور اپنا تھم ان میں نافذ
کیا اس کا امراس کی کا نکات پر محیط ہے۔ ہر چیز اس کے فضل و کرم سے نمودار ہے۔ اپنی قدرت سے اس
نے ہم کو بادشاہت عطاکی اور اپنے بندوں میں سے بہترین محض کو "رسول" منتخب کیا جو سب سے عالی نسب
ہے۔ سب سے بڑھ کر راست گو ہے اور سب سے زیادہ خوش اخلاق ہے۔ خدا نے اس پر قرآن ا تارا اور
اس کو اپنی مخلوق پر امین بنایا وہ جملہ عالم کا انتخاب ہے۔ پھر اس نے لوگوں کو اللہ تعالی پر ایمان لانے کی
دعوت دی۔ چنانچہ اس پر مماجر ایمان لائے جو اس کی قوم اور اس کے عزیز و ا قارب سے ہے۔ وہ سب سے
عالی نسب اور حسن و جمال کے پیکر ہیں اور بلند کردار ہیں۔ اس کے بعد 'ہم انصار نے رسول اللہ بالھیلا کی

وعوت پر لبیک کما' ہم اس کے انصار و مددگار ہیں اور اس کے رسول کے وزیر ہیں' ہم لوگوں سے برسر پیکار رہیں گئی ہوں ہوں ہے در اس کے رسول پر ایمان لا آ ہے۔ وہ اپنے مال و جان کو محفوظ کر لیتا ہے اور جو محض انکار کرتا ہے ہم فی سبیل اللہ ہیشہ اس سے جماد کرتے ہیں اس کا کشف و خون ہم پر آسان اور سل ہے۔ میں اپنی اس بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ اپنے اور آپ کے لئے نیز جمیع مومن مرو و زن کے لئے مغفرت کا طالب ہوں' والسلام علیم۔

بھرزبر قان بن بدر نے کھڑے ہو کر کہا۔

خمن الكرام فلا حمى يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيع وكم قسرنا ممن الأحياء كلهم عند النهاب وفضل العز يتبع ونحن يطعم عند القحط مطمعنا من الشواء إذا لم يؤنس الفرع نما ترى الناس تأتينا سراتهم من كل أرض هو يا ثم نصطنع

(ہم معزز لوگ ہیں کوئی قبیلہ ہمارے ہم پلہ نہیں۔ ہمارے قبیلے سے بادشاہ ہیں اور ہم میں گرج تعمیر کئے جاتے ہیں۔ اور ہم منز لوگ ہیں گوئی ہے۔ ہم ہیں۔ اور ہم نے کتنے ہی قبیلوں کو لوٹ کر نافت و تاراج کر دیا۔ اور معزز مخص کی خوبی قابل اتباع ہوتی ہے۔ ہم قبط کے وقت بھنا ہوا گوشت کھلاتے ہیں جبکہ گھراہٹ اور خوف کا نام و نشان نہیں ہو تا۔ لوگ ان کے اونچے مقام کو دیکھ کر ہر طرف سے جلدی جلدی جلدی جلے آتے ہیں بھران سے حسن سلوک کرتے ہیں)

فننحر الكوم عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعو فما ترانا إلى حيى نفاخرهم إلا استفادوا وكانوا الرأس تقتطع فمن يفاخرنا في ذاك نعرف فيرجع القوم والاخبار تستمع إنا أبينا ولم يأبي لنا أحد إنا كذلك عند الفحر نرتفع

'(ہم کوہان والے فریہ اونٹ مہمانوں کے لئے اپنے قبیلہ میں ذرج کرتے ہیں جب ان کی مہمانی ہوتی ہے تو وہ شکم سیر ہوتے ہیں۔ جس قبیلے سے بھی تو ہمیں نخر و خود ستائی کرتے ویکھے گاوہ ہم سے قصاص کی ورخواست کرتے ہیں اور ان کے سرکٹ چکے ہیں۔ اس بارے جو ہم سے نخر و ستائش میں مقابلہ کرتا ہے ہم اسے جانتے ہیں۔ جب قوم والیس لوئتی ہے تو اس کی خبریں سنی جاتی ہیں۔ ہم سب کی بات رو کر ویتے ہیں اور ہماری بات کی کوئی تردید نہیں کر سکتا ہم اس طرح فخرو مباہات کے مقام میں سرباند ہوتے ہیں)

ابن اسحاق کابیان ہے کہ حضرت حسان بن ثابت اس وقت موجود نہ تھے۔ رسول اللہ طابیلم نے ان کی طرف کسی کو بھیجا چنانچہ وہ کہتے ہیں جب میں رسول اللہ طابیلم کی خدمت میں آیا اور حمیی شاعر کھڑا ہوا اس نے جو کمنا تھا' کہا۔ (میں نے اشارے کنائے میں اس کی تردید کی اور اس کے قافیہ کے مطابق کہا) جب زبر قان حمیمی فخریہ اشعار کہہ کرفارغ ہوگیا تو رسول اللہ طابیلم نے فرمایا اے حسان! کھڑا ہو اور اس کے فخرو غرور کاجواب دے۔ پھر حضرت حسان انے کہا۔

إن الذوائب من فهر وأخوتهم قد بينوا سنَّة للناس تتبسع

وضی بھا کیل مین کانت سریرته تقوی الاله و کیل الخییر یصطنع قدوم إذا حیار بواضروا عدوه م او حاولوا النفیع في اشیاعهم نفعوا سیحیة تلک منهم غییر محدث از اخلائق - فاعلم - شرها البدع بان کان فیی النیاس سیاقون بعدهم فکیل سیق لادنی سیقهم تبیع (قبیله فرکے شرفاء اور ان کے بھاکیوں کے لوگوں کو وہ راستہ بتا دیا ہے جس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ جس کا باطن اللہ سے ورتا ہو وہ اس کو پند کرتا ہے اور ہر کار فیر کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ دشمن سے بر سرپیکار ہوں تو ان کے لئے مضرت رسان ہوتے ہیں یا وہ اپنے گروہ کو نفع پنچانے کا عزم کرتے ہیں۔ یہ عادات ان کی سرشت میں ودیعت ہیں اور واضح رہے کہ سب سے بری عادات نوپیوا اور بدعات ہوتی ہیں۔ ان کے بعد لوگوں میں آگر کوئی نیکی کی طرف رجمان کرنے والا ہے تو تیکی کی طرف کر جمان کرنے والا ان کے ادنی نیک مخض کا تابع ہوگا)

لا يرفع الناس ما أوهب أكفهم عند الدفاع ولا يوهون ما رفعو، إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم أو وازنوا أهل محد بالندى منعوا أعفة ذكرت في الوحبي عفتهم لا يطمعون ولا يرديهم طمع لا يبخلون على حار بفضلهم ولا يمسهم من مطمع طبع

(دفاع کے وقت ان کے ہاتھوں سے جو چیز پست ہوجائے لوگ اس کو سرفراز نہیں کر کے اور جس کو بیہ سرفراز کریں اس کو وہ پست و ذلیل نہیں کر سے۔ اگر وہ بھی لوگوں سے مسابقت میں مقابلہ کریں تو ان کا فرد کامیاب ہو گایا وہ اہل مجدو شرف سے سخاوت میں مقابلہ کریں تو وہ ان کو مات کر دیں گے۔ وہ پاک دامن عفیف ہیں وحی میں ان کی پاک دامنی کا ذکر ہے۔ وہ جرص و طمع سے پاک ہیں اور نہ ہی ان کو جرص و آرزو قرو ذات میں ڈالتا ہے۔ وہ ہمسایہ کو اپنے احسان سے محروم نہیں رکھتے اور نہ ہی ان کی طبیعت میں طمع اور جرص ہے۔ جب ہم کی قبیلہ سے محاذ آرائی کرتے ہیں تو ہم ان کی طرف اس کا شیر خوار بچہ آرائی کرتے ہیں تو ہم ان کی طرف اس کا شیر خوار بچہ آرائی کرتے ہیں تو ہم ان کی طرف اس کا شیر خوار بچہ آبستہ چاہیا کہ نیل گاؤ کی طرف اس کا شیر خوار بچہ آبستہ چاہیا۔) .

نسموا إذا الحرب نالتنا مخالبها إذا الزعانف من أطفارها حشعوا لا يفخرون اذا نسالوا عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع كأنهم في الوغى والموت مكتنع أسد بحلية في أرساعها فدع خذ منهم ما أتوا عفوا إذا غضبوا ولا يكن همك الأمر الذى منعوا فان في حربهم - فاترك عداوتهم - شراً يخاض عليه السم والسلع فان في حربهم ناترك عداوتهم - شراً يخاض عليه السم والسلع وبب لااتى ك نافن مي رقم بين قو بم بين قدى كرتے بي جب كه بردل لوگ اس كه نافول سے ورت بي قابو پاليے بي تو فخر نميں كرتے أكر وه مصبت ميں جالا ہو جائيں تو وه برولى اور جزع و فرع كا اظمار نميں كرتے موت مر بر منڈلا رہى ہو تو وه لوگ جنگ ميں كويا شير بيں - گھوروں كے ايك دست ميں جو فرع كا اظمار نميں كرتے موت مر بر منڈلا رہى ہو تو وه لوگ جنگ ميں كويا شير بيں - گھوروں كے ايك دست ميں جو

اکسرم بقسوم رسسول الله شسیعتهم إذا تفساوتت الأهسواء والشسیع خدی فسدی فسم مدحت قبل یسؤازره فیما أحسب لسان حسائك صنع فسانهم أفضل الاحیساء كلهسم إن حد في الناس حد القول أو شمعوا (رسول الله الهیم کی قوم اور ان کی گروه کس قدر کرم و محترم ہے جب خواشات اور گروپ باہم متفاوت ہوں۔ فسیح بلیغ زبان نے ان کی خدمت میں "مرح" پیش کی ہے دل اس کا معاون ہے اس کی خواہش کے مطابق۔ وہ سب قبائل سے افضل ہیں خواہ لوگوں میں وہ سنجیدگی سے بات کریں یا نہی ذات میں)

ابن ہشام کا بیان ہے کہ بنی تتم کے بعض ماہر شعراء نے مجھے بتایا کہ بنی تتم کے وفد میں جب زبر قان رسول اللہ مٹاپیم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا۔

أتيناك كيما يعلم الناس فضلنا إذا اختلفوا عند احتضار المواسم بانا فروع الناس في كل موضن وأن ليس في أرض الحجاز كدارم وأنا نفود المعلمين إذا انتخوا ونضرب رأس الأصيد المتفاقم وإن لنا المرباع في كل غيارة تغير بنجد أو بأرض الاعاجم

(ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ لوگ ہمارے فضل و تجد سے آگاہ ہو جائیں جب وہ موہم جج میں اختلاف کریں۔ کہ ہم (یعنی عوام) بوے لوگوں سے کمتر ہوتے ہیں ہر مقام میں اور یہ کہ ارض تجاز میں بنی دارم کا ہم سرکوئی نہیں۔ جب بمادر لوگ نخوت سے چلیں تو ہم ان کو دھلیل دیتے ہیں ہم بوے متکبر کے سربر تلوار کا وار کرتے ہیں۔ ہر بال غنیمت میں ہمارا چوتھا حصہ ہوتا ہے وہ غارت گر نجد میں لوث والیں یا عجم میں)

حضرت حسان بن ثابت انصاری واله في اس كافي البديمه جواب دياب

هل المحد إلا السؤدد العود والندى وحماه الملوك واحتمال العظائم نصرنا وآوينا النبى محمداً على أنف راض من معد وراغم محمدي حريد أصله وتسراؤه بجابية الجولان وسط الاعاجم نصرناه لما حل بين بيوتنا باسيافنا من كل باغ وظام

(مجد و شرف نام ہے۔ بزرگی' تجربہ کاری' سخادت' شاہوں کے جاہ و جلال اور مصائب کے برداشت کا۔ ہم نے نبی مجمد کی مدد کی اور ان کو پناہ دی' معد قبیلہ کی رضامندی اور ناراضگی کے باوصف۔ ایک منفرہ قبیلہ کے ساتھ اس کا اصل وطن اور باوشاہت عجمیوں کے وسط میں واقع ''جابیہ جولان'' میں ہے۔ جب آپ ہمارے شہرکے درمیان مقیم ہوئے تو ہم نے اپنی تکواروں کے ساتھ ہر سمرکش اور خالم سے آپ کی المداد اور نفرت کی)

جعلنا بنينا دونه وبناتنا وطبناله نفسا بفئ المغانم

ونحن ضربنا النياس حتى تتبابعوا على دينيه بالمرهفات الصوارم ونحن ولدنيا من قريش عظيمها ولدنيا نبسى الخيير من آل هاشم بنسى دارم لا تفخيروا إن فخركم يعبود وببالا عنيد ذكير المكارم

(ہم نے آپ کے سامنے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو قربان کر دیا۔ ہمارا ول ان سے خوش ہو گیا مال غنیمت کے مقابلہ میں۔ ہم نے قاطع کواروں کے ساتھ لوگوں سے جنگ کی یمال تک کہ وہ ان کے دین کے پیروکار ہو گئے۔ ہم نے قریش کے عظیم کو جنم دیا اور ہم نے آل ہاشم کے "بنی خیر" کو جنم دیا۔ اے بنی دارم! گخرنہ کرو' تممارا گخرو غرور' فضائل کے بیان کے وقت وبال جان بن جائے گا)

ھبلتہ علینا تفخرون وأنتہ لنا حول من بین ظئر و خادم فنان کنتہ جنتہ خقن دمائکم وأموالکم أن تقسموا فی المقاسم فنان کنتہ جنتہ خقن دمائکم وأموالکم أن تقسموا فی المقاسم فسلا تجعلوا لله نداً وأسلموا ولا تلبسوا زیا کری الاعاجم اعتمل کے اندھوا تم ہم پر فخر کرتے ہو طلائکہ تم ہمارے نوکر چاکر ہو۔ بعض تم ہم مارے بچوں کو دودھ پلانے والے ہو اور بعض خدمت گار۔ آگر تم اپنے جان و مال کی حفاظت کے لئے آئے ہو' مباوا وہ مال غیمت میں تقیم ہو جائیں۔ تو اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ اور مسلمان ہو جاؤ اور عجموں کا لباس نہ بہنو)

ابن اسحاق کابیان ہے کہ جب حضرت حسان اپنے اشعار پڑھ کر فارغ ہوئے تو اقرع بن حابس نے کہا۔ باپ کی قتم! تیرے یہ اشعار الهامی ہیں۔ رسول الله طابیط کا خطیب ہمارے خطیب سے خوش بیان ہے اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ اور ان کا لب و لہد ہماری آوازوں سے بلند ہے۔ جب وہ باہمی مفاخرت سے فارغ ہوئے تو وہ مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ مظامیم نے ان کو تحاکف سے خوب نوازا۔

عمرو بن البهم أور زبر قال : عمرو بن الهم اور زبر قان كم من تھا' اس كو اپنے ڈبرے ميں پيچھے چھوڑ آئے تھے۔ قيس بن عاصم نے اسكے بارے كما' جو اس سے عدادت ركھتا تھا يارسول الله! ايك ہمارا فرد ڈبرے بر ہے۔ وہ نوجوان لڑكا ہے اور وہ اليا وليا ہے۔ يہ من كررسول الله ماليلم نے اسكو ان سب كے برابر عطيہ عطا فرما ديا' جب عمرو بن الہم كو بير واقعہ معلوم ہوا تو اس نے قيس بن عاصم كى ہجو اور ندمت كى۔

ظللت مفترش الهلباء تشتمنى عند الرسول فلم تصدق ولم تصب سدناكم سؤدداً رهواً وسؤددكم بادٍ نواجده مقع على الذنب

(تو رسول الله طائع کے پاس اپنی دہر بچھائے ہوئے مجھے گالی دیتا ہے۔ تو نے کچ نہ کما اور نہ ہی درست بات کی۔ ہم نے تم پر مسلسل سرداری اور ریاست کے فرائض انجام دیئے اور تمہاری سرداری کی باچھیں کھلی ہوئی ہیں' دم پر بیٹھی ہوئی ہے)

بیمقی (یعقوب بن سفیان سلیمان بن حرب عاد بن زید) محمد بن زیر حفظلی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیكم كى خدمت میں زبر قان بن بدر ، قیس بن عاصم اور عمرو بن استم حاضر ہوئے تو رسول الله مالیكم نے عمرو بن استم سے كما زبر قان كى بابت بتائے (باقی رہا قیس بن عاصم تو میں اس كے بارے نہيں ہوچھتا غالب

گمان ہے کہ آپ اس سے واقف ہوں) تو اس نے کہا' وہ اپنے عزیز و اقارب میں مطاع اور مقبول ہے'
قوی ججت والا فصیح و بلیغ ہے' اپنی رعایا کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بیہ س کر زبر قان نے کہا' اس نے جو کہنا تھا
کہا اس کے علاوہ بھی وہ میری خوبیاں جانتا ہے تو عمرو بن استم نے دوبارہ کہا میری وانست میں' تو تو بے مروت'
مخضراونٹوں والا' تیما والد احمق اور ماموں کمینہ ہے۔ پھر اس نے عرض کیا یارسول اللہ مٹھیے! میں نے دونوں
مرتبہ درست کہا ہے اس نے پہلے مجھے خوش کیا تو میں نے اس کے بمترین اوصاف بیان کئے پھر اس نے مجھے
ناراض کیا تو میں نے اس کے بدترین عیوب بیان کئے۔ تو رسول اللہ مٹھیلا نے فرمایا بے شک بعض بیان جادو
الر ہوتے ہیں۔ (بیہ روایت اس سند سے مرسل ہے)

یہ مرسل اور سند سے موصول بیان ہوئی ہے۔ حافظ بیہ قی (ابو جعفر کال بن احمد المستمل محمد بن عاصم بن بن یہ اساری محمد بن الله محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الله محمد بن محمد بن الله محمد بن الله محمد بن الله محمد بن الله بن محمد بن الله محمد بن الله بن محمد بن الله بن محمد بن الله بن الله بن محمد بن الله بن الله بن محمد بن الله بن الله بن محمد بن الله بن الله بن محمد بن الله بن الله بن محمد بن الله بن محمد ب

تو زہر قان نے کما علاوہ آزیں بھی وہ میری خوبوں سے آگاہ ہے۔ گر حسد کے مارے بیان نہیں کر ہا او تو زہر قان نے کما ہاں! میں تجھ سے حسد کر ہا ہوں اللہ! تیرا ماموں کمینہ ہے والد احمق ہے اور تو تو وہ لتیہ ہے قبیلہ میں بے توقیر ہے واللہ! میں اللہ! میں نے پہلے بھی صحیح کما تھا اور اب بھی میں نے کذب بیانی ہے قبیلہ میں بے توقیر ہے واللہ! میارسول الله! میں نے پہلے بھی صحیح کما تھا اور اب بھی میں نے کذب بیانی سے کام نہیں لیا کیکن میرا دستور ہے جب راضی ہوں تو بہترین اوصاف بیان کر تا ہوں اور جب ناراض ہوں تو بر ترین عادات بیان کرتا ہوں۔ گر دونوں دفعہ میں نے صدافت کا دامن نہیں چھوڑا تو رسول اللہ ساتھ میں نے صدافت کا دامن نہیں چھوڑا تو رسول اللہ ساتھ میں نے صدافت کا دامن نہیں چھوڑا تو رسول اللہ ساتھ میں نے مدافت کا دامن نہیں جھوڑا تو رسول اللہ ساتھ میں ہے۔

باعث آمدن بنی جمیم: واقدی نے ان کی آمد کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ وہ خزاعہ کے خلاف بر سر پیکار سے۔ تو رسول الله طابیخ نے ان کی طرف عیینه بن بدر فزاری کو پچاس افراد کا سپہ سالار بنا کر روانہ کیا۔ ان میں کوئی انصاری اور مماجر نہ تھا۔ چنانچہ وہ گئے اور بنی تمیم میں سے گیارہ مرد گیارہ خواتین اور تمیں بنچ گرفآر کر لائے۔ ان امیروں کے باعث بنی تمیم کے شرفاء کا وفد رسول الله طابیخ کی خدمت میں عاضر ہوا۔ مشہور ہے کہ یہ وفد اس یا نوے افراد پر مشمل تھا۔ ان میں عطارہ 'زبر قان 'قیس بن عاصم 'قیس بن عارث 'قیم بن سعد 'اقرع بن عابس 'رباح بن عارث اور عمرو بن اسم بھی شامل تھے۔

ید لوگ مجد میں آئے تو بلال ظهر کی اذان کمہ چکے تھے اور نمازی رسول الله مائیم کی آمد کے منتظر تھے۔ اس وفد نے جلد بازی سے کام لیا اور رسول الله مائیم کو جرات کے پیچھے سے آوازیں دینی شروع کیس تو ان کے بارے سورہ جرات کی (۳۵/۴–۴۷) آیات نازل ہوئیں۔ پھرواقدی نے ان کے خطیب اور شاعر کا ذکر کیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ہر فرد کو بارہ اوقیہ سے پچھ زائد چاندی عطاکی اور عمرو بن استم کو کم سنی کی وجہ سے صرف پانچ اوقیہ دی' واللہ اعلم۔

بقول ابن اسحاق کے بارے سورہ حجرات کی یہ آیات نازل ہو کیں۔ "بے چک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہرے پکارتے ہیں اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے اور اگر وہ صبر کرتے یمال تک کہ آپ ان کے پاہرے پکار آتے تو ان کے لئے بمتر ہو آاور اللہ بخشے والا نمایت رہم والا ہے۔ (۲۹/۳۰)

ابن جریر (ابو عمار حینی بن حیث مروزی فضل بن موی حین بن واقد ابواحاق) حضرت براء بن عازب سے آیت (۳۹/۳) کے بارے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول الله مظاہم کی خدمت میں عاضر ہو کر کما اے محرا "نان حمدی زین وذمی شین فقال ذالک الله عزوجل" یہ سند جید ہے اور مصل ہے۔ حسن بھری اور قادہ سے مرسل فذکور ہے۔

فركور آومى كا نام بھى ذكر ہوا ہے : امام احمد (عفان و حيب موى بن عقب ابوسله عبد الرحان) اقرع بن حابس سے بيان كرتے ہيں كه اس نے دوبار يا محمد الار اور ايك روايت ميں ہے يارسول الله طابيم كها) اسے كوئى جواب نه ملا تو اس نے كما يارسول الله الرام ايسا شهرہ آفاق مخص ہوں) كه ميرا تعريف كرنا زينت و خوبى ہو اور ندمت كرنا داغ اور دہبہ ہے تو رسول الله طابيم نے فرمايا به شان تو الله عزوجل كى ہے۔

بنی ممنیم کی فضیلت: امام بخاری (زبیر بن حرب ، جرید بن عداد ، بن تعقاع ابوزر مد) حضرت ابو جریرة می بیان کرتے بین که جب سے بین کرتے بین کہ جب سے بین ان سے محبت بین کرنے دیا ہوں۔ (۱) میری امت میں سے یہ لوگ دجال پر سب سے سخت بیں۔ (۲) حضرت عائشہ کے پاس کرنے لگا ہوں۔ (۱) میری امت میں سے یہ لوگ دجال پر سب سے سخت بیں۔ (۲) حضرت عائشہ کے پاس ایک ممنی کنیز امیر تھی تو رسول اللہ طابع نے فرمایا اس کو آزاد کردے ، یہ اماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے میری توم کے صد قات بیں۔ امام مسلم نے بھی اس کو زبیر بن حرب سے بیان کیا ہے۔

سے حدیث قادہ کے ان ہجویہ اشعار کی تردید کرتی ہے جو صاحب عمامہ وغیرہ نے نقل کئے ہیں۔

ہیمہ بطرق اللؤم آھدی من القطا ولو سلکت طرق الرشاد لضالت
ولو آن برغوشا علی ظهر قمالة رأته تمیسم من بعید لولت
(نی تمیم طعن و ملامت کے راستوں میں "قطا" پرندے ہے بھی زیادہ راہ پانے والے ہیں اگر وہ رشد و ہدایت کی
راہ پر چلیں تو گم راہ ہو جائیں۔ اگر وہ دور ہے پوکو جوں کی پشت پر سوار دکھ لیں تو دم دبا کر بھاگ جائیں)

من عبد القیس کا وقد: امام بخاری (ابواحاق ابوعام عقدی وہ) ابو حمزہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے
حضرت ابن عباس سے پوچھا میرے پاس ایک گھڑا ہے۔ جس میں نبیذ (کھور کا شربت) بنایا جاتا ہے۔ میں
شیریں اور میٹھا رہے تک اس کو پیا کرتا ہوں بعض او قات بہت پی لیتا ہوں اور لوگوں کے پاس دیر تک بیٹھتا

مول تو ڈرتا مول کمیں فضیحت نہ مو- (لوگ کمیں یہ نشہ باز ہے) حضرت ابن عباس نے کما عبدا لقیس قبیلہ کے لوگ رسول الله طاحیا کے پاس آئے آپ نے فرمایا 'خوش آمدید! انتھے آئے نہ ولیل موئے نہ شرمندہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(جنگ کے بعد مسلمان ہوتے تو ذات و رسوائی ہوتی) انہوں نے عرض کیا' یارسول اللہ! ہمارے اور آپ کے در میان مفتر کے مشرک حاکل ہیں۔ ہم آپ تک صرف حرام مہینوں میں پہنچ سکتے ہیں۔ آپ ہم سے دین کی تمام باتوں کا خلاصہ بیان کر دیجئے اگر ہم ان پر عامل ہوں تو بهشت میں داخل ہوں اور اپنے باقی ماندہ کو گوں کو مجھی اس پر عمل کرنے کی وعوت دیں۔ آپ نے فرمایا میں تم کو چار باتوں کا تھم دیتا ہوں اور چار باتوں سے منع كرتا موں۔ (١) الله ير ايمان لانا عم جانے مو الله ير ايمان لانا كيا ہے؟ وہ ہے اس بات كى كوابى دينا الله كے سواكوكى عبادت كے لائق نسيس- (٢) نماز پرهنا (٣) زكوة اداكرنا (٣) لوث اور مال غنيمت سے پانچوال حصه اوا کرنا اور چار باتوں سے منع کرنا ہے۔ (۱) وبالینی کدو کے تونے (۲) نقیر لینی کریدی ہوئی لکڑی کے برتن میں (٣) حتم یعنی سبر لا کھی مرتبان یا گھڑے میں (٣) مزفت یعنی روغنی برتن میں نبیذ بھونے ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے قرہ بن خالد از ابو حمزہ بیان کیا ہے اور مسلم و بخاری میں ابو حمزہ سے متعدد اساد سے مروی ہے۔ مند میں ابوداؤد طیالی (شعبہ 'ابو حمزہ) حفرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله طابع کے پاس عبدالقیس قبیلہ کا وفد آیا تو آپ نے پوچھاکس قوم سے پیوستہ ہو تو انہوں نے عرض کیا "ربعدے" تو آپ نے مرحبا فرمایا خوش آمدید! اچھے آئے نہ ذلیل ہوئے نہ شرمندہ ' پھرانہوں نے عرض کیا یار سول الله منابط! ہم ربعہ قبیلہ سے وابستہ ہیں ہم آپ کی خدمت میں بہت دور سے حاضر ہوئے ہیں جارے اور آپ کے ورمیان مفرکے کافر حاکل ہیں ہم حرام مینوں کے سوا اور مینوں میں آپ کے پاس نہیں آسکتے مخضر باتیں فرمایئے۔ (جس پر عمل کریں) اور اینے اہل وطن کو بھی ان کی تعلیم دیں اور اس باعث جنت میں واخل ہوں تو رسول اللہ ماليلم نے فرمايا ميں تم كو چار باتوں كا تحكم ديتا ہوں اور چار باتوں سے منع كرمًا ہوں۔ (۱) ميں تم كو الله وحدہ پر ايمان لانے كا حكم ديتا ہوں جانتے ہو الله پر ايمان لانے كاكيا مطلب ہے وہ ہے اللہ کے سواکسی کی عباوت نہ کرنے کی گواہی دینا اور محمد کی رسالت کی گواہی دینا۔ (۲) نماز قائم کرنا (٣) زكوة اداكرنا (٣) رمضان كے روزے ركھنا اور مال غنيمت سے پانچواں حصد اداكرنا اور چار برتنوں ميں نبیز اور کھور کے شربت تیار کرنے سے منع کرتا ہوں (۱) وہا (۲) حتم (۳) نقیریا مقیر (۴) اور مزقت (ان الفاظ كى تشريح مذكور بالا روايت ميں گزر چكى ہے) ان كو خوب ياد ركھو اور اينے ايل وطن كو ان اموركى وعوت دو' امام مسلم اور بخاری نے اس روایت کو شعبہ سے اس طرح نقل کیا ہے۔

حکم اور سنجیرگی: امام مسلم نے اس روایت کو (سعید بن ابی عروبہ نقادہ ابو نفرہ) ابوسعید سے ان کے قصہ کو اسی طرح بیان کیا ہے۔ نیز مسلم شریف میں بیہ اضافہ مروی ہے کہ رسول اللہ طابیخ نے عبدا لقیس کے احج کو مخاطب فرمایا کہ تم میں دو خصلتیں ہیں جن کو اللہ تعالی پند کرتا ہے۔ حکم و بردباری اور تابل و سنجیدگی (اور ایک روایت میں ہے (اللہ اور اس کا رسول ان کو پند کرتا ہے) تو اس نے عرض کیایارسول اللہ مظاہم ایس وو باتیں کسبی ہیں یا وجب میں نے خود حاصل کی ہیں یا اللہ تعالی نے میری فطرت میں ودیعت کی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیہ اللہ تعالی نے میری فطرت میں ودیعت کی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیہ اللہ تعالی نے میری فطرت میں ایس خدا کا جس نے میری فطرت میں ایس خدا کا جس نے میری فطرت میں ایس دو عاد تیں پیدا کی ہیں جن کو اللہ اور اس کا رسول پند کرتا ہے۔

امام احمد (ابوسعید مولی بنی ہاشم' مطربن عبد الر نمان' ہند بنت دازع) وازع سے بیان کرتے ہیں کہ میں اور انج (منذر بن عامریا عامر بن منذر) وغیرہ رسول الله طابیع کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہمارے ساتھ ایک آسیب زدہ مخض بھی تھا' جب ہمارے رفقاء نے رسول الله طابیع کو دیکھا تو سواریوں سے کود کر رسول الله علیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی دست ہوسی کی۔

بعد ازاں اچ اپنی سواری سے اترا' سواری کو باندھا اور تھیلا نکالا اور اس کو کھول کر اس سے سفید
کپڑے نکال کر پہنے پھراس نے باقی سواریوں کو باندھا بعد ازاں رسول اللہ مٹھیلا کی خدمت میں حاضر ہوا' تو
رسول اللہ مٹھیلا نے فرمایا اے اچ! تجھ میں دو عاد تیں ہیں جن کو اللہ اور اس کا رسول پہند کرتا ہے حکم اور
بردباری اور سنجیدگی' عرض کیا یارسول اللہ مٹھیلا! میں نے از خود ان کو حاصل کیا ہے یا اللہ تعالی نے میری
فطرت میں پیدا کی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا' اللہ تعالی نے یہ تیری جبلت میں پیدا کی ہیں تو اس نے کہا اس خدا
کا شکرہے جس نے مجھ میں ایسی دو عاد تیں پیدا کی ہیں جن کو اللہ اور اس کا رسول پہند کرتا ہے۔

آسیب زوہ کا علاج: وازع نے عرض کیا یارسول اللہ طابید! میرے ساتھ میرا ماموں آسیب زدہ ہے۔
آپ اس کے لئے دعا فرما دیں تو آپ نے پوچھا وہ کمال ہے؟ اسے میرے پاس لاؤ وازع نے کما میں نے بھی
ا شج کا دستور اپنایا اور اسے لباس پہنا کر لایا۔ آپ نے اس کو چیچے سے اٹھایا یمال تک کہ ہم نے آپ کی
بغلوں کی سپیدی دیکھی پھر آپ نے اس کی پشت پر مار کر کما ' "اخرج عدوالله" اے اللہ کے دشمن! نکل جا
بھراس نے ہماری طرف اپنا چرہ پھیرا تو وہ ایک تندرست آدی کی طرح دیکھ رہا تھا۔

وست ہوسی اللہ طابع نے معابہ سے گفتگو کے دوران فرمایا اس ست سے ایک قافلہ رونما ہوگا وہ مشرقی ہیں کہ رسول اللہ طابع نے صحابہ سے گفتگو کے دوران فرمایا اس ست سے ایک قافلہ رونما ہوگا وہ مشرقی لوگوں میں سے بمتر ہے۔ چنانچہ حضرت عمر المصح اور اس سمت متوجہ ہوئے تو ساافراد پر مشمل ایک وفد سے ملاقات ہوئی پوچھا کون می قوم سے ہو؟ بتایا "بنی عبدالقیس" سے پوچھا تجارت کی غرض سے آتا ہوا؟ تو انہوں نے کما جی نہیں۔ تو حضرت عمر نے کما کہ نبی علیہ السلام نے ابھی تمہارا ذکر خیرکیا ہے پھروہ حضرت عمر انہوں نے کما جی تیں تمہارے "صاحب" جن کو تم ملنا چاہتے ہوئے رسول اللہ طابع کے باس پنچ تو حضرت عمر نے کما یہ بیں تمہارے "صاحب" جن کو تم ملنا چاہتے ہو۔ چنانچہ وہ سواریوں سے کو د پڑے بعض ان میں سے آہت چلتے ہوئے آئے اور بعض دو ڑتے ہوئے اور بعض ان میں خدمت اقدس میں صاضر ہوئے اور بعض ان سے بھی تیز رفتار بھاگتے ہوئے رسول اللہ مطابع کی خدمت اقدس میں صاضر ہوئے اور بحش ان کی "دست ہوئی" کی۔

ا جُ سواریوں میں پیھیے رہا' اس نے قوم کا سامان اکٹھاکیا' پھروہ آرام سے چانا ہوا آیا اور رسول اللہ طاہیم کا ہاتھ چوما تو رسول اللہ طاہیم نے فرمایا اے اخج! تیری ذات میں دو عاد تیں ہیں جن کو اللہ اور اس کا رسول پند کرتا ہے۔ اس نے عرض کیا ہے وہبی اور فطری ہیں یا میری حاصل کردہ تو آپ نے فرمایا ہے جبلی اور فطرتی ہیں تو اس نے کما الحمد لللہ الذی جبلتی علی مایحب اللہ ورسولہ

جارود عیسائی : ابن اسحاق کابیان ہے کہ جارود بن عمرو بن حنش برادر عبدا تقیس رسول الله ماليم ک

خدمت میں حاضر ہوا (بقول ابن ہشام جارود بن بشربن معلیٰ عیمائی 'عبدا لقیس کے وفد کے ہمراہ آیا) ابن اسحاق ایک ثقہ راوی کی معرفت حن (یا حیمن بقول ابن ہشام) سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ طاہیم کی خدمت میں پہنچ کر گفتگو کی تو آپ نے اس کے سامنے "اسلام" پیش کیا اور اس کی طرف بلایا اور اس کو رغبت دلائی تو اس نے کہا اے محر ایمیں ایک آسانی دین پر قائم ہوں اور میں اپنا دین ترک کرک آپ اس کا دین افتیار کرتا ہوں کیا آپ میرے دین کے ضامن ہوں گے؟ تو رسول اللہ طابیم نے فرمایا ہاں! میں ضامن اور کفیل ہوں کہ اللہ تعالی نے تیری اس سے بہتر دین کی طرف راہنمائی فرمائی ہے۔ پھروہ اور اس کے رفقا اور کفیل ہوں کہ اللہ تعالی نے تیری اس سے بہتر دین کی طرف راہنمائی فرمائی ہے۔ پھروہ اور اس کے رفقا مسلمان ہو گئے۔ پھر اس نے رسول اللہ طابیم سے سواری طلب کی تو آپ نے فرمایا واللہ! میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ طابیم! وطن واپس جاتے ہوئے راستہ میں لوگوں کے بھیکھ ہوئے اونٹ ملتے ہیں کیا ہم ان پر سوار ہو کر وطن پہنچ کتے ہیں تو آپ نے فرمایا 'نہیں! ان سے پر ہیز کرد 'سے ہوئے اونٹ ملتے ہیں کیا ہم ان پر سوار ہو کر وطن پہنچ کتے ہیں تو آپ نے فرمایا 'نہیں! ان سے پر ہیز کرد 'سے موث اونٹ ہے۔ چنانچہ جارود واپس قوم کے پاس چلاگیا وہ اسلام پر قائم رہا اور تاحیات بڑی شخق سے دین اسلام کا یابند رہا۔

اس نے ارتداد کا زمانہ پایا جب اس کی قوم غرور بن منذر بن نعمان بن منذر کے ساتھ مرتد ہوگئی اور عیسائیت کو اختیار کرلیا تو اس نے ''دین حق'' کی شمادت دی اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی اے لوگو! میں گواہ ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں' اور بے شک محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ اور جو مختص بیہ شمادت نہ وے میں اس کو کافر کہتا ہوں۔

علا بین حضری امیر بحرین: تبل از فتح مکه 'رسول الله طاهیا نے علاء بن حضری کو منذر بن ساوی عبدی کی طرف سفیرینا کر روانه کیا تفاوه مسلمان ہو گیا اور اس کا اسلام پخته تفالہ پھروه رسول الله طاهیا کے بعد اہل بحرین کے ارتداد سے قبل ہی فوت ہو گیا تھا اور علا بن حضری اس کے پاس رسول الله طاهیا کی جانب سے بحرین کا امیر تھا۔ بحرین کا امیر تھا۔

جواتی سبتی: بنابریں امام بخاری نے (ابراہیم بن عمان از ابوحزہ از ابن عباس) نقل کیا ہے کہ مسجد نبوی کے بعد پہلا جمعہ بحرین کی "جواثی" بستی میں عبدالقیس کی مسجد میں پڑھا گیا۔

ظمر کی دو رکعت کی نماز کی تاکید: امام بخاری نے حضرت ام سلمہ سے بیان کیا ہے کہ رسول الله ملکیم نے دفتر کردیں یمال میک کہ ان کو بعد از نماز عصر گھریس پڑھا۔

وفد کب آیا: میں --- ابن کثر --- کہنا ہوں کہ ابن عباس کی روایت سے یہ عیاں ہے کہ عبد القیس کا وفد فنح مکہ سے قبل آیا تھا کیونکہ ان کا بیان ہے کہ جارے اور آپ کے درمیان معنر قبیلہ حائل ہے ہم آپ کے پاس صرف حرام مہینوں میں بی پہنچ کتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

ثمامہ کا قصہ اور بنی حنیفہ کے وفد کے ہمراہ مسیلمہ کذاب کا آتا: باب دفد بن حنیف اور قصہ ثمامہ کا قصہ اور بنی حنیف اور قصہ ثمامہ کے تحت امام بخاری (عبداللہ بن یوسف' یث بن سعد' سعید بن ابی سعید) حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہیں کہ رسول اللہ طابیم نے بچھ سوار نجد کی طرف روانہ کئے 'وہ بنی حنیفہ کے ثمامہ بن اٹال کو گر فقار کرکے لئے آئے اور اسے معجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ رسول اللہ طابیم اس کے پاس تشریف لائے اور پوچھا اے ثمامہ! تیراکیا خیال ہے؟ اس نے کہا اچھا ہے۔ اے محمہ! اگر آپ مجھے مار ڈالیس تو ایسے آدمی کو ماریں گے جس کا خون رائیگال نہ جائے گا اگر آپ احسان کریں تو ایک شکر گزار پر احسان کریں گے 'اور اگر آپ مال و دوست چاہتے ہیں تو جتنا ما تکسی حاضرہے۔ (وہ بندھا رہا) یہاں تک کہ دوسمرا دن آگیا۔

پھر آپ نے پوچھا اے ثمامہ! تیراکیا عال ہے' تو اس نے کما' میں تو عرض کر چکا ہوں اگر آپ نوازش
کریں تو ایک "قدردان" پر نوازش کریں گے آپ اسے باندھا ہوا چھوڑ کر چلے گئے یہاں تک کہ تیسرا روز
آگیا۔ پھر آپ نے پوچھا اے ثمامہ! کیا بات ہے' تو اس نے عرض کیا میں تو بتا چکا ہوں تو آپ نے فرمایا ثمامہ
کو چھوڑ دو چنانچہ وہ مسجد کے قریب نخلستان میں چلا گیا۔ عسل کرکے مسجد میں واپس آیا تو اس نے کما' اشمد
ان لا اللہ واشمد ان محمد ارسول اللہ مالیمیم

اے محما واللہ! روئے زمین کا کوئی چرہ آپ کے چرے سے بجھے زیادہ برا اور مبغوض نہ تھا اور اب آپ کا چرہ سب چروں سے زیادہ پارا اور محبوب ہے واللہ! آپ کے دین سے زیادہ 'مجھ کو کسی دین سے نفرت نہ تھی اب آپ کا دین سب ادیان سے مجھ کو پند ہے۔ واللہ آپ کے شمرسے زیادہ مجھ کو کسی شمرسے وحشت نہ تھی اب آپ کا شمرسب شمروں سے مانوس اور بیارا ہے۔

آپ کے لشکر نے مجھے گر فتار کیا اور میرا عمرہ کاعزم تھا۔ اب آپ کیا فرماتے ہیں تو آپ نے اس کو مژدہ سنا کر عمرہ کرنے کی اجازت وی جب وہ مکہ میں آیا تو کسی نے کہا'کیا تو بے دین ہو چکا ہے تو اس نے کہا نہیں تو' بلکہ میں تو محمد رسول اللہ طابیع کے ساتھ وائرہ اسلام میں واخل ہو چکا ہوں۔ واللہ! بمامہ سے تم کو گندم کا ایک وانہ بھی میسرنہ ہو گاجب تک رسول اللہ طابع تھم نہ دیں۔

امام بخاری نے اس روایت کو دو سرے مقام پر بھی ذکر کیا ہے۔ امام مسلم' ابوداؤد اور نسائی نے مقتیبہ کے واسطہ سے پیث سے بیان کیا ہے۔

تر تیب بخاری پر اعتراض : امام بخاری کااس واقعہ کو "وفود" کے سلسلہ میں بیان کرنا قابل اعتراض ہے کیونکہ ثمامہ خود نہ آیا تھا بلکہ اے گرفتار کرکے اور باندھ کرکے لایا گیا اور مجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا طرفہ سے کہ امام بخاری کا اس واقعہ کو 9ھ کے "وفود" کے ساتھ بیان کرنا ایک اور اعتراض ہے۔ کیونکہ قصہ کے بیان سے واضح ہے کہ سے فتح کمہ سے قبل کا واقعہ ہے کہ اہل کمہ نے اس کو مسلمان ہونے کا طعنہ دیا تھا اور کہا تھا (اصبوت) کیا تو ہے وین ہو گیا اور اس نے دھمکی دی تھی کہ ممام ہے گندم کا ایک دانہ بھی بر آمد نہ ہو گا جب تک رسول الله ملے کام نہ دیں تو ثابت ہوا کہ کمہ اس وقت "دار حرب" تھا اہل کمہ ابھی تک اسلام سے سرفراز نہ ہوئے تھے والله اعلم۔

بنابریں حافظ بیہتی نے ''ثمامہ کا قصہ'' فتح مکہ سے معمولی عرصہ تبل ذکر کیا ہے اور یمی قرین قیاس ہے لیکن ہم نے اس کو محض امام بخاری کی اتباع کی خاطریمال بیان کیا ہے۔ مسیلمہ کذاب مربینہ میں : امام بخاری (ابوایان شعیب عبداللہ بن ابی حین نافع بن جبید) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ کے عمد مسعود میں مسیلمہ کذاب مدینہ آیا تھا اور مطالبہ کر رہا تھا اگر محر اپنے بعد 'مجھے اپنا جانشین نامزد کریں تو میں ان کی تابعداری کرتا ہوں ' مسیلمہ اپنے ساتھ قوم کے بہت سے افراد کو لایا تھا۔ رسول اللہ طابیخ حضرت ثابت بن قیس بن شاس کو اپنے ہمراہ لے کر مسیلمہ کذاب کے پاس تشریف لائے۔ آپ کے دست مبارک میں مجبور کی چھڑی تھی۔ آپ نے مسیلمہ اور اس کے رفقا کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا ''اگر تو مسلمان نہ ہوا تو اللہ تعالی مجھے جاہ کردے گا' اور میں تو سمجھتا ہوں تو وہی مختص ہے جس کا حال اللہ 'مجھے خواب میں دکھا چکا ہے اور میری طرف سے یہ فابت بن قیس مجھے جواب میں دے گا۔ "یہ فرماکر آپ واپس جلے آئے۔

حضرت ابن عباس نے کہا میں نے رسول اللہ طابیخ کے ارشاد کہ "تو وہی مخص ہے جس کا حال مجھ سے خواب میں بیان کیا گیا ہے" کا مطلب بوچھا تو حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ رسول اللہ طابیخ نے فرایا میں سو رہا تھا میں نے خواب میں ویکھا کہ میرے ہاتھ میں "سونے کے دو کٹکن" ہیں تو مجھ کو فکر لاحق ہوا اور خواب ہی میں مجھے تھم ہوا ان پر پھونک مارو میں نے پھونکا تو وہ دونوں کٹکن اڑ گئے۔ میں نے اس کی یہ تعبیر سمجھی کہ میرے بعد ' دو جھوٹے مخص نبوت کا دعویٰ کریں گے ایک اسود عنسی اور دو سرا مسلمہ کذاب۔

خواب میں سونا نظر آنا: امام بخاری (احاق بن مصور عبدالرزاق معمر بشام بن امیه) حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیع نے فرمایا میں محو خواب تھا کہ میرے پاس زمین کے فزانے لائے گئے اور میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن رکھ دیئے گئے اور یہ مجھے ناگوار گزرے تو مجھے خواب ہی میں بتا دیا گیا کہ ان پر پھونک مارو میں نے پھونکا تو وہ دونوں غائب ہتے۔ میں نے اس خواب کی تعبیریہ سمجھی کہ دو کذاب متبنی ہیں جن کے درمیان میں مقیم ہوں ایک صنعا والا اور دو سرایمامہ والا۔

مسیلمہ کا قیام اپنی بیوی کے پاس : امام بخاری عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر معلوم ہوئی کہ سیلمہ کذاب مدینہ آیا اور بنت عارث کے گھر میں مقیم ہوا اور یہ بنت عارث بن کریز اس کی بیوی تھی۔ اور یہ ام عبداللہ بن عامر بن کریز کی کنیت سے معروف ہے۔ رسول اللہ طابیخ کے ہمراہ ثابت بن قیس (خطیب رسول اللہ طابیخ) بھی تھے اور آپ کے دست مبارک میں چھڑی تھی آپ اس کے گھر میں آئے اور اس کے پاس کھڑے ہو کر بات کی تو مسلمہ کذاب نے کما اگر آپ چاہیں تو آپ تنا کو مسلمہ کذاب نے کما اگر آپ چاہیں تو آپ تنا کومت کریں اور اپنی وفات کے بعد ہمیں دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو یہ حقیر سی چھڑی بھی مانے تو میں دول اور میں تجھ کو دہی مخص سمجھتا ہوں جس کے بارے جمھے خواب میں دیے کا نمیں 'کہا حکومت تہیں دول اور میں تجھ کو دہی مخص سمجھتا ہوں جس کے بارے جمھے خواب میں دیکھا گیا ہے اور یہ ثابت بن قیس میری جانب سے تیرے ساتھ گفتگو کریں گے۔ چنانچہ رسول اللہ طابیخ یہ بات کرکے واپس تشریف لے آئے۔

عبیداللہ کا بیان ہے کہ میں نے ابن عباس سے رسول اللہ طامیم کے خواب کے بارے پوچھا تو ابن عباس

نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ طابیخ نے فرمایا میں نیند میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن ہیں میں ان سے گھبراگیا اور مجھے برے معلوم ہوئے خواب میں مجھے تھم ہوا میں نے ان پر پھو تک ماری اور وہ دونوں اڑ گئے' میں نے ان کی تعبیر سمجھی کہ دو کذاب متبنی پیدا ہوں گے۔ عبیداللہ کا بیان ہے کہ ایک اسود عنسی ہے جس کو فیروز نے بین میں قتل کیا اور دو سرا مسلمہ کذاب ہے۔

ميلمه كذاب كاقصه

ہ کہ سیلمہ کی شعبرہ بازی : محد بن اسحال کا بیان ہے کہ بن حنیفہ کا وفد رسول الله طابیح کی خدمت میں مسیلمہ کی شعبرہ بازی : محد بن اسحال کا بیان ہے کہ بن حنیفہ کا وفد رسول الله طابیح کی خدمت میں حاضر ہوا ان میں مسلمہ کذاب بن ثمامہ بن کثیر بن حبیب بن حارث بن عبدالحارث بن ہماز بن ذھل بن الزول بن حنیفہ تھا اس کی کنیت ہے۔ ابو ثمامہ یا ابوہارون اس نے اپنا نام "رحمان" تجویز کیا تھا "رحمان المیمامہ" کے نام سے بگارا جا یا تھا قتل کے روز اس کی عمر ۱۰۵ سال تھی اور وہ شعبرہ بازی کے کئی طریقے جانتا تھا چنانچہ وہ تھک منہ والی بوش میں انڈا واخل کر دیتا تھا۔ اور جساس کا موجد ہے " پرندے کے پر کاٹ کرجو ڑ ویتا تھا اور اس کا دورہ دورہ اس کا دورہ دورہ تا ہے۔ ہم اس ملعون کے "قل کے بیان" میں اس کے مزید حالات بیان کریں گے۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ وفد بنی حنیفہ کا قیام 'بنت حارث ' ایک انصاری اور نجاری خاتون ' کے ہاں تھا اور مدینہ کے بعض اہل علم کا بیان ہے کہ بنی حنیفہ کے لوگ میلمہ گذاب کو چادروں کے سابیہ تلے ' رسول الله طابع کے پاس لائے اور آپ مجد میں تشریف فرما تھے اور آپ کے دست مبارک میں مجبور کی چھڑی تھی جس کے کنارے پر پتے تھے جب وہ کپڑوں کے سابیہ میں رسول الله طابع کی خدمت میں آیا اس نے آپ سے گفتگو کی اور حکومت میں اشتراک کا سوال کیا تو رسول الله طابع نے فرمایا اگر تو مجھ سے اس چھڑی کا بھی سوال کرے تو میں نہ دول گا' دو حکومت تو کجا؟"

وہ تم سے کم تر نہیں : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اہل پمامہ میں سے بی حنیفہ کے ایک بیخ نے جھے بتایا کہ مسیلمہ کا واقعہ اس کے بر عکس ہے۔ اس کا خیال ہے کہ بی حنیفہ کا وفد رسول الله طابیخ کی خدمت میں آیا اور انہوں نے مسیلمہ کو اپنے ڈیرے میں چھوڑ دیا جب وہ اسلام قبول کر چکے تو عرض کیا یارسول الله طابخ اپنے ساتھی کو ڈیرے میں پیچے بچھوڑ آئے ہیں اور وہ ہمارے سازوسامان کا نگاہ بان ہے تو رسول الله طابخ نے اس کو بھی ان کے مطابق انعالت سے نوازا اور فرمایا "اما انعہ لیس بشر کم مکانا" "وہ تم سے کمتر نہیں کہ وہ اپنے رفقاء کے سامان کا نگہبان ہے" رسول الله طابخ کی بھی میں مقصد تھا۔ پھروہ رسول الله طابخ میں کہ وہ اپنے رفقاء کے سامان کا نگہبان ہے" رسول الله طابخ کی بھی میں مقصد تھا۔ پھروہ رسول الله طابخ اس کے ہاں سے والیس لوث آئے اور سیلمہ کو اس کا عطیہ وے دیا جو رسول الله طابخ نے عطا فرمایا تھا جب وہ "میامہ" میں پنچ تو وہ "عدواللہ" مرتد ہو گیا اور نبوت کا دعویدار بن بیضا اور اس نے وفد میں شامل لوگوں اس نے کہا میں رسول الله طابخ کے ہمراہ نبوت میں شریک بنا دیا گیا ہوں اور اس نے وفد میں شامل لوگوں سے کہا جب تم نے رسول الله طابخ کے سامنے میرا ذکر کیا تو کیا آپ نے فرایا نہ تھا "اما انعہ لیس بشو کم میکھ اور مقلی کام سانے فرمایا تھا کہ آپ کو معلوم تھا کہ میں ان کے ہمراہ نبوت میں شریک ہوں پھروہ ان کو مسجع اور مقفی کلام سانے لگا اور برعم خود قرآن کے مشابہ باتیں کرنے لگا۔ لقد میں شریک ہوں پھروہ ان کو مسجع اور مقفی کلام سانے لگا اور برعم خود قرآن کے مشابہ باتیں کرنے لگا۔ لقد میں شریک ہوں پھروہ ان کو مسجع اور مقفی کلام سانے لگا اور برعم خود قرآن کے مشابہ باتیں کرنے لگا۔ لقد

انعم الله على الحبلى اخرج منها نسمته تسعى من بين صفاق وحشا الله تعالى كا حالمه براحان ب كه اس سے روال دوال روح كو پيداكيا أخول اور باريك جعلى كه درميان سے شراب نوشي اور بدكارى كو ان كه اس سے دوال دوال دول دور نماز معاف كردى - بايں جمه وہ رسول الله طابيم كوني سليم كرتا تھا قبيله بنى حنيفه اس كے ساتھ اس امريس متفق تھا ابن اسحاق كا بيان ہے كه الله بى بهتر جانتا ہے كه ان بيس سے كون ساواقعه بيش آيا۔

رحال بن عنفوہ اور وگیر معلومات: سیملی وغیرہ کا بیان ہے کہ رحال بن عنفوہ --- اس کا نام نمار ہے --- مسلمان ہوا اور اس نے کچھ قرآن پڑھا اور دت تک رسول اللہ طابیخ کی صحبت میں رہا۔ وہ ابو ہریرہ اور فرات بن حیان کے ساتھ بیشا تھا رسول اللہ طابیخ پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا تم میں سے ایک کی واڑھ جنم میں جبل احد کے برابر ہوگی، حضرت ابو ہریرہ اور فرات کو اسی وعید کا برابر خوف رہا یساں تک کہ رحال، مسلمہ کے ساتھ مرتد ہوگیا اور اس نے جھوٹی گواہی دی کہ مسلمہ کو رسول اللہ طابیخ نے نبوت میں شریک بنالیا تھا اور اس کو پہم قرآن (جو اسے یاد تھا) سکھا دیا اور مسلمہ نے ادعا کیا کہ وہ قرآن اس پر نازل ہوا ہے۔ چنانچہ اس باعث قبیلہ بنی حقیقہ میں عظیم فتنہ برپا ہوا اور حضرت زید بن خطاب شنے، جنگ بمامہ میں کو قتل کر دیا۔ (کماسیاتی)

بقول سمیلی' سیلمہ کے موذن کا نام '' مجیر'' ہے اور لڑائی کے امور کا منتظم تھا محکم بن طفیل اور سجاح بھی اس کے ساتھ شادی کر لی۔ بھی اس کے ساتھ شادی کر ای۔ بھی اس کے ساتھ شادی کر ای۔ مسیلمہ کے اس کے ساتھ نمایت فخش اور عریاں واقعات منقول ہیں۔ سجاح کے موذن کا نام ہے زہیر بن عمرو یا جنبہ بن طارق اور یہ بھی منقول ہے کہ شبث بن رجی اس کا موذن تھا پھروہ مسلمان ہو گیا اور یہ سجاح بھی حضرت عمر کے دور خلافت میں مسلمان ہو گئی تھی اور اس کا اسلام پختہ تھا۔

مکتوب : یونس بن کمیر ابن اسحاق سے بیان کرتے ہیں کہ مسلمہ بن حبیب نے رسول الله طابیع کو ایک کتوب لکھا تھا "دمن جانب مسلمہ رسول الله 'بنام محمد رسول الله طابیع 'سلام علیک' امابعد' میں تیرے ساتھ حکومت میں برابر کا شریک بنا دیا گیا ہوں نصف حکومت ہماری اور نصف تمماری لیکن قریش ایسی قوم ہے جو زیادتی کرتی ہے۔ "

دو قاصدید خط لے کر رسول اللہ مٹاہیم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ مٹاہیم نے اس کا جواب ککھوایا۔ "من جانب محمد رُسول اللہ" بنام مسلمہ کذاب' ہدایت کے تابعداروں پر سلام ہو' اما بعد! زمین کا مالک اللہ ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کاوارث بنا دیتا ہے اور نیک انجام پر ہیز گاروں کا ہے۔" میہ •اھ کے اختیام کاواقعہ ہے۔

قاصد كا احترام: يونس بن بكير (ابن احاق عد بن طارق علمه بن نعيم بن معود) تعيم بن مسعود سے بيان كرتے بيں كه جب مسلم كذاب كے دو قاصد اس كا خط لے كر رسول الله طابيط كى خدمت ميں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا كيا تم بھى اس جيسا عقيدہ ركھتے ہو۔ تو انہوں نے اثبات ميں جواب ديا تو آپ نے

فرمایا اگر قاصدوں کے قتل نہ کرنے کا دستور نہ ہو تا تو میں تمہارے سر قلم کر دیتا۔

ابوداؤد طیالی (معودی عاصم ابودائل) حضرت عبداللہ بن مسعود ہے بیان کرتے ہیں کہ مسلمہ کے جو دو قاصد ابن نواجہ اور ابن افال رسول اللہ طابیح کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے آپ نے ان سے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں او انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ من کر رسول اللہ طابیح نے فرمایا میرا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے آگر میں قاصد کے قتل کو روا سجھتا تو تم کو قتل کر دیتا۔ بقول ابن مسعود و یہ دستور مسلم ہے کہ قاصد قتل نہ کئے جائیں۔ حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ اسامہ بن افال سے تو اللہ تعالی نے بحدوث کردیا باتی رہا ابن نواجہ تو اس کے بارے میرے دل میں ہمیشہ ضلق رہا حتی کہ اللہ تعالی نے مجھے اس پر قدرت دے دی 'بقول حافظ بیمقی اسامہ بن افال تو مسلمان ہو جملے سالم قبول کرنے کی حدیث بیان ہو جملی ہے۔

ابن نواحہ: ابو زکریا بن ابواسحاق مزنی (ابوعبداللہ محربن بعقوب، محربن عبدالوهاب، جعفربن عون، اساعیل بن ابی خالد) قیس بن ابی حازم سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بتایا کہ میں بن حنیفہ کی ایک مجد ملاہم پر نازل نہیں کی۔ حقیقہ کی ایک مجد ملاہم پر نازل نہیں کی۔ والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخا بزات خبزا والثاردات ثردا واللاقمات لقما

چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے ان کی طرف کسی کو بھیجاوہ ان کو لے کر آگیا کوہ ستر آدی تھے 'ان کا رئیس عبداللہ بن نواحہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کے قتل کا حکم صادر کیا اور وہ قتل کر دیا گیا پھر عبداللہ بن مسعود نے کہا ہم ان کو شیطان سے محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ ہم ان کو شام میں دھکیل ویتے ہیں۔ ممکن ہے اللہ تعالی ہمیں ان سے کفایت کردے۔

مهمانی اور نوازش: واقدی کابیان ہے کہ بنی حنیفہ کاوفد قریباً پندرہ ارکان پر مشمل تھا۔ ان کار کیس سلمی بن حبیب کذاب بھی سلمی بن حفظله تھا اور ان میں رحال بن عفوہ ، طلق بن علی بن سفان ، سیلمہ بن حبیب کذاب بھی شامل تھے۔ سلمہ بنت حارث کے گھر میں یہ لوگ ٹھرے اور ان کی مهمانی اور خیافت کا خوب انتظام کر دیا گیا۔ صبح ، شام بھی ان کی تواضع روٹی اور گوشت سے اور گاہے روٹی اور دودھ سے اور بعض او قات روٹی اور گئی سے اور بھی کھور سے ہوتی تھی۔

جب وہ مسجد میں آئے تو مسلمان ہو گئے اور مسلم کذاب کو اپنی قیام گاہ میں چھوڑ آئے۔ جب انہوں نے واپس کا ارادہ کیا تو آپ نے ان کو پانچ پانچ اوقیہ چاندی کے تحاکف سے نوازا اور مسلم کذاب کو بھی اس قدر عطیہ دیا جب کہ انہوں نے بتایا کہ وہ ہماری قیام گاہ میں ہے تو آپ نے فرمایا (ام انہ لیس بشر کم مکانا) جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اس کو رسول اللہ طابع کے اس ارشاد سے آگاہ کیا۔ مسلمہ نے کہا رسول اللہ طابع نے نہ جملہ اس وجہ سے فرمایا تھا کہ آپ کو معلوم ہوگیا تھا کہ ان کے بعد حکومت میری ہوگیا ہے نہوت کا دعوی کردیا۔ سے معلون 'رسول اللہ طابع کے اس فرمان سے چمٹ گیا یماں تک کہ اس نے نبوت کا دعوی کردیا۔ گرجا مسمار کرنے اور اس جگہ مسجد بنانے کا تھم : واقدی کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابع نے ان

سيرت النبى للضيام

کو آیک برتن دیا اس میں آپ کے وضو کا باتی ماندہ پانی تھا آپ نے گرج کو مسار کر کے اس جگہ بر وضو کے پانی کے چھڑنے کا تھم دیا اور فرمایا کہ اس جگہ مبعد بنالیس چنانچہ انبوں نے رسول اللہ طابیخ کے فرمان پر عمل کیا رسول اللہ طابیخ کے دہ تری ایام " کے بیان میں اسود عنی کے قتل کا ذکر ہوگا اور مسیلمہ کذاب کے قتل کا بیان حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے ایام میں ہوگا اور بنی حفیقہ کے حالات کا ذکر بھی ان شاء اللہ تعالی وفعہ اہل نجران : امام بخاری ' حضرت حذیفہ " سے بیان کرتے ہیں کہ عاقب اور سید نجران کے دو ر کیس رسول اللہ طابیخ کی خدمت میں آئے۔ مبابلہ کرنے کی غرض سے ' پھرا کیک نے دو سرے کہا' واللہ ااگر وہ سجی پیغیم ہوں اور ہم ان سے مبابلہ کریں تو ہم اور ہماری اولاد سب کی خرابی ہوگی۔ بالا خر ان دونوں نے کہا جبی چینی ہوگی۔ بالا خر ان دونوں نے کہا بھیج و پیجئے گزارش ہے کہ صرف ایماندار مخص ہی ہمارے ساتھ بھیجیں تو آپ نے فرمایا میں تمہارے ہمراہ مرف کیا ایماندار مخص کو بھیجوں گا۔ یہ بن کر سب صحابہ آپ کے فرمان کے منظر سے پھر آپ نے فرمایا میں تمہارے ہمراہ صرف کیکے ایماندار مخص کو بھیجوں گا۔ یہ بن کر سب صحابہ آپ کے فرمان کے منظر سے پھر آپ نے فرمایا میں تمہارے اس مارے کو فرمان کے منظر سے پھر آپ نے فرمایا میں اس مت کا امین اور مسلم نے شعبہ از ابواسحات بھی بیان کیا ہے۔

مکتوب رسول الله : بیعق (ابوعبدالله الحافظ اور ابوسعید محمد بن موی بن فضل ابوالعباس محمد بن یعقوب احمد بن عبدالبار و نس بن بیر سلمه بن بیوع ابوه) جده (بقول یونس به عیسائی تھا مسلمان ہو گیا) که رسول الله طاقیم نے عبدالبار و نس بن بیر سلمہ بن بیوع ابوه) جده (بقول سے قبل اہل نجران کو مکتوب لکھا به نام نامی الله ابراهیم و اسحاق و یعقوب محمد نبی رسول الله طاقیم کی جانب سے به نام استفف نجران اسلام قبول کر سلامت رہے گا بی و یعقوب محمد نبی رسول الله طاقیم کی جانب سے بہ نام استفف نجران اسلام قبول کر سلامت رہے گا بی تمہدارے پاس ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے معبود کی حمدوثنا کا تحفه ارسال کرتا ہوں امابعد! میں تمہیس بندول کی عباوت کرنے کو دعوت دیتا ہوں اور میں تمہیس بندول کی دوستی ترک کر کے الله کے ساتھ دوستی کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم بی تسلیم نہ کرد تو جزیہ ادا کرد۔ اگر تم جزیہ دینا بھی قبول نہ کرد تو پھر میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ والسلام۔

مکتوب پر غور و خوض : جب اسقف کو بید مکتوب موصول ہوا اس نے پڑھا تو گھرا گیا اور نمایت خوف زدہ ہو گیا اور اس نے ایک نجرانی شرحبیل بن وداعہ ہمدانی کو پیغام بھیجا۔ دستور تھا کہ جب کوئی مشکل در پیش ہوتو ایم میں سید اور عاقب سے قبل اس کو مدعو کیا جا تا تھا ، چنانچہ اسقف نے رسول اللہ مطابع کا کتوب شرحبیل کو دیا اس نے پڑھا تو اسقف نے پوچھا اے ابو مریم! کیا رائے ہے؟ شرحبیل نے کما آپ بخوبی جانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے ذریت اساعیل میں نبوت کا وعدہ کیا تھا کیا تجھے یقین نہیں کہ یہ وہی آدی ہے۔ مزید برآل نبوت کے بارے میری کوئی رائے نہیں اگر کوئی بید دنیاوی معاملہ ہو تاتو میں اپنی رائے کا اظہار کر تا اور سوچ سمجھ کر سودمند مشورہ دیتا تو اسقف نے کما آپ تشریف رکھیں 'شرحبیل اس کے پہلو میں بیٹھ گیا تو اسقف نے ایک نجرانی عبداللہ بن شرحبیل اسمجی حمیری کو پیغام بھیجا اس کو مکتوب دکھا کر رائے طلب کی تو اس فی بھی شرحبیل ہمدانی الیا جواب دیا۔ اسقف نے اس کو بھی کما آپ تشریف رکھیں وہ اپنے مقام پر بیٹھ اس نے بھی شرحبیل ہمدانی الیا جواب دیا۔ اسقف نے اس کو بھی کما آپ تشریف رکھیں وہ اپنے مقام پر بیٹھ اس نے بھی شرحبیل ہمدانی الیا جواب دیا۔ اسقف نے اس کو بھی کما آپ تشریف رکھیں وہ اپنے مقام پر بیٹھ

گیا تو پھر ایک نجرانی جبار بن فیض از بن حارث بن کعب کیے از بنی حماس کو بلایا اس کو بھی مکتوب و کھایا اور اس سے رائے طلب کی تو اس نے شرحبیل ہمدانی اور عبداللہ حمیر کی رائے سے اتفاق کیا۔ اسقف نے کما آپ تشریف رکھیں۔ وہ بیٹھ گیا۔

جب اس معاملہ میں انقاق رائے ہو گیا تو اسقف نے ناقوس بجانے کا تھم دیا ناقوس بجایا گیا۔ آگ روشن کر دی گئی اور گرجوں پر کمبل آویزاں کر دیئے گئے 'جب دن کے وقت کوئی مہم در پیش ہوتی تو ان کا ہی دستور تھا اور جب رات کو کوئی اہم مسئلہ در پیش ہو تا تو بھی ناقوس بجاتے ' آگ روشن کرتے اور گرجوں پر کمبل آویزاں کرتے۔ ناقوس کی آواز س کر اور آگ کی روشنی دیکھ کروادی کے زیریں اور بالا جھے کے سب لوگ جمع ہو گئے ۔۔۔ وادی نجران کا طول ' تیز رفتار سوار کے ایک دن کے سفر کے برابر تھا اس میں سوے بستیاں ایک لاکھ ہیں ہزار فوجی تھے ۔۔۔ اس عظیم اجتماع کے سامنے اس نے رسول اللہ طابیع کا کمتوب گرائی بستیاں ایک لاکھ ہیں ہزار فوجی تھے ۔۔۔ اس عظیم اجتماع کے سامنے اس نے رسول اللہ طابیع کا کمتوب گرائی برچھ کر سایا اور ان کی رائے طلب کی۔ سب اہل اگرائے نے بالانقاق یہ جواب دیا کہ شرحبیل بن ودائے ہدائی عبدائنہ بن شرحبیل اس مبحی حمیری اور جبار بن فیض حارثی کو بھیجا جائے اور وہ رسول اللہ طابیع کے پاس سے عبداللہ بن شرحبیل اللہ عربی اور جبار بن فیض حارثی کو بھیجا جائے اور وہ رسول اللہ طابیع کے پاس سے صورت حال کی خبرلائمیں۔

وفد کی روائگی مدینہ کی طرف : چنانچہ وفد روانہ ہو گیاجب وہ مدینہ کے قریب پنچے تو سفر کالباس اٹار دیا اور نیا لباس زیب تن کر کے فخرو غرور سے ٹخول سے ینچے لئکا دیا اور سونے کی اگوٹھیال پہن لیس اور رسول اللہ طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سلام عرض کیا۔ نبی علیہ السلام نے ان کے سلام کاجواب نہ دیا اور دیر تک آپ سے کلام کرنے کے درپے رہے۔ آپ نے ان سے "اس لباس کی وجہ سے "گفتگونہ کی تو وہ حضرت عبال جمان بین عوف کی تلاش میں لکھے۔

ان کی ان دونوں سے جان پہچان تھی ان کو انسار اور مہاجرین کی ایک مجلس میں موجود بایا۔ عرض کیا جناب عثمان اور جناب عبدالر جمان اُ آپ کے نبی نے ہماری طرف ایک مکتوب ارسال کیا تھا ہم اس کا جواب دین خاطر حاضر ہوئے ہیں 'ہم نے سلام عرض کیا' جواب ندارد' دیر تک کلام کے منتظر رہے آپ نے کلام بھی نہیں کیا تو بتاؤ اب کیا رائے ہے؟ کیا ہم واپس لوٹ جائیں؟ اتفا تا حضرت علی بھی مجلس میں موجود تھے۔ حضرت عثمان اور حضرت عبمان اور حضرت عبرالر جمان نے ان سے بوچھا جناب ابوالحن! ان کے بارے آپ کی رائے کیا ہے؟ تو حضرت علی نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ اپنا نیا لباس اور انگوشمیاں اتار دیں اور وہی سفروالا لباس بہن کر رسول اللہ مالئے کی خدمت میں حاضر ہوں۔

آغاز: چنانچہ انہوں نے ایباکیا (آپ کی خدمت میں حاضر ہوئ) سلام عرض کیا اور رسول اللہ مالیام نے ان کے سلام کا جواب دیا پھر آپ نے فرمایا اس خداکی قتم! جس نے مجھے برحق مبعوث کیا ہے۔ وہ پہلی بار آئے تو ان کے ہمراہ شیطان تھا۔ پھر باہمی سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہا یمال تک کہ انہوں نے پوچھا عیسیٰ گئے بارے آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم عیسائی ہیں' اپنی قوم کے پاس واپس جا کیں گئے آگر آپ نی ہیں تو عیسیٰ کے بارے آپ کی رائے ہمارے لئے فرحت و مسرت کا باعث ہوگی۔

آیات مباہلیہ: تو رسول اللہ طابیع نے فرمایا امروز میرے پاس ان کے بارے کوئی علم نہیں'تم قیام کرو یمال تک کہ میں عیسیٰ کے بارے اللہ کا فرمان بتا دوں' چنانچہ دو سرے روز صبح کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا (۵۹ یمال کے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آوم کی سی ہے اسے مٹی سے بنایا' پھراسے کما کہ ہو جا پھر ہو گیا حق وہی ہے جو تیرا رب کیے' پھر تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو (۱۴) پھر جو کوئی مجھ سے اس واقعہ میں جھڑے بعد اس کے کہ تیرے پاس صبح علم آچکا ہے۔ تو کہہ دے آؤ' ہم اپنے بیٹے اور تممارے بیٹے اور اپنی عور تیں اور تمماری عور تیں' اپنی مائیں اور تمماری مائیں بلائیں پھرسب التجاکریں اور اللہ کی لعنت والیں ان پر جو جھوٹے ہیں۔

انہوں نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان آیات کے بتانے کے بعد' دو سرے روز رسول اللہ مالی خضرت حسن اور حضرت حسین کو کمبل سے لیٹے ہوئے مباہر کے لئے تشریف لائے۔ آپ کی پشت کے قریب حضرت فاطمیۃ آرہی تھیں' اس وقت آپ کی متعدد بیویاں تھیں۔

شرحبیل کی وانشمندی: یہ منظرہ کھ کرشرحبیل نے اپنے دونوں رفیقوں سے کما' آپ کو معلوم ہے کہ وادی نجوان کے سب لوگوں نے میری رائے کو تسلیم کیا۔ واللہ! میں اس بات کو ایک المیہ سمجھتا ہوں واللہ! اگر یہ مخص طاقتور بادشاہ ہو آ تو پورے عرب سے پہلے ہم لوگ ہوتے ہو اس کے مرکز پر جملہ آور ہوتے اور اس کی بات کو ایسا ٹھکرا دیتے کہ ہمارے بارے اس مخص اور اس کے اصحاب کے ول سے رنج و الم کی کیفیت زاکل نہ ہوتی۔ یہاں تک کہ وہ ہمیں مصائب سے دوچار کردیتے اور ہم پورے عرب سے اس کے نزدیک تر ہمسایہ ہیں۔ اگر یہ مخص نبی اور رسول ہوا اور ہم نے اس سے مباہر کیا تو روئے زمین پر ہمارے بال اور ناخن تک محفوظ نہ رہے گا یہ من کراس کے دونوں رفقاء نے کما اے ابو مریم! کیا رائے ہے۔ ہمارے بال اور ناخن تک محفوظ نہ رہے گا یہ من کراس کے دونوں رفقاء نے کما اے ابو مریم! کیا رائے ہے۔ اس نے کما میری دائے ہے کہ میں ان کو حکم تسلیم کرلوں میرے خیال میں ایسا مخص بھی ظالمانہ فیصلہ نہیں صاور کر آنو رفقاء نے کما آپ جانیں اور وہ۔

چنانچہ شرحبیل نے رسول اللہ طاہیم سے ملاقات کرکے عرض کیا' میں آپ کے سامنے مباہلہ سے بہتر تجویز پیش کرتا ہوں رسول اللہ طاہیم نے پوچھاوہ کیا ہے تو اس نے عرض کیا اب سے لے کرکل صبح تک آپ کے حکم کے تابع ہیں آپ کا ہر حکم ہمارے بارے جائز ہے۔ یہ بن کر رسول اللہ طاہیم نے پوچھا شاید کوئی تیرے بعد اعتراض اور ملامت کرے تو اس نے عرض کیا' میرے ان دونوں ساتھیوں سے دریافت کر لیجئے تا انہوں نے کہا وادی کے سب لوگ شرحبیل کی رائے کا احترام کرتے ہیں چنانچہ رسول اللہ طاہیم نے ان من مباہلہ نہ کیا' وہ دو سرے روز آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان کو یہ مکتوب لکھوا دیا۔

کتوب : بسم الله الرحمٰن الرحیم ، یہ صلح نامہ محم نبی ای رسول الله طابیع نے اہل نجران کے لئے تحریر کوایا۔ کو ان کے جر کیمان کے جر کیمان کے ان پر احسان کوایا۔ کو ان کے جر کیمان منام سونے چاندی اور غلاموں میں آپ کا تھم نافذ ہے۔ مگر آپ نے ان پر احسان کیا اور دو ہزار "حلہ" کے عوض سب کچھ ترک کردیا ہر ماہ رجب کے اندر ان پر ایک ہزار حلہ دینا واجب ہیں ہمام شرائط بیان کئے یمال تک کہ اس تحریر کے شاہد ہیں ہمام شرائط بیان کئے یمال تک کہ اس تحریر کے شاہد ہیں

ابوسفیان بن حرب غیلان بن عمرو' مالک بن عوف از بنی نصر' اقرع بن حابس حفظلی اور مغیرہ رضی الله عنهم اور آپ نے بیہ تحریر کردائی۔

یہ مکتوب کے کروہ تجان کی طرف روانہ ہو گئے اور اسقف کے ہمراہ اس کا ماں جایا ہمائی اور ابن عم ابو طقمہ بشربن معاویہ بھی تھا۔ وفد نے رسول اللہ طابیخ کا مکتوب گرامی اسقف کے سپرد کردیا۔ اسقف اس کو بھا اس کا بھائی بشر بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں سوار تھے کہ بشربن معاویہ ابو طقمہ کی سواری ٹھوکر کھاکر گر پڑی تو بشر نے بہ صراحت رسول اللہ طابیع کو ہلاکت و فلاکت کی بددعا دی تو اسقف نے اسے کما واللہ! تو نے ایک نبی اور رسول کے بارے ہلاکت و جابی کی بددعا کی تو بشر نے یہ س کر کما واللہ! بیں اس کی کجاوے کی گرہ تک نہ کھولوں گا یمال تک کہ بیں رسول اللہ طابیع کی خدمت میں پنچ جاؤں۔ چنانچہ اس نے کجاوے کی گرہ تک نہ کھولوں گا یمال تک کہ بیں رسول اللہ طابیع کی خدمت میں پنچ جاؤں۔ چنانچہ اس نے اپنی سواری کا منہ مدینہ کی طرف موڑ دیا اور اسقف نے اپنی سواری موڑ کر اسے کما بھے جہ بیں اپنی سواری کا منہ مدینہ کی طرف موڑ دیا اور اسقف نے اپنی سواری موڑ کر اسے کما بھی سے کہ وہ خیال کریں کہ ہم نے اس کا حق لے لیا یا ہم نے اس کی بات پر لبیک کما ہے۔ یا ہم اس نبی کے اتنا مطبع اور ماتحت ہو گئے ہیں جتنا کوئی عرب بھی نہیں ہوا۔ حالانکہ ہم ان سے معزز ہیں اور مضبوط قلعہ میں محفوظ ہیں۔

یں ۔ بیر سن کر بشربن معاویہ نے کہا واللہ! میں تیرا یہ عذر لنگ تمھی بھی مانوں گا پھراس نے اسقف سے پلٹتے ہوئے سواری کو ہانکا اور یہ رجز بڑھتا ہوا چلا۔

اليك تغدوا قلقا وضينها معترضا في بطنها جنيهنا مخالفا دين النصاري دينها

(یارسول الله! آپ کی طرف (بید ناقد) دوڑ رہی ہے' اس کا تھک' ڈھیلا ہے۔ اس کے پیٹ میں اس کا بچہ ہے۔ اس کا دین نصار کی کے دین کے خلاف ہے)

یماں تک کہ وہ رسول اللہ میں کا خدمت میں پہنچ کر مسلمان ہوا وہیں مقیم رہا اور آپ کے وصال کے \*

راہب بن ابو تمرز بیدی: یہ وفد نجران میں واپس آیا اور گرجامیں مقیم راہب بن ابو تمرز بیدی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کو بتایا کہ ارض تہامہ میں نبی مبعوث ہو چکا ہے اور اس نے مبالمہ کی دعوت پیش کی تھی اور ہم نے مسترد کر دی ہے اور ابو علتمہ بشربن معاویہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو

پیش کی طلی اور ہم نے مسترد کر دی ہے اور ابو طلقمہ بشرین معاویہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ سن کر راہب زبیدی نے کہا مجھے سیڑھی لگا کر اس گرجا سے پنچے اثارہ ورنہ میں گرجا سے خود کو گرا دول گا۔ انہوں نے اس کو گرجے سے اثار دیا تو وہ تحفہ لے کر رسول اللہ طابیع کی خدمت میں روانہ ہو گیا۔ محفہ میں پیالہ اور عصا کے علاوہ وہ چادر بھی تھی جے خلفاء زیب تن کیا کرتے تھے وہ رسول اللہ طابیع کی خدمت میں رہ کر عرصہ دراز تک وحی سنتا رہا پھروہ وعدہ کرکے کہ عنقریب دوبارہ آئے گا' واپس لوث آیا۔

اس کے مقدر میں اسلام نہ تھا' دہ واپس نہ آیا یمال تک کہ رسول اللہ مٹاہیر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ استقف ابوالحارث اور و ثبیقہ : اسقف ابوالحارث' سید' عاقب اور معززین قوم کے ہمراہ رسول اللہ

الله علی خدمت میں حاضر ہوا' یہ لوگ رسول الله علی خدمت میں رہ کروحی سنتے رہے۔ رسول الله علی علیم کے استف ابوالحارث اور اس کے بعد والے دیگر اساقفہ نجران کو یہ و شیقہ تحریر کروا دیا۔ ہم الله الرحمان الرحیم من جانب محمد نی ' برائے اسقف ابوالحارث و دیگر اساقفہ نجران کمان اور رہبان جو کم و بیش ان کے بعد من جانب مو کہ استف ' راہب اور کائن تبدیل نہ کیا بعضہ میں ہے وہ الله اور اس کے رسول کی پناہ اور صافت میں ہے۔ کوئی اسقف' راہب اور کائن تبدیل نہ کیا جائے گا' ان کے حقوق' حکمرانی اور رسم و رواح میں مداخلت نہ ہوگی۔ جب تک وہ مصالحانہ اور خیر خواہانہ رویہ اپنائے رکھیں گے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ اور صافت میں رہیں گے نہ ان پر ظلم ہو گا اور نہ وہ ظلم کریں گے۔ راس و شیقہ کو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے لکھا)

نما كند گان قوم: محمد بن اسحاق كابيان به كه نصارى نجران كاوفد مسائه افراد پر مشتمل تها ان ميس سه يه كوده اركان ارباب بست و كشاد شهد (۱) عاقب عبدالمسيح (۲) سيد التمم يا اليهم (۳) ابو حارثه بن علقمه (۳) اوس بن حارث (۵) زيد (۱) تيس (۷) يزيد (۸) نبيه (۹) خويلد (۱۰) عمرو (۱۱) خالد (۱۲) عبدالله اور (۱۳) يكنس- (به كل تيره بين غالبا چودهوال نام ساقط موگيا به )

اور ان منتخب ارکان کے تین نمائندے تھے (۱) عاقب عبدالمسی وہ ان کا امیراور مثیر اعلی تھا اور وہ اس کی رائے کا احرّام کرتے تھے (۲) سید اسیم وہ ان کا فریاد رس اور سواریوں کا گران تھا (۳) ابوحار شربن کی رائے کا احرّام کرتے تھے (۲) سید اسیم وہ ان کا فریاد رس اور سواریوں کا گران تھا (۳) ابوحار شربن اس ملتمہ ان کا اعلیٰ پادری اور افضل و آکرم تھا۔ یہ بحربن واکل کے عرب خاندان کا چہم و چراغ تھا لیکن اس نے نفرانیت کو قبول کرلیا تھا۔ روم نے اس کی خوب تعظیم و تکریم کی اور اس کے لئے گر جے تعمیر کئے۔ دینی صلابت و پختگی اور تقشف کی بدولت اس کو اپنا رئیس اور مخدوم سمجھتے تھے۔ بایں ہمہ وہ رسول الله ملائیل کی رسالت و نبوت سے خوب آگاہ تھا لیکن ونیاوی شرف و جاہ قبول حق سے مانع ہوا۔

جاہ و مال اسلام قبول کرنے سے مانع رہا: یونس بن بکیر'کرز (یا کوزبقول ابن ہشام) بن علقمہ سے بیان کرتے ہیں کہ نصاری نجران کا وفد ساٹھ ارکان پر مشمل تھا' ان میں سے ۲۴ افراد انکے اشراف اور رؤسا میں سے تھے ان میں سے تین اشخاص صاحب بست و کشاد تھے' عاقب' سید اور ابوحار شد کیے از بکرین واکل' میں ابوحار شد ان کا لاٹ بادری اور شیخ المدارس تھا وہ اسکی خوب تعظیم و تکریم اور تو قیر بجالاتے تھے اور اس پر مال و دولت نچھاور کرتے تھے اسکی علمی وجاہت اور دینی اجتماد کی خاطر گرجے تقمیر کرتے تھے۔

جاہ پرست عالم اور سادہ لوح جاہل: جب وہ نجران سے روانہ ہوئے تو ابوحار شائی نچر پر سوار ہوگیا اور اس کے پہلو میں اس کا بھائی کرزبن علقمہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا کہ ابوحار شد کی سواری نے ٹھوکر کھائی تو کرز نے کہا جہ ہلاک و برباد ہو' تو کرز نے بوچھا' ٹھوکر کھائی تو کرز نے کہا آپ نہیں بلکہ تو ہلاک و برباد ہو' تو کرز نے بوچھا' اس بات بھائی! یہ کسے؟ تو اس نے کہا واللہ! یہ وہی نبی ہے جس کے ہم چہم براہ اور ملتظر سے تو کرز نے بوچھا' اس بات کا علم ہوتے ہوئے آپ کو قبول اسلام سے کیا مائع ہے؟ تو اس نے کہا۔ نصاری کے شریفانہ اور کریمانہ کردار نے ہمیں اسلام سے باز رکھا ہے۔ ان لوگوں نے ہمیں شرافت و عظمت بخشی اور مخدوم بنایا' یہ لوگ اسلام کی عداوت اور مخافف پر کمربستہ ہیں آگر میں دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤں تو وہ ہر چیز سلب کرلیں گے۔ کرز

نے بیہ بات من کراپنے دل میں مضمراور مخفی رکھی یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا۔

عیسائیول کامسجد نبوی میں نماز اوا کرتا: این اسحاق کابیان ہے کہ وہ مجد نبوی میں عدہ اور زرق برق لباس پنے ہوئے وافل ہوئے اور نماز عصر کا وقت آچکا تھا، وہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے گئے تو آپ نے فرمایا، کچھ نہ کہو، نماز پڑھنے دو، اور وفد کے نمائندہ تھے ابو عاریۃ بن علقمہ، سید اور عاقب وہ سوال جواب کرتے رہے بیاں تک ان کے بارے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات اور مباطح کا اعلان نازل ہوا انہوں نے مبابلہ سے دستبرداری کا اظمار کیا اور مصالحت کے بعد رسول اللہ مالی سے انہوں نے کسی امین اور معتد مخص کو ان کے ہمراہ بھینے کی ورخواست کی تو آپ نے ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح والی امین امت کو روانہ فرمایا۔ جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں بیان ہو چکا ہے۔ اور ہم نے یہ قصہ سورہ آل عمران کی تغیر میں بالاستیعاب بیان کیا ہے۔

وفد بنی عامر نیز عامر بن طفیل اور اربد بن مقیس کا واقعہ: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول الله طابع کی خدمت میں بن جن عامر کا وفد حاضر ہوا۔ عامر بن طفیل اربد مقیس بن جزبن جعفر بن خالد اور جبار بن سلمی بن مالک بن جعفر وفد کے ارکان تھے۔ اور یہ تینوں قوم کے رئیس اور شیطان صفت تھے۔ عدواللہ عامر بن طفیل رسول اللہ کی خدمت میں محض غداری اور خیانت کی خاطر آیا تھا حالانکہ اس کی قوم نے اس کو آگاہ کر دیا تھا کہ سب قوم مسلمان ہو چکی ہے۔ تو بھی اسلام قبول کرلے تو اس نے جواب دیا واللہ! میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اس وقت تک اپنی جدوجد جاری رکھوں گا یہاں تک کہ عرب میرے آباج ہو جائل؟ عبل س قریشی جوان کے آباج ہو جاؤں؟

سازش : پھراس نے اربد کے ساتھ مل کرایک سازش تیار کی کہ ہم اس "محض" کے پاس کے تو میں "اس" کو تجھ سے عافل اور بے دھیان کر دوں گا' جب میں ایسا کر دوں گاتو اس پر تلوار کا وار کر دینا چنانچہ جب وہ رسول اللہ مطابع کے پاس آئے تو عامر نے عرض کیا' اے جمیا بھے صے دوستانہ تعلق پیدا کیجئے۔ آپ نے فرمایا واللہ! بالکل نہیں حتی کہ تو اللہ وصدہ لا شریک پر ایمان لائے وہ دوبارہ سہ بار یمی کہتا رہا اور اربد سے سازش پر عمل در آمد کا معتقر تھا اور اربد کو پچھ سوجھتا نہ تھاجب عامر نے اربد کا روبیہ معلوم کر لیا تو اس نے پھر کما اے محمیا بھے میں داخل ہو جائے کہا اے محمیا بھے شہر سول اللہ طابع نے اس کی فرمائش اور التجاء تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے دھمکی دی کہ سنوا جب رسول اللہ طابع نے اس کی فرمائش اور التجاء تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے دھمکی دی کہ سنوا واللہ! میں تیرے خلاف سواروں اور پیاووں کی فوج لے آؤں گاجب وہ یہ کمہ کر چلا گیا تو رسول اللہ طابع نے بدعا فرمائی اللی! بچھے عامر بن طفیل سے کفائے ہے کہ

جب وہ رسول اللہ مطابع کی مجلس سے باہر نکلے تو عامر نے اربد کو کہا میں نے جس سازش پر عمل در آمد کیلئے کہا تھا تو تیرا دل دماغ کہاں غائب ہو گیا تھا واللہ! دنیا میں تجھ سے زیادہ میرا کوئی دشمن نہیں واللہ! آج کے بعد مجھے تیری ذات سے کوئی خطرہ باتی نہ رہے گا (میں تیرا کام تمام کردوں گا) اس نے کہا تیرا باپ مرے' جلد بازی سے کام نہ لے۔ واللہ! جب بھی میں تیری فرمائش پر عمل کرنے کا ارادہ کر ٹا تو' تو میرے اور ''ان''

کے درمیان حائل ہو جاتا اور تو ہی نظر آتا تو کیا میں تجھ پر تلوار کا وار کر دیتا۔

وہ اپنے وطن کی طرف واپس چلے تو راستہ میں اللہ تعالی نے عامر کی گردن میں طاعون پیدا کر دیا اور بنی سلول کی ایک عورت کے ہاں اس کو موت کی نذر کر دیا اور وہ کہنے لگا اے بنی عامرا کیا گلٹی ہے؟ اونٹ کی گلٹی ایک 'بنی سلول کی خاتون کے گھر میں' اور ابن ہشام کے الفاظ میں (اغدہ کفدہ الابل و موت فی بیت سلولیة) کیا گلٹی ہے اونٹ کی گلٹی کی طرح اور موت ہے سلولیہ عورت کے گھر میں۔

عامرین طفیل: بیمق (زیربن بکار' فاطمة بت عبدالعزیز بن مول 'ابوه عبدالعزیز) جدها مولد بن تحیل (یا مولد بن کثیف بن حمل' قاموس) سے بیان کرتے ہیں کہ عامر بن طفیل رسول الله طابع کے پاس آیا تو آپ نے فرایا اے عام اِسلمان ہو جا! تو اس نے کہا بشرطیکہ خانہ بدوشوں پر میری حکم انی ہو اور مکانوں میں قیام پزیر لوگوں پر آپ کی حکومت ہو۔ آپ نے اس کا مطابہ مسترد کرتے ہوئے پھر فرمایا مسلمان ہو جاتو اس نے کہا میں مسلمان ہو تا ہوں بشرطیکہ ''اہل دہر'' خانہ بدوش مری قلمو میں ہوں اور ''اہل مدر'' مکانوں میں رہائش پذیر آپ کی حکم انی میں ہوں آپ نے اس کی تجویز نہ تسلیم کی تو وہ والیس جاتا ہوا دھم کی دے رہا تھا اے مجما میں تیرے خلاف نوجوان شاہ سواروں کا لشکر جرار لے کر آول گا اور ہر مجبور کے تنے کے ساتھ گوڑا باندھ ووں گاتو آپ نے بدعا فرمائی (اللهم اکھنی عامرا واحد قومه) النی! ججھے عامر سے کفایت کر اور اس کی قورت مواد نو ہو ایت نے بدعا فرمائی (اللهم اکھنی عامرا واحد قومه) النی! ججھے عامر سے کفایت کر اور اس کی قورت میں تیرے خاندان کی عورت مسات نوجوان شاہ میں بیت سلولیہ) وہ برابر سے جملہ دہرا رہا تھا کہ گوڑے یہ چکر لگاتا ہوا کہ رہا تھا کہ گوڑے ہو کہ رہا ہو گیا اور گوڑے یہ چکر لگاتا ہوا کہ رہا تھا کہ گوڑے سے گر کر جہنم رسید کورے اللہ کھوڑے سے گر کر جہنم رسید علیہ قالم میں میں سے گر کر جہنم رسید عامرا۔

مئولہ: "الاستیعاب" میں حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ مؤلہ بن کثیف ضیابی کلابی عامری از بنی عامر بن صعف ہیں سال کی عمر میں رسول الله مٹائیلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوا اور سوسال اسلامی زندگی بسر کرکے اللہ کو پیارا ہوا۔ فصاحت و بلاغت کی وجہ سے "دولسانین" کے لقب سے مشہور تھا اس کا بیٹا عبدالعزیز اس سے "روایت" نقل کرتا ہے۔ اور اس نے اس سے عامرین طفیل کا واقعہ بیان کیا ہے۔ (عذہ کخدہ البصیر و موت فی بیت سلولیه)

زبیر بن بکار" ( جمیا بنت عبدالعزیز بن مؤل بن کثیف بن جمیل بن ظالد بن عمره بن معاویه (خیاب) بن کالب بن ربید بن عامر بن معده عبدالعزیز ابوها) این والد مئوله سے بیان کرتے ہیں که وه رسول الله طابیع کی خدمت بیں باتھ پر بیعت کی اور اسیام قبول کر کے آپ کے دائیں ہاتھ پر بیعت کی اور اسینا اوٹول کو رسول الله طابیع کی فدمت میں لاکر " نبت لبون" ذکوة میں پیش کی۔ پھروه رسول الله طابیع کی وفات کے بعد ابو ہریہ کا کے ساتھ رہا اور سوسال اسلامی زندگی بسرکی۔ فصاحت و بلاغت کی بنا پر "وولسانین" نام تھا۔ بعد ابو ہریہ کا موات بیر اعتراض : امام ابن کیر فرماتے ہیں بظاہر یہ معلوم ہو تا ہے کہ عامر بن طفیل کا

واقعہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے گو امام محمد بن اسحاق اور حافظ بیہتی نے اس کو "فتح مکہ" کے بعد کے واقعات میں بیان کیا ہے۔ کیونکہ حافظ بیہتی (حاکم 'اصم 'محمد بن اسحاق' معاویہ بن عمرو' ابواسحاق فزاری' اوزاعی' اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ) حضرت انس سے "بیئر معونہ" کے واقعہ میں بیان کرتے ہیں کہ عامر بن طفیل نے حضرت انس سے انس سے کہ ماموں حرام بن ملحان کو شہید کیا اور "بیئر معونہ" کے تمام شرکاء کو ما سوائے عمرو بن امیہ کے غداری اور خیانت سے شہید کر دیا۔ (جیساکہ گزر چکاہے)

اوزاعی کیلی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہیم عامر بن طفیل پر مسلسل تمیں روز بددعا کرتے رہے خدایا! تو جس طرح بھی چاہتا ہے عامر بن طفیل سے کفایت کر اور اس پر وہ چیز مسلط کر جو اسے موت کے گھاٹ اثار دے چنانچے اللہ تعالی نے اس پر طاعون کو مسلط کر دیا۔ ہمام از اسحاق بن عبداللہ از انس قصہ ابن ملحان میں مروی ہے کہ عامر بن طفیل رسول اللہ مظاہیم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا میں آپ کے سامنے تین تجاویز پیش کرتا ہوں۔ (۱) ہموار اور نشیمی مقامات پر مکانوں میں آباد لوگوں پر آپ کی حکمرانی ہوگی سامنے تین تجاویز پیش کرتا ہوں۔ (۱) ہموار اور نشیمی مقامات پر مکانوں میں آباد لوگوں پر آپ کی حکمرانی ہوگی اور خانہ بدوش میری قلمرو میں ہوں گے۔ (۲) میں آپ کے بعد 'آپ کا جائشین اور خلیفہ ہوں گا۔ (۳) یا پھر میں غطفان کا اس پر سوار دو ہزار کا لشکر جرار پولے کر آپ سے بر سرپریکار ہوں گا۔ پھروہ ایک خاتون کے گھر میں۔ (میں ایسی حالت سے بیزار ہوں) میرا گھوڑا لاؤ' وہ سوار ہوا اور گھوڑے کی بشت پر جنم رسید کے گھر میں۔ (میں ایسی حالت سے بیزار ہوں) میرا گھوڑا لاؤ' وہ سوار ہوا اور گھوڑے کی بشت پر جنم رسید

اربد پر بیخلی گری: ابن اسحاق کابیان ہے کہ واپسی میں یہ وفد "بی عامر" کے علاقہ میں موسم سرما میں پنچا تو قوم ان کے استقبال کے لئے آئی' تو لوگوں نے اربد سے بوچھا کیا روئیداد ہے؟ تو اس نے کما کچھ شیں۔ واللہ! اس نے محض ایک خدا کی عبادت کی دعوت پیش کی ہے۔ میری آرزو ہے کہ آگر وہ اب میرے پاس ہو تو میں اسے تیر مار کر موت کے گھاٹ اثار دول۔ ایک یا دو روز کے بعد وہ اپنا اونٹ فروخت کرنے کی خاطر اپنے گھرسے باہر نکلا تو اللہ تعالی نے اونٹ سمیت اس پر بجلی گرا دی اور اس نے دونوں جلا کر راکھ کر دیا۔ بسربن ربعیہ شاعر' اربد بن قیس کا اخیانی اور ماں جایا بھائی تھا اس نے مرخیہ کما۔

ما أن تعسرى المنون من أحد لا والد مشد فق ولا ولد.

اخشى على أربد اختوف ولا أرهب نو: السماك والاست فعين هي كبد فعين هي الربيد إذ قمنا وقيام النساء في كبيد إن يشعبوا لا يبال شعبه أو يقصدوا في الحكوم يقتصد حدو أريب وفي حلاوته مر لصيق الاحشاء والكبيد موت كى كونين جمور تى نه مران باپ كونه پارے بيخ كو جمح اربد پر موت كا تو خطره لاخ تقاليكن ساك اور المد تارے كى كروش كا خوف نه تقال اے چم إقوار بد پر كون نه اشكبار موئى - جب بم اور خاندان كى خواتين جانكال معيبت بين شح - اگر وه شور و شغب كرتے تو وه ان كے شوروغل كى پرواه نه كرتا اگر وه فيملہ جات ميں اعتدال

قطار نوخیز ہرنیوں کی طرح)

افتلیار کرتے تو وہ بھی معتدل رہتا۔ شیریں کلام وانشور تھا'اس کی شیریٰی میں یک گونہ تلخی تھی جو آنتوں اور جگر سے پوستہ ہو جاتی تھی)

وعین هیلا بکیست اربد إذ الوت ریاح الشتاء بالعضد واصبحت لاقحیات فوابسر المدد واصبحت لاقحیات غوابسر المدد اشتح من لیث غابیة خیم ذو نهمة فی العیاد و منتقد لا تبلغ العین کیل تهمتها لیله تمسی الجیاد کیالفیدد البساعث النور و فی مآتمیه مشیل الفلیاء الابکار بالجرد البساعث النور و فی مآتمیه مشیل الفلیاء الابکار بالخرد (اے چثم! تو اربد پر کیوں نہ آبدیدہ ہوئی جب موسم سرمای ہوائی اس کے بازد کو ادھر ادھر پلٹاری تھیں۔ وہ ہوا شمر بالی میاں تک کہ باقی ماندہ مد عظیم ہوگئی۔ وہ جنگل کے خونخوار شیرے زیادہ بمادر تھا۔ وہ بلندیوں کا خواہشند تھا اور کامران تھا۔ اس کی نگاہ اپنی ہرخواہش تک نمیں پہنچ سی جس رات عمرہ گھوڑے آدمیوں کی طرح چینے چلانے گئے۔ وہ نوحہ گروں کو چٹیل میدان میں اپنے سکی جس رات عمرہ گھوڑے آدمیوں کی طرح چینے چلانے گئے۔ وہ نوحہ گروں کو چٹیل میدان میں اپنے ماتم کی مجلس میں سیجنے والا ہے قطار در

فجعنى السبرق والصواعق بالفسا رس يسوم الكريهسة النحسا. والحسارب الحسابر الحريسب إذا حساء لكيبسا وإن يعليد يعسد يعفو على الجهد والسوّال كما ينبت غيث الربيع ذو الرصد كسل بنسى حسرة مصيرهم قسل وإن كشروا مسن العدد ، يغبط وا يهبط وا وإن امروا يوما فهم للهلاك والنفد

(جھے بیلی کی گرج اور چک نے ایسے شاہ سوار کے صدمہ سے دوچار کیا جو لڑائی کے وقت بماور تھا۔ جنگہو 'لٹے پٹے آدی کا نقصان پورا کرنے والا 'جب وہ پلٹ کر آجائے آگر وہ دوبارہ آئے تو وہ بھی دوبارہ مدد کو آ آ ہے۔ غربت اور سوال کو ایسے ختم کر آ ہے جیسا کہ موسم رہے کا متوقع بادل چلیل میدان میں روسیدگی پیدا کر آ ہے۔ ہر آزاد اور شریف انسان کی وہ پناہ گاہ خواہ وہ کم و بیش ہوں۔ آگر وہ اس پر رشک کریں تو وہ زدال پذیر ہو جائیں آگر ان کو تھم دیا جائے تو وہ ہلاکت و بربادی کے انظار میں ہیں)

ابن اسحاق نے لبید بن رہید شاعر کے اپنے اخیافی بھائی اور اربد بن قیس کے مرہیہ میں بہت اشعار بیان کئے ہیں ہم نے اختصار کی خاطر انکو نظر انداز کر دیا ہے اور جو بیان کئے ہیں ان پر ہی اکتفاکیا ہے۔

سورہ رعد: ابن بشام کابیان ہے کہ زید بن اسلم نے عطاء بن بیار کے حوالے سے ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ عامراور اربد کے بارے اللہ تعالی نے نازل فرمایا (۱۳/۸) اللہ کو معلوم ہے کہ جو پچھ ہر مادہ اپنے بیٹ میں لئے ہوئے ہے اور جو پچھ بیٹ میں سکڑ تا گھٹتا اور بڑھتا ہے اور اس کے ہاں ہر چیز کا اندازہ ہے پوشیدہ اور ظاہر کے جانے والا ہے۔ سب سے بڑا بلند مرتبہ ہے۔ تم میں سے جو شخص کوئی بات چیکے سے کے یا پکار کر کے اور جو شخص رات میں کمیں چھپ جائے یا اس میں چلے بھرے یہ سب برابر ہیں۔ ہر مخص

کی حفاظت کے لئے کچھ فرشتے ہیں اس کے آگے اور پیچھ اللہ کے تھم ہے اس --- محر اس بھر الہ اللہ کرتے ہیں (اا/۱۱) ہے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے اور جب اللہ کسی قوم --- بن عامر کے اربد کی گرج چک ہے ہلاکت --- کی برائی چاہتا ہے پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا اور اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ وہی ہے جو تہیں خوف یا امید دلانے کے لئے بجل دکھا تا اور بھاری بادلوں کو اٹھا تا ہے اور رعد اس کی پاکی کے ساتھ اس کی تعریف کرتا ہے اور سب فرضتے اس کے ڈر سے اور بجلیاں بھیجتا ہے پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے۔ اور یہ تو اللہ کے بارے میں جھڑتے کے بین حالانکہ وہ بڑی قوت والا ہے۔ (۱۳/۱۳) ہم نے سورہ رعد کی ان آیات مبارکہ پر مکمل بحث کی ہے۔ وللہ الحمدوالمنة۔

سورہ رعد کی (۸/س۱) آیات کا شمان بزول: ابن بشام نے ذکور بالا روایت جو معلق بیان کی ہے وہ پوری سند سے حافظ ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی مجم کبیر میں مسعدہ بن سعد عطار (ابراہم بن منذر جزائ عبدالعزیز بن عمران عبدالحریز بن عمران عبدالله پر اسلم ابوہا عطاء بن بیار) حضرت ابن عباس عبدالعزیز بن عمران کہ اربد بن قیس اور عامرین طفیل ' مدینہ میں رسول الله طبیع کے پاس آئے۔ آپ تشریف فرما تنے وہ آگر آپ کے سامنے بیٹھ گئے ' عامر نے کما جناب مجمیرا اگر میں اسلام قبول کرلوں تو مجھے کیا دیں گئے ملے گا اور جو ان کے دمہ ہو گا وہ تیرے حقوق بھی مسلمانوں کے مساوی ہوں گے۔ جو ان کو ملے گا وہ تجھے اپنی وفات کے بعد خلافت اور حکومت سونپ دیں گئے تو رسول الله طبیع نے فرمایا یہ تیرا اور تیری آپ جھے اپنی وفات کے بعد خلافت اور حکومت سونپ دیں گئے تو رسول الله طبیع نے فرمایا یہ تیرا اور تیری کما تجھے اپنی وفات کے بعد خلافت اور حکومت سونپ دیں گئے تو رسول الله طبیع نے فرمایا یہ تیرا اور تیری کما نہد کے گھوڑوں کی لگامیں ہیں رہنی تھی میں ہے۔ آپ خانہ بدوشوں پر میری حکومت کما نجمہ کرجا رہا تھا تو اس نے کما سنو! والله ایس تیرے خلاف اس نہیں "جب وہ رسول الله طبیع نے فرمایا "بالکل نہیں "جب وہ رسول الله طبیع کی مجل سے اٹھ کرجا رہا تھا تو اس نے کما سنو! والله! میں تیرے خلاف اس نہیں" جب وہ رسول الله طبیع کی مجل سے اٹھ کرجا رہا تھا تو اس نے کما سنو! والله! میں تیرے خلاف اس فیدر سوار اور پیادہ لشکر لاؤں گا کہ تل وہ رخے کی عبلہ باتی نہ ہوگی۔ تو رسول الله طبیع نے فرمایا "الله تعالیٰ تھے تھی در سوار اور پیادہ لشکر لاؤں گا کہ تل وہ رخے کی عبلہ باتی نہ ہوگی۔ تو رسول الله طبیع نے فرمایا "الله تعالیٰ تھے تھی در کے گ

سازش : اربد اور عامروونوں باہر چلے گئے تو عامر نے اربد سے کما میں محمد کو باتوں میں الجھاکر تجھ سے عافل کر دوں گا تو موقعہ پاکر تلوار سے قتل کر دینا جب تم نے محمد کو قتل کر دیا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو گاکہ لوگ دیت پر راضی ہو جائیں گے اور جنگ و جدال سے احتراز کریں گے، پھر ہم ان کو دیت اداکر دیں گے۔ اربد نے اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کی عامی بھرلی۔ تو دونوں رسول اللہ مالیم کی خدمت میں واپس چلے آئے تو عامر نے کما یا محمد اور عامر) دیوار کے پاس کھڑے تھے اور رسول اللہ مالیم اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور وہ دونوں (اربد اور عامر) دیوار کے پاس کھڑے تھے اور رسول اللہ مالیم اس کے ساتھ گفتگو کرنے گئے تو اربد نے تلوار سوتے کا ارادہ کیا اور اپنا ہاتھ تلوار کے دستہ پر رکھا تو ہاتھ تلوار کے قبضہ پر بے حس و

حرکت ہو گیا اور وہ تلوار نہ سونت سکا۔ عامر کے مطابق اربد نے رسول اللہ مٹاییم پر حملہ کرنے سے ذرا دیر کر دی تو رسول اللہ مٹائیم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی حرکت پر مسطلع ہوئے تو ان کے پاس سے چلے آئے۔

اربد اور عامرجب رسول الله طابيع كے پاس سے چلے آئے اور چلتے چلتے "حمہ واقم" میں پہنچ كر تھر گئے اور حفرت سعد بن معاذ اور حفرت اسيد بن حفير بھى ان كے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے كما "اے ملعونو! اے خدا كے دشمنوں يمال سے چلے جاؤ" تو عامر نے سعد سے پوچفا يہ كون ہے؟ تو بتايا يہ اسيد بن حفير الكائب ہے چنانچہ وہ دونوں يمال سے چل ديئے "ر قم" ميں پنچ تو الله تعالى نے بجل گرا كر اربد كو بھسم كر ديا۔ عاصم وہاں سے چل كر "حمه" ميں پنچا تو الله تعالى نے اس كو طاعون كى گلئى ميں جتلا كر ديا اور بادل نخواستہ اس كو بن سلول كى خاتون كے ہال رات بسر كرنى پڑى اور اپنے حلق كى گلئى ميں جتلا كر ديا اور بادل نخواستہ اس كو بن سلول كى خاتون كے ہال رات بسر كرنى پڑى اور اپنے حلق كى گلئى كو چھو كر كنے لگا' اونٹ كى گلئى كى طرح گلئى ميں سلول كى خاتون كے گھر ميں مرنے سے نفرت ہے۔ پھر اس نے گھو ڑے پر سوار ہو كر گھوڑا دو ڑا دیا يمال ہے۔ سلوليہ خاتون كے گھر ميں مرنے سے نفرت ہے۔ پھر اس نے گھو ڑے پر سوار ہو كر گھوڑا دو ڑا دیا يمال كى دواج ہو گئى۔ الله تعالى نے اس قصہ كے بارے سورہ رعد كى اس ميں سعد بن معاذ متونى سمال كا واقعہ ہے اور اس نہ كور بالا روايت ميں اس بات كى دليل موجود ہے كہ اس ميں سعد بن معاذ متونى سماله كى دكور وائلد اعلم۔

رسول الله طاہیم کی خدمت میں حضرت طفیل بن عامردوئ کی مکہ میں آمد اور ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بیان ہو چکا ہے۔ اور واپسی میں الله تعالی نے ان کی دونوں آئکھوں کے درمیان نور کیسے پیدا کیا اور پھر اس کو کوڑے کے کنارے اور سرے پر بدل دیا' ہم نے یہ واقعہ کی زندگی میں مفصل بیان کیا ہے' یہاں اعادہ کی کوئی ضرورت نہیں' حافظ بیہتی وغیرہ کی طرح۔

صام بن شعلبہ کا اپنی قوم کی نمائندگی کرنا: ابن اسحاق (محربن دلید بن قرش کیب) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ بنی سعد بن برنے ضام بن شعلبہ کو رسول الله طابیع کی خدمت میں اپنا نمائندہ بنا کر روانہ کیا وہ مدینہ آیا اور مسجد نبوی کے وروازے پر سواری کا زانو باندھ کر مسجد میں واخل ہوا' رسول الله طابیع صحابہ میں تشریف فرما ہے۔ (ضام' تومند دلیر' گھنے بالوں والا اور وو گیسوؤں والا آدمی تھا) وہ آیا۔ اور صحابہ میں رسول الله طابیع کے پاس کھڑے ہو کر اس نے پوچھا ابن عبدا لمعلب کون ہے؟ تو رسول الله طابیع کے خرایا میں ابن عبدالمعلب ہوں' تو اس نے کما اے مجھا تو آپ نے ''ہاں'' کما' پھر اس نے کما اے ابن عبدالمعلب! میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اور ذرا تختی نے پوچھوں گا' ناراض نہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا جو پوچھنا ہو پوچھو' ناراض نہ ہوں گا' تو اس نے کما۔ میں آپ کے معبود آپ سے قبل کے لوگوں کے معبود اور آپ سے بعد کے لوگوں کے معبود کی قسم دلا کر آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کو اللہ کی قسم دلا کر آپ سے بوچھتا ہوں کیا آپ کو اللہ کی قسم دلا کر آپ سے بوچھتا ہوں کیا آپ کو اللہ کی قسم دلا کر آپ سے بوچھتا ہوں کیا آپ کو اللہ کی قسم دلا کر آپ سے بوچھتا ہوں کیا آپ کو اللہ کی قسم دلا کر آپ سے بوچھتا ہوں کیا آپ کو اللہ کی قسم دلا کر آپ سے بوچھتا ہوں کیا آپ کو اللہ کی قسم دلا کر آپ سے بوچھتا ہوں کیا آپ کو اللہ کی قسم دلا کر آپ سے بوچھتا ہوں کیا آپ کو اللہ کی قسم دلا کر آپ سے بعد والے لوگوں کا الہ ہے۔ ایک کتنا ہوں' جو تیرا اللہ ہے اور تیرے سے بعد والے لوگوں کا الہ ہے۔ کیا

الله تعالی نے آپ کو تھم ویا ہے کہ آپ ہمیں ارشاہ فرمائیں کہ ہم ایک الله کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کی کو شریک نہ بنائیں اور ہم ان ہمام بتوں کو جن کی ہمارے آباء عبادت کرتے تھے چھوڑ دیں آپ نے فرمایا "ہاں" اس نے پھر پوچھا' میں آپ کو الله کی حلف دلا کر پوچھتا ہوں جو تیرا خدا ہے اور آپ ہے پہلے لوگوں کا خدا ہے۔ کیا الله تعالی نے آپ کو تھم ویا ہے کہ آپ ہمیں پانچ وقت نماز کی تلقین کریں۔ آپ نے فرمایا "ہاں" پھر اس نے اسلام کے فرائض' ذکوۃ' روزہ اور جج اور پانچ وقت نماز کی تلقین کریں۔ آپ نے فرمایا "ہاں" پھر اس نے اسلام کے فرائض' ذکوۃ' روزہ اور جج اور پر دیگر احکام کی بابت بار بار پوچھا اور ہر فریضہ کے ساتھ وہ اس طرح قتم دلا آر ہا جس طرح وہ پہلے قتم دلا کر پوچھتا تھا یہاں تک کہ وہ مسائل پوچھ کر فارغ ہو گیا تو اس نے اقرار کیا کہ میں شاہر ہوں' الله کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد الله کا رسول ہے۔ اور میں ان فرائض کو بجالاؤں گا اور ممنوع باتوں سے اجتناب کوں گا۔ مزید برآں اس میں کم و بیشی نہ کروں گا۔ پھروہ اپنے اونٹ کی طرف لوٹ گیاتو رسول الله مظامیم نے فرمایا "دو گیسوؤں والے نے آگر تہ دل سے کما ہے تو وہ جنت میں داخل ہو گا۔"

پھراس نے اپنے اونٹ کا زانو بند کھولا اور روانہ ہو گیا حتیٰ کہ اپنی قوم کے پاس پہنچ گیا قوم اس کے پاس جمع ہو گئ۔ اس کے کلام کا آغاز تھا کہ لات اور عزیٰ برا ہے۔ قوم نے کما' رک جا ضام! برص' جذام اور جنون میں مبتلا ہونے سے ڈر' تو اس نے کما' افسوس! واللہ! یہ نفع اور نقصان نہیں پہنچا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے اور اس پر قرآن نازل کیا ہے جس کے ذریعہ تم کو تمام جابلی رسوم سے نجلت دلائی ہے اور میں شاہد ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور بلاشبہ محمہ اس کا بندہ اور رسول ہے۔ اور میں اس کے ہاں سے تمہارے پاس کچھ امور لایا ہوں جس کے کرنے کا آپ نے تکم دیا اور جس سے بچنے کی آپ نے تلقین کی ہے۔ راوی کا بیان ہے واللہ! شام تک اس کے ہاں سب مردو زن اور جس سے بچنے کی آپ نے تلقین کی ہے۔ راوی کا بیان ہے واللہ! شام تک اس کے ہاں سب مردو زن مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ ہم نے کی قوم کا نمائندہ اور وافد ضام سے افضل و اعلیٰ نہیں شا۔

اس حدیث کو امام احمد (یعقوب بن ابراہیم زہری' ابوہ) ابن اسحاق سے اس طرح بیان کرتے ہیں اور امام ابوداؤد نے (سلمہ بن فضل' محمد بن اسحاق' سلمہ بن کیل اور محمد بن ولید بن او شخ کریب) حضرت ابن عباس سے اس کی مثل نقل کیا ہے اور اس بیان سے واضح ہے کہ وہ قبل از فتح مکہ اپنی قوم کے پاس واپس چلا آیا تھا کیونکہ عزیٰ کو فتح مکہ کے ایام میں حضرت خالدہ بن ولید نے مسمار کیا تھا۔

رجب کص میں صام کی آمد: واقدی (ابر بربن عبداللہ بن ابی سرہ شریک بن عبداللہ بن ابی نم کریب)
حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رجب کص میں بنی سعد بن برکر نے ضام بن شعلبہ کو اپنا نمائندہ بنا کر
رسول اللہ طابیع کی خدمت میں بھیجا وہ تنومند 'گھنے بالول والا اور دو گیسووں والا دلیر مرد تھا وہ آیا اور رسول
اللہ طابیع سے نمایت در شتی اور تلخ لب و لہمہ سے سوال کیا کہ آپ کو کس نے مبعوث کیا ہے اور کیا دے کر
مبعوث کیا ہے اور اسلامی فرائض کی بابت وریافت کیا۔ رسول اللہ طابیع نے تملی بخش جواب دیا تو وہ مسلمان
ہو کر قوم کے پاس واپس آیا اور اس نے قوم کو رسول اللہ طابیع کی تعلیمات سے آگاہ کیا اور شام تک اس کی

قوم کے سب مرد و زن مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے مساجد تعمیر کیں اور نماز کے لئے ازان کہی۔ المم احمد (ہاشم بن قاسم' سلیمان بن مغیرہ' ثابت) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله طالعظم ے مسائل کے بارے سوال کرنے ہے روک دیئے گئے تھے اور ہم خوشی محسوس کرتے تھے کہ کوئی سمجھ دار ویماتی آئے اور ہماری موجودگی میں آپ سے مسائل بوجھے۔ چنانچہ ایک بدوی اور دیماتی آیا اور اس نے عرض کیا یا محمر! ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے تو آپ نے فرمایا اس نے درست کہا' پھراس نے پوچھا آسان کا خالق کون ہے؟ آپ نے فرمایا الله تعالی ! پراس نے دریافت کیا زمین کا خالق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا الله تعالی ، پھراس نے سوال کیا ان بہاڑوں کو کس نے نصب کیا ہے اور ان میں معدنیات کس نے ودیعت کی ہیں تو آپ نے فرمایا الله تعالی نے۔ پھراس نے کہا' اس ذات کی قتم'جس نے زمین و زمان پیدا کئے اور اس پر ان بہاڑوں کو نصب کیا' کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ آپ نے اثبات میں جواب دیا تو اس نے کما آپ کے قاصد کا بیان تھا کہ شب و روز ہم پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے آپ نے فرمایا اس نے بچے کما پھراس نے یوچھا اس خداکی قتم 'جس نے آپ کو رسول مبعوث کیا کیا اللہ تعالی نے ہی آپ کو اس کا ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے ''ہاں'' کہا۔ اس نے مزید بوجھا کہ آپ کے قاصد کا پیغام تھا کہ جارے مال و دولت میں زکوۃ واجب ہے تو آپ نے اس کی تقدیق کی۔ اس نے کما اس خدا کی فتم 'جس نے آپ کو رسول بنایا ہے کیا اللہ نے ہی آپ كواس زكوة كالحكم ديا ہے؟ آپ نے "ال" فرمايا اس نے پوچھا آپ كے قاصد كاخيال ہے كہ مارے ذى استطاعت اور سرمایہ دار پر بیت الله كا حج كرنا فرض ہے تو آپ نے فرمایا اس نے صحيح كما حج والا فقرہ درست نمیں کہ جج اس وقت فرض نہ تھا ممکن ہے کسی راوی سے سوآ اس میں ذکر ہو گیا ہو' سبحان من لایسہو' (ice 2)

ان سوالات کے بعد وہ جاتا ہوا کہ رہا تھا اس خداکی قتم جس نے آپ کو برحق مبعوث فرمایا ہے۔ میں ان میں کی بیشی نہ کروں گا۔ یہ من کر رسول الله مطابح ہے فرمایا اگر اس نے نہ دل سے کما ہے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہو گا۔ یہ حدیث محیحین وغیرہ میں متعدد اساد اور مختلف الفاظ سے حضرت انس سے مروی ہے۔ امام مسلم نے اس روایت کو (ابوا لنفر ہائم بن قاسم از سلیمان بن مغیرہ) بیان کیا ہے اور امام بخاری نے اس کو اس سند سے معلق نقل کیا ہے اور امام بخاری نے اس کو اس سند سے معلق نقل کیا ہے اور امام بخاری ہے ہیں اس کو بیان کیا ہے۔

امام احمد (حجاج ، بیث سعید بن ابی سعید ، شریک بن عبداللہ بن ابی ثمر) حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں ہم رسول اللہ مطابع کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شتر سوار آیا اس نے مسجد کے پاس اونٹ بٹھایا اور اس کے زانو باند تھے بھراس نے بوچھاتم میں سے محمد مطابع کون ہے اور حالانکہ رسول اللہ مطابع ان کے درمیان تکیہ پر جلوہ افروز تھے تو ہم نے اشارہ کرکے کہا یہ سفید فام تکیہ پر براجمان ہیں۔ تو اس نے کہا اے ابن عبدالمطلب! رسول اللہ مطابع نے فرمایا میں نے آپ کی بات سن لی تو اس نے کہا جناب محمد میں آپ سے بوچھتا ہوں اور سوال میں ذرا در شتی ہوگی ، آپ خفانہ ہو بائے گا۔ آپ نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو ،

تواس نے کہا میں آپ سے آپ کے رب اور قبل ازیں لوگوں کے رب کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا اللہ اسے آپ کو تمام لوگوں کی رب کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا اللہ اسے آپ کو تمام لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے تو رسول اللہ طابیع نے دوزے دکھیں تو آپ نے اثبات میں بتا ہے! کیا اللہ نے آپ کو تھم دیا ہے کہ سال بھر میں ہم رمضان کے روزے رکھیں تو آپ نے اثبات میں جواب دیا تو اس نے کہا میں آپ کے فرمان پر ایمان لایا اور میں اپنی قوم کا نمائندہ ہوں اور میں ہوں ضام بن محلہ کے ازبی سعد بن بکر۔

امام بخاری نے اس روایت کو (عبداللہ بن بوسف نیٹ بن سعد) سعید مقبری سے بیان کیا ہے۔ امام ابوداؤد نسائی اور امام ابن ماجہ نے بھی اس کو لیٹ سے نقل کیا ہے۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ امام نسائی نے اس روایت کو (یث از ابن عبدان دغیرہ از سعید مقبری از شریک از انس) بیان کیا فیز اس حدیث کو (عبیداللہ عمدی از سعید مقبری سے مروی ہو۔ سعید مقبری سے مروی ہو۔

وفد ضاد ازدی : تبل ازیں ہم امام احمد (یکی بن آدم طفق بن غیاث واؤد بن الی ہند سعید بن جبیر ابن عباس") سے بیان کر چکے ہیں جس میں ضاد ازدی کا رسول الله طاحیم کے پاس مکہ میں قبل از جرت آثا اس کا اور اس کی قوم کا اسلام لانا مفصل مذکور ہے جو یمال اعادہ سے بے نیاز کرتا ہے۔ ولله المحمد والمنه

زید الحیل کے ہمراہ بنو طے کا وفد : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیح کی خدمت میں طے قبیلہ کا وفد آیا ان کا رکیس زید الحیل تھا جب وہ رسول اللہ طابیع کی خدمت میں پنچ تو انہوں نے آپ سے مختلکو کی آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی تو وہ مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام قبول کرنا خلوص دل سے تھا رسول اللہ طابیع نے فرمایا (جیساکہ طے کے معتبر آدمیوں سے منقول ہے) جس عربی کی بھی میرے پاس خوبی بیان کی گئی ' ملاقات کے بعد وہ اس سے کم تر ثابت ہوا۔ سوائے زید الحیل کے کہ اس کی مدح سرائی ' اس کی خوبیوں اور اخلاق سے کم تھی پھر آپ نے اس کا نام "زید الخیر" تجویز فرمایا اور اس کو فیہ اور دیگر اراضی کی خوبیوں اور اخلاق سے کم تھی پھر آپ نے اس کا نام "زید الخیر" تجویز فرمایا اور اس کو فیہ اور دیگر اراضی کی جاگیرعطاکی اور اس کو و ثیقہ لکھ دیا۔ پھروہ رسول اللہ طابیع سے وداع ہو کر قوم کی طرف روانہ ہوا تو رسول اللہ طابیع نے فرمایا زید آگر مدینہ کے بخار سے تندرست نے نکا تو ۔۔۔ (راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیع نے حمی اور "ام ملام" کے علاوہ کوئی اور نام لیا جو وہ صحیح سمجھ نہ سکا) جب وہ نجد کے علاقہ میں "فردہ" چشمہ یہ بختاتو وہ بخار میں مخاریاں بخار میں فوت ہو گیا موت کے آثار محسوس کرکے اس نے کہا

سو تحسل قو مسى المشسار ق غسدوة و أتسوك في بيست بفسردة منجسد (كياميرى قوم صبح كو مشارق كى طرف سفر كرف والى ہے۔ اور ميں "فرده" چشمه پر اونچى قبر ميں تناچھوڑ ديا جاؤں گا) راوى كا بيان ہے كه جب وہ فوت ہو گيا تو اس كى بيوى نے اپنى نادانى كم عقلى اور دين ميں ناپختگ كے باعث اس كے تمام خطوط اور وشيقے جو اس كے ہمراہ تھے نذر آتش كر ديے۔

میں --- ابن کشِر--- کہتا ہوں کہ بخاری میں ابو سعید سے بیان ہے کہ حضرت علیؓ نے بمن سے رسول اللہ ملٹھیلا کی خدمت میں سونا بھیجا تھا جو مٹی میں مخلوط تھا۔ رسول اللہ ملٹھیلا نے یہ زید المخیل' ملقمہ بن علاشہ' اقرع بن حابس اور عتبہ بن بدر میں تقسیم فرما دیا یہ انشاء اللہ آئندہ مفصل حضرت علیؓ کو یمن کی طرف روانہ کرنے کے

all his

بیان میں ذکر ہو گا۔

عدى بين حاتم طائى كاواقعه: "وفد طے اور حديث عدى" كے عنوان كے تحت امام بخارى عدى بن حاتم طائى كاواقعه: "وفد ميں حضرت عمرٌ (خليفه رسول) كے پاس آئے وہ ايك ايك آدى كا نام كے بيان كرتے ہيں ہم ايك وفد ميں حضرت عمرٌ (خليفه رسول) كے پاس آئے وہ ايك ايك آدى كا نام كے كر بلاتے جاتے تھے (مجھ كو نه بلايا) تو ميں نے عرض كيا اے امير المومنين! كيا آپ مجھے نہيں جانے تو انہوں نے انہوں نے كما كيا ہوں تم نے اسلام قبول كيا جب يہ كافر تھے "تم اس وقت آئے جب يہ لوگ نه حاضر ہوئے تم نے وفادارى كى جب ان لوگوں نے وغابازى كى اور تم نے حق پرچان ليا جب انہوں نے انكار كيا۔ يہ من كر عدى نے كما اس پر مجھ كو (ميرا نام نظر انداز كرنے كى) كچھ پروا نہيں۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ میری معلومات کے مطابق عدی بن حاتم کما کر تا تھا کہ جب سے آپ کا نام علی سنا تھا کسی عرب کو مجھ سے زیادہ آپ سے نفرت نہ تھی۔ میں معزز اور رکیس تھا عیسائی تھا اور اپنی قوم سے چوتھا حصہ وصول کر تا تھا اور میں بزعم خود اپنے دین کا پابند تھا اور شابی آداب کے لحاظ سے میں اپنی قوم کا باوشاہ تھا جب میں نے رسول اللہ طابع کا اسم گرای سنا تو میں نے ان سے نفرت کی میں نے اپنے عربی غلام کو کما (جو اونوں کا چرواہا تھا) تیرا باپ نہ رہ میرے لئے عمدہ تیز رفار اور فریہ اونٹ تیار رکھ اور ان کو مجھ سے قریب تر باندھ جب تحقیم معلوم ہو کہ محمدی فوج نے اس علاقہ میں قدم رکھ دیا ہے تو مجھے فور آ اطلاع کر اس نے ایسابی کیا پھروہ ایک روز صبح سویرے میرے پاس آیا تو اس نے کما جناب عدی! محمدی فوج کے کر اس نے ایسابی کیا پھروہ ایک روز صبح سویرے میرے پاس آیا تو اس نے کما جناب عدی! محمدی فوج کے آنے پر جو تیرا پردگرام تھا اس کو اب بروئے کار لا 'میں نے علم دیکھے ہیں ان کے بارے میں نے پوچھا تو معلوم ہوا ہے محمدی فوج ہے۔ چانچہ میں نے اسے کما اونٹوں کو محل کے قریب لے آ 'وہ لے آیا تو میں نے معلوم ہوا ہے ویال کو ان پر سوار کر دیا پھر میں نے سوچا کہ میں شام میں اپنے دبی بھائیوں کے پاس چلا چلوں میں حوثیہ راستے پر روانہ ہوا (جو شام اور نجد کے در میان ہے) اور بنت حاتم کو آبادی میں بی چھوڑ دیا 'میں شام میں اسے دبی ہوائوں کے بیس چھوڑ دیا 'میں شام میں اسے دبی ہوائوں میں بی چھوڑ دیا 'میں شام میں اسے دبی ہوائوں کھرگیا۔

بھائی کا بھن سے سلوک : محمدی افتکر میرے بعد آیا ، دیگر اسروں کے ساتھ انہوں نے بنت عاتم کو بھی پکڑلیا اور اس کو بھی قبیلہ طے کے اسرول کے ہمراہ رسول اللہ طابیخ کے پاس لے آئے۔ (اور رسول اللہ طابیخ کو میرے متعلق شام میں منتقل ہونے کی خبر پہنچ چکی تھی) مجد کے دروازہ کے متصل ایک کرہ میں اسرول کو رکھا جاتا تھا وہاں بنت عاتم کو تھرا دیا گیا 'رسول اللہ طابیخ اس کے پاس سے گزرے (وہ خوش کلام عورت تھی) اس نے عرض کیا یارسول اللہ ! والد فوت ہو چکا ہے۔ ہمراہ آنے والا غائب ہو چکا ہے مجھ پر احسان فرمائے 'اللہ آپ پر احسان فرمائے گا رسول اللہ طابیخ نے بوچھا 'تیرے ہمراہ آنے والا کون ہے؟ اس نے عرض کیا عدی بن عاتم آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ جانے والا۔

اس کا بیان ہے کہ آپ جمحے وہیں بند چھوڑ کر چلے گئے۔ دو سرا دن ہوا تو میرے پاس سے پھر گزرے میں نے گذشتہ روز والا سوال کیا اور آپ پھروہی جواب دے کر چلے گئے۔ تیسرا روز آیا تو پھر میرے پاس سے گزرے اور میں مایوس ہو چکی تھی۔ آپ کے پیچھے سے ایک آدمی نے جمحے اشارہ کیا کہ کھڑی ہو کر'ان ے عرض کر۔ اس کابیان ہے کہ میں نے کھڑے ہو کرعرض کیا یارسول اللہ! والد فوت ہوگیا ہے ' نمائندہ اور وافد غائب ہوگیا ہے ' آپ مجھ پر احسان فرما دیں ' اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا میں نے احسان کر دیا ' واپسی کے لئے جلد بازی مت کرنا۔ قوم کا کوئی قابل اعتاد ساتھی مل جائے ' جو تجھے منزل مقصود تک پنچا دے ' تو مجھے اطلاع دینا۔ (بنت حاتم کا بیان ہے میں نے اس آدمی کے بارے پوچھا جس نے مجھے بات کرنے کا اشارہ کیا تھا تو معلوم ہوا وہ حضرت علی ہیں) میں وہیں آپ کے ہاں مقیم رہی کہ بلی یا قضاعہ قبیلہ کے لوگ آئے اور میرا ارادہ تھا کہ میں شام میں اپنے بھائی کے پاس جاؤں ' میں نے عرض کیا یارسول اللہ ساتھ اور میری قوم کے پچھ لوگ آئے ہیں ان میں میرے قابل اعتاد لوگ ہیں پھر آپ نے مجھے لباس اور سامان سفر بھی عطا فرمایا۔ میں ان کے ساتھ روانہ ہوئی اور چلتے چلتے شام پنچ گئی۔ سواری عطاکی اور سامان سفر بھی عطا فرمایا۔ میں ان کے ساتھ روانہ ہوئی اور چلتے چلتے شام پنچ گئی۔

عدی بن حاتم کابیان ہے کہ واللہ! میں اپنے اٹل و عیال میں بیٹا تھا میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہماری طرف آرہی ہے۔ میں نے (دل میں) کہا بنت حاتم ہے 'غور سے دیکھا تو وہی ہے۔ جب وہ میرے پاس آگئ تو ہے تکان برا بھلا کہنے گئی 'ارے ظالم 'قطع رحمی کرنے والے 'اپنے بال بچوں کو لے آیا 'اپنے باپ کی نشانی اور عورت ذات کو چھوڑ آیا 'عدی کہتا ہے میں نے عرض کیا اے بیاری بسن! اچھی بات ہی کمو' واللہ! (میں شرمندہ ہوں) میرے پاس اس جرم کا کوئی بمانہ اور عذر نہیں 'مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے پھروہ میرے بال مقیم ہو گئی۔ (وہ سلیقہ شعار اور عقلند عورت تھی) میں نے اس سے پوچھا کہ ''اس آدی ''کے بارے تیری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کما واللہ! میرا خیال ہے کہ تو ان کے پاس فور آ چلا جا' اگر وہ نبی ہوا تو اس کی طرف جانے والا فضل و کرم کا مستحق ہے۔ اگر وہ بادشاہ ہے تو 'تو معزز و مبارک ہو گا اور تیرا مقام عالی ہو گا۔

عدى كا بيان ہے كہ ميں نے سوچا واللہ! ہى رائے قابل قدر ہے۔ چنانچہ ميں وہاں ہے روانہ ہو كر رسول اللہ طلط كا كى خدمت ميں مدينہ پہنچ گيا۔ آپ مجد ميں تشريف فرما تھ' ميں نے سلام كما تو آپ نے پہنچ گيا۔ آپ مجد ميں تشريف فرما تھ' ميں نے سلام كما تو آپ نے گر كى طرف لے پوچھا كون ہے؟ ورش كا عدى بن حاتم ' پھر رسول اللہ طلح كا اللہ على مرسيدہ ضعف عورت ملى اس نے آپ كو تھراليا آپ دير تك كھڑے كھڑے اس كى بات سنتے رہے۔ ميں نے ول ميں كما واللہ! يہ بادشاہ نہيں ' پھر رسول اللہ طلح كھرے كھڑے اس كى بات سنتے رہے۔ ميں نے ول ميں كما واللہ! يہ بادشاہ نہيں ' پھر رسول اللہ طلح جھے گھر ميں لے آئے گھر ميں آئے تو چرى تكيہ جس ميں مجبور كے ہے بھرے ہوئے تھے ' ميرى طرف كر كے كما' اس پر تكيہ لگا كر ميٹھ جاؤ۔ وض كيا نہ ' نہ بلكہ آپ اس پر تكيہ لگا كر تشریف ركھيں۔ آپ نے فرمایا (نہیں) بلكہ تم بیٹھو۔ میں اس پر تكیہ لگا كر میٹھ گیا اور رسول اللہ طلح تا ہے ہوئے دمیں بن حاتم! وصول نہ كر تا تھا؟ وض كيا كوں نہيں۔ پھر آپ نے فرمایا اے عدی بن حاتم! بناؤ كيا تم كوى اور عيسائيت كے علم بردار نہ تھے عرض كيا كيوں نہيں! پھر پوچھاكيا تو اپنی قوم ہے چوتھا حصہ بناؤ كيا تم كوى اور عيسائيت كے علم بردار نہ تھے عرض كيا كيوں نہيں! پھر پوچھاكيا تو اپنی تو مے دوتھا حصہ بناؤ كيا تم كوى اور عيسائيت كے علم بردار نہ تھے عرض كيا كيوں نہيں! پھر پوچھاكيا تو اپنی تو مے چوتھا حصہ بناؤ كيا تم كوى اور عيسائيت كے علم بردار نہ تھے عرض كيا كيوں نہيں! پھر پوچھاكيا تو اپنی تو مے دوتھا حصہ بناؤ كيا ہو كہ يو اللہ عرف كيا ہوں كو تيا تا ہيں۔ پھر فرمایا میں عرب کیا در عیسائی خوات ہوں كو تھی جانے ہیں۔ پھر فرمایا اس میں عرب کیا ہوں کہ بوگ کیا ہوگ تھی دیا! شايد تم كو اسلام قبول كرنے ہے يہ امرمائع ہو كہ يہ لوگ تمى دست اور مختاج ہیں واللہ! عنقریب

ان کے ہاں مال کی ریل پیل ہو جائے گی حتیٰ کہ صدقہ لینے والا موجود نہ ہو گا۔ شاید تم کو وشمنوں کی اکثریت اور ان کی اقلیت دین اسلام اختیار کرنے سے روک رہی ہے۔ واللہ! عقریب تو سنے گاکہ ایک عورت تنا قادسیہ سے سوار ہو کربیت اللہ کے جج کو چلے آرہی ہے۔ اس کو کوئی خوف و خطرہ نہ لاحق ہو گا۔ شاید تجھ کو مسلمان ہونے سے یہ امرمانع ہو کہ تم دیکھتے ہو کہ حکومت اور سلطنت پر غیرمسلم قابض ہیں' خداکی فتم! تم عنقریب سنو گے کہ ملک بائل کے (سفید محلات) اٹل اسلام کے زیر تصرف ہوں گے۔

حضرت عدی کا بیان ہے کہ میں نے اسلام قبول کر آیا' ان تین میں سے دو پیشین کو ئیال رونما ہو چکی ہیں ادر ایک باتی ہے' واللہ! وہ بھی ظہور پذیر ہوگی' میں ارض باتل کے سفید محلات تو دیکھ چکا ہوں وہ مسلمانوں کے زیر تصرف ہیں' میں نے وہ خاتون دیکھی جو قادسیہ سے شتر سوار ہو کر آئی اس نے بغیر کسی خوف کے بیت اللہ کا ج کیا۔ بخد ! تیسری پیش گوئی بھی معرض وجود میں آئے گی' مال و دولت بکارت ہو گاکہ خیرات لینے والاکوئی نہ ہوگا۔

امام ابن اسحاق نے یہ روایت بلاسند بیان کی ہے۔ اس کے شواہد دیگر اسادے موجود ہیں۔

امام احمد (محد بن جعفر شعبہ عمال بن حرب عباد بن حبیش) عدی جن بیان کرتے ہیں کہ محمدی لفکر آیا میں اس وقت شام میں دمش کے ایک محلہ عقرب میں مقیم تھا انہوں نے میری پھو پھی اور دیگر لوگوں کو گرفقار کر لیا اور لاکر رسول اللہ مٹاہیم کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ آپ کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوئے تو اس نے عرض کیا یارسول اللہ! والد فوت ہو گیا ہے۔ نمائندہ اور ہمراہ آنے والا الگ ہو گیا ہے اور میں عمر رسیدہ بوڑھی ہوں کوئی کام کاج نہیں کر کئی ،مجھ پر احسان فرمائے اللہ تعالی آپ پر احسان کرے گا رسول اللہ مٹاہیم نے بوچھا تیرا وافد اور ہمراہ آنے والا کون ہے؟ عرض کیا عدی بن عاتم ہے۔ فرمایا وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے فرار ہو گیا ہے پھر آپ نے بحھ پر احسان کیا جب آپ والیس چلے گئے تو آپ کے پہلو اور اس کے رسول سے فرار ہو گیا ہے پھر آپ نے بحھ پر احسان کیا جب آپ والی کیا تو آپ نے سواری میں ایک آدی (غالبا علی ) نے کما ان سے سواری طلب کو 'پھر میں نے سواری کا سوال کیا تو آپ نے سواری طلب کو 'پھر میں نے سواری کا سوال کیا تو آپ نے سواری کیا ہے کہ تیرا والد ایسا نہیں کیا کر آبھا۔

اس نے کما رسول اللہ علی خدمت میں ہر حال حاضر ہو' شوق سے یا خوف سے رغبت سے یا نفرت سے۔ ان کے پاس فلاں آیا' اس نے مال و دولت پایا اور فلاں آیا اس نے جاہ و جلال پایا۔ حضرت عدی نے کما میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے پاس ایک خاتون اور دویا ایک بچہ تھا آپ نے ان سے اپنا رشتہ بیان کیا تو میں سمجھ گیا کہ آپ کسری اور قیصرایے باوشاہ نہیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اے عدی بن حاتم! کس چیز نے مجھے قرار پر آمادہ کیا؟ تو اس بات سے فرار ہے کہ لا اللہ الا اللہ کما جائے' کما اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ تم فرار پر کیو کر مجبور ہوئے؟ کما ''اللہ اکبر'' کئے سے' کیا اللہ عزوجل سے بھی کوئی چیز بڑی ہے' معبود ہے؟ تم فرار پر کیو کر مجبور ہوئے؟ کما ''اللہ اکبر'' کئے سے' کیا اللہ عزوجل سے بھی کوئی چیز بڑی ہے' یہ سن کر میں مسلمان ہوگیا' میں نے دیکھا کہ آپ کا چرہ ترو آزہ اور منور ہوگیا ہے پھر آپ نے فرمایا کی در معنوب علیہ ما خدا میں گرفتار لوگوں سے مراد یہود ہیں (ضالمین) اور گمراہ لوگوں سے مراد عیسائی (مغضوب علیہ ما)

ہیں۔ پھرچند لوگوں نے آپ سے سوال کیا او حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا۔

خطبہ: امابعد! اے لوگو! تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم ضرورت ہے زائد مال میں ہے "راہ خدا" میں دو۔ آدی ایک "صاع" ہی دے " اصاع" کا کچھ حصہ دے " مٹھی بھردے " مٹھی ہے کم ہی دے - راوی کا بیان ہے کہ زیادہ تر مجھے ہی یاد ہے کہ آپ نے فرایا ایک مجور دے (نہ سی) تو کھور کی پھانک ہی دے سنو! تم میں ہے ہر مخص کی اللہ تعالیٰ ہے ملاقات ہونے والی ہے۔ وہ تم ہے پوچھے والا ہے (جو میں بتا رہا ہوں) کیا میں نے تجھے مال اور اولاد نہیں دے رکھی تھی؟ توکیا لیا پھردہ اپنے آگے پیچے او اہمارت ہے نہیں نوازا تھا کیا میں نے تجھے مال اور اولاد نہیں دے رکھی تھی؟ توکیا لیا پھردہ اپنے آگے پیچے او اکمی بائیں نگاہ کرے گا اور کی چیز کو نہ پائے گا پھردہ زخ کی آگ ہے بہاؤ محض اس کا چرہ ہو گا پس آتش دوزخ ہے بچوگو آدھی کھور کی خیرات ہے ہی "اگر یہ بھی میسرنہ ہو تو بھلی بات ہے۔ مجھے تم پر فقر فاقے کا خطرہ نہیں اللہ تممارا مددگار ہو گا دہ تمہیں دے گا۔ (یا زیادہ وہ تم پر فتوات کے دروازے کھول دے گا ، تمماری سلطنت وسیع ہو جائے گی یماں تک کہ ایک عورت جیرہ اور شرب کے درمیان سفرے کرے گی اس روایت کو امام تمذی پیڑب کے درمیان سفرے کرے گی اس روایت کو امام تمذی نے شعبہ اور عمرو بن ابی قیس دونوں کی معرفت ساک سے بیان کیا ہے اور اس کے بارے کما حس غریب لا نعرفہ الا من حدیث سماک

حضرت عدى كى زبانى : امام احمد (بزيد ، شام بن حان ، محمر بن سيرين ، ابوعبيده بن حذيف كمنام راوى سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عدی ان حاتم سے کما' ایک حدیث کا مجھے آپ کے بارے علم موا ہے۔ میں وہ آپ سے سننا چاہتا ہوں' اس نے کہا بہت اچھا' جب مجھے رسول الله طابیط کی بعثت کا علم ہوا تو میں نے آپ کی بعثت کو نمایت برا سمجھا اور اپنے گھرے نکل کر روم میں آگیا (ایک روایت میں ہے) قیصر کے پاس پہنچ گیا اور میں نے اپنے اس قیام کو' رسول الله طابیم کی بعثت سے بھی بردھ کر کریمہ اور برا سمجھا اور میں نے ول میں سوچا کاش میں "اس آدی" کے پاس چلا جاتا واللہ! اگر وہ کاذب اور جھوٹا ہے تو مجھے اس سے نقصان نہ ہو گا' اگر وہ سچا ہے تو مجھے معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ میں چلا آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو لوگوں نے کما عدی بن حاتم (آیا ہے)' میں رسول اللہ مٹاپیلا کے پاس پہنچ گیا تو آپ نے تین بار فرمایا مسلمان ہو جا' سلامت رہے گا۔ میں نے عرض کیا میں بھی ایک دین کا حامل ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تممارے دین کو'تم سے بستر جانتا ہوں۔ عرض کیا' آپ میرے دین کو مجھ سے بستر جانتے ہیں؟ فرمایا "ہاں" کیاتو رکوسیہ فرقہ سے تعلق نہیں رکھتا' تو اپنی قوم کا "چو تھائی حصہ" کھاجا تا ہے۔ عرض کیا کیوں نہیں ' پھر آپ نے فرمایا یہ تیرے دین میں روا سی ہے۔ عرض کیا "جی ہاں" آپ نے یہ فرمایا ہی تھا کہ میں نے اس بات کو تسلیم کرلیا۔ آپ نے فرمایا' جو چیز تختیے اسلام قبول کرنے سے مانع ہے' وہ میں خوب جانتا ہوں' تیرا خیال ہے کہ ''اس'' کے ۔ تابع صرف ناتواں' کمزور اور ضعیف لوگ ہیں پورا عرب ان کے خلاف نبرد آزما ہے' کیا تو نے ''حیرہ'' شہر دیکھا ہے عرض کیا دیکھاتو نہیں ساہے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اللہ تعالی اس دین کو پایہ سکیل تک پنچائے گا یمال تک کہ ایک خاتون "حیرہ" سے تنا آئے گی اور بغیر کسی کی پناہ کے 'بیت اللہ کا طواف کرے گی'کسریٰ بن ہرمزکے خزانے'مسلمانوں کے لئے کھل جائیں گے۔ میں نے (جیرت و استجاب کا اظمار کرتے ہوئے) کما ''ابن ہرمزکے خزانے'' اور مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ کوئی خیرات قبول نہ کرے گا۔

عدى بن حاتم كابيان ہے كہ خاتون جرو سے آتى ہے اور بغير كى كى پناہ اور كفالت كے بيت اللہ كاطواف كركے واپس چلى جاتى ہے اور اس كركے واپس چلى جاتى ہے اور اس خود ان لوگوں ميں شامل تھا جنوں نے كسرىٰ كے خزانے فتح كے اور اس ذات كى قتم جس كے قبضہ ميں ميرى جان ہے' تيسرى پيش كوئى بھى ضرور بورى ہوگى۔ كونكہ رسول الله ماليم نے بيان فرمائى تھى۔

امام احمد (بونس بن محمر عاد بن زید ابوب محمد بن سرین ابوعبیده بن حذیف رجل غیر معروف (حماد اور بشام فیر معروف (حماد اور بشام فی عبیده سے حدیث عدی بن حاتم بی عبیده سے میان کیا ہے اور "رجل" کا ذکر نہیں کیا) کہ میں لوگوں سے حدیث عدی بن حاتم بیچھتا تھا وہ میرے پاس ہی ہوتے ان سے نہ بوچھتا چنانچہ میں ایک روز ان کے پاس آیا اور بوچھا تو آپ نے "بال" کما اور حدیث بتائی۔

بہم (ابوعرو ادیب ابو براساعیل حن بن سفیان اسحاق بن ابراہیم نفر بن شمیل اسرائیل سعد طائی کل بن طلف ابید المسلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی طلفہ) حضرت عدی بن حافظ ہے بیان کرتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی نے آپ سے فقرو فاقد کا اظہار کیا و و سرا آیا اس نے رہنی اور ڈکیتی کا شکوہ کیا تو فرایا اس عدی بن حاتم اکیا تو نے دسمیرہ "دیرہ" دیکھا ہے؟ عرض کیا دیکھا تو نہیں سنا ہے۔ فرمایا اگر تیری زندگی دراز ہوئی تو او دکھے لے گا کہ ایک عورت "حیرہ" سے چل کر آئے گی اور بیت الله کا طواف کرے گی۔ اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا۔ میں نے دل میں سوچا طے کے ڈکیت ، جنہوں نے علاقہ میں فتنہ و فساد بیا کر رکھا ہے کدھر جائیں گے۔ اگر تیری عمر دراز ہوئی تو او دکھے لے گا کہ کسری بن ہر مزکے فرانے فتح ہوں گے میں نے بطور تعجب عرض کیا کسری بن ہر مزکے۔ اگر تو دیر تک زندہ رہا تو دکھے لے گا کہ عرض کیا کسری بن ہر مزکے۔ اگر تو دیر تک زندہ رہا تو دکھے لے گا کہ ایک آدمی مضی بھر سونا یا چاندی لے کر نظے گا نے فرات لینے والے کو تلاش کرے گا وہ کسی کو فیرات کا طلب گار نہ پائے گا۔ تم میں سے ہر ایک کی اللہ تعالی سے ملا قات ہوگی درمیان میں کوئی ترجمان نہ ہوگا۔ وہ اپنی طرف دیکھے گا تو اس کو صرف جنم کی اس کو بھی نظر نہ آئے گا اور بائیں طرف دیکھے گا تو اس کو صرف جنم بی نظر آئے گی۔

عدى كابيان ہے كہ ميں نے رسول الله طابيع سے سنائم دوزخ كى آگ سے بچو آگو آدى مجود خيرات كر ك آگ سے بچو آگو آدى مجود خيرات كر ك آگ سے بچو آگو آدى مجود خيرات كر عورت كابيان ہے كہ ميرا مشاہدہ ہے كہ ميں نے ايك عورت كو ديكھا وہ كوفہ سے آئى اور اس نے بيت الله كاطواف كيااس كوسوائے خدا كے كى كاخوف نہ تھا اور ميں ان لوگوں ميں شامل تھا جنہوں نے كرئى بن ہرمز كے خزانے فتح كئے۔ اگر تممارى زندگى ہوئى تو رسول الله طابيع كى باتى چيش گوئى كو بھى معرض وجود ميں دكھ لو كے۔ اس روايت كو محمل طور پر امام بخارى نے محمد بن حكم كى معرفت نفر بن شميل سے بيان كيا ہے۔ ايك اور سند سے (سعدان بن بشر سعد بن الى مجاہد طائی ،

کل بن خلیفہ) عدی ہے بھی بیان کیا ہے۔ امام احمد اور امام نسائی نے (شعبہ از سعد ابو مجاہد طائی) بھی بیہ صدیث بیان کی ہے۔ اس واقعہ کو عدی بن حاتم سے بیان کرنے والوں میں عامر بن شرحبیل شعبی بھی شامل ہیں۔ اس نے ذکور بالا حدیث کی طرح بیان کیا اور کما ہے "اس کو صرف الله کا خوف ہوگا اور اپنی کمریوں پر بھیڑسے کا۔"

حدیث شق تمرہ: بخاری اور مسلم میں بہ ترتیب (شعبہ اور زبیر بن معاویہ 'ابواحاق' عبداللہ بن مفنل بن مقرن مزنی) حضرت عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ رسول اللہ طبیع نے فرمایا "آتش دوزخ سے بچو گو آدھی محبور خیرات کر کے" اور امام مسلم کے الفاظ ہیں "جو مخص تم میں سے آتش دوزخ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہے 'خواہ آدھی محبور خیرات کر کے بی' وہ ایسا کر ہے۔"

حدیث بنت حاتم اور صفات مومن : حافظ بیه قی (ابو عبدالله الوبر محمد بن عبدالله بن بوسف ابوسعید عبید بن کفیر بن عبدالواحد الکونی فرار بن صور عاصم بن حید ابوجره شائی عبدالرحمان بن جندب) کمیل بن زیاو فعی سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب نے فرایا سجان الله! تجب ہے کہ اگر لوگ نیکی اور اظال مکارم سے بے رغبت اور بے نیاز ہیں ایسا مخص جرت انگیز ہے کہ اس کے پاس اس کا مسلمان بھائی کسی ضرورت کے لئے آیا ہے اور وہ اس کا تعلون نہیں کر سکتا تو اگرچہ وہ تواب کا امیدوار نہ ہو اور نہ بی عذاب سے خاکف ہو تو بھی اس کے لئ کن اور لازم ہے کہ وہ مکارم اظال اور خوش اطواری کی طرف بوری توجہ دے کیونکہ خوش اظلق راہ نجات کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔

ایک آوی نے اٹھ کر عرض کیا فداک ابی وای 'میرے مال باپ صدقے 'یا امیرالمومنین آپ نے بیہ بات 'رسول اللہ طبیع ہے ہی بحر بات میں جواب دے کر فرمایا "بال" اس سے بھی بمتر بات سی ہے۔ جب امیران طے کو لایا گیا تو ایک لڑی ہوئی ' محلفام ' سرخ لب ' صاف ستھری دراز گرون بلند بنی ' میانہ قد ' میانہ سر' پر گوشت مختے' موٹی پنڈلیال ' نحیف پہلو' میں نے اسے دیکھا تو سرلیا جیان تھا اور میں نے ول میں سوچا کہ میں رسول اللہ طبیع ہے ہاں کی درخواست کروں گا۔ اس کو میری نے کے حصہ میں رکھ دیں۔ بسب اس نے بات کی تو اس کی فصاحت و بلاغت' اس کے حسن و جمال پر فاکن تھی۔ اس نے عرض کیا یا محما آگر آپ کا خیال ہو کہ آپ ہمیں آزاد کر ویں اور قبائل عرب کو ہمارے ظاف خوٹی کا موقعہ فراہم نہ کریں اگر آپ کا خیال ہو کہ آپ ہمیں آزاد کر ویں اور قبائل عرب کو ہمارے ظاف خوٹی کا موقعہ فراہم نہ کریں بھوکے کو کھانا کھانا تھا تھا و سراس دیتا تھا ' میمان نوازی کر تا تھا' لوگوں کو کھانا کھانا تھا تا اور سلام کو عام رواج دیتا تھا اور ضرورت مند کو بھی عالم نہیں ہونا تھا۔ میں ہوں حاتم طائی کی بیٹی۔ تو رسول اللہ طائی ہی عمدہ عادت کو پند کریا واقعی میہ صفات و حالات مومنوں کی ہیں' اگر تیرا باپ مسلمان ہو تا تو ہم اس پر کلمہ ترخم ہو لئے۔ اس کو کہا کہا واقعی میہ عدہ عادات کو پند کرتا تھا اور اللہ تعالی بھی عمدہ عادات کو پند کرتا ہو اللہ می خوش اطائی کو پند کرتا ہو اللہ میں ہوئی خوش اطائی کو پند کرتا ہو ہوں ہو کہا ہوگوں کو کھانا ہو کا تو کہ خوش اطائی کو پند کرتا ہو ہو کہا تو ہو کہ خوش اطائی کو پند کرتا ہو ہوں ہو کہ خوش اطائی کو پند کرتا ہو ہوں ہو کہ خوش اطائی کو پند کرتا ہو ہوں ہوں ہو کہ خوش اطائی کو پند کرتا ہو ہوں ہو کہ خوش اطائی کو پند کرتا ہو ہوں ہوں ہو کہ خوش اطائی کو پند کرتا ہو ہوں ہو کہ خوش اطائی کو پند کرتا ہو ہوں ہوں ہو کہ خوش اطائی کو ہوں ہو کہ خوش اطائی کو ہونہ کرتا ہو ہوں ہوں ہو کو خوش اطائی کو ہونہ کو ہوں کو کہا ہوں ہو کہ خوش اطائی کو ہونہ کو کہ کوئی شخص حسن اطاق کو کھانا کو کوئی ہون ہو کوئی شخص حسن اطاق کو کوئی ہون ہو کہ کوئی ہون ہو کہ خوش اطائی کوئی ہون ہو کہ خوش اطائی کو کہنا ہوں کوئی ہونے کوئی ہونوں کوئی کوئی ہونے کوئی ہونوں کوئی کوئی کوئی کوئی ک

بغیر جنت میں نہ جائے گا۔ اس حدیث کا مضمون بهتر ہے۔ سند غریب ہے اور سلسلہ سند بھی عجیب ہے۔ ایسے اوصاف کا آخرت میں مفید ہونا' ایمان و ایقان کے ساتھ مشروط ہے۔ اور اس کا شار ان لوگوں میں ہے جنہوں نے کبھی بھی زندگی میں نہیں کہا اے اللہ! بروز قیامت میرے گناہ بخش دینا۔

واقدى كابيان ہے كہ رسول الله طاہم نے حضرت على كو رہيج الا خر 9ھ ميں علاقہ طے كى طرف روانہ كيا اور اپنے ہمراہ اسيرلائے جن ميں عدى بن حاتم كى ہمشيرہ بھى تھى۔ اور دو تلواريں بھى لائے جو ان كے بت خانہ ميں تھيں ايك كانام "رسوب" اور دو سرى كا "مخذم" ہے حارث بن ابى سمرنے ان تلواروں كا اس بت كے لئے نذرانہ چیش كيا تھا۔

وس اور طفیل بن عمرو کا قصہ: ابولعیم (سفیان ابن ذکوان یعن عبداللہ بن زیاد عبدالرحمان اعرج) حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ طفیل دوئ رسول اللہ طبیع کی خدمت میں حاضر ہوئ تو عرض کیا کہ دوس قبیلہ ہلاک ہوگیا اس نے نافرمانی کی اور اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ ان کے لئے بددعا کریں۔ تو رسول اللہ طبیع نے فرمایا خدایا! دوس کو ہدایت نصیب کر اور ان کو (میرے پاس) لے آ۔ اس سند سے امام بخاری مفرد ہے۔

حضرت ابو ہرمرہ دیا ہو کی آمد: امام بخاری حضرت ابو ہرمرہ دیاتھ سے بیان کرتے ہیں کہ جب میں رسول الله مالھالم کی طرف روانہ ہوا تو راستہ میں کما۔

ـــا ليلــة مـــن ضولهـــا رعنائهـــا على أنهــا مــن دارة الكفــر نجــت

(اس رات کی درازی اور وشواری ناقاتل فراموش ہے محراس نے جھے دارا کنفر سے نجات بخش دی)

راستے میں میرا غلام فرار ہو گیا اور جب میں نے رسول اللہ طابیخ کی خدمت میں پہنچ کر بیعت کرلی ابھی میں آپ کے پاس بی تفاکہ غلام آگیا اور رسول اللہ طابیع نے فرمایا ابو ہریرہ بیہ تیرا غلام ہے؟ اور میں نے کما وہ اللہ کی خاطر آزاد ہے چنانچہ میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ اس روایت میں امام بخاری (اسائیل بن ابی خالد از قیس بن ابی مازم) منفرد ہیں۔

الم بخاری نے حضرت طفیل دوئ کی آمد کا جو ذکر کیا ہے یہ قبل از ججرت تھا آگر ان کی آمد کو 'بعد از ججرت تصور کیا جائے تو قبل از فتح مکہ ہوگی کیونکہ دوس قبیلہ کے ہمراہ حضرت ابو ہریرہ ہمی تھے اور حضرت ابو ہریرہ ابو ہریرہ کی آمد سنہ بھر حضرت ابو ہریرہ ابو ہریرہ کی آمد سنہ بھر حضرت ابو ہریہ ابو ہریہ دوئوں اللہ طابع کی خدمت میں نخیبر کے فتح ہوئے کے بعد پنچے اور آپ نے ان کو مال غنیمت میں سے پچھ دیا ' یہ واقعہ برمحل مفصل بیان ہو چکا ہے۔

اشعربول اور الل يمن كى آمد: امام بخارى (خعبه عليمان بن مران اعمش ذكوان ابوسالح سان) حفرت ابو مرح المرائح سان) حفرت ابو مردة المردة الم

امام بخاری (ابوالیمان شعیب ابوالزیاد اعرج) حضرت ابو مریرة سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سالیم نے فرایا اتاکم اهل الیمن اضعف قلوباو ارق افئدة الفقه یمان والحکمه یمانیه

امام بخاری (اساعیل سلیمان ور ابوالمغیث) حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاییم نے فرمایا ایمان یمن کا ہے۔ اور فتنہ وہاں ہے اور وہیں سے شیطان کا سینگ نمودار ہو گا۔ اس روایت کو امام مسلم نے (شعیب نربری سعید بن میب ابو ہریہ) بیان کیا ہے۔ امام بخاری (شعبہ اساعیل قیس) ابومسعود سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاییم نے فرمایا ایمان وہاں ہے اور ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کیا جلد بازی اور سنگدلی فدا دین اور متکبرلوگوں میں ہے جو اونوں کے دموں کے پاس چلاتے رہتے ہیں جہال سے شیطان کے دوسینگ نمودار ہوں گے یعنی ربیعہ اور مصر۔ نیز امام بخاری اور امام مسلم نے (اساعیل بن ابی خالد قیس بن ابی حادم) ابومسعود عقب بن عمرو سے بھی بیان کیا ہے۔

امام بخاری ، حضرت عمران بن حصین سے بیان کرتے ہیں کہ بی تمیم کا وفد رسول الله مظامیم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا اے بنی تمیم ابشارت کا مردہ منایا ہے تو آپ نے فرمایا اسے بنی تمیم! بشارت قبول کرد ، تو انہوں نے کما ، جب آپ نے بمیں بشارت کا مردہ منایا ہے تو کچھ عطا بھی فرمائیے بید من کر رسول الله مظامیم کا چرہ بدل گیا۔ تو اس کے بعد کچھ یمنی لوگ آئے تو آپ نے فرمایا تم بشارت کا فرمایا تم بشارت کا مردہ قبول کرد جبکہ بنی تمیم نے قبول نہیں کی۔ تو انہوں نے کما یارسول الله مظامیم ہم نے بشارت کا مردہ قبول کرلیا۔ اس روایت کو امام ترفری اور امام نسائی نے ثوری سے بیان کیا ہے۔

یہ تمام روایات 'اہل یمن کے وفد کی نضیلت سے آگاہ کرتی ہیں اور ان میں وفد کی آمد کے وقت کا تعین خمیں۔ بنی تمیم کے وفد کا آنا اگرچہ اہل یمن کے بعد تھا لیکن اس سے یہ لازم نہیں آیا کہ ان کی آمد اشعریوں کی آمد تو ان سے قبل ہے کیونکہ وہ حضرت ابوموی اشعریوں کی آمد تو ان سے قبل ہے کیونکہ وہ حضرت ابوموی اشعری ' حضرت جعفر بن ابی طالب اور دیگر مهاجرین (جو حبشہ میں تھے) کے ہمراہ آئے تھے اور یہ آمد فتح نمیبر کے حد کہ بعد ہوئی جیسا کہ ہم برموقع مفصل بیان کر چکے ہیں۔ اور یہ مقولہ بھی بیان ہو چکا ہے ''واللہ! مجھے معلوم نہیں کہ مجھے جعفر کی آمد کی زیادہ خوش ہے یا فتح خیبر کی۔'' واللہ اعلم۔

عمان اور بحرین کا قصہ: امام بخاری (قتیبه بن سعد سنیان عمر بن مئدر) حضرت جابر بن عبدالله اس بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطبیع نے سہ بار فرمایا اگر بحرین سے مال غنیمت آیا تو میں تجھے اس اس طرح دوں گا۔ رسول الله مطبیع کی وفات تک بحرین سے مال نہ آیا جب حضرت ابو بکر کی خلافت میں مال غنیمت آیا تو اعلان کرا دیا کہ جس کا رسول الله مطبیع پر قرض ہے یا کوئی وعدہ ہے تو وہ میرے پاس آجائے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو بکر کے پاس حاضر ہو کر بتایا کہ رسول الله مطبیع نے فرمایا تھا (المو قد جاء مال البحرین اعطیتک مکذا و مکذا ثلاثا) حضرت ابو بکر نے جھ سے منہ موڑ لیا۔ بعد ازیں پھر قد جاء مال البحرین اعطیتک مکذا و مکذا ثلاثا) حضرت ابو بکر نے بھر بھی نہ دیا ۔ بلا تحریف ملاقات ہوئی اور میں نے مانگا تو آپ نے نہ دیا۔ میں پھر تیسری بار آیا اور سوال کیا تو جھے کچھ نہ دیا۔ بالا تحریف نے ان سے عرض کیا کہ میں آیا اور آپ نے نہ دیا ' پھر آیا اور آپ نے پھر بھی نہ دیا ' پھر تیسری بار بھی آپ نے نہ دیا تو اب آپ عطا کر دیں یا بخل سے کام لیس (اور نہ دس) تو حضرت ابو بکرنے کما کیا تم جھے کو بخیل نے نہ دیا تو اب آپ عطا کر دیں یا بخل سے کام لیس (اور نہ دس) تو حضرت ابو بکرنے کما کیا تم جھے کو بخیل نے نہ دیا تو اب آپ عطا کر دیں یا بخل سے کام لیس (اور نہ دس) تو حضرت ابو بکرنے کما کیا تم جھے کو بخیل

سیجھتے ہو؟ بخل سے بڑھ کر کون ساعیب ہے؟ تین بار انہوں نے نیمی کما' پھر کما' میں نے جب بھی آپ کو منع کیا اور نہ دیا اس وقت میرا ارادہ دینے کا ہی تھا۔ امام بخاری نے یمال اس طرح بیان کیا ہے اور امام مسلم نے

اس کو بذریعہ عمرو تاقد 'سفیان بن عیینه سے بیان کیا ہے۔

امام بخاری (عمرو' محمہ بن علی) حضرت جابر بن عبداللہ ہے بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکڑ کے پاس آیا (حفرت ابو بکڑنے جمجھے لپ بھر کر دیا) اور کما اس کو شار کر۔ میں نے اس کو گنا تو وہ پانچ سوتھے پھر حضرت

ابو بکرنے کما دو بار اور اتنے اتنے لے لے۔ امام بخاری نے اس روایت کو (علی بن مدین سفیان بن عیبینه عمرو

بن دینار 'محد بن علی ابو جعفر) جابر اسے بھی قتیبہ بن سعید از سفیان کی روایت کے مطابق بیان کیا ہے۔ نیز امام بخاری اور مسلم نے اور اساد سے (سفیان بن عیدنه عرد ، محد بن علی) حضرت جابر سے بھی اس طرح بیان کیا

ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکرنے اس کو کما اور اس نے دونوں ہاتھوں کو ملا کر درہموں کا "بك" بعرا' ان كوشار كياتو ده پانچ سو موئ 'اس سے دو چند اور ديا تو كل پندره سو در بم اس كو ديئ

فروہ بن مسیک مرادی کارسول اللہ طابع کی خدمت میں آنا: ابن اسحاق کابیان ہے کہ فروہ بن مسیک مرادی شابان کندہ سے علیحدم ہو کر رسول الله طابع کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مراد اور ہدان قبیلہ ك درميان تبل از اسلام ايك معركه بها مواتها ، مدان نے ان كو خوب قتل كيا اور اس جنگ كانام "ووم" ب اور بهدان فبيله كا قائد اور علم بردار اجدع بن مالك تقا (اور بقول ابن بشام مالك بن خريم بهداني تقا) فروه بن میک مرادی نے اس جنگ کے بارے کما۔

مررن على لفسات وهمن خموص ينمسازعن الأعنمسة ينتحينمس وإن نغلب فغير مغلبين فان نغلب فغلابون قدما

ومسا إن طبنسا جسبن ولكسن منايانسسا وطعمسسة آخرينسسا

كمنذاك الدهمر دولتمه سمحال تكمر صروفسه حينسا فحينسا

فبينسا مسا نسسر بسه ونرضسي ولسو لبسست غضارتسه سسنينا (دہ سواریوں کے جھے کے پاس ہے گزریں ان کی آکھیں اندر کو دھنی ہوئی تھیں دہ مماروں کو تھینج رہی تھیں

ایک طرف جاتی ہو کیں۔ اگر ہم غالب آجا کیں تو زمانہ قدیم سے ہی ہم غالب رہے ہیں اگر ہم مغلوب اور فکست کھا جائیں تو ہم مغلوب رہنے والے نہیں ہیں۔ ہماری فطرت اور ہادت بردلی نہیں ہے لیکن ہماری موتی مقدر تھیں اور دوسروں کا رزق اور معاش۔ اس طرح زمانہ ہے۔ اس کا انقلاب فتح و فلست ہے۔ گردش ایام و قماس فوقیاس

تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ہم مسرت کی زندگی بسر کر رہے تھے اور اس کو پند کرتے تھے آگرچہ سالما سال تک اس کی ترو مازی اور آسائش رہے)

إذا انقبلت بم كمرات دهمر فألفى في الأولى غبطوا طحين فمن يغبط بريب الدهسر منهم يجمد ريسب الزمسان لمه خؤنما فلو خلمه الملسوك إذا خلدنها ولسو بقسى الكسرام إذا بقينها سسافنی ذلکہ مسروات قومسی الاکھی افنسی القسرون الأولیند. (جب حواد ثات زمانہ کا اس پر انقلاب آجائے۔ تو ان میں ایسے لوگوں کو پائے گاجو پس جانے اور نابود ہونے پر رشک کریں گے۔ جو ان میں سے حواد ثات زمانہ پر رشک کرتا اور خوش ہوتا ہے وہ ان گردش ایام کو خاس اور بدعمد پائے گا۔ اگر بادشاہ بیشہ رہے ہوتے تو ہم بھی بیشہ رہتے اگر شرفاء کے لئے بقا ہوتی تو ہم بھی باتی رہتے۔ حواثات زمانہ نے میری قوم کے شرفاکو تباہ کر دیا جیسا کہ گردش ایام نے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا)

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب فروہ مرادی شاہان کندہ سے الگ ہو کر رسول اللہ ما الله علیم کی طرف متوجہ مواتر اس نے کہا۔

لما رأيت ملموك كنمدة أعرضت كالرجل خان الرجمل عرق نسائها قريست راحلتمي أؤم محممداً أرجمو فواضلهما وحسمن ثرائهما

(جب میں نے شاہان کندہ کو ویکھا کہ انہوں نے بوفائی کی اور منہ موڑلیا ہے۔ اس ٹانگ کی طرح جو "عرق نیا" (ٹانگ میں ایک ورد) کے باعث دو سری سے خیانت کرتی ہے۔ میں نے اپنی سواری کو ، محمد کے پاس جانے کے لئے قریب کیا میں اس کے منافع اور حسن ٹروت کا امیدوار ہوں)

جب فروہ رسول اللہ مٹاہیم کے پاس پہنچ گیا تو آپ نے پوچھا اے فروہ! جنگ روم میں تیری قوم کو جو صدمہ پنچا تھا کیا ہے۔ اسلام صدمہ پنچا تھا کیا گئی کیا ہارسول اللہ الجمس کی قوم کو ایسا صدمہ پنچے جو میری قوم کو جنگ روم میں پہنچا ہے وہ اس کو ناگوار نہ گزرے گا؟ تو آپ نے فرمایا بے شک اس صدمہ نے اسلام میں تیری قوم کے وقار میں اضافہ کیا ہے پھر آپ نے اس کو مراد ' زبید اور ندجج قبائل پر عامل مقرر کرویا اور اس کے ہمراہ خالد بن سعید بن عاص کو زکوۃ کی وصولی کے لئے روانہ کیا اور وہ رسول اللہ مٹاہیم کی وفات تک آپ کے ساتھ رہا۔

عمرو بن معدی کرب نے کماجب ان کے پاس رسول اللہ طابیع کی بعثت کی خبر پنجی تو قیس بن کمشوح مرادی ہے کما تو معدی کرب نے کماجب ان کے پاس رسول اللہ طابیع کی بعثت کی خبر پنجی تو قیس بن کمشوح مرادی ہے کما تو اپنی قوم کا رکیس ہے اور معلوم ہوا کہ محمر قرایش حجاز میں ظہور پذیر ہوا ہے کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے آؤ اس کے پاس چلیس معلوم کریں آگر وہ واقعی نبی ہوا تو ہے بات ہم پر مخفی اور راز نہ رہ گی ہم اس کی اتباع کریں گے اگر وہ نبی نہ ہوا تو ہم اس کی معلومات عاصل کر لیس گے۔ یہ س کر قیس نے اس کی رائے کی تفکیک کی معمرو بن معدی کرب رسول اللہ مطابع کی خدمت میں حاضر ہوا اور دائرہ اسلام میں واض ہو گیا اور آپ پر ایمان لا کر مسلمان ہو گیا۔ قیس مرادی کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے عمرو کو دھمکی دی کہ اس نے میری رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی اور میری مخالفت کی ہے۔ تو عمرو نے اس سلسلہ میں کما۔

حرجت من المنسى مئسل الحمسيّر غسرة وتسده تمنسانى على على على المحمسيّر غسرة وتسده تمنسانى على على المحمد على المحمد على المحمد الله على الله كالمحمد الله كالمحمد على المحمد على المحمد على الله كالمحمد ويا تقاتو ني الله كالمحمد ويا تقاتو ني الله عند كالمحمد على الله على الل

على مفاضة كالنهى هى أخلىص ماءه جدده تسرد الرمح منثنى السنان عوائراً قصده فلو لاقيتنى للقيات ليثاً فوقه لبده تلاقى شابئا شائن السيراثن ناشراً كتاده

(مجھ پر زرہ ہے۔ وسیع و عریض مثل تالاب کی چکیلی جس کا پانی اس کی متہ تک پنچا ہوا ہے۔ جو نیزے کو لوٹا دیتی ہے ' ہے ' نیزے کے بھالے کو جدا کرتی ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ جاتا ہے۔ پس اگر تو مجھے ملتا تو ایسے شیر سے ملتا جس کے اوپر اس کی ریال ہے۔ تو ایک مضبوط پنج والے شیر سے ملاقات کرتا جس کا کندھا بلند ہے)

یسامی القرن ان قرن تیمه فیعتضده فی أخذه فیرفعه فیخفضه فیقتصده فیدمغه فیرفعه فیخمضه فیزدرده فیدمغه فیحطمه فیخمضه فیزدرده

ظلوم الشروع الشراك فيم المسار ك المسار ك المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المساكر الم

عمرو بن معدى كرب : ابن اسحاق كابيان ہے كه عمرو بن معدى كرب انى قوم زبيد ميں مقيم رہا فروه بن مسيك مرادى ان كاميراور ركيس تھا جب رسول الله طابيع وفات باكت تو عمرو مرتد لوگوں ميں شامل ہو كيا اور اس نے فروہ مرادى كى جوكى۔

و جدنا ملك فروة شر ملك حمار ساف منحره بنفر و كنت إذا رأيت أباعمير ترى الحولاء من حبث وغدر و كنت إذا رأيت أباعمير ترى الحولاء من حبث وغدر (بم في فرده كي حكومت كو برتين پايا وه گدها به جس كے نتف في شرم گاه كو سونگها ب- اور جب تو ابو نمير كو ديم گاتو تو بچد دانى كو ديم گاس كى خبات اور خيانت ب

امام ابن کیر فرماتے ہیں پھر عمرو بن معدی مسلمان ہو گیا اور اس کا اسلام پختہ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر اور حصرت عشرت عشر کی خلافت میں وہ متعدد فقوحات اور جنگوں میں شامل ہوا۔ اس کا شار شجاع لوگوں' شہرہ آفاق بمادروں اور بمترین شاعروں میں نھا۔ فتح نماوند میں شمولیت کے بعد الاھ میں فوت ہوا۔ بعض کہتے ہیں جنگ

قادسیہ میں شریک تھا اور شہید ہو گیا۔ امام ابن عبدالبر کابیان ہے وہ 9ھ یا ادھ میں رسول اللہ مطابیع کی خدمت میں حاضر ہوا جیسا کہ ابن اسحاق اور واقدی نے بیان کیا ہے۔ میں --- ابن کثیر--- کہتا ہوں کہ امام شافعی کے کلام میں ایسی بات موجود ہے جس سے بیہ واضح ہے' واللہ اعلم۔ یونس' ابن اسحاق سے بیان کرتے ہیں کہ عمرو بن معدی کرب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا اور اس نے اس سلسلہ میں کماٰ۔

اننسى بالنبى موقناة نفسسى وإن م أر النبسسى عيانا الله سيد العالمين ضراً وأدناهم إلى الله حسين بان مكانا حاء بالناموس من لدن الله كان الامسين فيه المعانا حكمة بعد حكمة وضياء فاهتدينا بنورها من عمانيا وركبنا السبيل حين ركبناه حديداً بكرهنا ورضانا

(میرانی علیہ السلام پر ایمان ویقین ہے آگرچہ میں نے آپ کو بالمشافہ نمیں دیکھا۔ آپ ساری کا نکات کے سردار ہیں اور سب سے اللہ کے قریب تر ہیں۔ جب آپ کا مقام منصب نبوت واضح ہوا۔ وہ اللہ کی طرف سے شریعت لے کر آیا ہے اور وہ اس میں امین ہے۔ جس کی اعانت کی گئی ہے۔ وہ سراسر دانائی اور روشنی ہے۔ اس کی روشنی کے باعث ہم نے اپنے اندھا پن سے بدایت و رہنمائی پائی۔ ہم اپنے نئے راہ پر گامزن ہو گئے ہیں اپنی رضا مندی اور عدم رضا کے باوصف)

وعبدنا الإله حقا وكنا للجهالات نعبد الاوثانا وائتلفنا به وكنا عدواً فرجعنا به معناً اخوانا فعليه السلام والسلام منا حيث كنا من البلاد وكانا بن نكن لم نرى النبي فانا قد تبعنا سبيله إيمانا

(ہم نے برحق اللہ کی عباوت کی ہے اور ہم اپنی جہالت کے باعث بنوں کی پرسٹش کرتے تھے۔ اس کے باعث ہم متحد ہو گئے طالانکہ ہم باہم وسٹمن تھے اور اس کی وجہ سے ہم سب بھائی بھائی بن گئے ہیں۔ اس پر سلامتی ہے اور ہماری جانب سے سلام ہے۔ ہم اور آپ جہال بھی ہوں۔ اگرچہ ہم نے نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں 'ہم نے اس کے وین کی ایمان کے ساتھ پیروی کی ہے)

کندہ کے وقد میں اشعث بن قیس کی آمد: ابن اسحاق کابیان ہے کہ اشعث بن قیس کندہ کے وفد میں اندہ سے دفد میں کندہ کے وفد میں اندہ سے وفد میں آیا وہ مسجد میں رسول اللہ طابیع کے باس آیا۔ بقول زہری کہ وہ کندہ کے ای ارکان کے وفد میں آیا وہ مسجد میں رسول اللہ طابیع کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو انہوں نے بال آراستہ کئے ہوئے تھے۔ سرمہ لگایا ہوا تھا۔ عمدہ یمنی کپڑے کے جبے زیب تن تھے جن کے دامن حاشیے اور گریبان پر ریشی تھے تو رسول اللہ طابیع کے بوجھا کیا تم مسلمان ہیں تو فرمایا یہ ریشی لباس زیب تن کیول ہے؟ یہ سن کر انہوں نے اس کو بھاڑ کر چھینک دیا۔

آکل المرار: اشعث بن قیس نے عرض کیا یارسول الله طهیم مم آکل المرار کی اولاد ہیں اور آپ بھی

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

"آکل المرار" کی نسل سے ہیں۔ رسول اللہ طابیع یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا اس نسب کو عباس بن عبدالمعلب اور ربیعہ بن حارث کے پاس بیان کرو۔

مغالطے کا سبب : یہ دونوں تجارت پیشہ تھے جب عرب میں گھومتے اور ان سے سوال ہو آگہ تم کس قوم سے ہو تو وہ بتاتے کہ ہم "بنی آکل المرار" سے ہیں یعنی خود کو کندہ قبیلہ کی طرف منسوب کرتے کہ اس علاقہ میں معزز و محرّم ہوں کیونکہ کندہ قبیلہ حکران تھا۔ عباس اور ربیعہ کے اس مقولہ (نحن بنو آکل المعواد) کی بنا پر کندہ قبیلہ کا یہ خیال تھا کہ قریش قبیلہ ان میں سے ہے۔

نسب: آکل الرار حارث بن عمرو (ابن بشام میں ہے بن جربن عمرو) بن معاویہ بن بنی حارث بن محاویہ بن تور بن مرقع بن معاویہ بن کندی یا کندہ۔

پھر رسول الله طائع نے ان کو بتایا کہ ہم کندہ سے نہیں ہیں ہم ہیں نضو بن کنانہ کی اولاد' ہم اپنی مال پر شمت نہیں گائے اور نہ ہی اپنے باپ کا انکار کرتے ہیں۔ یہ سن کر اشعث بن قبیں نے کما واللہ! اے کندہ فبیل کے لوگو! میں نے جس فحض کو سن لیا کہ وہ قریش کو نضو بن کنانہ کی اولاد نہیں سمجھتا اس کو اسی (۸۰) کو ڑے لگاؤں گا۔ (یہ حدیث متصل بھی مروی ہے)

الم احمد (بنراور عفان ماد بن سلم عقیل بن طو سلمی مسلم بن جنم) حضرت اشعث بن قیس سے بیان کرتے ہیں کہ میں وفد کندہ میں رسول الله طابیخ کی خدمت میں آیا۔ وہ جھے اپنے ہے بہتر نہیں سجھے تھے ، عرض کیا یارسول الله طابیخ! میں آپ کا ابن عم اور پچا زاو ہوں کہ قریش قبیلہ ہماری شاخ ہے۔ تو رسول الله طابیخ نے فرمایا دہم لوگ نفر بن کنانہ کی اولاد ہیں ہم اپنی مال پر تہمت نہیں لگاتے۔ اور نہ ہی اپنے باب سے انحواف کرتے ہیں تو اشعث بن قیس نے کما واللہ! میں نے جس مخص سے سنا کہ وہ قریش کو نضو بن کنانہ کی اولاد نہیں سمجھنا اس کو (قذف کی حد) اس کو رہے لگاؤں گا۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ نے (ابو بکر بن ابی شید کی بید بن بارون نیز محمد بن کیا از سلمان بن حرب نیز بارون بن حیان) عبدالعزیز بن مغیرہ سے بیان کیا ہے ان شیوں نے حماد بن سلمہ کے ذریعہ اس طرح بیان کیا ہے۔

امام احمد (شریح بن نعمان میش بالد شعبی) اشعث بن قیس سے بیان کرتے ہیں کہ وفد کندہ میں ا رسول الله طابیم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے مجھ سے پوچھا کیا کوئی اولاد ہے عرض کیا۔ آپ کی طرف آمد کے وقت بنت جمدسے ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ (ولوددت ان مکانه سبع القوم)

آپ نے فرمایا یہ بات مت کہ کیونکہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور جب فوت ہو جائیں تو باعث اجر ہیں ' تو نے آگرچہ یہ کما ہے۔ بے شک اولاد' بزدلی اور حزن و غم کا باعث ہوتی ہے۔ (تفرد بہ احمد) یہ حدیث حن اور عمدہ سند والی ہے۔

نمی علید السلام کے پاس اعثیٰ بن مازن کا آنا: عبدالله بن امام احد (عباس بن عبدالعزیز عبری ابوسلم عبید بن عبدالرحمان حنی عبید بن امن بن ذروه بن عند بن طریف بن انسل حمازی ابید امن ابید ذروه) ابید انسله سے بیان کرتے ہیں کہ ہماری برادری کا ایک آدمی اعثیٰ کے نام سے پکارا جا آتھا اس کا نام تھا عبدالله اعور 'اس کی

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بوی کا نام "مقاذه" تھا وہ ماہ رجب میں "ہجر" ہے اپ اہل و عمال کے لئے غلہ لینے چلاگیا۔ اس کی عورت اس کے جانے کے بعد اسر سرحتی اور بدخوئی کی وجہ سے بھاگ گئی۔ اور اس نے مطرف بن نہ شل بن کعب بن میشع بن ذلف بن اصفح بن عبداللہ بن حماز کی پناہ لے لی۔ اس نے اس کو غائب کر دیا جب وہ سفر سے واپس آیا اور اس کو گھر میں موجود نہ پایا تو پوچھا (وہ کمال ہے) اس کو معلوم ہوا کہ وہ سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے بھاگ گئی ہے اور مطرف بن نعشل کے ہاں پناہ گزین ہے۔ چنانچہ وہ مطرف کے پاس آیا اور اسے کما اے ابن عم! کیا میری بیوی معاذہ تیرے پاس ہے؟ وہ مجھے واپس کروو تو اس نے کماوہ میرے پاس نہیں اگر میرے پاس نہیں اگر میرے پاس ہوتی بھی تو بھی واپس نہ کرتا مطرف اعثیٰ سے طاقتور تھا چنانچہ اعثیٰ رسول اللہ مظاہیم کی خدمت میں آیا اور اس نے کما۔

اسید الناس و دیان العرب الیك اشکو ذریة من الدرب كالذئبة العنساء فی صل السدر خرجت أبغیها الطعام فی رجب فخلفتندی بسین عصر مؤتشب و هن شرعال الوعد ولطت بالذنب و قذفتندی بسین عصر مؤتشب و هن شر غالب لمن غلب (اے سید عالم! اور عرب کے حاکم! میں بدزیاں عورتوں میں ہے آپ کے پاس ایک بدزیان عورت کی شکایت کرتا ہوں۔ وہ تما بھاڑی کی طرح تھی گھرکے مایہ میں۔ میں اہ رجب میں اس کی خاطر غلہ لینے گیا تقا۔ وہ بچھ پریشانی اور رخے والم میں چھوڑ گئی ہے۔ اور اس نے وعدہ خانی اور بے وفائی کی ہے اور گناہ میں آلودہ ہوگئی ہے۔ اور اس نے محمد کو اہل عصر میں آماج گاہ بنا ویا ہے۔ اور وہ بدترین غالب اور فتح مند جیں جس پرغالب آجا کمیں)

کمتوب گرامی: تو رسول الله طایم نے اس وقت فرمایا (وهن شر غالب لمن غلب) اور اعثیٰ نے آپ کے پاس اپی یوی کا شکوہ کیا اور اس کی کرقت بتائی کہ وہ ہمارے آوی مطرف بن نعشل کے پاس ہے۔ چانچہ نبی علیہ السلام نے اس کو مطرف کے نام ایک مکتوب دیا "اس کی بیوی معاذہ کو چھوڑ دے اور اسے اس کے حوالے کر دے" رسول الله طابیع کا مکتوب اس کو موصول ہوا اور بڑھ کر سایا گیا تو اس نے کما معاذہ! تیرے بارے یہ رسول الله طابیع کا مکتوب ہے۔ اب میں شخصے اس کے حوالے کرتا ہوں تو اس نے کما میرے بارے اس سے عمد و پیان لے لو اور اس کے نبی کی امان لے لو کہ میری بدکرداری کی جھے سزانہ دے۔ پانچہ مطرف نے اس سے اس کے بارے عمد لے لیا اور اس کے سپرد کرویا تو اعثیٰ نے کما۔

لعمرك ماحبي معاذة بالذي يغيره الواشي ولا قدم العهد ولا سوء ما جاءت به إذ ازالها غواة الرجال إذ يناجونها بعدي

(تیری زندگی کی قتم! معاذہ سے میری محبت الی نہیں ہے جس کو چغل خور اور دیریند ملاقات بدل دے۔ اور نہ اس کی بد کرداری جب کہ غلط لوگوں نے اس سے میرے بعد سرگوشی کر کے جھے سے جدا کر دیا تھا)

صرد بن عبداللله ازدی کا اپنی قوم کے وقد میں آنا: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قبیلہ ازد کے ایک وفد میں 'صرد بن عبدالله ازدی رسول الله طبیع کی خدمت میں آیا اس نے اسلام قبول کرلیا اور اسلام میں کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

vw.KitaboSunnat.com ムヘ۹

پختگی کا اظمار کیا اور اس کو رسول الله مالی ازدی مسلمانوں پر امیر مقرر کر دیا اور اس کو تھم دیا کہ ان مسلمانوں کو ساتھ لے کراپنے گردونواح کے قبائل یمن کے مشرکوں کے ساتھ جماد کرو۔

چنانچہ اس نے جرش کا محاصرہ کرلیا جہال یمن کے قبائل آباد تھے اور خشعم قبیلہ کو معلوم ہوا کہ ان پر عبداللہ ازدی حملہ آور ہونے والے ہیں تو وہ بھی جرش میں شامل ہو گئے اس نے قریباً ایک ماہ تک محاصرہ جاری رکھاوہ قلعہ بند ہو کراس سے محفوظ رہے وہ مایوس ہو کر'محاصرہ ترک کرکے' واپس چلا آیا' چلتے چلتے وہ دوجبل لشکر" کے قریب پہنچ گیا تو اہل جرش نے یہ سمجھا کہ وہ شکست کھا کرواپس لوث گیاہے تو وہ اس کے تعاقب میں نکلے۔ اس نے بلیث کران پر حملہ کیا اور ان کاب بماخون بمایا۔

جبل لشكر اور پیش قدمی: ایل جرش نے بھی مدینہ میں رسول اللہ طابیع کے پاس اپ دو آدی بھیج ہوئے تھے جو عصر کے بعد رسول اللہ طابیع کے پاس موجود تھے کہ آپ نے پوچھا جبل لشكر کس علاقہ میں ہے؟ تو دونوں جرشیوں نے کھڑے ہو کر عرض كيا يارسول اللہ الا ہمارے علاقہ میں "کشر جبل" ہے اور اہل جرش اس كو اس طرح کشری كہتے ہیں۔ آپ نے فرمايا كشر نہيں بلكہ لشكر ہے۔ انہوں نے عرض كيا يارسول اللہ علي اس كا كيا حال ہے؟ فرمايا كہ اللہ تعالى كے اونٹ وہاں اب ذرئ كئے جا رہے ہیں پھروہ دونوں جرشی معرت ابو بكڑيا حضرت ابو بكڑيا حضرت عثان كے بہلو میں بیٹھ گئے تو انہوں نے كما افسوس! رسول اللہ علي اللہ تعالى سے دعا فرما قوم كى جابى اور ہلاكت كى خبردى ہے تم كھڑے ہو كر عرض كرہ كہ يا رسول اللہ علي اللہ تعالى سے دعا فرما ویں كہ اللہ تعالى ہو نے دعا فرماك دیں كہ اللہ تعالى ہو كہ دونوں واپس وطن آئے تو ان كو معلوم ہوا كہ جس روز رسول اللہ علي اللہ علي اللہ علي اللہ علي كے دونوں واپس وطن آئے تو ان كو معلوم ہوا كہ جس روز رسول اللہ علي اللہ علي اللہ علي اللہ علی اللہ

شابان حمیر کے نمائندہ کا رسول الله طابیع کی خدمت میں آتا: بقول واقدی به رمضان اور کا الله علیان حمیر کے نمائندہ کا رسول الله طابیع کی خدمت میں شابان حمیر واقعہ ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ غزوہ جوک سے والیسی کے بعد رسول الله طابیع کی خدمت میں شابان حمیر کے نمائندے --- حارث بن عبد کلال ' نعمان قیل ذی رعین ' معافر اور ہمدان --- ان کے اسلام کا پیغام اور خط لے کر حاضر ہوئے۔ زرعہ ذی بین نے مالک بن مرہ رحاوی کو اسپنے اسلام شرک اور مشرکین سے الگ ہونے کا پیغام دے کر رسول الله طابیع کی خدمت میں ارسال کیا اور رسول الله طابیع کے ان کے نام کمتوب لکھا۔

کتوب گرامی: ہم اللہ الرجمان الرحیم منجانب محمد رسول اللہ نبی ' بنام حارث بن عبد کلال ' فیم بن عبد کلال ' فیم بن عبد کلال ' فیمان قبل ذی رعین ' محافر اور پیدان ' الله بی تمهارے پاس ' الله کی حمدوثا کا تحفہ ارسال کرتا ہوں جس کے بغیر کوئی معبود نہیں علاقہ تبوک ہے واپسی کے بغیر ہمیں تمهارے نمائندے کی خبر موصول ہوئی ' مدینہ بیں اس نے ہم سے ملاقات کی ' تمهارا بغام بنجایا اور تمهارے حالات سے آگاہ کیا اور تمهارے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اسلام قبول کرنے اور مشرکوں کو قتل کرنے کی بھی اس نے داستان سنائی اور سے کہ اللہ تعالی نے تم کو اپنی بدایت سے سرفراز فرمایا ہے۔

آگر تم اصلاح احوال کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو نماز قائم کو 'زلوۃ اوا کو اور مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ ارسال کو ' بی علیہ السلام کا حصہ اور پند کروہ مال بھی ارسال کرو۔ اور مسلمانوں پر ' اراضی کی پیداوار میں جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ چشمہ سے سیراب شدہ اور بارانی اراضی میں پیداوار کا دسواں حصہ اور عشر ہے نہری اور کنووں سے سیراب شدہ اراضی کی پیداوار میں نصف عشر اور بیسواں حصہ ہے۔ چالیس اونٹ پر بنت لبون ہے ' تمیں پر ''ابن لبون'' پانچ اونٹ پر ایک بمری اور ہروس بیسواں حصہ ہے۔ چالیس اونٹ پر ایک بمری اور ہروس ہونٹ پر دو بمیاں ۔۔۔۔ چالیس گائے پر ایک بمری ہو یا مادہ ' ۔۔۔۔ ہر چالیس باہر چرنے والی بمریوں پر ایک بمری ہے۔ یہ ہاللہ تعالی کا فریضہ جو اس نے مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے۔ اور جو محض اس سے زائد اوا کرے وہ اس کے لئے مزید بمتر ہے۔

جو شخص زکوۃ ادا کرے اور اپنے اسلام کا برملا اظہار کرے۔ مشرکوں کے ظاف مسلمانوں کا تعاون کرے' اس کا شار مسلمانوں میں ہے' اس کے وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے ہیں اور اس پر وہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو مسلمانوں پر' وہ اللہ اور اس کے رسول کی پناہ اور امان میں ہے ۔۔۔۔ جو یہودی یا عیمائی اسلام قبول کرے اس کا بھی وہی حق ہے جو ایک مسلمان کا ہے اور اس کی وہی ذمہ داری ہے جو ایک مسلمان کی ہے' ۔۔۔۔ اور جو شخص اپنے ندہب و ملت اور یہودیت و عیمائیت پر قائم رہے اس کو جرا روکا نہ جائے گا۔ اس پر (بجائے زکوۃ کے) جزیہ ہے' ہربالغ مرد و زن آزاد اور غلام پر' معاضری کپڑے کی قیمت نہ جائے گا۔ اس پر (بجائے زکوۃ کے) جزیہ ہے' ہربالغ مرد و زن آزاد اور غلام پر' معاضری کپڑے کی قیمت کے مساوی پورا دینار' یا اس کی قیمت کے برابر کپڑا ۔۔۔۔ جو شخص یہ زکوۃ اور جزیہ اوا کرے گاوہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو گا۔

مکتوب گرامی: امابعد! که رسول الله محمد نبی طابیخ نے ذرعه ذی یزن کے پاس کتوب ارسال کیا کہ جب تیرے پاس میرے فرستادہ لوگ --- معاذبن جبل عبدالله بن زید الک بن عبادہ عقب بن نمر الک بن عره اور ان کے رفقاء --- پنچیں تو میں حبیس ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تمہارے علاقے کا جو جزیہ اور صدقہ (زکوة) ہے وہ جمع کر کے میرے فرستادہ لوگوں کو پنچا دو۔ ان کا امیر معاذبن جبل ہے وہ خوش بخوش والیس آئے المابعد! بلاشیہ محمد مجمع شاہد ہے کہ الله کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔

مالک بن مرہ رھادی نے مجھے بتایا ہے کہ شاہان حمیر میں سے آپ (زرعہ) نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے اور مشرکین کو قبل کیا ہے۔ میں آپ کو خیرہ برکت کی بشارت دیتا ہوں اور آپ کو حمیر کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا تھم دیتا ہوں' خیانت نہ کو' باہمی ایک دو سرے کے تعادن سے دست کش نہ ہو' یقینا رسول اللہ مال کی اور دوست ہیں سنو! صدقہ اور زکوۃ محمہ کتاب ماللہ مال کی دوست کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اور آل محمد کے لئے حرام ہے اور یہ زکوۃ محلج مسلمانوں اور مسافروں پر تقیم کی جاتی ہے۔

مالک رہاوی نے بورے حالات بتا دیئے ہیں اور اس نے پس پشت تمماری سفارت کی حفاظت کی ہے میں تم کو اس کے ساتھ بهتر سلوک کی تلقین کرتا ہوں' میں نے تممارے پاس' اپنے نیک لوگ' متدین اور ممتاز اہل علم بھیجے ہیں میں تم کو ان کے ساتھ اچھے سلوک کی ہدایت کرتا ہوں یہ لوگ مقندا اور پیشوا ہیں۔ والسلام علیم ورحمتہ اللہ وبرکانہ۔

نمایت فیمی جورا: امام احمد (حن عاره طبت انس ) بیان کرتے ہیں که شاه ذی برن نے رسول الله ملیم کی خدمت میں ایک وحلد " بھیجا جو اس نے سا اونٹ اور سا ناقد کے عوض خریدا تھا۔ اس روایت کو المام ابوداؤد نے (عمرو بن عون واسطی عماره بن زاذان صیدانی کابت بنانی) حضرت انس سے بیان کیا ہے۔

مكتوب بنام عمرو بن حزم: اس مقام پر عمرو بن حزم ك كتوب كى روايت امام بيهق (ابوعبدالله الحافظ، ابوالعباس اصم، احمد بن عبد البهار، يونس بن بكير، ابن اسحاق، عبدالله بن ابوبكر) ابوه ابوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم ب بيان كرتے بي كه اس نے كما، ہمارے پاس رسول الله طابيع كابيد وه كمتوب ہے جو آپ نے عمرو بن حزم كو ديا تھا جب آپ نے اس كو ايل يمن كى طرف بھيجا تھا، دين سمجھانے سنت كى تعليم دينے اور ذكوة وصول كرنے كا جب نے اس كو ايل يمن كى طرف بھيجا تھا، دين سمجھانے سنت كى تعليم دينے اور ذكوة وصول كرنے كے لئے۔ آپ نے اس كو ايك كمتوب اور ميثاق لكھ كر ديا اور اس ميس جو كچھ بتانا تھا وہ بتايا چنانچه آپ نے كھا۔

بہم اللہ الرحمان الرحیم 'یہ کتوب اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہے ہے۔ اے مسلمانو! عمد پورا کو بین جھیجا کو 'یہ وہ عمد ہے جو رسول اللہ طابیع کی جانب ہے عمرو بن حزم کو سپرد کیا گیا جب آپ نے اس کو تمام امور میں تقویٰ اور خدا خونی کا تھم دیا ہے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ہمراہ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو نیک کام انجام دیتے ہیں۔ نیز اس کو تلقین کی کہ وہ حق پر گامزن رہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تھم دیا ہے۔ اور لوگوں کو خیرورشد کی بشارت دے 'اور خیرورشد کی ہی تلقین کرے' لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے اور ان کو دینی مسائل بتائے اور ممنوع باتوں سے منع کرے اور کوئی مخص قرآن کو طمارت کے بغیر نہ چھوے۔ اور ان کو دینی مسائل بتائے اور ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرے' حق کے طمارت کے بغیر نہ چھوے۔ اور اوگوں کے حقوق بتلائے اور ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرے' حق کے حصول کرنے میں ان کے ساتھ زم سلوک کرے اور ظلم و ستم میں شدت سے کام لے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظلم و جور کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اس سے منع کیا ہے فرمایا سنو! اللہ کی لعنت اور پھٹکار ظالموں پر ہے جو راہ ظلم و جور کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اس سے منع کیا ہے فرمایا سنو! اللہ کی لعنت اور پھٹکار ظالموں پر ہے جو راہ خدا ہوں کو خوت کی خوشخری دے اور اس کے موافق عمل کی تاکید کرے' لوگوں کو ووزہ اور دوز خیوں کے اعمال سے ڈرائے۔

لوگوں سے محبت و الفت سے پیش آئیں یمال تک کہ وہ دین سمجھ لیں اور لوگوں کو ج کے مسائل اور مناسک کی تربیت دیں اور ج کے سنن و واجبات سے آگاہ کریں اور جو اللہ تعالی نے احکام دیئے ہیں ان کی تعلیم دے 'عمرہ' جج اصغر ہے اور جج' جج اکبر ہے اور نمازیوں کو ''چھوٹے کپڑے'' میں نماز پڑھنے سے منع کرے' عمرہ یک بڑا ہو اور اس کے وونوں کناروں کو اپنے کندھوں پر مخالف سمت پر ڈالے ایک کپڑے

میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع کرے کہ اس کی شرم گاہ ننگی ہو اور گری میں سرکے بالوں کو باندھنے سے منع کرے۔ اگر کو منع کرے۔ اگر کو اپنے خاندانوں اور قبیلوں کو جنگ کے لئے بلانے کو منع کرے ' بلکہ ان کی دعوت اور پکار اللہ کے احکام کی طرف ہو' جو مخص اللہ کے احکام کی طرف دعوت ترک کرے قبائل اور خاندانوں کو دعوت دے تو ان پر تلوار سے حملہ کریں یماں تک کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف اور مراجعت ہو۔

لوگوں کو پورا وضو کرنے کا تھم دیں کہ چرے ہاتھ کمنیوں تک اور پاؤں نخوں تک دھو کیں اور سرکا مسے کریں جیساکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے بروقت نماز پڑھنے کا تھم دیں نیز رکوع اور جود کے مکمل کرنے کا تھم دیں۔ نماز فجر کو خلس اور تاریخ میں پڑھے۔ ظہر جلدی سے زوال سورج کے بعد فور آبی پڑھے اور نماز عصر جبکہ سورج کامل کھڑا ہو۔ (مبدرة) اور نماز مغرب جب سورج غروب ہو جائے اور رات آجائے' ستاروں کے نمووار ہونے تک ملتوی نہ کرے اور نماز عشاء کو رات کے ابتدائی حصہ میں ہی پڑھے۔

مال غنیمت سے پانچواں حصہ لینے کا تھم فرمایا۔ زرعی پیدادار میں مسلمانوں پر چشمہ سے سیراب شدہ اور بارانی اراضی میں عشر اور دسواں حصہ ہے (نسری) اور کنوؤں سے سیراب شدہ اراضی کی پیدادار میں نصف عشر اور بیسواں حصہ ہے۔ ہروس اونٹوں پر دو بکریاں اور بیس اونٹوں پر چار بکریاں اور ہر چالیس باہر چرنے دالی بحریوں پر ایک بکری ہے۔ اور ہر بیس گائے میں' ایک تیعہ ہے نر ہو یا مادہ' یہ ہے اللہ تعالی کا فریضہ جو اس نے مسلمانوں پر مقرر کیا ہے اور جو محض اس میں اضافہ کرے وہ اس کے لئے بمتر ہے۔

جو یمودی یا عیمائی بلا جرو اکرام اسلام قبول کرے وہ مسلمانوں میں شار ہو گا۔ اس کے حقوق بھی مسلمانوں ایسے بیں اور اس کی ذمہ داریاں بھی مسلمانوں جیسی ہیں 'جو یمودی یا عیمائی اپنی ملت پر قائم رہے۔
اس کو وین بدلنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ ان کے ہر مرد و زن آزاد اور غلام پر ایک پورا دینار جزیہ واجب ہے یا اس کے مساوی پارچہ جات جو غیر مسلم ہید ادا کرے گاوہ اللہ اور اس کے رسول کی پناہ اور امان میں ہو گا اور جو اس کو ادا نہ کرے اور انکار کرے تو وہ اللہ اور اس کے رسول اور سب مسلمانوں کا دشمن ہے۔ صلوات اللہ علم محمدہ السلام علمه ورحمة الله ور کا تھ

# الله على محمد والسلام عليه ورحمة الله وبركاته

بقول حافظ بیمقی اس روایت کو (سلیمان بن داؤد ٔ زہری ٔ ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ٔ ابوہ محمد) جدہ عمرو بن حزم سے مفصل اور مطول بیان کرتے ہیں ' بکٹرت اضافوں کے ساتھ۔

میں ۔۔۔ ابن کیر ۔۔۔ کہتا ہوں اس سند ہے امام نسائی نے سنن میں یہ روایت خوب طویل بیان کی ہے۔ "کتاب المراسل" میں امام ابوداؤد نے بھی اس کو بیان کیا ہے میں نے "سنن" میں اس کے جملہ متون اور اسانید مفصل بیان کئے ہیں' وللہ الحمد والمنہ۔"وفود" کے بعد ہم بیان کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے امراء کو یمن کی طرف روانہ کیالوگوں کی تعلیم و تربیت کے لئے اور ان سے ذکوۃ اور خمس کی وصولی کے لئے اور امراء ہیں' معاذبن جبل 'ابوموی اشعری' خالد بن ولید اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم الجمعین۔ جربر بین عبداللہ بجلی کا آنا اور اسلام قبول کرنا : امام احد (ابوقطن' بونس) مغیرہ بن شبل ہے بیان

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کرتے ہیں کہ حضرت جریر نے کہا جب میں مدینہ منورہ کے قریب ہوا تو سواری کو بھاکر اپنا صندوق کھولا ،
پھر میں نے لباس زیب تن کیا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو رسول اللہ طابیم خطبہ ارشاد فرما رہے متے اور لوگ جھے آ تھوں سے گھورنے گئے میں نے اپنے قریب بیٹے ہوئے ہم نشین سے کہا یا عبداللہ اکیا رسول اللہ طابیم نے جھے یاد کیا ہے تو اس نے کہا ہاں ، رسول اللہ طابیم نے خطبہ کے اثنا میں تیرا ذکر خرکیا تھا کہ اس وروازے پر یا گئی سے اہل یمن میں سے بہترین آدی نمودار ہو گا۔ اس کے چرے پر شاہانہ بج دھج ہے۔ جریر کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے اس انعام و اکرام پر اللہ کا شکر ادا کیا ابو قطن راوی نے یونس سے بوچھا تو نے یہ بات جریر سے سن ہے یا مغیرہ سے تو اس نے کہا ہاں مغیرہ سے سن ہے۔ اس ردایت کو سے امام احمد ابو نعیم اور اسحاق بن یوسف ہے امام نسائی ، فضل بن موی سے اور یہ تینوں (یونس ابوا حاق سیعی مغیرہ بن شبل یا ابن شیل عوف بجل کونی) حضرت جریر مول سے دار یہ تینوں (یونس ابوا حاق سیعی مغیرہ بن شبل یا ابن شیل عوف بجل جریر سے معرف بھی ایک دوایت بیان کرتے ہیں اور عوف بجل جریر سے صرف بھی ایک روایت بیان کرتے ہیں اور عوف بجل جریر سے صرف بھی ایک روایت بیان کرتے ہیں اور عوف بجل جریر سے صرف بھی ایک روایت بیان کرتے ہیں۔

امام نسائی (تحییه' سفیان بن عین اساعیل بن ابی خالد' قیس بن ابی حازم) حضرت جریز سے پورا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ یدخل علیکم من هذا الباب رجل علی وجهه مسحة ملک (الحدیث) اور به حدیث محیمین کی شرط کی حامل ہے۔

امام احمد (محمہ بن عبید اساعیل قیس) حضرت جریر سے بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے ' رسول الله طابیدا نے بیعی اپنے پاس آنے سے بھی نہیں روکا اور جب بھی مجھے ویکھا تو آپ نے مجھے مسکراتے ہوئے ویکھا۔ اس روایت کو امام ابوداؤد کے علاوہ سب اصحاب سنن نے اساعیل بن ابی خالد از قیس بن حازم بیان کیا ہے اور متفق علیہ روایت میں یہ اضافہ ہے کہ میں نے رسول الله طابیدا سے گھوڑے پر سے محر جانے کی شکایت کی تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مار کردعاکی خدایا اس کو گھوڑے پر ثابت رکھ اور اس کو ہادی اور جرایت یافتہ بنا۔

اس روایت کو امام نسائی نے (تحبیه عنیان بن عید اساعیل نیس) حفرت جریر سے بیان کیا اور اس میں عبد خل علیکم من هذا لباب اجل علی وجهه مسحة ملک پھراس نے ندکور بالا روایت کی طرح بیان کیا۔
کیا۔

امام بیہ بھی (ابوعبداللہ الحافظ ابوعرو عثان بن احد ساک احسن بن سلام سوات المجمہ بن مقاتل خراسانی احسین بن عمر اسمی اساعیل بن ابی خالہ یا قبیس بن ابی حادم) حفزت جریرہ بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط نے میرے پاس بیغام بھیجا اور پاس بلا کر بوچھا جریرا کس مقصد کے لئے آئے ہو عرض کیا یارسول اللہ! آپ کے وست حق پر ست پر اسلام قبول کرنے کے لئے تو آپ نے مجھ پر اپنی چادر ڈال دی اور صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا "جب کی قوم کا شریف آدی تمہارے پاس آئے تو اس کی تعظیم و سحریم کو۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کا رسول ہوں اور تم اللہ اور روز محشر پر ایمان لاؤ اچھی اور بری تقدیر کو منجانب اللہ سمجھو فرض نماز پڑھو اللہ کا رسول ہوں اور تم اللہ اللہ سمجھو فرض نماز پڑھو

اور زکوۃ بھی اداکو' اور میں نے بیہ ساری باتیں تسلیم کرلیں۔ بعد ازیں جب بھی مجھ سے ملاقات ہوئی تو آی مسکرا دیتے۔ (اس سند سے بیہ حدیث غریب ہے)

امام احمد ( یکی بن سعید فطان اساعیل بن ابی خالد و قیس بن ابی حازم ) حضرت جریر بن عبدالله سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نماز قائم کرنے و زکوۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خوابی کرنے پر رسول الله طابع کی بیعت کی۔ (بیہ حدیث مسلم اور بخاری میں اساعیل بن ابی خالد سے منقول ہے۔ نیز مسلم اور بخاری میں زید بن علاشہ از جریر بھی مروی ہے )

امام احمد (ابوسعید نوائد عاصم سفیان ابودائل) حفرت جریر سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مجھ پر شرط عائد کریں کیونکہ آپ شرائط کے بارے بمتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں تیری بیعت اس شرط پر لیتا ہوں کہ تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے ' نماز قائم کرے ' ذکوۃ ادا کرے ' ہر مسلمان کی خیرخواہی کرے اور شرک سے بیزاری کا اظمار کرے۔

روابیت کے طرق : اس روایت کو امام نسائی نے (شعبہ از اعمش از ابودائل از جریر) بیان کیا ہے۔ ایک اور سند میں (اعمش از منصور از ابودائل از ابو نعید از جریر) بھی ذکور ہے ، والله اعلم۔

نیز امام نسائی نے (محمر بن قدامہ از جریر از مغیرہ از ابودائل اور شعبی) از جریر بھی بیان کیا ہے۔ اس روایت کو جریر سے عبداللہ بن عمیرہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اور اس سند میں امام احمد منفرہ بیں اور اس روایت کو جریر سے ان کا بیٹا عبیداللہ بن جریر بھی بیان کرتا ہے۔ اس سند میں بھی امام احمد منفرہ بیں ' ذکور بوایت کو جریر سے ان کا بیٹا عبیداللہ بن جریر بھی بیان کرتا ہے۔ اس سند میں بھی امام احمد درست ہے۔ ابو نعید نہیں ' اس روایت کو امام احمد اور نسائی نے بیان کیا ہے۔ نیز اس روایت کو امام احمد (غندر ' شعبہ ' منصور ' ابودائل ' رجل غیر معروف) حضرت جریر سے بیان کرتے ہیں ' بظاہر سے غیر معروف راوی ابو نعید معلوم ہو تا ہے۔ واللہ اعلم۔

ذی الحلصہ کامسمار کرتا: قبل ازیں بیان کر بھے ہیں کہ جریر جب مسلمان ہوا تو ہی علیہ السلام نے اس کو "ذی الحلم" بت کی طرف روانہ کیا جس کا پوجا فقع اور بھیلہ قبیلہ کرتا تھا۔ یہ "کعبہ بمانیہ" کے نام سے معروف تھا، وہ اس کو مکہ مکرمہ کے کعبہ کے مشابہ قرار دیتے تھے اور کتے تھے کہ مکہ والا "کعبہ شامیہ" ہے اور یہ "کعبہ بمانیہ" ہے۔ رسول اللہ مل اللہ مل کو فرایا کیا تم مجھے ذی الحلمہ "کعبہ بمانیہ" ہے مجھے آرام و راحت دلاتے ہو؟ تو اس وقت اس نے نبی علیہ السلام سے اظمار کیا کہ وہ گھو ڑے کی پشت پر سے گر جاتا ہے تو نبی علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس کے سینہ پر مارا (اس قدر زور سے مارا کہ) وہ اثر انداز ہوا اور دعا کی خدایا! اس کو گھو ڑے کی پشت پر عابت رکھ اور اس کو ہادی اور ہدایت یافتہ بنا چنانچہ وہ بعد ازیں گھو ڑے یہ سے گرے نہیں۔

وہ ذی الحلمہ' معبد کی طرف اپنی قوم ''الممس'' کے ایک سو پچاس افراد میں روانہ ہوئے اس کو مسمار کر کے' نذر آتش کر دیا۔ یہال تک کہ وہ خارثی اونٹ کی طرح سیاہ ہو گیا اور نبی علیہ السلام کے پاس ابوارطاۃ کو خوشخبری دینے کیلئے روانہ کیا۔ اس نے خوشخبری سائی تو نبی علیہ السلام نے پانچ بار ان کے پیادہ اور گھوڑ محتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مزیخ وائل بن حجر کی آمد

سواروں کے لئے برکت کی وعا فرمائی۔ مسلم بخاری وغیرہ میں بیہ حدیث مفصل ندکور ہے۔ جیسا کہ ہم اس کا فتح مکہ کے بعد ' تبعا" اور ضمنا" بیان کر چکے ہیں۔ موزول پر مسح : بید ظاہر ہے کہ جربر بجل کا اسلام قبول کرنا 'فتح مکہ کے کافی عرصہ بعد تھا کیونکہ امام احمہ (ہشام بن قاسم نزیاد بن عبداللہ بجل ہے بیان کرتے ہیں کہ سورہ ماکدہ کے بزول کے بعد دیم مسلمان ہوا۔ اور میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد دیکھا کہ رسول اللہ طاقی معمودوں" پر مسح کر رہے تھے۔ (تفرید احمد) سند عمدہ اور جید ہے اللہ یک مجابد اور جریا کے درمیان انقطاع ہو۔ معمود میں ہے کہ جسمر سے اسلام قبول کرنے کے بعد دیکھا کہ درمیان انقطاع ہو۔ معمود میں ہے کہ جسمر سے کہ جسمر سے کہ جسمر کرتے کے بعد اسلام لائے تھے۔ حدید جریا بیت جریا بہت بھلی معلوم ہوتی تھی کیونکہ جریا سورہ ماکدہ ازنے کے بعد اسلام لائے تھے۔ حدید جریا بہت بھی معلوم ہوتی تھی کیونکہ جریا سورہ ماکدہ ازنے کے بعد اسلام لائے تھے۔

ججتہ الوداع میں بیان ہو گاکہ رسول اللہ طابیع نے اس کو کما تھا اے جریر! لوگوں کو خاموش کرا آپ نے اس کو بیہ تھم اس لئے دیا تھا کہ بلند آواز والے تھے۔ جریر 'قد آور تھے 'ان کا جو آا ایک ہاتھ لمبا تھا 'نمایت خوبصورت تھے 'بایں ہمہ وہ سب سے زیادہ نگاہ نیچی رکھتے تھے۔ بنابریں حدیث صحح میں مروی ہے کہ اس نے رسول اللہ طابیع ہے ۔ "اچھانک نگاہ پڑنے "کے بارے سوال کیا تو فرمایا اپنی نگاہ نیچی رکھ۔

شاه یمن ٔ وا کل بن حجربن رسیه بن وا کل بن معمر حضرمی ٔ ابن هنید کا آنا

بقول ابن عبدالبر' وہ حضرموت کے قبائل اور شاہوں میں سے تھا' ان کے والد کا شار بھی ان کے شاہوں میں سے تھا' ان کے والد کا شار بھی ان کے شاہوں میں تھا۔ مشہور ہے کہ رسول اللہ مطابیط نے ان کی آمد سے قبل' صحابہ کو بشارت دی تھی کہ تمہارے پاس ''شاہ زادونث اور ابناء ملوک میں سے ایک شاہزادہ آئے گا'' وہ آئے تو آپ نے ان کو مرحبا کہا' ان کے لئے اپنی چاور بھیلائی اور اس پر ان کو اپنے قریب بٹھایا اور دعاکی' خدایا! واکل اور اس کی اولاد ور اولاد میں برکت کر اور ان کو حضرموت کے قبائل پر عامل مقرر کر دیا۔ ان کو تین مکتوب دیئے' ایک مهاجر ابی امید کے بام تھا۔ آپ نے ان کو جاگیر عطاکی۔

انقلابات زمانہ: ان کے ہمراہ حضرت معاویہ بن ابوسفیان کو روانہ کیا وہ ان کے ہمراہ پیدل تھے۔ حضرت معاویہ نے ان سے گری کی حرارت کی شکایت کی تو انہوں نے کہا سواری کے سایہ میں چاتا رہ تو حضرت معاویہ نے کہا یہ کافی نہیں اگر آپ مجھے اپنے پیچھے بٹھالیں تو بہتر ہو۔ یہ سن کرواکل نے کہا چپ رہ تو شاہوں کے ردیفوں اور پیچھے بٹھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ حضرت واکل بن ججرنے طویل عمریائی میاں تک کہ وہ حضرت امیر معاویہ وہو کی امارت کے دور میں ان کے پاس آئے تو حضرت امیر معاویہ نیش نے ان کو پیچان لیا اور خوش آمدید کما اور اپنے قریب بٹھایا۔ پھر انہیں وہ بات یاد دلائی اور گراں بماعطیہ پیش کیا تو انہوں نے تو دو۔ حافظ بیہ تی نے اس قصہ کا بیض حصہ بیان کیا ہے اور اشارہ دیا ہے کہ امام بخاری نے تاریخ میں اس کا بچھ حصہ بیان کیا ہے۔

امام احمد (تجاج شعبہ عاک بن حرب علقم بن وائل) واکل بن حجرت بیان کرتے ہیں که رسول الله طابیط فی الله علیظ معاوید الله علی معاوید الله علی اور میرے ہمراہ معاوید کو جھیجا کہ یہ جاگیر مجھ کو دے دے یا بتا دے۔ راستہ میں معاوید اللہ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نے کہا مجھے اپنے پیچھے بٹھا لو، تو میں نے کہا تو بادشاہوں کے پیچھے بیٹھنے کا اٹل نہ ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے اپنا جو تا دے دو میں نے کہا، سواری کے سامیہ میں چلو۔ ان کا بیان ہے کہ امیر معاویہ "کی خلافت کے دوران، میں ان کے پاس آیا اور امیر معاویہ "نے مجھے اپنے شاہی تخت پر بٹھایا اور پرانا قصہ یاد دلایا۔ اس نے کہا، ''پیچھے تو کیا'' کاش میں نے اس کو اپنے آگے بٹھا لیا ہو تا۔ اس کو ابوداؤد اور ترندی نے شعبہ سے بیان کیا اور ترندی نے اس کو صبح قرار دیا ہے۔

لقیط بین عامر منتفق ابو رزین عقیلی کا رسول الله مالهیام کی خدمت میں آتا: عبدالله بن امام احمد کا بیان ہے کہ ابراہیم بن حمزہ بن محمد بن منعب زبیری نے میری طرف تحریر کیا کہ میں نے بیہ حدیث لکھ کر' آپ کے پاس روانہ کی' میں نے اس کو اساتذہ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور اس تحریر کے مطابق جو میں نے آپ کو بھیجی ہے۔ میں نے سام سے دبیر تو مجھ سے بیان کر' اس نے کما' مجھے بتایا رعبداللہ مطابق جو میں نے آپ کو بھیجی ہے۔ میں نے سام سے انسادی قبائی کے از بی عمرو بن عوف' و ہم بن اسود بن عبدالله رعبدالله بن عامر بن متفق عقیل ' ابوہ اسود) اپنے عمر انسان میں عام بن عام بن عامر بن متفق عقیل ' ابوہ اسود) اپنے مفیل سفر نصیک بن عاصم بن مالک کے ہمراہ رسول الله سلھیلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے نکلا' لقیط کا بیان ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے ہمراہ روانہ ہوا اور مدینہ میں رسول الله مطابط کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے نکلا' لقیط کا بیان ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے ہمراہ روانہ ہوا اور مدینہ میں رسول الله مطابط کی خدمت میں رجب کے آخر میں پنچ۔

نماز فجرکے بعد خطاب : ہم آئے تو رسول اللہ طابع مناز فجرے فارغ ہو کر صحابہ میں کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے تھے۔ اے لوگوا میں نے چار روز ہے تمہیں خطاب نہیں کیا' توجہ کو' میں تمہارے گوش خطاب فرما رہے تھے۔ اے لوگوا میں نے چار روز ہے تمہیں خطاب نہیں کیا' توجہ کو' میں تمہارے گوش گزار کرتا ہوں' بیاؤا کیا کوئی ایبا آدمی موجود ہے جس کو' اس کی قوم نے بھیجا ہوکہ وہ معلوم کرے کہ رسول اللہ طابع کیا فرماتے ہیں' پھر ممکن ہے اے حدیث نفس اور غبار خاطر نے غافل کر دیا ہو' یا ساتھی کی باتوں میں منہمک ہو گیا ہے یا اس کو صلالت و گمرائی نے بے پرواہ کر دیا ہو۔ سنوا میں مسئول اور جوابدہ ہوں کہ کیا میں نے لوگوں کو تبلیغ کیا آگاہ رہوا اور سنوا سکون سے زندگی ہر کر سکو' خروارا بیٹھ جائو' میں اور میرا ساتھی کھڑے رہے۔ یہاں تک کہ جب آپ ہمہ تن ہماری طرف متوجہ چنانچہ لوگ بیٹھ گئے' گر میں اور میرا ساتھی کھڑے رہے۔ یہاں تک کہ جب آپ ہمہ تن ہماری طرف متوجہ ہلا کر کہا' بقاء خداوندی کی فتم! یاد رہے کہ میں تو اپنی گم شدہ چیز اور سقد بھی طاش کرتا ہوں' آپ نے فرمایا اللہ کو موان کیا ہوں کہ بین قربایا () موت کا علم' وہ جانتا ہے کہ تم میں ہے کی آئیک کی موت علی بی پھر کی باتھ کی اور جو بچھ تو کل کو کھانے والا ہے۔ (وہ جانتا ہے) اور تو نہیں جانتا ہے اور تم نہیں جانتا ہے اور تم نہیں میا ہا ہراس عنظ یہ کہ تم میں ویا تا ہے کہ تم مارو ہون کی ہون کا علی موت کا علم وہ تمہیں دیکتا ہے کہ تم ماروں والے رب' کے فضل و کمان و دست می روشنی میں لکھی جانے والی ادردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا صفت مرکز دیا وہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ادردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا صفت مرکز دیا وہ کون کا کہاں وہ کہ میں لکھی جانے والی ادردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا صفت مرکز

كرم سے محروم نه ہول م (۵) قيامت كے دن كاعلم-

عرض کیا یارسول اللہ" ہمیں وہ باتیں بتائیں جو لوگ نہیں جانتے اور آپ جانتے ہیں کیونکہ ہم ایسے قبیلہ سے ہیں کہ کوئی بھی ہماری تقدیق نہ کرے گا۔ نہ نہ جج قبیلہ جو ہم سے فائق ہے اور نہ ہی خشعم جو ہم سے دوستانہ رکھتا ہے اور نہ ہی ہمارا اپنا قبیلہ جن سے ہمارا رشتہ ہے۔

آئندہ کے حالات: آپ نے فرمایا ونیا میں تم کچھ وقت بسر کردگ ، پھر تہمارا نی وفات پا جائے گا پھر کچھ عرصہ تم گزارو گے، پھر ایک چیخ نی جائے گا۔ تیرے خدا کی قیم! کرہ ارض پر ہر چیز ہلاک اور فنا ہو جائے گا ور فنا ہو جائے گا اور فنا ہو جائے گا ور وہ فرشتے بھی جو رب کے پاس ہیں۔ تنا تیرا رب زمین پر جلوہ افروز ہو گا، کرہ ارض بھی سنسان ہو گا۔ پھر اللہ تعالی بارش برسائے گا، جو عرش کے قریب سے برسے گی تیرے خدا کی قیم! کرہ ارض پر ہر مقتل اور مدفن، قتل فاور قبر پر برسے گی اور قبریں بھٹ جائیں گی سال تک کہ مردہ کو اللہ تعالی سر کی جانب سے پیدا کرے گا اور وہ سیدھا بیٹھ جائے گا۔

۔ پھراللہ تعالی پوچھے گا' تیرا کیا حال ہے؟ وہ کیے گا' یارب! کل یا '' آج'' وہ زندگی سے بسرہ ور تھا' سمجھے گا کہ وہ ابھی ابھی اپنے اہل و عیال سے جدا ہوا ہے۔

تقیط نے عرض کیا یارسول اللہ مطابید! اللہ ہمارے اعضاء کیے جمع کرے گا اور نئی زندگی کیو کر بخشے گا'
مخالف ہواؤں نے ہمیں اڑا ویا ہو گا' اور بوسیدگی نے فٹا کر دیا ہو گا اور در ندوں نے ہمیں کھالیا ہو گا۔ فرمایا
میں مجھے ایک مثال سے آگاہ کر تا ہوں' یہ مثال اللہ تعالی کے انعامات میں سے زمین میں ہے۔ تم نے اس کو
ویکھا کہ یہ بنجر خشک ہے۔ اور خیال کیا کہ اللہ اس کو بھی باغ و بمار نہ بنائے گا۔ پھر اللہ تعالی نے اس پر
بارش برسائی' پھر معمولی عرصہ بعد تم اس کو دیکھو گے وہ تے کی طرح ہمالی سے سرسبزہے۔ تیرے معبود کی
فتم! وہ تمہارے اعضاء کو بارش سے اکٹھا کرنے کی نسبت زمین پر نباتات اگانے سے زیادہ قادر ہے۔ پس تم
فتم! وہ تمہارے اور اپنی فتل گاہوں سے باہر نکل آؤ گے تم خدا کی طرف دیکھو گے اور وہ خمیس دیکھے گا۔
اپنی قبروں سے اور اپنی فتل گاہوں سے باہر نکل آؤ گے تم خدا کی طرف دیکھو گے اور وہ خمیس دیکھے گا۔
اپنی قبروں سے اور اپنی فتل گاہوں سے باہر نکل آؤ گے تم خدا کی طرف دیکھو گے اور وہ خمیس دیکھے گا۔

انتیاط کہتا ہے میں نے عرض کیا یارسول اللہ! یہ کیو نکر ممکن ہے' زمین پر تو انسانوں کا ججوم ہو گا اور اللہ

تعالیٰ یکنا و تنا ہے 'وہ ہمیں کیے دیکھے گا اور ہم بہ یک وقت اے کیے دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا' میں تہمارے سامنے ایک مثال پیش کرنا ہوں' یہ مثال' اللہ کے انعامات میں سے سورج اور چاند میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی می مخلوق ہے۔ تم بہ یک وقت اس کو دیکھتے ہو اور وہ تم پر جلوہ گئن ہے۔ تمہیں ان کے ویکھنے میں کوئی دفت اور مزاحمت پیش نہیں آئی۔ تیرے معبود کی قتم! اللہ تعالیٰ سمس و قمر کی نبیت'اس امر پر زیادہ قادر ہے کہ وہ تم کو دیکھے اور تم اس کو دیکھو۔ عرض کیا یارسول اللہ! جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو وہ ہم سے کیا سلوک کرے گا؟ فرمایا تم اپ رب کے سامنے پیش کے جاؤ گے تمہارے اعمال ناہے اس کے سامنے کھلے ہوں گے' تمہاری کوئی چیز بھی مخفی نہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں پانی کا ایک

چلو لے کرتم پر چھڑکے گا'خداکی قتم! اس پانی کا ایک نہ ایک قطرہ ہرایک کے منہ پر ضرور پڑے گا۔ مسلمان کے چرے کو کلہ کی طرح نشان کردے چرے کو کلہ کی طرح نشان کردے

.6

پھر تمہارے نبی میدان محشرے لوٹیں گے اور ان کے پیچیے صالح لوگ بھی پھر تم ''آئی بل'' کو عبور کرو گے تم میں سے کسی کا پاؤل انگارے پر پڑے گا اور وہ حس اور اف کے گا اللہ تعالی فرمائے گا یہ اس کا وقت ہے۔ بعد ازال تم رسول اللہ طابع کے پاس حوض پر پیاہے آؤگ واللہ میں نے اس پر کسی کو دوبار پیاسا نہیں دیکھا۔ تیرے خداکی قتم! جو بھی تم میں سے ہاتھ پھیلائے گا' اس کے ہاتھ میں جام کوثر آجائے گا بیاسا نہیں دیکھا۔ تیرے خداکی قتم! جو بھی تم میں سے ہاتھ پھیلائے گا' اس کے ہاتھ میں جام کوثر آجائے گا بیانی اس کو بول و براز اور پادنے سے پاک کروے گا۔ سورج ادر چاند چھپا دیئے جائیں گے۔ تم ان کو نہ دیکھ پاؤ گے۔ عرض کیا یارسول اللہ طابع اجم دیکھیں گے کیسے؟ فرمایا تمہارے اس وقت دیکھنے کے موافق (بیہ وقت قتا طلوع آفاب کا روز روشن میں)

پھر عرض کیا یارسول اللہ علیظ ہمارے نیک اور بد اعمال کا کیے بدلہ ملے گا؟ فرمایا نیکی کا بدلہ وس گنا اور برائی کا برابر برابر 'گریہ کہ اللہ معاف فرما دے۔ عرض کیا یارسول اللہ! دورخ اور بہشت کی بابت فرمایے ' فرمایا تیرے معبود کی فتم! دورخ کے سات دروازے ہیں ' دو دروازوں کے درمیان ' اتنی مسافت ہے کہ سوار سر سال چتا رہے اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں اس کے بھی دو دروازوں کے درمیان سوار کے سر سال تک چلے کا فاصلہ ہے۔ عرض کیا یارسول اللہ ملاکھا! ہم جنت میں کیا دیکھیں گے؟ فرمایا صاف شفاف شد کی نہریں ' مراب کی نہریں ' جس میں نہ سر درد ہے اور نہ ندامت و پشیانی ' دودھ کی نہریں ' جس کا مزا تبدیل نہ ہو گا اور پانی کی نہریں ہیں جو صاف و سقرا اور عمدہ ہے۔ پھل اور میوہ جات ' تیرے معبود کی فتم! جو تم جانے ہو۔ اور نہیں بھی جانے۔ اور ایسے ہی اس کے ساتھ بہترین پھل اور میوہ جات ' تیرے معبود کی فتم! ہو سال اللہ ملاکھا نے سالہ در نیک بھی ہوں گی؟ رسول اللہ ملاکھا نے سالہ در نیک بھی ہوں گی؟ رسول اللہ ملاکھا نے فرمایا نیک بیویاں ' نیک شوہروں کے لئے ہوں گی ' تم ان سے لذت حاصل کرو گے ' ٹھیک دنیا کی لذت کی فرمایا نیک بیویاں ' نیک شوہروں کے لئے ہوں گی ' تم ان سے لذت حاصل کرو گے ' ٹھیک دنیا کی لذت کی طرح ' وہ بھی تم سے لطف اندوز ہوں گی لیکن سلسلہ ولادت نہ ہو گا۔

عرض کیا کیا رسول اللہ ؟ آخری وہ نعمیں کون سی ہیں جن کو ہم پائیں گے اور انتمائی ہمارے انعامات کون سے ہیں جن پر انتما اور غایت ہوگی ؟ یہ سن کر رسول اللہ طابیط نے اس کو جواب نہ دیا۔ عرض کیا یارسول اللہ ؟ میں آپ سے کس بات پر بیعت کروں تو آپ نے دست مبارک پھیلا کر فرمایا نماز قائم کرنے پر ' زکوۃ اوا کرنے پر اور اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ بنانے پر۔

عرض کیا (یارسول الله ) اور ہمارے کئے مشرق و مغرب کی حکمرانی ہوگی ہے سن کر رسول الله مالیہ نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور انگلیوں کو پھیلا دیا اور سمجھے کہ میں کوئی نا قابل تسلیم شرط پیش کرنے والا ہوں تو میں نے عرض کیا ہم جمال چاہیں سکونت اختیار کریں اور ہر مخض اپنے فعل کا ذمہ دار اور جواب وہ ہو گا۔ چنانچہ آپ نے ہاتھ پھیلا کر فرمایا یہ تیرا حق ہے جمال چاہو رہائش کرد اور ہر کوئی اپنے فعل کا ذمہ دار ہے۔ لقیط نے کہا پھر ہم واپس چلے تو آپ نے فرمایا یہ دونوں ساتھی متقی لوگوں میں سے ہیں ۔۔۔ تیرے معبود کی قشم ۔۔۔ دنیا اور آخرت میں۔

تو ان میں سے کعب بن حراریہ کیے از بنی کلاب نے عرض کیا یارسول اللہ ! ان میں سے بنی منتفق بھی اس کے بات کے اہل ہیں؟

اس کا بیان ہے کہ ہم واپس روانہ ہوئے (اور جھے کھے یاد آیا) اور میں نے پیٹ کر۔۔۔ اس نے بات کمل کرنے کے بعد کما ۔۔۔ پھر عرض کیا یار سول اللہ ایکیا جاہلیت میں فوت ہونے والوں میں ہے کسی کو بھلائی طے گی؟ (آپ کے جواب وینے سے قبل) قرایش کے معمولی اور عام آدی نے کما واللہ! تیرا باپ منتفق تو دو ذخ میں ہے۔ لقیط کا بیان ہے گویا کہ اس کی بات من کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئ کم کیونکہ میں اپنی برادری کا سربراہ تھا (اور اس نے برطا کما تھا) میں نے سوچا اور ارادہ کیا کہ میں پوچھوں کیا سول اللہ اور آپ کے والد شریف کمردو سرافقرہ اس سے زیادہ بھتا عرض کیا یار سول اللہ اور آپ کا اہل اور قبیلہ فرمایا بخدا میرا فبیلہ بھی۔ تیرا کسی عامری یا قریش مشرک کی قبر کے پاس سے گزر ہو تو اس کو خاطب کر کے کمہ کہ جھے رسول اللہ طابح کے میں تھے غمناک بات بتاؤں کہ تو اپنے بیٹ کے خاطب کر کے کمہ کہ وزخ میں تھسینا جائے گا۔

عرض کیایارسول الله ملط الله بنا الله نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ وہ تو وہی عمل کرتے تھے جس کو وہ بہتر جھتے تھے اور ان کاغالب مگمان تھا کہ وہ صالح لوگ ہیں 'تو آپ نے فرمایا یہ اس وجہ سے ہے کہ الله تعالی نے ہر سات امتوں کے بعد ایک نبی مبعوث کیا ہے جس نے نبی کی نافرمانی کی وہ مگراہ لوگوں میں سے ہے۔ اور جس نے فرماں برداری کی وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہے۔ یہ حدیث نمایت غریب ہے اور اس کے بعض جس نے فرماں برداری کی وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہے۔ یہ حدیث نمایت غریب ہے اور اس کے بعض فظروں میں نکارت اور مجوبہ بن ہے "کتاب البعث والشور" میں حافظ بہتی نے اس کو بیان کیا ہے اور "العاقبہ" میں عبدالحق اشیل نے نقل کیا ہے اور "التذکرہ فی احوال الاخرۃ" میں قرطبی نے ذکر کیا ہے "کتاب البعث والشور" میں یہ انشاء الله مفصل بیان ہوگی۔

زیاد بین حارث صدائی کی آمد: حافظ بیستی (ابواحد اسد اباذی در اسد اباذ ابو بر بن مالک تقبی ابوعبدالرحمان مقری عبدالرحمان بن زیاد بن انعم نیاد بن نیم حفزی ) زیاد بن حارث صدائی سے بیان کرتے ہیں کہ بین نیاد میں انعم نیاد بن انعم نیاد بن انعم کی اور عرض کیا کہ آپ نے میری قوم کی بین نے دسول الله طابق کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام پر بیعت کی اور عرض کیا کہ آپ نے میری قوم کی طرف (جماد کے لئے) لشکر روانہ کیا ہے آپ لشکر کو واپس بلا لیجئ میں اپنی قوم کے اسلام قبول کرنے اور طاعت اختیار کرنے کا ذمہ دار ہوں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ لشکر کو لوٹا لاؤ عرض کیا میری سواری تھک گئی ہے طاعت اختیار کرنے کا ذمہ دار ہوں۔ آپ نے کسی آدمی کو جمیجاوہ ان کو واپس بلالایا۔

مجھے کچھ عنایت فرمائے تو آپ نے "ہاں" فرمایا۔

ایک اور مکتوب بھی میرے لئے تحریر فرمایا۔ یہ ایک سنر کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ مظامیم کی "منزل" پر فردکش تھے۔ اس منزل کے باشندے اپنے "عامل" کی شکایت لے کر حاضر ہوئے کہ اس نے ہماری آپس میں جابلی دور کی چیقلش کے باعث ظلم کیا ہے۔ رسول اللہ طابع نے حیرت سے پوچھا کیا اس نے ایسا کیا ہے انہوں نے اس امرکی تقدیق کی تو آپ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا (اور میں بھی ان میں موجود تھا) کہ مسلمان آدی کے لئے "امارت" میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔

بے جاسوال: زیاد صدائی کا بیان ہے کہ آپ کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی پھر کوئی اور مخص آیا اور اس نے عرض کیا یارسول اللہ المجھے خیرات و بیخے تو رسول اللہ اللہ یکھیلا آ ہو تو یہ سوال "دسر درد" اور بیٹ کی کے باوصف لوگوں سے سوال کرتا ہے اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلا تا ہے تو یہ سوال "دسر درد" اور بیٹ کی بیاری ہے۔ سائل نے دوبارہ کما آپ مجھے زکو ق و بیخے تو آپ نے فرمایا زکو ق کی تقسیم میں اللہ تعالی نے کسی بی اور دلی کی بات کو بیند شمیں کیا' اللہ تعالی نے خود ہی اس میں فیصلہ فرمایا ہے اور اس کو آٹھ حصوں میں تقسیم کیا ہے آگر تیرا شمار ان اقسام میں ہے تو میں تجھے زکو ق کا مال دے دیتا ہوں۔ صدائی کا بیان ہے کہ آپ کی یہ بات بھی میرے دل میں اتر گئی کہ میں غنی اور سرمایہ دار ہوں اور میں نے بھی آپ سے زکو ق کا سوال کی تھا۔

مجرہ پانی میں افزائش کا: رسول اللہ اللہ علیم نے شروع رات اور آغاز شب میں سفر افتیار کیا میں آپ کے قریب رہا۔ صحابہ آپ سے الگ بھی ہو جاتے سے اور پیچے بھی رہ جاتے سے ایک وقت ایسا آیا کہ میرے علاوہ آپ کے پاس کوئی نہ تھا جب نماز فجر کا وقت ہوا تو آپ کے عظم سے میں نے اذان کی 'میں بار بار پوچھتا رہا یارسول اللہ! اقامت کموں' آپ مشرق کی جانب و کھ کر فرماتے ابھی نہیں جب فجر صاف نمودار ہو گئی تو آپ سواری سے اتر ہو' رفع حاجت سے فارغ ہو کر آئے تو آپ کے آس پاس صحابہ جمع ہو گئے اور آپ نے پوچھا اے صدائی! کیا پانی موجود ہے عرض کیا معمولی سا ہے۔ بقدر کفایت نہیں ہے تو آپ نے فرمایا اس کو ایک برتن میں ڈال کر' میرے پاس لاؤ' میں نے عظم کی تقمیل کی' تو آپ نے اپنا دست مبارک اس میں کو ایک برتن میں ڈال کر' میرے پاس لاؤ' میں نے حکم کی تقمیل کی' تو آپ نے اپنا دست مبارک اس میں جمعے اللہ عروجل سے شرم محسوس نہ ہوتی تو ہم تنما پی لیتے اور برتوں میں جمع کر لیتے (چو نکہ سب سے زیادہ حیا دار ہوں) تم صحابہ میں اعلان کردو کہ جس کو پائی کی ضرورت ہو (وہ آجائے) چنانچہ میں اعلان کردو کہ جس کو پائی کی ضرورت ہو (وہ آجائے) چنانچہ میں اعلان کردو کہ جس کو پائی کی ضرورت ہو (وہ آجائے) چنانچہ میں نے اعلان کیاجس کو ضرورت تھی اس نے لے لیا۔

پھر آپ جماعت کے لئے کھڑے ہوئے تو حضرت بلال نے تحبیر کہنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ مٹاہیم نے فرمایا کہ صدائی نے اذان کمی ہے اور جو شخص اذان کھے وہی اقامت کھے۔ صدائی کہتا ہے پھر میں نے تحبیر کمی۔

معذرت: جب رسول الله عليه من فرح فارغ مو كئ تومين في وه دونول مكتوب پيش كرك عرض

کیا یارسول اللہ اللہ اللہ مجھے ان دونوں خطوط ہے درگرر فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کھے کیا معلوم ہوا؟ عرض کیا یارسول اللہ اللہ میں نے آپ سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ مسلمان آدمی کے لئے "امارت" و حکومت میں کوئی بھلائی اور مفاد نہیں 'اور میں مسلمان ہوں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں' نیز میں نے آپ سے سنا آپ سائل کو فرما رہے تھے جو مخص غنی اور مال کے ہوتے ہوئے لوگوں سے سوال کر آ ہے 'اس کے لئے یہ سوال سرورد اور پیٹ کی بیاری ہے۔ میں نے آپ سے "صدقہ" کا سوال کیا تھا حالا تکہ میں فنی اور سرمایہ دار ہوں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا بات وہی ہے مرضی ہو تو قبول کرد 'مرضی ہو تو امارت چھوڑ وو۔ عرض کیا میں تو چھوڑ تا ہوں تو آپ نے فرمایا ایسا آدمی بتاؤ جے میں تسارا امیر مقرر کردوں' میں نے آپ کو ایک آدمی کو ایک آدمی کے بارے بتایا جو وفد کے ہمراہ آیا تھا آپ نے اس کو امیر مقرر کردیا۔

کنگر پول پر دم کرنا: پر عرض کیایار سول اللہ مٹھیے ہمارا کنوال ہے۔ موسم سرما میں تو اس کا پانی وافر ہوتا ہے ہم اس پر مقیم رہتے ہیں اور موسم گرما میں' اس کا پانی کم پڑ جاتا ہے تو ہم وو سرے چشموں پر اپنی رہائش افتیار کر لیتے ہیں اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں ہمارے گروونواح ہمارے مخالف اور غیر مسلم ہیں ہمارے کنوئی کے بارے اللہ تعالی ہے وعالیجے کہ ہمارا پانی وافر رہے اور ہم سب اس پر قیام پذیر رہیں۔ اور علیحدہ میحدہ رہنے پر مجبور نہ ہوں۔ چنانچہ آپ نے سات کنگریاں منگوائیں اور ان کو ہاتھ میں مسلا اور ان میں خیروبرکت کی وعاکی اور فرمایا ان سنگ ریزوں کو لے جاؤ جب کنوئیں کے پاس پنچو تو ہم اللہ پڑھ کر ایک ایک کرے اس میں وال وو۔ صدائی کا بیان ہے کہ ہم نے آپ کے فرمان کی تعمیل کی۔ بعد ازیں ہم کنوئیں کی تمہ نہ ویکھی پائے۔ اس حدیث کے ابوداؤد' ترزی اور ابن ماجہ میں شواہد موجود ہیں۔

واقدی کابیان ہے کہ رسول اللہ طابیط نے ''عمرہ جعرانہ '' سے واپسی کے بعد' حضرت قیس بن سعد بن عبادہ کو' چار سو افراد پر امیر مقرر کر کے صداء کے علاقہ کو زیر کرنے کے لئے روانہ کیا تو انہوں نے اپنا ایک نمائندہ روانہ کیا تو اس نے رسول اللہ طابیط سے عرض کیا میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میری قوم سے اسلامی لفکرواپس بلوا لیں۔ میں ان کے اسلام قبول کرنے کا ذمہ دار ہوں (آپ نے لفکرواپس بلوا لیا) تو پھر پندرہ ارکان پر مشتمل ان کا وفد آیا اور حجتہ الوداع میں ان کا سو آدمی شریک ہوا۔ واقدی نے (ثوری' عبدالر حمان بن زیاد بن انعم' زیاد بن عارث) صدائی ہے' اس کا اذان والا قصہ بیان کیا ہے۔

جر رسی بی ورود الله میری کا رسول الله مالی خدمت میں آتا: ام احمد (زیر بن حبب ابوالمندر معلام بن سلیمان نحوی عاصم بن اب النجود ابودائل) حارث بری سے بیان کرتے ہیں کہ علاء بن حفری متونی ۱۱ھ کے خلاف شکایت کے ملاف شکایت کے سلسلہ میں رسول الله مالی خدمت میں جا رہا تھا کہ ربذہ مقام پر ایک عمر رسیدہ تمیں بوھیا بیٹھی تھی جو اپنے قافلے سے بچھڑ بچی تھی اس نے کما یاعبدالله! مجھے رسول الله مالیویل سے ایک کام ب کیا آپ مجھے ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ میں نے اس کو اپنے ساتھ سوار کرلیا میں مدینہ میں آیا تو مجد کھیا تھے بھری ہوئی تھی۔ سیاہ علم لرا رہا ہے اور حفرت بلال رسول الله مالیویل کے سامنے تلوار حمائل کئے کھڑا ہے۔ بھری ہوئی تھی۔ سیاہ علم لرا رہا ہے اور حفرت بلال رسول الله مالیویل کے سامنے تلوار حمائل کئے کھڑا ہے۔ بھری ہوئی تھی۔ سیاہ علم لرا رہا ہے اور حفرت بلال رسول الله مالیویل کے سامنے تلوار حمائل کئے کھڑا ہے۔ بھری ہوئی تھی۔ سیاہ علم لرا رہا ہے اور حفرت بلال رسول الله مالیویل کے سامنے تلوار حمائل کئے کھڑا ہے۔ بھری ہوئی تھی۔ میں وہاں بیٹھ گیا جب رسول

میں بنی جمیم کی عمر رسیدہ بڑھیا کے پاس سے گزر رہا تھا جو اپنے قافلہ سے پیچیے رہ چکی تھی۔ اس نے مجھ سے ' آپ کے پاس پہنچانے کا سوال کیا تھا وہ دروازہ پر آپ کی منتظر ہے۔ وہ اندر آئی تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ ا اگر آپ ہمارے اور تمیمیوں کے درمیان حد فاصل اور بیس لائن مقرر کرنا چاہیں تو ''دھنا'' وادی کو حد فاصل بنا دیں۔ یہ سن کروہ بڑھیا مارے غصے کے لال پیلی ہو گئی اور اس کا سانس اکھر گیا' کہنے گئی یارسول اللہ ا آپ کا مصر قبیلہ کمال پریشان پھرے گا۔

وافد عاد کی مثال: میں نے عرض کیا میری مثال تو پہلے اوگوں کی مثال ہے کہ "بھیڑا پی موت کو اٹھا لائی۔" میں اللہ اور کیا معلوم تھا کہ یہ میرے مخالف ہوگ۔ میں اللہ اور اس کے رسول سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں عاد کے پیغام رسال اور وافد عام کی طرح ہوں۔

اس نے پوچھا اور ''وافد عاد'' کیا ہے۔ وہ اس واقعہ سے بخوبی آگاہ تھی لیکن وہ مجھ سے سنن چاہتی تھی۔
میں نے کہا قوم عاد قحط سالی میں جتلا تھی انہوں نے قبل (بن عنز) کو نمائندہ بنا کر بھیجا وہ (کمہ میں) معاویہ بن کبر کا مہینہ بھر مہمان رہا' وہ اس کو شراب پلا آ اور اس کے پاس دو گویا لونڈیاں جرازنا نامی رہتیں۔ جب پورا ماہ گزر گیا تو کوہ ہائے '' محرہ'' کے پاس جاکر اس نے دعاکی' خدایا! تو جانتا ہے کہ میں کسی مریض کے علاج کے منیں آیا کہ میں اس کا علاج کروں نہ کسی امیر کو رہا کرانے کی غرض سے آیا ہے کہ اس کا فدیہ اواکروں' اللی! تو قوم عاد پر برساء و بھی برسانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس کے پاس سے افق پر سیاہ بادل نمودار ہوئے فلک سے آواز آئی ان میں سے پند کر' تو اس نے ان میں سے سیاہ بادل کی طرف اشارہ کیا اس سے آواز آئی (تم نے اس کو پند کیا ہے) اس کو پند کرلے یہ ج خاکشرینا کر بھسم کرنے والا' کسی عادی کو زندہ نہ چھوڑے گے۔ میری شنید ہے کہ انگوشنی کے طقہ کی برابر ان پر ہواکا دھانہ کھلا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔

ابووا کل راوی کا بیان ہے کہ اس نے درست کما کہ جب کوئی اپنا وفد روانہ کر تا تو اسے تھیحت کر تا کہ وافد عاد کا شیوہ نہ اختیار کرے۔

ایک علطی پر منبیہ : اس روایت کو ترندی اور نسائی نے ابوا لمنذر سلام بن سلیمان نحوی سے بیان کیا ہے اور ابن ماجہ نے (ابو بکر بن ابی ثیبہ ' ابو بکر بن عیاش' عاصم بن ابی النجود) حارث بکری سے بیان کیا۔ ورمیانی راوی ابووائل کا ذکر نہیں کیا۔ امام احمد نے بھی (ابو بکر بن عیاش از عاصم) از حارث بیان کیا ہے۔ اور درست میں ہے کہ عاصم اور حارث کے درمیان ابووائل راوی کا واسطہ ہے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔

عبد الرحمان بن ابی عقیل کا اپنی قوم کے ہمراہ آنا: بیہتی (ابوعداللہ اسحاق بن محر بن یوسف مویٰ) ابو بعفر محد بن محد بن بوسف مویٰ، ابو بعفر محد بن محد بن عبدالله بغیف عبدالله بغیف عبدالرحمان بن ابی عقیل سے بیان کرتے ہیں کہ بین ایک وفد کے ہمراہ رسول الله

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الله تعالی ن مجھے وعاء ستجاب عطاکی میں نے اس کو بروز قیامت اپن استعال کی وہ دازوں پر سواریاں بھا ہیں ہے اور مجد نبوی کے دروازوں پر سواریاں بھائیں۔ جس شخص کی ملاقات کے لئے ہم جا رہے تھے وہ سب لوگوں سے زیادہ ہمیں تاپند تھا اور جب ملاقات سے واپس آئے تو وہ سب دنیا سے عزیز تر تھا۔ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ اگر آپ نے سلیمان کی باوشاہت کی طرح اللہ سے باوشاہت کا سوال کیوں نہ کیا تو آپ نے مسکرا کر فرمایا ممکن ہے تیرا نبی اللہ کے باللہ سلیمان کی حکمرانی سے بھی افضل و اعلیٰ ہو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خصوصی دعاعطا کی ہے۔ بعض نے اس کو دنیا کے لئے استعال کی وہ ہلاک ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے بمجھے دعاء مستجاب عطاکی میں نے اس کو بروز قیامت اپنی امت کی شفاعت کے لئے چھپا رکھا اللہ تعالیٰ نے جھے دعاء مستجاب عطاکی میں نے اس کو بروز قیامت اپنی امت کی شفاعت کے لئے چھپا رکھا

طارق بین عبداللہ اور اس کے رفقا کی آمد: عافظ بیعتی (ابو خبب کبی، جاح بن شداد کاربی) طارق بین عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہیں "ذی مجاز" میلے میں تھا کہ ایک آدی جب زیب تن کئے ہوئے آیا اس نے کما اے لوگو! لا اللہ الا اللہ 'کو، کامیاب ہو جاؤگے ' اور ایک آدی اس کو بیجھے سے پھرار رہا تھا اور وہ کہ رہا تھا اے لوگو! یہ جھوٹا اور دروغ گو ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے تو معلوم ہوا یہ ہاشی ہے ' خود کو اللہ کا رسول خیال کر آئے۔ پھر پوچھا یہ مارنے والا کون ہے؟ معلوم یہ ان کا پچا عبدالعزی (ابولیب) ہے جب اکثر رسول خیال کر آئے۔ پھر پوچھا یہ مارنے والا کون ہے؟ معلوم یہ ان کا پچا عبدالعزی (ابولیب) ہے جب اکثر اور تخلسان ہو کر ہجرت کرنے گئے تو ہم بھی ربذہ سے مدینہ کی تھجور خرید کرنے آئے جب مدینہ کے باغالت اور تخلسان کے قریب آئے تو میرا خیال ہوا آگر لباس تبدیل کرلیس تو اچھا ہے۔ ایک آدی نظر آیا وہ معمول لباس زیب تن کئے ہوء جے اس نے سلام کما اور پوچھا کمال سے آئے ہو؟ عرض کیا ربذہ سے ' پھر پوچھا کمال کا قصد ہے؟ عرض کیا مدینہ کا خیال ہے پھر پوچھا' وہاں تمہیں کیا ضرورت ہے؟ عرض کیا مدینہ کی تھجور کے خریدار ہیں۔ اس کا بیان ہے کہ ہمارے ساتھ ایک وانا خاتون تھی اور کیل وار ایک سرخ اونٹ تھا تو اس نے بھر اور بیانات بیس اور جسل ہو گیا تو ہم نے کہ معروف آدی سے مورا کیا اور نہ بی اس نے ہم نے کہا' ہم نے کہا' ہم نے کہا وائٹد! ہم نے کی معروف آدی سے سوداکیا اور نہ بی اس سے قبست کی۔ راوی کا بیان ہے کہ جو دانا خاتون ہمارے ساتھ تھی اس نے کہا وائٹد! ہیں نے ایسا آدی ویکھا ہے گویا راوی کا بیان ہے کہ جو دانا خاتون ہمارے ساتھ تھی اس نے کہا وائٹد! ہیں نے ایسا آدی ویکھا ہے گویا اس کا چرو بدر منر کا گلا ہے۔ تہارے ساتھ تھی اس نے کہا وائٹد! ہیں نے ایسا آدی ویکھا ہے گویا اس کا چرو بدر منر کا گلا ہے۔ تہارے ساتھ تھی اس نے کہا وائٹد! ہیں نے ایسا آدی ویکھا ہے گویا اس کا چرو بدر منر کا گلا ہے۔ تہارے ساتھ تھی اس نے کہا وائٹد! ہیں نے ایسا آدی ویکھا ہے گویا اس کا چرو بدر منر کا گلا ہے۔ تہارے دونٹ کی قیت کی ہیں گھیل اور طاح من نے ایسا آدی ویکھا ہے گویا کہا کی وی کو بر کی کی کو دون کے دور کیا کھی وی کھیل ہو گویا ہو کی کینے کی کو دور کی کھی کی کو دور کی کی کی کو دور کیا کھی کی کی کی کی کی کو دور کی کی کی کی کی کی کی کی کی کو دور کی کی کی کی کو دور کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی

یکایک وہ آدی آیا اور اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں تہماری طرف اللہ کا رسول ہوں' لو یہ تہماری کھجوریں ہیں کھاؤ اور شکم سیر ہو کر کھاؤ' ماپ لو اور پوری کرلو' ہم نے ماپ کرلیں اور پوری پائیں۔ پھران سے کھجوریں کھائیں بھر ہم مدینہ میں آئے اور مجد نبوی میں داخل ہوئے تو وہ صاحب منبر پر اوگوں کو خطاب فرما رہے تھے ہم نے آپ کے خطبہ کے یہ الفاظ سے صدقہ و خیرات کیا کرو' صدقہ کرنا تہمارے لئے بہتر ہے اوپر زالا باتھ' نینچ والے باتھ سے بہتر ہے۔ دینے والا' لینے والے سے افضل ہے۔ اپنی دالدہ' والد' بہن بھائی اور عزین واقا ب کو دو۔ اپنا تک نی بربوع یا افسار میں سے ایک آدی آیا اس نے عرض کیا یارسول اللہ' المالی

دور میں' ہمارے ان کے ذمہ کچھ خون اور قتل ہیں تو آپ نے تین بار فرمایا کہ والد کے ظلم کا مواخذہ اپنی اولاد پر نہ ہو گا خیانت و قصور میں نہ پکڑا جائے گا۔

امام نسائی نے صرف فضیلت صدقہ کی حدیث کیوسف بن عینی فضل بن موی کو برید بن زیاد بن ابی الجعد عدا مار بن شداد طارق بن عبدالله محاربی سے بیان کی ہے۔ نیز حافظ بیہی نے (حاکم اصم احمد بن عبدالله محاربی سے بیان کی ہے۔ نیز حافظ بیہی نے (حاکم اصم احمد بن عبدالله محاربی سے بیان کی ہے۔ اس یونس بن کیر کرید بن زیاد) جامع بن طارق سے بوری طویل روایت نقل کی ہے جیسا کہ بیان ہو چکی ہے اس میں ہے کہ وانا خاتون نے کما ایک دو سرے کو طامت نہ کرو میں نے ایسے مرد کا چرہ ویکھا ہے کہ وہ غدر اور خیانت نہ کرے گا۔ میری دانست میں اس کا چرہ بدر منیر کے مشابعہ ہے۔

علاقہ معان کے حکمران 'فروہ بن عمو جزامی کے قاصد کی آمد: ابن اسحاق کابیان ہے کہ فروہ اس عمر بن نافرہ جذامی اور نفائی نے رسول اللہ مطبیع کی خدمت میں 'اپنے اسلام قبول کرنے کی اطلاع کے لئے قاصد روانہ کیا اور سفید خچر کا تحفہ پیش کیا۔ فروہ مملکت روم کا گور نر تھا عرب کے ملحقہ علاقے پر۔ اس کا قیام معان علاقہ شام میں تھا جب شاہ روم کو اس کے مسلمان ہونے کی اطلاع پینی تو اس نے اس کو طلب کرکے اینے پاس قید کرلیا اور اس نے اپنے قید خانہ میں کما۔

ضرقت سليمي موهنا أصحابي والسروم بسين البساب والقسرون صد اخيال وساءه ما قدرأى وهممت أن أغفى وقد أبكاني لا تكحلن العسين بعدى إثمدا سلمي ولا تديسن للاتيسان متد علمت أبا كبيشة أنسى وسط الأعرة لا يحص لساني

(رات کی آخری حصہ میں سلمی کا تصور آیا میرے رفقاء کے ہمراہ اور روی قابض تھے دروازے اور پانی حوضوں کے درمیان۔ خیال منقطع ہو گیا اور اس کو منظر نے غمناک کر دیا میں نے ہلکی می نیند کا ارادہ کیا اور اس نے رلا دیا۔ اب سلمی! میرے بعد آئھوں میں سرمہ نہ لگا اور نہ تو آنے کے لئے رسوائی برداشت کر۔ ابو کبشہ! لو تجھے معلوم ہے کہ میں اپنے عزیز و اقارب میں معزز ہوں' میری بات کی مخالفت نہیں ہوتی)

خلنت هلکست لتفقدن أحساکه ولنن بقیست لیعرفسن مکسانی و بقد حمعت أجل ما جمع الفتسی مسن جسودة و شسجاعة و بیسان و بقد حمعت أجل ما جمع الفتسی مسن جسودة و شسجاعة و بیسان (اگر میں درجه شادت پالوں تو تم اپنج بھائی کو مفتود پاؤ کے اگر میں زندہ نج گیا تو وہ میری قدر و منزلت پچپان لیں کے۔ میں نے سخاوت و شجاعت اور فصاحت کی اہم خوبیاں جن سے کوئی نوجوان آراستہ ہو تا ہے اپندر جمع کرلی تھیں)

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رومیوں نے فلسطین میں چشمہ عفریٰ کے پاس اس کے قتل کا عزم کر لیا تو اس نے کما۔

ألا همل أتمى سملمي بمان حليلهما على ماء عفري فوق احدى الرواحل منى ناقمة لم يضرب الفحل أمهما يشمد بمسمه أطرافهما بالمنساجل

(کیاسلمی کویہ خبرمعلوم ہو گئی ہے کہ اس کا شوہر عفری کے چشمہ پر ایک ناقہ پر سوار ہے۔ ایسی او نٹنی کہ نرنے اس کی مال سے جفتی نہیں کی کہ اس کے پہلو درا نیوں سے کائے گئے ہیں)

بقول امام زہری ، جب اس کو قتل گاہ میں لایا گیا تو اس نے کہا۔

أسغ سراة المسلمين بانني سلم لربسي أعظمسي ومقسامي

(کہ مسلمانوں کے سردار کو بتا دو کہ میری ہذیاں ادر میرا قیام سب میرے رب کے مطبع ہے)

پھرانہوں نے اس کی گردن قطع کر کے اس چشمہ پر قتل کردیا۔ رضی الله عنه وارضاه وجعل الجنة

### مثواه

حضرت تمیم واری کا آنا: ابوعبداللہ سل بن محد بن نصروب مروزی در نیسابور (ابو بر محد بن احمد بنت قیس قاضی ابوسل احد بن زیاد قطان کی بن جعفر بن زیر و هب بن جری ابوه فیلان بن جری شعبی فاطمہ بنت قیس سے بیان کرتے ہیں کہ تمیم داری رسول اللہ طابیع کی خدمت میں آئے اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سمندر میں سفر کیا ان کی کشتی بھٹک گئ اور وہ ایک جزیرہ میں آثار دیئے گئے اور اس میں وہ پانی کی جبتو میں نظلے تو ایک لمبے بالوں والے انسان سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پوچھاتو کون ہے تو اس نے کہا میں "جساسہ" ہولی مزید دریافت کیا تو اس نے کہا میں نہیں بتا سکن کین تم اس جزیرہ میں چلے جاؤ۔ چنانچہ ہم وہاں گئے تو ہول ایک آدمی زنجیروں میں بندھا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ ہم نے کہا عرب لوگ ہیں۔ قو اس نے کہا میں فیدیت پوچھا نی جو تم میں مبعوث ہوا ہے اس کا کیا حال ہے؟ ہم نے بتایا 'ان پر لوگ ایمان لائے ہیں' ان کی تصدیق کی ہو اور ان کی پیروی کی ہے۔ تو اس نے کہا جا کہا نہ ان کے بھراس نے پوچھا کی بوجھا نی جو تم میں مبعوث ہوا ہے اس کا کیا حال ہے؟ ہم نے بتایا 'ان پر لوگ ایمان لائے ہیں' ان کی تصدیق کی ہواس نے پوچھا نبی ہو تم میں مبعوث ہوا ہو اس نے کہا ہو کہا کیا حال ہے؟ کیا وہ ابھی تک بار آور ہے۔ ہم نے اس جایا کہ وہ بار کو اس نے کھراس نے پوچھا بیان کی حوراس نے پوچھا بیان کے علاہ مارے علاقہ کو پالل کر دوں گا۔

فاطمہ بنت قیس کا بیان ہے کہ رسول اللہ ما پیلے نے تمتیم داری کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے یہ قصہ لوگوں کو بتایا اور آپ نے فرمایا ہیہ طیبہ ہے۔ اور وہ ہے دِجال کا قصہ۔

اس حدیث کو امام احمد 'امام مسلم اور سنن اربعہ کے مؤلفین نے متعدد اساد سے شعبی کی معرفت فاظمہ بنت قیس سے نقل کیا ہے۔ اور امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ ام المومنین کی روایت سے اس کا شاہد بیان کیا ہے۔ عنقریب کتاب الفتن میں اس حدیث کی جملہ اساد اور متن بیان ہوں گے۔ واقدی نے لخم قبیلہ کے داری وفد کا ذکر کیا ہے وہ دس افراد پر مشتمل تھا۔

ی اسد کاوفد: واقدی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ 9ھ کے آغاز میں بی اسد کاوفد رسول اللہ طابیع کی خدمت میں آیا اور وہ دس ارکان پر مشمل تھا، فرار بن ازور وابصه بن معبد طلیح (جس نے نبوت کا دعویٰ کیا پھر مسلمان ہوگیا اور اس کا ایمان پختہ تھا) اور نفادہ بن عبد اللہ بن خلف وفد میں شامل تھے ان کے کیا پھر مسلمان ہوگیا اور اس کا ایمان میں لکھی جانے والی اودہ اسلامی ختب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ر کیس 'حضری بن عامر نے کہا یار سول اللہ 'ا ہم قحط سالی کے ایام میں اندھیری راتوں میں چلتے ہوئے آپ کی خدمت میں خود بخود حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے ہماری طرف کسی کو بھیجا بھی نہیں تو اللہ تعالی نے ان کے بارے نازل فرمایا (۳۹/۱۷) ہید لوگ اسلام لا کر اپنا احسان تجھ پر جماتے ہیں تو ان سے کمہ دے اسپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو' بلکہ اللہ تعالی کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کا رستہ دکھلایا آگر تم سچے مسلمان ہو۔

ان میں ایک قبیلہ "بی زنیہ" بھی تھا آپ نے ان کا نام "بی رشدہ" تبدیل کر دیا۔ رسول الله مطابیخ نے انفادہ بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن علق سے ایس او نتنی طلب فرمائی جو سواری کے لئے عمدہ ہو۔ اور اپنے بچہ کے بغیر بی دودھ دیتی ہو۔ اس نے اپنے ربوڑ میں تلاش کی اور ایس او نتنی نہ پائی۔ پھراپنے بچپازاو سے لے کر رسول الله مطابیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کو دوھنے کو ارشاد فرمایا رسول الله مطابیخ نے اس دودھ میں سے مطابیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے دعا فرمائی یاالله! اس او نتنی میں برکت فرما اور جس نے تحفہ بھیجا ہے اس کے مال و دولت میں بھی۔ (عرض کیا یارسول الله!! اور لانے والے کے مال و دولت میں بھی۔ (عرض کیا یارسول الله!! اور لانے والے کے مال و دولت میں بھی) اور جو اس کو لایا ہے اس کے مال و دولت میں بھی۔

بنی عبس کا وفد : واقدی کا بیان ہے کہ وہ نو افراد سے واقدی نے ان کے نام بھی ہتائے ہیں اور رسول الله طاہیل نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا ہیں تمہارا وسوال ہوں اور آپ نے طلحہ بن عبیدالله کو محم دیا اس نے ان کو علم باندھ کر دیا اور ان کا "شعار" اور خصوصی تعارف "یا عشرہ" تجویز کیا ۔۔۔۔ نیز رسول الله مظاہیل نے ان سے خالد بن سان عبسی (جس کا تعارف "ایام جالمیت" کے عنوان کے تحت بیان ہو چکا ہے) کے بارے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا اس کی کوئی اولاد نہیں ،۔۔۔۔ نیز رسول الله مظاہیم نے ان کو بارے ان کو وہ شام سے آنے والے قریش کے تجارتی قافلہ کی تاک اور گھات میں رہیں اس بات کا تقاضا ہے کہ ان کا وفد فتح کمہ سے قبل آیا تھا والله اعلم۔

بنی فرارہ کاوفد: واقدی' عبداللہ بن محمد بن عمر بھی کی معرفت' ابووجزہ سعدی سے بیان کرتے ہیں کہ اور میں عزوہ تبوک سے میں کہ اور میں عرف اللہ ملاہیم کی خدمت میں غزوہ تبوک سے رسول اللہ ملاہیم واپس آئے تو بنی فزارہ کاسترہ افراد کا وفد' رسول اللہ ملاہیم کی خدمت میں عاضر ہوا جو لاغراونٹوں پر سوار تھا اور اسلام کا معترف تھا۔ ان میں خارجہ بن حصن اور حارث بن قیس بنی موجود تھا۔

وعاکی استدعا: ان سے رسول اللہ طابیخ نے ان کے علاقہ کا حال وریافت کیاتو ان میں سے ایک نے کما یارسول اللہ اجمارا علاقہ قط زوہ ہے مال مورثی ہلاک ہو گئے ہیں۔ باغات خشک ہو گئے ہیں اور اہل و عیال فاقے سے ہیں۔ آپ ہمارے لئے وعا فرمائیں تو رسول اللہ طابیخ نے منبر پر چڑھ کر وعا فرمائی۔ الملہ ماسق بلادک وبھائمک وانشر رحمتک وامی بلدک الممیت (یااللہ! اپنے علاقہ پر اور مال و مورثی پر بارش برسا اور اپنی رحمت کھیلا اور اپنے بے آباد اور بے آب علاقہ کو زندگی پخش) الملہ ماسقنا غیثا مفیقا مریا مریع علاقہ اور اپنی سے بارہ مفکسنے عوالی خوشگوار

خوشحالى لان والا وور دراز تك فورى تأخيرت نه مو منيد مو نقصان ده نه مو) اللهم اسقنا سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولاهدم ولا غرق ولا محق (اللي! رحمت كى بارش مو عذاب كى بارش نه مو وها فالى نه مو عناب ولاهداء (ياالله! بارس مو عن عرق كرف والى نه مو منا دين والى نه مو) اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الاعداء (ياالله! بارس برسا ورشن ير دد فرما)

چنانچہ دعا کے بعد بارش بری اور ہفتہ تک آسان آبر آلود رہا اور خوب بارش بری تو رسول الله مظیم کے منبر پر چڑھ کر دعا فرمائی الملہم حوالینا ولا علینا علی الاتکام والظراب وبطون الا ودیة ومنابت المشجر (یااللہ امارے گردونواح برسا اور ہم پر نہ برسا' ٹیلوں پر برسا' چھوٹے چھوٹے پہاڑوں پر' وادیوں کے اندر اور درختوں کے اگئے کے مقامات پر) دعا کے بعد مدینہ کے افق سے بادل یوں چھٹ گیا جیسا کہ کپڑا پھٹ جاتا ہے۔

بنى مرو كاوفد: واقدى كابيان ہے كہ تبوك سے واپسى كے بعد الله عيں يہ وفد آيا اس كے ١١٣ ركان تھے ان ميں حارث بن عوف بھى شامل تھا نى عليه السلام نے ہر ايك كو دس اوقيه چاندى كا تحفه ديا اور حارث بن عوف كو بارہ اوقيه - انہوں نے ذكر كيا كه مارا علاقہ قحط زدہ ہے تو آپ نے ان كے لئے دعا فرمائى اللهم اسقہم المغيث (اللى! ان پر بارش برسا) جب وہ اپنے وطن واپس لوٹے تو معلوم ہوا كہ جس روز رسول الله عليم نے دعاكى اسى روز بارش ہوئى۔

بنی شعلبہ کا وفد : واقدی محمد بن ابراہیم ' یکے از بنی شعلبہ سے بیان کرتا ہے کہ مھ میں جب رسول الله علیمیا معرانہ سے والیس آئے تو ہمارا چار افراد کا وفد رسول الله طابیع کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ ہم اپنی باقی ماندہ قوم کے نمائندہ ہیں اور وہ اسلام کے معترف ہیں چنانچہ آپ نے ہماری ضیافت اور میزمانی کا حکم دیا ہم نے وہاں چند روز قیام کیا پھر "الوواع" کمنے آئے تو آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ ان کو بھی عطیہ وے جیسا کہ "وفود" کو تو عطیہ دیا کرتا ہے چنانچہ وہ چاندی کا آیک بڑا سارا کھڑا لایا اور ہر فرو کو پانچ اوقیہ چاندی عطاکی اور جایا کہ ہمارے پاس درہم موجود نہیں اور ہم وطن واپس چلے آئے۔

بنی محارب کا وفد: واقدی نے محمد بن صالح کی معرفت ابودجزہ سعدی سے نقل کیا ہے کہ جمتہ الوداع معلی میں بنی محارب کا دس افراد کا وفد رسول الله طلیع کے پاس آیا۔ ان میں سواء بن حارث اور اس کا بیٹا خزیمہ بن سواء بھی شامل تھاوہ رملہ بنت حارث کے مکان پر قیام پذیر شے۔ حضرت بلال صبح شام ان کا کھانالایا کرتے تھے 'وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے باتی ماندہ لوگوں کے اسلام کے ذمہ دار ہیں۔ میلول اور موسم ج میں ان سے بڑھ کر رسول الله طابع کا کوئی مخالف سخت گیراور بدکلام نہ تھا۔ وفد کے ارکان بس ایک ایسا مخص تھا جس کو رسول الله طابع میں بیال اور فرمایا خدا کا شکر ہے جس نے جمعے زندگی بخش یماں تک کہ تونے میری تصدیق کی اور فرمایا کہ بیدول الله تعالی کے قبضہ میں ہیں۔

معجزہ: اور رسول الله مالية نے خزيمه بن سواء كے چرے پر ہاتھ چيمرا اور وہ سفيد بوش ہو كيا اور ان كو عطيم سے فعالمنا حسيك وفيد ركو شطيم ديل كو يقتى تجن كيروال والي اليان مطبحة تتب كاسب سے بڑا مفت مركز بنی کلام کا وفد: واقدی کا بیان ہے کہ بنی کلاب کا تیرہ افراد پر مشمل وفد ہو میں رسول اللہ مٹاہیم کی خدمت میں آیا۔ ان میں لبید بن رہید شاعر اور جبار بن سلمی بھی شامل تھے۔ حضرت کعب بن مالک اور لبید شاعر کا باہمی دوستانہ تھا، حضرت کعب نے اس کو خوش آمدید کما اور اس کی تعظیم و تحریم کی اور اسے تحفہ پیش کیا۔ وفد کے ارکان ، حضرت کعب کو ساتھ لے کر رسول اللہ مٹاہیم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے مناسلامی طرز " پر سلام کما اور انہوں نے بتایا کہ ضحاک بن سفیان کلابی نے ان میں کتاب و سنت (جس کی تبلیغ کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے) کی اشاعت کا کام کیا ہے اور اس نے اللہ کے دین کی طرف وعوت دی ہے۔ انہوں نے اس کی بات کو تبول کرلیا اور ضحاک نے ان کے مالداروں سے زکو آلے کے فقراء اور ضرورت مند لوگوں میں تقیم کردی ہے۔

بنی رواس بن کلاب کا وفعہ: واقدی کا بیان ہے کہ عمرو بن مالک بن قیس بن بجید بن رواس بن کلاب بن رہید بن عامر بن صعمد 'رسول الله طابیع کی خدمت میں آیا اور مسلمان ہو گیا پھروہ وطن واپس چلا گلاب بن رہید بن عامر بن صعمد 'رسول الله طابیع کی خدمت میں آیا اور مسلمان ہو گیا پھروہ وطن واپس چلا گیا اور ان کو اللہ کے دین کی دعوت پیش کی تو انہوں نے کہا' جب تک ہم بنی عقیل سے اپنے مقولوں کا بدلہ نہ لی باہمی ارائی ہوئی اور نہ کور بالا غروب بن مالک نے بنی عقیل کا ایک آدمی قتل کر دیا ۔۔۔۔ اس کا بیان ہے کہ میں اپنے ہاتھ باندھ کر رسول الله طابع کی خدمت میں عاضر ہوا (اور آپ کو میرے اس قتل کی اطلاع پہنچ چکی تھی) اور آپ نے فرمایا تھا آگر وہ میرے باس آیا تو میں اس کے ہاتھ کی گڑی اور زنجیر پر ماروں گا۔ جب میں آپ کی خدمت میں عاضر ہوا۔ سلام مسنون کما تو میں اس کے ہاتھ کی گڑی اور دنج پھرلیا پھر بھی منہ جھرلیا ہو رہنے کہ دائیں جانب سے آیا تو پھر بھی منہ پھیرلیا ہو رہنے میں آپ کی دائیں جانب سے آیا تو پھر بھی منہ پھیرلیا ہو رہنے میں اللہ اور عرض کیا یارسول اللہ! بے شک اللہ عن و جائمیں اللہ آپ سے راضی ہو جائمیں اللہ و آپ سے راضی ہو جائمیں اللہ و سے آبا ہو ہی ہو گا۔ تو رسول اللہ طابع کی خوالے میں راضی ہو گیا۔

بنی عقیل بن کعب کاوفد: واقدی کابیان ہے کہ وہ رسول الله طابیخ کی خدمت میں آئے آپ نے ان کو «عقیق بنی عقیل» بطور جاگیر عطا کر دی۔ اس علاقہ میں تھجوروں کے باغات اور چشے ہیں اور آپ نے اس کے بارے ایک و شیقہ لکھ دیا۔ ہم الله الرحمان الرحیم یہ جاگیر محمد رسول الله طابیخ نے رہیج مطرف اور انس کے بارے ایک و شیقہ لکھ دیا۔ ہم الله الرحمان الرحیم یہ جاگیر محمد کرتے رہیں انس کو عطا کر دی ہے۔ ان کو عقیق کی جاگیر عطا کر دی ہے جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں زکوۃ اوا کرتے رہیں اور اسلامی احکام سن کر اطاعت کرتے رہیں۔ ان کو کسی مسلمان کا حق نہیں دیا اور یہ کمتوب اور و شیقہ مطرف کے پاس ہے۔

نیز رسول الله مال کیل خدمت میں لقیط بن عامر بن منتفق بن عامر بن عقیل ابوزر بن عقیلی آیا اور آپ نے اور آپ نے اس آپ نے اس کو چشمہ نظیم عطاکیا۔ یہ مفصل قصہ ابھی گزر چکا ہے۔ وللہ الحمد المنہ۔

بنی تشیر بن کعب کاوفد: یه غزوہ حنین اور ججتہ الوداع سے قبل کا واقعہ ہے۔ اس وفد میں قرہ بن مبیرہ بن عامر بن علمت الخبر شامل تھا۔ وہ مسلمان ہوگیا، رسول الله بالد الله الله علم عظمہ سے نوازا اور اس کو مبیدہ قتاب و سبت کی دوست میں لکھی جانے والی اور و اسلامی کتاب و سب سے بڑا مفت مرکز

## ایک جادر پہنائی اور قوم کے صد قات پر عامل مقرر کیا اس نے واپسی کے وقت کہا۔

حباها رسول الله إذ نزلت به و أمكنها من نائل غير منفد فأضحت بروس الخضر وهي حنيشة وقد المححت حاجاتها من محمد عليها فتى لا يسردف الله إذ نزلت به وقد المححت حاجاتها من محمد عليها فتى لا يسردف الله رحله يسروى لأمسر العساجز المستردد (رسول الله المحيم في السيخ عن بينج عن به وازا جب وه سوارى آپ كياس آئى اور اس كونه خم بونے والا عطيه ويا۔ اور يه مربزباغ ميں بينج عن به اور يه سبك رفار به اور اس نے اپني ضروريات محم سے پورى كرلى بين، اس پر ايك نوجوان سوار به ذمت و برائى اس كے قريب نيس بهكتى عاجز اور پريشان عال كے مطالمات ميں وه غور كرآ به في بكا كا وقع : فدكور به كه يه وقد وه ميں آيا اور تيس افراد پر مشمل تھا ان ميں معاويه بن ثور بن معاويه بن قور بن معاويه بن البكاء بحى شامل تھا۔ وه اس وقت سو سال كا تھا اور اس كے ہمراه اس كا بينا بشر بھى تھا۔ اس نے عرض كيا يارسول الله الله على آپ كو چھو كرائي بربھائي ميں بركت عاصل كرتا ہوں اور ميرا يه بينا ميرے ساتھ حسن سلوك كرتا ہوں اور بركت كى دعا فرمائى۔ بعد ازيں قبط اور خلك سالى كى معيبت بر ہاتھ بھيرا اور اس كو سفيد بمرياں عطاكيں اور بركت كى دعا فرمائى۔ بعد ازيں قبط اور خلك سالى كى معيبت سے محفوظ رہے۔ محمد بن بشربن معاويه نے اس بارے كما۔

وأبى الذى مسح الرسول برأسه ودعاله بالخير والبركات اعطاه احمد إذ أتاه أعسن برأسه ودعاله عفرا نواحل لسن باللحيات عملان وفد الحيى كل عشية ويعود ذاك الملي بسالغدوات بوركن من منح وبورك مانحا وعليه منى ما حييت صلاتى (ميرا والدوه م جم عمر رسول الله الله عليم عليم الوراس كے لئے فيراور بركات كى دعا كى احمد ني في اس كوعليه ديا سفيد بحريال "لاغر" كويا وه زنده نهيں وه رات كو قبيله كے وفد كو "دوده" م پر كردتي بين اور يكى فراواني مع كو موتى م م بارك عطيه م اور عطيه دين والا بھى مبارك م جب تك مين زنده رموں اس پر ميرى طرف سے سلام م)

وفد کنانہ: واقدی نے اپنی اسانید سے بیان کیا ہے کہ حضرت وا ٹلا بن اسقع رسول اللہ بالھیم کی خدمت میں حاضر ہوئے' آپ غزوہ تبوک کے لئے تیاری کر رہے تھے۔ وہ آپ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ کر واپس اپنی قوم کے پاس چلے گئے اور ان کو رسول اللہ بالھیم کے عزم و ارادے سے مطلع کیا تو ان کے والد نے کما واللہ! میں بھے بھی بھی سواری نہ دول گا۔ ان کی ہمشیرہ نے ان کی بیہ بات سی اور وہ مسلمان ہوگئی اور ان کو سامان سفر دے کر روانہ کر دیا یماں تک کہ وہ رسول اللہ بالھیم کے ساتھ کعب بن عجمہ کے اونٹ پر سوار ہو کر تبوک چلے گئے۔ رسول اللہ بالھیم نے اکمیدر دومہ کی طرف حضرت خالہ کے ہمراہ بھیجا تھا۔ جب وہ تبوک چلے گئے۔ رسول اللہ بالہیم نے وا ٹلہ کو اکیدر دومہ کی طرف حضرت خالہ کے ہمراہ بھیجا تھا۔ جب وہ واپس آئے اور وا ٹلہ نے کعب بن عجرہ کو حسب شرط مال غنیمت میں سے حصہ پیش کیا تو کعب نے کما میں نے تو آپ کو اللہ تعالی کی رضا کی خاطر سواری دی تھی۔

www.KitaboSunnat.com

وفد الشجع: واقدى كابيان ب ، ۵ مين غزوه خندق كے سال ، اشجع كے قبيله كے سواركان كاوفد رسول الله طاقيم كى خدمت ميں حاضر ہوا ان كاركيس مسعود بن رخيله تھا۔ وہ "فشعب سلم" ميں فروكش ہوا۔ رسول الله طاقيم ان كے باس آئے اور ان كو كھور كے تھلے دينے كا تھم ديا۔ يہ بھى كما كيا ہے كه غزوه بنى قريظه سے رسول الله طاقيم فارغ ہو كے تو ان كاسات سوافراد كاوفد آيا رسول الله طاقيم نے ان سے صلح كرلى اور وہ وطن والى لوث كي بعد ازيں وہ مسلمان ہو گئے۔

وفد بالله : فتح مكہ كے بعد ' بالله كاركيس مطرف بن كابن آيا اور مسلمان ہو گيا اور اپني قوم كے لئے امن و امان حاصل كيا اور آپ نے اس كو ايك مكتوب لكھ ديا ' اس بيس اسلام كے فرائض اور مسائل بيان تھے۔ بيہ كتوب حضرت عثمان بن عفان والھ نے لكھا۔

وفد بنی سلیم : قبیلہ بی سلیم کا ایک آدمی قیس بن نشبه 'رسول الله طابط کی خدمت میں آیا' اس نے آپ کا کلام سنا اور کچھ مسائل دریافت کئے۔ آپ نے ان کا جواب دیا اور اس نے یہ سب جوابات ذبن نشین کر لئے۔ رسول الله طابط نے اس کو اسلام کی دعوت پیش کی اور وہ مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم بنی سلیم کو جا کر بتایا کہ میں نے روم کے ترجمان فارس کے زمزمہ 'عرب کے اشعار 'کابنوں کی کمانت اور شابان حمیر کا کلام سنا ہے۔ محمد کا کلام نان کے کلام کے مشابعہ نہیں ہے تم میری بات مانو اور اپنا حصہ لے اور وہ فتح کمہ کے سال 'رسول الله طابط کو "قدید" مقام پر ملے۔ وہ سات سو تھے یا ایک ہزار ان میں عباس بن مرواس کے علاوہ سریر آورد اور اعیان کی ایک جماعت تھی وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ جمیس فوج کے مقدمہ میں رکھیں اور ہمارا علم سرخ ہو' اور ہمارا شعار (مخصوص علامت) "مقدم" ہو' آپ جمیس فوج کے مقدمہ میں رکھیں اور ہمارا علم سرخ ہو' اور ہمارا شعار (مخصوص علامت) "مقدم" ہو' آپ نے ان کی بات تسلیم کرلی۔ چنانچہ یہ لوگ فتح کمہ' طاکف اور غزوہ حنین میں شامل ہوئے۔

ہے ان می بات سلیم کری۔ چنا کچہ یہ تو اس ح ملہ طالف اور عروہ سین میں شاق ہوئے۔ راشد سلمی : راشد بن عبد ربہ سلمی بت پرست تھا۔ اس نے ایک روز بت کو دیکھا کہ اس پر دو لومڑ پیٹاب کر رہے ہیں تو اس نے کہا۔

أرب يبول الثعلبان برأسه لقد زل من بالت عليه الثعالب (كياوه رب بومر پيثاب كرين ور واومر پيثاب كرين ور وايم (كياوه رب بومر پيثاب كرين جم پر لومر پيثاب كرين ور وايم (كياوه رب بومر پيثاب كرين ور وايم (كياوه رب بومر پيثاب كرين ور وايم (كياوه رب بومر پيثاب كرين ور ايم ايم ور ايم

پھراس نے ضرب لگائی اور بت کو تو ڑ ڈالا پھروہ رسول اللہ طابیع کی خدمت میں آیا اور مسلمان ہو گیا' رسول اللہ طابیع نے پوچھا تیرا نام؟ اس نے کہا' غادی بن عبدالعزیٰ' آپ نے فرمایا بلکہ تیرا نام ہے راشد بن عبدر بہ' اور اس کو موضع رصاط بطور جاگیردیا' اس میں ''عین الرسول'' نامی چشمہ جاری ہے۔ یہ قبیلہ بنی سلیم کا بہترین صحص ہے۔ قوم کا علم اس کو دیا اور فتح مکہ وغیرہ غزوات میں شریک ہوا۔

بنی ہلال بن عامر کا وفد : عبد عوف بن احرم وفد میں شامل تھا وہ مسلمان ہوا اور رسول الله طاہر نے اس کا نام عبدالله رکھ دیا۔ قبیصه بن مخارق بھی شامل تھا' جس کی "صد قات" میں روایت مروی ہے۔ زیاد بن عبدالله بن عامر مدینہ میں راخل ہوا تو اس نے بن عبدالله بن عامر مدینہ میں داخل ہوا تو اس نے اپی خالہ حضرت میں داخل ہوا تو اس نے اپی خالہ حضرت میں داخل اس الله مطابع کھر کا رخ کیا اور اس کے باس چلاگیا۔ رسول الله طابع کھر کا رخ کیا اور اس کے باس چلاگیا۔ رسول الله طابع کھر کا رخ کیا اور اس کے باس چلاگیا۔ رسول الله طابع کھر کا رخ کیا اور اس کے باس چلاگیا۔ رسول الله طابع کھر کا رہ کہ کا دو اسلامی گلاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

آئے تو اسے دیکھ کر ناراض ہوئے اور گھرے واپس چلے گئے۔ پھر آئے تو حضرت میمونہ نے عرض کیا یارسول اللہ! یہ میرا بھانجا ہے۔ پھر آپ زیاد کو لے کر باہر چلے آئے ' نماز ظمر پڑھی اور زیاد کو قریب کر کے اس کے لئے دعاکی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ناک تک پھیرا۔ بنی ھلال کہتے تھے ہم اپنے میں زیاد کے چرے کی برکت محسوس کرتے رہے۔ کی شاعرنے زیاد بن عبداللہ کے بیٹے علی کے بارے کہا۔

إن الـذى مسـع الرسـول برأسـه ودعـا لـه بالخـير عنــد المسـحد أعنــى زيــاداً لا أريــد ســواءه مــن عــابر أومتهــم أو منحـــد مــا زال ذاك النــور فــى عرنينــه حتــى تبــوأ بيتــه فــى ملحـــد

بنى بكر بين واكل كاوفد: واقدى كابيان بى كه جب ان كاوفد رسول الله طايط كى خدمت مين آيا تو آپ نے قس بن ساعدہ كى بارے دريافت كيا تو آپ نے فرايا بيہ تهمارے قبيله سے نہ تھا بلكه اياد كے خاندان سے تھا۔ جابلى دور ميں دہ موحد ہو گيا تھا۔ عكاظ ميله ميں آيا دہ لوگوں كا اجتماع تھا (اور اس نے خطاب كيا) چنانچه رسول الله طابيع نے ان كو قس كا كلام سايا، بشير بن خصا مبہ عبدالله بن مر ثد اور حمان بن خوط بھى وفد ميں شامل تھے۔ حمان كى اولاد ميں سے كى نے كما۔

أنيا وحسيان بين خيوط وأبسى رسيول بكسر كلهما إلى النبسي

(یں 'میرا والد اور حسان بن خوط' بی بکر کے قاصد تھے نبی علیہ السلام کی طرف) وفد بنی تغلب : بید وفد سولہ افراد پر مشمل تھا۔ مسلمان اور عیسائی مخلوط تھے' عیسائی سونے کی صلیب

بینے ہوئے تھے۔ یہ وفد رملہ بنت حارث کے مکان پر فرو کش تھا۔ رسول اللہ مطابیا نے عیسائیوں سے اس شرط پر صلح کی کہ وہ عیسائی اعتقاد کے مطابق اپنی اولاد کو ''زرد'' پانی میں نہ رنگیں اور مسلمان ار کان وفد کو تھے دئے۔

بجیب کاوفد: واقدی کابیان ہے کہ تیرہ افراد پر مشمل یہ وفد ہو میں آیا اور آپ نے ان کو دو سرے وفود کی نبیت زیادہ تخاکف دیئے اور ان کے ایک لڑکے سے رسول اللہ علی کے اپر چھا تیری کیا ضرورت ہے؟ اس نے عرض کیا یارسول اللہ ا آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تحالی میری مغفرت کرے اور مجھ پر رحمت فرمائے اور مجھے "غنی دل" بنائے تو آپ نے دعا فرمائی 'یااللہ! اس کو بخش دے 'اس پر رحمت کر' اور اس کو "غنی دل" بنا دے چنانچہ وہ سب لوگوں سے زاہد تھا اور مال و دولت سے بے نیاز تھا۔

وفد خولان : یه دس ارکان کا وفد شعبان ۱۰ه میں آیا۔ رسول الله مظهیم نے ان سے ان کے بت "میانس" یا «عم انس" کی بابت دریافت کیا تو انہوں نے کہا ،ہم نے اس سے بھتر «مقواد" کو بدل لیا ہے۔ داپس چلے گئے تو اس کو مسار کر دیں گے اور انہوں نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا واپس جا کر بت کو مسار

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کردیا اور الله تعالی کے حلال اور حرام امور کی تقیل ک-

وفد جعفی : یه لوگ "ول" کے کھانے کو حرام سمجھتے تھے جب ان کا وفد مسلمان ہو گیا تو رسول الله مطابط نے ان کو "ول" کا گوشت کھانے کا تھم دیا چنانچہ وہ بھون دیا گیا اور ان کے رکیس نے وہ کھایا اور رسول الله مطابط نے فرمایا تمہارے ایمان کی سکیل اس کے کھانے پر موقوف ہے چنانچہ اس نے کیکیاتے ہوئے ہاتھ سے مچڑا اور کھالیا اور اس نے کہا۔

على أنى أكلت القلب كرها وترعد حين مسته بناني

(من نے ول کا کوشت باول نخواستہ کھایا ،جب میں نے پکڑا تو میرے بورے کانپ رہے تھے)

پھر پوچھا وہ کون می پانچ عاوات ہیں جن کے تم جاہلیت میں پابند تنے تو انہوں نے عرض کیا' خوشحالی میں شکر' معیبت میں صبر' قضاء پر رضا' جنگ میں استقلال' دستمن کے مصائب پر خوش نہ ہونا۔

یہ سن کر رسول اللہ ملھ پیلم نے فرمایا وانشور اور صاحب علم ہیں ، قریب تھا کہ وہ اپنی وانشوری کی بدولت ،
انبیاء کی صفات کے مشاہمہ ہو جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تم ان کے پابند ہو جیسا کہ تم کہتے ہو تو میں چاہتا
ہوں کہ تم ان باتوں میں اور پانچ باتوں کا اضافہ کر لو تو پوری ہیں ہو جائیں گی۔ خورد و نوش کے بغیر تم کسی چیز
کا ذخیرہ نہ کرو ، فالتو مکان تعمیر نہ کرو ، جس چیز کی تنہیں کل ضرورت پیش نہ آئے اس میں رغبت نہ کرو ، خدا
سے ڈرو ، جس کی طرف تمہارا لوئنا ہے اور جس کے سامنے تم کو پیش ہونا ہے اور اس حیات ابدی میں رغبت
کرو ، جس کی طرف تم جا رہے ہو ، اور اس میں زندہ جادید رہو گے۔ یہ سن کر وفد رسول اللہ مظاہیم سے
رخصت ہوا اور وصیت کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔

وفد كنده: بيد وفد قريباً بندره سوارول پر مشتمل تقاله اشعث بن قيس كندى ان كا قائد اور رئيس تقاله رسول الله مناييم في جرايك كو وس اوقيه چاندى عطاكى اور اشعث بن قيس كوباره اوقيه جيساكه بهلي بيان مو الماره ميلا ميان مو الماره الم

وفد صدف : وفد میں قریباً پندرہ شرّسوار سے 'وہ آئے اور رسول الله طاہیم برسر منبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہے۔ سلام کے بغیروہ بیٹھ گئے تو رسول الله طاہیم نے ان سے پوچھاکیا تم مسلمان ہو؟ عرض کیا "جی بال " تو آپ نے فرمایا تم نے سلام کیول نہیں کیا 'چنانچہ انہوں نے کھڑے ہو کر کما المسلام علیک ایہ االمنبی ورحمة الله وبر کاته تو آپ نے جواب میں کما وعلیم السلام اور ان کو بیٹھ جانے کا تھم ویا وہ بیٹھ گئے اور نبی علیہ السلام سے انہوں نے نماز کے او قات کی بابت وریافت کیا۔

وفد تحسین : رسول الله علیم غزوہ خیبری تیاری میں مصروف عصے کہ ابو مطب خشی آیا پھروہ آپ کے ہمراہ غزوہ خیبر میں شریک ہوا بعد ازیں پدرہ افراد کاوفد آیا اور اس نے اسلام قبول کیا۔

وفد بنی سعد وغیرہ: واقدی نے ان درج زیل وفود کا ذکر کیا ہے '(۱) بنی سعد حذیم (۲) بلی (۳) بسرا (۳)

بنی عذرہ (۵) سلامان (۲) بھینہ (۷) بنی کلب (۸) اور جری (عمر بن سلمہ جری کا ذکر صحیح بخاری میں نہ کور ہے

اور قبل ازیں بیان ہو چکا ہے) '(۹) ازدہ (۱۰) غسان (۱۱) عارث بن کعب (۱۲) ہمران (۱۳) سعد العشیرہ (۱۳)

قیس (۱۵) داری قبیلہ (۲۱) دفد زهادی (۱۵) بنی عام (۱۸) مسیح (۱۹) بیلہ (۲۰) خشم (۱۲) حضر موت (اس وفد

میں وائل بن جم حضری بھی نہ کور ہے نیز اس میں جمید 'کوس' مشرح اور ابضعه چار بار حضری معلموں کا

میں وائل بن جم حضری بھی نہ کور ہے نیز اس میں جمید 'کوس' مشرح اور ابضعه چار بار حضری معلموں کا

میں وائل بن جم حضری بھی نہ کور ہے نیز اس میں جمید 'کوس' مشرح اور ابضعه چار بار حضری معلموں کا

ان کے بارے واقدی نے ایک طویل بحث نقل کی ہے) (۲۲) ازد عمان (۲۳) غافق (۲۳) بارق (۲۵) دوس

ان کے بارے واقدی نے ایک طویل بحث نقل کی ہے) (۲۲) ازد عمان (۳۳) نجران (۳۳) اور حسیان واقدی

نے ان وفود پر نمایت تفصیل سے بات کی ہے۔ ہم قبل ازیں بعض وفود کے بارے بیان کر چکے ہیں اور ہمارا

پر بیان ہی کانی ہے 'واللہ اعلم۔

ور ندول کا وقد : شعیب بن عبادہ عبد المعلب بن عبدالله بن صفف کی معرفت بتاتے ہیں کہ رسول الله طابع ہے کہ رسول الله طابع میں کہ در الله طابع معابہ میں مدینہ کے اندر تشریف فرما سے کہ ایک بھیڑیا سامنے آگر چاہیا تو رسول الله طابع نے فرمایا یہ مسمارے پاس در ندوں کا نمائندہ آیا ہے آگر چاہو تو تم اس کے "پچھ حصد مقرر" کردو' وہ اس سے تجاوز نہ کریں گے اور آگر چاہو تو تم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دہ اور تم محتاج رہو چنانچہ جو چیزوہ لے جائے وہ اس کی ارت ہے۔ تو لوگوں نے کما یارسول الله! اس کو پچھ دینے پر ہمارا دل آمادہ نہیں تو رسول الله طابع نے اپنی انگیوں سے اس کی طرف اشارہ ' بعنی چوری چھپے ان سے اچک لے جا' اور وہ تیز تیز چاتا ہوا چلا گیا۔ (ب

روایت اس سند سے مرسل ہے)

معیر ابواتا ہے: یہ بھیرا' اس بھیرے کے مثابہ ہے جو اس مدیث میں مذکور ہے 'جس کو بیان کیا ہے

امام احمد نے (بزید بن ہارون کا تام بن فعل حرانی ابو نفرہ) حضرت ابوسعید خدری ہے کہ بھیڑیے نے حملہ کر کے جمری کو پکڑلیا اور چرواہے نے اس سے کوشش کرکے چھڑالیا تو بھیڑیے نے اپی دم کے بل بیٹھ کر کما کیا گئے اللہ سے خوف نہیں ہے کہ تو نے مجھ سے 'وہ رزق چھین لیا ہے 'جو اللہ نے جھے دیا تھا تو اس نے کما ' تجب انگیز بات ہے کہ بھیڑیا اپنی دم کے بل بیٹھ کر 'مجھ سے انسانوں کی طرح بات کرتا ہے۔ یہ بن کر بھیڑیے نے کما میں تجھے اس سے بھی تعجب خیز بات بتاؤں کہ بیڑب میں مجمد رسول اللہ مطابع لوگوں کو گذشتہ واقعات سے آگاہ کر تا ہے۔ حضرت ابوسعید بیان کرتے ہیں کہ چواہا بکریوں کو ہائتا ہوا مدینہ میں لے آیا اور افتحات سے آگاہ کر تا ہے۔ حضرت ابوسعید بیان کرتے ہیں کہ چواہا بکریوں کو ہائتا ہوا مدینہ میں لے آیا اور رسول اللہ مطابع کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ ماجرا آپ کے گوش گزار کیا تو رسول اللہ مطابع کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ ماجرا آپ کے گوش گزار کیا تو رسول اللہ مطابع نے اعلان کا حکم دیا اور اعلان کیا گیا تو (لوگ جمع ہو گئے) پھر آپ تشریف لائے اور چواہے کو کما ' ان کو بتایا تو رسول اللہ مطابع نے فرمایا' اس نے بچ کما ہے۔ جس ذات کے قبضہ میں میری جان ہے اس کی قتم! کہ قیامت سے آبی اور اس کی ران ' اس کی جوتی کا تسمہ بھی بات کرے گا اور اس کی ران ' اس کی بوتی کا تسمہ بھی بات کرے گا اور اس کی ران ' اس کی بوتی کا تسمہ بھی بات کرے گا اور اس کی ران ' اس کی بوتی کی کرتوت سے آگاہ کرے گی۔

ی بیوی کی روسے ہے ، اہ رہے کا۔

اس روایت کو امام ترفدی نے (سفیان بن و کیع بن جراح ، و کیع) قاسم بن فضل سے بیان کیا ہے اور اس کو حسن غریب اور صبح کما ہے اور بتایا ہے کہ ہم اس حدیث کو صرف قاسم بن فضل کی سند سے جانتے ہیں اور قاسم فدکور محد ثمین کے نزدیک ثقتہ اور مامون و محفوظ راوی ہے۔ یکی بن معین اور ابن محدی نے اس کو نقتہ کما ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس قصہ کو امام احمد نے (ابوالیمان شعیب بن ابی حزہ ، عبدللہ بن ابی الحسین ، مران) ابوسعید خد ری سے ، اس سے بھی مفصل بیان کیا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے (ابوالنف عبر عبدالحمید بن بحرام ، شور عبدالحمید بن بحرام ، عبدللہ العمام۔ اور بیہ سند شعر) حضرت ابوسعید خدری سے بھی بیان کیا ہے اور بیہ بھی اس کے مشابہ ہے ، واللہ اعلم۔ اور بیہ سند اصحاب سنن اربحہ کی شرائط کی حال ہے گر انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا۔

جنات کے وفد: عمل از بجرت کمہ میں جنات کے ''دونود'' کے آنے کا ذکر ہو چکا ہے۔ سورہ احقاف (۲۹) کی تغییر کے تحت ہم نے اس بارے بالاستیعاب بحث کی ہے۔ اس کے بارے جو احادیث و آثار مروی ہیں وہ سب ہم نے بیان کر دیئے ہیں اور سواڈ بن قارب کاہن جو مسلمان ہوگیا تھا کی حدیث بھی بیان کی ہے اور جو اس نے اپنے مسلمان ہمزاد سے خبریں بیان کی ہیں وہ بھی نقل کردی ہیں' جب اس نے کما۔

عجبت للجنن وانجاسها وشندها العينس باحلاسها تهنوي إلى مكنة تبغني الهندي منا مؤمن الجنن كارجاسها

فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى راسمها

(میں جنات اور ان کے تعوید گندوں اور پالان والے اونٹوں پر عزم سفرسے جیرت و استجاب میں موں۔ وہ کمہ کی جانب ہدایت کی جبتو میں جاتے ہیں مومن جن ان کے پلیدوں کی طرح نہیں۔ ہاشم کے برگزیدہ محض کی طرف جا اور اپنی آٹھوں سے اس کے سرمبارک کو دکھی)

### پھراس کا کلام

عجبت للحن وتطلابها وشدها العيسس باقتابها تهوى إلى مكة تبغى الهدى ليسس قُدَامها كأذنابها فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى بابها

(مجھے جنات اور ان کی تلاش و جبتی اور پالان والے اونٹوں پر ان کے عزم سے تعجب ہے۔ وہ مکہ کی سمت رشد و ہرایت کی تلاش میں تھنچ چلے جاتے ہیں۔ ان کے اعلیٰ اونیٰ جیسے نہیں۔ ہاشم کے برگزیدہ اور منتخب انسان کی طرف جا اور اپنی آنکھوں سے ان کے وروازے کی طرف دکھے)

#### پھراس کا کلام

عجبت للحضن وتخبارها وشدها العيسس باكوارها تهدوى إلى مكة تبغى الهدى ليسس ذوو الشرر كاحيارها فانهض إلى الصفوة من هاشم ما مؤمنوا الجنن ككفارها

(میں نے جنات اور ان کے بات معلوم کرنے اور اونٹوں پر بالانوں کے ساتھ عزم سفر پر تعجب کیا۔ وہ مکہ کی طرف ہدایت کی جبتو میں جا رہے ہیں' ان کا شرارتی ان کے نیک ایسا نہیں۔ ہاشم کے پندیدہ مخض کی طرف جا' مسلمان جن'کافر جنات کی طرح نہیں ہیں)

یہ اور اس قتم کے واقعات' مکہ میں' جنات کے وفود' کے متعدد بار آنے پر دلالت کرتے ہیں اور کل زندگی کے حالات میں ہم نے یہ بفترر کفایت بیان کر دیا ہے۔ وللہ الحمد والمنہ و باللہ التوفیق۔

ایک منکر اور موضوع روایت شیطان کے مسلمان ہونے کی : اس مقام پر حافظ بہتی نے ایک نمایت غریب بلکہ منکر اور موضوع روایت بیان کی ہے۔ اس کا مخرج عزیز اور کمیاب ہے۔ ہم نے بھی حافظ بہتی کے مطابق اس کو بیان کرتا پند کیا ہے۔ اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ اس نے "ولائل النبوہ" میں دفظ بہتی کے مطابق اس کو بیان کرتا پند کیا ہے۔ اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ اس نے "ولائل النبوہ" میں دفعامہ بن میٹم بن قیس بن ابلیس کا رسول اللہ مالیل کے پاس آتا اور اس کا اسلام قبول کرتا" عنوان قائم کیا سے

حافظ بیمتی (ابوالی محمد بن الحین بن داؤد علوی ابونفر محمد بن حمد بیب بن سل القاری الروزی عبدالله بن حماد آلی محمد بن ابو محر ابو محر بن ابو محر ابن عرض ابن عرض بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کما ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تمامہ کے کسی پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بوڑھا عصا بھت آیا۔ اور اس نے نبی علیہ السلام کو ساتھ تمامہ کے کسی پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بوڑھا عصا بھت آیا۔ اور اس نے نبیا مسلام کما اور آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا جنات کا گن گن کرنا اور گنگنانا ہے تو کون ہے اس نے بتایا میں ہوں ھامہ بن میٹم بن لاقیس بن ابلیس تو رسول اللہ طابیل نے فرمایا تو ابلیس کا پر بوتا ہوا تیری کتی عمر ہے۔ اس نے کما میں نے تھوڑی ہی عمر بسر کی تھی۔ جب قائیل نے بائیل کو قتل کیا میں اس وقت چند سال کا بچہ تھا بات سمجھتا تھا میلوں پر سے گزرتا تھا کھانا خراب کرنے اور قطبع رحمی کا تھم دیتا تھا تو رسول اللہ مطابیلا نے فرمایا خضاب لگانے والے بوڑھے اور ملامت سے خاکف جوان کا یہ بہت برا ہے۔

نوح کے ساتھ : تو هامہ نے کما' ایس بات کے اعادہ سے معاف سیجے' میں اللہ عز و جل کی طرف رجوع اور توبہ کرتا ہوں کہ میں نوح علیہ السلام کے پاس معجد میں' ان پر ایمان لانے والے لوگوں کے ہمراہ تھا۔ میں ان کو قوم پر بددعا کرنے کے بارے میں ملامت اور ڈانٹ ڈیٹ پلاتا رہا (وہ اس قعل پر نادم ہوئے) اور رو پڑے یمال تک کہ مجھے بھی رلا دیا اور انہوں نے کما لامحالہ میں اس بات پر نادم اور پشیمان ہوں اور میں اللہ سے بناہ مانگتا ہوں کہ میرا شار جاہلوں میں ہو۔

سیامہ نے کہا میں نے عرض کیا اے نوح! میں ہائیل بن آدم ایسے سعید اور شہید کے انسان کے قتل میں شمریک تھا۔ کیا میری توبہ کی کوئی سبیل اور صورت ہے؟ اس نے کہا اے ہام' نیکی کا اراوہ کر اور افسوس و پشمانی سے پہلے اس کو کر گزر کہ میں نے اپنی طرف نازل شدہ کتاب میں پڑھا ہے کہ جو شخص بھی توبہ کرے' خواہ کتناہی گنہ گار ہو' اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ کے لئے دو سجدے کر' میں نے فور آ اس کے تھم کی تقبیل کی تو اس نے جھے بلایا اور کہا اپنا سرسجدہ میں اٹھا کہ تیری توبہ کی قبولیت آسان سے نازل ہو چکی ہے۔ میں پھر اللہ کے حضور سجدہ میں گرگیا۔

حود کے ساتھ : میں حود علیہ السلام کے پاس ان کی مجد میں ان پر ایمان لانے والے لوگوں کے ساتھ تھا۔ میں ان کو و قوم پر بدوعا کرنے پر عماب کرتا رہا ، یمال تک وہ خود روئے اور مجھے بھی رلایا اور انہوں نے کہا میں اس بدوعا پر نادم اور پشیمان ہوں اور میں اللہ سے پناہ مانگا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔

میں یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوا کرنا تھا اور پوسف کے ساتھ محفوظ مکان میں تھا۔ الیاس سے وادیوں میں ملاقات کرنا تھا اور میں اب بھی ان کو ملا ہوں موئی بن عمران سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی انہوں نے مجھے تورات پڑھائی تھی اور مجھے بیغام دیا تھا کہ عیسیٰ سے ملاقات ہو تو میرا سلام کمنا۔ میری ملاقات عیسیٰ سے ہوئی میں نے ان کو موئ کا سلام کما اور عیسیٰ نے بیغام دیا آگر محمد سے ملاقات ہو تو ان کو میری طرف سے سلام کمنا۔ بیاس کر رسول اللہ مالیم اشکبار ہوئے اور روتے ہوئے فرمایا جب تک دنیا قائم رہے عیسیٰ پر سلامتی ہو۔

اس نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ میرے ساتھ وہی سلوک کریں جو موئ نے میرے ساتھ کیا تھا۔
انہوں نے مجھے تورات سکھائی تھی' اس نے کہا۔ پھر اسے رسول اللہ طابیع نے بھی سورہ واقعہ' سورہ المرسلات' سورہ نباء' اذا الشمس کورت' معوذ تین اور سورہ اظام پڑھائی لور فرمایا اے ھامہ! اپنی ضرورت بتاتے رہو اور ملاقات کرتے رہو۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیع کی وفات کے بعد وہ ہمارے پاس نہیں آیا نامعلوم وہ اب زندہ ہے یا نہیں۔

حافظ بہتی کا بالعدی کو یہ محمد من الی معشم الت مصورے برے اہل علم نے روایت بیان کی ہے۔ گر محد ثین اس کو ضعیف کہتے ہیں اور سے حدیث ایک اور سند کے بھی مروی ہے جو اس سے زیادہ قوی ہے، واللہ اعلم ۔ ایک مسلم کی اور سے ایک اور سے ایک کا در اس کا میں مروی ہے جو اس سے زیادہ قوی ہے،

الجمورات الجمورات الني ماليم جلد وأم كمل مولى - مسلم المولى - مسلم المولى - مسلم المولى - مسلم المولى المسلم المس

www.KitaboSunnat.com

